

# الري الري على وان

• ۳۵۰ ھاور • • ۴ ھیکے در میان دنیائے عرب میں پائے جانے والے مختلف قبیلوں اوران کی حکومتوں کے حالات تصنیف ہ

رئيس المؤرخين عبدُ الرحل ابنِ خلدونَّ ( ۱۸۰۸ - ۸۰۸)

لفائر ك أددوبازاركراجي طري

1200000

دوازدتم

دِهُ وَدَكِرُهُمْ بِأَيْهِ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِا يَتِ لِّحُلِّ صَبَّا رِشَكُوْرٍ وَدَكِرُهُمْ بِأَيْهِ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِا يَتِ لِحُلِّ صَبَّا رِشَكُوْرٍ



مدر الليف آباد بون فبرم- ۱۹ مرا وروبيان ونتيا عرب ال

بارجانے والم مختلف قبیلوں اوران کی حکومتوں کے اللہ منہ

تصنيف، رئيس المؤرجين علامه عَبدُ الرحمٰن ابن خلدونَ

رْجِه وَبُويْنِ ، مُولِانَا الْخُتَرُفْتِح بُورِي

لفائر اکاردوازادای طریمی اکاری اکاردوازادکایی طریمی



إنساب

سببل سکین د آرلین آباد بون نبر ۱۵۹

میں اس ضخیم کتا ہے کو اپنے والدگرای جنا ہے چوہدری اقبال سلیم گاہندری کے نام معنون کو آب کا ہوں کہ انہوں نے سے سے پہلے اس کر کا ہوں کہ انہوں نے سے سے کہا اس کی تام مقایہ ان کا روحانی فیض تھا کہ مجھے اس کی تمام جلدوں کا ترجمہ کروائے اور شائع کرنے کی جلدوں کا ترجمہ کروائے اور شائع کرنے کی جلدوں کا ترجمہ کروائے اور شائع کرنے کی

توفيق عطا ہو كي-

طارق اقبال گاہندری



تارخ این خلدون \_\_\_\_\_ هند دواز دیم 

### عرض ناشر

数据信息的 1. 其一 (1967) (1967) (1968) (1968) (1968) (1968) (1968) (1968) (1968) (1968) (1968) (1968) (1968) (1968) 

Talifer of the first state of the state of t

### ۰ مع سواور۰۰ م بھے درمیان وُنیائے عرب میں پائے جانے والے مختلف قبیلوں اور أن كى مكومتوں كے حالات

بیابن خلدون کی تاریخ کی بارہویں اورآ خری جلد ہے۔ اس سے پہلے کہاس کے بارے میں سی قتم کی گفتگو کی جائے ٔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تاری نولیی کی ابتداءاورابنِ خلدون کے واقعی حالات لکھ دیئے جائیں۔ رسول کریم کی بعثت کے وقت سے مسلمانوں میں تاریخ سے دلچہی پیدا ہوگئ تھی اس کی ابتدا کس طریقے پر ہوئی۔ بید سوال کرتے وقت ہمارا ذہن ان واقعات اورغز وات کی طرف جاتا ہے جن کوسحابہ سینہ مختلف شہروں کے لوگوں تک یہو نیاتے تھے اور اس طرح واقعات وکوائف کا ایک متند ذخیرہ قراہم کر دیا جاتا تھا' جمع حدیث وقد وین حدیث ای نوعیت کا واقعہ ہے اس کے بعدلوگوں نے سیرے ومفاذی رمول پرتوجہ کی اور اس سلسلے میں سب سے پہلا نام محمد بن اسحاق اور ابن ہشام کالیا جاتا ہے جن کی تصافیف نفوق زمانی آور بیان مطالب کے لحاظ ہے دنیا بھر میں متند بھی جاتی ہیں اس کے بعد بنوامیہ کے دور میں ملوک وسلاطین کے بارے میں کتابیں کھی جانی گئیں اور چھران کی آتنی کثریت ہوگئی کہ ان کی میچ تعداد بتانا مشکل ہے۔ اس دور میں بعض شبروں میں ایسے بھی کتب خانے تھے جن میں تاریخ کے موضوع پر پینکڑوں کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں لیکن ز مانے نے ان کو محفوظ نہیں رکھا۔ جو محفوظ رہ گئیں اس میں اُن کی مقبولیت کاسب ہے بڑا دخل تھا۔ان کی نقلیں شہرول شہرول بیٹنج گئے تھیں کوگ ان کو بڑے بڑے کا تبول سے لکھواتے اوراپنے اپنے کتب خانوں میں محفوظ کرتے رہتے تھے۔ م این خلدون نے مشرق وسطی اور شالی افریقه کا سفر کیا تھا وہاں کے رہنے والوں سے ملاقا تیں کی تھیں ۔ سلاطین اور

حا کموں کے درباروں میں شریک ہوا تھا اس لئے اس کو جومعلو مات مہیا ہوسکتی تھیں۔ دوسروں کے لئے ممکن نہیں تھا' یہی وجیہ ہے کہ اس قتم کے بیانات ہرفتم کے شکوک وشبہات سے بالاتر نہیں۔خصوصاً پیجلد جواس عہد کے حالات اور واقعات پر ہے ا

تاریخ این خلدون کے جمہ دواز دہم میں کا بھی گمان ہوتا ہے لیکن بیرواقعہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی ہم عصر تاریخ نہیں اگر چہ اس میں کہیں آپ بیٹی کا بھی گمان ہوتا ہے لیکن بیرواقعہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح تاریخ اور اسکے مقدمہ کی بناء پر ابنِ خلدون کوفلاسفہ تاریخ کا امام کہا جاتا ہے۔

این خلدون و بین ۱۷ کے میں پیدا ہوا۔ بعض تذکرہ نو پیول نے اس کی تاریخ ولا دت کیم رمضان ۱۳ کے بنائی ہے۔ ابن خلدون و بین ۱۷ کے میں پیدا ہوا۔ بعض تذکرہ نو پیول نے اس کی تاریخ ولا دت کیم رمضان ۱۳ کے بنائی ہے۔ ابن خلدون نے تیونس ہی میں نشو ونما پائی اور علوم مروجہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی وہ تحصیل علم میں مصروف تھا کہ تیونس میں ایک وبا پھیلی اس وباء کے خوف سے لوگ شہر چھوڑ نے گے۔ ابن خلدون نے بھی دوسروں کی طرح تیونس کو چھوڑ ااور ہوارد کی طرف چلی واس کی خاروں نے بھی دوسروں کی طرح تیونس کو چھوڑ ااور ہوارد کی طرف چلی بڑا۔ بیاس کی زندگی کا پہلا سفر اور پہلا تجربہ تھا۔ اس تجربے نے اس میں مشاہدہ کی گہر ائی اور تجربے کی بصیرت پیدا کی ۔ وہ ہوار دیہو نجے کر وہاں کے حاکم کا مہمان ہوا۔ اس نے اس کی بہت خاطر تواضع کی اور بہت نا زوقتم سے رکھا 'کی چھوٹ کے بعد اس کو مغربی شہروں کے سفر کے لئے مالی امدا فراہم کی گئی چنا نچے اوائل عمر میں ہی اسے سیر و سیاحت کا لیکا پڑ گیا۔ اس کے بعد اس کو مغربی شہروں کے سفر کے لئے مالی امدا فراہم کی گئی چنا نچے اوائل عمر میں ہی اسے سیر و سیاحت کا لیکا پڑ گیا۔ اس خوالی تیونس کے دربار میں بہو نجی کر اظہار بندگی کی۔ اس نے اس کی خوش سینھگی سے متاثر ہو کر اسے اپ دربار میں ملازم رکھانی سینہ میں نہو نجی کر اور اور کی کوششیں کرنے گئے۔ بالآخر انہوں نے وائی تینس کو میہ باور کر واد یا کہ ابن خلدون میں وائی تینس کو میہ باور کر واد یا کہ ابن خلدون میں وائی تینس کے وقتہ ارکو خطرہ میں وال میں وائی تینس کے وقتہ ارکو خطرہ میں وال دیا۔ دے اس امرکو درست خیال کر تے میں خلدون کوئید میں وائی تینس کے وقتہ ارکو خطرہ میں وال دیا۔

بالآ خراس نے 9 ھے بھیں وفات پائی۔اس کے فات پانے کے بعداس کے وزیرائن عمر نے این خلدون کو آزاد کر دیااوراس کے ساتھ انعام واکرام سے پیش آنے میں کسی می نہیں گی۔

ابن خلدون نے اپنی زندگی بڑی عشر توں اور بڑی مصیبتوں کے راتھ گزاری وہ بھی رنج و بلا میں گرفتار ہوتا اور بھی نازونعم میں بلنا رہا ' بھی اس کی نقتریاس کو ایذا پہنچاتی اور بھی شاد کا م کرتی رہی اس نے تینس اور اندلس کے ٹی سلاطین کی در بار داری اور مصاحب کی ۔ ان کے حالات اور واقعات کو اپنی آتھوں سے دیکھا' بھی کا جب اور بھی قاضی القضاق کے فرائض انجام دیے ۔ مم کے چیس کے بیت اللہ کے لئے روانہ ہوا۔ راستے میں اسکندر بیاور قاہرہ میں قیام کیا۔ جامع از ہر میں منددرس کچھائی ۲۸ مے میں است واقع پر تیمور مندورس کے مقابلے پر بھی گیا اس نے تیمور سے ملاقات کی اور مسرکواس کے ہاتھوں جاہ ہونے سے بچالیا اور آخر دم تک جامع از ہر میں درس دیتا رہا۔ ای زمانے میں آپ نے اندلس اور شاکی افریقہ کی سیاست میں بھی حصہ لیا اور ۲۵ رمضان ۸۰ میر میں و فات بائی۔

ابنِ خلدون نے اپنی تاریخ کو تین حقول میں کھا ہے گئن بعد میں خود ہی اس کی سات جلدی کردیں جس وقت ہم نے ان کی اشاعت کا ارادہ کیا تھا اس وقت اس کی ضخامت اور جم کا ٹھیک سے انداز ہنیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس میں کسی قتم کی کی بیشی کرنے کے بجائے اسے بارہ حقوں میں چھاپنے پرمجبور ہوئے۔ بار ہواں حقیہ اس کی تاریخ کا آخری حقہ ہے اس طرح بہتاریخ مکمل ہوکراختنا م کو پہو نچ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ابنِ خلدون کا اپنی تاریخ کے حوالے سے کوئی

تارخ این ظدون کے مقد دواز دہم مے شائع نہ کر دیا ہو۔ حقبہ ایسانہیں رہتا جس کوہم نے شائع نہ کر دیا ہو۔

ابن فلدون کی تاریخ کا پہلا حقہ مقدمہ ابن فلدون کے نام ہے مشہور ہے۔ اس حقے میں ابن فلدون نے عرانیات اجتاعیات اقتصادیات اور سیاسیات کے مسائل پر معلومات افزاء بحث بی نہیں کی بلکدان کے بعض ایسے پہلوؤں اور گوشوں کا ناقد انداز میں پوری بصیرت کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ جس پراس سے پہلے کی نے نظر نہیں ڈالی تھی ۔ بھی وجہ ہے کہ بعد کی آنے والے ہرمورخ اور ہروقائع نویس نے اسے اپنے لئے سند بنایا اور اس کی موجودگی کوفلسفہ تاریخ کی بنیاد قرار دیا۔

میرواقعہ ہے کہ تاریخ پرالیا مقدمہ اس سے پہلے بھی لکھا گیا ہے اور نہ آئندہ لکھا جائے گا۔ ساری دنیا کے تذکرہ نولیں اور تاریخ نگاراس سے استفادہ کررہے ہیں اور اسے ہی اپنی رہنمائی اور منزل بچھتے ہیں۔

ائن خلدون نے دوسرے حقے میں مختلف عرب قبیلوں کی روایات اور اخبارات کوجمع کیا ہے اور عربوں نے زمانۂ قدیم سے اس کے زمانے کا کھنے علاقوں اور حقوں میں جو حکومتیں اور سلطنتیں قائم کی ہیں۔ان کے تفصیلی حالات کھے ہیں۔ای کے ساتھ اس نے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ عرب قبیلوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی دوسری متمدن اور مہذب قو موں کے حالات بھی منظر عام پر آجا کیں چٹانچہ اس حقد میں ایرانیوں ترکوں 'یوٹانیوں' رومیوں اور بنی اسرائیل کے حالات بھی منظر عام پر آجا کیں ۔

ابنِ خلدون کی اس تاریخ کا تیسراحتد آن م بربر کے حالات سے تعلق رکھتا ہے بربر قبائل نے شالی افریقہ میں مختلف حکومتیں قائم کی تھیں اور نظم ونسق براختیار پایا تھا۔ ابنِ خلدون نے ان حکومتوں کو ہنتے 'پروان چڑھتے اور روبہزوال ہوتے دیکھا تھا۔ ابن خلدون نے ان حکومتوں کو ہنتے 'پروان چڑھتے اور حالات اس کے مشاہدے 'پرموجود تھے۔ ان کے لئے اس کو کی اور سے چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنا نچہ اس نے اپنی ذاتی تحقیق کو معیار مقرر کر کے شالی افریقہ کی مسلم حکومتوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کردیں اس طرح تاریخ کا ایک نفتہداور پنہاں گوشیاس کی معلومات کی روثنی سے مالا مال ہو گیا۔

ابن خلدون نے جس طرح اپنی تاریخ کوئین حصّوں میں تقسیم کیا ہے اس کی عملی اور سیاسی زندگی بھی تاریخ کے بین ادوار کا اعاطہ کرتی ہے اور پید چنا ہے کہ اس نے اپنے حالات کو تاریخ کی بدلی ہوئی قدروں کے ساتھ کس قدرہم آ جنگ کرلیا تھا اور کس طرح اپنی تاریخ نولی کی بنیا در کھی تھی اس کی عملی زندگی کا بہلا دوراس کی ۱۲ برس کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور اکتالیس برس کی عمر تک باقی رہتا ہے۔ بیدور اس کی زندگی کا اہم دور ہونے کے علاوہ متعدد سیاسی تبدیلیوں اور عکومتوں کے خواروں کا دور ہے۔ اس دور میں اس نے فارس کو مختلف سیاسی مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ اس دور میں اس نے فارس اندلس اور دیگر ملکوں کے بادشا ہوں اور امیروں کی خیشیت سے کا م کیا۔ ان کے فلام حکم انی کے طور طریقے امیروں کی نیابت کی معاملہ بنی اور قدر برینا قدانہ نظر ڈالی اس کا ایک نتیجہ اس کی عملی زندگی میں بیدنکا کہ وہ بھی قید خانوں اور عقوبت انوں میں مجبوں رہا ہے تھی اس پوجلا وطنوں کی طرح دشت و خانوں میں مجبوں رہا ہے جوئے ملکوں اور شہروں شہروں آ وارہ خراموں کی طرح گومنا پڑا۔ بھی اس کو جلا وطنوں کی طرح دشت و بیاباں عبور کرتے ہوئے ملکوں اور شہروں شہروں آ وارہ خراموں کی طرح گومنا پڑا۔ بھی اس کو جلا وطنوں کی طرح دشت و بیاباں عبور کرتے ہوئے ملکوں اور شہروں شہروں آ وارہ خراموں کی طرح گومنا پڑا۔ بھی اس کو جلا وطنوں کی طرح دشت و بیاباں عبور کرتے ہوئے ملکوں اور شہروں شہروں آ وارہ خراموں کی طرح گومنا پڑا۔ بھی اس کے ملک کو ساخرت کی اذبت اٹھائی

ما بن المانون من عيش وعشرت مين انهاك ريا-تجمعي ايوانول مين عيش وعشرت مين انهاك ريا-

این خلدون کی عملی اورسیاسی زندگی کا دومرارخ اندلس کے قلعہ این ملامہ بیل خانہ نینی اور تنہائی کا دور ہے۔ اس دور نے اس کے دل میں تاریخ نویلی کی مشعل روش کی اور اس نے تنہائی اور خاموثی مسلسل کے جاں سوزلموں میں پوری سنجید گی ہے اس نے سوچا اگر اس نے اییانہیں کیا سنجید گی ہے اس نے سوچا اگر اس نے اییانہیں کیا تو اس کے تمام مشاہد سے اور اس کے تمام مالات اور واقعات طاق نسیاں پر چلے جائیں گے اور پھر اس تیزر فارد نیا کو ان کی تاریخ بازگشت بھی سنائی نہیں دے گی۔ دراصل یہی دوراس کی تصنیف و تالیف سے عبارت ہے۔ اس دور ہی میں اس نے اپنی تاریخ بازگشت بھی سنائی نہیں دے گی۔ دراصل یہی دوراس کی تصنیف و تالیف سے عبارت ہے۔ اس دور ہی میں اس نے اپنی تاریخ بازگشت بھی سنائی نہیں و واقعات کو مدون کرنے گی سعی کی تھی۔

ابنِ خلدون کی زندگی کا تیسرا اور آخری دوراس کی زندگی کے دوسرے دور سے کہیں زیادہ اہم ہے۔اس دور میں اس نے مقدمے کی تکیل کی ۔اس کے بعدا بنی تاریخ کے تین دھے 'جن کوسات جلدوں میں تقسیم کیا گیاہے 'کھے اور پھر انتہائی اس نے مقدمے کی تکیل کی ۔اس کے بعدا بنی تاریخ کے تین دھے 'جن کوسات جلدوں میں تقسیم کیا گیاہے 'کھے اور پھر انتہائی الم مینان و آرام اور فراغت کے ساتھ جا مع از ہر میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔اور و قاً فو قاً اپنی تحریروں پرنظر ثانی کی ۔

جب ہم این خلدون کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں قو ہمارے سامنے اس کی بعض ایسی خصوصیات آتی ہیں جودوسری تاریخوں میں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ اس کی تاریخ ہیں آجھ صدیوں پر محیط ہے اور پورے وسطی ایشیا کے مسلم سلاطین اور ملوک کے حالات پر روشنی ڈالنا ہے اس کو زمائی اور موضوعائی ہے ہاور فوقیت بھی حاصل ہے ابن خلدون نے ایک طرف سلسل زمانی کو محوظ خاطر رکھا ہے دوسری طرف حکر انوں اور سلاطین کو ذکر زمانے کے تسلسل اور تربیب کے مطابق کیا ہے جس کے باعث پڑھے والوں کو کسی خواری اور الوسلاطین کو ذکر زمانے کے تسلسل اور تربیب کے مطابق کیا ہے جس کے باعث پڑھے والوں کو باعث پڑھے والوں کے باس سے اس کی مورخانہ حیثیت ہی ظاہر نہیں ہوتی ہے بلکہ ہی کے اور اس سے پہلے کے لکھنے والوں کے درمیان خطح فاصل پیدا ہوجا تا ہے۔ ابن خلدون نے اپنی مقد مہ میں تاریخ نولی کے جواصول اور قوانین یہ ون اور مرتب کے بین اور وایت کے ساتھ ساتھ درمیان خطح فاصل پیدا ہوجا تا ہے۔ ابن خلدون کے ایک تاریخ میں ان سے احتراز کیا ہے اور روایت کے ساتھ ساتھ درایت سے کام لیا ہے ابن خلدون کے بہاں اس کے ہم عصر اور پیش رومو ترخوں کی طرح گنگ اور پر از شوکت الفاظ نشر نہیں ماتی ہیں ماتی ہوتی ہے۔ مطابق کلھنے کے بجائے آسان اور سلیس نہیں ملتی ہے۔ مطالب میں ابہام اور المجس پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وہ قدیم دوشن کے مطابق کلھنے کے بجائے آسان اور سلیس نہیں ملتی ہوجاتی ہے۔ مطابق کلھنے کے بجائے آسان اور سلیس نہیں ماتی ہے۔ مطابق کلھنے کے بجائے آسان اور سلیس نہیں ماتی ہوجاتی ہے۔

ابن خلدون کی تاریخ کی ایم خصوصت بیے کہ وہ ایک حکومت کے اختتام کے بعد دوسری حکومت کا بیان کی نصل سے کرتا ہے۔ اس نئی فصل سے شروع میں فلسفیا نہ تمہید ہوتی ہے۔ اس نئی فصل سے شروع میں فلسفیا نہ تمہید ہوتی ہے۔ اس خلدون نے سیاست سے کنارہ کش ہوگرائل کتاب کا آغاز حلقہ بن سلامتہ میں اپنے قیام کے دوران کیا تھا۔
کتاب کا فی بعنی تاریخ عالم ککھنے کی ابتداء بھی کی تھی' لیکن اسے تھیل کے مراحل تک پہونچانے کے کئی کتاب خانوں سے دوجوع کرنا پڑا۔ چنانچہ تیونس میں بہنچ کرائں نے اپنے مواد کوآخری صورت دی۔
میں خدائے تعالیٰ کا شکراؤا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے مقدمہ ابنی خلدون اور تاریخ ابنی خلدون کو اس شایان شان

عدی این طدون و می اور آر می اور زیر نظر جلد ہے اس کا پورا تاریخی سر مایہ سائے آگیا ہے اور آٹھویں صدی مجری تک عالم اسلام کی مختلف سلطنق اور مملکتوں کا احوال آیا ہے۔ اس سے پہلے صرف اس کا مقدمہ اردو میں ملتا تھا لیکن اب پوری تاریخ کی موجود گی ہے اس مقدمہ کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس میں ابن خلدون نے جس فلسفہ تاریخ کی وضاحت پیش اب خاورا سی بین خلدون نے جس فلسفہ تاریخ کی وضاحت پیش کی ہے اور اپنی کے سے اور اپنی کو سمجھا یا ہے۔ بیتاریخ اس کی دلیل اور ثبوت ہے۔

نفیس اکیڈی نے ہمیشہ اس امرکو پیش نظر رکھا ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے سامنے متند کتا ہیں پیش کرے چنا نچہ اب اب تک اس کی جانب سے جنتی کتا ہیں چھا پی گئی ہیں وہ سب ہماری تاریخ اور بالخصوص تاریخ اسلام کا ایک اہم اور بنیا دی ماخذ کا ورجہ رکھتی ہیں ۔ ان تاریخ طبری تاریخ طبری تاریخ مسعودی طبقات ابن سعداس کی ظرے بہت اہم ہیں کہ ان سے جو تھی صدی تک عالم اسلام کے خدو خال سامنے آتے ہیں لیکن ابن خلاون کی اس تاریخ کے ساتھ ہی مزید چارسوسال کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ اس طرح بیتاریخ مسلمانوں کے آٹھ سوسالہ دور کی بھر پور طریقے پرتر جمانی کرتی ہے۔

اور بیواقعہ ہے کہ اس دور کے لئے اس کے مقالبے پرکسی دوسری کتاب کو پیش نہیں کیا جاسکتا۔

ہمیں امید ہے کہ ہمارے پڑھنے والے ہماری کوششوں کی قدر کریں گے کہ ہم نے اس تاریخ کوجس سر کاری سطح پر مختلف اداروں کی مددے شائع کیا جاسک تھا'اے تنہا ہم نے شائع کیااورایک بہت بڑے طبقے کی آرزو وپوری کی ہے۔ ابن خلدون آٹھویں صدی کا نابغہ روز گار مخص تھا اس کی دوسری کتابوں پر اپنے فلسفیانہ مقد مات کے کحاظ سے تفوق رکھتی ہیں'اگر چہ بعض دانش وروں نے جومغرب کے زیرا تر رہے ہیں'اس کمال فن کی ویسی قدر ومنزلت نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی۔اس کے باوجود پیر حقیقت ہے کہ اس کی پیریخ اور مقدمہ دونوں کا دنیا کی ہربڑی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے ترجیحُ انگریزی کے علاوہ فرانسیسی میں بھی ملتے ہیں۔ ہمیں ایسی کوئی تاریخ نظرنہیں آتی ہے جس میں اتنی ، جامعیت اور تفصیل کے ساتھ اہل فارین اہل ہند' اہل جیو' اہل جیش' اہل سریان' اہل بویتان' اہل رو ما اور اہل مصرکے حالات ملتے ہیں۔ان حالات پر ناقد انداور مصرائه نظر بھی ڈالی گئی ہے ابن خلدون جہری تاریخی حالات اور دا قعات کوقلم بند کرتا ہے' و ہاں سابی' اقتصادی اور معاشری تقاضوں کی ترجمانی بھی کرتا ہے' بعض اوقات اس کے مباحث اس قدر سیکھے اور جامع ہوتے ہیں کہ ان پر فلیفہ کا گمان گزرنے لگتا ہے ابن خلدون کی تاریخ کاسب سے اہم حقیہ ٔ حالات وکوا کف کے علاوہ فلسفہ ا جماع ہے جس سے اس کی تاریخ نولیں کے تارو پودرست ہوئے ہیں چنانچہاں نے مدنیت کے طوا ہر خارجی اور طوا ہر باطنی پر تفصیل ہے گفتگو کی ہے اور یہ تفصیل ایسی ہے کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اسی لئے تاریخ کے بردرگ ترین علاء اور ماہرین نے اس کو جدید علم اجتماع کا بانی قرار دیا ہے اس نے اپ فلسنے کی بنیاداس نظریے پر رکھی ہے کہ انسان فطر تأ اجتاع كى طرف ميلان ركھتا ہے اور اس نظر ئے كے اثبات كے لئے اس نے ان عوامل سے جواجتاع سے بيدا ہوتے جين سب سے پہلا عامل قرار دیا ہے۔ اس نے اقالیم کوساٹ حقوں میں تقسیم کیا ہے جن کی آب و ہوامیں پرووٹ سے لے کر انتہائی ضرورت تک نشو ونما کے تمام خواص پائے جاتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اطراف وجوانب کے ممالک کے دہنے والے تمازت ہے عاری ہوتے ہیں اور اقلیم رابع جس کوحرارت کا نام دیا گیا ہے متعدی ہوتی ہے اور اس کے باشندوں مدنیت علوم' نشو دنما اوران کاظہور قوانین اورا جکام کی تشکیل ہوتی ہے اوراس لحاظ سے اس کوتمام طبقوں پر تفوق اور برتری حاصل ہے۔

این خلدون نے قوموں کے ارتقا اور آن کے تہذیبی اور فکری نشو دنما کاغور سے مشاہرہ اور مطالعہ کیا ہے اور اس مطالع اورمشاہدے سے اس نے جورائے اخذ کی ہے۔ وہ انتہائی حقیقت پندانہ ہے اس کا کہنا ہے کہ عصبیت اور فضیلت قبائل کی قوت کو محفوظ رکھتی ہے کیکن ان دونوں کے ساتھ ایک اختیار کی ضرورت پڑتی ہے اس اختیار کو ہم مذہب یا سیاست ت تعبير كرسكتے ہيں كہى اختيار قبيلے كوشبت ست ميں ابھارتا ہے فروغ ديتا ہے اور اس سے فتح ونصرت حاصل ہوتی ہے۔ قبیلہ کیسائی ہوقوی اس کے لئے ایک بااختیار کی ضرورت ہر لمحہ ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ این خلدون نے قوی قبیلوں یا قوموں کی ترقی اور زوال کے اسباب وملل پر بھی بحث کی ہے اور ان کا تفصیل ہے جَائزه ليا ہے اس نے کسی قوم یا قبیلے کے زوال کے جواسباب بتائے ہیں ان میں ضعف اشراف سیاہ کا تشد داور عیش پیندی سرفہرست ہے کہی تین اسباب ایسے ہیں جوقو موں کوتر تی کی ڈگر سے ہٹا کرزوال اور فلکیت کی پستی میں لے جاتے ہیں اسی بناء پراس نے بینتیجہاخذ کیا ہے کہ کوئی سلطنت کتنی ہی متحکم اور پائیدار کیوں نہ ہو' تین صدی سے زیادہ عرصے تک ترقی پزیر نہیں رہ سکتی ہے میہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے ابتدائی دور میں روبہ زوال ہو جائے۔اگر ہم مختلف سلطنق کے قیام اور ان کے قیام اوران کے ادوار کا جائزہ لیں تو این خلدون کی پیرائے درست ثابت ہوگی \_ اگرچہ مسلمان علماءاور الل فلاسفہ نے اپن خلدون کوفلسفیوں کے دائر سے میں شامل نہیں کیا ہے لیکن مغرب کے دانش وروں نے ایک فلسفی کی حثیت سے اس کے اور تاریخی کارناموں کو پر کھا اور جانیا ہے اور وہ اس لئے اس کی قدر كرت بي كذاس نعلوم اجماعي كوفل فد كاورجد ديا ہے اور ايك خاص مكتبه فكرى بنيا در كھي ہے اس لحاظ ہے وہ فلسفهُ تاريخ كا

بانی بھی ہے۔

. یہاں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ کیا ابن خلدون فلسفہ سے واقعہ تھا' جب ہم اس کی تصانیف کا مطالعہ کرتے ہیں تو بیہ بات پوری طرح ظاہر ہوجاتی ہے کہ وہ فلسفہ ہے واقف تھااس کوفلسفہ کی اولیات سے پوری آگا ہی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ علوم جو تہذیبوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کی تدن میں کثرت ہوتی ہے مذہب کے لئے بہت مصر ہیں پس ضروری ہے کہاں کی حقیقت کوواضح کیا جائے اوران کی بچائی کے جولوگ معترف ہیں ان کی آئکھ سے پردہ اٹھایا جائے۔ میدامر واقعہ ہے کہ ابن خلدون کا مقدمہ اور تاریخ اسی مرکزی فکر کے گردگھوتی ہے' اس نے جہاں قبیلوں' امیروں' با دشاہوں کے حالات اوران کے عزل ونصاب کی داستانیں کھی ہیں 'وہیں اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ ان کی سلطنوں کے تہذیبی اور تدنی مظاہرے کئے تھے۔ ابن خلدون ہے پہلے آٹھ صدیوں میں کسی بھی مؤرخ کواس امر کا خیال نہیں تھا کہ وہ ایے دور بلکہ اپنے موضوع کے تمرنی اور تہذیب نہاں خانوں میں جھائے ابن خلدون نے جہاں روایتیں جمع کی ہیں وہیں مختلف وسناو بيزون خاندانون روايتول مقبرون اور دومرے آثارے اپنے بيانات كاخمير اٹھايا ہے اس كوفلسفہ سے قطعہ نظر تاریخ کی شکل وصورت دی ہے بہی دجہ ہے کہ تاریخ کے ذکر کے ساتھ اس کا نام بھی ذہن میں آتا ہے۔ این خلدون کے مقدمہ اور تاریخ کو دنیا میں جو اہمیت دی گئی ہے اور جس طریقے سے سراہا گیا ہے اس نے تاریخ ذ لیں کے بہت ہے اہم گوشے نمایاں کردیے ہیں جن پر پہلے بھی نظر نہیں گئ تھی اور ابنِ خلدون کواس فلیف تاریخ کا امام تسلیم کیا گیوا۔ اور دنیا کے مختلف عالموں ٔ دانش وروں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے لیان الدین این خطیب این خلدون کوشا ندار

ال صددوازدہم الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ علوم عقیلہ اور نقلیہ کا با کمال محقق تھا اور اس کے ثبوت کے طور پراس کے مقد ہے کے مندر جات اور موضوعات دیکھے جاسکتے ہیں' استاداحمد حسن زیات کھے ہیں کہ ابن خلدون پہلا شخص ہے جس نے فلسفۂ تاریخ کا استنباط کیا اور تاریخ نولی کے میدان میں حقیقت نگاری کی طرح ڈالی ۔ ڈاکٹر طاحسین کا کہنا ہے کہ ابن خدون کا مقدمہ تاریخ بیتی رکھتا ہے کہ دور جدید کے فلاسفہ اور علمائے اجتماعیات اس سے استفادہ کریں کیونکہ اس کے مطالعے کے بغیراجتماعیات کے فلسفہ سے کہ دور جدید کے فلاسفہ اور علمائے اجتماعیات اس سے استفادہ کریں کیونکہ اس کے مطالعے کے بغیراجتماعیات کے فلسفہ سے کہ دور جدید کے فلاسفہ اور علمائے اجتماعیات اس سے استفادہ کریں کیونکہ اس کے مطالعے کے بغیراجتماعیات کے فلسفہ سے کہ دور جدید کے فلاسفہ اور علمائے اجتماعیات اس سے استفادہ کریں کیونکہ اس کے مطالعے کے بغیراجتماعیات کے فلسفہ سے کہ دور جدید کے فلاسفہ اور علمائے اجتماعیات کے فلسفہ سے کہ دور جدید کے فلاسفہ اور علمائے استفادہ کریں کیونکہ اس کے مطالعے کے بغیراجتماعیات کے فلسفہ سے کہ دور جدید کے فلاسفہ اور علمائے اجتماعیات کے فلائے کہ دور جدید کے فلائے کہ تعلی کا مقدمہ کا حق کے فلائے استفادہ کی طور کے ڈاکٹر کے فلائے کے فلائے کہ کا مقدمہ کی دور جدید کے فلائے کے فلائے کہ کا مقدمہ کی سے کہ کہن کے فلائے کے فلائے کے فلائے کے فلائے کا مقدم کی کیا تھور کی کی خوال کے فلائے کی کھیت کی کی کی کر کے فلائے کا کھیل کے فلائے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کوئی کے فلائے کی کھیت کے فلائے کے فلائے کے فلائے کے فلائے کے فلائے کی کی کے فلائے کی کی کوئی کے فلائے کے فلائے کے فلائے کی کی کوئی کے فلائے کے فلائے کے فلائے کی کوئی کے فلائے کے فلائے کے فلائے کی کر کی کے فلائے کے فلائے کے فلائے کے فلائے کے فلائے کے فلائے کی کی کوئی کے فلائے کے فلائے کے فلائے کے فلائے کے فلائے کے فلائے کی کے فلائے کے فلائے کے فلائے کی کوئی کے فلائے کی کے فلائے کی کے فلائے کی کے فلائے کی کے فلائے کی کوئی کے فلائے کے فلائے کے فلائے کی کے فلائے کی کے فلائے کی کے فلائے کے فلائے کے فلائے

سیرسلیمان ندوی اظہار خیال کرتے ہیں کہ ابنِ خلدون در حقیقت اس زمانے تک کے انسانی علوم اور خیالات پر سب سے پہلے تبھرہ کرتا ہے اور تاریخ کے واقعات کو سائنس بنانے کی سب سے پہلے کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اقتصادیات اور اجتماعیات پرایک فن کی حیثیت سے سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑتی ہے۔

ڈاکٹر عنایت اللہ کہتے ہیں کہ ایک فلنفی مؤرخ کی حیثیت ہے کی عہد یا کی ملک میں ابن فلدون ہے پہلے اس کا کوئی مقابل پیدا ہوا اور نہ ہی اس کی مثال لتی ہے۔ بوشیودہ سلان کا بیان ہے کہ علی دنیا میں ابن فلدون ہی پہلا تحص ہے جس کے دل میں پوری انسانیت کی تاریخ کلصنے کا ایک فلسفیا نہ تصور پیدا ہوا اور اس نے اس تصور کو ملی شکل دے کر اپنے لئے تاریخ نولی کی صف میں نمایاں جگہ پیدا کر گی۔ اس لحاظ ہے وہی فلسفہ تاریخ کا بانی ومبانی ہے۔ فلاسٹ کا کہنا ہے کہ فلسفہ تاریخ میں اور ابن فلدون میں کوئی الی مما ثلث نہیں پائی جاتی ہے کہ ان کو ابن فلدون کا ہم آ ہنگ قرار دیا جا گئے اور یہ غلط ہوگا کہ ابن فلدون کا تام کی دوسرے مؤرخ کے ساتھ لیا جائے ہے کہ ان کو ابن فلدون کا تام کی دوسرے مؤرخ کے ساتھ لیا جائے ہے کہ ان کو ابن خلدون کا تام کی دوسرے مؤرخ کے ساتھ لیا جائے ہے کہ ان کو ابن خلدون کا تام کی دوسرے مؤرخ کے ساتھ لیا جائے ہے کہ ان کو ابن خلدون کا تام کی دوسرے مؤرخ کے ساتھ لیا جائے ہے کہ ان کو ابن خلدون تاریخ کی جائے گئے ہوں کا مثال ان جائے ہے کہ اور کہا ہے کہ علووں تاریخ کی جائے گئے ہوں کی مثال ان جائے کہ اور کہا ہے کہ علوم عمرانی پر ابن خلدون سے بوئی کئی شخصیت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ اور اس میں مقرانی پر ابن فلدون سے بوئی کئی شخصیت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ اور اس میں میں ابن فلدون کے ابن فلدون کے بارے میں دی ہیں۔ ان کے بعد یہ کہنے کی خرور سے باتی نہیں رہتی ہے کہتاری فولی میں ابن فلدون کے ابن فلدون کے بارے میں دی ہیں۔ ان کے بعد یہ کہنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی ہے کہتاری فولی میں ابن فلدون کا کیا مقام ہے۔

طارق ا قبال گا مندری

and the second man not all septiminate out the executive of septimination of the fit of the c 表现不可以被称为一种人的 医克莱氏性 经现代 医克莱氏性 医甲状腺管 医皮肤 The state of the s 

## فهرست عنوانات

| صفحہ         | عنوان                                                                        | صفحه   | عنوان                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ورسيك كے بيٹے                                                                | ا۵     | فصا                                                                                                             |
|              | فرنی بن جانا کے بیٹے                                                         |        |                                                                                                                 |
|              | الدمريت بن جانا كے جيئے                                                      |        | بربری قبائل میں سے زناتہ اور ان کی غالب                                                                         |
|              | زا کیا کے بیٹے                                                               |        | اقوام اوران میں کیے بعد دیگرے قائم ہونے                                                                         |
| ra           | ومرکے میٹے                                                                   |        | والی جدیدوقدیم حکومتوں کے حال ہے.                                                                               |
|              | ا بو بکر کے حالات<br>میں آئی ہے۔                                             |        | ا فصل المنهن                                                                                                    |
|              | بنوآ کش کے حالات                                                             | ۵۲     | زنامہ کی نبیت اور اس کے بارے میں یائے                                                                           |
|              | ومرواردرین<br>۳ م                                                            | Allico | رہانہ کی سبت اور ان کے بارے میں پانے<br>جانے والے اختلاف اور ان کے قبائل کی تعداد                               |
|              | بغرته جين                                                                    |        | بات واقع المسلمان الوران مصراد المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان |
|              | المرابي سرفصل                                                                |        | البتراء البتراء                                                                                                 |
| ۵۸           | ز نانہ کے نام اور اس لفظ کے بین میں<br>از مانہ کے نام اور اس لفظ کے بیان میں |        | زنانة برك <sup>ن</sup> ب                                                                                        |
|              | رناحه کی میں اور اس طفر سے ان سے میان میں                                    | ۵۳     | زنانة كے نسابوں كا حال                                                                                          |
|              | , <u>.</u>                                                                   | ,      | میل روایت<br>میل روایت                                                                                          |
| ۵۹           | ه: بطل                                                                       |        | بخت نفر                                                                                                         |
|              | اس قوم کی اولیت اور طبقات کے بیان میں                                        | - 1    | بربر بوں کے نب میں جالوت کوشامل کرنا                                                                            |
|              | افر گل                                                                       | ۵۳     | بوفلسطین اور بنو اسرائیل کی جنگ زنانتہ کے                                                                       |
|              | فتح جلولاء                                                                   | V 0    | نىابون كانېيى حمير بے قرار دينا                                                                                 |
|              | ر از                                     | ۵۵     | تعدادانبياء                                                                                                     |
| ٧٠           | ۵. ن                                                                         |        | زناته كاعمالقد يهونا                                                                                            |
| i saranga ĝi | کاہنداور زناتہ میں ہے ان کی قوم جراوہ کے ا                                   |        | زنا نه کا نمالقه ہے ہونا                                                                                        |
|              | حالات اور فتح کے وقت مسلمانوں کے ساتھ اس                                     |        | زناعة ك قبائل وبطون                                                                                             |

| هدوازدام |  | المرفخ ابن خلدوان |
|----------|--|-------------------|
|----------|--|-------------------|

| صفحہ       | عنوان                                                                                                          | صفحه   | عنوان                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | برابره کی بغاوت                                                                                                |        | كاسلوك                                                                                                           |
| 44         | عمرو بن حفص کی بغاوت                                                                                           |        | حضرت علی اور حضرت معاوید یکی جنگ                                                                                 |
|            | ه فعالم المناسبة الم |        | حسان بن نعمان                                                                                                    |
|            | 0.9                                                                                                            |        | جراده کاموطن                                                                                                     |
|            | بی یفرن میں سے ابو برید خارجی صاحب الحمار                                                                      | 41     | سيله كاقتل                                                                                                       |
|            | کے حالات اور شیعول کے ساتھ اس کے معاضلے<br>ریب                                                                 |        | ا فعل                                                                                                            |
|            | کا آغازوانجام<br>ت                                                                                             |        |                                                                                                                  |
| ·<br>      | ابن الرقیق<br>سر                                                                                               |        | اسلام میں زناتہ کی حکومتوں کے آغاز کے حالات                                                                      |
|            | کیداد<br>پیر کا ج                                                                                              |        | اورمغرب اورا فریقه میں انہیں حکومت کاملنا<br>بمزیجی                                                              |
| ΥΛ         | ابویزیدگی گرفتاری<br>اوراس کی آمد                                                                              | 45     | اليمني حكومت                                                                                                     |
|            | روران ۱۵ مگر<br>حاکم باغیه کی نگرانی                                                                           | ر<br>م | آل ابوطالب كاآل عباس سے حمد<br>زنامة كاحمد                                                                       |
| <b>.</b>   | ر بعل بر قبضه<br>ار بض بر قبضه                                                                                 | 40     | •                                                                                                                |
| ·49.       | بشری لصفلی<br>بشری لصفلی                                                                                       |        | ∠ فصل                                                                                                            |
| t          | نواح افرید پیوج کشی<br>انواح افرید پیوج کشی                                                                    |        | زناتہ کا طبقہ اولیٰ ہم ای سے بنی یفرن اور ان                                                                     |
|            | اال قيروان كاوفد                                                                                               |        | کے انباب و قبائل کے حالات اور افریقہ اور                                                                         |
|            | میسور کی بروانگی                                                                                               |        | مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے                                                                              |
| <u>∠</u> • | ابوعمار كاابويز يدكوملامت كرنا                                                                                 |        | آ غاز کرتے ہیں ان کے تبائل                                                                                       |
|            | الوب كى باجه كوروا نگى                                                                                         |        | خوارج کے دین کی اشاعت                                                                                            |
| 41         | حسن بن على                                                                                                     |        | البوقر و                                                                                                         |
|            | سوسه کامحا صره                                                                                                 |        | ن في المساعدة |
|            | فيروان يرمنصور كافيضه                                                                                          | ः पुप  | ابوقره اور اس کی قوم کوتلمسان میں جو حکومت                                                                       |
|            | محمر بن خزر کااطاعث کرنا                                                                                       |        | ا ہوسرہ اور اس کی توم تو مکسان یں جو طور مت<br>حاصل تھی اس کے حالات اور اس کا آغاز و                             |
|            | طنبه کی طرف روانگی<br>س کی آن                                                                                  |        | € N 3                                                                                                            |
|            | بسکر ه گی طرف روانگی<br>منه سرات تا می سر                                                                      |        | انجام<br>میسره کاقل                                                                                              |
|            | منصوره کا تعاقب جاری رکھنا                                                                                     |        |                                                                                                                  |
| 41         | قلعه جبل مين ابويزيد كالحصور مونا                                                                              | 15 150 |                                                                                                                  |

| صفحه   | عنوان                                                                                                           | صفحه | عنوان                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44     | حسن بن احمد                                                                                                     |      | ا بوعمار نابینا کاقتل                                                                                          |
| 1      | بدوی بن بیعلی                                                                                                   | -    | ابويزيد كي وفات                                                                                                |
|        | ابویداس بن دوناس                                                                                                |      | لوا ته کا <b>فر</b> ار                                                                                         |
| ]<br>] | حسن بن عبدالودود                                                                                                |      | فضل كا فرار<br>"                                                                                               |
| ۷۸     |                                                                                                                 | 2 m  | الوب بن ابويزيد كافل في السالة المالة ال |
|        | زیری اور بدوی کے درمیان جنگ                                                                                     | . *  | ا ۱۰۰۰ ا                                                                                                       |
|        | حمامه بن زیری                                                                                                   |      | مغرب اوسط اور افضیٰ میں بنی یفرن کی پہلی                                                                       |
|        | اميرابوالكمال تميم بن زيري                                                                                      |      | ۔<br>حکومت کے حالات اور ان کے امور کا آغاز و                                                                   |
| 49     | حماد                                                                                                            |      | انجام<br>ابوقره المنتر نی                                                                                      |
|        | خلافت میں ابتری<br>گیمیتعه                                                                                      |      | O                                                                                                              |
|        | المسين من فصل                                                                                                   |      | محمد بن ذ ر<br>عبدالرحن الناصر                                                                                 |
| ۸F     | ۱۱۰ )<br>ابونورین ابوقرہ کے حالات اور اندلس میں اسے                                                             | . 4  | عبدار خان مر<br>تا هرت پر چڑھائی                                                                               |
|        | ا بوبور بن ابوسرہ سے حالات اور اند کن بین استے  <br>ایام الطّوا کف میں جو حکومت حاصل تھی اس کا                  | 7301 | ا ناہرت پر پر کھائی<br>اسلطان یعلیٰ کی عظمت                                                                    |
|        | ان المراه الله المراه المرا |      | معن من من<br>چو ہرالصقلی امیرزنامی <sub>ف</sub>                                                                |
|        | ابن عياد آن                                                                                                     | ۷۵   | ا انظم النصل ا                                                                                                 |
|        | ابوتفر المهمانية                                                                                                |      | مغرب اقصلٰ میں سلامیں بنی یفرن کی دوسری                                                                        |
|        | المراقص المراقصل                                                                                                |      | عکومت کے حالات اور اس کی اولیت اور گردش                                                                        |
|        | بنی یفرن کے بطون میں سے مرجیصہ کے حالات                                                                         |      | کازبانه                                                                                                        |
|        | کی تفصیل                                                                                                        | -    | الحكم المستنصر                                                                                                 |
|        | الكعوب                                                                                                          |      | مغرب میں امو یون کی دعوت                                                                                       |
| ۸۲     | بنوم بی                                                                                                         |      | قرطبه من بربري فوج كااجتماع                                                                                    |
| سه ۸   |                                                                                                                 | ۷¥   | جعفر پرمصيبت                                                                                                   |
| ۸۳     | سما: مسل                                                                                                        |      | سجلما سه پرچ <sup>و</sup> هانی                                                                                 |
|        | زنانة کے طبقہ اولیٰ میں سے مفرادہ اور انہیں                                                                     |      | بللین بن زیری                                                                                                  |
|        |                                                                                                                 |      | عسكاج                                                                                                          |

. حصّه دواز دېم

| le de la companya de | 1                                                                 |           |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ                                                                                                           | عنوان                                                             | صفحه      | عنوان                                                                                                                  |
|                                                                                                                | مقاتل کی و فات                                                    | ,         | مغرب میں جو حکومتیں حاصل تھیں ان کے حالات اور                                                                          |
| 91.                                                                                                            | ابن ابی عامر کے پاس شکایات                                        |           | اس كا آغاز اور گردش حالات                                                                                              |
|                                                                                                                | بدوی بن یعلی اور بنی یفرن                                         |           | ان کے شعوب وبطون                                                                                                       |
| 95                                                                                                             | ہشام المؤید کے نام کا خطبہ                                        |           | صولات بن دز مار                                                                                                        |
|                                                                                                                | خلوف بن الا كبر                                                   |           | صولات کی وفات                                                                                                          |
|                                                                                                                | بدوی کاقتل                                                        | A Company | مشرق میں بنی امید کی حکومت کا خاتمہ                                                                                    |
| qr-                                                                                                            | زىرى اورا بوالىباركى جنگ                                          |           | ادريسالاكبر                                                                                                            |
|                                                                                                                | منصور کوفتح کی اطلاع                                              |           | فلفول بن خزر                                                                                                           |
| İ                                                                                                              | وجده شهر کی حد بندی                                               | ۸۵        | حميد بن يعل                                                                                                            |
|                                                                                                                | منصوراورز بریی کے درمیان بگاڑ                                     |           | تامرت پر قبضه                                                                                                          |
| یم و                                                                                                           | واضح کی روانگی                                                    |           | الماعيل المام                                                                                                          |
|                                                                                                                | اصيل اورنگور پر قبضه                                              |           | معبد بن خزر                                                                                                            |
|                                                                                                                | منصور کی قر طبه کووالیسی                                          | Jadii.    | فتوح بن الخير                                                                                                          |
|                                                                                                                | مرالملک کی طبحہ پرچڑ ھائی                                         |           | الناصرالمروانی کی وفات<br>سرید                                                                                         |
|                                                                                                                | زىرىيى ئاس كوروا گلى                                              | ł.        | الحكم أمنتثصر                                                                                                          |
| 90                                                                                                             | مغرب پرعبد الک کی حکمرانی                                         |           | لېلکىن بن ژىرى<br>چەنىدا                                                                                               |
|                                                                                                                | مظفر بن المعزبن زری کی واپسی                                      | ΛZ        | جعفر بن على                                                                                                            |
|                                                                                                                | الوسعيد بن خز رون                                                 |           | ۵ا فصل                                                                                                                 |
|                                                                                                                | زاوی بن زیری کاامان طلب کرنا                                      | . A9      |                                                                                                                        |
| 44                                                                                                             | ز ری بن عطیه کی علال <b>ت</b><br>ا                                |           | مغراوہ کے طبقہ اولی میں سے آل زیری بن علیہ<br>کے جالات جو فاس اور اس کے مضافات کے                                      |
| # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                        | المعزبن ذریری کی بیعت                                             |           | ے حالات ہو قا ل اور اس مے مضافات ہے  <br>بادشاہ متے اور انہیں مغرب اقصیٰ میں بھی حکومت                                 |
| 1 mg                                                                                                           | من <mark>صور کی وفات</mark><br>را تا ہی                           |           | عِ وَدُولِتَ عِلْصِلَ مِنْ الرَّبِيلَ فِي مِنْ فَ لَكُولِتُ }<br>ودولت عِلْصَلَ مِنْ اسْ كَا آغاز اور كَرَّوْنِ حالاتْ |
| 94                                                                                                             | المعزى شكست                                                       |           | ودورت ما سام المار الورجود با مالات<br>آل خزر کے امراء                                                                 |
|                                                                                                                | احماد بن المعز<br>الدالك الممهرين برياناس ق                       | . k. :    | ا ب در ہے، ارب<br>انمہ بن الخیر                                                                                        |
| > <u>}</u>                                                                                                     | ابوالکمال تمیم بن زیری کا فاس پر قبضه<br>ابوالعطاف کا فاس پر قبضه | 4.◆       | ا مربن البي عامر<br>التحكم بن البي عامر                                                                                |
| 9.5                                                                                                            | ا ابوالعطاف فا قان چرجطنه<br>دوناس کی وفات                        | ₹*        | مقاتل اور زبری<br>مقاتل اور زبری                                                                                       |
|                                                                                                                | ا دوبا ١٥٥ ت                                                      |           | 02,0                                                                                                                   |

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_ حدواددام

| صفحہ              | عنوان                                         | صفحہ            | عنوان                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1+4               | تمصوله كامصرجانا                              | i<br>Na roti    | بابالحبيه                                                 |
|                   | نة ح بن على                                   | E .             | مرابطين لتنوز                                             |
|                   | فلفول کی طرابلس میں آمد                       | ):<br>          | معتصر بن حماد                                             |
|                   | وردابن سعيد                                   | 9.9             | يوسف بن تاشقين                                            |
| 102               | خزرون بن سعيد                                 |                 | التميم بن معنصر                                           |
|                   | ورداء بن سعيد کي طرابلس پرچڙ هائي             |                 | ا فعل                                                     |
|                   | مقاتل بن سعيد                                 | 1+1             |                                                           |
|                   | سلطان اورجمار کی جنگ                          |                 | مفراوہ کے طبقہ اولی میں سے ملوک سجلماسہ بنی               |
|                   | حسن بن محمد کی سازش                           | <br>            | خزرون کے حالات اوران کی حکومت کا آغاز و                   |
| 1•A               | عبيداللد بن حسن كي بغاوت                      |                 | انجام النجام                                              |
|                   | قصرعبدالله میں خلیفہ کی آمد                   |                 | خزرون بن فلفول<br>من بها ب                                |
|                   | المعزى زناعة پرچڙ ھائى                        | dili            | مروانیوں کی پہلی حکومت                                    |
|                   | الوميرا يتجاني                                | 130             | زىرى بن مناد                                              |
| + <b>q</b>        | ورانه میں اشتباہ<br>ار نتا                    |                 | دانو دین بن خزرون کی غارت گری<br>دانو دین کاامان طلب کرنا |
| •                 | المنتصرين خزروق<br>ضهاجه کي حکومت ميس اختلال  | 1+7             | د الووي ۱۵ مان صب رنا<br>المعزبن زيري كي مغرب كودالسي     |
|                   | اصباحبري معومت ين المثلان                     |                 | ا مربن رین دانو دین<br>مسعودین دانو دین                   |
| :<br>:<br>: } ∗   | ۸ا: فصل                                       |                 | عبدالله بن ياسين                                          |
| जार <b>ः</b><br>: | طبقہ اولیٰ میں ہے آ لِ خزر کے ملوک تکمسان میں |                 |                                                           |
| :                 | بنی یعلی کے حالات اور ان کی بعض حکومتوں کی    | ا با با         | ا∴ ڪا:فصل                                                 |
|                   | آ مدادران كاانجام                             |                 | طبقہ اولی میں سے بی خزرون بن فلفول کے                     |
|                   | نع<br>نگراور سی بن گر                         |                 | ملوک طرابلس کے حالات اوران کا آغاز وانجام                 |
| 1111              | زىرى كى خود مختارى اوروفات                    | -               | حسن بن عبد الودود                                         |
|                   | المعر كي خود مخاري                            | 1<br>           | سعيد بن خزر بن فلقول                                      |
|                   | يعلى بن محمد كي تلمسان مين آمد                |                 | با دلیس بن منصور                                          |
| ·                 | ہلالی عربوں کی افریقہ میں آید                 |                 | بادلیں کی قیروان کوواپسی                                  |
|                   | ا بوسعيد بن خليفه                             | er.<br>Gregoria | فلفول بن سعيد كاطرابلس برقضه                              |

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ صد دواز دہم

| صفحہ                | عنوان                                                                                     | صفحه                 | عنوان                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| 1                   | حالات اوران کا آغاز اورگر دش احوال                                                        | 111                  | مرابطين                                            |
|                     | وجد يجن                                                                                   |                      | يوسف بن تاشقين كاتلمسان كوفتح كرنا                 |
| :                   | امير عنان                                                                                 |                      | ٩ فصل                                              |
| 11/4                | اوغمر ت                                                                                   |                      |                                                    |
| i.                  | ۱۳۷ فصل                                                                                   | :                    | مفراوہ کے امرائے اغمات کے حالات<br>اپنی میں مطہرین |
| 119                 |                                                                                           |                      | اغمات پرمرابطین کاغلبه<br>•                        |
|                     | بطون زنانہ میں سے بنی دار کلاا درصحرائے افریقہ<br>میں ان کی طینہ منہ منہ سے ان میں ان میں |                      | <b>۴۰</b> فصل                                      |
|                     | میں ان کی طرف منسوب شہر کے حالات اور ان<br>کی گردشِ احوال                                 | 1117                 | طبقہ اولیٰ کے قبائل مفراوہ میں سے بنی سنجاس'       |
| 170                 | ا میرا بوز کریا بن ابی حفص کی خو دمخناری                                                  |                      | ریفه اور بنی ورا کے حالات اور گردش احوال           |
| 1,1,0               | •                                                                                         |                      | بنوسنجاس بنوسنجاس                                  |
| 141                 | ۲۴۰ فصل                                                                                   |                      | محمد بن أبي العرب                                  |
|                     | بطون زناتہ میں سے دمراوران میں سے اندلس                                                   | 110                  | بنور يفه                                           |
| :                   | میں حکمران بنے والوں کے حالات اور اس کا                                                   |                      | ابن غانيه                                          |
|                     | آغاز وانجام                                                                               | 110                  | مسعود بن عبدالله                                   |
|                     | بنوورغمسة الاللان                                                                         |                      | لقواط                                              |
|                     | نی دانیدین انگلید<br>کمیتو کر در                      |                      | بنوورا                                             |
|                     | المستعين كےخلاف بربريوں كى جقعہ بندي                                                      |                      | ام فصل                                             |
|                     | نوح الدمری<br>المعتقد کی گرفتاری                                                          | HY                   | مفرادہ کے بھائیوں بنی برنیان کے حالات اور          |
| - 177               | الشفدي ترفعاري                                                                            |                      | گردشِ احوال<br>گردشِ احوال                         |
|                     | ۲۵: فصل                                                                                   | - >                  | يوماط                                              |
|                     | بنی دمر کے بطن بنی برزال کے حالات اور                                                     |                      | بنومزين کي مغرب مين آمد                            |
|                     | اندلس میں قرمونہ اور اس کے مضافات میں ان                                                  |                      | الوز مرا براميم بن عيسلي                           |
| Ó                   | كاحال اورآ غاز اورانجام                                                                   | .:<br>_ • :<br>: • : | رد فصاره در                                        |
| 100                 | جعفر بن معد کی بغاوت                                                                      | 112                  |                                                    |
| 1 8. <sub>2.2</sub> | منصور بن الى عامر كى خود مخارى                                                            | li Mar               | قبائل زنانہ میں سے وجد کجن اور اوغمر ت کے          |

نار دخم این ظدون \_\_\_\_ هذه دواز دیم

|        | صفحه                                          | عنوان                                                         | صفحہ  | عنوان                                                       |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
|        | 1944                                          | بزواسين                                                       | ┥     | جعفر بن یجیٰ کافل                                           |
|        |                                               | بی عبدالواد کے متعلق مؤرخین کا قول                            |       | جستر بن میں 6 ل<br>قرطبہ سے بن حمود کی حکومت کا خاتمہ       |
|        |                                               | ۲۸ فصل                                                        |       | مرر طبہ سے بی ورق رست کا ماہ ہے۔<br>عبد اللہ کی وفات        |
|        | IPP                                           |                                                               | Irr   | مبر المدن روات<br>محمد بن اِسحاق اور المعتقد كے در میان جنگ |
|        |                                               | حکومت ہے قبل اس طبقہ کے حالات اور ان کی                       |       | • '                                                         |
|        |                                               | گر دش احوال اور سلطنت وحکومت پران کا غلبه                     | ]     | ٢٦ فصل                                                      |
|        |                                               | بنی ہلال بن عامر                                              |       | طبقہ اولی میں سے بنی وماتو اور بنی ملومی کے                 |
|        | 186                                           | بنوراشد                                                       |       | حالات اور مغرب اوسط میں انہیں جو حکومت                      |
|        | İ                                             | مغرب اوسط پرموحدین کاغلبه                                     | :     | حاصل تھی اس کا آغاز وانجام                                  |
|        |                                               | بنومرين اور بنوعبدالواد<br>•                                  | מינו  | الناصر بن علتا س                                            |
|        | باسم                                          | ۲۹: قصل                                                       |       | تلمسان پرمرابطین کاقبضه                                     |
|        |                                               | طبقه ثانیہ ہے اولا دمندیل کے حالات اورانہول                   | 2301  | عبدالمؤمن كي مغرب اوسط پر چر هاي                            |
|        |                                               | ہمیں میں ہے۔<br>اپنے اپنی مفراد ہ قوم کوان کے وطن اول شلب اور | OP Y  | بنی و ما تو پرحمله<br>سر                                    |
|        | 6                                             | مغرب وسط کے نواح میں جودوبارہ حکومت کے                        | -     | زنانه کی بغاوت<br>بنوبلومی اور بنوتو جبین کا جھگڑا          |
| ; v    |                                               | کروی اس د کر                                                  |       |                                                             |
| : 17   | ~o                                            | ابوناس اوررجيع بن عبدالصمد                                    | 114   | ا بنی و ما تو کا بطن بنویام <i>د س</i><br>ایس به پیا        |
|        |                                               | عبدالحن                                                       |       | عبيدالله                                                    |
|        |                                               | مندبل اورتميم                                                 | IFA   | ٧٢: فصل                                                     |
| ır     | 74                                            | ابل منبج                                                      | _   4 | زناتہ کے طبقہ ثانیہ کے حالات اور ان کے                      |
|        |                                               | يغر اس بن زيان                                                |       | ان پوتائل کا تذکر هاوران کا آغاز وانجام                     |
| け      | <b>4</b> :   : :                              | محمد بن منديل                                                 |       | ا بویزید النکاری                                            |
| 17     |                                               | ا بغاوت كاواقعه                                               |       | مویٰ بن البي العافيه                                        |
|        |                                               | محمہ بن مندیل کی وفات                                         | * *   | اس طبقه کے بطون                                             |
|        |                                               | بغاوت کاواقعہ<br>محرین مندیل کی وفات                          | 179   | بنوورتا جن                                                  |
| المسوا |                                               | ا خربن مندیل<br>اثابت بن مندیل                                | in a  | بنوم رين                                                    |
| 19 /   | <u>'.                                    </u> | יו איבייטיעגע                                                 |       | بنویادین                                                    |

تاریخ این ظلدون می دوازد بم

| مفحد  | عنوان                                              | صفحہ        | عنوان                                       |
|-------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| -     | بنوالقاسم                                          |             | يغمر آن کی و فات                            |
|       | عبدالحق بن منفعا د                                 |             | معمر بن ثابت                                |
| 144   | بنومطیم                                            | •           | راشد بن محم                                 |
|       | بنوعلى .                                           |             | الل مازونه کی سازش                          |
| •     | بلادٍمغرب اوسط پرموحدین کا قبضه                    | 16.         | على اورحمو                                  |
| ريون  | بويسر رب مريد پر رساي و بيستر.<br>بنو کمين کا فرار |             | يوسف بن يعقوب                               |
| 102   | جابر بن بوسف<br>جابر بن بوسف                       |             | ا بوحموموی بن عثان                          |
|       | بريا بوسعيد<br>سيدا بوسعيد                         |             | سلطان كا الحضرة كي حكومت كواييز ليحضوص      |
| 184   | عثان بن يوسف                                       |             | اکرنا میں                                   |
| IM    | ومطهر كاحسد                                        |             | ليعقوب بن خلوف كي وفات                      |
|       | •                                                  |             | بنومنیف اوراین دیعزن                        |
|       | اس فصل                                             | الم         | علی بن زاشد                                 |
| 10+   | المسأن اوراس كي فتح كي بم تك يبنيخ والي            |             | مغرب اوسط پر سلطان ابوالحن كا غلبه اور آل   |
|       | مالات اوروبال پر بنی عبدالواد کی مضبوط حکومت       |             | زيان كاخاتمه                                |
|       | اقیام البالی<br>ا                                  |             | سلطان ابوالحن كي افريقة اور بجابيري طرف آمد |
|       | والمهاجر التلا                                     |             | على بن راشد كى خود كثى                      |
|       | ولين الأكبر                                        |             | بنی مرین کی تلمسان کوروباره واپسی           |
| 101   | ليمان بن عبدالله                                   | •           | بی مرین کی تلمسان کی طرف تیسری بار آید      |
| 101   | ريس الاصغر كي وفات                                 |             | ا بو بکر بن غازی                            |
|       | مرب اوسط پرشیعوں کا قبضہ                           |             | چىر فصل                                     |
|       | ירייטינ <u>י</u> גט טוארש                          |             | <u> </u>                                    |
| IST   | مالمؤمن كالمتوند برغلبه                            | ء اعم       | طبقہ ثانیہ میں سے بی عبدالواد کے حالات اور  |
|       | را إوحقص                                           | اسر         | تلمسان اور بلادِ مغرب میں انہیں جو حکومت و  |
|       | رابوغمران موی بن امیر المؤمنین پوسف سید آبو        | السيا       | سلطنت حاصل تقى اس كاذ كراور آغاز وانجام     |
|       |                                                    | <b>נ</b> י  | عبدالمؤمن اور موحدین تلمسان کے نواح کمیں    |
| 101   | نکول اور تا صرت کی بربادی                          | ار          | ان کے بطون                                  |
| , , , |                                                    | <del></del> |                                             |

| صفحه | عنوان                                                                              | صفحه | عنوان                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 141  | ۳۲: فصل                                                                            | iar  | ۲۳ فصل                                                           |
|      | نصاریٰ کے واقعہ کے حالات                                                           |      | المسان اوراس کے مضافات میں یغمراس بن                             |
|      | يغمران كاان برحمله                                                                 |      | زیان کے خود مختار حکومت قائم کرنے کے حالات                       |
| .148 | نصاريٰ كاواقعه                                                                     |      | انیزاں نے اپنی قوم کے لئے حکومت کو کیسے ہموار                    |
|      | سے فصل میں اس                                                                      | -    | کیا اوراہے اپنے بیٹول کی وراثت بنایا<br>یغمر اس بن زیان کی امارت |
| 7    | سجلماسہ پریغمراس کے غلبےاور پھراس کے بعد<br>ریسے بینے ریسے کے علبے در پھراس کے بعد |      | سرسو فصل                                                         |
|      | اس کے بنی مرین کی حکومت میں شامل ہونے<br>کے حالات                                  | ۱۵۵  | اميرابوزكريا كاتلمسان پر قبضه كرنا اوريغمر اسن كا                |
|      | . •                                                                                |      | اس کی دعوت میں شامل ہونا                                         |
| ۱۲۳  | ٣٨: المسل                                                                          |      | یغمران کےخلاف فریاد                                              |
|      | یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ یغمر اس کی جنگوں                                          | ۲۵٥  | شهر میں موحدین کی فوجوں کا ڈیرہ                                  |
|      | کے حالات                                                                           | 102  | لیغمر اس کی غارت گری                                             |
| ואוי | ً بنی عبد الداد سے جنگ<br>•                                                        | ۱۵۸  | بهرسو .فصل                                                       |
|      | المرابع فصل                                                                        |      | عاکم مراکش السعید کی جبل تا مزردکت میں                           |
|      | مفراوہ اور توجین کے ساتھ یغمر اس کے حالات                                          |      | یغمراس کے ساتھ جنگ اور ہلا کت                                    |
|      | اوران کے درمیان ہونے والے واقعات                                                   |      | ملوک وعسا کری تیاری                                              |
| IYO  | بنوعبدالواد کانواح تلمسان پر قبضه<br>سر                                            |      | یغمرانن کا وزیر سعید کے دربار میں جھاؤئی میں ا                   |
|      | امیرابوز کریابن ابی حفص<br>بغریس می می در از مرسر سا                               | 109  | لوث مارا ورمصحف عثاني                                            |
| 144  | یعمر اسن اور گھر بن عبد القوی کے درمیان جنگ<br>مفرادہ کے ساتھ اس کے واقعات         | -    | ۲۵ فیل                                                           |
|      |                                                                                    | 14+  | بقیہ دور حکومت میں اس کے اور بنی مرین کے                         |
|      | مهم فصل                                                                            |      | درمیان ہونے والے واقعات کے حالات                                 |
|      | زعيم بن مكن كومستغانم شهركا اشتياق                                                 |      | سعيدگي وفات                                                      |
|      | a problem of the second                                                            |      | ابو یجیٰ کاحملہ                                                  |
| 1    | <u> </u>                                                                           |      |                                                                  |

### www.muhammadilibrary.com مرخ این فلدون \_\_\_\_\_

|      | 100      |                                                                         |      |                                                                             |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | صفحه     | عنوان                                                                   | صفحه | عنوان                                                                       |
| 1.   | ۲۳       | هم فصل                                                                  | AFI  | ایم:فصل                                                                     |
|      |          | یجامیہ جنگ کے حالات اور اس کے اسباب<br>•                                |      | آیعقوب بن عبدالحق کی جنگ اوراس کے محاصرہ<br>اس میں مار میں اور اس کے محاصرہ |
| <br> | ∠۵       | ٢٧م فصل                                                                 |      | کے بارے میں یغمر اس کا ابن الاحمر اور طاغیہ<br>کے ساتھ معاہدہ               |
|      | - w      | بی مرین کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے اور<br>تلمسان سے طویل محاصرے کے حالات و | 179  | ا عن هام به فصل<br>۱۳ ماهم فصل                                              |
|      |          | واقعات                                                                  |      | طلفائے بنی حفص کے ساتھ یغمراس کے                                            |
|      |          | مفراوہ کا بوسف بن یعقوب کے پاس جانا                                     |      | واقعات 'جوتلمسان میں ان کی دعوت کو قائم کرتا                                |
|      |          | ا بو یخیٰ بن یعقو ب کا ندر د مه پر قبضه<br>•                            |      | اورا پنی قوم کوان کی اطاعت میں گاتا تھا'                                    |
| . 12 | 4 Y      | يه: فصل                                                                 |      | امیرابوزگریا کی وفات                                                        |
|      |          | ملک عثمان بن یغمر اس اور اس کے بیٹے ابوزیان                             | 140  | امیرابواسجاق کی وفات<br>محمہ بن ابی ہلال کی بغاوت                           |
|      |          | کی حکومت کے حالات اور اس کا اس کے بعد                                   | arno | امیر ابوزگریا اور ابن امیر ابواسحاق کی تلمسان                               |
| ,    | -        | محاسره کااپنی انتهاء کوینچنا<br>ا                                       |      | ا مين مُلاقات                                                               |
| 12   | 4        | علامه محمد بن ابرامیم ایلی<br>زبر دست گرانی                             |      | اميرابوذكريا كافرار                                                         |
| 14   | <b>^</b> | ر بروست رائ<br>بی یغمر اس کے محافظوں کی فوج کی ہلا کت                   | 141  | سرم فصل                                                                     |
| 14   | ا ۹      | ۸۸: فصل                                                                 |      | یغمراین کی وفات اور اس کے بیٹے عثان کی                                      |
| ٠    |          | محاصرہ کے بعد دورِ حکومت تک سلطان ابوزیان                               |      | ولایت اور اس کی حکومت میں ہونے والے                                         |
| <br> |          | ا کے مالات                                                              | -    | ا واقعات                                                                    |
|      |          | الشرشورجمله                                                             | 121  | مهم:فصل                                                                     |
| ΪÁ   | 22       | وهم فصل                                                                 |      | مفراوہ اور بنی توجین کے شاتھ عثان بن                                        |
|      |          | تلمسان کے منابر سے هفعی دعوت کے ناپیا                                   |      | یغمراس کے حالات و واقعات اوران کی بہت                                       |
|      |          | ہونے کے حالات                                                           |      | سىعملداريوں اورقلعوں پراس كاقبضه                                            |

تاریخ این ظدون می وازد، م

| سفحه     | ,   | عنوان                                                                                                                             | صفحہ   | عنوان                                                                                |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| IAG      | 9   | ۵۲ فصل<br>سلطان ابوحمو کے تل ہونے اور اس کے بعد اس                                                                                | 1/1    | ۵۰ فصل                                                                               |
| 19+      |     | کے بیٹے ابوتاشقین کے حکمران بننے کے حالات<br>ابوتاشقین                                                                            | IŅY    | ابوحموالا وسط کی حکومت کے حالات اور اس میں<br>ہونے والے واقعات<br>ا 6 فصل<br>ا 6 فصل |
| <b>3</b> |     | بنوملاخ<br>ابوتاشقین کاحمله<br>سالا را فواج مویٰ بن علی                                                                           | 1      | زیرم بن جماد کا برشک کی سرحدے برطرف ہونا<br>اوراس سے پہلے کے حالات                   |
| 191      |     | <b>۵۷: فصل</b><br>سلطان ابو تاشقین کا جبل وانشرلیس می <i>ں محم</i> د بن                                                           | 11     | ۵۲: فصل المجزائر كى اطاعت اور وہاں سے ابن علان كى                                    |
| 195      |     | یوسف پرجمله کرنا اوراس پرغالب آنا<br>۵۸ فصل                                                                                       | 1/8/31 | دستبرداری کے حالات اوراس کی اولیت کابیان<br>ابوزگریاالا وسط<br>ابن علان              |
|          | 7   | بجاری کے محاصر ہے اور موحدین کے ساتھ ان<br>طویل جنگوں کا بیان جن میں اس کی موت واقع<br>ہوئی اور اس کی ملطنت جاتی رہی اور پچھ عرصے | 110    | ۵۳ فصل<br>فرمازوائے مغرب کی تلمیان پرچڑھائی اوراس                                    |
| 191      |     | کے لئے ان کی قوم سے حکومت کا خاتمہ ہو گیا<br>سلطان الویجیٰ کا جنگ کرنا                                                            | 1/49   | کی او لیت<br>۱۳۵۰ فصل                                                                |
| 1917     |     | موی بن علی<br>ظاہرالکبیر کی وفات<br>حمز ہیں علی کا ابوتاشقین کے پاس فریاد کرنا                                                    | 1.70   | آ غاز محاصر ہ بجابیہ کے حالات اور اس کے سبب<br>کی وضاحت                              |
|          |     | منصُورابو تجیل<br>سلطان ابوتاشقین کے ساتھ اہل ہجایہ کی ساز باز                                                                    | 184    | ابن خلوف کی وفات<br>۵۵ فصل                                                           |
| 190      | ) 9 | <b>۵۹: فصل</b><br>بی مرین کے درمیان دوبارہ جنگ ہونے او                                                                            |        | بلادِ توجین میں محمد بن یوسف کی بغاوت کے حالات اور سلطان کی اس کے ساتھ معرک آرائی    |
| 1 1 1 1  |     | تلمسان ميں                                                                                                                        |        |                                                                                      |

تاريخ ابين غلدون \_\_\_\_ حتيه دواز د بم

| صفحه        | عنوان                                                                                | صفحه    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | (4)                                                                                  |         | ان کے محصور ہونے اور سلطان ابوتا شقین کے قل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4+4         | ٦٢ فصل                                                                               |         | ہونے کے حالات اور اس کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | آل یغرات میں سے ابوسعید اور ابو ثابت کی                                              |         | سلطان ابو یجیٰ کے بیٹے کا سلطان ابوسعید پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | حکومت کے حالات اور اس میں ہونے والے                                                  |         | عالبآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | واقعات کابیان<br>واقعات کابیان                                                       | , A.    | ا ابوعلی کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | 1                                                                                    | 191,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | سلطان ابوالحن کا افریقه سے جنگ کرنا مفراوہ کا<br>ما                                  |         | ا سلطان ابوالحن کا اپنے بھائی پر غالب آ کراہے<br>قتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.4         | اپنے امیرعلی بن راشد کے پاس اجماع                                                    | 1       | ا قتل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | جبل الزاب مين برابره كاان پرخمله                                                     |         | ابوتاشقین کے جاسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ابن عثان كاتلمسان كي طرف فرار                                                        | 1       | البوزيان اور البوثابت كافل مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7</b> +∆ | سلطان ابوثابت کی پہلی جنگ                                                            |         | ا في الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ببدي فصا                                                                             | 191     | (all)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.4         | ۳۳ بھل                                                                               |         | اس کی حکومت کے رجال موٹی بن علی اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | الناصر بن سلطان ابوالحن كے ساتھ ابو ثابت كى                                          | na.     | کے غلام ہلال کے حالات اور آن کی اولیت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 .         | جنگ اوراس کے بعد فتح دہران کے حالات                                                  |         | ان کے امور کا انجام اور ان کی شہرت کی وجہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| İ           | عريف بن يجيٰ كامغرب اقصىٰ كوجانا                                                     | ī       | ان کے ذکر کا اختصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Los wind.                                                                            |         | تا تاريول كابغداد يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | W. All                                                                               | 199     | محمر بن عبد العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1•/         | وْنُس سے سلطان ابوالحن کے پہنچنے اور الجزائر                                         |         | سلمان کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | یں اترنے اور اس کے اور ابو ٹابٹ کے درمیان                                            |         | بلال كالحبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ہونے والی جنگوں کے حالات اور شکست کے بعد                                             |         | بلال پرنارافسگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | <i>ک کے مغرب حلے جانے کے واقعات</i>                                                  | 1       | کی برد روس<br>کی بن موی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ن مار کافرار<br>بن مار کافرار                                                        |         | ين. <u>ن وي</u><br>پال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.4         | at the second                                                                        | 3 4 4 1 | \frac{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\ti}\\\ \tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\text{\text{\tex{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\text{\texit{\text{\ |
|             | لناصر كاالمربيه پر قبضه                                                              | -0      | الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 710         | ۲۵ فصل ۲۵                                                                            | 707     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                                                                      |         | قیروان میں سلطان ابوالحن کی مصیبت کے بعد<br>سروں سروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| land.       | غرادہ کے ساتھان کی جنگوں اور ابو ثابت کے<br>سریار کی مقام کے ایک میں اور ابو ثابت کے | i i     | عثان بن جرار کے تلمسان کی حکومت پر جمله کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ن کے بلاداور پھر الجزائر پر قبضہ کرنے کے                                             |         | <u> کے حالات</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### www.muhammadilibrary.com نظدون \_\_\_\_\_نظدون

|      |                                                                                   | <del></del> |                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحد | عنوان                                                                             | صفحه        | عنوان                                                                                                          |
|      | عبداللد بن مسلم                                                                   |             | حالات اور اس کے بعد تنس میں علی بن راشد                                                                        |
| riy  | ابوالفضل کی بغاوت                                                                 |             | تے تل کے واقعات                                                                                                |
| 1.   | +∠فصل                                                                             |             | الناصر كي افريقه مين آيد                                                                                       |
| MZ   |                                                                                   | 771         | مفراوه كامحاصره                                                                                                |
|      | سلطان ابو سالم کے تلمسان پر قبضہ کرنے اور                                         |             | فصا                                                                                                            |
|      | سلطان ابو تاشقین کے بوتے ابوزیان کووہاں کا                                        |             | ٢٢ فصل                                                                                                         |
|      | حاکم بنانے کے بعدا کیلےمغرب کی طرف واپس                                           |             | سلطان ابوعنان کے تلمسان پر قبضہ کرنے اور                                                                       |
|      | جانے کے حالات اور اس کی حکومت کا آغاز و                                           |             | دوسری بار بنوعبدالواد کی حکومت کے ختم ہونے                                                                     |
| ŀ    | انجام                                                                             |             | کے حالات                                                                                                       |
| MA   | سلطان ابوحموا ورعبدالله بن مسلم كاتلمسان جانا                                     | FIF         | بنوعبدالواد كاجنك پراتفاق كرنا كشي                                                                             |
|      | ا کے قصل                                                                          |             | عد فصل المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة |
|      |                                                                                   | rim         |                                                                                                                |
|      | ابوزیان بن سلطان ابوسعید کے مغرب سے اپنی<br>سرحت سے میں میں میں                   | Mac         | ل ملطان ابوحموالا خیر جس نے تیسری بارا پنی قوم کو                                                              |
|      | حکومت کی جنتجو میں آنے کے حالات اور اس<br>سام                                     |             | حکومت دلوائی' اس کی حکومت اور اس کے عہد                                                                        |
|      | کے کچہ واقعات<br>ریا                                                              |             | میں ہونے والے واقعات کے مفصل حالات                                                                             |
| riq  | عبدالحکیم کی فاس پرچڑھائی                                                         |             | ابوحمواوراس کی فوج کا تلمسان کے میدان میں                                                                      |
|      | ا کے فصل                                                                          | ייור        | اپراؤ .                                                                                                        |
| rr+  |                                                                                   |             | ۱۸ فصل                                                                                                         |
| . 1  | سلطان ابو تاشقین کے لوئے ابو زیان کے<br>دوسری بارمغرب سے تلمسان کی حکومت کی جسبتی | }           |                                                                                                                |
| ľ    | دوسری بار سرب سے مسان کی موست کی جو<br>میں آنے کے حالات اوراس کے پچھوا قعات       | 1           | مغرب کی فوجوں کے آگے ابو حمو کے تکمسان سے                                                                      |
|      |                                                                                   |             | بھا گنے اور پھر دوبارہ وہاں آنے کے حالات                                                                       |
|      | عبدالله بن ملم برطاعون كاحمله                                                     | Î           | ۲۹ فقل                                                                                                         |
|      | سا∠:قصل                                                                           | F10         | عبداللد بن مسلم کے اپنی عل داری درعدے آنے                                                                      |
| 771  | مغرب کی سرحدوں پر سلطان ابوحم کی چڑھا کی                                          | - 1         | سبراللد بن مرین کی حکومت سے ابو حمو تک وہاں قیام                                                               |
|      | رب ن مرسدون پر سان بران پر سان<br>کے طالات                                        | - 1         | اور بی سرین و ساتے اور و مل وہاں ہو ا<br>کرنے اور اس کے اسے وزارت دینے کے                                      |
|      |                                                                                   |             | مرح اوراس کی اولیت اورانجام کے واقعات                                                                          |
|      |                                                                                   |             | والاعادران الدرية والمراج المراجع                                                                              |

تاریخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ حقه دوازد جم

| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                                                                                                                                                                                             | صفحه     | عنوان                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عطری کی طرف واپس آنے اور ابو حمو کے                                                                                                                                                                                               |          | ہ ہے فصل                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تلمسان پر چڑھائی کرنے 'پھران دونوں کے                                                                                                                                                                                             | rrr      |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شکست کھانے اور بقیہ نواح میں دھتکارے                                                                                                                                                                                              |          | سلطان ابوحمو کی بجایہ پر چڑھائی اوراس کا اس پر                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                     |          | مصيبت ڈ النا                                                                              |
| ۲۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سلطان عبدالعزيز كاخالد كي طرف فوج بهيجنا                                                                                                                                                                                          |          | ابوزیان کے حالات                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان عبدالعزيز كي وفات                                                                                                                                                                                                           |          | ا بوزیان کے حالات                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م کے فصل                                                                                                                                                                                                                          | ٣٢٣      | ا بوالعباس کا حمله                                                                        |
| ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |          | ا ابوخمو کا حمله                                                                          |
| and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | سلطان ابوحموالا خیر کی تلمسان کی طرف واپسی اور ا                                                                                                                                                                                  |          | ۵۷:فصل                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بیٰعبدالوا دکوتیسری بارحکومت ملنے کے حالات                                                                                                                                                                                        | ۲۲۴      | <br>  ہلادِ حصین کی شرقی جانب ابوزیان کے بخاوت                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩∠:قصل                                                                                                                                                                                                                            |          | ا ہور میں میں سرق جاب ابوریان سے بھادی<br>کرنے اور المریہ' الجزائر اور ملیانہ پر متغلب ہو |
| <b>۲</b> ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>  ابو زیان بن سلطان ابی سعید کی بلاد حصین کی                                                                                                                                                                                  | dilile   | رے اور اس کے ساتھ جومعر کے ہوئے ان کے  <br>  جانے اور اس کے ساتھ جومعر کے ہوئے ان کے      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ار ریاب میں مصان بات میر مارو میں ہار<br>مطرف والیس اور پھر وہاں سے اس کے خروج                                                                                                                                                    | 3        | ا جالات دواقعات<br>ا حالات دواقعات                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کورون کردون کے اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور ک<br>انگلافت کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا ا | 770      | سلطان ابوحمو کا بلا وتو جین برحمله                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن عریف کی سفارت                                                                                                                                                                                                             | 774      | سلطان ابوحموا ورخالد کی جنگ                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المالية في                                                                                                                                                                                                                        | ,,,      | سلطان ابوحموا ورابو بكركى جنگ                                                             |
| ا سرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J™:^*                                                                                                                                                                                                                             |          | یں فصا                                                                                    |
| , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبداللہ بن صغیر کے حملہ کرنے اور ابو بکر بن                                                                                                                                                                                       | FF2      | <b>۲</b> ۷:هل                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عریف کے بغاوت کرنے اور ان دونوں کے                                                                                                                                                                                                |          | السلطان عبدالعزیز کے تلمسان پر چڑھائی کر کے                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امیر ابو زیان کی بیعت کرنے اور ابوبکر کے                                                                                                                                                                                          |          | اس پر قابض ہونے اور بلادِ الزاب میں الدوس                                                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اطاعت کی طرف رجوع کرنے کے حالات                                                                                                                                                                                                   | <u> </u> | مقام پر ابو حمو اور بنی عامر کے مصیبت میں پرد                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۱ فصل                                                                                                                                                                                                                            |          | جانے اور ابوزیان کے تیلری سے نکل کر ریاح                                                  |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |          | کے قبائل میں جانے کے حالات                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مغرب سے خالد بن عامر کے پہنچنے اور اس کے ا                                                                                                                                                                                        | 774      | سلطان عبدالعزيز كاتلمسان پرجمله                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اور سوید اور الی تاشقین کے درمیان جنگ بریا                                                                                                                                                                                        | 779      | ا کے قصل                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہونے اوراس میں عبداللہ بن صغیراوراس کے                                                                                                                                                                                            | 1        |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   | <u></u>  | مغرب اوسط کے اضطراب اور ابوزیان کے                                                        |

| ٦        | : 0         | T                                                                                   |         |                                                                             |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|          | صفحه        | عنوان                                                                               | صفحہ    | عنوان                                                                       |
|          |             | ابوهمو کا محاصرهٔ تازی                                                              |         | بھائیوں کے ہلاک ہونے کے حالات                                               |
|          | rri         | ۸۲ فصل                                                                              | rra     | ۸۲:فصل                                                                      |
|          |             | عاكم مغرب سلطان ابوالعباس كاتلمسان پرحمله                                           |         | سالم بن ابراہیم کے بغاوت کرنے اور باوجود                                    |
|          |             | کرنا اوراس پر قبضه کرنا اور ابوحمو کا جبل تا فجموت                                  |         | اختلاف کے خالد بن عامر کی مدد کرنے اور                                      |
|          |             | میں قلعہ بند ہونا                                                                   |         | دونوں کے امیر ابوزیان کی بیعت کرنے' پھر خالد                                |
|          | <b>*</b>    | ۸۷ فصل                                                                              |         | کی وفات یا جانے اور سالم کے اطاعت کی                                        |
|          | ,,,         | سلطان ابوالعباس کی مغرب کی طرف واپسی اور                                            |         | طرف مراجعت کرئے اور آبو زیان کے بلاد                                        |
|          |             | اس کی حکومت میں اختلال اور سلطان ابوحمو کا بنی                                      | + - 4   | الجريد كى طرف جانے كے حالات<br>الميان كا محاصرہ                             |
|          | İ           | سلطنت تلمسان کی طرف واپس آنا                                                        | PP2     | الميانية فاسره<br>الوحمو كي تلمسان والهي                                    |
|          |             | ۸۸ فصل                                                                              | -       | مليانه اوردهران پرالمنصر اورابوزيان کی تفرري                                |
| . 1      | -444        | <u> </u>                                                                            | rrA     | ابوزيان كاتونس جانا                                                         |
|          |             | سلطان ابوحمو کی اولا دیے درمیان از سرنو حسد کا                                      | allic   | ۸۳ فصل                                                                      |
|          |             | بیرا ہونا اور ابوتاشقین کا اس وجہ سے ان سے اور<br>اپنے باپ سے تھلم کھلا مقابلہ کرنا |         |                                                                             |
|          |             | • 28                                                                                | (       | الطان کا مضافات کو اپنے بیٹوں کے درمیان                                     |
|          | lala        | الم <sup>ا</sup> لية ٨٩: فصل                                                        |         | ا تقیم کرنا اوران کے درمیان حسد کا پیدا ہونا<br>•                           |
|          | '           | سلطان ابوخوکی دستبرداری اوراس کے بیٹے ابو                                           |         | ۸۸:فصل                                                                      |
|          |             | تاسفین کا حکومت کو اپنے کئے حصوص کر لینا اور                                        | ا ۲۳۹   | ابوتاشقین کااپنے باپ کے کا تب یحیٰ بن خلدون                                 |
| [<br>]   |             | اسے قید کروینا                                                                      |         | رحله كرنا                                                                   |
| <u> </u> | ra 🖠        | ا فع                                                                                | _ 4 1.3 | ۸۵ فر                                                                       |
|          | (-          | ا الطان ابوحو کا قید ہے نگانا پھر اس کا گرفتار ہو                                   | ۲۹۰     |                                                                             |
|          |             | عطان ابولموہ دید سے ملنا پران کا در روار اور<br>اور مشرق کی طرف جلا وطن ہونا        |         | مغرب اوسط کی سرحدوں پر ابوحمو کی چڑھائی او<br>سر میں شقعہ سے مدید ہوتا ہوتا |
|          |             | 47.0 20.0 y 00 y 00 1                                                               |         | اس کے بیٹے ابو تاشقین مکناسہ میں جہات میر                                   |
|          |             |                                                                                     |         | واخلیہ<br>پوسف بن علی کی بغاوت                                              |
|          | <del></del> |                                                                                     |         | 270,000.00                                                                  |

| ا مصروار<br> |                                                                          |             |                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                                    | صفحه        | عنوان                                                                                              |
| ,            | مراکش اور ارض سوس میں انہیں جو ریاست                                     |             | اه فصل                                                                                             |
|              | ماصل محمی اس کابیان                                                      | ۲۳٦         | الله برج برکشت                                                                                     |
| rom          | عبداللہ بن کندوز المتصر کے ورہا ر میں                                    | :           | سلطان ابوحمو کا کشتی ہے بجابیا اثر نا اور تلمسان پر<br>اس کا قبضہ کرنا اور ابو تاشقین کا مغرب جانا |
|              | تارودنت کی تباہی                                                         |             | ال البصه ترما اورا بوتا مين كالمعرب جانا المعطان الوحمو كالمتيمة مين اترنا                         |
|              | یعقوب بن مویٰ کی وفات<br>م                                               |             | •                                                                                                  |
|              | ه فصل                                                                    | <b>۲</b> ۳2 | ۹۲ فصل                                                                                             |
| ror          | بنوراشد بن محمد بن یادین کے حالات اور ان کی                              | 112         | بی مرین کی فوجوں کے ساتھ ابو تاشقین کا حملہ کرنا                                                   |
|              | اورون مدری مدری عربی سے حالات اور ان می<br>اولیت اور گر دشِ احوال کابیان |             | اورسلطان ابوحمو كاقتل ہونا                                                                         |
|              | مقاتل بن وتر مار                                                         |             | ابوتاشقین کامحربن بوسف ہے معاہدہ                                                                   |
| 100          | , **                                                                     |             | سوه فصل مستحق                                                                                      |
| ra4          | ۹۸: فصل                                                                  | ۲۳۸         | 8                                                                                                  |
|              | بو یادین کے قبائل میں سے بی توجین کے                                     |             | ابوزیان بن ابوحمو کا تلمسان کے محاصرہ کے لئے آ<br>انا' کھی ان سے اسریار سال کرد                    |
|              | فالات جوزناتہ کے طبقہ ثالثہ میں سے بتھے اور                              |             | جانا' پھر وہاں سے اس کا بھا گنا اور حاکم مغرب<br>کے پاس چلاجانا                                    |
|              | مغرب ادسط میں انہیں جو حکومت حاصل تھی اس                                 | ł           | •                                                                                                  |
|              | کابیان اوران کا آغاز وانجام<br>تا میسال                                  | ļ           | ۹۴ فصل                                                                                             |
|              | نقمان بن المعتر مستنسب<br>عطية الحيو كي وفات                             |             | بوتاشقین کی وفات اور حائم مغرب کا تلمسان پر                                                        |
| POA          | تعظیمۂ الیو ک وفات<br>خوتو جین کے مشہور بطون                             |             | بضه كرنا                                                                                           |
|              | ادو بین سے ہور بھون<br>فلعہ مرات                                         |             | بسف بن ابي حو                                                                                      |
|              | بوز کریا کی تلمسان پرچ <sup>ڑ</sup> ها کی                                |             | ۹۵:فصل                                                                                             |
| 709<br>      | ىبدالقوى كى وفات                                                         |             |                                                                                                    |
|              | فر این اور گرین عبدالقوی کی جنگ                                          |             | ا کم مغرب ابوالعباس کی وفات اور ابوزیان بن<br>جمد کاتلی در در موفود با در بیشتری                   |
| <b>. .</b>   | فرنجه کے نصار کی                                                         |             | وحمو کا تنامسان اورمغرب اوسط پر قبضه کرنا<br>*                                                     |
| F. W.        | بقوب بن عبدالحق كاتلمسان برحمله                                          | rar         | ٩٩ فصل                                                                                             |
| 441          | مراس کی وفات                                                             |             | القاسم بن عبدالواد كيطن بن كمي كے حالات                                                            |
|              | مدیہ کے قلع پرمحمد کا قبضہ                                               | 4           | ارہ ہو ہی جو بوٹ کیسے آئے اور نواح<br>الموہ بی مرین کی طرف کیسے آئے اور نواح                       |
|              |                                                                          |             | ده.ن فرین ق طرف ہے اسے اور تو ان                                                                   |

| صفحه        | عنوان                                                                                    | صفحه      | عنوان الم                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | میں انہوں نے جو حکومت وسلطنت حاصل کی                                                     |           | بني يدللقن كا قلعه هبات اور قلعه تا دغز دت پر                                               |
|             | جس نے بقیہ زناتہ کوشاہی کاموں پرمتعین کیااور                                             |           | اقبضه                                                                                       |
|             | دونوں کناروں میں تخت ہائے حکومت کا انتظام                                                | 444       | عثمان اورمحمہ بن عبدالقوی کے درمیان جنگ                                                     |
|             | اوران کے حالات اور آغاز وانجام                                                           |           | مویٰ بن محمدامیر تو جین                                                                     |
|             | ۱۰۲ فصل                                                                                  | _         | عمر بن اساعيل بن مجمه                                                                       |
| 121         |                                                                                          |           | مؤی بن زراره                                                                                |
|             | سجلما سداور بلا د قبلہ کی فتح کے حالات اور اس میں                                        | ł         | عثان كالمديه برحمله                                                                         |
|             | ہونے والے حالات                                                                          | ۲۲۳       | ا پوسف بن زیان کی بیعت                                                                      |
|             | ۱۰۳ فصل                                                                                  |           | ليوسف بن يعقوب كي وفات                                                                      |
| <b>14</b> 8 | i =                                                                                      | ۲۲۳       | بنومرين كامغرب اوسط پر قبضه                                                                 |
|             | عبدالحق بن محیو کی امارت جواس کے بیٹوں میں                                               | 240       | القربن عمر                                                                                  |
|             | بھی قائم رہی اوراس کے بعداس کے بیٹے عثمان<br>کی استخمار میں اوراس کے بعداس کے بیٹے عثمان | Mao       | ا مع فصل                                                                                    |
|             | کی امارت پھران دونوں کے بعداس کے بھائی                                                   | 0         |                                                                                             |
|             | محمد بن عبدالحق کی امارت کے حالات اور اس<br>میں ہونے والے حالات                          | ŀ         | بنوسلامہ جو قلعہ تا دغز وت کے مالک اور اس طبقہ<br>ثانیہ میں سے بطون توجین کے بنی پیرللقن کے |
|             | یں ہونے ہانے حالات<br>بنومرین کا تازی پرحملہ                                             |           | ا عامیہ یں سے بعون تو بین سے بل میر من سے ا<br>رؤساتھ کے حالات اوران کی اولیت اورانجام      |
| 120         | جو رین ه ناری پوسته<br>عبدالحق کی وفات                                                   |           | روسا سے مصالات اور ابن کی او بیت اور ابنام<br>عثمان بن یغمر اس                              |
|             | عثان بن عبدالحق کی امارت                                                                 | 1         | سلیمان بن سعد کی امارت                                                                      |
|             | من بن بران من المارت<br>ضواعن زناته سے جنگ                                               | ! ' '-    | :                                                                                           |
| 124<br>7    | عبدالحق کی امارت                                                                         | i         | ••ا:فصل                                                                                     |
|             | محمر بن عبدالحق اورروي سالا ركامقابله                                                    | ' ' ' ' ' | طبقہ ثالثہ میں ہے بی توجین کے بطن بی ریاتن                                                  |
| 144         | رشید بن مامون کی وفات                                                                    |           | کے حالات اور انہیں جوتصرف اور امارت حاصل                                                    |
|             | •                                                                                        |           | تقی اس کااوران کی اولیت اورانجام کابیان                                                     |
| 121         | ۱۰۴ فصل                                                                                  | 744       | نصربن على                                                                                   |
| /=/         | امیرابویی بن عبدالحق کی حکومت کے حالات جو                                                |           | ر فص                                                                                        |
|             | ا بني قوم بني مرين كي عمارت دينے والا اور شهروں                                          | 1/21      |                                                                                             |
|             | كافاتح اورائ بعدآنے والے امراء کے لئے                                                    |           | بی مرین اوران کے انساب وشعوب اور مغرب                                                       |

تارخ این فلدون \_\_\_\_ حقه دوازدیم

|                   |                                               | ]             |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| صفحہ              | عنوان                                         | صفحه          | عنوان                                               |
| ;                 | ہاتھوں سے چھڑانے کے حالات                     | Į             | شاہانہ مثانیوں یعنی تألہ وغیرہ کا قائم کرنے والاتھا |
| MA                | سلا پرچمله                                    | 129           | أبويجي كي خود مختاري                                |
|                   | ليعقوب بن عبدالله قلعه علودان مين             |               | بنوواطاس كاابويجي پرحمله كااراده كرنا               |
|                   | ۱۰۸ فصل                                       | 1/4           | اميرعبدالله بن سعيد كي وفات                         |
| MA                | U :1•/                                        | MI            | ا بومحمر الفشتالي                                   |
|                   | سلطان یوسف کے دارالخلافہ مراکش اور عناصر      |               | تازی ہے جنگ                                         |
|                   | حکومت سے جنگ کرنے اور ابو د بوس کے اس         |               | امیرابویجیٰ کا فاس پر قبطنه                         |
|                   | کے پاس آنے کے اثرات اور این کے اسے امیر       | ۲۸۲           | عبدالحق کی ہلا کت                                   |
|                   | مقرر کرنے اور اس کے ہاتھوں مرتضٰی کے ہلاک     |               | فها المان                                           |
|                   | ہونے اور پھراس کے خلاف بغاوت کرنے کے          | <b>17.7</b> m | ۱۰۵ فصل ۱۰۵                                         |
|                   | حالات                                         |               | امیر ابویجیٰ کے شہرسلا پر متعلب ہونے اور اس کے      |
| <b>7</b> /3 9     | مرتضلي برحمكه                                 | US.C.         | قیضے سے اس کے واپس ہونے اور اس کے بعد               |
|                   | Lei, o wall                                   |               | مرتفنی کے شکست کھانے کے حالات                       |
|                   | U 104 milli                                   |               | محر کے اڑنے                                         |
|                   | ابو دبوس کے اکسانے پر سلطان یعقوب بن          |               | حامه کی امارت                                       |
| :                 | عبدالحق اور یغمر اس بن زیان کے درمیان جگ      |               | عبدالمؤمن کی تاشقین پرچڑھائی                        |
|                   | تلاغ کے بریا ہونے کے حالات                    | <b>7</b> / 17 | محوى وفات                                           |
|                   | ن في                                          |               | ۱۰۲ فصل                                             |
| 194               |                                               | 110           |                                                     |
| ·<br>             | سلطان يعقوب بن عبدالحقّ اور آلِ البي حفّص ميں |               | ابویکیٰ کی وفات کے حالات اور اس کے بعد اس           |
|                   | ے خلیفہ توکس المنتصر کے درمیان سفارت و        |               | کے بھائی لیعقوب بن عبرالحق کے حکومت کو مخصوص        |
| i sasib<br>Espera | معالحق أأنس المالية المشاركة المستعدد         |               | گر لینے ہے جو واقعات رونما ہوئے ان کابیان           |
| 791               | Marin San San San Joseph                      | <b>7</b> 7 Y  | لیقوب اور عمر کی جنگ                                |
|                   | المنتخف المنافضا                              |               | ع•ا فصل                                             |
| 797               | <i>U</i> .!!!                                 |               |                                                     |
|                   | فتح مراکش اور ابود یوس کی وفات اور مغرب ہے    |               | شہر سلام دیمن کے اچا تک جملے اور اسے اس کے          |
| ) : In 1 👨        | "我们就是一颗的,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个               | 211           | 1、 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |

|             |                                           | 1 .        | <del></del>                                      |
|-------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                     | صفحه       | عنوان                                            |
|             | اور مقعلی عربوں میں سے المنبات کے پاس     |            | موحدین کی حکومت کے خاتمے کے حالات                |
|             | بزور قوت جانے کے حالات                    |            | سلطان ابو پوسف کا مراکش کی طرف کوچ               |
| P++         | يغمر اس كي عبد شكني                       |            | فص                                               |
| -           | سلطان ابو بوسف كابلا دمغرب كوفتح كرنا     | 191        | ۱۱۴:فصل                                          |
| ļ.          | ١١٦ فصل                                   |            | سلطان کااپنے بیٹے ابو مالک کوحا کم مقرر کرنا اور |
| P+1         | ١١١٩: ش                                   |            | اس کے بعداس کے بھائی ادریس کے بیٹوں میں          |
|             | جہاد اور سلطان ابو یوسف کے نصاریٰ پر غالب |            | سے القرابہ کا اس کے خلاف بغاوت کرنا اور ان       |
|             | آنے اوران کے لیڈر ذننہ کے قتل ہونے اوران  |            | كاندلس جانے كا حال                               |
|             | ہے ملتے جلتے واقعات کے حالات              |            | •                                                |
| P*+ P       | طاغيه كااندلس يرحمله                      | <b>190</b> | سااا:فصل                                         |
| <b>~</b> ⊕~ | ابن اوفونش كاقرطبه پرقبضه                 |            | سلطان ابو یوسف کے تلمسان کی طرف مارچ             |
|             | ابن الاحركاا پے بیٹے كوامیر مقرر كرنا     | !          | کرنے اور ایسلی مقام پراس کے یغم اس اور           |
| F-0         | ابن اشقیلوله اور ابواسحاق                 |            | اس کی قوم پر حمله کرنے کے حالات                  |
|             | ابن الاحمر كي نا راضگي                    | 191        | وادی ایسلی میں جنگ                               |
|             | آرا قب کی اطلاع                           |            | تلمسان كامحاصره                                  |
| p~+ 4       | وْمنهٔ کام ابن الاحمر کے در بار میں       | ľ          | اميرابوما لک                                     |
|             | امیرانسلمین کی جنگ ہے واپسی               |            | ا سمان فصل                                       |
| :           | ا فصا                                     | 194        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| m           | <u>اا:فصل</u>                             |            | شہر طنجہ کے فتح ہونے اور اہل سبعہ کے اطاعت       |
| -           | فاس میں جدید شہر کی حد بندی کرنے کے حالات |            | کرنے اور ان پر ٹیکس لگنے اور ان کے ساتھ          |
|             | اوراس کے بقیہ واقعات ابن عظوش کی ہلاکت    | .          | ہونے والے واقعات                                 |
| P.A         | إجبل وانشريس برعثان بن يغمران كاحمله      |            | المنتصر کے خلاف اہل سبعہ کی بغاوت                |
|             | جبل وانشريس كامحاصره                      | 791        | طنجه                                             |
|             | المديدي فتح                               |            | ا بن الامير كا فرار                              |
| p- q        | اشبیلیہ ہے جنگ                            | 799        | ند. فعا                                          |
|             | شریش سے جنگ                               |            | ۱۱۵: ص                                           |
| Pi.         | قرطبہ سے جنگ                              |            | سجلماسہ کے دوسری ہار فتح ہونے اور بنی عبدالواد   |
|             |                                           |            |                                                  |

صفحه عنوان عنوان صفحه وأقعات ابن اشقیلو لہ کے ہاتھ ہے چھین کرسلطان کےشہر 21 مالقه يرقبضه كرنے كے حالات ابن الاحمر کے ساتھ مصالحت کرنے اور اس کی ابن الاحمر کی و فات خاطر سلطان کے مالقہ سے دستبردار ہونے اور ١١٣ اس کے بعدا زمر نو جنگ ہونے کے حالات ١١٩: فصل طلیطلہ سے جنگ 217 ابن الاحركي اجازت سلطان ابو بوسف كے طاغبه كي بغاوت رو کئے کے لئے ابن الاحمر اور طاغیہ کے ایک ۱۲۲:فصل دوس کی مدد کرنے اور ماورا، البحر سے ٣٢٢ یغمران بن زبان کے ان کے ساتھ اسے و کئے سلطان ابویوسف کے چوتھی باراندلس حانے اور پر معاہدہ کرنے اور خرزوزہ میں سلطان 🚩 شریش کے محاصرہ کرنے اور اس دوران میں یغمران برحمله کرنے کے حالات ہونے والےغز وات کے حالات سلطان يعقوب بن عبدالحق كاد دياره اندلس جانا انتملیہ ہے جنگ سهمس سلطان كامراكش يرقبضه قرمونه برغارت گری ۳۱۵ بهرانه ابن الاحمرا ورطاعنيه كااشجاد جزيره كيوثرين حنگ MIA مسعود بن کا نو ن کی بغاوت سرما فصل ابن الاحمر کے ساتھ جنگ کے حالات **m**12 ۳۲۵ طاغبیہ ٹنائجہ کے آنے اور صلح کے طے ہونے اور ابویعقوب کا ہے باپ کے دربار میں اس کے زیر سامیہ سلطان کے وفات یانے کے ابن الاحمر كاغرنا طهي جنگ كرنا امیرانسلمین اور یغمران کی جنگ ۳I۸ ابن الاحركے ایلچوں كا طاعبہ كے پاس جانا اميرانسلمين اورطاغيه كي ملاقات 14 طاغیہ کے خلاف اس کے بیٹے شانجہ کے بغاوت بهم ۱۱: قصل کرنے اور سلطان ابو پوسف کے طاغبہ کی مدد ك لل جان اورنصاري ك يراكنده بوجان سلطان کی حکومت اور اس میں ہونے والے واقعات کے حالات اوراس کی حکومت کے آغاز کے حالاً ت اور اس میں ہونے والی جنگوں کے

|                                          |                                                                               |         | -03900-1050                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                                          | عنوان الم                                                                     |         | عنوان پ                                   |
|                                          | للعداصطو ندسے جنگ                                                             | "       | میں خوارج کے حالات                        |
| mro                                      | ۱۳۰۰ فصل 💮                                                                    | mrs.    | محربن ادريس كي بغاوت ب                    |
|                                          |                                                                               |         | عمر بن عثان کی بغاوت                      |
|                                          | ین الاحمر کے سلطان کے پاس آئے اور طنجہ میں<br>ن دونوں کے ملاقات کرنے کے حالات |         | ۱۲۵: فصل                                  |
|                                          | •                                                                             | rra     | وادی آش کے سلطان کی اطاعت میں داخل        |
| ٢٣٩                                      | اسا: فعل                                                                      |         | وادی اور پھراس کے ابن الاحمر کی اطاعت میں |
|                                          | یف کی جہات میں وزیر وساطی کے قلعہ تا زوطا                                     | / = x   | والهن جانے کے حالات                       |
|                                          | کو روندنے اور سلطان کے اس سے دستیردار                                         |         |                                           |
| ر در در در در در در در در در در در در در | ہونے کے حالات                                                                 | 1       | ۱۲۲:هل                                    |
| rr_                                      | مر کامنصور برحمله                                                             |         | امیر ابوعامر کے بغاوت کرنے اور مراکش کی   |
| PPA                                      | المسا فصل                                                                     | 4.      | طرف جانے اور پھر اطاعت کی طرف واپر        |
| 1 1                                      | لطان کے بیٹے ابو عامر کے بلاد الریف اور                                       | dilip   | آئے کے جالات                              |
| Naga Pr                                  | معان سے بیے ہوں حرصے جدادہ حریف اور<br>جہاری غمارہ کی طرف آنے کے حالات        |         | المحادث المحل                             |
|                                          | • ~~                                                                          |         | عثان بن یغراس کے ساتھ از سرنو فتنہ پیدا   |
| mma                                      | السرابية المسادقين                                                            |         | ہونے اور سلطان کے شہر تلمسان کے ساتھ جنگ  |
|                                          | نلمسان کے بڑے واصرے اور اس کے درمیان                                          |         | اورمقابله كرنے كے حالات                   |
| l I                                      | مونے والے واقعات کے حالات                                                     | 1 7 7 7 | يغراس بن زيان كي وفات                     |
| - <b>.</b> W. 1                          | طاغيه ثانجه كي وفات                                                           | .k i    | يعقوب بن عبدالحق كي وفات                  |
| ٠٩٩٩                                     | تلمسان ہے جنگ 🔹 🖫                                                             |         | ۱۲۸ فصل                                   |
| 144                                      | مهمها بفضل                                                                    | سسس     |                                           |
| 1                                        | تلمسان کے بڑے محاصرے اور اس دوران میں                                         | +       | طاغیہ کے بغاوت کرنے اور سلطان کے اس کے    |
|                                          | ہوئے والے واقعات کے حالات                                                     | j. 1    | الماته جن كرن ك لخ جان ك مالأت            |
|                                          | محاصره دبران                                                                  | 1       | ا ۱۲۹ فصل به در در                        |
| and the second                           | زىرى باغى كى اطاعت                                                            | mpmly   | ابن الاحرك بغاوت كرنے اور طريف كے معاسلے  |
| ý<br>1                                   |                                                                               |         | میں اس کے طاخیہ کی مدد کرنے کے حالات      |
|                                          |                                                                               | 1 35.0  |                                           |

| صفحه               | عوان بيانيا                             | - <u>-</u>                              | صفحه                       | عنوان 🚐 🌯                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10+                |                                         | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3 34                       | الل ماز و نه کی بغاوت                                                                                                                                                                  |
|                    | ١٣٩:فصل                                 | Z 1 1                                   |                            | راشدی جنگ                                                                                                                                                                              |
|                    | تر کے بغاوت کرنے اور رئیس سعید کے       | اين الا <sup>.</sup>                    |                            | ١٣٥: فصل                                                                                                                                                                               |
|                    | قبضه کرنے اور غمارہ میں عثمان بن العلاء | ستبه پر                                 | بالماسل                    |                                                                                                                                                                                        |
|                    | ج کرنے کے حالات                         |                                         | કાર કરેવું<br>!            | بلادمفرادہ کے فتح ہونے اور اس دوران میں                                                                                                                                                |
| , s                | کا اندلس کے پیادوں اور تیر اندازوں      | سلطان                                   |                            | ہونے والے واقعات کے حالات<br><b>ف</b> ری                                                                                                                                               |
|                    |                                         |                                         | ماماما                     | ٢ ١٥٠٠٠ الصل                                                                                                                                                                           |
| roi                | مرکاسلطان کی مدافعت کیلئے تیاری کرنا    |                                         |                            | بلاد توجین کے فتح ہونے اوراس سے ملے جلے                                                                                                                                                |
| rar                | وسعيد کی خود مختاري                     | رجيساب                                  |                            | واقعات کے حالات                                                                                                                                                                        |
|                    | •۱۴۰ فصل                                | ,                                       | pu av s                    | يه افعل عبد                                                                                                                                                                            |
|                    | لواد میں سے بنی کی کے بغاوت کرنے        | بی عبدا                                 | <b>* * * * * * * * * *</b> | ۔<br>تونس اور بجابیہ کے افریقی ملوک کی زنا تہ ہے نط                                                                                                                                    |
|                    | ب سوس میں ان کے خروج کرنے کے            |                                         |                            | و ل دور باید سے امرین موت فی رہا تھ کے طا                                                                                                                                              |
|                    |                                         | حالات                                   | dillo                      | سلطان لیوسف بن لیفوب کا تلمسان کی ناکد                                                                                                                                                 |
| ror                |                                         | کثروز                                   |                            | بندی کرنا                                                                                                                                                                              |
|                    | بن کندوز کی وفات                        |                                         | :                          | ۱۳۸: فصل                                                                                                                                                                               |
|                    | رون سے اولا دِعبدالرحمٰن کے ایک بڑے     |                                         | mr/2                       |                                                                                                                                                                                        |
| rar                | للاقات<br>أ                             | الشخ ي.                                 |                            | مشرقِ وسطی کے ملوک کی خطاو کتابت تنحا کف اور  <br>میری برای میں                                                                                                                        |
|                    | الما: فصل                               |                                         |                            | سلطان کے پاس امرائے ترک کی آمد کے                                                                                                                                                      |
| A. Arabanian di sa | نی کی تلبیس سے مصاعدہ کے مشائخ کی       | ا<br>ایوالملیا                          |                            | حالات اور اس دوران میں ہونے والے                                                                                                                                                       |
| <u>.</u>           | كحالات كالات                            | 1.5 1.5 4                               |                            | واقعات<br>سلطان کے تحالف کا حاکم مصر الناصر مجرین                                                                                                                                      |
|                    | الملياتي كالميرمراكش كوخط لكصنا         |                                         |                            | علقان کے قالعہ 6 کا م تعرب الناظر مر من<br>قلادون الصالحی کے یاس بینچنا                                                                                                                |
| 100                | يعقوب كالجيبين                          |                                         | ሥቦለ                        | مغرامیں لوٹ مار میں ایک کا ایک ایک ایک استان اور استان کا ایک ہوئے۔<br>استحرامیں لوٹ مار میں ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک ک |
| <b>724</b>         | ون كے ش كا يان                          | أبن خلد                                 |                            | ملک الناصر کاعتاب نامه                                                                                                                                                                 |
|                    | و مرافعل و م                            | 7. 1                                    | ۳۲۹                        |                                                                                                                                                                                        |
|                    | ابو یعقوب کی وفا <del>ت کے</del> حالات  | del                                     | y                          |                                                                                                                                                                                        |
|                    | ابويتفوب في وفات بي حالات               | اسلطان                                  |                            |                                                                                                                                                                                        |

| ئے بھے دواز د                      | <u></u>                                                                                                        | (ra             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳ رنځ این ظهرون                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| صفحہ                               |                                                                                                                | عنوان           | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان                            |
| ۳۲۲                                | ١٣٤: فصل الم                                                                                                   |                 | a de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de c | ۱۳۳: فصل الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|                                    | ائخ کی مدوسے غیرالحق بن عثال کے<br>زیر ایاں کے مدر خال ک                                                       |                 | 1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ں کی حکومت کے حالا <b>ت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1/                             |
|                                    | نے اور سلطان کے ان پر غالب آ۔<br>بعداس کے وفات پانے کے خالات                                                   |                 | ron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ل الدين كے قبل كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جديدشهر پرحمله<br>ايوسالم أورجها |
|                                    | ، بن علی سے سازش کرنا ا                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب اوراس کے بیٹے کا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P 6                              |
| FYA                                | ۱۴۸ فصل                                                                                                        |                 | <b>709</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ب جانا<br>عياد كا جبال مسكوره مين جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابوثابت كامغر                    |
| .í                                 | ر سعید کی حکومت اور اس میں ہو۔                                                                                 | ľ               | p=4+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عياده بهبان مستوره ين جاما<br>نياد كاز كه كانعا قب كرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا يوسف بن اب<br>ايعقوب بن آه     |
|                                    | مات کے حالات<br>۱ <b>۴۹</b> فصل                                                                                | والے واقع       | T'YÎ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سهما فصل المعالمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| P-44                               | وسعید کے تلمسان کر پہلے جملے                                                                                   | سلطان!!         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عثان بن ابوالعلاء کی مزاحمت - کے<br>کے جنگ کرنے اور غلبے کے بعد طنجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|                                    |                                                                                                                | ا حالات         | arno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فات باجائے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میں اس کے و                      |
| اس<br>اس                           | *10: فصل<br>کے بغاوت کرنے اور اس کے اور                                                                        | امد الدعلي      | F-4F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اصيلا اورالعر<br>عثان بن ابوا    |
|                                    | كرورميان مون والمالي واقعات                                                                                    | کے باپ          | ا حولاندو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ه۱۲۵: صل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|                                    | وسعید کی تلمسان کی جنگ ہے واپسی<br>) کی فاس کی طرف واپسی مشکشی                                                 | i .             | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ربیع کی حکومت اور اس قیس ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . T. P.                          |
| MZI<br>                            | ) ی فا ن کاسر ک وانون<br>) ی سجلها میری میران آند                                                              | A 2 D- 1        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ت کے حالات ابو بھی بن ابوالبھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | والے واقعار<br>اندلس پہنچنا      |
|                                    | اها: س                                                                                                         | \(\frac{1}{2}\) | · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللوف المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستح | ابوشعيب بن<br>ابوشعيب بن         |
| Zr 6,                              | الکتانی کی مصیبت اور اس کے قلِ                                                                                 | منديل           | 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۳۲ فقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                    |                                                                                                                | ا<br>حالات<br>ر | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ے خلاف الل سبتہ کے بعاوت کرت<br>میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اندلسيول 🚅                       |
| ۷۳                                 | كامغرب كأحكمران بننا                                                                                           | الوسعيدة        | * \{\frac{2}{2}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی دوبارہ اطاعت اختیار کڑنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اورسلطان                         |
| the condition of the second second | er i versettigiste, er en en general engen. Det is skapen met skapen en en general en general en persone en en |                 | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of  | ا حالات<br>ا                     |

تاریخ این ظرون می دوازد آم

| این بھائی کے ساتھ سکے اور اتفاق کرنے کے بعد الم است کا مرف واپی جانے کے الم الم الم اللہ جانے کے اللہ جانے کے اللہ جانے کے حالات کا منظر ب رقبضہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے خوالات کے حالات کا منظر کے اللہ اللہ اللہ کے خوالات کے حالات کی خوالات کے حالات کے حالات کی بناوی کے حالات کی خوالات کی بناوی کے حالات کی خوالات کی بناوی کے حالات کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کے حالات کی بناوی کی بناوی کی بناوی کی بناوی کے حالات کی بناوی کی بناوی کی بناوی کی بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کی بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے بناوی کے ب |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| رنی کے بغاوت کرنے اور جنگ ابوالین اور سعید عنی اللہ عندی وفات اور سلطان اور اس کے درمیان ہونے نے مطالت کی وفات کے بعد سبعہ کے داخت اور اس کے درمیان ہونے اللہ اللہ تا کہ مطالت کی دفات اور اسلطان اور اتفاق کرنے اور اسلطان اور اتفاق کرنے اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                           |
| رنی کے بغاوت کرنے اور جگ الاول کی والیت اور اس کے درمیان ہونے کی وفات اور سلطان اور اس کے درمیان ہونے کے مطالت اسلامی وفات کے بعد سبعہ کے دائی ہونے الاحت کی وفات کے بعد سبعہ کے دائی ہونے اور اسلامی کی الاحت کے مطالت کی متح اللہ کی اسلامی کی اسلامی کی الاحت کے مطالت کی متح اللہ کی اسلامی کی طرف والیس جانے کے مطالت کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کے اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کے اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کے اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کی متح اللہ کے |                             |
| ابوالحن کی وفات کے بعد سبعہ کے اسلام اور اس کے درمیان ہونے والے واقعات اسلام کی منان کی آ کہ اسلام کی منان کی آ کہ اسلام کی خیصے پر خملہ اسلام کی خیصا کی کرنے اور اسلام کی خرار منان کی خرف واپس جانے کے اسلام کی طرف واپس جانے کے عام منان کی طرف واپس جانے کے عام منان کی طرف واپس جانے کے عام منان کی طرف واپس جانے کے عام منان کی طرف واپس جانے کے عام منان کی طرف واپس جانے کے عام منان کی خرار کے خرار کے مناز کی کہ منان کی کرنے اور سلطان ابوائحن اسلام کی کرنے اور سلطان ابوائحن کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے ح |                             |
| ابوالحن کی وفات کے بعد سبعہ کے درمیان ہونے اور اس کے درمیان ہونے اور اس کے درمیان ہونے اور اس کے درمیان ہونے اسلامات بن عثان کی آ کہ اسلام برج اسلامات کے جاتم اسلام برج اسلامات کی جاتم اسلام برج اسلامات کی جاتم اسلام برج اسلامات کی جاتم اسلام برج اسلامات کے بعد المہان کی طرف والی جانے کے بعد المہان کی طرف والی جانے کے بعد المہان کی طرف والی جانے کے بعد المہان کی طرف والی جانے کے بعد المہان کی طرف والی جانے کے بعد المہان کی طرف والی جانے کے بعد المہان کی طرف والی جانے کے مالات کی مالان کی جانے کے حالات کے حالات کے حالات کی بناوات کرنے اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک اور المبر ابو بالک ابور المبر ابو بالک ابور المبر ابور ابور ابور ابور ابور ابور ابور اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| والواقعات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات ا | کرنے پھر                    |
| المحق بن عمان کی آند المحل کے المحق بر حمل المحق بر حمل المحق بر حمل المحق بر حمل المحق بر حمل المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق  | اس کی اطاعہ                 |
| سلطان ابوالحن کے جلما سر پر خطائی کرنے اور السلان کر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اندلس سے ع                  |
| العان ابوالحن کے جلماسہ پر چڑھائی کرنے اور القاق کرنے کے بعد المان الحال کے ساتھ سلم اور القاق کرنے کے بعد المان کی طرف واپس جانے کے مالات مالات کے لئے عبد المہین کے طالات المان الموائی ابوالحن المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم |                             |
| این بھائی کے ساتھ سلم اور اتفاق کرنے کے بعد اللہ اندائی میں جانے کے اللہ اندائی میں جانے کے اللہ اندائی میں جانے کے اللہ اندائی کے ساتھ سلم اللہ اندائی کے ساتھ سلم اللہ اندائی کے بغاوت کرنے اور سلطان ابوائحن اللہ اندائی کے اللہ اندائی کے مالات کے حالات اللہ اندائی کے مالات کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات اللہ اندائی کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات ک | محمر کی امارت               |
| الات کے لئے عبدالہین کے اللہ الات المان کی طرف واپی جانے کے عالات الات کے لئے عبدالہین کے اللہ الات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| وہاں سے مسان کی طرف واپس جارے کے مالات مالات کے لئے عبدالہین کے کے عالمت کے لئے عبدالہین کے ابوعلی کے بغاوت کرنے اور سلطان ابوالحن اسلام المحان ہوائحن اسلام المحان ہوائحن کے اس جملہ کرکے اس بوقتی ہے حالات کے حالات اللہ اندان کے حالات مالات کے حالات اللہ اندان کے حالات مالات کے حالات مالات کے حالات مالات کے حالات مسلمانوں کے اس محصوص کر لینے کے حالات مسلمانوں کے اس محصوص کر لینے کے حالات مسلمانوں کے اس محصوص کر لینے کے حالات مسلمانوں کے اس محصوص کر لینے کے حالات مسلمانوں کے اس محصوص کر لینے کے حالات مسلمانوں کے اس محصوص کر لینے کے حالات میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| سم افسل الدرس بوت المسلمان الموالي المسلمان الموالي المسلمان الموالي المسلمان الموالي المسلمان الموالي المسلمان الموالي المسلمان الموالي المسلمان الموالي المسلمان الموالي المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان ال | اب                          |
| رکامغرب پر فیضہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| الم الوعلى كے بغاوت كرنے اورسلطان ابوالحن الم الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آنے کے حال                  |
| الما الله الدائل كفريا ورس بونے الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سلطان أبوسعب                |
| الما الله الدائل كفريا ورس بونے الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ;<br>}                      |
| اہل اندس کے قریا درس ہونے است اللہ اندس کے قریا درس ہونے است یا نے کے حالات است اللہ اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>1</u>                    |
| ن بن ابی العلاء کوسالار مقرر کرنا الحجام المجبل فتے ہے جنگ کرنے اور امیر ابو مالک اور الحکام اور الحکام اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غرنا طرشے خلا               |
| ن بن ابی العلاء کوسالار مقرر کرنا احدام جبل فتے سے جنگ کرنے اور امیر ابو مالک اور اسم اور اسم اور کا کا اور اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اور بطرہ کے و               |
| مر فصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                           |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | موحدین کےر                  |
| may                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر مدرب ہے۔<br>پر حملہ کرنے  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · ·                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہونے والے و<br>مرو کر رک رک |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابوحمو كاالجزائر            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زنا تەكاتونس ب              |
| سے بی عبدالواد کی حکومت کے فتم ہونے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| طالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |

| - <del>- /</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه             | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.91             | المرابع المنظم المناطق المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطق | ال يراجع      | ندرومہ سے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17</b> 0.9 | ابوتاشقین کے دوبیوں کاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | مشرق کی طرف سلطان کے تحالف مصبح اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.4           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | حرمین اور قدس کی جانب اینے تحریر کردہ مصحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mq.           | ١٢١ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | ك بيج كي حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | متیجہ میں امیر عبدالرحمٰن کی مصیبت اور سلطان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 464              | حرم شریف میں اپناتح ریر کردہ قر آن مجید رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | اسے کرفار کرنے اور بالا فرال کے بلاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | ۱۲۵:فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | ہونے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P++              | U 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | فص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | مغرب کے بڑوی سوڈانیوں میں شام مال کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>199</b>    | ١٦٢: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ě                | خدمت میں سلطان کے تخدیمینے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | این ہیدور کے خروج کرنے اور ابو عبدالرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | وي أُص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | سے میں کرنے کے حالات میں ایک اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1001             | ۱۲۲: فصل مديد ديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mar           | سلطان كاعزم جهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 0.4            | حاکم تونس کے ساتھ سلطان کے رشتہ داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dilli         | امیر ابو مالک کا طاغیہ کے علاقے میں دور تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,                | كرنے كے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <u>م</u> لے جانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | حابت أبوعبداللد كي سلطان كي سيًّا زش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rar           | بحری بیزوں کی تیاری کے لئے وزراء کی روا تگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | ١٦٤١١ نقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| POT              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | man           | ۱۷۳: يصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | افریقہ پرسلطان کے چڑھائی کرنے اور اس پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | جنگ طریف اور مسلمانوں کی آزمائش کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | عالباً نے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | خالات ن د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | افريقه پر پير حالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | طاغيه كانفراني قومول كوجمع كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m.m              | ابوزیدگی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>200</b>    | طریف سے طاغیہ کی واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r+r              | ابوالقاسم بن عتو کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ;             | اشیلیت طاغیه کی آم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P-0              | سلطان كالحل مين داخل مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٩٩٩          | عثان بن البالعلاء عثان بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P•A              | الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | سلطان كاقل المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m92           | ابوالعلاء کے بیٹوں کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | قیروان میں سلطان ابوالحن کے ساتھ حر بول کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | 1 mary 1 mary 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 ma |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه                                    | عنوان ويست                                                                                                       | <u>.</u>                                  | صفحه                                     | عنوان                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                  | <u>:</u>                                  |                                          | جنگ كرنے اور اس دوران ميں ہونے والے                  |
|                                         | اداورمفراوه کامعابده                                                                                             | 5                                         |                                          | بنگ سرے اور اس دوران کی ہوتے والے<br>واقعات کے حالات |
| · MA                                    | اداوران کے سلطان کی چڑھا گئ <sup>ی ہو</sup> ۔۔۔۔<br>م                                                            |                                           | 1 5 1                                    |                                                      |
|                                         | کی موت نے ایک ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان او   |                                           | l.                                       | ابن غانیک بغاوت                                      |
|                                         |                                                                                                                  | و هران به                                 | r+9                                      |                                                      |
|                                         | ۲۷:فصل                                                                                                           | 200                                       | هه (۱۳)                                  |                                                      |
| (k) j                                   |                                                                                                                  | 0 4 7 4 7 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                          | سلطان الو نجيل كاانبين كرفتار كرنا                   |
|                                         | قتطنطنیہ کے امرائے موحدین کومغربی                                                                                | بجابيراور                                 | M11                                      | ابن تا فراکین کاان کے پاس جانا                       |
| :                                       | ) کے واپس ملنے کے حالات                                                                                          | تمرحدول                                   |                                          | تونس کی فصیلوں کی دری 🐃                              |
|                                         | طنطنيه سے با ہرا تر نا                                                                                           | نبيل <i>ڪافت</i>                          | ه از از از از از از از از از از از از از | ١٢٩ فصل                                              |
|                                         |                                                                                                                  | :                                         | ۲۱۲                                      |                                                      |
| /×Y•                                    | ساكا فصل المداد                                                                                                  | 1                                         |                                          | مغربی سرحدول کے بغاوت کرنے ادر موحدین                |
|                                         | ن سلطان اور اس کے دوست عریق بن                                                                                   | الناصرير                                  |                                          | کی دعوت کی طرف ان کے رجوع کرتے کے                    |
|                                         | نن سے مغرب اوسط پر حملہ کرنے کے                                                                                  |                                           |                                          | طالات الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e   |                                                                                                                  | حالات                                     | سواها                                    | عوام کی بغاوت                                        |
|                                         | ل مِنْ جَلَك الله الله الله الله الله الله الله الل                                                              |                                           |                                          |                                                      |
|                                         | ÷ •                                                                                                              |                                           |                                          |                                                      |
|                                         | المراكا: ص                                                                                                       | 1<br>1<br>1 1 4 4 4                       |                                          | مغرب اوسط و افضی میں اولاد شلطان کے                  |
| ١٢٦                                     | بوالسن كم مغرب كي طرف جائف اور                                                                                   | *                                         | . V                                      | بغاوت کرنے اور پھرمغرب کی حکومت میں ابو              |
| l<br>Lollen                             | ) کے تونس پر متغلب ہونے اور اس کی                                                                                |                                           | g v ve ve                                | عنان کے خور مختار ہونے کے حالات                      |
| ***                                     | دت دینے والے واقعات کے حالات ''                                                                                  | · .                                       | ) /TIQ                                   | حسن بن ميرزيكن كي وزارت                              |
| ;                                       | ر میں اور میں میں میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور                                                    | -                                         |                                          | تبالہ ہے جنگ                                         |
| 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | ی و س ورون<br>ای تونس ہے جنگ                                                                                     | . •                                       | i<br><del>Lieta</del> i                  | وزیر خسن بن سلیمان کے متعلق چغلی                     |
|                                         | ا کا و رائے جات<br>ہاتونس سے روانگی                                                                              |                                           |                                          | اولاً دابوالعلاء كي رماكي                            |
|                                         |                                                                                                                  |                                           | 1900                                     | 1 X                                                  |
| سواريا                                  | سکرہ سے اس کے پاس جانا<br>•                                                                                      | ان سره                                    | كآام                                     |                                                      |
| ۳۲۳                                     | افض مرود المساقط المساقط المساقط المساقط المساقط المساقط المساقط المساقط المساقط المساقط المساقط المساقط المساقط | 1113                                      |                                          | نواح کی بغاوت اور بنی عبدالواد کے تلمسان             |
| 45 Met 7 Au.                            |                                                                                                                  | سے ا                                      | tu out room                              | میں اور مفراوہ کے شلف میں اور تو جین کے              |
|                                         | پِسلطان کےغلبہ پانے پھروہاں ہے                                                                                   | تجلمًا سه                                 |                                          | المرابيين بغاوت كرنے كے حالات                        |
|                                         | پر سلطان نے علبہ پانے پر وہاں ہے ۔<br>                                                                           | مجهماسه<br>                               |                                          | اليديس بغاوت كرنے كے حالات                           |

| <del>,</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in opposed a second | and companies to the stage of the contract of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage o |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه                | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | فوجوں کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥ ,                 | این بیٹے کے آگے مراکش کی طرف بھا گئے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اسما         | ا بوعبدالله کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 17                | اس پر قبضہ کرنے اور اس کے درمیان ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | منصور كافرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F-Q-                | والےوالغات کے حالات میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ابن خلدون کی عزت افزائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| Nati jib     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rra                 | ۲ کا: هل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بإنتونهم     | ۱۸۱:فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | مراکش پرسلطان کے غالب آئے پھر آمیر ابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | حاجب بن الب عمروك واقعات اورسلطان كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | روس پر مسال کے بات برات ہوا ہے۔<br>عنان کے آگے شکست کھانے اور جبل ہنتا تہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | اے بجالید کی سرحد پر امیر مقرر کرنے اور قط نطنیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | اے باید اور مرحد پر سالار مقرد کرنے کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | وفات پائے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444                 | امیرابوعنان اورسلطان کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | اس کے تیار ہونے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | سلطان کی جبل ہنتا ننہ کی <i>طر</i> ف روا تن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مطخاسو       | المحمد بن الي عمر و كارشبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 24 فصل المحام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | جنگ قطنطنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217                 | A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A  |
|              | المعدد المعاقص معارضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 430                 | السلطان أبوعنان كے تلمسان كى طرف جانے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 440          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | انگاد میں بن عبدالواد پر حملہ کڑنے اور ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | الوالفضل بن سلطان الوالحن کے جبل سکسیوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | į                   | ملطان معید کے وفات پانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | میں بغاور کرنے اور درعے کورز کے اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ماتھ فریب کرنے اور اس کے فوت ہونے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MA                  | ۸۱: صل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ا حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | ابو ثابت کے حال اور وا ذی شلف میں بنی مزین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mm 4         | فارس كاسوس يرقبضه كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                   | ے اس پر جملہ کرنے اور بجابیہ میں موحدین کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ای کوگرفتار کرنے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | المستمار المستمال المستمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | į                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | جبل الفتريين عليا بن حسين كي بغاوت اوراس كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 2 7 12     | وفات كے فالات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~ q q               | بجابیہ برسلطان الوعنان کے قبضہ کرنے اور وہان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. ()        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | بجانیہ پر منطقاق ہو عال سے بعد رہے در روہ ہا<br>عظر ان مے مغرب کی طرف جانے کے خالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777          | فاس اور تشمسان کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ابن الي تمر سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WW.                 | الم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rth          | غماره کاعیسیٰ پرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Take 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | اال بجابیے بغاوت کرنے اور حاجب کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| rico Qui il | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 28/3/                                 |              |                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان ريانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | صفحه         |                                                                               |
|             | لب ہو جانے کے خالات اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | پھراس پرمتغ                           | M            | ١٨٨ فصل                                                                       |
|             | وني وإسل واقعابت مايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دوران مين ۾                           | <b>وسا</b> م |                                                                               |
|             | ولكاتونس يرقبضه المسارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |              | قسطنطنیہ اور تونس کی فتح کے لئے سلطان کی روا نگی<br>۔                         |
| 442         | تلمسان کے لئے فوج تیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حسن بن عمر کا                         | و راماني و   | <b>ڪ</b> حالا <b>ت</b>                                                        |
|             | ١٨٩:فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |              | مولاً نا الوالعباس كا قسطنطنيه مين ابني دعوت دينا<br>ترويد                    |
| ۳۳۸         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 444          | تطنطنیہ سے جنگ<br>و زیری                                                      |
| 4.5         | ں ماسی سے تلمسان پر حملہ کرنے اور<br>میں میں سے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | ١٣١          | تونس كي طرف جانے كاعزم                                                        |
|             | ، ہونے پھراس کے بغاوت کرنے<br>ذنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i i                                   | : ;          | ۱۸۵ فصل                                                                       |
|             | ن منصور کے امیر مقرر کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                     | Mar.         | سلیمان بن داؤ د کی وزارت اور فوجرں کے ساتھ                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حالات<br>مسر                          | 3            | یمان داودی ورازے اور تو بوں ہے ما ھے ا<br>فریقہ پراس کے حملہ کرنے کے حالات    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسعودين رحو                           |              |                                                                               |
|             | +19 فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                     |              | ١٨٢: فصل .                                                                    |
| 10+         | م کے جہال غمارہ میں آنے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ولارار برالم                          |              | ملطان ابوعنان کے وفات پائے اور وزیر حس                                        |
|             | مت پراس کے قابض ہونے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |              | ن عروك بالوبوجاني سعيدكوامارت ير                                              |
| 7.57        | ان کی اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | منصور برناسلي                         |              | مقرد کرنے کے حالات                                                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وزبراور مثار                          |              | فسن بن عمر کی خود مختاری                                                      |
| l<br>Hanija | زين بري بيز ون كا اجماع ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | - 1 - 1.     | ر م، فصا                                                                      |
| <b>1</b> 61 | ان كادفاع كے لئے فرج تيار كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | talah.       | ۱۸۵:هل                                                                        |
| ror         | لمطان كادافله المساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أ في أن                               |              | مرائش كى طرف فوجيس جيميخ اور وزير سليمان بن                                   |
| ı wı        | ر في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |              | اؤد کے عامر بن محر سے جنگ کرٹے کے لئے                                         |
| ror         | 191:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | نار ہونے کے حالات<br>ق                                                        |
| 35.         | ران ابن الاجرك معزول ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | غرناطه کے تھ                          | مسم          | فات سے قبل سلطان کے چھوٹے بیٹوں کو والی                                       |
|             | الحل ہونے اور اس کے سلطان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اور رضوان                             |              | The way between the same of the                                               |
|             | ه حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | یاس آنے ک                             | باليوم       | ۱۸۸ فعل مرا                                                                   |
| ror         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قصيره                                 | 1            |                                                                               |
|             | Landing of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sam |                                       | 7            | نکمسان کے نواح میں ابوحو کے غالب آئے اور<br>ساگر دوخہ میں بار ذیجہ ہوں کی زیر |
| a day of    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 网络人名                               | <u> </u>     | س کی مزاخمت کے لئے فوجیس تیار کرنے اور                                        |

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_ حدوازديم

| سفحه         | بعنوان                                                                                      | صفحه         | عنوان                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۳          | 197: فصل<br>ابن انطول کے نصاریٰ کی فوج کے سالار پرجملہ                                      | ۲۵۲          | <b>۱۹۲: فصل</b><br>حسن بن عمرو کے نادلہ میں فروج کرنے اور                                                             |
| * -          | كرنے چر كيلى بن رحواور بن مرين كے اطاعت                                                     |              | سلطان کے اس پر مخلب ہونے اور وفات پانے                                                                                |
|              | سے خروج کرنے کے حالات<br>ابن انطول کی سازش                                                  |              | کے حالات<br>مجلس میں ابن خلدون کی موجود گی                                                                            |
| 742          | ١٩٤:٣٠ م                                                                                    | raz          | ۱۹۳ فصل                                                                                                               |
|              | امیر محمد بن امیر عبدالرحمٰن کے آنے اور عمر بن اعبداللہ کی کفالت میں جدید شہر میں اس کی بیت |              | سوڈ ائی وفد اور اس کے ہدیے اور اس میں ناور                                                                            |
|              | ہونے کے حالات                                                                               | <b>1</b> 104 | زرافے کے حالات<br>۱۹۴۰ فصل میں المجاری                                                                                |
| K4V          | 194 : تصل<br>سلطان عبدالحلیم اور اس کے بھائیوں کے مکناسید                                   | nadili       | سلطان کے تلمسان کی طرف آئے آور اس پر<br>قابض ہونے اور ابوتاشقین کے بوتے ابوزیان                                       |
|              | ک گار کے بعد مجلمار کی طرف جانے کے                                                          |              | ا عن اوے اور ایون میں ہے ہوسے اور اس<br>کواس پر قبطہ کرنے کے لئے ترجی دینے اور اس                                     |
| 749          | مالات آرام المناسلة.<br>1971: فصل                                                           | T 7          | کے ساتھ امرائے موحدین کے ان کے بلاد کی المرف جانے کے حالات المحال اللہ بن مسلم کے بارے میں اللہ بن مسلم کے بارے میں ا |
|              | عامر بن محمد اور مسعود بن ماس کے مراکش سے<br>آئے اور ابن ماس کی وزارت کے واقعات اور         | C 41         | يغام بھينا<br>مرمد في                                                                                                 |
| V g          | عامر کے مراکش بین خودمخار بن جائے کے                                                        |              | .140                                                                                                                  |
| LAV.         | حالات<br>عبدالحلیم کا تازی سے بھا گنا                                                       | T            | سلطان ابوسالم کے وفات پانے اور مغرب کی<br>حکومت بر عمر بن عبداللہ کے قابض ہونے اور                                    |
| <b>1</b> 1∠◆ | ١٩٩: فصل                                                                                    | · 1          | اس کے نیکے بعد دیگرے ملوک کومقرر کرنے اور                                                                             |
|              | وزرعر بن عبداللد كے جلماسه پر حمله كرنے ك                                                   |              | وفات پانے کے حالات<br>وزیر عبداللہ بن علی کی وفات                                                                     |
|              | واقعات                                                                                      | 744          | عمراورغريسكي سازش                                                                                                     |

عارج این خلدون من دوازدم

| صفحه         | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه | عنوان                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۷          | عبد العزیز کے خود مختار ہونے کے حالات<br>۲ ۲۰ فصل<br>ابوالفضل بن مولی ابی سالم کے بغاوت کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121  | ۲۰۰۰: فصل<br>عربوں کے عبدالمؤمن کی بیت کرنے اور<br>عبدالحلیم کے مشرق کی طرف جانے کے حالات                     |
| , v.::4.     | پھر سلطان کے اس پر حملہ کرنے اور وفات پانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | ۱۰۱ فصل                                                                                                       |
| . ∳          | ے مالا <b>ت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    |                                                                                                               |
| 12A          | ابوالفضل کی فوجوں کی شکست<br><b>سے ۲۰۰</b> فیصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ابن ماسی کے فوجوں کے ساتھ سجلماسہ پر حملہ<br>کرنے اور اس پر قابض ہونے اور عبدالمومن<br>کے مراکش جانے کے حالات |
|              | وزیر یخیٰ بن میمون بن معمود کی مصیبت اور اس<br>کے قبل کے حالات<br>۱۲۰۸ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ì    | ۲۰۲ فصل<br>عامر کے بغاوت کرنے اوراس کے بعدوز ریمن                                                             |
| ۳۸÷          | سلطان کے عامر بن محمد کی ظرف جانے اور اس<br>کے بھی میں اس سے جنگ کرنے اور اس پر فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r4r  | ماسی کے بغناوت کرنے کے حالات<br>عامر کاان کی طرف فوج بھیجنا<br>معامر کا ان کی طرف فوج بھیجنا<br>معام کا فصل   |
| <b>řÄ1</b> . | پانے کے ملات<br>عامر کا گھیراؤ<br>مقانہ پر فارس کی امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | وزیر عمر اور اس کے سلطان کے مراکش پر حملہ<br>کرنے کے حالات                                                    |
| MAT          | جزیرہ خطرار کی واپسی کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    | مہم ہوا قصل<br>سلطان محمہ بن عبدالرحمٰن کے وفات پانے اور<br>عبدالعزیز بن سلطان ابوالحن کی بیعت ہونے           |
| M            | المُمَطِّ كُلِّمَ مُمَّا كُلِّمَ اللهِ المُعَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال | 724  | کے حالات<br>عبد العزیز کی محل میں آ مد                                                                        |
|              | ۰۲۱ فصل<br>سلطان کے تلمسان کی طرف جانے اور آس براور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ۲۰۵ : تصل<br>وزیر عمرین عبداللہ کے قل ہونے اور سلطان                                                          |

|             |                                                                                   | T           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحد        |                                                                                   |             | عنوان المنافعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1791        |                                                                                   |             | اس کے بقیہ بلاو پر غالب آنے اور ابوجو کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | شیخ الغزاة علی بن بدرالدین کی وفات                                                | 1.0         | وہاں سے بھاگ جانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ابو کیلی بن مرین کواس کے اہل وعیال کی علاش                                        | MAR         | ابوجمو کی مغرب کی طرف روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۴۹۳        | مین روانه کرنا                                                                    |             | سلطان کی تلمسان کوروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | سلطان عبدالعزيزي وفات                                                             |             | سلطان عبدالعزيز كي تا زامين آيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | سريد فصا                                                                          | ma          | ابن خلدون کا ابوحمو کے پاس جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Man         |                                                                                   |             | الدوس مين وزريكا قيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | سلطان عبدالعزيز كے فوت ہونے اور اس كے                                             |             | ارة فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | بیٹے سعید کی بیعت ہونے اور اپو بکر بن غازی کے                                     | ran.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | اس پر قابو پانے اور بنی مرین کے مغرب کی                                           |             | مغرب اوسط کے اضطراب اور ابی زیان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | طرف والس جانے کے حالات                                                            |             | میطری کی طرف واپس آئے اور عربوں کے ابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| m90         | سرام فصل                                                                          |             | حمو کو تلمسان لانے اور سلطان کے ان سب کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                                                   | . 70        | حکومت پر غالب کرنے اور ملک کے اس کے<br>اردنتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | تلمسان اور مغرب اوسط پر ابوجمو کے قابض                                            | UII.        | کئے منظم ہوجانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u> </u>    | و نے کے حالات                                                                     | MAZ         | حمز ہ بن علی کا شب خون<br>س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۹۲         | الله ١١٥ فصل الما                                                                 |             | لمدیدے مضافات میں جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| :<br>:      |                                                                                   |             | باغیوں اورخوارج سے وزیر کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | امیرعبدالرحمٰن بن یغلوس کے مغرب کی طرف                                            |             | المطان گاابن خلدون ہے مذاکرات کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | جانے اور بطویہ کے اس کے پاس آنے اور اس                                            | MAA         | الطان عبدالعزيز كيساته سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | کے کام کے ذمہ دار بننے کے حالات                                                   | PA9         | ا ۲۱۲ صل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | اميرعبدالرحمٰن كااندلس يبنجنا                                                     |             | ابن الخطيب كے اپنے سلطان حاكم اندلس ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1497</b> | سلطان اورا بن الاحركے درمیان عداو <del>ت</del><br>در لفقی                         | <del></del> | الاحركوم وركوم المسان ميں سلطان كے ياس آئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | جبل الفتح برحمله                                                                  |             | ا مارات<br>ا کے مالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ۲۱۲ فضل ۱۲۱۸                                                                      | ا ۱۹۵۰      | الطان أبوالحجاج كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49A         | سلطان ابوالعباس احمد بن ابی سالم کی بیعت                                          |             | قاضى الوالقاسم شريف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | سطان ابواسبان المدين اباسام في بيت<br>ہونے اور حکومت میں اس کے خود مختار ہوئے اور | MAI         | ابن الخطيب كي الميزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \$<br>5     | ا اور وسی من این در در در در در در در در در در در در در                           |             | سلطان ابوسالم کی سفارش<br>سلطان ابوسالم کی سفارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                   |             | and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                                       | and the second second second second second second second second second second second second second second second |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                                       |                 | صفحه                                  | عنوان                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مل حسون بن على عقل مونے كے حالات                                            | کے عا           | 1 = ( ) ( )                           | در میان بونے والے واقعات                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن كاجديد شهركوفتح كرنا                                                      |                 |                                       | محمه بن عثمان کی سبعه کوروانگی                                                                                   |
| ۵٠۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بدارحن كاازمور يرحمله                                                       | اميرعبا         | M9.9                                  | قىدى بىيۇل گواندلس بھيجنا                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ں کے حالات                                                                  | صيحور           | ۵۰۰                                   | امير عبدالرحن كاحمله                                                                                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بدر فط                                                                      |                 | . (                                   | سلطان ابوالعباس كاجد يدشهر مين داخله                                                                             |
| ۵۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 5 7 1           |                                       | ۲۱۷: فصل                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس اور حاکم مراکش کے درمیان تعلقات                                          |                 | ا+۵                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اورحاكم فاس كاجا كراس كاتحاصره كرنا اور                                     |                 |                                       | ابن الخطیب کے قال کے حالات                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وں کا دوبارہ سکھ کرنا                                                       | <i>پھر</i> دونو |                                       | سلطان ابوالعباس کاوز برابو بکر کوشکست دینا                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۲ فصل                                                                     |                 |                                       | سلطان کوابن الخطیب کی گرفتاری کی اولاع ملنا                                                                      |
| ۵۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | أشير            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۲۱۸: فصل                                                                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ساکرہ علی بن ذکریا کے امیر عبد الرحل کے                                     |                 | 4.5                                   |                                                                                                                  |
| e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de l | ، بغاوت کرنے اور اس کے غلام منصور پر<br>مواسر ق                             |                 | 911.                                  | سلیمان بن داؤد کے اندلس جانے اور تھہرنے                                                                          |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نے اور امیر عبدالرحن کے آل ہونے کے                                          | - 15            |                                       | اوروہاں پروفات پانے کے حالات<br>ایس کی بریان نام س                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | عالات           | 400                                   | سلطان کی دارالخلافہ میں آ مہ                                                                                     |
| ۰۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ناکامراکش برهمله                                                            |                 | }<br>!<br>:                           | ٢١٩: فصل                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر بن عمر کا سلطان ابوالحس کے پاس جاتا                                       | R 2 19          | ۵۰۳                                   | وزیر ابوبکر بن عازی اور اس کے مارقد کی طرف                                                                       |
| g i i i i we'<br>i<br>i<br>i<br>i wasan wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٢٢٣ فصل                                                                    |                 |                                       | جلا وطن کے جانے پھر واپس آنے اور اس کے                                                                           |
| ۱۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ں کی غیر حاضری میں ابوعلی کے بیٹوں اور ابو                                  | ا<br>ا ساطان    |                                       | بعد بغاوت کرنے کے حالات<br>ابعد بغاوت کرنے کے حالات                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ی کی غیر حاضری میں ابوعلی کے بیٹوں اور ابو                                  |                 |                                       | وتر مار کی سمازش                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ی بن الی حو حاکم تکمسان کی خواہش پر<br>یا بن الی حو حاکم تکمسان کی خواہش پر |                 | ۵۰۵                                   | الوبكرين غازي كاتل                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ی بن بن رق را سوان می و بن چرا<br>با سے مغرب برحملہ کرنے اور ابوحمو کے ان   |                 | ۲۰۵                                   | •                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ے رب پر سے رہ اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور                       | . 1             | P•0                                   | ۴۲۰ فصل                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                                       | حاكم مراكش اميرعبدالرحن اورحاكم فاس سلطان                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۴: صل                                                                     | 4 -             | . Ingar                               | ابوالعباس کے درمیان مصالحت کے خاتمے اور                                                                          |
| SIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كتلمسان يرحمله كرني المصفح كرني                                             | ا سلطان         |                                       | عبدالرطن كازمور برقابض مون اوراس                                                                                 |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rejsaja i i                                                                 |                 | 1                                     |                                                                                                                  |

تارخ این ظدون \_\_\_\_\_ خصر دوازد جم

| صفحه | عنوان                                                                                  | 1        | 1                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | احد بن محمد السيحي كآمد                                                                |          | اورات بربادكرنے كے حالات                                                                                                   |
| ۵۲۰  | وز رمسعود بن ماس کی فوجوں کے ساتھ روانگی                                               |          | ۲۲۵: نصل                                                                                                                   |
|      | ۲۶۰۰ فصل                                                                               | ۵۱۳      |                                                                                                                            |
| ۵۲۱  |                                                                                        |          | سلطان موی بن سلطان ابوعنان کے اندلس سے                                                                                     |
|      | وزیرابن ماسی اور سلطان ابن الاحر کے درمیان<br>جنگ اور سلطان ابوالعباس کے اپنی حکومت کی |          | مغرب کی طرف جانے اور بادشاہت پر قابض<br>ہونے اور اپنے عم زاد سلطان ابوالعباس پر فتح                                        |
|      | جیک اور مستقال ابوا سبال سے ابی موست ک<br>جنتو میں سبعہ کی طرف آنے اور اس پر قبضہ      | <u>.</u> | ہوے اور اے اندلس کی طرف بھگانے کے                                                                                          |
|      | ر کی جیدی رف اے اردان پر جید<br>کرنے کے حالات                                          |          | وي ارز العلم المراق المراق العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل<br>العاملات |
| ۵۲۲  | •                                                                                      |          | سلطان كاتلمسان يرحمله                                                                                                      |
|      | اسم: فصل                                                                               | ۱۵۱۳     | عبدالرحمٰن کی مراکش کوروانگی                                                                                               |
|      | سبتہ سے سلطان ابوالعباس کے اپنی فاس کی                                                 | ۵۱۵      | سلطان کی فاس کوروانگی                                                                                                      |
|      | حکومت کے طلب کرنے کے لئے چکئے اور ابن                                                  |          | رادار فصا                                                                                                                  |
|      | ماس کے اس کے دفاع کے لئے تیار ہونے اور                                                 | Jao.     | ۲۲۲: فصل                                                                                                                   |
|      | الله تنظم كروالين آنے كے حالات                                                         |          | وز رميم بن عثان کي مصيبت اوراس کاقتل                                                                                       |
|      | ا بن ما ن کاابوالعباس کامحاصر ہ کرنا<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •          |          | ۲۲۷ فصل                                                                                                                    |
|      | المرابع فصل المرابع                                                                    | ۵۱۷      | غمارہ میں حسن بن الناصر کے بغاوت کرنے اور                                                                                  |
| ۵۲۳  | مراکش میں سلطان ابوالعباس کی دعوث کے                                                   |          | وزرین ماس کی فوجوں کے ساتھ اس پر حملہ                                                                                      |
|      | روس کی مصافی ہجرہ ہوں ہو دوک ہے۔<br>افالب آنے اور اس کے مدد گاروں کے اس پر             |          | رریان ، من رادی کے ماطان پر سا                                                                                             |
|      | نب کے حالات<br>بضر کرنے کے حالات                                                       |          | رد. فصا                                                                                                                    |
|      |                                                                                        | ۵۱۸      | JE:PPA                                                                                                                     |
|      |                                                                                        |          | سلطان موی کے وفات پانے اور منتصر بن                                                                                        |
|      | مرائش برالمنتصر بن سلطان ابوعلی کی حکومت اور                                           | . N      | سلطان ابوالعباس کی بیعت ہونے کے حالات                                                                                      |
|      | وہاں پراس کے بااختیار ہونے کے حالات                                                    | 019      | ٢٢٩ فصل                                                                                                                    |
| ۵۲۵  | مهرم فصل                                                                               | ÷120     |                                                                                                                            |
|      | جدید شرے محاصرے اس کی فتح وزیراین مای                                                  |          | اندلس سے واثق محمد بن ابی الفضل بن سلطان                                                                                   |
|      | جديد سر كي حاصر يه ال فان وريرا بن ما ف                                                |          | ا بوالحن کی روا گل اوراس کی بیعت کے حالات                                                                                  |

تارخ این خلدون میسادد در از دیم

| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                                                                          | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t | عنوان                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوحمو كاقتل المعادد المعادد                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی مصیبت اوراس کے قل کے حالات                                                                                 |
| ٥٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۳۰: فصل                                                                                                       | ۵۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۳۵: فصل                                                                                                      |
| lai d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابوتاشقین کی وفات اور حکمران مغرب کاتلمسان                                                                     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن علال کی وزارت                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | برقضه كالمراق والمساكرين المالي                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٣٠١                                                                                                          |
| ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۲۱: فصل                                                                                                       | 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| ماسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سجلما سديين محمد بن سلطان عبد الحليم ك غلبك                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حاکم مغرب ابوالعباس کی وفات اور ابوزیان بن<br>د میرین                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عالات                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا بی حمو کا تکمسان اور مغرب اوسط پر قبضه کرنا<br>م                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسعود بن ماس کے خلاف عرب المعقل کی                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٨٢ فصل                                                                                                        | ۵۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بغاوت م                                                                                                       |
| OMY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اندلس کے مجاہد غازیوں میں سے آل عبدالحق                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المان فصل المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية الم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے ان نمائندہ القرابہ کے حالات جنہوں نے                                                                        | Mac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا بن ابی عمر کی مصیبت اور ہلاکت اور ابن حسون                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن الاحركي حكومت مين حصد داري كي اور اس                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے دیتے                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے جواد کی بےنظیر سیادت کی:<br>عامر بن ادر کبری کا اذن جہاد حاصل کرنا                                          | ۵۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن ا بی عمر کی گرفتاری<br>فعر ب                                                                              |
| 0r2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Control of the second                                                                                          | ۵۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۳۸: فصل                                                                                                      |
| ۵۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جبل الهما كره مين على بن زكريا كى مخالفت اور                                                                  |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اندلس میں اس ریاست کے فاتح مویٰ بن رخو                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس کی مصیبت                                                                                                   |
| )<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اور اس کے بعد اس کے بھائی عبد الحق اور ان<br>دونوں کے بعد اس کے مطے حمو بن عبد الحق کے                         | ۵۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۳۹: فصل                                                                                                      |
| 43.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الالله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابوناشقین کا اپنیاب کے خلاف فریادی بن کر                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مویٰ کا پیر مقرر درونا                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الطان ابوالعباس کے پاس جانا اور فوجوں کے                                                                      |
| The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co | مندیل گی گرفتاری<br>ابراہیم بن عیسیٰ کافتل                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ساتھ اس کی روانگی اور اس کے باپ سلطان ابو<br>حوکافتل ہونا                                                     |
| ٥٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرائيم بن عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                           | a de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de l | ابوزيان كافراراورا بوحو كاتفاقب                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | ۵۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابوحوی تکمسان سے روانگی<br>ابوحوی تکمسان سے روانگی                                                            |

| نسسين |                                                                                     |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | <u> </u>                                                                            | صفحه    | عنوان در ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 구현관   | 1,7,4,10,4,10                                                                       | 11.1    | ۲۳۳ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۳۷   | سلطان ابوسالم كااسے تيار كرنا                                                       | *       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ۲۳۸: فصل                                                                            |         | اندلس کے شخ الغزاۃ عبدالحق بن عثان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                     |         | <b>مالات</b><br>ز به در در در در در در در در در در در در در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ا دریس بن عثان بن ابوالعلاء اورا ندنس میں اس<br>سر                                  | ۵۳۰     | ابوالوليد كي بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 14  | کی امارت کے حالات اوراس کا انجام<br>کا                                              | 1.50    | عبدالحق بن عثان کی افریقه روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳۸   | سیجیٰ بن عمر کا طاغیہ کے پاس جانا                                                   | ŀ       | مقرر کرده سلطان ابن عمران کا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ۲۴۶۹:فصل                                                                            |         | ۲۳۵:فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ه ۳۹  |                                                                                     | arı     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | اندلس کے غازیوں پر علی بن بدرالدین کی                                               |         | اندلس کے مجاہد غازیوں کے امراء میں سے عثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | امارت کے طالات اوراس کا انجام<br>میں میں مات کے میں                                 |         | بن ابی العلاء کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | سلطان پوسف بن لیقوب کی وفات                                                         |         | يعقوب بن عبدالله کی وفات<br>من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *. ·  | بدرالدين                                                                            | ۲۳۵     | غماره پرخمله<br>غرور این کرچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۵۰   | مجامد غازیوں پرامیر یوسف کاامیر بننا<br>•                                           | Silli   | غرناطہ سے طاغیہ کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ۲۵۰: مصل                                                                            |         | ۲۸۲ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 001   | اندلس کے غازیوں پر عبدالرحمٰن بن علی ابی                                            | ۳۳۵     | اس کے بعدال کے بیٹے ابو ثابت کی ریاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | بدر کا سے معارفی پر مبدار کا بن کا رہا۔<br>یغلوس بن سلطان ابی علی کی مارت اور اس کے |         | اوران کے انجام کے حالات<br>اوران کے انجام کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | انجام کے حالاتِ<br>انجام کے حالاتِ                                                  | i       | تلمسان کی فتح کی محیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | وزیرا ندلس کی حاکم مغرب کے ساتھ سازیاز<br>- مار                                     | ۳۹۵     | امیر ابوعنان کی بغاوت<br>میر ابوعنان کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                     | :<br>:- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ۲۵۱: صل                                                                             | ۵۳۵     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00F   | مولف کتاب این خلدون کے حالات                                                        | 3 (1)   | اندلس کے غازیوں پر پہلی اور دوسری باریجی بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.    | ابن خلدون كانب ناميه                                                                |         | عمر بن رحو کی امارت کے حالات اور اس کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اسمد  | اندلس میں اس کے اسلاف                                                               |         | وانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| naa   | ابوعبده كأگھرانه                                                                    |         | عمر بن رحو کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | بنوخلدون كا گفرانه                                                                  | , a/    | ابوالحجاج كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                     | ۲۷۵     | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |

تاریخ این ظدون ا

| صفحه            | عنوان 💮                                                              | صفحه                                | المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الم |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۵             | طان ابوعنان کی فاس کو واپسی 🖔                                        |                                     | بنوتجان كالكرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۷۵             | طان ابوتاشقین کاتلمسان میں مدرسه تعمیر کرنا                          | •                                   | كؤيث رعيت برظلم كرتاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۷۸             | طان الوالحن كي وفات                                                  | 1004                                | ابن عباد كالشبيليه پر قضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | ۲۵۳ فصل ما الما                                                      | į                                   | افریقه میں اس کے اسلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 829             |                                                                      |                                     | ابن الاحركاجمله<br>لريير سرسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | طان آبوعنان کی مصیبت گابیان                                          | 002                                 | المستصر كي حكمراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | ۲۵۳ فصل                                                              |                                     | الدعى بن ابي عماره كاتونس پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۸۰             | طان ابوسالم کے بھید اور انشاء کے بارے میں                            |                                     | امیرخالد کی حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | علی ہوتا ہے جبید اور اساء سے بارے یں ا<br>نابت کرنا                  | . 1                                 | سلطان ابو میخی<br>میری پیدائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | ۲۵۵: فصل                                                             | DYI<br>XUX                          | نربیم بن حماد کا الزوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27.4            | راغدن                                                                | اسال المالية                        | ر چران باروار کرد.<br>سلطان ابوانحسن کی افریقه کوروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | •                                                                    | .53                                 | البطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۹۳             | ٢٥٦: فصل                                                             | ארם                                 | ا بنلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | لس سے بہا یہ کی طرف سفراور جابت پرتقرر                               | 113                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 297             | ن خلدون کا سلطان الوعنان کے پاس جانا                                 | 1 42 1 22                           | ابن رضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M. Hope         | ن فلدون كا حاجب بنا من الماد المادي                                  | AYO IN                              | افریقه میں اس کے ساتھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| l Aday          | ۲۵۷ فصل                                                              | 021                                 | تلمسان میں ابوسعید کی خود مختاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 294             |                                                                      | 6 021                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | کم تلمسان ابوحمو کی مشابعت<br>طان ابوحمو کومیرے بجاریہ جانے کی اطلاع | 10/                                 | سلطان ابوالعباس کی تونس پر چڑھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 2 5 2 5 5 5 5 | منيزا                                                                | <u>-</u>                            | JE:ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۹۷             | زيان كى تلسان بين آرو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو         | 1010                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | •                                                                    |                                     | تونس میں علامت پرمضرف ہونا پھراس کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4             | ۲۵۸: فصل                                                             | nār <sub>ie</sub> n <sub>ie</sub> . | مغرب کی طرف سفر کرنا اور سلطان ابوعنان کی<br>کتابت پرمقرر ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | رب کے حکمر ان سلطان عبد العزیز کابنی                                 | <b>i.</b>                           | تابت چرسرررمونا<br>بنومرین کی مغرب کووالیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                      |                                     | ٠٤٠٠ ١٥٥ ١٦٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| صفحه | عنوان                                                                                                           | صفحه         | عنوان                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | طرف روانگی اور عرب قبائل کے پاس پہنچنا اور                                                                      | 7+9          | عبدالوا د کی مد د کرنا                                                         |
|      | اولا دعریف کے پاس قیام کرنا                                                                                     | · Yİ+        | ابن خلدون كالمسيله يهنجنا                                                      |
| 444  | ابن الخطيب كأقتل                                                                                                | 711          | اندلس سے وزیرا بن الخطیب کے فرار کی اطلاع                                      |
|      | ٢٦١:فصل                                                                                                         | 412          | ۲۵۹ فصل                                                                        |
| 478  | تونس میں سلطان ابوالعباس کی طرف واپسی                                                                           |              | مغرباقصیٰ کی طرف واپسی                                                         |
| 446  | ابن خلدون کاسلطان ابوالعباس کے پاس جانا                                                                         | VIA          | علی بن حسون کی فوجوں کے ساتھ آمد                                               |
| 449  | چغل خوروں کی شکایات میں اضافہ                                                                                   |              | وزیر ابو بکرین غازی اور سلطان ابن الاحرکے                                      |
| 44.  | ۲۵۲:فصل                                                                                                         | 719          | ورمیان منا فرت کا پیدا ہونا<br>غرنا طہ سے اندلی فوجوں کے ساتھ این احمر کی آ مد |
|      | مشرق كى طرف سفر كرناا ورمصر كا قاضى بننا                                                                        | ₹ <b>†</b> • | سلطان ابن الاحمر كي محمد بن عثان كووصيت                                        |
|      | ٔ جامعهاز ہر میں این خلدون کا پڑھانا<br>مسیریں                                                                  | .00          | سلطان ابوالعباس کی دارالخلا فی میں آ مد                                        |
| 411  | قاضی مالکی کی معزولی                                                                                            | adilli       | ۴۷۰ فصل                                                                        |
|      | المراجع المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية | 441          | اندلس کی طرف دوباره روانگی' پھرتلمسان کی                                       |
| 486  | سفرادا تيني فج                                                                                                  |              |                                                                                |

www.mihamnadilibraty.com

## بسم الله الرحمن الرحيم فصل

## بربری قبائل میں سے زنا نداوران کی غالب اقوام اوران میں کیے بعد دیگرے قائم ہونے والی جدیدو

فن میم حکومتوں کے حالات

یہ قوم مغرب کی ایک معزز اور صاحب اثر ورسوخ قدیم قوم ہے اور اس زمانے تک بیدلوگ خیموں میں سکونت اختیار کرنے اور دونوں سفروں سے مانوس ہونے اور اختیار کرنے اور دونوں سفروں سے مانوس ہونے اور آباد یوں سے لوگوں کو اُٹھا کرلے جانے اور خادموں کی اطاعت اختیار کرنے سے انکار کرنے کی اُن عادات پرقائم ہیں جو عربوں کا شعار ہیں اور بربر یوں کے درمیان ان کا شعار وہ عجمی زبان ہے جس کے ذریعے وہ بات چیت کرتے ہیں اور وہ زبان اپن نوع میں دیگر بربری زبانوں سے اور ان کے مواطن افریقہ اور مغروف میں دیگر بربری مواطن سے مشہور ومعروف ہیں 'پس ان میں سے چھلوگ غدامس اور سوس اقصلی کے درمیان بلاونجیل میں رہتے ہیں حتی کہ ان کے صحرائے لوگ ہے گیاہ بستیوں کے وام بھی انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔

اوران میں سے ایک توم طرابلس کے بہاڑوں میں اور افرایقہ کے نواح میں رہتی ہے اور ان کے بقیہ لوگ اس زمانے میں جبل اور اس میں ہلالی عربوں کے ساتھ سکونت پر رہو گئے ہیں اور ان کی حکومت کے اطاعت گزار ہیں اور ان کی حکومت کے اطاعت گزار ہیں اور ان کی حکومت کے اطاعت گزار ہیں اور ان کی اکثریت مغرب اوسط میں رہتی ہے بہاں تک کے مغرب اوسط انہی میں سے منسوب اور معروف ہے اور آسے زنا تہ کا وطن کہا جاتا ہے اور ان میں سے بچھود یکر اقوام مغرب افضی میں رہتی ہیں اور وہ اس زمانے میں مغربین میں صاحب حکومت ہیں اور قبلے کے اور ان کی یہاں بچھا ورحکومت ہیں اور حکومت ہمیشد انہی کے قبائل میں باری باری آتی رہی جیسا کہ ہم ان میں سے ہر قبلے کے حالات کو بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

تآریخ این خلدون منه دواز د آم

## فصل زناته کی نسبت اوراس کے بارے میں پائے جانے والے اختلاف اوران کے قبائل کی تعداد کے حالات کا بیان

بربر یول کے درمیان ان کے نسب کے بارے میں ان کے نسابول کے درمیان کوئی اختلاف پایا جاتا کہ وہ شانا کی اولا دسے ہیں اور شانا کے بارے میں ابو محمد بن حزم نے اپنی کتاب؟ میں بیان کیا ہے کہ بعض کا قول ہے کہ وہ جاتا بن کی بن صولات بن در ماک بن ضری بن ر جبک بن ماوغیس بن بر ہے۔

اسی طرح وہ کتاب انجم وقی میں بیان کرتے ہیں کہ مرے پاس پوسف الوراق نے ایوب بن ابی پزید سے جب وہ ناصر کے دور حکومت میں اپنے انقلا بی باپ کی جانب سے قرطبہ آیا تھا بان کیا جاتا ہے کہ وہ جانا بن بچی بن صولات بن ورساک بن ضری بن مقبود بن قروال بن بملا بن مادغیس بن رحیک بن هم می ان کراد بن مازیخ بن ہراک بن ہرک بن برا بن بر بر بن کتعان بن حام ہاں بات کو ابن حزم نے بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مادغیس ہر برسے کوئی نبست نہیں رکھتا اور قبل ازیں ہم اس کے متعلق پائے جانے والے اختلاف کو بیان کر چکے ہیں اور اس بارے میں جو بچھ منقول ہے بیاس سے اس کے میں ہو بچھ منقول ہے بیاس سے اس کے میں میں میں جو بی منقول ہے بیاس سے اس کے میں ہوگھ منقول ہے بیاس سے اس کے میں ہوگھ منقول ہے بیاس سے اس کے میں میں جو بی منقول ہے بیاس سے اس کے میں میں ہوگھ منقول ہے بیاس سے اس کے میں میں میں ہوگھ میں کرا بری نہیں کرسکتا۔

اور زناچہ کے عظیم محض ابن ابی پزید ہے جو پچھ منقول ہے اس کی بناء پر بر بریوں کو فقط برنس کی نسل سے قرار دیا جا

البتراء: البتراء وہ لوگ ہیں جو مادغیس الا بتر کے بیٹے ہیں اور نہ بربریوں میں سے نہیں ہیں اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ زنا تدوغیر ہم انہی میں سے ہیں کیکن نہ بربریوں کے بھائی ہیں کیونکہ یہ سب کنعان بن حام کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسا کہ اس نسب سے فلا ہر ہوتا ہے۔

ز نانته کا نسب اورابو محمر بن قتیبہ سے ان زنانہ کے نسب کے بارے میں مقول ہے کہ بیزنانهٔ جالوت کی اولا دمیں سے ہیں

تاریخ این ظرون می دوازد جم اورایک روایت میں ہے کرزناتہ جانا ابن یجی بن ضریس بن جالوت ہے اور جالوت ونور بن جربیل بن جدیلان بن جالد بن دیلان بن صی بن یا دبن رحیک بن مادغیس بن الا بزبن قیس بن عیلان ہے۔

اوراسی ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ جالوت بن جالود بن بردیال بن قطان بن فارس ہے اور فارس مشہور آ دمی ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جالوت بن بردیال بن بالود بن دبال بن برنس بن سفک ہے اور سفک تمام بر بر یوں کا باب ہے۔

ز ناند کے نسابوں کا خیال : اورخود زنانہ کے نسابوں کا خیال ہے کہ بیاوگ جمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور پھران میں سے کچھلوگ جالیہ میں سے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بیٹمالقہ میں سے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جالوت عمالقہ میں سے ان کا جد ہے اور ان کے بارے میں بچ بات وہی ہے جسس سے پہلے ابو محمد ابن حزم نے بیان کیا ہے اور جو پچھ بعد میں بیان کیا گیا ہے اس میں سے پچھ مجھ نہیں ہے۔

کہلی روابیت: پہلی روایت جے ابوم بن قتیہ ہے بیان کیا گیا ہے وہ فتلط ہے اور اس میں متداخل شامل ہیں اور مادغیس کا نسب جے قیسِ عملان تک بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق کتاب البربر کے شروع میں ان کے انساب کے تذکرہ کے موقع پر پہلے بیان ہو چکا ہے اور نسابوں کے ہاں قیس کے میٹے مشہور ومعروف ہیں۔

اور جالوت کانسب جے قیس تک بیان کیا گیا ہے بیدایک دوراز قیاس بات ہے اوراس کی شہادت اس امر ہے گئی ہے کہ معد بن عدنان خامس وسے آباء میں سے ہے جو بخت نصر کا معاصر تھا جیسا کہ ہم نے کتاب کے شروع میں اس کا ذکر کیا ہے۔

بخ<u>ت نصر</u> اور جب بخت نصر عربوں پر غالب آگیا تو الله تعالیٰ نے بنی اس نیل کے نبی ارمیا کی طرف وی کی کہ وہ معد کو رہائی ولائے اور اسے اپنے علاقے میں لے جائے اور بخت نصر مصرت واؤ دعلیہ الملام کے تقریباً چارسو پچاس سال بعد ہوا ہے اور اس نے بیت المقدس کو حضرت واؤ واور حضرت سلیمان علیماالسلام کے تغییر کرنے کے بعد اتنی ہی مدت میں تباہ و ہر باد کر و ما تھا۔

پی معد اتن ہی مدت حضرت داؤد سے متاخر ہے اور اس کا بیٹا قیس خامس محضرت داؤد علیہ السلام ہے اس سے بھی زیادہ مدت متاخر ہے اور اس کے بیٹوں میں سے بیان کیا گیا ہے وہ اس سے بھی دگنا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متاخر ہے اور بیات کیونکر درست ہو گئی ہے حالا نکہ نص قرآئی کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی جالوت کوئل کیا تھا۔

بر بر بول کے نسب میں جالوت کو شامل کرنا: اب رہی بات جالوت کو بر بریوں میں شامل کرنے گی' کہ وہ مارغیس یاسفک کی اولاد میں سے ہتو بدایک غلط بات ہے اور اس طرح جن لوگوں نے اُسے عمالقہ کی طرف منسوب کیا ہے انہوں نے بھی غلطی کی ہے' حق بات بدہے کہ جالوت بن فلسطین بن کسلوچیم بن مصرا یم بن حام میں سے ہے جو حام بن نوح کا ایک قبیلہ ہے اور بدلوگ قبط' بر بر' حبشہ اور نو بہ کے برادران ہیں جیسا کہ ہم نے حام کے بیٹوں کے نسب میں اس کا ذکر

عرج این خلدون می دوازدیم

بنوفلسطین اور بنواسر ائیل میں جنگ: ان بنوفلسطین اور بنواسرائیل میں بہت ی جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور شام میں ان کے بہت سے بربری بھائی تھے اور کنعان کی دیگر اولا دبھی کثرت میں ان کے مشابرتھی اور اس زمانے میں فلسطینی اور کنعانی قوم اور ان کے قبائل ہلاک ہوگئے اور بربریوں کے سوااور کوئی باتی نہ بچااور فلسطین کا نام ان کے اس وطن سے مخصوص ہوگیا اور جالوت کے ذکر کے ساتھ بربریوں کا نام سنے والے نے خیال کرلیا کہ جالوت ان میں سے تھا حالا تکہ ایسا نہیں ہے۔

زنانه کے نسابول کا انہیں حمیر سے قرار دینا: اور زناعہ کے نسابوں کا جویہ خیال ہے کہ وہ حمیر سے تعلق رکھتے ہیں اس کاا نکار دو حافظوں ابوعمر و بن عبدالبراور ابومحمد بن حزم نے کیا ہے اور ان دونوں کا کہنا ہے کہ بلادِ ہر بر کی طرف حمیر کے آنے کا ذکر صرف مؤرخین یمن کی اکا ذیب میں ہی پایا جاتا ہے اور مؤرخین زناتہ کو بربری نسب سے ترفع حاصل کرنے نے بی حمیر کی طرف منسوب ہونے ہے آبادہ کیا ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں خراج کے اکٹھا کرنے کے لئے خادم اور غلام سبنے موئے تھے۔ مالانکہ بیایک وہم ہے جب کہ بربری قبائل میں ایسے لوگ بھی تھے جوعصبیت میں زنا تدسے مقابلہ کرتے تھے یا اُن ہے بھی زیادہ سخت تھے جبیبا کہ ھوارہ اور مکناسہ ہیں اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے عربوں کی حکومت پر فبضہ کرلیا تھا جیسے کنامہاورضہاجہ ہیں اور وہ بھی تھے جنہوں کے نمہاجہ کے ہاتھوں سے ایک مدت تک حکومت چین کی تھی جیسے کہ مصامہ ہ میں بیسب قبائل زنا دہ ہے بہت زیادہ طاقت وراورزیادہ جعیت والے تھے کیں جب بیلوگ قنا ہو گئے تو یہ مغلوب ہو گئے اور . انہیں تا وان کی نکلیف برداشت کرنی پڑی اوراس دَ ور میں بر برایاں کا نام تا دان ادا کرنے والوں سے خصُوص ہو گیا لپس زنا تہ نے مظلومیت سے فرار کرتے ہوئے اس نام سے برا منایا اور عربی نسب کے خالص ہونے کی وجہ سے نیز اس وجہ سے کہ اس میں متعدد انبیاء کی نصلیت بھی پائی جاتی ہے اس میں داخل ہونے کواچھا تمبیا 'خصوصاً مضرکے نسب میں شامل ہونے کو بہتر خیال کیا کیونکہ وہ اساعیل بن ابراہیم بن نوح بن شیث بن آ دم یعنی پانچ انبیاء کی اولا دمیں سے بین کیکن بربری جب حاکم کی طرف منسوب ہوتے ہیں توان میں پیفنیلت نہیں یائی جاتی حالا نکہ وہ بھی اس ابراہیم کی نسل سے ہیں جومحلوقات کا تیسراباپ ہے جب کہ اس دور میں دنیا کی اکثر اقوام آپ کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں اور اس دور میں آپ کے نسب سے بہت تھوڑ کے لوگ نکلے ہیں حالانکہ صحرامیں الگ رہنے کی وجہ ہے عربوں میں بھی مخلوق کی ندموم عادات سے وحشت اور بچاؤ کا جذبہ پایا جا تاہے پی زنا نہ کوا پنانسپ ایھالگا اور ان کے نسابوں ئے ان کے سامنے اسے خوبصورت کر کے پیش کیا حالا نکہ حقیقت بچھ آور ہے اور عموی نسب کے لحاظ سے ان کا بربر ہونا ان کے عزت وغلبہ کے شعار کے منافی نہیں ہے جب کہ بہت ہے بربری قبائل اس کی ما ننداوراس سے بہت ہوئے بھی ہیں ۔ای طرح مخلوق کی اوصاف میں متاز اور متبائن ہے حالا تکہ سب بنوآ وم ہیں اور حضرت نوٹے آیے کے بعد ہوئے ہیں اس طرح عرب اور ان کے قبائل بھی متاز اور متبائن ہیں حالا تکہ سب سام کی اولا دہیں اور حضرت اساعیل اس کے بعد ہوئے ہیں۔

تاریخ این ظلمون سے میں متعددا نبیاء کے آنے کا توبیہ اللہ کافضل ہوہ جے چاہتا ہے اسے تعددا نبیاء کے آنے کا توبیہ اللہ کافضل ہوہ جے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے اور جب حالات کے بدل جانے سے لوگوں میں رنگی نہ پائی جائے تو کسی قوم کے عموی نسب میں اشتراک سے تیجے کچھ نقصان نہ ہوگا حالانکہ بربریوں کو جو ذلت حاصل ہوئی وہ قلت تعداداوران حکمران اقوام کے ہلاک ہوجانے کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی جو حکومت اور ترفیکی راہ میں جام مرگ نوش کر گئے تھے جیسا کہ ان ازیں ہم نے آپ کے لئے اپنی مولفہ پہلی کتاب میں بیان کیا ہے وگرندانہیں کثر ت علیہ حکومت اور دولت سب کچھ حاصل تھا۔

ز نا تذکائی کا عمالقہ سے ہونا : اور زنانہ قوم کا شامی عمالقہ ہے ہونا ایک مرجوح قول اور حقیقت سے دُور بات ہے کونکہ شام میں رہنے والے عمالقہ کی دو تسمیں ہیں ایک عمالقہ وہ ہیں جو عیمو بن اسحاق کی اولا دسے ہیں جنہیں نہ کشر سے حاصل ہے اور نہ کا ان میں سے کسی کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ مغرب کی طرف گیا تھا بلکہ وہ اپنی تعداد کی کی اور اپنی اقوام کی ہلاکت کی وجہ سے پوشیدہ سے پوشیدہ تر ہیں اور دیگر عمالقہ بن اسرائیل سے بل شام میں صاحب حکومت و دولت سے اور ارتبال کی اور اپنی سے بان کی اور وہ ان کی سے اور ارتبال کے ان پر غلبہ پاکر شام اور جاز میں ان سے حکومت جھین کی اور وہ ان کی تحواد را رہا ہا اور کی کھا جا بن کے لیں یہ قوم ان بال سے شدہ عمالقہ میں سے کیسے ہو سکتی ہے اور اگر بیروایت بیان کی جاتی تو اس سے شک پڑجا تا ہے کیں جب اسے بیان بی نہیں کی گیا تو یہ شک کے بیدا ہو سکتا ہے اور رہیا داؤ ہمی بعید ہے اور اللہ تعالیٰ بی اپنی مخلوق کو بہتر جا نتا ہے۔

زنا تنر کے قبائل وبطون زنانہ کے قبائل اور بطون بہت سے ہیں اب ہم ان میں سے مشہور قبائل وبطون کا ذکر کرتے ہیں زنانہ کے نساب اس امر پر شفق ہیں کہ ان کے تمام بطون ٔ جانا کے تمن بیٹوں کی طرف دا جع ہیں اور وہ ورسیک 'فرنی اور الدریات ہیں 'زنانہ کی انساب کی کتب میں ایسا ہی لکھا ہے۔ الدریات ہیں 'زنانہ کی انساب کی کتب میں ایسا ہی لکھا ہے۔

ورسیک کے بیٹے اور ابومحر بن حزم نے اپنی کتاب الجمر قامیں درسیک کے یوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے نیابوں کے نزدیک وہ مسارت کرغائی اور داشروجن ہیں اور واشروجن سے داریعن بن واشروجن ہے اور ابومحر بن حزم ورسیک کے بیٹوں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ مسارت کا جرت اور واسین ہیں۔

فرنی بن جانا کے میلیے: اور زناچہ کے نسابوں کے نزدیک فرنی بن جانا کے بیٹے نیر مرتن مریخیصہ ورکلۂ نمالہ اور سرترہ ہیں اور ابوٹھ بن تزم نے سرترہ کا ذکر نہیں کیا اور ہاتی چاروں بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔

الذریت بن جانا کے بیٹے :اور زنامہ کے نسابول کے نزدیک الدیرت بن جانا کا بیٹا جداو بن الدیرت ہے کین ابن حزم نے اس کا ذکر نہیں کیا' اس نے الدیرت کے ذکر پرصرف اتنا کہا ہے کہ اس کے قبائل میں سے بنوورسیک بن الدیریت بھی ہیں جودم بن ورسیک کے دوبطن ہیں' وہ بیان کرتا ہے کہ دم' لقب ہے اور اس کا نام العانا ہے۔

زا کیا کے منٹے: وہ بیان کرتا ہے کہ زاکیا کے بیٹوں میں سے بنو بفراد بنویفرن اور بنوواسین میں اس کا کہنا ہے کہ ان کی ماں واسین مفراد کی ماں کی مملو کہ تھی اور سے بنویصلتن بن مسرا بن زاکیا اور بزید کا تنسرا حصہ ہیں اور ان میں زناتہ کے نساب

تاریخ این ظدون می دوازد دم

مفراد کے بھائی رینیات بن یصلتن مفرن اور واسین میں اور ابن حزم نے واسین کا ذکر نہیں کیا۔

ومرکے بیٹے : وہ بنوورنید بن وائتن بن واردین بندمر کو دمر کے بیٹے قرار دیتا ہے اوراس نے بنی دمر کے سات قبائل کا ذکر کیا ہے اور وہ عراز ول گنورۃ اور زیاتین ہیں اور بیتیوں دمر برزال بصد ربن وضعان اور بطوفت کے نسب کے ساتھ مخصوص ہیں ابو محد بن حزم نے اس طرح بیان کیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ بیا تو بکر بن یکنی البرزالی الا باضی کی تحریر ہے۔

ابو بکر کے حالات: ابوبکر بن یکنی کے متعلق ابن حزم کا کہنا ہے کہ وہ ایک زاہد تھا جوان کے انساب کا عالم تھا اور اس نے بیان کیا ہے کہ بنو داسین اور بنو برزال اباضی تھے اور بنی یقرن اور مفرادہ سنی تھے اور سابق بن سلیمان مطماطی اور ہائی بن یصد ورالکومی اور کہلان بن الی لواجیے بربری نسابول کے نزویک ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ بنی ورسیک بن الدریت بن جانا تین بطن ہیں جو بنوزاکیا "بنود مراور آنشہ ہیں۔

<u>بنو آنش</u>: بنوآنش اوروہ سب کے سب بنو دار دیرین بن ورسیک ہیں اور زا کیا دار دیرین سے تین بطن مفرادہ 'بنویفرن اور بنویر نیان ہیں۔

بنو واسلین اور بنوواسین سب کے سب بن سیلتن بن مسر بن زا کیا بن آنش بن وار دیرن ہیں۔

ومروار دمرین: اور دمروادین سے تین بطن بر تغورت بنوعزرول اور بنو ورتابین بیں بیسب کے سب بنو دھید بن دم بیں۔ دمر بیں۔ اس بات کا تذکرہ بربی نسابوں سے کیا ہے جوان کے دیان کے طلاف اور دیگر زنا تہ کے نساب بھی جوان کے قابل بیں سے یہی بات کیا گئر کے بیان کی طرح ان کی نسب بیان نہیں کرتے حالا نکہ وہ جبل قازاز کے باشند سے بیل جو کمناسہ سے بی بات بیان کرتے ہیں اور وہ محفش کی طرح ان کی نسب بیان نہیں کرتے حالا نکہ وہ جبل قازاز کے باشند سے بیں جو کمناسہ سے اس کی دیاں کے تعلیم کے میں سے تربیب ہے۔

بنوتو چین ابنوتو جین بلاشک وشرجیها کدان کے عالات میں بیان ہے ظاہری طور پرچیج نسب کے فاظ سے بنی واسین کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور وجد یکن داغم تا اور بنوور تنیص کے بارے میں بعض کا قول ہے کہ وہ برانس میں سے ہیں۔ جو بر کا ایک بطن ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور ابن عبد الحکم نے اپنی کتاب فتح مصر میں خالد بن حمید زناتی کا ذکر کیا ہے اور اس کے متعلق بھی اس کے متعلق میں سے ہے جو زناتہ کا ایک بطن ہے اور ہماری بھی اس کے متعلق میں رائے ہے۔

بيزناته كِ قَبَائل اورانباب كِ متعلق مختربيان به به كى كتاب شي موجود أيس والله الهادى الى مسالك التحقيق لا رب غيره

rante. No descriptibles o differences har are gabet tracagnistic escape

t with the second of the office will be discount agreement and great little to the second

تاریخ ابن ظدون می دوازدیم

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

تاریخ این ظدون می میشد دوازدیم

#### فصل

#### زنا تذکے نام اور اِس لفظ کے مبنیٰ کے بیان میں

بہت سے لوگ اس لفظ کے مبنی اور اشتقاق کے بارے میں اس طور پر تحقیق کرتے ہیں جونہ ہی عربوں اور نہ ہی خود اہل قوم کے نزدیک معروف ہے کہتے ہیں کہ بیدایک تام ہے جسے عربوں نے اس قوم کے لئے وضع کیا ہے اور ریبھی کہا جاتا ہے کہ خوداس قوم نے اس نام کواپنے لئے وضع کیا ہے اور اس پر اتفاق کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ نام زانا بن جانا ہے اور وہ نسب میں بھی بچھاضا فہ کرتے ہیں جس کا نسابوں نے ذکر نہیں کیا۔

اور یہ بھی کہاجاتا ہے کہ مشتق ہے اور عربوں کی زبان میں اساء میں سے کوئی ایسامستعمل معلوم نہیں ہوتا جواپئے مادی حرف پر موجود ہوا وات بھی جہلاء زنا کے لفظ سے اس کا اختقاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوراس کی تائید ایک معمولی معمولی حکایت سے کرتے ہیں جے حقیقت و حکے دیتی ہے اور یہ سب اقوال اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ عربوں نے ہم چیز کے لئے اساء وضع کئے ہیں اوران کا استعال صرف ان اوضاع کی وجہ سے ہوتا ہے جوان کی لفت نے ارتجالاً اورا ہوتا تا قائم کئے ہیں اوراک کر بھر ہوتا ہے۔

وگر شرح بول نے بہت سے ان اساء کو بھی استعال کیا ہے جو اپنی مسمیٰ میں ان کی زبان سے تعلق نہیں رکھتے 'پی ابراہیم' پوسف اوراسحاق جیسے ناموں کو علم ہونے کی وجہ سے عبرانی زبان سے بدیل نہیں کیا جائے گا اور یا زبان زدعام ہونے کی وجہ سے استعانت و تخفیف کے لئے الیا نہیں کیا جائے گا جیسے لجام' دیباج' زجیل' نہروز' یاسمین اور اجر جیسے نام ہیں' پس یہ عربوں کے استعال کی وجہ سے یوں ہو گئے ہیں گویا بیان کے اوضاع میں سے ہیں اور وہ انہیں معربہ کا نام دیتے ہیں اور بھی وہ حرکات یا حروف میں پھے تبدیلی بھی کرتے ہیں اور یہ بات ان کے ہاں مشہور ومعروف ہے کیونکہ رہر بھڑ لہ وضع جدید

اور بھی لفظ کا حرف ایسا بھی ہوتا ہے جوان کی زبان کے حروف میں سے نہیں ہوتا تو وہ اسے قریب المحرج حرف سے بدل دیتے ہیں بلاشبہ حروف کے خارج کی زبان کے حروف ایسے بدل دیتے ہیں بلاشبہ حروف کے خارج کی اور مضبط ہوتے ہیں اور ان میں سے مروف اٹھا کیس حروف ایسے اور ان میں سے بھر کو تو اسے اور کے درمیان ایک سے زائد حروف آتے ہیں جن میں سے بھر کو اقوام نے بولا ہے اور کی کو نواز بین بولا نیز ان میں سے بھر کو چند عربوں نے بولا ہے جیسا کہ اہل زبان کی کتب میں خدکور ہے۔

ز ناتنه کی شخفیق بیں جب بیہ بات ثابت ہوگئ تو جان لیجئے کہ زناتہ کے لفظ کی اصل جانا کے صیغے سے ہے جوسب کے قوم کے باپ کانام ہے اور وہ جانا بن نیجی ہے جس کا ذکر ان کے نسب میں مذکور ہے اور جب وہ تعیم میں جنس کا ارادہ کرتے ہیں تو مفرداسم کے ساتھ ناء ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جانات اور جب تعیم چاہتے ہیں تو تاء کے ساتھ نون زائد کر دیتے ہیں اور وہ

عربی این ظرون میں جا تا ہے اور ان کا اس جیم کو بولنا عربول کے نزدیکے جیم کے مخرج سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے جیم اور شین کے درمیان بولے ہیں جوسین کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور بعض چھوٹول سے ان مخارج کوسننا آسان ہوتا ہے پس انہول نے سین کے ساتھ زاء کے مخرج کے اتصال کی وجہ سے اُسے زاء میں بدل دیا اور وہ بنس پر دلالت کرنے والامفر دلفظ زانات بن گیا۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ھا انہوں کے بعد الف کو حذف کر دیا۔ واللہ اللہ اللہ علم

#### اِس قوم کی اولیت اور طبقات کے بیان میں

افریقہ اور مغرب میں اس قوم کی اولیت طویل صدیوں سے بربریوں کی اولیت سے مساوی ہے جس کے آغاز کو اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے سواکو کی نہیں جانتا اور آن کے قبائل شار سے زیادہ ہیں جیسے مفرادہ بی یفرن جرادہ 'بی برسان' وجدیجن عمرہ 'تحصر' ورتید اور بی زنداک وغیرہ اور ان میں ہر ایک قبیلے کے متعدد بطن ہیں اور اس قوم کے مواطن اطراف طرابلس سے لے کر جبل اور اس تک اور اگر اور پھروادی ملوبیزنگ ہیں۔

اوراسلام ہے قبل جراوہ کوان میں کثرت اور پاست حاصل تھی پھروہ مفرادہ اور بنی یفرن کوحاصل ہو گئے۔

افرنگی: اور جب افرنگیوں نے ان کے نواح میں بلاد ہر ہر پر بین کرلیا تو بیانہیں مقررہ ٹیکس اداکرنے گے اوران کی اطاعت کرنے گے اوران کی اطاعت کرنے گے اوران کی جانت کرنے گے یہاں تک کہ اللہ تعالی اسلام کو لے آیا اور مسلمانوں نے دھیرے دھیرے افریقہ کی طرف پر ھنا شروع کیا' ان دونوں افرنگیوں کا بادشاہ کریگوری تھا لیس زنافتہ اور بر بریوں نے مسلمانوں کے مقابلہ میں کریگوری کو مدد دی گریہ سب براگندہ اور منتشر ہوگئے اور گریگوری تو کی میں براگندہ اور منتشر ہوگئے اور گریگوری کو مدد دی گریہ سب براگندہ اور منتشر ہوگئے اور گریگوری تو کی اور سبیطلہ فتح ہوگیا۔

تاریخ ابن ظدون فروازد بم

## کاہنہ اور زناتہ میں سے ان کی قوم جراوہ کے حالات اور فتح کے وفت مسلمانوں کے ساتھ اُن کا سلوک

افریقداور مغرب میں بیربری قوم بڑی قوت وکشرت اور جمعیت کی مالک تھی اور بیلوگ اپنے شہروں میں افرنگیوں کے آطاعت گزار تھے اور نواح کے تمام خران بھی ان کے ساتھ تھے اور بوفت ضرورت افرنگیوں کی مدوکر ناان پرواجب تھا، جب مسلمان افریقہ کی فتح کے لئے اپنی فوجول کے ساتھ سابھ گن ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لئے گریگوری کو مدودی بیاں تک کہ مسلمانوں نے اسے گی دوبااور ان کی جمعیت پراگندہ ہوگی اور ان کی حکومت منتشر ہوگئی اور اس کے بعد افریقہ میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے اور ان کو جمع کرنے والی کوئی جگہ نہ رہی کوئکہ وہ تمام بربری اقوام سے ان کے مواطن ونواح میں جنگ کررہے تھے اور جولوگ افرائیوں میں سے ان کے ساتھ آ ملے تھے ان سے بھی برسر یہ کی کارہے تھے۔ پیار تھے۔

حضرت علی اور حضرت معاویت کی جنگ: اور جب مسلمان حضرت علی اور جعاویت کی جنگ میں مشغول ہو گئے تو انہوں نے افریقت کے معاملہ کو خیر باد کہد دیا چر حضرت معاویت نے عام الجامعہ کے بعد عقبہ بن نافع فہری کواس کاوالی بنایا تو اس نے اپنی ولایت ثانیہ میں مغرب میں خوزیزی کی اور سوس تک پہنچ گیا اور واپنی پر الزاب میں قبل ہو گیا اور بربریوں نے اور بہ کے عظیم آ دمی کسیلہ پرا تفاق کر لیا اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے زمانے میں زہیر بن قیس بلوی نے اس پر چڑھائی کی تو اس نے مسلمانوں کوافریقہ سے نکال باہر کیا۔

حسان بن نعمان: پھرعبدالملک نے صان بن نعمان کو مسلمان فوجوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے بربریوں کو شکست دی اور کسیلہ کوٹل کر دیا اور قیروان قرطا جنہ افریقہ افرنجہ اور روم کوسسلی اور اندلس تک واپس لے لیا اور رومیوں کی حکومت ان کے قبائل میں بھرگئی اور زنا تھ بربریوں کے تمام قبائل سے بڑے اور جموع وبطون کے لحاظ سے زیادہ تھے۔

جراوہ کا موطن : اوران میں سے جراوہ کا موطن 'جبل اوراس میں تھا۔ جو کہ کراد بن الدیریت بن جانا کی اولا دمیں سے بیں اوران کی عکومت کا ہمنہ کے پاس تھی اور ذہبا بنت۔۔۔ بن میعان بن بار دبن مصکری بن افر دبن وصیلا بن جراوان کی تھی میں مصل کیا اوراس کی گود تھی 'جس کے تین مبلے تھے 'جنہوں نے اپنی قوم کی حکومت کواپنے اسلائ سے وراثت میں حاصل کیا اوراس کی گود

تاری ابن علدون سے سے دوارد ہے۔ میں پرورش پائی' پس وہ ان کی وجہ سے ان پراوران کی قوم پراپنے آپ کوتر جے دیتے گی نیز اس وجہ سے بھی کہا ہے کہا نت و معرفت سے ان کے احوال غیبیدا ورعوا قب امور کوجاننے کا ادعاء تھا پس اس نے ان کی حکومت حاصل کر لی۔

ہانی بن بکورضر کیی بیان کرتا ہے کہ اس نے ان پر پینتیس سال حکومت کی اور ایک سوستا کیس سال تک زندہ رہی اور جبل اور اس کی جانب عقبہ بن نافع کا قل بھی میدان اور اس کی انگینت سے ہواتھا کیونکہ اس نے برابرہ کواس کے خلاف اکسایا تھااورمسلما نوں کواس کی بیہ بات معلوم تھی۔

کسیلہ کا قبل : پس جب تمام بربریوں کا خاتمہ ہوگیا اور کسیلہ قل ہوگیا تو انہوں نے جبل اوراس میں اس کا ہنہ کی پناہ کی طرف رجوع کیا اور ہو بیاڑ سے آجے بہاڑ طرف رجوع کیا اور ہو یفرن اور افریقہ کے قبائل زناتہ اور البتر اء کے باقی ماندہ لوگ اس ہے آجے پہاڑ کے ساتھ ان کا تعاقب کیا مسلم اور کوشکست ہوگئی اور اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا کیاں تک کہ انہیں افریقہ سے نکال دیا۔

اور حمان نے ہرقہ پہنچ کرا قامت اختیار کرلی یہاں تک کہ عبدالملک کی طرف سے مدد آگئ 'پس اس نے سامے جی شی ان پر چڑھائی کر کے ان کی فوجوں کو منتشر کر دیا اور ان پر جملہ کر کے کا ہند کو قبل کر دیا اور ہزور قوت جبل اور اس میں گھس گیا اور اس میں تقریباً ایک لاکھ آ دمیوں کو آل کیا اور کا ہند کے دو بیٹے 'حمان سے جالے شے جو اتھی طرح اسلام لائے شے اور ان دونوں کی اطاعت بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور حمال نے انہیں ان کی قوم جراوہ پر آور جولوگ جبل اور اس میں اُن کے ساتھ آسلے شے ان پر حاکم مقرر کردیا۔

پھراس کے بعدان کی جعیت پریشان ہوگی اور ان کی حکومت جاتی رہی اور جرادہ 'بربری قبائل کے درمیان مختلف جماعتوں میں بٹ گئے اور ان میں سے ایک قوم ملیلہ کے سواجل پر رہتی تھی 'جس کے آثاران کے پڑوسیوں کے درمیان موجود ہیں اور جب چوتھی صدی کے شروع میں تلمسان میں موئی بن ابوالعا فیہ نے ابوالعیس کی حکومت پر غلبہ حاصل کیا تو وہ بھی انہی کی طرف گیا تھا جیسا کہ ہم بیان کریں گے پس بیان کے ہاں مہماں بن کر انز ااور اس نے وہاں آیک قلعہ تعمیر کیا مہاں تک کہ وہ بعد میں تباہ و ہر باد ہو گیا اور اس دور تک اس وطن کی ایک جماعت اس کے بطون اور ان کی اس طرف آنے والے قبائل غمارہ میں داخل ہیں نے واللہ وارث الارض و من علیها،

فصل

### اسلام میں زنانہ کی حکومتوں کے آغاز کے حالات

#### اورمغرب اورافريقه ميس انهيس حكومت كاملنا

جب وہ افریقہ اور مغرب میں مرتدین کے معاملات سے فارغ ہوا اور بربری اسلام کی حکومت کے مطبع ہو گئے اور عرب

ارخ ابن خدون و معدد وازدہم قابض ہو گئے تو انہ ہوں کی حکومت اور خلافت کے بلاشر کت غیر رہے مکر ان بن گئے اور دیکر اقد ار پر بیٹھ کرع بول کی حکومت اور خلافت کے بلاشر کت غیر رہے مکر ان بن گئے اور دیگر اقوام اور علاقوں پر بھی قابض ہو گئے تو انہوں نے مشرق میں ہندو چین اور شال میں فرعانہ اور جنوب میں حبشہ اور مغرب میں بربر اور اندلس میں بلا دافر نجہ اور جلالقہ تک خوب خوزیری کی اور اسلام نے اپنے قدم جمالئے اور عربول کی حکومت اقوام پر جھاگئی۔

پھر بنی امیہ نے بنو ہاشم کی ناک کاٹ دی جوعبد مناف کے نسب میں ان کے حصہ دار تھے اور وصیت کے مطابق حکومت کے مطابق حکومت کے اور حکومت کے اور حکومت کے اور حکومت کے استحقاق کے مدعی تھے انہوں نے دوبارہ ان کے خلاف خروج کیا تو انہوں نے ان میں خوب خونریزی کی اور انہوں نے استحداث تیدی بنایا یہاں تک کہ سینے کیئے سے بھر گئے اور عداوت مشحم ہوگئی اور حضرت علی سے لے کران کے بعد آنے والے باغث مشعد دفر قے بن گئے۔

پس کچھلوگ خلافت کوآ لِ عباس کی طرف اور کچھآ ل حسن کی طرف لے گئے اور دیگرلوگ اسے آلے حسین کی طرف لے گئے۔

میمنی حکومت نیس شیعه آلی عباس نے خراسان میں حاضر ہونے کا پروپیگنڈہ کیا اور وہاں یمنی حکومت قائم ہوگئ۔ سی ظیم حکومت خلافت کی جامع تھی انہوں نے بشداد آ کرامو یوں کے آل کرنے اور انہیں قیدی بنانے کومباح قرار دے ویا اور ان کے مسافروں میں سے عبدالرحمٰن بن معاویہ بن بہنام چے کراندلس چلا گیا اور اس نے وہاں پراز سرِ نوامویوں کی وعوت دی اور ہاشی باوشاہ سے ماوراء البحر کا علاقہ لے لیا پس ان کا جنڈ اوہاں نہیں لہرایا۔

آلی ابوطالب کا آلی عباس سے حسد اللہ تعالی کے الی عباس کوجس خلافت و مکومت سے سرفراز فر مایا تھا آلی ابوطالب کا آلی عباس سے حسد اللہ تعالی کے ابود کی ابود کے ابود من سے مہدی تھے بہت ابھی کا جمال کے جالات بیان ہو بچھ ہیں۔ بنی عباس کی فوجوں نے متعدد معرکوں میں ابھی گاجرمولی کی طرح کا نے دیا اور مہدی کا بھائی اور لیہ اور بیا اور قبیلہ کے بربر بیوں نے اس کی وعوت کا اور لیس بن عبداللہ ایک بخت میں مغرب افضی کی طرف بھائی گیا گین اور بیا اور قبیلہ کے بربر بیوں نے اس کی وعوت کا جواب دیا اور وہ اس کی وعوت کو اس کی وعوت کو اس کی دعوت کا دی اور اس کے بیٹوں کی دعوت کو در اربن گئا اور انہوں نے اس کی وعوت کو در اور مغرب افضی اور اور مغرب بھیلایا اور انہوں نے اس کی وعوت کو در اور ان کی دعوت کو دہاں کے بیٹوں اور انہوں نے اس کی دعوت کو در اور ان کی دعوت کو دہاں کے بیٹوں کی دی و اور انہوں نے بی عباس کے مقوضات میں ہے بھی بچھ علاقہ اُس کے باشدوں میں بھیلایا جو بی پیٹر بول کے باقعوں تباہ ہونے تک قائم رہی اور اس مقوضات میں ہے جو اور انہوں نے کہ حالات کے مقال میں بھیلایا ہو بی معرب کے مقوضات میں سے بھی بچھ علاقہ اُس کے بیٹر معال کی حکومت عبید یوں کے ہاتھوں تباہ ہونے تک قائم رہی اور اس کے متعب انہوں نے کھڑے ہو کو اور ان کی حکومت عبید یوں کی طرف وعوت وی تو کام کے بربری اور ان کے میا میں معرب نے افریقہ میں امام اسامیل بن جعفر صادق کے بیٹے مہدی کی طرف وعوت وی تو کام کے بربری اور ان کی حکومت کے مرکز کی طرف واپس آگے اور مغرب کی حکومت اور میں گوائی کی در مداری گوائی نے در بی اور جب عرب میں کی حکومت کے مرکز کی طرف واپس آگے اور مغرب کی حکومت اور معرب مرکز کی طرف واپ میں رہے بھی گوا در انہوں نے خدات ور معرکو کیا مورائی گوائی کی در مداری گوائی کو مت کے در کی طور سے ان اور بھی کیا اور ایمانی کی حکومت کی در انہوں نے مرکز کی طور سے ان اور معرب کی حکومت کی در اور ان کی حکومت کے در اور کی کو می کے در انہوں نے خدائی برت کے وقت کی در انہوں کے مرکز کی طور سے در بی اور برب عرب میں کی مرکز کی طور سے در انہوں کے خوال کے در انہوں کے در انہوں کے مرکز کی طور سے در انہوں کے در انہوں کے مرکز کی طور سے در انہوں کے در انہوں کے در انہوں کے در انہوں کے در انہوں کے در انہوں کے در انہوں کے در انہوں کے در انہوں کے در انہوں کے در انہوں کی میں کومت کے در انہوں کی کی مرکز

تارخ ابن خلدون \_\_\_\_ حشر دوازد م

''زیمن اللہ کی ملکیت ہے اور وہ انپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث جنا تا ہے''۔

پی حکومت کے جانے سے ندہب نہیں جا تا اور نہ ہی حکومت کے نشانات مٹنے سے ندہب کی بنیا دیں اکھڑتی ہیں۔

یہ اللّٰہ کا وعدہ ہے جسے وہ اپنے امر کی تکیل اور تمام ادیان پراپنے دین کے غالب کرنے کے بارے میں ضرور پورا

کرےگا' پس اس وقت پر ہریوں نے حکومت کے حاصل کرنے اور بنی عبد مناف میں سے اعیاض کی دعوت کے قیام کے لئے

ایک دوسرے سے مقابلہ کیا' وہ ان کے ارتقاء سے صد کے باعث لوگوں کورو کتے تھے یہاں تک کہ وہ افریقہ میں کتامہ جیسے اور مغرب میں کمنامہ جیسے قبیلوں کوساتھ ملانے میں کامیاب ہوگئے۔

ز نانہ کا حسد: اوراس باڑے میں ڈنانہ نے ان سے حسد کیا اور یہ جمعیت اور قوت کے لحاظ سے ان سب سے بڑھ کرتھ لیں انہوں نے اس کے لئے تیاری کی یہاں تک کہ ان کے ساتھ حصد دار بن گئے اور مغرب اور افریقہ میں بنی یفرن کوصا حب الحمار اور پھر یعلی بن محمد اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ پر عظیم حکومت حاصل تھی 'پھر مفرادہ کو بی خزر کے ہاتھ پر ایک دوسری حکومت حاصل تھی جس کے بارے میں انہوں نے بنی یفرن اور ضہاجہ سے تناز عہ کیا پھر یہ اقوام مٹ سیس اور ان کے بعد مغرب میں ان کی ایک اور قوم نے حکومت حاصل تھی اور مغرب اقصلی میں بنی مزین کو ایک حکومت حاصل تھی اور مغرب اوسط میں بنی مزین کو ایک حکومت حاصل تھی اور مغرب اوسط میں بنی عبد الواد کوایک دوسری حکومت حاصل تھی جس میں بنوتو جین اور مغرادہ کی ایک جماعت بھی ان کی حصد داری تھی جس اسے مفصل بیان کریں گے جیسے ہم نے بربریوں کے جیسا کہ ہم اسے مفصل بیان کریں گے جیسے ہم نے بربریوں کے حالات میں اختیار کیا ہے۔

والله المعين سبحانه لا رب سواه و لا معبود الا اياه.

estable care and an experience with the engineering section of the engineering section and the

 (خ این ظدون \_\_\_\_\_ حتر دوازد به

#### فصل

# زنانه کاطبقداً ولی ہے ہم اسی سے بنی یفرن اور اور اور اور اور افریقہ اور انساب وقبائل کے حالات اور افریقہ اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی مغرب میں ان کی حکومتوں کی میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے اور مغرب میں ان کی حکومتوں کی میں ان کی حکومتوں کی میں ان کی حکومتوں کی میں ان کی حکومتوں کی دور مغرب میں ان کی حکومتوں کی دور مغرب میں ان کی دور مغرب میں ان کی حکومتوں کی دور مغرب میں ان کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی دور مغرب میں کی د

بنویفرن' زناتہ کے قبائل میں سے ہیں اوران سے رسیج تر بطون والے ہیں اوران کے نسابوں کے نز دیک میہ بنو یفرن بن یصلتن بن مسرا بن زاکیا بن ورسیک بن الدیرت بن جانا ہیں اور مفرادہ اور بنویر نیان اور بنوداسین کے بھائی ہیں اور بر بریوں کی زبان میں تمام بنویصلتن اور یفرن' تارکول ہیں اوران کے بعض نسابوں کا قول ہے کہ یفرن' ورتینڈ بن جانا کا بیٹا ہے مفرادہ اور غمر سے اور وجد بجن اس کے بھائی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہوہ بین مرہ بن ورسیک بن جانا ہے اور بعض کہتے ہیں کہوہ جانا کا صلی بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہوہ جانا کا صلی بیٹا ہے اور شیح بات وہی ہے جسے ہمنے ابو بکر حمد بن حزم سے بیان کیا ہے۔

ان کے قبامل ان کے قبامل ان کے قبائل بہت ہے ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور بنو دارکوا در مرنجیصہ ہیں اور فتح کے زمانے میں بنویفرن زنانہ کے سب سے بڑے اور طاقتور قبائل تھے اور افریقہ اور جبل ادراس اور مغرب اوسط میں بھی ان کے بطون قبائل موجود تھے۔ جب افریقہ فتح ہوا تو افریقہ اور وہاں کے رہنے والے بر بریوں پر اللہ کی فوجیس یعنی عرب مسلمان چھا گئے اور انہوں نے ان کی قوت کا خاتمہ کر دیا یہاں تک کہ وین نے اپنے قدم جمالئے اور دہ لوگ اچھی طرح اسلام لے آئے۔

خوارج کے دین کی اشاعت جب عربوں میں خوارج کے دین کی اشاعت ہوئی اور مشرق میں خلفاء نے عربوں کو غالب کر دیا اور انہوں نے ان سے جنگیں کیں توبیہ قاصیہ کی طرف آ گئے اور وہاں پر بربریوں میں اپنے دین کی اشاعت کرنے لگے توان کے رؤسانے اس دین کے غداجب کے اختلاف کے باوجودا سے جلدی جلدی اختیار کرلیا' کیونکہ خوارج کے رؤسا' اباضیہ اور صفریہ وغیرہ سے اپنے احکام میں اختلاف رکھتے تھے جیسا کہ ہم نے اس کے باب میں اسے بیان کیا ہے'

عددوازدہم کے این ظرون میں بید ین پھیل گیا اور یفرن نے بھی اس میں حصد لیا اوراسے اختیار کرلیا اوراس کی خاطر جنگیں گیں۔

البوقرہ: اور مغرب اوسط کے باشندوں میں سے سب سے پہلے ابوقرہ نے ان میں سے لوگوں کواس امر کے لئے اکٹھا کیا پھر اس کے بعد ابویز بند صاحب الحمار اور اس کی قوم بنو دار کو اور مرنجیصہ نے انہیں اکٹھا کیا پھر انہیں خوارج کے دین کو چھوڑ نے کے بعد مغرب اقصلی میں یعلی بن محمد صالح اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ پر دو حکومتیں ملیں جے ہم مفصل بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

ایغرن منج چد بن لینرن به بعدلتن بن مسرا بن ذاکب بن ودمسیک بن الدیرت بن جا نا این بین به بعدلتن بن مسرا بن زاکب بن ودمسیک بن الدیرت بن جا نا

الغرن

the property of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the c

تاریخ این ظدون بروازدیم

## 

## ابوقرہ اوراُس کی قوم کوتلمسان میں جوحکومت حاصل تھی اُس کے حالات اوراُس کا آغاز وانجام

مغرب اوسط میں بنی یفرن کے بہت سے بطون کمسان کے نواح میں جبل بنی راشد تک پائے جاتے ہیں اور وہ اس زمانے تک انہی سے معروف ومشہور ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلمسان کی حد بندی کی تھی جیسا کہ ہم اس کے حالات میں بیان کریں گے اور جس زمانے میں خلافت بنوا میہ سے بنوعباس میں ختقل ہوئی اس وقت ان کاسر دار ابوقر و تھا اور ہمیں اس کے نسب کے بارے میں اس سے زیادہ کچے معلوم نہیں کہ وہ انہی میں سے تھا۔

میسرہ کافتل :اور جب مغرب اقصیٰ میں براہ ہ کی حالت خراب ہوگی اور میسرہ اور اس کی قوم خوارج کی دعوت دیے گئے تو برابرہ نے اسے تل کردیا اور اس کی جگہ زناتہ میں سے حالد بن حمید کو اپنالیڈر بنالیا اور جیسا کہ مشہور ہے اس نے کلثوم بن عیاض سے جنگیں کیں اور اسے تل کردیا اور اس کے بعد ابوقرہ 'زناچہ کلیڈر بن گیا اور جب بنی امید کی حکومت مضبوط ہوگئی تو خار جیت ' بربریوں' ملک'ریخومۃ القیر وان' ہوارہ' طرابلس کے زناتہ' سلجمار کے کمناسہ اور ابن رستم تا ہرت میں بکثر سے پھیل گئی۔

ا بن الا شعث اور ابوجعفر منصور کی جانب سے ابن الا شعث افریقہ آباتہ بربراس سے خوفز دہ ہو گئے پس اس نے تمام اسباب کا خاتمہ کر کے جنگوں کو بند کر دیا 'پھر بنویفرن' تلمسان کے نواح میں بڑگئے اور خارجیت کی دعوت دینے لگے اور انہوں نے مسلوں کے خاتم کر گئے اور خاتمہ بن سوادہ تمیں کو بھیجا تو انہوں نے مسلامی میں اپنے ظلم کی لیڈر ابوقرہ کی بیعت خلافت کر کی 'ابن الا شعث نے ان کی طرف اغلب بن سوادہ تمیں کو بھیجا تو وہ الزاب تک بیج گیا اور ابوقرہ مغرب اقصلی کی طرف بھاگ گیا اور اغلب کے واپس آجانے کے بعد پھروہ اپنے وطن میں واپس آگیا۔

پرابرہ کی بغاوت: اور جب وہ اچ میں برابرہ نے عمروین حفص بن الی صفرہ جس کالقب ہزار مرد تھا'کے خلاف بغاوت کی اور طب میں اس کا محاصرہ کرلیا تو محاصرہ کرنے والوں میں ابوقرہ الیفز نی بھی اپنی صفریہ قوم کے جالیس ہزار جوانوں کے ساتھ شال تھا جب اس پرمحاصرہ نگ ہوگیا تو اس نے ابوقرہ سے سازباز کی کہوہ اس سے اس شرط پراپنے بیٹے کے ہاتھ پر چھوڑ دے کہ وہ اس سے چلا کی اور برابرہ طدبہ سے منتشر ہوگئے۔

پھراس کے بعدانہوں نے قیروان میں اس کا محاصرہ کرلیا اور اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور ابوقرہ بھی تین لاکھ

| عددوازدهم |                                         | تاریخ این خلیرون                     |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|           | شامل تقا جن مين سجاس مزار گفت سوار تھے۔ | نجاس مزارتين سوحوانون كيساتيم الزمين |

عمر و بن حفض کی و فات : اس محاصره میں عمر و بن حفص مرگیا اوریزید بن حاتم افریقه کاوالی بن کرآیا پس اس نے ان کی فوجوں کو اور ان کے اتحاد کو پاره پاره کردیا اور جب خوارج کالیڈرا بوحاتم کندی قبل ہوگیا تواس کے بعد ابوقره اور بنویفرن تلمسان میں اپنے ساتھوں کے ساتھ چلے گئے اور اس نے بنی یفرن سے جنگ کی اور یزید بن حاتم 'مغرب کے نواح میں دور تک چا چا گیا اور اس کے باشدوں میں اس قدرخوزیزی کی کہ وہ مطبع اور سید ھے ہو گئے اس کے بعد بنی یفرن نے کوئی بعناوت نہیں کی اور ابویزید کو افراق میں بڑی قدرومنزلت حاصل ہوگئی۔ جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی۔

#### فصل

## بنی یفرن میں سے ابویز پیرخار جی صاحب الحمار کے حالات اور شیعوں کے ساتھ اس کے معاملے کا

#### آغاز وانجام

یے خص بی دارکو میں سے تھا جو مرنجیصہ کے بھائی ہیں اور بیسب نی یفرن کے بطون میں سے ہیں اس کی کثیت ابویزیداور نام مخلد بن کیداد تھا اس کے نسب کے بار سے میں اس کے موااور پھی معوم نہیں ہوا۔

" ابوج بن جزم بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابو یوسف الوراق نے ابوب بن ابی بریدسے بیان کیا ہے کہ اس کا قام مخلد بن کیدار بن سعد اللہ بن مغیث بن کر مان بن مخلد بن عثان بن ورغت بن حویفر بن سران بن یفر ان بن عفر ان بن عفر ان بن عفر ان بن عفر ان اور جانا کے جاتا ہے بانا ہے جے زنا تہ کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بعض بر بر یول نے بھی زا کوہ بن یفر ان اور جانا کے ناموں کے بارے میں بتایا ہے '۔

ا بن الرقیق : اورای طرح ابن الرقیق نے بھی اسے بنی واسین بن ورسیک بن جانا کی طرف منسوب کیا ہے اوران کے نسب کے متعلق این فصل کے آغاز میں بیان کیا جاچکا ہے۔

کیداو: اوراس کاباپ کیداد بلاد سوڈان میں تجارت کے لئے آیا جایا کرنا تھا۔ وہیں پر کرکوشہر میں ابویزیداس کے ہاں پیدا ہوااس کی ماں ام ولدتھی جس کانام سیکہ تھا' بیاسے ساتھ لے کر بلاد قصطیلہ میں قیطون زنانہ میں واپس آیا اور تو زراورتھیوں کے درمیان پھرتا پھراتا تو زر میں فروکش ہوگیا اور اس نے قرآن پڑھا اور تربیت پائی اور نکاریہ سے میل ملاپ کیا اور ان کے

تارخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ حقہ دواز دہم خدا جب کی طرف مائل ہو گیا اور ان سے ان کے قدا جب کاعلم حاصل کیا اور ان کا لیڈر بن گیا اور تیمرت میں ان کے مشاکخ کے پاس گیا اور جن دنوں عبیداللہ مہدی سلجماسہ میں قید تھا اس نے ان میں سے ابوعبیدہ سے علم حاصل کیا اور اس کا باپ کیداو اسے فقر وافلاس کی حالت میں ہی چھوڑ کر مرگیا۔

اوراہل قیطون اسے اپنے زائد اموال دینے لگے اور بیان کے بچوں کوقر آن اور مذاہب نکار یہ کی تعلیم دینے لگا اور اس کے متعلق بیہ بات مشہور ہوگئ کہ بیاہل ملت کی تکفیر کرتا ہے اور حضرت علی کو گالیاں دیتا ہے تو بیخوف زدہ ہو کرتھوں چلا گیا اور تو زراورتھوں کے درمیان پھرتے بھراتے والیوں پر حملے کرنے لگا اور اس کے متعلق بیہ بات مشہور ہوگئ کہ بیسلطان کے خلاف بعناوت کا اعتقادر کھتا ہے تو والیوں نے اسے قصطیلہ میں قبل کرنے کی منت مانی تو یہ واس میں جج کو چلا گیا گراس کو تلاث وتعا قب نے زچ کردیا تو پہ طرابلس کے نواح سے تقویں واپس آگیا۔

ابو ہن بیدی گرفتاری : اور جب عبداللہ وفات پا گیا تو قائم نے اہل قصطیلہ کواس کے گرفتار کرنے پر مجبور کیا تو یہ شرق میں چاگیا اور اپنا مقصد بورا کر کے اپنے وطن واپس آگیا اور ۱۳ ھے میں پوشیدہ طور پر تو زر میں واخل ہو گیا اس کے متعلق ابن فرقان نے والی کے پاس شکایت کی تو اس نے اُسے گرفتار کرلیا اور زنا تہ فوراً اپنے علاقے میں آگئے اور ان کے ساتھ تکاریکا لیڈر ابو تمار نامینا بھی تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن سے لیڈر ابو تمار نامینا بھی تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن سے ابو برید نے علم صاصل کیا تھا پس انہوں نے والی ہے اُسے رہا کرنے کا مطالبہ کیا تو اس نے ان سے بہانہ کیا کہ وہ اس سے تکی لیڈا چاہتا ہے بہانہ کیا گور اور اور اور کی اور قید خانے پر عملہ کر کے قافلوں کو آل کر دیا اور اسے میں لیڈا چاہتا ہے بہانہ کیا اور اس میں اور عمل کیا اور ایک سال تک وہاں تھر ار ہا اور جبل اور اس میں اور بنی برزال کے موطن میں جو جبال میں مسیلہ کی جانب واقع ہیں آٹ کا تار ہا نیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آٹار ہا بنیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آٹار ہا بنیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آٹار ہا بنیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آٹار ہا بنیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آٹار ہا بیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آٹار ہا بنیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آٹار ہا بنیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آٹار ہا بنیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آٹار ہا بنیز مفرادہ میں سے بی زنداک کے پاس آٹار کا کار کی کہ انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کراہا۔

اوراس میں آمد: پس بہ بارہ سواروں کے ساتھ ابوتماری معیت میں اوراس آیا اور یہ لوگ نوالات میں نکار یہ کے ہاں فروش ہوگئے اوراس کے اقرباء اورخوارج اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس کے ساتھی ابوتمار نے ان کی ان شرائط پراس کی بیعت کی وہ شیعوں سے جنگ کریں گے اور غزائم کولوٹیس کے اور انہیں قیدی بنائیں گے نیز اگر وہ مہدید اور قیروان میں کامیاب ہو گئے تو ان کی حکومت شوری ہے ہوگی۔ یہ واقعہ اس میں جائے۔

حاکم باغیبہ کی نگرانی: اور بدلوگ حاکم باغیہ کی پوشیدہ طور پر بعض راستوں پر گرانی کرنے گے اور انہوں نے اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور ۳۳ میں ماوث کرویا علاقے پر قبضہ کر لیا اور ۳۳ میں ماوث کرویا کی محملات کو بھی لوٹ لیا اس طرح اس نے بربریوں کو بھی فتہ میں ماوث کرویا مجربہ انہیں ساتھ لے کر حاکم باغیہ کی طرف بڑھا اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی' پس وہ جبل کے علاقے میں جلے گئے اور حاکم باغیہ نے ان بر چڑھائی کی اور شکست کھا کرا پنے علاقے کی طرف واپس آگیا تو ابو بربید نے اس کا محاصرہ کرلیا۔

اور ابوالقاسم نے باغیہ کے حکمران کانون کی مدد کے لئے قائم کو مجور کر کے کتامہ کی طرف بھیجا، جب فوجوں کی

تاریخ این ظدون می دوازد،

تر بھیٹر ہوئی تو ابویز بداوراس کے ساتھیوں نے ان پرشبخون مارااورانہیں شکست دی لیکن و ہباغیہ کوسرنہ کرسکا۔

اورابویزیدنے بی واسین کے ان بربریوں کو تطاکھا جو تصطیلہ کے اردگر در ہتے تھے تو انہوں نے اس اس میں تو زر کا محاصرہ کرلیا اور وہ تبسہ کی طرف چلا گیا اور اس میں صلح سے داخل ہو گیا پھراسی طرح وہ بجابیا ورمر ماجنہ میں بھی واخل ہو گیا اور انہوں نے اُسے سیاہی ماکل سفیدرنگ گدھا ہدیۃ ویا پس وہ ہمیشہ اس پر سوار ہوتا رہا پہال تک کہ صاحب الحمار مشہور ہو گیا۔

آر بھن پر فیضیہ: اوراربض میں اس کی اطلاع کتامہ کی فوجوں کو پنجی تو وہ منتشر ہو گئیں اوراس نے اربض پر قبضہ کر کے اس کے امام الصلوٰ قاکونل کر دیا اوراس نے تبسہ کی طرف بھی ایک فوج بھیجی جس نے اس پر قبضہ کر کے اس کے گورز کونل کر دیا اور مہدیہ میں قائم کوخبر پنجی تو وہ خوفز دہ ہو گیا اوراس نے شہروں اور سرحدوں کے کنٹرول کے لئے فوجوں کو بھیجا۔

بشرى الصقلى اوراس نے اپنے غلام بشرى الصقلى كو باجه كى طرف بھيجااورليمسو دكوفو جوں كاسالارمقرر كيا تواس نے مہديه كى جانب پڑاؤ ڈال ديا اورابويزيد باجه ميں بشرى كى جانب پڑاؤ ڈال ديا اورابويزيد باجه ميں بشرى كى طرف گيا اوران كے درميان خت جنگ ہوئى اورابويزيد اپنے گدھے پرسوار ہوا اوراپنا عصا پکڑا تو تكاريه اس كى طرف مائل ہوگيا اور انہوں نے بڑاؤ تك بشرى كى خالفت كى تو وہ شكست كھا كرتونس كى طرف چيا گيا اورابويزيد باجه ميں داخل ہوگيا اور اسے لوٹا اور بشرى تونس كى طرف ہوگئے ہيں اس نے تونس كو خير باد كہد ديا اور سوسہ چيا گيا اور ابل تونس كى طرف بيا گيا اور ابل تونس كى خردہ ميں بي كل كر برى مرتد ہوگئے ہيں اس نے تونس كو خير باد كہد ديا اور سوسہ چيا گيا اورابل تونس نے ابويزيد سے امان طلب كى تو اس نے آئيں امان دے دى اوران پر والى مقرر كركے وادئ مجدرہ ميں بي كم كراؤ ڈال ديا اور وہاں اسے فوجيں آمليں اور لوگ اس سے ڈرگر قيروان كی طرف بھاگ گئے اور جھو ئى افوا ہوں ميں اضاف ہوگيا۔

نواح افریقه برفوج کشی: اورابویزید نے اپنی فوجوں کونواح افریقه کی خرنی بھیجا توانہوں نے وہاں پر غارت گری کی اور بے شارلوگوں کونی کیا اور تیدی بنایا پھر وہ رفادہ کی طرف گیا تو وہاں کے کتامہ منتشر ہوکر مہدیہ چلے گئے اور ابویزیدایک لا کھون کے ساتھ رفادہ گیا تھر وہ قیروان کی طرف بڑھا تو وہاں برخلیل بن اسحاق محصور ہوگیا پھر اس نے اسے سلم کا چکمہ دے کر پکڑلیا اور اسے قل کرنا چاہا تو ابو مخار نے اسے مشورہ دیا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے گراس نے اس کی بات نہ مانی اور اسے قل کردیا اور انہوں نے قیروان میں داخل ہوکر اسے لوٹ لیا اور مشائخ نے اس سے ملاقات کی تو اس نے ڈائٹ ڈپٹ کے بعداس شرط پر انہیں امان دے دی کہ وہ شیعوں کے مرد گاروں کوئی کردیں۔

ائل قیروان کا وفد: اوراس نے اہل قیردان میں سے اپنے ایلجیوں کا ایک وفد قرطبہ کے حاکم ناصراموی کے پاس بھیجا۔ جواس کا اطاعت گزار اوراس کی دعوت قائم کرنے والا اوراس کی مدد کا طالب تھا تو وہ وفد کامیا بی کے ساتھ اور کچھ وعدے لے کراس کے پاس واپس آیا اور فتنہ کے دیگر ایام میں بھی وہ بمیشہ ہی ان ہا توں کو دہرا تا رہا۔ یہاں تک کہ ۳۳۵ھے کے آخر میں اس نے اپنے بیٹے ایوب کو بھیجا اور ناصر کے باقی ماندہ عہد میں بھی اس کا اس کے ساتھ را اجار ہا۔

میسور کی روانگی: اورمیسور مهدیہ سے فوجوں کے ساتھ گیا اور ہوارہ کے بنوکلان بھاگ کر ابویزید سے جانے اور انہوں

تاریخ ابن ظرون \_\_\_\_\_ حددوازدہم نے اسے میسور کو گئی اور خوب جنگ ہوئی اور ابویزیداور نکاریہ نے بے نے اسے میسور سے جنگ کرنے کی ترغیب دی تو وہ اس کے مقابلہ میں گیا اور خوب جنگ ہوئی اور ابو مرسل کے مقابلہ میں گیا اور اس کے سرکو قیروان اور پھر مغرب کی طرف بھیجے دیا اور اس کی میصور کو تی کولوٹ لیا۔

اورابویزیدنے اپنی فوجوں کوشم کی طرف بھیجا جوہز در قوت اس میں داخل ہوگئیں اور انہوں نے بہت قبال م اور مثلہ کیا اور افریقہ کے فواج میں بھی بہت قبال م ہوااور بستیاں اور گھر خالی ہوگے اور جو تلوار سے گھائیں بھوک نے بتاہ کر دیا میں دور نے قبل کے بعد ابویزید لوگوں کو حقیر بجھنے لگا لیس وہ رہتم پہنے لگا اور چالا کیاں کرنے لگا اس کے ساتھوں نے اس بات میں اور شہروں کے رو سانے بھی اسے لکھا اس ووران میں قام مہدیہ میں بچہ و تاب کھا رہا تھا اور کہا مہدیہ بھی جو کہ مہدیہ میں بچہ و تاب کھا رہا تھا اور کہا مہدا ور ضہاجہ کو ایس سے بھا کہ وہ بہاں سے بھا کہ مہدیہ میں بھی و تاب کھا رہا تھا اور انہیں ہوں نے جگ کی اور انہیں السیخ ساتھ معالم ہوا اور اس کی فوجوں نے جگ کی اور انہیں ہو اور اس نے رو بلہ پر قبضہ کرلیا اور جب وہ مصلی میں ظہرا تو قائم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ وہ بہاں سے بہا کہ وہ بہاں سے اور اس نے دویلہ پر تجاو کہا اور انس نے ان پر بری اس کے پاس جمع ہو گئے ہو اور اس نے داور پر حالی کی اور تو بھی بی بورا بھوک نے اور اس نے دور ہو گئے ہو اور اس نے دور ہو گئے بھی اور انہیں ہو گیا اور ان پر بید کی تو ہو گئے اور ان پر بھی بی بور اور کرلیا تو ابویر بدید نے بھوس المور نی مہدیہ کی مور و ان کے اور ان پر بور اور کرلیا تو ابویر بدید کی جھا و تی کو باور کو کا خاتمہ ہو گیا اور قائم ان کی مدد سے بایوس ہو گیا اور انویر بدیکی کی تو اس کے دور تو ان کو اور ان کے اور ان کی مور دیا تو ان میں سے بعض مہدیہ کی طرف بھا گئے اور اس کی دوستوں نے اسے مید مید سے بطے جانے کا مشورہ دیا تو ان کے مقادر کی کھا وار کی کو پھوڑ دیا اور اس سے بھی تیروان آ گئے اور ان بی وار نے اسے گرفار کرنے کی سازش کی تو اس نے ان کی چھاؤئی کو چھوڑ دیا اور اس سے بھی تیروان آ گئے اور ان بی اسے کرفار کرنے کی سازش کی تو اس نے ان کی چھاؤئی کو چھوڑ دیا اور اس سے بھی تیروان آ گئے اور ان بی وان نے اسے گرفار کرنے کی سازش کی تو اس نے ان کی حقاد کی کرنے کو کی اور ان کی دور تو ان نے اسے گرفار کرنے کی سازش کی تو اس کے ان کے مقابلہ میں کو کی مقادر کیا گئے اور کی کی تو ان کی مقادر کے کی کو کو کی کو کو کی کو کا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو ک

ابوعمار کا ابو برزید کوملامت کرنا : ابویزید نے جوبکثرت دنیاوی مال حاصل کرلیا تھا اس پر ابوعار نے اسے ملامت کی تو اس نے تو بہ کی اور باز آگیا اور دوبارہ اس نے زہد و تعقف اور اُون پہننا شروع کر دیا اور مہدیہ سے اس کے بھاگ جانے کی خبر پھیل گئ تو نکاریہ نے تمام شہروں میں قبلام شروع کر دیا اور اس نے بھی اپنی فوجوں کو بھیجا 'جنہوں نے نواحی علاقوں میں تباہی مچادی اور شہری باشندوں پر حملے کئے اور ان میں سے بہت سے شہروں کو تباہ و ہر باوکردیا۔

الیوب کی باجہ کوروا کی اوراس نے اپنے بیٹے ایوب کو باجہ کی طرف بھیجاجس نے وہاں پر بر بریوں اور دیگر نواحی علاقوں
کی مدد کے انظار میں چھاؤنی ڈال دی اچا تک حاکم مسیلہ علی بن حمدون اندلی' کنامہ اور زوارہ کی فوجوں کے ساتھ وہاں پہنچا
اور قسطنطنیہ اربض اور سقابار یہ کے پاس سے بھی گزرااوراس نے ان میں سے فوجوں کو اپنے ساتھ لیا ۔ تو ایوب نے اس پر شب خوان مارا اور اس کی فوج تر بتر ہوگئی اور اس کے گھوڑے نے اسے خت زمین میں گرادیا اور وہ ہلاک ہوگیا۔ پھر ایوب اپنی فوج کے ساتھ تو نس کی طرف گیا اور تو نس کی طرف گیا اور تو نس کی اور تو نس کی اور تو نس کی کارا جنما حسن بن علی شیعہ کے داعیوں میں سے تھا ایس اس نے شکست کھائی پھر دوبارہ اُسے حملے کا موقع ملا۔

تاريخ اين ظدون

حسن بن علی: اور حسن بن علی نے کتامہ کے علاقے میں جا کران کے ساتھ قطنطنیہ میں چھاؤنی ڈال دی اور ابویزید نے بربریوں کی فوج کواس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا پھر ہر جانب سے بربریوں کی فوجیس ابویزید کے پاس جمع ہو گئیں اور اس کی قوت متحکم ہوگئی۔

سوسه کا محاصرہ: تواس نے سوسہ کی طرف جا کراس کا محاصرہ کرلیا اور وہاں مجنیقیں نصب کردیں اور شوال ۱۳۳۳ھ میں قائم ہلاک ہوگیا اور اس کا بیٹا اساعیل منصور خلیفہ بن گیا اس نے بنفس نفیس سوسہ کی طرف جانا جا ہا گراس کے اصحاب نے اسے روکا تواس نے سوسہ کی طرف فوج بھیجے دی جب وہ فوج سوسہ پنجی توانہوں نے ابویزید سے جنگ کی جس میں ابویزید کو شکست ہوئی اور وہ قیروان چلا گیا جہاں اس کی نا کہ بندی ہوگئ تو اس کے ساتھی ابو عمار نے اسے ان کے ہاتھوں سے رہائی دلوائی اور وہاں سے کوچ کر گیا۔

قیروان بر منصور کا قبضہ اور منصور نے مہدیہ سے سوسداور پھر قیروان جاکراں پر قبضہ کرلیا اور وہاں کے باشندوں کو معانی اور امان دے دی اور اس نے ابویز پر اور اس کے عیال سے حسن سلوک کیا اور ابوز پر کوتیسری بار مدہ پہنچائی تو اس نے حاکم قیروان کے خلاف جنگ کاعزم کر کیا اور منصور کی فوج کے پڑاؤ پر چڑھائی کر دی اور ان پر شبخون مارا اور گھسان کا رن پڑا اور دوستوں نے نہایت بے جگری سے بنگ کی گر دن کے آخری صے میں پراگندہ ہوگئے پھر انہوں نے بار بار جملے کے اور منصور کو بھی جہات سے مددل گئی حتی کہ امر کر ہے جاس ہوگئی اور ابویز پر فکست کھا گیا اور بہت سے بر بری مارے کئے اور منصور نے اس کا تعاقب کیا ۔

محمر بین خز رکا اطاعت کرنا: پھروہ تب ہے گزر کر باغا ہے جائے اہاں پرانے محمد بن خزر کا خط ملاجس میں اس نے اطاعت ودوی اور مدود ہے کے لئے تیاری کا ظہار کیا تھا' منصور نے اسے اندیز بدکی گرانی کرنے اور اسے گرفتار کرنے کے متعلق کلمااور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کام کے کرنے پر مال سے بیسواں سے دیے گا۔

طنبہ کی طرف روانگی: پھروہ طنبہ کی طرف کوچ کر گیا'جہاں اس سے میلہ کے گورز جعفر بن علی نے تھا کف واموال کے ساتھ ملاقات کی اوراسے اطلاع ملی کہ ابویز بیسکرہ میں مقیم ہے اور اس نے خط لکھے کر محمد بن خزر سے مدوطلب کی ہے گراسے اس کی مرضی کے مطابق جواب نہیں ملا۔

بسکرہ کی طرف روانگی: پس منصور بسکرہ کی طرف چلا گیا تو وہاں کے باشندوں نے اس کا استقبال کیا اور ابویز بیرجبل سالات میں بنی برزال کی طرف بھاگ گیا' پھر جبل کتامہ کی طرف بھاگ گیا جے اس زمانے میں جبل عیاض کہتے ہیں اور منصور بھی اس کے تعاقب میں دمرہ تک گیا' وہاں ابویز بدنے اس پر شب خون مارا' گر فکست کھائی اور کامیاب نہ ہوا' اور جبل سالات تک آگیا پھر رمال چلاگیا اور بنو کملان نے اسے چھوڑ دیا اور منصور نے انہیں محمہ بن خزر کے ہاتھ پرامان دے دی۔

منصور کا تعاقب جاری رکھنا: اورمنصور بھی اس کے تعاقب میں جبل سالات میں جا اُترا پھراس کے پیچے رہال تک گیا

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ حقددوازد ، من مندون \_\_\_\_ حقددوازد ، مندوازد ، مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون المندون آگیا ہے تو مندون کی مندون کی مندون کی مندون کی اس کی طرف پائیا اور کتا مذکجیہ 'زدادہ' بی زنداک' مزاشہ کمناسہ اور مکلا شدکی فوجوں کے ساتھ اس کی طرف بوجا ' پس انہوں نے ابویز یداور نکاریہ کی فوجوں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شکست دی اور انہوں نے جبل کتا مدکی پناہ لے لی اور مندور مسیلہ کی طرف کوچ کر گیا۔

قلعہ جبل میں ابویز بید کا محصور ہونا: اور ابویز بدقلعہ جبل میں محصور ہو گیا اور منصور نے اس کے سامنے ڈیرے ڈال دیئے اور محاصرہ سخت ہو گیا اور اس نے گی دفعہ قلعہ پر چڑھائی کی اور ابویز بدنے ایک محل میں بناہ لے لی جوقلعہ کی چوٹی پرواقع تھالیں اس کا گھیراؤ کرلیا گیا اور بالآخروہ اس میں داخل ہو گیا۔

ابوعمارنا بینا کاقتل اورابوعمارنا بینا اور یکموس المزاتی قتل ہو گئے اورابویزیداس حالت میں کداسے اس کے تین اصحاب کے درمیان لوگوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا اوراس کے زخموں سے خون میکتا تھا' نئے گیا' پس وہ سخت زمین کے ایک گڑھے میں گر پڑا اور کمزور ہوگیا' صبح کو اسے منصور کے پاس لایا گیا تواس نے اس کے علاج کرنے کا حکم دیا پھراس نے اسے بلاکراسے زجر وتو بٹنے کی اور اس پر جمت قائم کی اوراس کا خون بہانے سے پہلوتری کی اور اسے مہدیہ کی طرف بھیجے دیا اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیا اور اس سے اچھا سلوک کیا۔

ابو ہزیدگی وفات: اورائے پنجرے میں بے ہاگیا پس وہ ۳۳۵ھ میں اپنے زخوں کے باعث مرگیا اوراس کے حکم سے اس کی کھال جینجی گئی اوراس کی کھال کو توڑی ہے جروبا گیا اورائے قیروان میں پھرایا گیا اوراس کے اصحاب کی ایک جماعت بھاگ کراس کے بیٹے فضل کے پاس چلی گئی جومعہد بن فرر کے پاس رہتا تھا پس انہوں نے منصور کی فوج کے پچھلے حصے پرحملہ کر دیا اور منصور مسلسل ان کے تعاقب میں رہا بہاں تک حصے پرحملہ کر دیا اور منصور مسلسل ان کے تعاقب میں رہا بہاں تک کہ مسیلہ جا اتر ااور معبد کا اثر ختم ہوگیا اور وہاں پراسے پڑاؤ میں تیمرت کے گزیر حمید بن یصل کی بعناوت کی خبر ملی جوان کے دوستوں میں سے تھا اور وہ میہ کہوہ تکس سے سمندر پرسوار ہوکر وادی کی ایک جانب تک آگیا ہے پس وہ تیمرت کی طرف گیا اور تیمرت اور تئس پراس نے والی مقرد کر دیا۔

<u>لوا تذکا فرار</u> بھراس نے لوانہ کا قصد کیا تو وہ رہال کی طرف بھاگ گئے اور وہ ہے ہیں افریقہ کی طرف واپس آگیا پھر اے اطلاع ملی کہ فضل بن ابویزید نے قصطیلہ کی جہات پر غارت گری کی ہے تو ای سال وہ اس کی تلاش میں گیا اور قفصہ پہنچ گیا چروہاں سے الزاب کے نواح میں چلا گیا اور اس کے پاس ماداس کا جوقلعہ تھا اُسے فتح کرلیا۔

فضل کا فرار: اورفضل رمال کے علاقے میں بھاگ گیا اور اس نے منھورکو عاجز کردیا اور یہ ۲ سے میں قیروان واپس آ گیا اورفضل جبل اور اس کی طرف چلا گیا پھروہاں ہے اس نے باغا میہ جا کر اس کا محاصرہ کرلیا اور اس کے ساتھیوں میں سے طیط بن یعلی نے اس سے غداری کی اور اس کے سرکومنھور کے پاس لے آیا اور ابویزید اور اس کے میٹوں کے معاملے کا خاتمہ ہوگیا اور ان کی فوج بکھرگئی۔

تاریخ این فلدون هم دواز دیم

الیوب بن ابویز بد کافتل اس کے مفرادہ کے رؤساء میں سے عبداللہ بن بکارنے ابوب بن ابویز بد کوئل کر دیا اور اس کے سرکومنصور نے بنی بفرن کے قبائل کا تعاقب کیا یہاں کے سرکومنصور نے بنی بفرن کے قبائل کا تعاقب کیا یہاں تک کہان کی دعوت کے اثرات کا خاتمہ ہوگیا۔

والبقاء الله تعالى وحده

### فصل

# مغرب اوسط اوراقصیٰ میں بنی یفرن کی جہلی

### حکومت کے حالات اوران کے امور کا آغاز وانجام

زناتہ کے بنی بفرن کے بہت سے بطون ہیں جو مختلف وطنوں میں متفرق ہیں اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان میں سے بنی وارکواور مرنجیصہ افریقہ میں رہتے تھے اور ان نبی سے پچھ تلمسان کے نواح میں رہتے تھے تلمسان اور تاہرت کے درمیان بھی پچھا قوام رہتی ہیں جن کی تعداد بہت ہے اور یہی و ، لوگ ہیں جنہوں نے تلمسان شہر کی حد بندی کی تھی جیسا کہ ہم ابھی اس کاذکر کریں گے۔

ابوقر والمغترفي اورانبي ميں عابى حكومت كى ابتداء ميں اس جانب ابوقر والمنتر نى بھى تھا جس فے طلبہ ميں عمر بن حفض كا بحاصرہ كيا تھا جيسا كہ پہلے بيان ہو چكا ہے اور جب ابويزيد كامعاملہ ختم ہوگيا اور منصور نے افريقه ميں رہنے والے بن يفرن كوفل كرديا تو ان لوگوں نے جوتلمسان كے نواح ميں رہتے تھا ہے وفد بنانے اور ابويزيد كے زمانے ميں ان كالميڈر محمد بن صالح تھا۔

<u>محمد بن فرن اور جب منصور نے محمد بن فراوراس کی قوم مفرادہ کے معاملہ کو سنجالا تواس کے اور بنی یفرن کے درمیان جنگ</u> تھی جس میں محمد بن صالح' بنی یفرن کے عبداللہ بن بکار کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا جو بنی یفرن کے ہاں مقیم تھااس کے بعد اس کے بیٹے یعلی نے اس کا کام سنجال لیا تواس کی بہت شہرت ہوگئ اوراس نے یفکان شہر کی حد بندی کی۔

عبد الرحمان الناصر : اور جب عبد الرحمان الناصر نے وادی کے کنارے پر رہنے والے زنانہ کوامویوں کی اطاعت کی دعوت دی اوران کے بادشاہوں سے دوستی کرنی چاہی تو یعلی نے جلدی سے اس کی بات کو قبول کرلیا اور خبر بن محمد بن خزراوراس کی قوم مفرادہ نے بھی اس معالمے میں اس سے اتفاق کیا اور اس نے دہران پر چڑھائی کرے ۲۹۸ھے میں محمد بن عون سے أے

تاریخ این خارون می صولات المیطی نے ۲۹۸ میں وہاں پر حاکم مقرر کیا تھا ایس یعلی نے اس میں برور قوت داخل ہوکرا سے بربا وکردیا۔

تا ہرت پر چڑ ھائی اور یعلی نے خیر بن محمد کے ساتھ تا ہرت پر چڑھائی کی تو میسور الحصی لمایا سے اپنے پیرو کاروں کے ساتھ اس کے مقابلہ بیں نکا کہ انہوں نے انہیں شکست دی اور تا ہرت پر قبضہ کر لیا اور میسور اور عبداللہ بن بکار کو گرفتار کر لیا کہ خراب کے مقابلہ بیل نکھر کی طرف بھیجا تا کہ وہ اس سے بدلہ لے لے مگر اس نے اپنے خون کا ہم پلہ ہونے کی وجہ سے پسند نہ کیا اور اسے بی یفرن کے ان لوگوں کی طرف بھیج دیا جن پر اس نے حملہ کیا تھا۔

سلطان یعلی کی عظمت : اور مغرب کی طرف سلطان یعلیٰ کی عظمت بڑھ گی اوراس نے تاہرت سے طبخہ تک کے منابر پر عبدالرحمٰن الناصر کا خطبہ دیا اوراس نے الناصر سے استدعا کی کہ وہ اپنے گھر انے کے آدمیوں کو مغرب کے شہروں پروالی مقرر کے عبدالرحمٰن الناصر کا خطبہ دیا اور محمد بن عشیرہ کو مقرر کیا اور محمد نے اپنی حکمرانی کے ایک سال میں درولیتی اختیار کئے رکھی اورا ندلس میں جہا داور پڑاؤ کے لئے اجازت طلب کی تواس نے اُسے اس کی اجازت دے دی اوراس کے عمرا داجر بن ابو بکر بن احمد بن عثمان بن سعیدگواس کا برنشین مقرر کیا جس نے ہم سے میں ماونتہ القرومین کی حد بندی کی تھی جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر بچے ہیں اور سلطان یعلی بن محمد ہمیشہ ہی مغرب میں بوی عظمت کا حامل رہا یہاں تک کہ مراس میں المعرالدین للہ کے بعداس کے کا تب جو ہرالصفلی کے تبدوان سے مغرب تک جنگی کی۔

جو ہر الصقائی اور امیر زنانہ : جب جو ہر فوجوں کے سانہ نکا تو مغرب کے امیر زنانہ یعلی بن محہ الیفر نی نے اس کی ملاقات کرنے اور اس کی اطاعت کو قبول کرنے اور اس کے ساتھ کی بانے اور اپی قوم بنی یفرن اور زنانہ کے عہد بیعت کو توڑنے میں جلای کی لیا ہور کی بیاں ہو ہی بیان کی اس نے توڑنے میں جلای کی بیان ہو ہوں کے لئے اس نے اس کے لئے اس نے خفیہ طور پر اپنے بعض محلس ہروکا روں کو یہ بات بتا دی جنہوں نے فوج سے میں ایک پارٹی پر حملہ کر دیا لی کتامہ ضہاجہ اور زنانہ کے لئے رنہایت سرعت سے ان کی طرف گئے اور یعلی کو گون کے عقب میں ایک پارٹی پر حملہ کر دیا لی کتامہ ضہاجہ اور زنانہ کے لئے رنہایت سرعت سے ان کی طرف گئے اور یعلی کو گزار کر لیا اور وہ اس وسیح زمین میں ایک تورش ہلاک ہو گیا اور کتامہ اور ضہاجہ کے جوانوں نے نیزوں سے اس کا بچوم میں دیا اور قبائل میں اس کا خون رائیگاں چلا گیا اور جو ہرنے یفکان کے شہر کو بر باد کر دیا اور زنانہ اس کے سامنے سے ہماگ گئے اور ان کے مطالبات کی حقیقت واضح ہوگئی۔

بعض مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ جب جو ہر تا ہرت سے جنگ کرکے واپس آ رہا تھا تو یعلی اسے ملااور وہاں اس نے شلف کی جانب اس پر حملہ کر کے اُسے قل کر دیا' جس کے بعد بنی یفرن کی جماعت منتشر ہوگئی اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ پچھ عرصہ کے بعد اس کے بیٹے بدوی کے پاس مغرب میں اکتھے ہوئے جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔ اور اون میں بریں سالگ وی لیں جا گریں اس جا گریں اس میں عند نہ قبول سے سالگ

اوران میں بہت سے لوگ اندلس چلے گئے جیسا کہ اپنے موقع پران کے حالات بیان ہوں گے اور بنی یفرن کے ان لوگوں کی حکومت کا خاتمہ ہوئی پھر بالآخر سلامیں ان لوگوں کی حکومت کا خاتمہ ہوئی پھر بالآخر سلامیں مستقل طور پر قائم ہوگئی اور وہاں ان میں باری باری حاکم مقرر ہوتے رہے جیسا کہ ہم ذکر کریں گے۔ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ارخ این ظرون می دوازد، می می دوازد، می می دوازد، می می دوازد، می می دوازد، می می دوازد، می می دوازد، می می دوازد، می

فصل

# مغربِ اقصیٰ میں سلامیں بنی یفرن کی دوسری حکومت کے حالات اوراس کی اولیت اور گردش زیانہ

جب جو ہرنے المعن کے لیڈر یعلی بن محمد بن امیر بنی یفرن پر حملہ کیا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نے کر سی جو ہر میں مغرب پر بقضہ کرلیا اور بنی یفرن کی جمعیت پر بیٹان ہوگئی تو اس کا بیٹا بدوی بن یعلی مغرب اقصلی چلا گیا اور اس نے جو ہر کے پیچھے ہے اس کے حالات معلوم کئے تو وہ دُور بھاگ گیا اور صحرا میں چلا گیا یہاں تک کہ جو ہر مغرب ہے واپس آ گیا کہتے ہیں کہ جو ہر نے اُسے گرفتار کہ لیا تھا اور اسے قید کردیا یہاں تک کہ وہ پھی عرصہ بعد اپنے قید خانے ہے بھاگ گیا اور اس کی قوم بنی یفرن نے مفقہ طور پر اسے اپنالیڈر بنالیا اور جو ہر نے مغرب سے واپسی پڑسنرہ زار کی طرف بناہ لینے والے اوار سداور بلاً دِنمارہ یران میں سے بن محمد کے حسن بن کون کو حاکم مقرر کیا۔

الحکم المستنصر : اورالکم المستصر نے هوس پیس اپی حکومت کا بتداء میں ہی اپ وزیر محد بن قاسم بن طلس کومغرب کے پا اور ادار سے جرثو مہ کے قلع قمع کرنے کے لیے فوجوں کے ساتھ بھیجا ' پس وہ فوجوں کے ساتھ گیا اور ان کے شہروں پر غالب آگیا اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اس نے ہاؤ اور پیس ان سب کومغرب ہے اندلس کی طرف بھا دیا۔ مغرب بیس امویوں کی دعوت کے لئے راہ ہموار کی اور اس کا آقا الکم مغرب بیس امویوں کی دعوت کے لئے راہ ہموار کی اور اس کا آقا الکم اپنے غلام غالب کے پاس آیا اور اس سر حد کی نا کہ بندی کے اور اپ بھیج دیا اور مغرب پر بچی بن باہم انجیس کو الم مقرر کیا ' جوسر حد کا اعلیٰ حاکم تھا اور اس نے اسے اجازت دی کہ وہ عرب فوجوں اور سرحد کی فوجوں کے ساتھ غالب کی مدد کرے ' یہاں تک کہ انکام کو فالح کی بیاری نے آلیا اور مغرب میں مروانیے کی ہواتھ گی اور حکومت سرحدوں کی نا کہ بندی اور مرض کے دفاع کے دفاع کے دفاع کے دفاع کے دفاع کے بیان تک کہ انگاری نے جوانوں کی مختاج ہوگی اور اس نے بیکی بین مجمد بن ہاہم کو وادی کے کنارے سے طلب کیا اور حاجم مضیبت سے اسے قو کو کر رکھ دیا تھا اور تکلیف اس کے مسیب سے اسے و و کر رکھ دیا تھا اور تکلیف اس کے میں جو بر بری رہے تھان سے بھی مدوطلب کی کونکہ انہوں نے بھی مصیبت سے اسے قو و کر رکھ دیا تھا اور تکلیف اس کے میں فوال دی تھی۔

قر طبہ میں بربری فوج کا اجتماع جب قرطبہ میں بربری فوجیں جمع ہو گئیں تو انہوں نے اے اور اس کے بھائی یمی کومغرب کا حاکم مقرر کیا اور انہوں نے ان دونوں کو وادی کے کنارے کے ملوک کو طلعتیں دینے کے لئے خلعتیں 'بہت سامال

عددوازدہ میں اور لباس فاخرہ دیے کی پی چعفر ۱۵ سے میں مغرب کی طرف گیا اور اس کانظم وضبط قائم کیا اور زنانہ کے ملوک میں سے بدوی بن یعلی امیر بنی یفر ن اور اس کاعم زاد بحث بن عبداللہ بن بکاراور محد بن الخیر بن خزراور اس کاعم زاد بحث بن عبداللہ بن بکاراور محد بن الخیر بن خزراور اس کاعم زاد بحث بن عبداللہ بن بکاراور محد امیر مفرادہ اور اساعیل بن البوری امیر مکناسہ اور محلیہ علیہ بن بنا دھائے دونوں بیٹے اور ان میں سے بدوی بن یعلی توت وطاقت اور حسن اطاعت میں سب سے بردھ کرتھا اور ابن محمد الا داخی وغیرہ اکتھے ہوگئے اور ان میں سے بدوی بن یعلی توت وطاقت اور حسن اطاعت میں سب سے بردھ کرتھا الحکم نے اس کی جگہ ہشام المؤید کو حاکم مقرر کر دیا اور محمد بن ابی عامر تجابت کا تنہا کام کرنے لگا اس نے وادی کے شہر سبتہ پر الحکم نے اس کی جگہ ہشام المؤید کو حاکم مقرر کر دیا اور محمد بن ابی عامر تجابت کا تنہا کام کرنے لگا اس نے وادی کے شہر سبتہ پر انظام کیا اور اسے ارباب تن وقلم سے زیفت دی اور اس کے ماور او علاقے پر کنٹرول کے لئے ملوک زنامہ پر اعتماد کیا اور انہیں انعام کیا اور اسے ازبان کی وفرد کا اگر ام کرنے لگا اور جو شخص ان میں سے سلطان کے وظیفہ خواروں کے رجم انعام کیا ورائی اور اکتر تاہ بر احتفر بن علی اور اس کے محمر انی اور دعوت کے بھیلا نے میں کوشش کرنے لگا میں نام کلھانے میں رغبت کرتا اس کی عزت کرنے لگا پس وہ حکومت کی حکمر انی اور دعوت کے بھیلا نے میں کوشش کرنے لگا میں نام کلھانے میں رغبت کرتا اس کی عزت کرنے لگا پی وہ حکومت کی حکمر انی اور اکثر تا دور کو بھی لیا ہے۔

جعفر پر مصیبت : پھر جعفر پر بھی وہیں مصبت آپڑی جواس نے جنگ کے ایام میں برخواط پر ڈائی تھی اور محمد بن افی عامر نے اے اس کی استقامت اور چوکسی دیکھ کراپی حکومت کے آغاز میں اسے بلایا اور اندلس میں الحکم ہے جو تکلیف اے پہنچی تھی اسے ملیامیٹ کر دیا اور اس کے بھائی کے لئے مغرب کی عملد ارتی ہے الگ ہوگیا اور وہ سندر پار کر کے ابن ابی عامر کے پاس چلاگیا اور ایک اچھی جگہ پراتر گیا اور زناتہ' تا بعد اری کے ذریعے حکومت ہاتقرب حاصل کرنے کے لئے مقابلہ کرنے لگے۔

سجلما سه برچر هائی پس خزرون بن فلفول نے ۳۳۳ ہے میں جلمات پرچڑ ھائی کی اوراس میں داخل ہوکر آل مدرار کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور منصور نے اسے وہاں کا حاکم مقرر کر دیا جیسا کہ ہم قبل ادبی بیان کر چکے ہیں۔

تاریخ این ظلاوان \_\_\_\_\_ هند دواز دام

عسکلاچہ : اور ابو محربن ابی عامر نے اپنے م زاد محربن عبد اللہ کوجس کا لقب عسکلاجہ تقا ۵ کے سے میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کو بھیجا اور وہ اس کے بیچے بیچے بڑیرہ کی طرف آیا تا کہ را لقصہ پر چڑھائی کرے اور حسن بن کنون کا تھیرا کہ ہوگیا۔ تو اس نے امان طلب کی اور عمر واور عسکلاجہ اس کے آلات کے ضامن ہوئے اور اس نے اسے الحضرۃ کی طرف واپس کردیا پس ابھی ابن ابی عامراس کے آگے نہ چلاتھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کی بکثر ت عبد شکنی کی وجہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں تو اس نے اپنے ایک قابل اعتبار آدمی کو اس کا سرلانے کو بھیجا اور ادار سہ کی حکومت اور اثر کا خاتمہ ہوگیا پس اس نے اس بات سے عمر واور عسکلاجہ کو برافر وختہ کردیا اور منصور کے پاس اس کے متعلق جن باتوں کی چغلی کی گئی ان سے سکون حاصل کرنے کے لئے وہ فوج کی طرف چلاگیا تو منصور نے اسے وادی کے کنارے سے بلایا اور اسے اس کے مقتول ابن کنون کے ساتھ ملادیا۔

حسن بن احمد: اوروادی کے کنارے پروزیوس بن احمد بن عبدالود و دسلمی کوجا کم مقرر کردیا اوراس کی تعداد میں اضافہ کر
دیا اوراس نے اپنے ہاتھوں سے خوب مال دیا اور ۲ سے میں اپنی عملداری میں پہنچ گیا اوراس نے مغرب کو نہایت اچھی
طرح کنٹرول کیا آور برابرہ اس سے خوفز دہ ہو گئے اور وادی کے کنارے پربیاقاس مقام پراتر اتو اس کے سلطان نے اس کی
مدد کی اوراس کی فوج میں اضافہ ہوگی ورمضافات کے ملوک بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے یہاں تک کہ اس نے ابن ابی
عامر کواس کی ہے وحری کے انجام سے ڈر ایا ہوراسے اس کی اطاعت کی آزمائش کرنے کے لئے بلایا تو وہ جلدی سے اس کے
ساتھ مل گیا لیس اس نے اس کی عزت میں اضافہ کر کے اور اسے دوبارہ اس کے کام پرمقرد کردیا۔

بدوی بن بعلیٰ اور ملوک زناتہ میں سے بدوی بن بھی امویوں کے متعلق برا امضطرب اور ان کی اطاعت سے بہت خوفز دہ تھا اور مضور بن ابی عام 'اس کے اور اس کے ساتھی زیری بی عطیہ کے درمیان طاپ کراتا تھا اور دونوں میں سے ہر ایک آپ ساتھی کے مقابلہ میں مسلسل استقامت دکھا تا تھا اور مضور زیری کی طرف بہت میلان رکھا تھا اور اس کے خلوص کی وجہ سے اس کی اطاعت اور نیک میتی اور اس کے پاس چلے آنے کی وجہ سے آس پر بہت اعتاد کرتا تھا اور امیدر کھتا تھا کہ وہ بدوی بن یعلیٰ کا مقابلہ کر کے اس سے قیادت عاصل کرے گا پس اس نے کے سرچ میں زیری کو الحضر قبلا یا اور وہ جلدی سے بدوی بن یعلیٰ کا مقابلہ کر کے اس سے قیادت عاصل کرے گا پس اس نے کے سرچ میں زیری کو الحضر قبلا یا اور وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کی باس آیا اور اس کی اس سے نواز ااور اس نے بدوی کو بھی یہی زحمت دی مگر وہ نہ آیا اور اس نے اس کے اپنی سے کہا کہ ابن ابی عامر سے کہنا کہ اس نے جنگی گدھوں کو بھی نیزوں کی اطاعت کرتے دیکھا ہے اور اس نے اس کے اپنی کرف اوشرور گردیا۔

حسن بن عبد الودود: اوراس کے مقابلہ میں حسن بن عبدالودود جاتم مغرب اپی فوجوں اورائدگی فوجوں اوروادی کے باور شاہوں کے ساتھ اس کے دشمن زیری بن عطیہ کی مدد کے لئے گیا اور بدوی نے بھی ان کے مقابلہ میں فوج انتہی کی اور ۱۸۳ھ میں ان سے جنگ کی اور ۱۸۳ھ میں ان سے جنگ کی اور ۱۸۳ھ میں ان سے جنگ کی اور ۱۸۳ھ میں اور انہوں نے خوب قبل ان اور انہوں نے خوب قبل اور اور کی فوج اور مفرادہ کی فوج میں شکست کھا گئیں اور انہوں نے خوب قبل اور ایر ان عامر کو پہنچ گئی خوب سے وہ کچھ را توں بعد ہلاک ہو گیا اور ابن الی عامر کو پہنچ گئی تو وہ ممکنین ہو گیا اور اس نے زیری کو فاس پر کنٹرول کرنے اور حسن کے اصحاب کو مدد دینے کے لئے لکھا اور اسے مغرب کا والی مقرر کردیا ہم اس کا مقابلہ کیا۔

زیری اور بدوی کے درمیان جنگ: اورزیری اور بدوی کے درمیان جنگ ہوئی جس میں زیری نے اس کی چھاؤنی اور سب مال اوٹ لیا اور اس کی تعرفی اور بدوی کے درمیان جنگ ہوئی جس میں زیری نے اس کی چھاؤڑا اور سب مال اوٹ لیا اور اس کی بیوی کو قید کر لیا اور اس کی قوم کے تقریباً تین ہزار سواروں کو قل کر دیا اور وہ سمنجال لی۔ بن کر صحرا کی طرف چلا گیا اور وہ بیں مرگیا اور اس کی قوم کے امارت کے لاکچ میں اسے قل کر دیا اور اس کی قوم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا اور اپنی آرزو ہیں نا کام جنگیا اور اپنی قوم کی آیک عظیم فوج کے ساتھ سمندریار کر کے اندلس چلا گیا۔

حمامہ بن زیری بن یعلی نے سنجالی جس سے بی یفرن کی اللہ ہے جوں فدکور کے بھائی خامہ بن زیری بن یعلی نے سنجالی جس سے بی یفرن کی حالات میں آئی کا ذکر کی دفعہ بیان ہو چکا ہے اور وہ یہ کہ اس کے اور زیری بن عطیہ کے درمیان جنگ کا پانسہ بلختار ہتا تھا اور یہ دونوں باری باری فرخ حاصل کر کے فاس کی حکومت حاصل کر تے تھے اور جب زیری جب زیری منصور کے پاس گیا تو بدوی نے فاس آ کراس پر قبضہ کرلیا اور شرادہ کے بہت سے لوگوں کوئل کر دیا اور جب زیری والی آیا تو بدوی فاس میں قلعہ بند ہوگیا تو زیری نے اس سے جنگ کی اور مفردہ اور بی یفرن کے بہت سے لوگوں نے اس محاصرہ سے برامنایا 'چرزیری نے برور قوت فاس میں داخل ہوکرا سے قبل کر دیا اور سر سے بیں اس کے سرکودار الخلاف قرطبہ میں بھیجا والتداعلم۔

اور جب بنویفرن نے حمامہ پراتفاق کرلیا تو وہ انہیں مغرب میں شالہ کے مقام پر لے گیا اور اس پراس کے اردگرد کے علاقے تا ذلہ پر قبضہ کرلیا اور اے زیری سے چھین لیا اور بنی یفرن کا سردار ہمیشہ ای عملداری میں رہا اور اس کے آور زیری اورمفرا دہ کے درمیان سلسل جنگ جاری رہی اور اس کے اور حاکم قیروان کے درمیان مجت تھی پس اس نے جب کہوہ قلعہ میں اپنے چچا حماد کا ۲۰۰۸ ہے میں محاصرہ کئے ہوئے تھا' منصور کو ہدیہ بھیجا اور اس نے اس ہدیہ کے ساتھ اپنے بھائی زادی بن زیری کو بھیجا تو اس نے ڈھولوں اور جھنڈوں کے ساتھ اس سے ملاقات کی۔

امیر ابوالکمال تمیم بن زیری اور جب حامہ فوت ہوگیا تواس کے بعداس کے بھائی امیر ابوالکمال تمیم بن زیری بن یعلی نے بنی یفرن کی امارت سنجال کی پس اس نے ان کی حکومت کے لئے خودگومخصوص کرلیا اور وہ اپنے دین میں متقیم اور جہاد کا دکدا دہ تھا پس وہ برغواطہ سے جہاد کے لئے واپس گیا اور اس نے مقرادہ سے سلح کر کی اور ان کے ساتھ جنگ کرنے

عددوازدیم است اعراض کیا اور جب ۱۳۲۳ ہے کا سال آیا تو ان دونوں قبیلوں بی یفرن اور مفرادہ کے درمیان از سرنوعداوت پیدا ہوگی اور قدیم کینے بجڑک اٹھے اور حاکم شالہ اور تا ذلہ ابوالکمال نے یفرن کی فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور تمامہ بن المعز قبائل مفرادہ کے ساتھ اس کے مقابلہ میں نکلا اور ان کے درمیان شخت جنگیں ہوئیں اور مفرادہ پراگندہ ہوگئے اور جمامہ وجدہ کی طرف بھاگ گیا اور امیر ابوالکمال تمیم اور اس کی قوم فاس پر قابض ہوگئے اور مفرادہ مغرب کی مملداری پر غالب آگئے اور تمیم نے فاس شہر کے یہود یوں کولوٹا اور ان کے جانوروں کو مار ااور ان کی مقدس اشیاء کو مباح قرار دے دیا۔

پھر تمامہ نے وجدہ سے مفرادہ اور زنانہ کے بقیہ قبائل کو جمع کیا اور مغرب اوسط کے تمام علاقے کی قیام گاہوں میں سے لوگوں کو جمع کرنے والے لوگ بھیج اور وہ تنس کے زعماء سے فریاد کرتا ہوا وہاں پہنچا اور جولوگ وہاں سے دور تھے ان سے اس نے خط و کتابت کی اور ۲۹سم میں اس نے فاس پر چڑھائی کر دی پس ابوالکمال تم می وہاں سے دور تھا ان سے اس نے خط و کتابت کی اور ۲۹سم میں اس نے فاس پر چڑھائی کر دی پس ابوالکمال تم می وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے ملک کے دار الخلافہ شالہ میں چلا گیا اور اپنے وفات تک اپنی عملداری میں اقامت پر بر رہااس کی وفات آ سم میں ہوئی۔

حماد: اس کے بعداس کا بیٹا تمادوالی بنایہاں تک کہ وہ بھی 1779 پیش فوت ہوگیا اس کے بعداس کا بیٹا یوسف والی بنا اوروہ بھی ۱۹۵۸ پیش وفات پا گیا اس کے بعداس کا چھامحمہ بن امیرانی تمیم والی بنا جولتونہ کی جنگوں میں اس وفت مرگیا جب انہوں نے تمام مغرب میں ان پرغلبہ پالیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

والملك لله يويته من بشاء من عباده و العاقبة للمتقين

اورابویداس بن دوناس نے حبوس بن زیری بن پھی بن مجھ سے جنگ کی جب بنویفرن نے اس کے متعلق اختلاف کیا اور وہ ان کے اکٹھا کرنے کی امید میں ناکام ہو گیا تو وہ ۲۸۴ھ کی سمندر پارکر کے اندلس چلا گیا تو اس کے بھائی ابوقرہ' ابوزیداور عطاف نے اس کی قدر ومنزلت کی اور ان سب کو منصور کے ہاں ترجیج اور عزت حاصل تھی' اس نے اسے بھی جملہ رؤسا اور امراء میں شامل کرلیا اور اسے وظیفہ اور جا گیریں انعام میں دیں اور اس کے جواثوں اور اس کی قوم کے ان لوگوں کے نام رجٹر میں کھے جواس کے ساتھ آئے تھے بس اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہوگئی۔

خلافت میں ابتری: اور جب جماعت منتشر ہوگئی اور خلافت میں ابتری پھیل گئی تو اس نے اندلس کی فوجوں کے ساتھ پر بر بول کے ساتھ جنگوں میں بڑے عجیب وغریب کارنا ہے د کھائے۔

کمستعیں اور جب مناجے میں استعین نے قرطبہ پر بقتہ کیا اور اندلس کے بربری اس کے پاس اکٹے ہو گئے تو مہدی سرحدول پر چلا گیا اور جلا قیا اور جلا قیا اور جلا گیا اور جلا قیا اور جلا گیا اور جلا گیا اور مہدی نے بھی اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا پس وادی ایرہ میں بھی اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا پس وادی ایرہ میں دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اور فریقین کے درمیان رن پڑا اور بربریوں کی شخت آ زمائش ہوئی اور جسیا کہ بیان کیا جاتا ہے ابویداس کی شہرت پھیل گئی اور گھسان کی جنگ کے بعد مہدی طاغیہ اور ان کی فوجیں شکست کھا گئیں اور ابویداس

بن دوناس کومبلک زخم آیا جس سے دہ مر گیا اور وہیں ون ہوا۔ اوراس کے بیٹے خلوف اوراس کے پوتے تمیم بن خلوف کو جواندلس میں زنانند کے جوانوں میں سے تھے شجاعت اور ا مارت حاصل تھی اور یجیٰ بن عبدالرحمٰن جواس کے بھائی عطاف کا بیٹا تھا وہ بھی ان کے جوانوں میں شامل تھا جے بنی حوداور قاسم میں اختصاص حاصل تھا اس نے اسے اپنے دورخلافت میں قرطبہ کاوالی مقرر کیا تھا۔ والبقاء لله وحده

destruction to the second of the second

تارخ ابن غلدون

and the sound the company of the sound of the sound and the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of t

## ابونور بن ابوقرہ کے حالات اور اندلس میں اسے

# ايّا م الطّوا كف مين جوحكومت حاصل تقى اس كا تذكره

اس آدمی کانام ابونورین ابوتره بن ابویفرن ہے جوان بربری جوانوں میں سے ہے جن سے ان کی قوم نے فتند میں مدد ما گئی تقی اس نے فتند میں ایک توم نے فتند میں مدد ما گئی تھی اس نے فتند کے ایام میں رندہ پر غلبہ پالیا اور وہاں سے امویوں کے غلام عامر بن فتو ترکو ہو جم میں نکال کرائی پر بہتھ کر کیا اور وہاں کا بادشاہ بن گیا۔

ا بین عیاد: اور جب اشبیلیہ میں ابن عبادی عظمت بڑھ گی اور وہ مفیافات وسر حدات پر قبضہ کرنے لگا تو اس کے اور ابونور
کے در میان اڑائی چیڑگی اور حاکمیت اور انج اف بیس اس کے احوال اس سے مختلف ہو گئے اور ۱۳۳۳ ہے بیس بربر بول کے ساتھ
رندہ اور اس کے مفیافات بھی اس کے لئے ثابت ، دیگئے 'اس کے بعد اس نے ۱۳۵۰ ہے بیس اس ایک و لیے بیس بلایا اور ایک
خط کے ذریعے اس سے سازش کی اور اسے اپنے کل کی لونڈ کی کی زبان سے اطلاع دی جس نے اس کے پاس اس کے بیٹے کی
حرام کاریوں سے پہنٹنے والی تکلیف کی شکایت کی پس اس نے اس کے شہر بیس جاکراس کے بیٹے کوئل کر دیا اور اس کی بہازش کو
سمجھ گیا تو وہ غم سے مرگیا۔

ابونصر : اوراس کا دوسرایینا ابونعر عرص پی تک والی بنا تو اس کے ساتھ اس کے بعض سپاہیوں نے غداری کی اوروہ بھا گنا ہوا باہر تکا اتو دیوارے گر کرمر گیا اور المعتمد نے اس کے ہاتھ ہے دئدہ کو لے لیا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بات دس میں واقعہ میں ہوئی جس میں ابونور ہلاک ہوگیا اور جب اس کی اطلاع اس کے بیٹے ابونعر کولی توجو ہوا سؤہوا۔ واللہ اعلم ہ

فصل

# بنی یفرن کے بطون میں سے مرنجیصہ کے حالات کی تفصیل

بنی یفرن کا پیطن افریقہ کے نواح میں رہتا تھا اور اسے بڑی کثرت وقوت حاصل تھی اور جب ابویزید نے شیعوں

سے دوارد ہم کے خلاف بغاوت کی تو انہوں نے عصبیت کی وجہ سے اس کی مدد کی اور بیان کے بنودار کو مامو کو میں سے تھا پھراس کا معاملہ کھی ہوگیا تو شیعوں کی حکومت اوران کے ضہا جی مددگاروں اوران کے افریقی حکمر انوں نے انہیں جروقبر سے پکڑلیا اوران کے مال و جان پر مصائب نازل کئے یہاں تک کہ یہ نیست و نابود ہو گئے اور تاوان اداکر نے والے قبائل میں شار ہونے لگے اوران کے پچھ بقیہ قبیلے قبروان اور تو نس کے درمیان اتر پڑے دیگا یوں بکریوں اور جیموں والے تھے بیاس کے نواحی علاقوں میں سفر کرتے اور معاش کے لئے گئی باڑی کرتے تھے اور جب موحدین نے افریقہ پر قبضہ کیا تو یہ اس عالت میں تھے ان پر تا تھے۔
تاوان اور ٹیکس لاگو تھے اور انہیں سلطان کے ساتھ جنگوں میں متعدد فرائض سرانجام دینے پڑتے تھے۔

الكعوب : اور جب بن سليم ميں سے الكعوب نے افريقہ كے نواح پر قبضه كيا آورانہوں نے رياح كے زواودہ كوجواس دور ميں حكومت كے دہمن شخے وہاں سے نكال ديا تو سلطان نے ان سے ان لوگوں كے خلاف مدد ما لگى جنہوں نے قابس سے باجہ تك افريقه كواپنا وطن بناليا تھا پھران كى امارت حكومت كے لئے سخت ہوگئى اور ان سے مدد طلب كرنا بھى بڑھ گيا تو انہوں نے جو مضافات اور فراج طلب كئے بادشاہ نے انہيں جا گير كے طور پردے ديے اور ان كى جا گيروں ہيں مرجيصہ كافراج بھى تھا۔

بہتو مرین اور جب بنوم ین نے قبروان پر تملہ کیا اور اس کے پھے عمر بعد اس فقہ کورو کئے کے لئے جس میں عربوں نے بادشاہ اور حکومت پر غلبہ پالیا تھا ان کے مغلب کھو ب کومر جیصہ کے قبیلوں میں باد پر داری کے گوڑوں اور جنگوں میں غلبہ کے لئے سواروں کی بڑی تو ت حاصل تھی اور یہ دی کے لئے قرابت وار اور خادم بن گئے اور انہوں نے ان پر غلاموں کی طرح بقت کہ کیا بیاں تک کہ اللہ تعالی نے فتنہ کی آ گ کوم کہ ویا اور اس خصی بادشاہ مولا نا سلطان ابوالعباس کی بھلائی ہے منی موگی اور افتی نواز اس نے عرب معلی کو ایک مطاف سے مولی خلافت و تعویمت کو قائم کر دیا ہیں فضاصاف ہوگی اور افتی روشن ہوگیا اور اس نے عرب معلین کو اپنے مضافات سے دور کر دیا اور اپنی رعایا ہے ان کے ہاتھ سنر کر دیا اور اپنی رعایا ہے ان کے ہاتھ سنر کر نے کے باعث براوی کے باتھوں کوروک دیا اور مرج ہے ہی ان لوگوں کوع بوں کی پناہ لینے اور ان کے ساتھ سنر کرنے کے باعث براوی کے باعث براوی کے بعد اپنا مقرب بنالیا ہی انہوں نے دوبا ، وی کو پایا اور شویت میں اخلاص کا ظہار کیا اور جس تاوان اور خواج کے قوانین سے وہ مالوف تھے اس کی طرف واپس آ گئے اور اس دور تک وہ ای حالت پر قائم جس مواللہ وارث الارض و من علیا ا

تاریخ این ظدون

. In the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contr

May be a committed the same a second of the second

# زنانه کے طبقہ اولی میں سے مفرادہ اور انہیں مغرب میں جو حکومتیں حاصل تھیں ان کے حالات اور ایس کا آغاز اور گردشِ حالات

مفرادہ کے بیقبائل زناتہ کے وسیح رابلون والے تھے اور یہی ان میں سے جنگجواور غلبہ والے تھے اور ان کا نسب مفرادہ بن پیضلتن بن مسرا بن زاکیا بن ورسیک بن الدبرت بن جاٹا تک جاتا ہے جو بنی یفرن اور بنی برنیان کے بھائی ہیں اور ان کے نسب میں جواختلاف پایا جاتا ہے اسے بنی یفرن کے ذکر کے موقع پر پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

ان کے شعوب ولبطون: ان کے شعوب ولبطون بہت ہے ہیں جبہ بی بات ، بی زنداک بی روا دُر تر میر بی ابی سعید بی درسیعان اعواط اور بی ریفتہ وغیرہ جن کے نام مجھے یا دئیں رہے اور مغرب وسط میں ان کی فرود گا ہیں شلف سے تلمسان تک جبل مد بولہ تک اور اس کے نواح تک میں اور ان کا اپنے بھائیوں بی یغرن کے ساتھ اجتماع وافتر اق اور صحرائی حالات میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے اور ان مفرادہ کی صحرا میں بہت بری کا کی بائی جاتی ہے۔جس نے اچھی طرح اسلام قبول کمیا تھا۔

عرخ ابن ظدون مرواندی مرداندی مددی -جیسا کرآپ کوان کے بعد کے حالات سے معلوم ہوجائے گا۔

صولات کی وفات: جب صولات فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے بیٹے حفص نے مفرادہ اور دیگر زناعہ کی امارت سنجال کی اور جب مغرب اقصیٰ میں خلافت کے سائے سمٹنے گلے اور میسرۃ المقیر اور مظفر کا فتنہ سایہ گئن ہونے لگا تو خزراور اس کی قوم قیروان میں مضریوں پر غالب آ گئے اور ان کی حکومت بڑھ گئی اور مغرب اوسط کے صحرائی زناتہ میں ان کے بادشاہ کی شان وعظمت میں اضافہ ہو گیا۔

مشرق میں بنی امید کی حکومت کا شاتھ۔ پھرمشرق میں بنی امید کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور مغرب میں فتنہ برپاتھا پس بیلوگ قوت و تکبر میں بڑھ گئے۔اس دوران میں خزر کی دفات ہو گئی اور اس کی حکومت اس کے بیٹے محمر نے سنجالی۔

اورلیس الا کبر : اورادریس الا کبر بن عبدالله بن حسن بن الحن م <u>حاجی</u>ی الهادی کی خلافت کے زمانے میں مغرب کی طرف گیا اور مغرب کی طرف گیا اور مغرب کے طرف گیا اور مغرب کے جمام کی حکومت کے ذمہ دار بن گئے اور اس کی حکومت مفبوط ہوگئ اور بقیدایا م میں مغرب اوسط کی اطاعت سے باہرنکل گئے اور پھردہ میں مغرب اوسط کی طرف گیا تو محمد بن خزرنے اس کا استقبال کیا اور اس کی اطاعت اختیار کرلی اور اپنی توم کی جانب ہے اس کی بیعت کرلی۔

اوراس نے بنی یفرن کے اہل تلمسان پر نالب آجانے کے بعدات تلمسان پر قضہ کرنے میں مدوی اورادر لیس بن ادر لیس کے لئے حکومت منظم ہوگئ اور وہ اپنے ہاپ کی تام عملداری پر غالب آگیا اور تلمسان پر قبضہ کرلیا اور بنوخن راس کی دعوت کے اسی طرح ذمہ دار بن گئے جیسا کہ اس کے باپ کے لئے بنے تقے اور اس کا بڑا بھائی سلیمان بن عبداللہ بن حسن بن الحن جومشرق سے اس کے پاس آرہا تھا' ادر لیس الا کبر کے عہد میں نلمسان میں اثر ااور اس نے تلمسان کی ریاست اسی اسی طرح دے وی بھی ٹیس تلمسان کی ریاست اسی طرح دے وی جس طرح اس کے باتھ میں رہے اور انہوں نے ریاست کو ساحلی سرحدوں تک آپیں میں تقسیم کرلیا۔

ادر لیس بن محمد: پس تلمسان اوریس بن محمد بن سلیمان کی اولا دے جصے میں آیا اور ارشکول عیسی بن محمد کی اولا دکو ملا اور تنس ایرا بیم بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن

عبید الله مهدی : اور عبیدالله مهدی نے عروب بن پوسف کتای کو ۲۹۸ میں قوجوں کے ساتھ مغرب کی طرف جیجا ، جس نے مغرب اوٹی پر قبضہ کرلیا اور واپس آ گیا پھراس نے اس کے بعد مصالہ بن حبوس کو کتامہ کی فوجوں کے ساتھ مغرب کی طرف جیجا تواس نے اوار سہ کے مضافات پر قبضہ کرلیا اور ان سے عبیداللہ کی اطاعت کا مطالبہ کیا اور فاس پر پیچیٰ بن اور لیس بن عمر کوامیر مقرد کیا جواد اوسہ کا آخری با دشاہ تھا اور خود الگ ہوگیا اور ان کی اطاعت قبول کرلی۔

مضالة اوراس في مصالدكوفاس كالمير مُقرر كيا اورموى بن ابوالعاليد ومكناسه اورصاحب تاره كالمير مقرر كيا أورمغرب ك

تارخ این ظدون \_\_\_\_\_ هم مندوازوهم نواح پرقابض ہو گیااور قیروان کی طرف واپس آگیا۔

عمر و بن خرز اور محد بن خرر کی اولا و میں سے جو اور لیس اکبر کا داعی تھا عمر و بن خرد باغی ہوگیا اور اس نے زناتہ اور اہلیان مغرب اوسط کوشیعہ بربر یوں کے خلاف آکسایا اور عبید اللہ مہدی نے مغرب کے قائد مصالہ کو و سے میں کیا مسکی فوجوں کے ساتھ بھیجا اور محمد بن خرر نے مفرادہ اور بقیہ زناتہ کی فوجوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اس نے مصالہ کی فوجوں کو شکست دی اور اس کے پاس پہنچ کراسے قبل کر دیا اور عبید اللہ نے واس سے میں اس کے بیٹے ابوالقائم کو فوجوں کے ساتھ مغرب کی طرف بھیجا اور اس محمد بن خرر اور اس کی قوم کے مقابلہ کے لئے سالار مقرر کیا پس وہ صحراکی طرف بھاگ گئے اور اس نے ملویہ تک ان کا قاور وہ سلجما سہ چلے گئے۔

آبوا لقاسم : اورابوالقاسم في مغرب برجمله كرك اس كى اطراف برقبضه كرليا اوراس كونواح بين چكر لكايا اوراس في از سرنوا بن ابوالعالبه كواس كي مملداري براميرمقرر كرديا اوروا پس آگيا اور كسي سازش كاشكار نه موا-

الناصر: پھرھا کم قرطبہ الناصر کو کسی دادی کے کنارے کی حکومت کا خیال آیا تو اس نے ادار سہ اور ذنا تہ کے طوک کو خاطب کیا اور آسے میں ان کی طرف اپنے خلصین تحرین عبید اللہ بن ابوسین کو بھیجا تو تھر بن خزر نے فوراً اس کی بات کو قبول کر لیا اور الراب سے شیعوں کے مددگاروں کو زکال باہر کیا اور حلب اور تنس کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا اور دہران پر قبضہ کر لیا اور اس پر اپنے بیٹے الممنیر کو حاکم مقرر کیا اور تاہرت کے مواد بگر مضافات مغرب میں اموی دعوت کو پھیلایا اور حاکم ارشکول اور لیس بن ایرا ہیم بن عیسیٰ بن محر بن سلیمان اموی دعوت کے قام میں سرگرم ہوگیا پھر الناصر نے سے اسام میں ادار سہ کے اور اس کے طاف میں منظم میں مرگرم ہوگیا پھر الناصر نے سے میں اور محمد بن خزر کے باتھوں سے سینے کو حاصل کر لیا اور مولیٰ بن ابوالعالیہ کو اس کے اطاعت اختیار کرنے کی وجہ سے بنا ود سے دی اور محمد بن خزر کے ساتھ اس کی ہتھ جوڑی ہوگی اور انہوں نے شیعوں کے خلاف مدد کی ۔

فلفول بن خزیر: اورفلفول بن خزر نے شیعوں کی اطاعت کر کے اپنے بھائی محمد بی خالفت کی اور عبداللہ نے اسے مفرادہ کا امیر مقرر کر دیا اور حمید بن یصل اس میں کتامہ کی فوجوں کے ساتھ تا ہرت پر چڑھائی کرنے کے لئے عبداللہ کی طرف گیا اور فاس تک پہنچ گیا اور زنانہ اور مکناسہ کے سواراس کے آگے بھاگ اٹھے اور اس نے مغرب پر قبضہ کر لیا۔

اوراس کے بعد اس میں میں ورافھی نے جاکرفاس کا محاصرہ کرلیا مگراہے سر فہ کرسکا اوروالی آگیا۔

تھیدین پھل بھر ۱۳۳ھ میں حید بن پھل نے بغاوت کردی اور تھر بن خزر کے پاس چلا گیا پھر الناصر کے پاس گیا تو اس نے اسے مغرب اوسط کا والی مقرر کردیا پھر شیعہ ابویز پد کے فتنہ میں مصروف ہو گئے اور تھر بن خز راوراس کی مفرادہ قوم کے کارنا ہے کی عظمت قائم ہوگئی اورانہوں نے سسسے میں امویوں کے قائد حمید بن یصل کے ساتھ تاہرت پر چڑھائی کی اوراس کے ساتھ الخیر بن محد اوراس کے بھائی جزہ اوراس کے چچاعبد اللہ بن خزر نے بھی چڑھائی کی اور یعلیٰ بن محمد بھی اپنی قوم بنی یفرن سمیت ان کے ساتھ تھا۔

tota kirika waa tira kiji waxa waa ka ngo wati ka ku ka ka ma

تاریخ این خلاوان \_\_\_\_\_ حقه دوازدیم

تا ہرت ہر فیضیہ: اور انہوں نے برورِ قوت تا ہرت پر قبضہ کرلیا اور عبداللہ بن بکار کوفل کر دیا اور حزہ بن محمد بن خزر جو تا ہرت کی جنگوں میں قل ہو گیا تھا اسکے قل ہونے کے لعد انہوں نے تا ہرت کے قائد میسور الحصی کوقید کرلیا اور محمد بن خزراور اس کی قوم نے اس سے قبل بھی بسکرہ پر چڑھائی کی تھی اور اسے فتح کرلیا تھا اور زیدان الحصٰی کول کردیا تھا۔

اسماعیل اور جب اساعیل ابویزید کے عاصرے نے باہر نکلاتو محد بن خزر کے خوف کی وجہ سے اپنے پیروکاروں سمیت مغرب چلا گیا کیونکہ اس سے قبل وہ ان کی وعوت کی مخالفت اور ان کے قبیر وکاروں کوئل کر چکا تھا لیس اس نے اس کی طرف معروف اطاعت کرنے کے پیغام بھیجا اور اساعیل نے اسے ابویزید کی تلاش کا اشارہ کیا اور اسے بیس اوسے مال دینے کا وعدہ کیا۔

معبد بن خزر: اوراس کا بھائی معبد بن خزرا بویزید کی وفات تک اس کا دوست رہا اوراس کے بعد اساعیل نے جس میں معبد کو گرفتار کرنے قتل کر دیا اور کی بن خزر اور اس کا بیٹا الخیر ہمیشہ ہی مغرب اوسط پر معبد کو گرفتار کرنے قتل کر دیا اور کھی بن خزر اور اس کا بیٹا الخیر ہمیشہ ہی مغرب اوسط پر معنف بن محمد کے نائب امیر رہے۔

فقق من الخير اورفقوح بن الخير نابرت اور دہران كے مشائ كے ساتھ " سے میں الناصر كے پاس گیا تو اس نے انہیں الفام واكرام دیا ورانہیں ان كی مملدار بول ہیں والین کر دیا چر مقرادہ اور ضہاجہ كے درمیان فتنہ پیدا ہوگیا اور محرین الخیراور اس كا بیٹاخر ران كے ساتھ جنگوں میں مشغول ہوئے اور یعلیٰ بن محر نے وہران پر سفلب ہوگرا ہے برباؤ كر دیا اور الناصر نے محر بن یعلیٰ کو تامیان اور اس کے نواج پر مقابل یعلیٰ بن محر كی وجہ دوبارہ شیعوں كی بن مور کے ساتھ اس کے تاب گیا تو اس نے اس كا كرام كیا اور اس نے بھی ان كی ممل اطاعت كی بیماں تک كہ جو ہر كے ساتھ اس كی جنگوں میں شامل ہوكر ۱۸۸ سے میں مغرب كیا چراس کے بعد اس کے بیمان المعز کے بیاں تیا اور اس کے بیمان کی میں المعز کے بیمان تو ہو ہے دوبارہ شیواس کے بیمان کی میں المعز کے بیمان تک كہ جو ہر کے ساتھ اس كی جنگوں میں شامل ہوكر ۱۸۸ سے میں مغرب كیا چراس کے بعد اس کی اور اس کے بیمان کے دوبارہ شی المعز کے بیمان کی اور اس کے بیمان کی میں المعز کے بیمان گیا اور اس میں فوت ہوگیا اس وقت اس کی میں موال سے زیادہ تھی۔

الناصر المرواني كي و فات اورائ سال الناصر المرواني بھي فوت ہو گيا جبكه مغرب ميں شيعه کي دعوت پيل چکي تقي اور امو يوں كے مدد گاربستة اور طبح كے مضافات ميں سكڑ گئے تھے۔

الحکم المستنصر :اس کے بعداس کا بیٹاالحکم المستنصر کھڑا ہوا اور اس نے از سر نو وادی کے کنارے کے ملوک سے خاطبت کی تو محمہ بن الخیر بن فزر نے اسے جواب دیا کیونکہ اس کے باپ الخیر اور دا دامجر کو الناصر کی حکومت میں ایک مقام حاصل تھا نیز مصرت عثان نے ان کے جدصولات کو جووصیت کی تھی اس کے مطابق بھی آل فزر کو بی امیہ دوی تھی جیسا کہ ہم بیان کر چکے جیں' پین اس نے شیعوں میں خوب خوزیز کی کی اور ان کے شہرون پر قبضہ کر لیا اور معد نے اپنے ساتھی زیری بن مناو امیر ضہاجہ کے ذریعے اس پر تہمت لگا تی تو اس نے اسے زنایہ کے ساتھ جنگ کرنے پر امیر مقرد کر دیا اور اسے کہا کہ وہ ان کے جن مضافات پر قبضہ کر کے اکتاب کے اس کے لئے تحق ہوں گے اور وہ بھی ۱۲ میر چین جنگ کے لئے استی ہوگئے۔

بلکتین بن زمری بن ان کی تیاری سے قبل بلکین بن زیری نے دسیسہ مقام پر محمد بن الخیر کی مدد گار فوجوں سے جنگ کی تو ان میں سے کچھلوگوں نے بڑی استقامت دکھائی اور ان کے درمیان شدیدرن پڑااور زیاعہ شکست کھا گئے اور جب محمد بن

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ حددوازوم و الرخ ابن ظدون \_\_\_ حددوازوم و الرخ در المرخ ابن ظدون مير شكست برقر ارر بى الخير في دي كا كرا و راس كي قوم پر شكست برقر ار ربى اور اتباع كوچيوژ كراس في اس معركه ميں ستره امير پائے اور براميرا پنے فريق كى جانب چلاگيا اور محمد كے بعد مفراده ميں اس كابينا الخير جاكم بنا۔

اوربلکین بن زیری نے خلیفہ کو معد کے ذریعے الزاب اور مسیلہ کے حاکم جعفر بن علی بن حمدون کے خلاف بھڑ کا یا کہ وہ محمد بن الخیر سے دوستی رکھتا ہے ہیں جعفر پریشان ہوگیا اور اس نے اس کی جگہ افریقہ کی حکومت کے لئے معد کو بھیج دیا یہاں تک کہ اس نے قاہرہ جانے کاعزم کرلیا پس اس کی پریشانی میں اضافہ ہوگیا اور وہ الخیر بن محمد اور اس کی قوم کے پاس چلا گیا اور انہوں نے ضہاجہ پر چڑھائی کر دی اور انہیں فتح نصیب ہوگی اور زیری بن منا دکو بہت بری جماعت نے مار ااور انہوں نے اس کے سرکو بی خزر کے سرداروں کے وفد میں جعفر کے بھائی پیمی بن علی سے ساتھ قرطبہ بھیجا۔

جعفر بین علی : پھراس نے جعفر کوزنا تہ کے بارے پیس شک پڑگیا اور وہ اپنے بھائی یکی کے پاس چلا گیا اور وہ الحکم کے پاس گئے اور اس نے اسے بلکین بن زیری کے ساتھ زنا تہ کے ساتھ جنگ کرنے پرامیر مقرد کر دیا اور اسے اموال وافواج سے مد دی اور اسے کہا کہ وہ ان کے جن مضافات کی سے جن مضافات خالی ہو گئے اور زنا تہ اس کے آگے اور ان بیس سے برابرہ کو ترغیب دی اور باعل مسیلہ ' الزاب اور بسکرہ کے مضافات خالی ہو گئے اور زنا تہ اس کے آگے ہواگئے اور ان کے آگے اور ان کے آگے اور زنا تہ اس کے آگے اور ان بیس سے برابرہ کو ترغیب دی اور باعلی مسیلہ ' الزاب اور بسکرہ کے مضافات خالی ہو گئے اور زنا تہ اس کے آگے ہواگئے اور ان کے ساتھ کہ الزاب اور بسکرہ کے مضافات خالی ہو گئے اور زنا تہ اس کے آگئے اور ان بیس کے الخیر بن محمد کو با ندھ کر قبل کی اور ان کی اور ان کی ہوائی ہو بھی محاصین سے جنگ تتر بتر کر دیا اور اس نے ہراس شمی محاصین سے جنگ کی اور اس نے ہراس شمی محاصین سے جنگ کی اور اس نے مزاب اوسط کو زنا تہ سے خالی کر دیا اور بلا دمخرب اقصی شی ملویہ کے اور اعطامے تک گیا یہاں تک نذر مانی ' پس اس نے مغرب اوسط کو زنا تہ سے خالی کر دیا اور بلا دمخرب اقصی شی ملویہ کے داور اعطامی میں اور بنی زیری کہ تعلی میں ہم تنا ہم اس کی حکومت میں ہلاک ہو گئے جس کا ہم ذکر کے والے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالی ۔



تارخ این ظرون می می دوازد جم

### فصل

and the same of the second second second and the second second second second second second second second second

# مفرادہ کے طبقہ اولی میں سے آل زیری بن علیہ کے حالات جوفاس اوراُس کے مضافات کے بادشاہ تھے اور انہیں

مغرب إقضى ميں بھي حکومت و دولت حاصل تھي اس کا آغاز اور گردش حالات

بیزیری اپنے وقت میں آئی خزر کا امیر اوران کی بدوی حکومت کا وارث تھا اورائی نے فال اور مشرب اقصلی میں حکومت کواستوار کیا اور دورِلتو نہ تک اپنے بیٹر رہ کواس کا وارث بنایا۔ جیسا کہم اسے فصل بیان کریں گے۔ اس کا نام زیری بن عبد الرحمٰن بن خزر ہے۔ اس کا داداعبد لانڈ الناصر کے داعی محمد کا بھائی ہے جو قیر وان میں فوت ہو گیا تھا 'جیسے گہم بیان کر چکے بین 'بیچار بھائی ہے محمد اور معبد' جسے اساعیل ۔ نہ آل کر دیا تھا اور فلفول جو محمد کا مخالف بن کر شیعہ حکومت کی طرف چلا گیا تھا اور بیعبد اللہ جواپی ماں کے نام سے مشہور تھا اور اس کا نام تبادلت تھا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ بی عبداللہ محمد بن خزر کا بیٹا ہے اور اس کا بحائی حمزہ بن محمد تھا۔ جو فتح تا ہرت کے وقت میسور کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مرگیا تھا۔

اورجیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں جب الخیر بن محمد الا تہے میں بلکین کے ہاتھوں مارا گیا اور زناعۂ مغرب اقصی میں ملوبی کے ماوراءعلاقے میں کوچ کر گئے اور تمام مغرب اوسط ضہاجہ کے لئے ہوگیا تو مفرادہ 'آل خزر کے بقیہ لوگوں کے پاس اکٹھے ہوگئے۔

آل خرزر کے امراء ان دنوں ان کے امراء محد بن الخیر مذکور اور مقاتل بن عطید بن عبداللہ کے بیٹے مقاتل اور زہری اور خزرون بن فلفول تھے پھر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں بلکین بن زیری کو افریقندی حکومت حاصل ہوگی اور اس نے آئے جی مغرب اقصیٰ پر اپنامشہور حملہ کیا اور بنی خزر کے ملوک زناتہ اور بنی محد بن صالح اس کے آگے بھاگ اٹھے اور سب کے سب ستبہ آگئے۔

محمر بن الخير اورمحر بن الخير سمندر پاركر كے مصور بن الى عامر كے پاس فريا دِلے كر گيا تو مصورا چى فوجوں كے ساتھ بنفس نفيس ان كويد دد ہے كے لئے فكا اور جعفر بن على كوملكين سے جنگ كرنے پرامير مقرر كيا اوراس كوسمندر پاركروا ديا اوراسے سو

تاریخ ابن ظرون میں ملوک زنا تداس کے پاس جمع ہوگئے اور سبتہ کے میدان میں ان کارن پڑااور بلکین 'جبل تطاون سے اونٹ بوجھ مال دیا' پس ملوک زنا تداس کے پاس جمع ہوگئے اور سبتہ کے میدان میں ان کارن پڑااور اپنے آپ کو برغواطہ ان کے پاس آیا' پس اس نے دیکھا کہ وہ اس کے مقابلہ کی سکت نہیں رکھتا تو وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور اپنے آپ کو برغواطہ کے ساتھ جہا دمیں مشغول کرلیا یہاں تک کہ جسیا کہ ہم نے بیان کیا ہے' ۲ے اچھ میں فوت ہوگیا۔

اورجعفر بن علی الحضرة عیں اپنی جگہ واپس آگیا اور مصور نے امارت کا بوجھ اٹھانے میں اس سے قرعہ اندازی کی اور مغرب امارت کوچھوڑ بیٹھا اور منصور نے سبتہ پر کنٹرول کرنے پر اکتفا کیا اور ضهاجہ اور دیگر شیعہ کے حامیوں کا دفاع کرنا ملوک زنانہ کے سپر دکر دیا اور ان کے نیز ہیازوں کو آزمانے کے لئے گھڑا ہوگیا یہاں تک کہ مغرب میں ادار سر ہیں سے حسن بن کنون گھڑا ہوگیا جے عزیز تر ارنے مصرے مغرب میں اپنی حکومت واپس لینے کے لئے جیجا تھا اور بلکین نے ضہاجہ کوفی کے ساتھ اسے مدددی اور علی ہلاک ہوگیا تو یہ بات بلکین کوگراں گزری اور حسن نے مغرب میں اپنی حکومت کی طرف دعوت دی اور بدوی بن یعلیٰ بن گھرالیم فی اور اس کا بھائی زیری اور اس کا عمر زاد ابوالحکم عمر و بن عبداللہ بن ابی عامر کو جس کا میں سے ان کے ساتھ سے اس کے ساتھ جو گئی کرنے کوا موال واقو ان کے ساتھ بھیجا اس نے سمندر پارکیا تو آل ترزے ملوک محمد بن الخیرا ورعطیہ کے دونوں بیٹے مقاتل اور زیری اور زیری اور ان بن فلفول تمام مفرادہ کے ساتھ اسے مددی۔ الخیرا ورعطیہ کے دونوں بیٹے مقاتل اور زیری اور زیری اور نی بن فلفول تمام مفرادہ کے ساتھ اسے مددی۔ اللہ مقاتل اور زیری اور زیری اور زیری اور ان بن فلفول تمام مفرادہ کے ساتھ اسے مددی۔ اس مقاتل اور زیری اور زیری اور نیاں فلفول تمام مفرادہ کے ساتھ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے معروب سے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے میں اسے مددی۔ اسے میں اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے میں اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے مددی۔ اسے م

ابوالحكم بن افي عامر: اور ابوالحكم بن ابی عامر انہیں من بن كنون كے پاس لے گیا يہاں تك كدانہوں نے اسے اطاعت افتيار كرنے پر مجود كرديا اور اس نے اپنے لئے امان طلب كى تو عمر و بن ابی عامر نے جودہ چاہتا ہے اس كے مطابق اس سے عہد كر ليا اور اس نے اسے ابی قيادت پر قبضہ دے ديا اور اس نے اسے الحضر ق كی طرف واپس بھیج ديا اور اس نے ابوا كلم بن ابی عامر سے جوعهد شكنى كى اور اس كے بعد اسے آل كيا اس كاذكر بم پہلے بيلے ہيں۔

مفاقل اور زیری ادر ملوک زناتہ میں سے عطیہ کے بیٹے مقاتل اور زیری مفور کی طرف شدید میلان رکھتے تھے اور مروانیہ کی اطاعت کے قیام کے ذمنے دار تھے اور بدوی بن یعلی اور اس کی قوم بنویفرن ان کی اطاعت سے متحرف تھے اور جب ابوالکم بن ابی عام مغرب سے واپس آیا تو منصور نے وزیر بن صن بن احمد بن عبدالودود سلی کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا اور اس کے ہاتھوں کو رجال واموال کے منتخب کرنے میں کھلا چھوڑ دیا اور اس نے ۲ کے ترجیم میں اسے اس کی عمل داری میں بھیج دیا اور اس نے تربی کو پیغام بہنچایا کہ وہ صن کے دیا اور اس نے ایس کی طوک مفرادہ کے متعلق وصیت کی اور ان میں سے مقاتل اور زیری کو پیغام بہنچایا کہ وہ صن کے ساتھ اس میں اور مفرب کے مضافات کو کنٹرول کیا اور ملوک زنا جاس کے پاس تمع ہوگئے۔ عملداری میں گیا اور فاس میں اتر ااور مغرب کے مضافات کو کنٹرول کیا اور ملوک زنا جاس کے پاس تمع ہوگئے۔

مقاتل کی وفات اور مقاتل بن عطیہ ۸<u>۲ ج</u>یس فوت ہو گیا اور اس کا بھائی زیری بن عطیہ مفرادہ میں سے صحرائی سواروں کی حکومت کے ساتھ الگ ہو گیا اور ابن عبد الودود کے حاکم مغرب کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوتی ہوگئ اوروہ اپنی قوم کے ساتھ اس کے پاس جلا گیا اور منصور نے رائے میں اسے اس کے اعز از واکرام کوزیادہ کرنے کے لئے بلایا اور اسے

سرخ این طرون بن یعلی کے متعلق اکسایا گیونکہ وہ اس کی اطاعت کی برتری سے حسد کرتا تھا کیس اس نے مغرب پراپنج بیٹے المعرکو جائیں بنا کر اس کی بات کو قبول کرنے میں سرعت سے کا م لیا اور اسے مغرب کی سرحہ تلمسان میں اتا را اور فاس کے قروبین کے کنار سے برعبر الرحمٰ بن عبدالکریم بن نظبہ کو حاکم مقرر کیا اور اپنے کے کنار سے برعبر الرحمٰ بن عبدالکریم بن نظبہ کو حاکم مقرر کیا اور اس کے کا تار سے برعبر الرحمٰ بن عبدالکریم بن نظبہ کو حاکم مقرر کیا اور اس کے کنار سے برعبر الرحمٰ بن عبدالکریم بن نظبہ کو حاکم مقرر کیا اور اس کے باس گیا تو اس نے ساز و سامان اور فوجوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کی ملاقات پرجشٰ کیا اور اس کی خوب مہمان نو از کی گیا اور اس کے دفیقہ میں اضافہ کر دیا اور و زارت میں اس کے نام کی تعریف کی اور اس کے دولیف میں اضافہ کر دیا اور و زارت میں اس کے نام کی تعریف کی اور اس کے برائی اور اس کے دولیف کی اور اس کے دولیف کی اور اس کے دولیف کی اور اس کے دولیف کی مطابق میں اس کے مطابق اس کی جفا کی تحمالی کی معملہ ارس کے بحلی اور احسان کا انگاری ہے اور جس و زارت کے لقب کے ساتھ اس کی نظمی کی تھے ہو وہ اس کے خلی کی گئی ہو وہ اس سے برامنا تا ہے بہال حسن سلوک اور احسان کا انگاری ہے اور جس وزارت کے لقب کے ساتھ اس کی نظمی کی تی ہو وہ اس سے برامنا تا ہے بہال اس میر بھول اور این آبی عام اور اس کے جھوٹ کے کیا گئی خدا کی تھم اگر اندلس میں کوئی مرد وہ تا تو وہ اسے اس کے حال پر ایس میں مرد وری دی ہے پھراس نے جھوٹ کی گیا ہے خدا کی تھم اس کی مرد وری دی ہے پھراس نے جھوٹ کی کیا ہے اس سے جھے غلطی میں ڈال دیا ہے کہ بیعرف آفر آئی کے لئے نیا ور اس کی قبت گراس نے جھوٹ کی بیعرف وہ اس میں وزارت کی قبت گراس نے جھوٹ کے کہا تھا میں جھوٹ کے کہا ہو کیا ہے اس سے جھے غلطی میں ڈال دیا ہے کہ بیعرف آفر آئی کے لئے کہا ہو کی کیا ہے اس سے جھے غلطی میں ڈال دیا ہے کہ بیعرف آفر آئی کے لئے سے حکرووہ اسے اس وزارت کی قبت میں میں دوری دی ہے پھراس نے جس کی میں دوری دی ہے پھراس نے جس کے اس کی دی جو سے کرووہ کے اس کی دوری دی ہے پھراس نے جس کے اس کی تھے کرووہ کے اس کی دوری دی ہے پھراس نے جس کے کہا ہو کہا کہا کی کے دیور سے اس کی دوری دی ہے پھراس نے جس کے اس کی دوری دی ہے پھراس نے جس کے اس کی دوری کی کو دوری دی ہے پھراس نے جس کے دوری کے دوری کیا ہے کہا کے دوری ک

ابن افی عامر کے یاس شکایت اورابن ابی عامر کے اس شکایت کی ٹو اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اضافہ کر ویا اوراس کے مرمقابل بدوی بن یعلی الفرنی کوزناتہ کی حکومت میں بھیجا کہ وہ آسے آنے کی دعوت دے۔ پس اس نے اسے ناروا جواب دیا اور کہا کہ منصور نے بھی جنگی گدھوں کوسالوتہ بوں کی اطاعت کرتے دیکھا ہے اور داستوں کو خواب کرنے لگا اور قبیلوں پر چڑھائی اور عوام میں فساد ہر پاکرنے لگا لیس منصور نے اپنے مغرب کے گور زحسن بن عبدالودود کو اشارہ کیا کہ اس کے معاہد کے کوتر خسن بن عبدالودود کو اشارہ کیا کہ اس کے معاہد کے کوتو ٹر دے اور اس کے دشمن زیری بن عطیہ کی مدد کرے پس وہ الملاج میں اس کے لئے استی موتے اور اس سے جنگ کی مگر انہیں شکست ہوئی اور فوج ہلاک ہوگئی اور اس نے وزیر بن عبدالودود کو درخم لگایا جس سے وہ مرکس سے موتے اور اس سے جنگ کی مگر انہیں شکست ہوئی اور فوج ہلاک ہوگئی اور اس نے وزیر بن عبدالودود کو درخم لگایا جس سے وہ مرکس سے معرب کو کنٹرول کرنے اور سلطان کی فوجوں اور حسن بن عبدالودود کے ماج میں مرکس کی طرف اپنا عہد لکھا اور اسے مغرب کو کنٹرول کرنے اور سلطان کی فوجوں اور حسن بن عبدالودود کے اصحاب کی مدور کے تاہم ویا پہل وہ اس کی فرصور اور یوں سے مطلع ہوا اور اس کے کام کو نہا ہت اس طربی کا مراضام دیا۔

بدوی بن بعلیٰ اور بنی یفرن :اور بدوی بن یعلیٰ اور بی یفرن کوعظمت حاصل ہوگی اورانہوں نے زیری بن عطیہ سے سختی کی اورائے جنگ کی آگ میں جمونک ویا اوران کی جنگوں میں پانسہ پلتتار ہا اور فاس کی رعایا ان کے بکثر ت باری باری اس پر قضہ کرنے اوراس پر حملہ کرنے ہے اکتا گئی اورائلہ تعالی نے زیری بن عطیہ اور مفرادہ کو ابوالبہا ربن زیری بن مناد کی طرف سے مدتج بھی کیونکہ اس نے اپنے جمینیج منصور بن بلکین حاکم قیروان کے خلاف بغاوت کردی تھی اور شیعوں کی دعوت

میں این طرق اور اور ابوالیہا رہے درمیان رشتہ داری کا تعلق پایا جاتا تھا 'پس انہوں نے مغرب اور اس کی جو اس کی کی کی کا مقال معلیہ نے بھی اس معالے میں اس کی بیروی کی کیونکہ ان دونوں اور ابوالیہا رکے درمیان رشتہ داری کا تعلق پایا جاتا تھا' پس انہوں نے مغرب اوسط کے ان مضافات کوآ پس میں تقسیم کرلیا جوالزاب انشریس اور ہد ان کے درمیان پائے جاتے تھے۔

ہشام المؤید کے نام کا خطبہ اوران مضافات کے دیگر منابر پر بھی ہشام المؤید کے نام کا خطبہ دیے گے اور ابوالبہار نے ماوراء البحر سے تحدین ابی عامر سے بات چیت کی اور ایخ بھتے ابو بکر بن حیوس بن زیری کواس کے اہل بیت کے ایک گروہ اور اس کی قوم کے سرداروں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا 'پس انہوں نے سوشم کے ریشی کپڑوں اور غلاموں سے جن کی قیمت دس ہزار دنا غیر سے حسن کا استقبال کیا اور اسے دعوت دی کہ وہ بدوی بن قیمت دس ہزار دنا غیر سے حسن کا استقبال کیا اور اسے دعوت دی کہ وہ بدوی بن یعلیٰ کے خلاف زیری بن عطیہ کی مدد کرے اور اس نے مغرب کے ان مضافات کو جو اہمہ کی جانب تھے ان دونوں کے یعلیٰ کے خلاف زیری بن عطیہ کی مدد کرے اور اس نے مغرب کے ان مضافات کو جو اہمہ کی جانب تھے ان دونوں کے درمیان تقسیم کردیا یہاں تک کہ ان دونوں نے فاس شہر کے کناروں کو بھی کیے بعد دیگر ہے آپ بس میں تقسیم کرلیا مگر بدوی نے اس کی پرواہ نہ کی اور نہ بی اسے فتنہ بپاکر نے اور شہرود یہات پر چڑھائی کرنے سے روکا اور اس نے جماعت کی وحدت کو براگندہ کردیا۔

خلوف بن ابو بکر : اورخلوف بن ابو بکر نے منصور کے خلاف بغاوت کر دی اور منصور بن بلکین کی حکومت سے گفتگو کی اور ابرار نے جس باہمی رابط کی بناء پر اس کی مدد کرتی تھی اس کے دوران وہ بیار ہو گیا اور زیری بن عطیہ خلوف بن ابو بکر کے خلاف جو جنگ کرنا چا ہتا تھا اس میں وہ پیچے رہ گیا اور زیری نے رمضان احلاج میں اس پر تملہ کیا اور اسے اور اس کے بہت خلاف جو جنگ کرنا چا ہتا تھا اس کی فوج پر قبضہ کرلیا اور اس نے عام ساتھی اس کے پاس جمع ہو گئے اور عطیہ تہا ہی صحر اکی طرف بھاگ گیا۔

بدوی کا قبل : پھراس کے بعدوہ بدوی بن یعلیٰ اوراس کی قوم کے مقابلہ کے لئے تیار ہوا اوران کے درمیان کی جنگیں ہوئیں جن میں بددی کے ساتھی منتشر ہو گئے اوراس نے ان میں سے تقریباً تین ہزارا دمیوں کوفل کر دیا اوراس کی چھاؤٹی کو لوٹ لیا اوراس کی عورتوں کو قیدی بنالیا جن میں اس کی ماں اور بہن بھی شامل تھی اوراس کے باتی ماندہ ساتھی زیری کے پاس اکتھے ہو گئے اوروہ اکیلا بی صحرا کو بھاگ گیا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس کے م زاد ابویداس بن دوناس نے اسے قبل کر دیا اور منصور کو کیے بعد دیگر دونوں فتحوں کی خربی پڑی تو اس نے ان دونوں فتحوں کو بڑی بات خیال کیا۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب زیری قاصد کے فرائض انجام دے کروائیں آیا تو اس وقت بدوی تل ہوا اور جیسا کہ ہم بیان کر پچکے ہیں کہ جب منصور نے اسے بلایا اور بیاس کے پاس گیا تو بدوی نے اس کی مخالفت میں فاس میں جا کراس پر قبضہ کرلیا اور مفرادہ کے بہت سے آ دمیوں کوقل کر دیا اور وہاں پر اپنی حکومت کو مضبوط کرلیا اور جب زیری اپنے قاصدانہ فرائض سرانجام دے کروائیں آیا تو بدوی فاس میں قلعہ بند ہوگیا تو زیری نے اس کے ساتھ جنگ کی اور محاصرہ لمباہو گیا اور فرائض سرانجام دے کروائیں آیا تو بدوی فاس میں قلعہ بند ہوگیا تو زیری نے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس کے سرکو دارالخلافہ فریقین کے بہت سے آدمی مرکعے پھر زیری نے ہر ورقوت فاس میں واغل ہوکر اس پر حملہ کر دیا اور اس کے سرکو دارالخلافہ قرطبہ میں بھیج دیا۔ یہ بات یا در ہے کہ اس خبر کا راوی زیری کے منصور کے پاس جانے اور اس کے بددی کوقل کرنے کو

نارخ ابن خلرون

٣٨٣ هيكا واقعه بتاتا ہے اللہ ہى بہتر جانتا ہے كەكيا ہوا تھا۔

زیری اورا بوالیہا رکی جنگ: بھرزی اورابوالہار ضباجی کے تعلقات خراب ہوگئے اور دونوں نے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دی' پس زیری نے اس پر جملہ کیا اور ابوالہار شکست کھا کراپنے فرار کو چھپاتے ہوئے سبتہ چلاگیا' پس اس نے جلدی سے اپنے کا تب عینی بن سعید القطاع کو کھا کہ وہ ایک دستہ فوج لے کرا سے مقابلہ کرے مگروہ اس کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلو ہی کرگیا اور جراوہ کے قلعہ کی طرف چلاگیا اور اس نے اپنے جھیج مضور حاکم قیروان کی جانب اپنی جیج تا کہ اس اس نے اپنے جھیج مضور حاکم قیروان کی جانب اپنی جی جیج تا کہ ای سات کی طرف توجہ دلائے کہ جنگ تو ان دونوں کے درمیان ہے بھروہ اس کے پاس چلاگیا اور اپنی عمل واری میں اپنی جگہ پر واپس آگیا اور امویوں کی اطاعت کو خیر با دکہ کرشیعوں کی اطاعت کی طرف لوٹ آپا پس منصور کے ذری بن عطیہ کو مخرب میں عطیہ کو مخرب میں عطیہ کو مخرب میں براعتا دکیا اور اس اور ابوالہار سے جنگ کرنے کی تا کید کی اور زیری نے قبائل زنانہ کی متعدد اقوام اور بربری فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور وہ اس کے آگے بھاگ اٹھا اور قیروان چلاگیا اور زیری نے تاکسان اور ابوالہار کے بقیہ مضافات پر قبضہ کرلیا اور سوس اقصی اور الزاب کے درمیانی علاقے برحکومت کرنے لگا۔ پس اس کی حکومت و سبح ہوگی اور اس کی قوت وسوک میں اضاف وہ دوگیا۔

مضافات پر قبضہ کرلیا اور سوس اقصی اور الزاب کے درمیانی علاقے برحکومت کرنے لگا۔ پس اس کی حکومت و سبح ہوگی اور اس کی قوت وسوک میں اس کی حکومت و سبح ہوگی اور اس کی قوت وسوک میں اس کی حکومت و سبح ہوگی اور اس کی قوت وسوک میں اس کی حکومت و سیالے کی حکومت کرنے لگا۔ پس اس کی حکومت و سبح ہوگی اور اس

منصور کو فتح کی اطلاع: اوراس نے منصور کو فتح کے متعلق ککھا اوراس کے ساتھ دوسو گھوڑے اور پیچاس تیز رفتار مہاری اونٹ اورلمط کی طرح کے اونٹ اورلمط کی جڑے کی کمانوں اورخوشبو کی ہمٹریوں اور زرافوں اورلمط کی طرح کے صحرائی جانوروں کے بوجھ اور اس کے علاوہ سواونٹ تھجوری اور اعلی ریٹم کے بہت سے کپڑے بھیج تو اس نے مغرب کی امارت پر از سرنواسے مقرر کیا اور اس کے قبیلوں کو فاس کے نواں میں ان کی قیام گاہوں پر اتار ااور مغرب میں زیری کی حکومت مضوط ہوگئی اور اس نے بنی یفرن کو فاس کے نواح سے نکال کرسلان طرف بھیج دیا۔

وجده شهر کی حد بندی اور ۱۸۳۰ میں وجده شهر کی حد بندی کی اورا پٹی فوجوں اورنو کروں کو ۱۹ ماں اتا را اوراس پراپنے رشتہ داروں کو حاکم مقرر کیا اوراپنے ذخیره کو پہاں نتقل کیا اورا یک قلعہ تیار کیا اور پیشهر مغرب اوسط اور مغرب اقصالی کی دونوں عملیزار بوں کی سرحد تھا۔

منصور اور زیری کے ور میان اگاڑ : پراس کے اور منصور کے درمیان اس وجہ ہے بگاڑ پیدا ہو گیا کہ اس کے متعلق منصور اور زیری کے درمیان اس وجہ ہے بگاڑ پیدا ہو گیا کہ اس کی ہے بات تہ منابی کہ دو منصور نے اپنی کہ کا تب این الفطاع کوفوجوں کے ساتھ بھیجا گریہ اس کے مقابلہ میں بخت نکلا اور قلعہ حجر النسر کے مالک نے اسے قوت دی تو اس نے اسے الحضر ق کی طرف واپن بھیج دیا اور منصور نے اس سے سن سلوک کیا اور اس کا نام ناصح رکھا اور زیری نے علاقی کو بائن ابی عام سے عداوت کرنا اور اس کے خلاف اُ کسانا شروع کردیا اور مور پر این ابی عام سے خت برنا و کیا اور اس کے خلاف اُ کسانا شروع کردیا اور میں اس نے خت برنا و کیا اور اس سے وزارت کا دخلاف کردیا اور اسے خلام واضح کو دیا اور اس کے خلام واضح کو دیا در اس سے درات کا اعلان کردیا اور اسے خلام واضح کو دیا در اس سے درات کا اعلان کردیا اور اسے خلام واضح کو درارت کا دخلاف کردیا اور اسے خلام واضح کو درارت کا دخلاف کو دیا اور اسے خلام واضح کو درارت کا دخلاف کردیا اور اسے خلام واضح کو درارت کا دخلاف کردیا اور اسے خلام واضح کو درارت کا دخلاف کردیا اور اسے خلام واضح کو درارت کا دخلاف کردیا اور اسے خلام واضح کو درارت کا دخلاف کردیا اور اسے خلام واضح کو درارت کا دخلاف کو درارت کا دخلاف کردیا درارت کا دخلاف کردیا ہور کردیا درارت کا دخلاف کو درارت کا دخلاف کردیا ہور کردیا گور کو درارت کا دخلاف کردیا ہور کردیا ہور کردیا کو کا درائد کو درارت کا دخلاف کردیا ہورائد کی درائد کا درائد کو کا درائد کو کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہورائد کا درائد کا درائد کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کے درائد کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہورائد کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور

عرب اورزیری بن عطیہ سے جنگ کرنے پرامیر مقرر کیا اور خرچہ کے لئے اسے اموال دیئے اور ہتھیا راور لباس بھی دیئے اور مغرب اورزیری بن عطیہ سے جنگ کرنے پرامیر مقرر کیا اور خرچہ کے لئے اسے اموال دیئے اور ہتھیا ان ملوک میں مجمہ بن الخیر الحضر ق میں وادی کے کنارے کے جوملوک میں مجمہ بن الخیر فرز وادب کے بن خرز اور ان دونوں کاعم زاد بکساس بن سد الناس اور بنی یفرن میں سے ابو بخت بن عبد اللہ بن مدین اور از واجہ میں سے خزرون بن محمد شامل تھا اور فوج کے سر داروں کے ساتھ اسے مضبوط کیا۔

واضح کی روانگی: اورواضح عر۲۸ پیمین الحضر ة سے ذکا اور پوری تیاری کے ساتھ چلا اور سمندرکو پارکر کے طبحہ بینج گیا اور دونوں دادی ردات میں ڈریرے ڈال دیئے اور زری بن عطبہ بھی اپنی قوم کے ساتھ نکلا اور اس کے سامنے ڈریرہ ڈال دیا اور دونوں تین ماہ تک طبر کے رب اور واضح نے بی برزال کے جوانوں پر منافقت کا الزام لگایا اور انہیں الحضر ق کی طرف واپس کر دیا اور مضور کوان کے خلاف آکسایا تو اس نے ان سے درگز رکیا اور انہیں کسی اور طرف جیج دیا۔

اصیل اور نکور پر قبضہ بھرواضی نے اصیل اور نکور پر قبضہ کر کے ان کا انتظام کیا اور اس کے اور ڈیری کے درمیان مسلسل جنگیں ہوئیں اور واضی نے اصیلا کے نواح میں زیری کے پڑاؤپر شب خون مارا اور ابھی وہ غارت گری کر ہی رہے تھے کہ اس نے ان پرحملہ کر دیا اور ابن ابی عامر واضی کے حالات کا جائزہ لینے اور اس کی امداد کرنے کے الحضر قصے نکا اپس وہ فوج کی نا میں فرصة الجاد کے پاس انرا پھر اس نے مظفر کو اپنے بیٹے کی طرف ہے اس کے مقام خلافت الزاہرة سے بھیجا اور وادی کے کنارے کی طرف جا گیا۔

اور بڑے بڑے کارندے اور جرنیل اس کے ساتھ تھے

منصور کی قرطبہ کو والیسی اور منصور قرطبہ کی طرف والیس آگیا اور مغرب میں عبدالملک کی اطلاع نے گھراہٹ پیدا کر دی اور بربری ملوک میں سے زیری کے عام اصحاب اس کی طرف والیس آگئے وراس نے ان پراس قدرا حیان کئے کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔

عبد الملک کی طنجہ پر چڑھائی: اور عبد الملک نے طنجہ پر چڑھائی کی اور وہاں پر واضح کے ساتھ مارچ کیا جس کا کوئی خرابیوں کو دور کرنے کے لئے دیر کرنے لگا پس جب اس کی تدبیر تممل ہوگئ تو اس نے ایبی فوج کے ساتھ مارچ کیا جس کا کوئی ہم پلہ نہ تھا اور زیری نے شوال ۱۸۸ھ بیس اس کے ساتھ طنجہ کے مضافات میں وادی منی میں جنگ کی اور ان کے در میان شدید جنگیں ہو کئی اور ان بی عبد الملک کے اصحاب مملئین ہو گئے اور وہ خار مرا اور ابھی وہ جنگ کے کھیان میں تھے شدید جنگیں ہو کئی اور وہ خار میں اور ابھی وہ جنگ کے کھیان میں تھے کہ زیری کے اجاب میں سے ایک کمتوزی نے اسے نیزہ مار ااور اس نے اس جنگ میں فریب کاری کے ساتھ تین یا راس کے کوئی اور اس نے اس کی موت واقع نہ ہواور وہ مظفری طرف دوڑتا ہوا گیا اور اس نے اس کی موت واقع نہ ہواور وہ مظفری طرف دوڑتا ہوا گیا اور انہیں ضحیح طور پر حکست ہوئی اور نے اس کی روئیت کی بنا پر تکلہ یب کی پھر اس کے پاس می محقی خرا کی تو اس نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ضحیح طور پر حکست ہوئی اور اس نے انہیں خوب قل کیا اور ان کی فوج میں جو کچھ بھی تھا اس پر قصنہ کر لیا د

زیری کی فاس کوروانگی اور زیری زخی موکرایک چیوٹی می جماعت کے ساتھ فایل چلا گیا تو وہاں کے لوگوں نے

عاریخ ابن خلدون محمد دارد جرز ول کے ساتھ دور کر دیا تو اس نے انہیں اٹھالیا اور فوجوں کے آگے آگے صحراکی مطرف بھاگ گیا اور اس کی تمام عملداری نے اطاعت اختیار کرلی اور عبد الملک نے فتح کی خبرا پنے باپ کو پہنچائی تو اس کے مہال اس کا مقام بڑھ گیا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کے حضور دعا کرنے کا اعلان کیا اور صد قات دیے اور علاموں کو آزاد کیا۔

مغرب پر عبدالملک کی حکمرانی اوراس نے اپ بیٹے کو لکھا کہ وہ اسے مغرب کا حکمران مقرر کرتا ہے پی اس نے اس کے نواح کی اصلاح کی اوراس کی سرحدوں کو بند کیا اوراس کی جہات میں کارندوں کو بھیجا اور محمد بن عبدالودود کو ایک بہت بری فوج کے ساتھ تا دلا کی طرف بھیجا اور حمید بن یعلی مکناس کو بجلہ اسد کا عامل مقرر کیا پس بیسب لوگ اپنی اپنی جانب چلے گئے اور انہوں نے اطاعت کا مطالبہ کیا اوراس کے پاس خراج کو لائے اور منصور نے اپنے بیٹے عبدالملک کو جمادی الاول ۱۹۸۹ بھی واپس بلایا واضح کو مغرب کا حاکم مقرر کر دیا پس اس نے اس کا انتظام کیا اور وہ اپنی تذہیر پر قائم رہا پھر اسے اس سال معرول کی سال معرول کر کے اس کے بھائی بھی کے بیٹے عبیداللہ کو مقرر کر دیا پھر اس کے بعد اساعیل بن البوری کو اس کا حاکم مقرر کر اپنی بی اس کے مقرر کیا پیراس کے بعد اساعیل بن البوری کو اس کا حاکم مقرر کیا پیراس تک کہ منصور کی وفات ہوگئی۔

مظفر بن المعز بن زیری کی وا بی اوراس نے مظفر بن المعز بن زیری کواس کی عزلت گاہ مغرب اوسط سے مغرب میں اس کے باپ کی مدد کے لئے بلایا پس وہ قابی میں اس اور زیری کے حالات میں سے بیہ بات بھی ہے کہ جب وہ اپنی مصیبت اور عبد الملک کے فلست دینے سے خفیف ہو گیا۔ نق صحرا میں اس کے پاس چلا گیا اور اس نے مفرادہ کو فلست دی اور اس سے بیا اطلاع بھی ملی کہ ضہاجہ میں بادیس بن منصور کے بارے میں اس کے باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اضطراب و اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کے چاؤں نے ماکس بن زیری کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے تو اس نے موقع کو اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کے چاؤں نے ماکس بن زیری کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے تو اس نے موقع کو غنیمت بچھتے ہوئے اس وقت اپنی توجہ ضہاجہ کے مضافات کی طرف پھیر دی اور مغرب اوسط میں داخل ہو گیا اور تا ہرت میں غنیمت بچھتے ہوئے اس وقت اپنی توجہ ضہاجہ کے مضافات کی طرف پھیر دی اور مغرب اوسط میں داخل ہو گیا اور تا ہو گیا اور اس کے لئے دکا وٹ بن گیا اور اسے افریقہ لے گیا اور اسے جنگ میں مصروف کر دیا۔

ابوسعید بن خزرون اورابوسعید بن خزرون افریقه گیا اور مصور نے اسے طبہ کا عالم مقرر کیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے پس جب اس نے بغاوت کی تو باولین اس کے پاس گیا اور حماد بن بلکین ضہاجہ کی افواج کے ساتھ زیری بن عظیہ کی مدافعت کے لئے گیا تو تاہرت کے قریب وادی منیاس میں دونوں کی نہ بھیڑ ہوئی اور ضہاجہ کوشکت ہوئی اور زیری نے ان کی بڑاؤ پر علاوں کے بڑاؤ پر ماول کے ان تمام شہروں علاوں ہوکر ان میں سے ہزاروں آور میوں کوئل کر دیا اور تاہرت تلمیان شلف اور تنس کو فتح کر لیا اور اس نے ان تمام شہروں میں مؤید ہشام اور آس کے دار الحلاف احب منصور کی وعوت کو قائم کیا پھر اس نے ان کے ملک کے دار الحلاف اشر تک ضہاجہ کا تعاقب کیا اور وہاں قیام کر لیا ہے۔

زادی بن زیری کا آمان طلب کرنا: اورزادی بن زیری نے اپنے اہل بیت کے اکابر کے ساتھ جو ہادیس کے لئے جھڑا کرتے تھے اور اس نے منصور کی رضامندی جھڑا کرتے تھے اور اس نے منصور کی رضامندی

عمد دوازدہم میں خدون سے مقد دوازدہم معلق شرط لگائی کہ اگر اسے دوبارہ حکمرانی دے دی جائے تو وہ ثابت عاصل کرنے کے لئے یہ بات اسے کلی جیجی اور اپنے متعلق شرط لگائی کہ اگر اسے دوبارہ حکمرانی دے دی جائے تو وہ ثابت قدمی اور استقامت دکھائے گا اور اس نے اس سے زادی اور اپنے بھائی علال کے آنے کی اجازت طلب کی تو اس نے ان دونوں کو بھائی ابوالبہار نے بھی ای قتم کا مطالبہ کیا اور اس نے اپنے اپنے وی کہ جو اس کی تقدیم کا ذکر کرنے لگے قو منصور نے اسے ٹال دیا کیونکہ وہ پہلے عہد شکنی کرچکا تھا۔

ز مری بن عطیعہ کی علالت: اور زیری بن عطیہ اشیر کے محاصرہ میں اپنی جگہ پر بیار ہو گیا اور وہاں ہے بھاگ اٹھا اور واپسی پر <u>۲۹ م</u>یں فوت ہو گیا۔

المعز بن زیری کی بیعت اوراس کے بعد آل فزراور تمام مفرادہ نے اس کے بیٹے المعز بن زیری پراتفاق کر کے اس کی بیعت کر لی اور اس نے منصور کے لئے بخشش کی بیعت کر لی اور اس نے منصور کے لئے بخشش طلب کی اور دعوت عامریہ سے منسلک ہوگیا اور ان کے ہاں اس کی حالت بہتر ہوگئی۔

منصور کی و فات اس دوران میں منصور کی وفات ہوگئی اورالمعن نے اپنے بیٹے عبدالملک مظفر سے جاہا کہ وہ اسے دوبارہ اس شرط پراس کی عملداری میں بھیج دے کہ وہ اس کے پاس مال لے کر آئے گا اور یہ کہ اس کا بیٹا معتصر قرطبہ میں برغمال ہوگا تو اس نے اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے اس کے لئے معاہدہ لکھا اور اسے اپنے وزیر ابوعلی بین خدیم کو دے کر بھیجا جس کا متن بیتھا:۔

بهم الله الرحمٰن الرحيم أن الله على سيدنا محمدوآ له

مظفرسیف الدولہ جوامام خلیفہ ہشام المؤید باللہ امیر المؤمنین اطال اللہ بقاءۂ عبد الملک بن منصور بن ابی عامر کی حکومت ہے۔ کی جانب سے فاس اور اہل مغرب کے تمام شہریوں کی طرف سلمہم اللہ

ا ما بعد الله تعالی تمہاری حالت کو درست فرمائے اور تمہارے نفول اورا دیان کو تھو وفرمائے پس سب تعریف اس خدا کے لئے ہے جوغیوب کا جانے والا اور ذنوب کا بخشے والا اور قلوب کا پھیرنے والا اور شدید گرفت کرنے والا اور شروع کرنے والا اور لوٹانے والا ہے اور جو چاہے کرنے والا ہے اس کے تھم کوکوئی ٹالنے والانہیں اور نداس کے تھم کوکوئی پیچھے کرنے والا ہے بلکہ تھومت اور امراس کے لئے ہے اور خیر وشراس کے ہاتھ میں ہے

و صلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين و على آله و الطبين و جميع الانبياء و المرسلين و السلام عليكم احمعين.

اللہ تعالی نے المعزبن زیری کوعزت دی ہاوراس کے اپتی اور خطوط پے در پے ہماری طرف بخوشی و مسرت اور خطاؤں سے استغفار کرتے ہوئے آئے ہیں جنہیں اس کی توبہ کی نیکیوں نے مٹادیا ہے اور توبہ گناہ کومٹا ویتی ہے اور استغفار عیب سے بچانے والا ہے اور ہوسکتا ہے کہ تم کئی چیز کو عیب سے بچانے والا ہے اور ہوسکتا ہے کہ تم کئی چیز کو عیب سے بچانے والا ہے اور جب اللہ تعالی کئی چیز کی اجازت دیتا ہے تو اسے آسان فرما دیتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ تم کئی چیز کو ناپ ناپ نا کہ در کر داور اس میں تمہاری بھلائی ہواور اس نے اطاعت کو شعار بنانے اور راہ پر قائم رہنے اور استقامت کا اعتقادر کھنے اور ایجی مدد کرنے اور کم خرج کرنے کا وعدہ فرمایا ہے ہیں ہم نے اسے تم سے پہلے لوگوں پر جمنی اسے حاکم مقرر کیا تھا اور اسے

عرخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ هئه دوازدہم من خلاف کرے اور تم سے ظالمانہ اعمال کو دور کر دے اور تمہارے راستوں کو آباد کرے اور صدود اللہ کے سوائتہارے محن کی بات کو تبول کرے اور تہارے خطا کارہے درگز رکرے۔

اورہم نے اس بات پر خدا تعالی کو گواہ بنایا ہے اور اللہ تعالی ہی کافی گواہ ہے اورہم نے وزیر ابوعلی بن حذیم کو جے
اللہ نے عزت وی ہے اور وہ ہمارے ثقد آ دمیوں اور سر داروں میں سے ہے بھیجا ہے کہ دہ اس کے کام کوسنجا کے اور اس
بارے میں پختہ عہد لے اورہم نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو اس میں شامل کر لے اور ہم تمہارے معاطے میں فکر مند
ہیں اور تمہارے احوال کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اونی کے حق میں اعلیٰ کے خلاف فیصلہ کرے اور تمہارے بازے میں کسی اونی چیز
سے راضی نہ ہو پس اس بات پر اعتماد رکھواور تسلی پاؤ اور قاضی ابوعبد اللہ اپنے احکام نافذ کرے اس کی پشت ہمارے میں ملامت کری ملامت
ہند حمی ہوئی ہے آور اس کی حکومت ہماری حکومت کے ساتھ پیوست ہے اور اللہ کے بارے میں اسے کسی ملامت کری ملامت
قابونہ کرے جب ہم نے اسے والی مقرر کیا ہے تو ہمار اس کے متعلق بہی طن ہے اور جب ہم نے اسے قاضی مقرر کیا ہے تو اس
کے متعلق بہی اُمید ہے واللہ المستعمان وعلیہ الحکان ن لا الہ الا صواور ہماری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت سلام ہنتے ''۔

جب المعز بن زیری کے پاس مظفر کا خط پہنچا جس میں صلع سجلماسہ کے سواد مغرب پر اس کی حکمرانی کا عہد تھا تو منصور کے غلام واضح نے مغرب میں اپن حکمرانی کے دور میں والذین بن خزرون بن فلفول سے حجلماسہ کا عہد کیا تھا جیسا کہ ہم بیان کریں گے پس وہ المعزکی اس ولایت نی شامل نہ تھا پس جب اسے مظفر کا عہد ملاتو اس نے اس کے اعتشار کو کنٹرول کیا اور اس کی توت دوبارہ اس کے پاس لوٹ آئی اور ای نے مغرب کے تمام اصلاع میں اپنے کارند سے پھیلا دیے اور اس کے خزاج کو جمع کیا اور ہمیشہ اس کی رعایا کی اطاعت مرتب و تظمر ہیں۔

حمامہ بن المعز :اوراس کے بعداس کاعم زاد حمامہ بن المعز بن عطیہ والی بنا مگر وہ اس کا بیٹانہیں تھا جیسا کہ بعض مؤرخین کا خیال ہے بلکہ بیصرف ناموں کا اتفاق ہے جس نے بیٹلطی پیدا کی ہے پس اس جمامہ نے ان کی عملداری پر قبضہ کرلیا اوراس کی حکومت مضبوط ہوگئی اور علاء اورام اءنے اس کا قصد کیا اور وفو داس کے پاس آئے اور شعراء نے اس کی مرح کی۔

ابوالکمال تمیم بن زیری کا فاس پر قبضہ: پھرابوالکمال تمیم بن زیری بن یعلی الیفرنی نے ۳۲۳ ہے میں بنی بدولی بن یعلی اے حکومت چین کی جوسلا کے نواح پر متفلب تصاوراس نے بنی یفرن کے قبائل اور زنا تہ کے جولوگ ان کے ساتھ آملے سے ان کے ساتھ اس کے مقابلہ میں لکلا اور ان کے محالت کے ساتھ اس کے مقابلہ میں لکلا اور ان کے جواخوا ہوں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں لکلا اور ان کے درمیان شدید جنگیں ہوئیں جنہوں نے حمامہ کی شکست کا پر دہ چاک کر دیا اور مفرادہ میں سے بہت ہے آ دمی مر کے اور تمیم

عددوازدیم عدون کا منام کا اور جام ہوگیا اور جب وہ فاس میں داخل ہوا تو اس نے یہود کولوٹا اور ان کی عورتوں کوقید کرلیا اور ان کی آسودگی کا خاتمہ کر دیا اور جمامہ وجدہ چلا گیا اور وہاں سے مدیونہ اور ملویہ کے ٹیلوں پر رہنے والے مفرادہ کے پاس چلا گیا اور فاس پر پڑھائی کر کے ۱۳۲۹ ہیں اس میں داخل ہوگیا اور تمیم سلا میں اپنے دار الا مارت میں آگیا اور جمامہ نے مغرب کی حکومت میں قیام کیا اور ۱۳۰۰ ہیں القائد بن من حماد صاحب القلعہ نے ضہاجہ کی فوجوں کے ساتھ اس پر پڑھائی کی اور وہ بھی اس کے ساتھ اس پر پڑھائی کی اور وہ بھی اس کے ساتھ جنگ کرنے کی نیت سے نکلا اور القائد نے زناتہ میں اپنے عطیات پھیلا دیئے اور انہیں ان کے مکر ان حمامہ کے خلاف غلام بنالیا اور وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے سے کتر اگیا اور جب اس نے اس کی اطاعت اور فریاں کے مران حمامہ کے خلاف غلام بنالیا اور وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے سے کتر اگیا اور جب اس نے اس کی اطاعت اور فریاں ہر داری اختیار کر لی تو القائد اسے چھوڑ کرواپس آگیا اور وہ فاس لوٹ آیا اور اس میں فوت ہوگیا۔

ابوالعطاف کا فاس پر فیضہ اوراس کے بعداس کا بیٹا دوناس کر ان بناجس کی گئیت ابوالعطاف تھی اوراس نے فاش پراوزا پے باپ کی بقیہ عملداری پر فیضہ کرلیا اوراس کی حکومت کے آغاز بیس اس کے مزاد حماد بن معصر بن المعزنے اس کے طاف بعثاوت کی اوراس نے اس کے ساتھ بہت جنگیں کیں اور حماد کی فوجیں بھی بکٹرت ہو گئیں اور دوناس نے مضافات پر قیضہ کرلیا اوراس فاس شہر میں بھر کردیا اور دوناس نے اپنے ورے خندق کود کی جوحاد کی باڑ کے نام سے مشہور ہوا ور حماد فی باز کے نام سے مشہور ہوا ور حماد نے فر دیتان کے کنارے سے وادی کو جانے والی روک دی یہاں تک کہوہ اس کے محاصرہ ہی میں ہوس فوت ہوگیا اور موناس کی کامرہ نے کار خانے باز با ہوگیا اور ملک میں آبادی زیادہ ہوگئی اور اس نے کار خانے بنانے اور باڑوں کی فصیلوں کے بنانے میں بڑے مبالغہ سے کام لیان روہاں پر جمام اور ہوٹل بنائے اور اس کی آبادی بڑھ گئی اور سامان کے ساتھ تاجرو ہاں آنے لگے۔

ووٹاس کی وفات اوراہ میں میں دوٹاس کی وفات ہوگئی اور دس کے بعداس کا بیٹا الفتوح محران بنااوروہ اندلس کے کنارے پرقلعہ کنارے پر الدراس کے چھوٹے بھائی عجیہ نے حکومت کے معاطے پیل اس سے کشاکش کی اور قرد بین کے کنارے پرقلعہ بند ہوگئا اوران دونوں کے درمیان جنگ کا پانسہ بلٹتار ہتا تھا اوراس نردونوں کے درمیان جنگ کا پانسہ بلٹتار ہتا تھا اوراس نردونوں کے درمیان جنگ کا پانسہ بلٹتار ہتا تھا اور السوح کے کنارے کا درواز وہنایا اور البتک اس کا بہی نام ہے۔

باب الجيسية: اورنجيسه نے باب الحيسه كى حد بندى كى اوراب تك اس كا يہى نام ہے اور عين كا ترف كثرت استعال كى وجه سے حذف ہو گيا ہے اور وہ اس حالت برقائم رہے يہاں تك كه فتوح نے مورود ہو جس اپنے بھائى عجيسہ اور اس كے گھرانے سے غدارى كى اوراس پر قابو پاكرا ہے لى كر ديا۔

مرابطین کتونیم: اوراس کے بعدلتونہ کے مرابطین مغرب پراچا تک حملہ آور ہوگئے اور الفتوح ان کے اموال کے انجام سے ڈرگیا پس وہ فاس سے بھاگ گیا اور صاحب القلعہ بلکین بن محمد بن حماد نے ۸۵۴ مے میں مغرب پر چڑھائی کی اور فاس میں داخل ہوگیا اور ان کے انثراف وا کابرکوا طاعت پریزغال بنالیا اورا بے قلعہ کوواپس آگیا۔

معتصر بن حماد: اورالفتوح کے بعد معصر بن حاد معتصر مغرب کا حکمران بنااور لمتونہ کے ساتھ جنگوں میں مصروف ہو گیااور

تارخ این ظرون \_\_\_\_\_ حضر دوازد بم

اس نے ۵۵۵ میں ان کے خلاف مشہور جنگ کی اور ضربہ جلا گیا۔

پوسف بن تاشفین: اور پوسف بن تاشفین اور مرابطین نے فاس پر قبضہ کرلیا اور اس نے فاس پر اپنا قائم مقام گورنر مقرر کیا اور غمارہ کی طرف چلا گیا اور معصر نے اس کے خلاف فاس جا کراس پر قبضہ کرلیا اور گورنر اور اس کے ساتھ لہونہ کو آل کر دیا اور ان گوجلا کر اور صلیب دے کرعذاب دیا پھر اس نے مکناسہ شہر کے حکم ان مہدی بن بوسف الکتر نائی پر چڑھائی کی اور وہ مرابطین کی دعوت میں شامل ہو چکا تھا پس اس نے اسے شکست دے کرفل کر دیا اور اس کے سرکو حاکم سبتہ سکوت البرغواطی کے پاس بھیج دیا اور بوسف بن تاشفین کو اطلاع ملی تو اس نے فاس کے محاصرہ کے لئے مرابطین کی فوجیس بھیجیں تو انہوں نے اس کی ناکہ بندی کر دی اور رسدروک دی یہاں تک کہ محاصرہ نے فاس کے باشندوں کو ننگ کر دیا اور انہیں بھوک نے آن لیا اور معتصر ایک میدان میں مقابلہ کو نکلا مگر شکست کھائی اور ۱ دس چکی اس جنگ میں کام آیا۔

تملیم بن معتصر : اوراس کے بعد اہل فاس نے اس کے بیٹے تمیم بن معصر کی بیعت کر لی پس اس کا دور جنگ کا صرے کو کی اور گرانی کا دور تھا اور بوسف بن تاشفین نے بلا دِغمارہ کو فتح کر کے ان سے اعراض کیا اور جب الآس بی کاسال آیا اور وہ غمارہ کی فتح سے فارغ ہوا تو اس میں ہز در قوت داخل ہو کر تقریباً تین ہزار مفرادہ 'بی یفرن' مکناسہ ارد قائل زناتہ کو آئل کر دیا اور ان میں تمیم بھی مارا گیا یہاں تک کہ انہیں فردا فرد دفانا بھی مشکل ہو گیا پس ان کے لئے خند قیس بنائی کن اور انہیں جہاعتوں کی صورت میں قبروں میں ڈالا گیا اور ان میں سے جو آئل سے فتح کیا وہ تلمسان چلا گیا اور یوسف بن تاشمین نے ان فصیلوں کو گرانے کا حکم دے دیا جو دونوں کناروں کو جدا کرتی تھیں اور ان دونوں کو ایک شہر پناہ بنا دیا اور ان کے اردگرہ کے بی فصیل بنا دی اور فاس سے مفرادہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

والبقاء لله سبحاله وتعالى



المعترج بن دونامس بن لمعز — المعترية بمرية عماده الفلوغ والى مقرد كيا تفا المعترية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية برية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية بمرية ب

الرخ ابن ظدون في مند دوازد بم

## مفرادہ کے طبقہ اولی میں سے ملوک سجلما سہ بنی خزرون

کے حالات اور ان کی حکومت کا آغاز وانجام

خزرون بن فلفول خزرون بن فلفول کے امراء اور بی خزر کے اعیان میں سے تھا اور جب بلکین بن زیری نے مغرب اوسط میں ان پرغلبہ پایا تو یہ مغرب افسیٰ میں ملویہ کے بچھلے علاقے میں آگئے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں 'بنو خزروعوت مروانیہ کے اطاعت گزار تھے اور منصور بن ابی عامر جوالمؤید کی حکومت کا قائم کرنے والا ہے اس نے اپنی تجابت کے آغاز میں حکومت کا قائم کرنے والا ہے اس نے اپنی تجابت کے آغاز میں حکومت کے آغاز میں حکومت کے آدر میوں اور ہر کردہ جرنیلوں اور فوج کے طبقات کے ذریعے گنارے کے احوال میں سے صرف سبتہ پر کنٹرول کیا اور جو بچھ علاقہ اس سے مادراء تھا اے مفرادہ 'بی یفرن اور مکتاسہ کے امرائے زنامہ کے میر دکرویا اور اس کے مرحدوں کے کنٹرول کرنے پراکھا کیا اور ان کی بخشش سے ان کی دیکھ بھال کی اور ان پراحمانات کے اور دہ گئی فتم کی قربانیوں سے اس کے قریب ہوگئے۔

اوران دونوں خزرون بن فلفول نے سجلماسہ پر چر جہائی کی جہاں پرآل مدرار کی اولا دہیں ہے المعنز موجود تھا جہاں پراس کا بھائی المنتصر مغرب ہے جو ہر کے واپس آنے کے بعد کو دپر ااوراس نے ان کے امیرشا کر اللہ محمد بن فتح پر کامیا بی حاصل کرلی پیس اس کے بعدان کی اولا دہے ہیں المنتصر نے سجلماسہ پرحملہ کر کے اس پر جھنہ کرلیا پھراس کے بھائی ابوجمہ نے سوس سنجال کی دردوبارہ وہاں بنی مدرار کی حکومت قائم کردی اور المعنو باللہ کا تقب اختیار کرلیا 'پس کا سے ہیں خزرون بن فلفول نے مفرادہ کی فوج کے ساتھاس پر چڑھائی کی۔ کردی اور المعنو باللہ میں لکا تو خزرون نے اسے شکست دی اور سجلماسہ کے شہر پر قبضہ کرلیا اور بمیشہ کے لئے وہاں ہے آل مدرار اورخوارج کی حکومت کا خاتمہ کردیا اور وہاں پر المؤید ہشام کی دعوت کوقائم کیا۔

مروانیول کی مہلی حکومت بیمردانیوں کی مہلی حکومت تھی جواس خطے میں قائم کی گئی اورائے المسور کا مال اور ہتھیار طے جنہیں اس نے روک لیا اور ہشام کی طرف فتح کا خطاکھا اور المسعور کا سراس کے پاس بھیجا جے اس نے آپ دار الخلافہ ک دروازے پرنسب کردیا اور محمد بن ابی عامر کے ساتھیوں اور اس کے نصیب پر اس فتح کا اثر دریافت کیا اور اس نے مجلما سہ پر خزرون اور اس کے بعد اس کے بیٹے دانو دین کوامیر مقرر کیا۔

زیری بن مناو: پر ۹ ک<u>سم میں زیری بن مناو</u>نے مغرب اقصیٰ پر چڑھائی کی اور ژنانداس کے آگے بھاگ کر سبتہ بطے گئے اور اس نے مضافات مغرب پر قبضہ کرلیا اور ان پراپی طرف سے حاکم مقرر کیا اور سبتہ کا محاصرہ کرلیا پھروہاں سے چلاگیا اور برغواط کے ساتھ جہادیس مصروف ہوگیا۔

تاریخ این خلاون می دوازد ایم

دانو دین بن خزرون کی عارت گری : اورا سے اطلاع کی کہ دانو دین بن خزرون نے سجلہ اسہ کے نواح پر عارت گری کی ہے اوراس میں بر ورقوت داخل ہوگیا ہے اوراس کے گری کی ہے اوراس میں بر ورقوت داخل ہوگیا ہے اوراس کے گری زاورا موال اور ذخائر کو قابو کرلیا ہے پس وہ اس ہے اس کی طرف آیا اور دہان کی طرف آیا اور دہان کے مطرف آیا اور دہان کے میں میں نری بن عظیم بن عبل اللہ بن خزر نے مغرب پر قبضہ کرلیا اور ہشام کے عہد میں فاس پر قابض ہوگیا پھر آخر میں اس نے مضور کے خلاف بعنا وت کر دی اوراس نے اپنے بیغے عبد الملک کو ۱۳۸ ہوسی فوجوں کے ساتھ کنارے کی طرف بھیجا پس بن خزر نے اس پر قبضہ کرلیا اور عبد الملک فاس میں اترا اور اس نے سرخدوں کو بند کرنے اور تیکن کو اکٹھا کرنے کے لئے مغرب کرنے اس پر قبضہ کرنیا اور اس میں کا رند نے جیجے اور سجا ماسہ پر حمید بن یصل کمنا تی کو حاکم مقرر کیا جوشیعہ مددگاروں میں سے ان کے پاس آیا تھا اس نے اس وقت سجا میں سے ان کے پاس آیا اور اس نے واضح کو اس کی عملداری فاس کرلیا اور اس عین دعوت کو قائم کیا اور جب عبد الملک کنارے کی طرف واپس آیا اور اس نے واضح کو اس کی عملداری فاس کی میں واپس جیجا تو بہت سے بی گڑ ر نے اس سے بی گڑ ر نے اس کے عملا اری فاس کی عملداری فاس میں واپس جیجا تو بہت سے بی گڑ ر نے اس سے امان طلب کی۔

وا تو و من كا امان طلب كرنا: جن مين حاكم سجاما سدانو دين بن خزرون اوراس كاعمر ادفلفول بن سعيد سجى شامل تھا تو اس نے آئيبس امان دے دی چردانو دين اور فلفول بن سعيد كے مقرره مال متعدد گھوڑے اور ڈھالوں كى ذمه دارى قبول كر كے كه وہ ہرسال اسے ان كى ادائيگى كيا كريں گہ ہن عملدارى سجاما سدين واپس آگيا اوراس بارے ش ان دونوں نے اپنے بيٹوں كويرغيال ركھا پس واضح نے ان دونوں كو حاكم عقر ركر ديا اوراس كے بعد • وس جے كآ غازين دانو دين سجاماسه كى حكومت كا بلا شركت غيرے حاكم بن بيٹھا اور وہاں اس نے دعوت مروان يكوقائم كيا۔

المعزبين زيري كي مغرب كوواليهي : اور ۹ هم هين مظفر بن الجسام كا منه بن زيري مغرب كي حكومت كي طرف والهن آگيا اور اس في دانو و ين كے مقام كي وجب يحلمات كمعا كي مشتخي كرديا اور جب قرطب شي خلافت هيں اينزى جيل گئي اور طوائف المبلوكي كا دوروو ده ہوگيا اور انصار و تعور كي امراء اور مضافات كي حكم انوں كے قبط على جو بجھ تقا انہوں نے استحال كي اور وزيد كي عملداري پر انہوں نے استحال كرايا تو دانو دين نے سجلنات كو مشافات كو اپنے لئے مخصوص كر ليا تو دانو دين نے سجلنات كو مشافات كو اپنے لئے مخصوص كر ليا اور وزيد كي عملداري پر قبضہ كركيا اور دين ہيں المعربين تريي عالم فاس مفراده كي فوجوں كي ما تحوال مضافات كو انو دين كي توجوں كي ما تحوال نے اسے شكست دى كي تعند سے جھينے كے اداده ہے گئا ہيں دہ بھى اپنى فوجوں كے ساتھ اس كے مقابلہ ميں لكلا اور انہوں نے اسے شكست دى حجم ہے المور كي حكومت و انوال و لي اور اس نے فاس كے مضافات ميں سے صبر ون اور ملو يہ كرتما محلات پر قبضہ كر ليا اور دانو دين كي حكومت مضوط ہوگئي اور اس نے فاس كے مضافات ميں سے صبر ون اور ملو يہ كرتما محلات پر قبضہ كر ليا اور دانو دين كي حكومت مضوط ہوگئي اور ور چور دين اور ميں ہوگئيا اور دانو دين كي حكومت مضوط ہوگئي اور ور بي دونوں كي اور ور كوں كوان پر والى مقرر كيا اور وہ فوت ہوگيا اور دانو دين كي حكومت مضوط ہوگئي اور وہ فوت ہوگيا اور دانو دينوں كي حكومت مضوط ہوگئي اور وہ فوت ہوگيا اور دانو دينوں كي حكومت مضوط ہوگئي اور وہ فوت ہوگيا اور دانو دينوں كي دونوں بي دونا ور ملو يہ كرتما محلات پر قبضہ كر ليا اور اپنے گھرانے كے لوگوں كوان پر والى مقرر كيا اور وہ فوت ہوگئي اور وہ فوت ہوگيا اور دانوں كيا دونوں كور اور كور كور كيا دونوں كيا دونوں كور كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كور كيا دونوں كيا دونوں كور كيا دونوں كيا ہوگئي دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا ہوئي كيا دونوں كيا دونوں كيا دونوں كيا ہوگئي كيا دونوں كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا دونوں كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگئي كيا ہوگ

مسعود بن دانو دین اوراس کے بعداس کے بیٹے مسعود بن دانو دین نے اس کی حکومت سنجالی مگر مجھے اس کی حکر انی اوراس کے باپ کی وفات کی تاریخ معلوم نہیں ہو سکی ۔

عبداللد بن ياسين اور جب عبدالله بن ياسين غالب آيا اورايتونهٔ مسوفداور بقية تلشين كرم ابطين اس كے پاس جمع ہو

عددوازدہم میں خدوں نے میں درعہ سے اپنی جنگ کا آغاز کیا اور مسعود بن دانو دین کی رکھیں جواونٹ موجود ہے انہیں لوٹ کے اور انہوں نے دوبارہ تجلماسہ سے جنگ کی اور کرلے گئے اور انہوں نے دوبارہ تجلماسہ سے جنگ کی اور آئیوں نے دوبارہ تجلماسہ سے جنگ کی اور آئیدہ سال اس میں داخل ہو گئے اور مفرادہ کی جماعت کے جولوگ وہاں موجود تھا نہیں قل کردیا پھراس کے بعد انہوں نے مغرب کے مضافات بلاوسوں اور جبال مصامدہ کا رُخ کیا اور ۵۵ میں صفروی کوفتح کرلیا اور دانو دین کی اولا داور مفرادہ کے باقی ماندہ لوگوں کوجود ہی تھی گئی دیا ہوسے میں انہوں نے ملویہ کے قلعوں کوفتح کیا اور بنی دانو دین کی حکومت یوں ختم ہوگئی گویا کہی موجود ہی نہیں۔

- است اور درابطین نیتل کیا

- است الموری است اور درابطین نیتل کیا

- است الموری محمد بن مراد کے است کیا سکومان کیا

اور مثام المؤید نیما کے وہاں کا امیر تسر کیا

فلفول بن مجمد - فی

<del>ૡૺ૱ઌ૽ૡૺઌ૽ૼૺૹ૽ૺ૽૽ઌૺ૽૽ૡઌ૱ૹૣૼૺ૽ૼૡઌઌૢ૽ૢઌ૽૽ઌ</del>ૡઌઌ૽૽ઌ૽ૡૡૡૹ૽ઌ૽૽ઌઌઌઌ૽૱૱ ૡૢૼઌૺ૽૽૱૱ઌઌ૽૽૱૽ૺૡઌઌઌ૽ૢ૽ૢ૽ૢ૽ૢ૽૽૽ૢૼઌ૽ૺ૱ઌઌઌઌ૽ૺ૱ઌઌઌઌ૽ઌ૱ઌૺૡઌ ૹ૽૽૽ૢ૽ૺૡ૽ૺૢઌ૽૱ઌૢ૱ૢઌૢઌ૽૽૽૽૽૽૽

in the continue of the continue in the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continu

the or known it is not been not been able to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a s

introductions of public services to the community to a community

Enter the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

| والزوجم | حقية وا |           | ( | (1·1°) _    |                  | تاریخ ابن خلدون |
|---------|---------|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|
|         | - 1     | w         |   | <b>ف</b> ص) |                  |                 |
|         | 1 7 4 4 | San Wales |   |             | . William Commen |                 |

# طبقہ اولی میں سے بی خزرون بن فلفول کے ملوك طرابلس كے حالات اوران كا آغاز اور گردش احوال

مفرادہ اور بنونز ران کے بادشاہ تھے جوبلکین کے آ گے مغرب اقصٰی آ گئے تھے پھراس نے ۹ ۲<u>س ج</u>میں اپنے مشہور صلے میں ان کا تعاقب کیا اور انہیں سبعہ کے ساحل برروک دیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے فریا دی کومنصور کے یاس جھجا اور وہ ان کے حالات کو دیکھنے کے لئے جزیرہ میں ان کے پاس آیا اور انہیں جعفر بن کی اور ملوک بربروز ناتہ میں سے جولوگ اس کے ساتھ تھان کے ساتھ ان کی مدد کی توبید بلکتین پر بھاری ہوگئے اور وہ واپس آگیا اور مغرب کے مضافات کا جائز ہ لینے نگا اور واپسی کے دوران ایم پیر اورت ہو گیا اور مفرادہ اور بنویفرن کے تبائل بیست کے جومقام اس کے ہاں حاصل تھا اس پروایس آ گئے۔

حسن بن عبد الودود: اور مفور نے ۱ یم میں وزیر حسن بن عبد الودود کو مغرب کا گور نر مقرر کر کے بھیجا اور عطیہ بن عبداللہ بن خرر کے دونوں بیٹوں مقاتل اور زیری کومزیداغراں سے خص کیا'اس بات سے ان دونوں گھر انوں میں سے جو لوگ ان کے ہمسر تھے انہیں بڑی غیرت آ گئی۔

سعيدين خزر بن فلفول بي سعيد بن خزر بن فلفول بن خزر ٢٧٧ ه من المويول كي اطاعت مي خرف موكرضها حي ك طرف چلا گیااورایک جنگ ہے واپسی پرمنصور بن ہلکین سے اشیر میں ملاتواس نے اپنے خوش آیدید کہااوران کا غایت درجہ احر ام کیا اورا سے الم میں طنبہ کی عملداری برحا کم مقرر کر دیا اوراس کی ملاقات کو گیا اوراس کی آمد اوراعز از میں ایک جشن کیااور قیروان میں اےموت آگئی اور و ہاسی سال میں فوت ہو گیا اوراس کا بیٹافلفول اس کی عملداری سے قاصد بن کر آیا تواس نے اسے اس کی باپ کی عملداری پرامیرمقرر کر دیا اور اسے خلعت عطا کیا اور اپٹی بٹی اسے بیاہ دی اور اسے تیس اونٹ مال اور تعیں تخت کیڑے دیئے اور اسے بوجھل زینوں والی سواریاں پیش کیں اور اسے دی سنہری جھنڈے دیئے اور وہ ا بنی عملداری کی طرف واپس آگیا اور ۵ ۴۸۸ چیر منصور بن بلکین کی وفات ہوگئی اور اس کا بیٹا بادلین حکمران بنا تو اس نے فلفول كواس كي عملداري طنبه يرامير مقرر كرديا

اور جب زیری بن عطیہ نے منصور بن الی عامر کے خلاف بغاوت کی اور جبیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نے ایج بیٹے مظفر کواس کی طرف بھیجااوراس نے مغرب کے مضافات میں اس پرغلبہ پالیا تو زیری جنگل کو چلا گیا پھراس نے مغرب اوسط کوللکارا اورضہاجہ کی سرحدوں سے جنگ کی اور تیمرت کا محاصرہ کرلیا جہاں پر یطوفت بن بلکین موجود تھا اور حماد بن بلکین نے اشیر سے تلکا تذکی فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور محمد بن ابی العرب قائد با دلیں کو قیروان میں سے ضہاجہ کی

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ هذا دو می اور وه فلفول کی طرف بژها جواشیران بین ان کے ساتھ تھا اور ذیری بن عطیہ فوجوں کے ساتھ تھا اور ذیری بن عطیہ نے ان سے جنگ کر کے ان کی فوج کو منتشر کر دایا اور ان کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا اور افریقہ کو جنگ نے پریشان کر دیا اور اس کے نواح میں جوزنا نہ قبائل رہتے تھے ان کے لئے ضہاجہ اجنبی بن گئے۔

بادلیس بن منصور اور بادلیس بن منصور رقادہ نے فوجوں کے ساتھ مغرب کی طرف کیا اور جب وہ طلبہ سے گزرا تو فلفول بن سعید بن خزرون اسے ملا تا کہ وہ اپنی جگہ میں اس سے مدد مانکے تو اُسے شک پڑ گیا اور اس نے مدد لینے سے مغذرت کردی اور اس نے سلطان کے آئے تک تجد یو عہد کا مطالبہ کیا تو اس نے اس کی حاجت پوری کردی پس اس کے اور اس کے مغرادہ ساتھیوں کا مشک پہنے ہوگیا تو وہ طبہ کو چھوڑ کر چل دیئے اور جب بادلیس دور چلا گیا تو فلفول نے والیس آکر اس کی جہات میں فیاد بر پاکردیا پھر اس نے تین میں کہی کیا پھر باغا م کا محاصرہ کرلیا اور بادلیں اشیر بھٹے گیا اور ذیری بن اس کی جہات میں فیاد بر پاکردیا پھر اس نے تین میں بھی کہی کیا پھر باغا م کا محاصرہ کرلیا اور بادلیں اشیر بھٹے گیا اور زیری بن اس نے دو بارہ بادلیس بے محوا کی طرف بھاگ گیا اور جب بادلیس نے تاہرت اور اشیر پر اپنے پچا مطوفت بن کمین کو بافاور کیا تو اس نے بنا وہ بادلیس نے ان کے پیچھے اپنے پچا جاد بن اس نے دو بارہ بادلیس فی اور آئی ساتھ لے کر اس کے بڑاؤ میں چلا گیا اور بادلیس نے ان کے پیچھے اپنے پچا جاد بن ہوئے تھا پس اس نے آئیس شکست دی اور ان کے سالا رابور عیل گوٹل کردیا پھر اسے بادلیس کے بیننے کی اطلاع طی تو وہاں ہوئے تھا پس اس نے آئیس شکست دی اور ان کے سالا رابور عیل گوٹل کردیا پھر اسے بادلیس کے بیننے کی اطلاع طی تو وہاں تھوٹر کر اگلے ہوگی اور وہ شکست کھا کر جبل حیا شکل وہ بالی نا شاور بادلیس نے تین قان کی طرف تھا کی دور وہ سکست کھا کر جبل حیا شکل کیا اور ضہائے کی فوجوں کو قان کی طرف تھا گر جبل حیا شکو تھا گیا اور بادلیس کے بینے کی اطلاع کی طرف بھاگی اور وہ کی در بیا کیون کر دیا کیون کے جبل حیا شکل کیا اور ضہائے کی فوجوں کو تاری کی طرف تھی کی تو تو تھی نے وہ کر دیا کیون کی جب سے باشندے مہد یہ کی طرف بھاگی گی تو اس کے بیات نا تھا وہ اور کی کی در سے کیونکہ جب فلفول بن سعید نے ابور عمل کو تعلق کی کو کہ کی کوئی دور کی کیونکہ جب فی اور تو تھی نے بیا کی کوئی دور کی کی در سے کیونکہ جب فی اور میں کے در میا کیونکہ کی کوئی دور کی کیونکہ جب کے بیا تھوٹر کی کیا کوئی کی کوئی دور کی کیونکہ کیا کوئی کی کوئی دور کی کیونکہ کی کوئی دور کی کی کوئی دور کی کی کی کوئی دور کی کیونکہ کی کوئی دور کی کی کوئی دور کی کی کی کوئی دور کی کیونکہ کی کی کوئی دور کی کی کی کوئی دور کی کیونکہ کی کوئی دور کیا

بادکیس کی قیروان کو والیسی: اور بادلیس قیروان واپس آگیا پھرا سے اطلاع ملی کہذیری کی اولا دفلفول بن سعید کے
پاس اسمی ہوگئ ہے اور انہوں نے اس ہے معاہدہ کرلیا ہے اور اس نے اسمیے ہوکر تنبہ کا محاصرہ کرلیا ہے پس بادلیس ان کے
مقابلہ کے لئے قیروان سے نگلاتو وہ پراگئدہ ہوگئے اور ماکس اور اس کے بیٹے حسن کے سوائو وہر سے چھاز ہری بن عطیہ کے
ماتھ جالئے ماکس اور حسن فلفول کے پاس تشہرے رہے اور بادلیں اوس ہے جس اس کے بیٹھے پہلے واپس لوٹا اور بسکرہ پہنے گیا
تو فلفول زیال کی طرف بھاگ گیا اور اس فتنہ کے دور آن زیری بن عظیہ اشرکا محاصرہ کئے رہا پس وہ وہاں سے الگ ہوگیا
اور ابوالبہاروہاں سے بادلیس کی طرف واپس آگیا اور اس کے ساتھ ہی قیروان لوٹ آیا۔

فلفول بن سعید کا طرابلس پر فیضیہ: اورفلفول بن سعید قابس اورطرابلس کے نواح کی طرف آیا اوروہاں کے زناتہ اس کے پاس جع ہو گئے اور جیسا کہ ہم بیان کریں گے اس نے طرابلس پر قبضہ کرلیاان دنوں طرابلس مصری عملداری بیس شامل تھا اور معد کے قاہرہ چلے جانے کے بعد وہاں کا گورزعبداللہ بن پخلف کیا بی تھا اور جب معدفوت ہوگیا تو نزار العزیز کے بلکین

عددوادبم عددادبم علی ملداری میں شامل کرنا چاہا تو اس نے اس کی مدد کی اور اپنے خاص غلاموں میں سے عقو لا بن بکارکو وہاں کا گورز بنا ہا ہاں تک کداس نے حاکم معرکوا طلاع جمیجی کہ وہ بنایا جھے وہ بونہ کی عملداری سے تبدیل کر کے لایا تھا پس وہ وہاں کا گورز بنار ہا یہاں تک کداس نے حاکم معرکوا طلاع جمیجی کہ وہ الحضر ق میں دچی رکھتا ہے نیز یہ کداس سے طرابلس کی عملداری لے لی جائے اور برجوان سقلی حکومت میں خود مخار تھا اور یانس صفلی کو جومقام وہاں حاصل تھا اس سے رنجیدہ ومغموم تھا پس اس نے اسے الحضر ق سے بٹا کر برقہ کی ولایت دے دی پھر جب حاکم طرابلس عقولہ کی دلچی میں بے در بے اضافہ ہونے لگا تو برجوان نے یانس کو وہاں جمیخے کا مشورہ دیا تو اس نے اسے وہاں کا حاکم طرابلس عقولہ کی دلچی میں ہے در بے اضافہ ہونے لگا تو برجوان نے یانس کو وہاں جمیخے کا مشورہ دیا تو اس نے اسے وہاں کا حاکم مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنی عملداری میں چلا آئے بس وہ وہ وہ جم میں وہاں پہنچا۔

تمصولہ کا مصر<u>جانا</u> اورتمصولہ مصر چلا گیا اور بادلیں کو بھی اطلاع مل گئی تو اس نے قائد جعفر بن حبیب کوفوجوں کے ساتھ بھیجا کہ وہ اسے مصر جانے سے رو کے اور پانس نے اس پر چڑھائی کی مگر شکست کھائی اور قتل ہوا۔

فتوح بن علی اوراس کا جرنیل فتوح بن علی طرابلس جا کرقلعہ بند ہو گیا اور جعفر بن حبیب نے اس سے جنگ کی اور مدت تک وہاں تھیرار ہا اور ابھی وہ اس کا محاصرہ کئے ہوئے تھا کہ اسے قابس کے گورز یوسف بن عامر کا خط ملاجس میں اس نے بتایا کہ فلفول بن سعید قابس آیا ہو ایم جانب کوچ کر گیا اور فلفول بن سعید قابس آیا ہو ایم جانب کوچ کر گیا اور فلفول بن سعید آکراس کی جگہ پراتر پڑا اور جعفر اور اس کے ساتھوں کا حال خراب ہو گیا تو وہ پڑتے عزم کے ساتھ جنگ کے ارادہ سے قابس چلے گئے کہاں فلفول نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ قابس واپس آگئے۔

فلفول کی طرابلس میں آمد : اورفلفول طرابلس شہر میں ایو وہاں کے باشندوں نے اس کا استقبال کیا اورفوح بن علی نے اس کی امارت اس کے لئے چھوڑ دی تو اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس دوزے اسے وطن بنالیا اور سرواقعہ اور جھا ہے اور اس نے اس کے مضافات اور اس نے حاکم کواپنی اطاعت کی اطلاع دی تو حاکم نے بچی بن علی بن حمدوں کو جھیجا اور اسے طرابلس اور قابس کے مضافات کا امیر مقرر کر دیا پس وہ طرابلس پہنچا اور فلفول اورفوح بن علی بن غضیا نان بھی ان تا تھی فوجوں کے ساتھ قابس کے عاصر ہوگا میں انہوں نے مدت تک اس کا عاصرہ کئے رکھا اور طرابلس کی طرف واپس آگئے پھر بچی بن علی مصر کی طرف لوٹ آیا اور فافول نے طرابلس کی عملدادی کواپنے کے مخصوص کرلیا اور اس کے اور باویس کے درمیان جنگ طویل ہوگئ اور وہ مصر کی مدد سے ناامید ہوگیا تو اس نے قرطبہ میں مہدی حمد بن عبدالجبار کواپنی اطاعت کی اطلاع دے دی اور فریا دری اور مدرکے لئے اس کے پاس اسے آپلی جھیجا ورفلفول ان کی واپسی سے قبل نہی من من من میں فوت ہوگیا۔

تارخ ابن خدون \_\_\_\_\_ حقد دوازد ہم \_\_\_\_ حضور الله من المرائی من المرائی المرائی المرائی من المرائیم علی المرائیم المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائیم علی المرائ

خرز رون بن سعید: اورخز رون بن سعیدای به بهائی وردا کوچھوڑ کرسلطان با دلیں کے پاس لوٹ آیا میرو میں قیردان میں اس کے پاس آیا تو اس نے اسے خوش آمدید کہا اور اس سے حسن سلوک کیا اور اسے اس کے بھائی کی عملداری نفزادہ پر حاکم مقرر کیا اور اس کی قوم کے بن محلید کو قفصہ پر حکمر ان بنایا۔

وردا ابن سعید کی طرابلس پرچر هائی اوروردان اپ راتھوں کے ساتھ طرابلس پرچر هائی کا وراس کا گورزمجر بن حن اس کے مقابلہ میں نکلا پس دونوں آپس میں گھ گئے اور ان کے درمیان شدید جنگیں ہوئیں جن میں وردا کو شکست ہوئی اور اس کی قوم کے بہت ہے آ دمی مرکئے پھراس نے دوبارہ اس کا محاصرہ کیا اور اس کے ہاشندوں کو تگ کردیا اور بادلیس نے خز رون اور اس کے بھائی اور فیم بن کون اور الجرید کے زناتی امراء کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اپ ساتھ کی کی فاطر جنگ کے لئے نگلیس تو وہ اس کے بیان آئے اور قابس اور طرابلس کے درمیان عبرہ مقام پرایک دوسرے سے گئے گئے فاطر جنگ کے لئے نگلیس تو وہ اس کے پاس آئے اور قابس اور طرابلس کے درمیان عبرہ مقام پرایک دوسرے سے گئے گئے ہم انہوں نے اتفاق کرلیا اور خزرون کے باتھی اس کے بھائی ورداء کے بارے میں فریب کاری سے کام لیا ہے تو اس نفر ادہ کے ساتھ اس کا مام کیا تو وہ شک میں پڑ گیا اور شافت کرنے گا۔

نفزادہ کے ساتھ اس کا سامنا کیا تو وہ شک میں پڑ گیا اور شافت کرنے گا۔

اورسلطان نے فوج کے ساتھ فقوح بن احمد کواس و طرف بھیجا تو وہ اپنی عملداری سے بھاگ گیا اور نعیم اور بقیہ زنا تنہ نے اس کا تعاقب کیا اورسب کے سب س سے میں ورواء بن محمد کے ساتھ ٹل گئے اور مخالفت کرنے لگے اور طرابلس شہر کے خلاف جنگ برپا کر دی اور زنا تہ کا فساو بڑھ گیا تو سلطان کے پاس بھزنا تندیر غمال شے ان کواس نے قل کر دیا۔

مقاتل بن سعید: اتفاقا مقاتل بن سعیدا پے بھائی وردا ہے اپنے بیٹوں اور ماموؤں کے ایک گروہ کے ساتھ الگ ہو کر آیا تو پیسب بھی ان کے ساتھ قبل ہو گئے۔

سلطان اورجما و کی جنگ: اورسلطان اپنے بچاحاد کے ساتھ جنگ میں مشغول ہوگیا اور جب ای سال اس نے هلب میں اس پر قلبہ پایا تو قیروان کی طرف اوٹ آیا اور وردانے اس کی طرف اپنی اطاعت کا پیغا م بھیجا پھر ہوج ہیں وردافوت ہوگیا اور اس کی قوم اس کے بینے فلیفہ اور اس کے بھائی فزرون بن سعید میں منتقسم ہوگی اور ان میں اختلاف پیدا ہوگیا۔

حسن بن محرکی سازش اور طرابلس کے گورز حسن بن محر نے ان کے معاملات میں وخل ویے کے لئے سازش کی پھر اکثر زنانہ ٔ خلیفہ کے پاس چلے گئے اور اس کے بچاخز رون نے اس کے ساتھ جنگ شروع کر دی اور قبطون میں اس پر غالب آ گیا اور زنانہ پر کنٹر ول کرلیا اور ان میں اپنے باپ کی حکومت قائم کی اور جہاں پر قلعہ میں محصور تھا وہاں سے سلطان بادلیں کو اپنی اطاعت کی اطلاع بھیجی تو اس نے اس کی اطاعت کو قبول کیا پھر پا دلیں فوت ہوگیا اور اس کا بیٹا المعز اس میں حاکم بن

تاریخ این ظیرون \_\_\_\_\_ حدددازد ہم \_\_\_\_ حدددازد ہم اور قابس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا بھائی جمادین ورداء طرابلس اور قابس کے مضافات کوذلت سے ہمکنار کرتار ہا اور سال جے تک مسلسل ان پرغارت گری کرتار ہا۔

عبیداللہ بن حسن کی بغاوت: پس حاکم طرابلس عبیداللہ بن حسن نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے طرابلس پرغلبہ دے ویا اور اس کی عملداری طرابلس پرغلبہ دے ویا اور اس کا سبب بیتھا کہ المعز بن بادیس نے اپنی حکومت کے آغاز ہے محمہ بن حسن کو اس کی عملداری سے بلایا اور اس نے اپنے بھائی عبداللہ بن حسن کو جانشین بنایا اور المعز کے پاس آیا اور اپنی حکومت کا معاملہ اس کے سپر دکیا اور اس بات پرسات روز قائم رہا اور سلطان کے ہاں اس کی پوزیشن مضبوط ہوگئی اور چغلیاں زیادہ ہوگئیں تو وہ ایک طرف ہو گیا اور اس خیاد اس کے بھائی کو بھی اطلاع ملی تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اس نے بغاوت کر دی اور اس نے خلیفہ بن ورداء اور اس کی قوم کو طرابلس پر قبضہ دے دیا پس انہوں نے ضہاجہ کوئل کر دیا اور طرابلس پر قابض ہوگئے۔

قصر عبد الله میں خلیف کی آمد اور خلیفہ تصر عبد الله میں آیا اور اس نے وہاں سے عبد الله کو نکال دیا اور اس کے سب
اموال اور عور توں پر قبضہ کرلیا اور طرابلس پر خلیفہ بن ور داءاور اس کی قوم بنی خزرون کی حکومت مسلسل قائم رہی اور سے اس میں خلیفہ نے قاہرہ میں الظاہر بن الحکم ہے اطاعت اختیار کرئے داستوں کی حفاظت کی ضائت دیے اور جماعتوں کو منز ل مقصود تک پہنچانے کے بارے میں گفتگو کی اور پر کہ وہ طرابلس پر اس کی امارت کی حفاظت کرے گا تو اس نے اس کی یہ باتیں قبول کرلیں اور وہ اس کی مملد اربی میں شامل ہو گیا احد ہیں نے اس سال اپنے بھائی جماد کو تحائف دے کر المعز کے پاس بھیجا تو اس نے تحائف کو قبول کیا اور اے ان کا بدلہ دیا 'ابن الرین دیے نہ بات ان کے حالات کے آخر میں بیان کی ہے۔

المعز کی زنانہ پر چڑھائی اور ابن حاد وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ المعز نے ہ<u>سم چیں جہات طرابلس میں زنا</u>نہ پر چڑھائی کی تو وہ اس کے مقابلہ میں نکل آئے اور اسے شکست دی اور انہوں نے عبداللہ بن حماد کوئل کر دیا اور اس کی بہن ام العلوبنت بادیس کوقید کرلیا اور بچھ مصہ بعدائ پراحسان کر کے اسے آزاد کر کے در کے بھائی کے پاس بھجوادیا۔

پھراس نے دوبارہ ان پر چڑھائی کی تو انہوں نے اسے شکست دی' پھراسے خوشتمتی سے ان پر فتح حاصل ہو گی تو اس نے ان کومغلوب کرلیا اورانہوں نے اس کی حکومت کوشلیم کرلیا اور سلح کے ذریعے اس سے بچاؤ اختیار کیا پس اس طرح ان کامعاملہ درست ہوگیا۔

اور جب خلیفہ بن ورداء نے خزرون بن سعید کوزنانہ کی امارت پر غالب کیا تو وہ مصر جلا گیا اوراس نے وارالخلافہ میں اقامت اختیار کر کی اور وہیں اس کے بیٹول نے پرورش بائی اوران میں استصر بن خزرون اوراس کا بھائی سعید بھی تھا اور جب مصر میں ترکول اور مغاربہ کے درمیان جنگ ہوئی اور ترکول نے ان پرغلبہ پایا تو انہوں نے وہاں سے انہیں جلاوطن کردیا تو استصر اور سعید طرابلس چلے گئے اور اس کے نواح میں اقامت پزیر ہو گئے بھر سعید نے طرابلس کی حکومت سنجال کی اورا بنی دفات تک جو ۴۲۹ ہے میں ہوئی وہاں کا والی رہا۔

ابوم کر التیجانی : اورا بوم التیجانی 'طرابلس کے تذکرہ کے موقع پراپے سفرنامہ میں بیان کرتا ہے کہ جب زغبہ نے سعید بن خزرون کو ۲۴ میں میں قرار دیا تو خلیفہ بن خزرون فیطون سے اس کی حکومت میں آیا 'پس شور کی کے صدر نے اسے حکومت پر

عربے ابن علدون فی ان دنوں فقہاء میں سے ابوالحسن بن المنتصر بھی وہاں موجود تھا جوعلم فرائض میں بوی شہرت رکھتا تھا اس نے بھی اس کی بیعت کی اوراس کے بعد خزرون نے بہہ سے تک حکومت کی ذرمدداری سنجالی کی المنتصر بن خوالا ول میں زناتہ کی فوجوں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تو خزرون بن خلیفہ جھپ چھپا کر طرابلس سے بھاگ گیا اور المنتصر بن خزرون نے طرابلس پر قبضہ کرلیا اور ابن المنتصر پر حملہ کر کے اسے جلا وطن کر دیا اور وہاں اس کی امارت مسلسل قائم رہی۔ التیجانی کا بیان ختم ہوا۔

وا قعہ میں اشتباہ نیواقعہ کی کاظ سے مشتبہ ہاں گئے کہ زغبہ ہا کی عربوں میں سے ہیں اور وہ اس صدی سے چالیس سال گزرجانے کے بعد مصر سے افریقہ آئے تھے پس ۲۳ ھے میں ان کا وجود طرابلس میں نہیں پایا جاسکا۔ سوائے اس کے کہ ان کے بعض قبائل اس سے قبل افریقہ آئے ہوں اور بنومرہ 'برقہ میں تھے جنہیں حاکم نے بچی بن علی بن حمد ون کے ساتھ بھیجا تھا۔ مگراس بات کو کس نے اس سے بیان نہیں کیا اور طرابلس ہمیشہ ہی زناتہ بی خزرون کے ہاتھوں میں رہا اور جب ہلا لی عرب پنچا در انہوں نے المعز بن بادلیس کو افریقہ کے مضافات پر غالب کیا اور انہیں آئی میں تقسیم کرلیا تو قابس اور طرابلس نزغبہ کے جھے میں اور بلد 'بی خزرون کے میں آیا تھا پھر بنوسلیم نے بیرون شہر پر قبضہ کرلیا اور زغبہ نے ان پر غلبہ پالیا اور انہیں ان مضافات سے کوچ کروا قریا آؤر بلد ہمیں آیا تھا پھر بنوسلیم نے بیرون شہر پر قبضہ کرلیا اور زغبہ نے ان پر غلبہ پالیا اور انہیں ان مضافات سے کوچ کروا قریا آؤر بلد ہمیں بی بی خزرون کے یاس رہا۔

المنتصر مین خزرون اور المنتصر بن خزرون نے قبائل ہلال میں سے بی عدی کے ساتھ بی جماد پر چڑھائی کر دی اور مسلم اللہ اللہ میں نول کیا چرا آناصر کے مقابلہ میں نکا الاہ سی کآ گے صحرا کو بھاگ گیا اور قلعہ کی طرف اون آیا تو وہ بھی اس کے مضافات میں رہنے والے حلیفوں کی طرف اون آئے 'پن اناصر نے سلے کے بارے میں اس سے مراسلت کی اور الزاب اور ریفہ کے مضافات اسے جا گیر میں دے دیے اور بسکر ہ کے رئیس مروس بن سندی کو اس کے عہد کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اسے دھو کہ سے قبل کر دیا اور جو اسے دھو کہ دیے قبل کر دیا اور جو شخص بی خزرون میں سے آخر میں طرابلس میں حکمران بنا جھے اس کا نام یا دنہیں رہا۔

ضہاجہ کی حکومت میں اختلال اور ضہاجہ کی حکومت میں اختلاف پیدا ہوگیا اور ان کی حکومت مسلس میں ہے ہوا کہ اور رہی چراس سال طرابلس اور اس کے نواح میں قحط پڑا'جس کی شدت سے لوگ ہلاک ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے اور اس کے حالات کی خرافی اور اس کے حامیوں کا فنا ہو جانا نمایاں ہوگیا۔ پس جب صقلیہ کے طاغیہ نے مہدیہ اور صفائس پر فضہ کرلیا اور ان دونوں مقامات پر اس کی حکومت مضبوط ہوگئی تو اس کے بعد اس نے لورکو ایک بحری ہو وہ دے کراس کے حاصرہ کے لئے بھیجا اور اہل طرابلس میں اختلاف پیدا ہوگیا تو بحری ہیڑے کے امیر جربی بن میخائل نے ان پر غلبہ پالیا اور طرابلس پر قبضہ کرکے وہاں سے بنی خزرون کو نکال دیا اور بلد پر ان کے شخ ابو بچی بن مطروح جمیمی کو حاکم مقرر کردیا پس وہاں سے بنی خزرون کو نکال دیا اور بلد پر ان کے شخ ابو بچی بن مطروح جمیمی کو حاکم مقرر کردیا پس وہاں کے خویرون میں باقی رہ گئے تھے یہاں تک کہ ضہا بی حکومت کے آخر میں موحدین نے افریقہ کو فتح کرلیا۔

والملك لله وحده يوتيه من يشاء من عباده سبحانه لا اله اله عيره،



\$P\$《包括大规格》为1967年,1967年,1967年1968年,1968年中共1967年,1967年,1967年

۱۰۷ المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان الم

فصل للهبر المرا

طبقهاولی میں سے آل خذر کے ملوک تلمسان بنی بعلی

کے حالات اوران کی بعض حکومتوں کی آمداوران کا انجام

ہم نے تھ بن خزراوراس کے بیٹوں کے حالات میں بیان کیا ہے کہ تھ بن الخیر نے معرکہ بلکین میں خود کئی کر لی تھی اس کے بیٹوں میں سے الخیراور یعلیٰ بھی تھے جنہوں نے اپنے باپ کے بدلے میں زبیری کوفت کیا اوراس کے بعد بلکین نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں مغرب اقصیٰ کی طرف جلاوطن کر دیا' یہاں تک کہ اُن میں ہے تھر کوسجلما سد کے نواح میں معد کے قاہرہ بہنچنے سے پہلے اورا فریقہ پربلکین کی حکومت کے قیام سے قبل میں باندھ کرفتل کردیا گیا۔

محمداور يعلى بن محمد اورالخيرك بعدزنا تدى مكومت محمداوراس كے بچايعلى بن محمد نے سنجال لى اور جيسا كر بم پہلے بيان

کر چکے ہیں کہ بیٹھر بن الخیراوراس کا چایعلیٰ بار بارمنصور بن ابی عامر کے پاس جاتے تھے اور عطیہ بن عبداللہ بن خزر کے دونوں بیٹوں مقاتل اور زیری نے مفرادہ کی ریاست میں ان پرغلبہ پالیا اور مقاتل مرگیا' اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ منصور نے زیری بن عطیہ کواس کی شرافت کی وجہ سے مخص کر لیا اور اسے مغرب کا حاکم مقرد کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بلکین کی وفات ہوگئی اور مغرب اوسط کے حاکم ابوالیہار بن زیری نے بادیس کے خلاف بعاوت کر دی اور زیری اور بدوی بن یعلیٰ کے ساتھ اس کا جومعاملہ تھا اسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

زیری کی خود مختاری اور وفات بھرزیری خود خار ہوگیا اور مغرب میں اس نے سب پرغلبہ پالیا پھراس نے منصور کے خلاف بغاوت کر دی تو اس نے اس کی طرف اپنے بیٹے منصور کو بھیجا جس نے زناتہ کو مغرب اوسط سے نکال دیا ہی زیری مغرب اوسط میں دور تک چاہ گیا اور اس کے شہروں سے مقابلہ کرتا ہوا مسیلہ اور اشیر تک پہنچ گیا اور سعید بن خزرون بھی زناتہ کی طرف آ گیا اور انہوں نے طلبہ پر قبضہ کرلیا' اس کے بعد زناتہ نے افریقہ میں اس کے اور اس کے بیٹے فلفول کے خلاف انفاق کرلیا اور جب زیری مسیلہ اور اشیر کی طرف روانہ ہوا تو فلفول نے بادیس کے خلاف بغاوت کردی اور اس کی اور اس کا طرف بیٹا منصور مغرب اوسط میں فلفول اور اس کی قوم کے ساتھ جنگوں میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے جماد بن بلکین کو اس کی طرف بھیجا تو اس کے اور زناتہ کے در میان جنگوں کا یا نسا پلٹنار ہا اور زیری بن عظیہ ہلاک ہوگیا۔

المعزى خود مختارى: اوراس كے بيٹے المعز في سوس پيس مغرب بيس خود مختار حكومت قائم كرلى اور ضهاجه كوتلمسان اوراس كاردگرد كے علاقوں پر غالب كرديا اور وجدہ شہركى حديثرى كى جيسا كەبم اس سے قبل ان سب باتوں كوبيان كر پچكے ہيں۔

یعلیٰ بن محمد کی تلمسان میں آمد اور یعلیٰ بن محر تلمسان آیا اور پیشم خالص ای کے لئے تھا اور اس کی حکومت اور اس کے بقیہ مضافات اس کی اولا دکے قبضہ میں رہے پھر بلاوضہاجہ میں آل بلکین پراپنے آپ کوتر جیج وینے کے بعد تما وفوت ہو گیا اور اس کے بیٹے بنی بادیس کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو گئے اس دور ان میں تلمسان میں بنی یعلیٰ کی حکومت مضبوط ہوگئ اور آل حماد کے ساتھ سلے اور جنگ میں ان کے حالات خراب ہوگئے۔

ہلا لی عربوں کی افریقہ بیں آ مد: اور جب ہلا لی عرب افریقہ بیں آئے تو انہوں نے المعز اور اس کی قوم کو وہاں عالب کر دیا اور اس کے بقیہ مضافات کو آپس بیں تقسیم کرلیا پھرانہوں نے بنی حماد کے مضافات کی طرف پیش قدمی کی اور انہیں قلعہ بیں روک دیا اور مضافات بیں ان پر غالب آگئے۔ تو انہوں نے ان کی محبت کی طرف رجوع کیا اور افیج اور زغبہ کو ان سے چھڑ الیا 'پی انہوں نے مغرب اوسط کے زنانہ کے خلاف ان سے مدما گی اور انہوں نے ان کو الزاب بیں انا زااور اپنے مضافات میں سے بہت می جا گیریں انہیں دیں 'پس ان کے اور تلمسان کے امراء بنی یعلیٰ کے درمیان جنگیں ہو تمیں اور زغب مواطن کے لیاظ سے ان کے بہت قریب تھے اور ان کے عہد میں تلمسان کا امیر یعلیٰ کے بیٹوں میں سے بچی تھا۔ زغب 'مواطن کے لیاظ سے ان کے بہت قریب تھے اور ان کے عہد میں تلمسان کا امیر یعلیٰ کے بیٹوں میں سے بچی تھا۔

ابوسعید بن خلیفہ: اوراس کا وزیراوراس کی جنگوں کا سالا رابوسعید بن خلیفہ یقرنی تھا اورا کشریبی ای حربوں اور زغبہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے فوجوں کے ساتھ تلمسان سے نکلا کرتا تھا اور مغرب اوسط کے باشندوں میں سے مغراد بی یفرن بنی یلومو بنی عبدالواد تو جین اور بنی مرین جیسے زنانہ ان فوجوں میں جمع ہوجایا کرتے تھے اور یہ وزیر ابوسعید و ۴۵ جے میں

، ریخ این خلدون \_\_\_\_\_ هذه دواز دیم این جنگون میں سے کسی جنگ میں ملاک ہو گیا۔

مرابطین پھر کی کی وفات اور تلمسان میں اس کے بیٹے عباس بن کی کے حکمران بن جانے کے بعد مرابطین نے مغرب اقصیٰ کے مضافات پر قبضہ کرلیا اور یوسف بن تاشفین نے اپنے سالا رفر ولی کولمتونہ کی فوجوں کے ساتھ تلمسان میں باقی ماندہ مفرادہ اور بنی زیری کی جو جماعت ان کے ساتھ مل گئ تھی اور ان کی قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا پس اس نے مغرب اوسط پر قبضہ کرلیا اور معلیٰ بن ابوالعباس بن بختی پر فتح پائی جو ان کی مدافعت کے لئے مقابلہ میں نکلا تھا پس اس نے مغرب اوسط پر قبضہ کرلیا اور مغرب کی طرف واپس لوٹ آیا۔

بوسف بن تاشفین کا تلمسان کو فتح کرنا : پھر بوسف بن تاشفین نے بنس نفیس مرابطین کی فوجوں کے ساتھ ساکی ہے میں تلمسان کو فتح کیااور بنی یعلی اور جومفرادہ وہاں موجود تھا نہیں قبل کیااور اس کے امیر عباس بن بختی کو بھی جو بنی یعلیٰ میں سے قاتل کردیا ، پھراس نے دہران اور تنس کو فتح کیا اور جبل انشریس اور شلب پر الجزائر تک قبضہ کرلیا اور واپس لوٹ آیا اور اس نے مغرب اوسط سے مفرادہ کا نشان مٹا دیا اور محمد بن تبیعم السوفی کو مرابطین کی فوج کے ساتھ تلمسان میں اتارا اور اپنے پلٹنے کی جگہ کا نام ہے اور جو آج کل قدیم اتارا اور اپنے پلٹنے کی جگہ پر تاکر اور تشرکی حد بندی کی جو بربری زبان میں اتر نے کی جگہ کا نام ہے اور جو آج کل قدیم تلمسان کے ساتھ کل کرائے شہر بن گئی ہے جس کا نام اکاویر ہے اور تمام مغرب سے مفرادہ کی حکومت کا اس طرح خاتمہ ہو گیا گویا بھی ان کی حکومت کا اس طرح خاتمہ ہو گیا گویا بھی ان کی حکومت بہاں موجود ہی نہ تھی۔

والبقاء لله وحده سبحانه.

معلی بن العباس بن بختی بن هزار بن محمد بن الخیر بن محمد بن خزر

## فصل

### مفرادہ کے امرائے اغمات کے حالات

جھے ان کے ناموں کے متعلق علم نہیں ہوسکا' مگر بیا ٹلات کے امراء تھے جوفاس میں بنی زیری کی آخری حکومت تھی اور بنی یعلیٰ یفرنی' بسلا اور تا دلہ میں مدہ اور برغواط کے پڑوں میں رہتے تھے اور • ۴۵ پیر بیل لقوط بن یوسف ان کا آخری امیر تھا جس کی بیوی زینب بنت اسحاق نفر ادبیۂ دنیا کی ان عور توں میں سے ایک تھی جوھن و جمال اور ریاست میں مشہور ہیں۔

اغمات پر مرابطین کا غلیم جب ۳۳۳ ہے میں مرابطین نے اغمات پر غلبہ حاصل کیا تو لقوط ۱۵۲ھ میں تا دلہ کی طرف بھاگ گیا اور امیر محمد کوفل کر دیا اور بن یفرن کے جولوگ مارے گئے ان میں یہ بھی شامل تھا اور امیر المرابطین ابو بکر بن عمر نیسب بنت اسحاق کے مقابلہ میں اس کا جانشین بنا اور جب یہ ۲۵۳ھ میں صحرا کی طرف کوچ کر گیا اور اس نے اپ عم زاد بیسب بنت اسحاق کے مقابلہ میں اس کا جانشین بنا اور جب یہ ۲۵۳ھ میں صحرا کی طرف کوچ کر گیا اور اسے اس کی ریاست و بیست بن تاشفین کو مغرب کا گور نرمقرر کیا تو وہ اس کی بیوی نینب کی خاطر دست بردار ہو گیا اور اسے اس کی ریاست و

عریخ ابن خلدون محمد دوارد برای کے موقع پراس نے اُسے خود مجتاری کا اشارہ کیا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ محمد دوارد برای کے ساتھ میں جنگ کرنے سے کنارہ کش ہو گیا اور اپنی حکومت یوسف بن تاشفین کے لئے چھوڑ دی جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور ہم نے لقوط بن یوسف اور اس کی قوم کے متعلق جو کچھ کھا ہے اس کے سواہمیں ان کے متعلق پچھ معلوم نہیں ہوا۔

والله ولى العون سبحانه

فصل

# طبقہ اولی کے قبائل مفراوہ میں سے بنی سنجاس کے

# مهالات اورگردش احوال

یہ چاروں بطون مفراوہ کے بطون بی سے ہیں اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مفراوہ کے سوا' زنانہ کے دیگر بطون میں سے ہیں مجھے اس کی اطلاع تقدلوگوں نے الراہیم بن عبداللہ التمر ادر غتی سے دی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپ زمانہ میں زنانہ کا نساب تھااور ہمیشہ سے بی یہ چاروں بطون مفراوہ کے دسیع تر بطون میں سے رہے ہیں۔

بنوسنجاس بنوسنجاس کے مواطن افریقہ اور مغربین کی تمام عملداریں میں ہیں کیں ان میں سے مغرب اوسط کی جانب جبل راشد 'جبل کر یکرہ اور الزاب کی عملداری اور بلاد هلب میں ہیں 'ای طرح ان کے بطون میں سے بنو عیار'بلاد هلب میں بھی ہیں اور مضافات قسط طفیہ میں بھی اور زنا تہ اور ضباجہ کی جبی اور زنا تہ اور ضباجہ کی جنگوں میں انہوں نے افریقہ اور مغرب میں کارنا ہے دکھائے اور انہوں نے راستوں اور شہروں میں بڑی خرابی اور فساد پیدا کی اور قصہ کے جن اور کا نہوں نے بعد ہما ہے میں قفصہ سے جنگ کی اور تلکا تہ کی فوج کے جن لوگوں کو انہوں نے وہاں یا قبل کردیا اور قفصہ کے کا فطوں نے ان کے مقابلہ میں نکل کران کا خوب قبلام کیا پھران کا فساد بڑھ گیا۔

محمد بن ائی العرب: اورسلطان نے اپنے سالا رحمہ بن ابی العرب کوفو جوں کے ساتھ الجرید کے علاقے کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں وہاں سے بھا دیا اور راستوں کی اصلاح کی پھر انہوں نے ھاھے میں دوبارہ اس طرح فساو برپا کیا تو الجرید کے علاقے کے سالا رنے ان پر تملہ کر دیا اور ان کا خوب قبلا م کیا اور ان کے سروں کو قیروان لے گیا پس بہت بولی فتح ہوئی اور قل وخوز برس کے ساتھ حکومت ہمیشہ انہی میں رہی یہاں تک کہ ان کی شوکت جاتی رہی اور ہلائی عرب آگئے اور مضافات میں جو زنا تداور ضہاجہ رہتے تھے ان پر غالب آگئے اور ان کی جماعت قلعوں میں داخل ہوگئ اور ہلا و مغرب قفر میں جاس راشد میں جو زنا تداور ضہاجہ رہتے تھے ان پر غالب آگئے اور ان کی جماعت قلعوں میں داخل ہوگئ اور ہلا و مغرب قفر میں جاس راشد جسے علاقے کو چوٹ کی وجہ سے فیکس اوا جسے علاقے کو چوٹ کی وجہ سے فیکس اوا جسے علاقے کی حوب سے فیکس اوا نہیں کرتے تھے گر ہلا لیوں کے بطون میں سے العمور نے ان پر غلبہ پالیا اور وہ ان کے ساتھ انٹر بڑے اور انہوں نے اپنی نہیں کرتے تھے گر ہلا لیوں کے بطون میں سے العمور نے ان پر غلبہ پالیا اور وہ ان کے ساتھ انٹر بڑے اور انہوں نے اپنی

حکومت ان پرقائم کردی اوراس میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور بنی سنجاس میں سے پچھلوگ الزاب میں اتر گئے اور وہ اس زمانے تک ان لوگول کوئیک اوا کرتے ہیں جوان کے مشائخ میں سے ان کی سرحدول پُر عالب آجاتے ہیں ۔

اور جولوگ ان میں سے بلاد هلب اور قسطید کے نواح میں انزے اور وہ اس زمانے تک حکومتوں کوٹیلس اوا کرئے ہیں اور طبقہ اولیٰ کے زناتہ کے طریق پر ان سب کا دین خارجی ہے تعلق ہے اور ان میں سے پچھ آج کل الزاب میں رہے تے ہیں وہ بھی ای دین پر ہیں اور ان بی سنجاس میں سے پچھلوگ جبل بنی راشد میں انتہاں کے علاقے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے پڑوس میں جبل غمر ہ کووطن بنالیا ہےاوروہ ہلالیوں کے غلبۂ کے وقت ان کی حکومت میں شامل ہو گئے اور ان ہے ٹیکس لینے ملکے اوران میں سے بچھلوگ جوز غبہ کے عروہ کے بطون میں سے ہیں اس زیانے میں صحرامیں اترے ہیں اور انہوں نے ان کی حکومت پر قبضہ کر کے انہیں غلام بنالیا ہے۔

بنور لیفیہ بیہ متعدد قبائل میں اور جب زنامہ کی حکومت میں امتری پیدا ہوگئی تو ان میں سے پچھلوگ جبل عیاض اور اس کے قرب وجوار میں تھاوی کے علاقے تک آ گئے اور وہاں کے ساکنین کے ساتھ قیام پزیر ہو گئے اور ان میں سے جولوگ جبل عیاض میں امرائے عیاض کوئیس ادا کرنے والے رہتے تھے وہ اسے بچابیہ پر غالب آنے والی حکومت کے لئے وصول کرتے تھے اور جولوگ تھاوس کے علاقے ہیں ہے ہیں وہ اس زمانے میں عربوں کی ٹکڑیوں میں رہتے ہیں اور اس طرح ان میں سے بہت سے لوگ الزاب اور دار کلا کے علامت کے درمیان فروکش ہو گئے اور انہوں نے اس وادی کے دو کناروں پر جو مغرب سے مشرق کو جاتی ہے بہت ہے محلات کی در بندی کی اور وہ ایک بہت بڑے شمراور متوسط بہتی اور قلعے پرمشمل ہے۔ جن پر درخت لہلہاتے ہیں اور اُن کے موڑوں پرتر تیب کے ساتھ مجوروں کے درخت گئے ہوئے ہیں اور اُن کے درمیان یانی جلتا ہے اور ان کے چشمے صحرا پر فخر کرتے ہیں اور ان کے محلات میں دیفہ کی بہت آبادی ہے اور وہ اس زمانے تک انہی کے نام سے مشہور ہیں اور وہ زنامتہ کے قبائل بن سنجاس اور بنی یفزن وغیرہ کے بہت زیادہ جیں اور ان کی جماعت حکومت کے متعلق جھڑا کرنے کی وجہ سے متفرق ہوگئی ہے پس ان میں سے ہر پارٹی اپنے الات میں یا ایک محل میں خودمخار ہے اور نیکھی كهاجا تأب كروه ال تعداد من كي گنازياده بين \_

ا بن عاشير: اور ابن عانيه الستوني نے جب بھي موحدين كے ساتھ آئي جنگوں ميں بلاد افريقة اور مغرب ير چر هائي كي اس نے ان کی آبادی کو برباد کر دیا اور ان کے دشن اکھیرو یے اور ان کے پانی خٹک کر دیئے اور اس بات کا پیدا آبادی کے ان نثانات سے اتا ہے جو گھروں کے کھنڈرات ممارات کے نثانات اور مجور کے کھو کھلے توں میں پائے جاتے ہیں سے کام خصی حکومت کے آغاز میں الزاب کے گورنز کی طرف راجی ہے جوموعدین میں سے تھااور اس کے مفرہ کے درمیان بسکر ہ میں اتر ا تقااوران كاعملداري مين داركلا كےمحلات بھي شامل تھے۔

و اور جبیا کہ ہم المنتصر ہ کے حالات میں بیان کر چکے ہیں کہ جب اس نے مشائخ زواورہ کے ساتھ مل کر جنگ کی آورانہوں نے اس کے بعد موحدین کے مشارکنی میں سے الزاب کے عامل ابن لیتوکول کر دیا اور الزاب اور دار کلا کے مضافات پر غالب آگئے تو اس کے بعد حکومتوں نے انہیں میہ ضافات جا گیر میں دے دیتے تو پیملاقے ان کی جا گیروں میں شامل ہو کے پھراس کے بعد حاکم بجانیے نے تمام عملداری پر منصور بن مرنی کوامیر مقرر کر دیا اور بیانارت اس کی اولا دیں بھی قائم رہی

ارئے ابن خارون کے وجہ سے ان محلات کے باشند ہے بھی سلطان کوٹیکس پیش کرتے تصاورات وجہ سے الزاب کی اور بسا اوقات قدیم امرکی وجہ سے ان محلات کے باش پڑتی کرتے تصاطان زواورہ کے جم سے وہاں آتا تھا پھرا ہے جس انفنز ی اور عرب سواروں کے دستے ان کے باس پڑاؤ کیا کرتے تصاطان زواورہ کے جم سے وہاں آتا تھا پھرا ہے جس بات کے متعلق شبہ ہوتا اس کے بارے میں انہیں قتم دیتا تھا اور ان شہروں میں سب سے بڑا شہر تقر ت تھا جود یہاتی ماحول کے مطابق آبادی سے بحر پورتھا اور بہت پانیوں اور مجوروں والا تھا اور اس کی حکومت بی پوسف بن عبداللہ کے پاس تھی اور اس نے اپنی نوعمری ہی میں ابو بکر بن موسی سے حکومت چھین کر دار کلا پر غلبہ پالیا تھا اور اسے اپنی عملداری میں شامل کرلیا تھا پھروہ فوت ہوگیا۔

نمسعود بن عبداللہ اورتقرت کی حکومت اس کے بھائی مسعود بن عبیداللہ کول گئی پھراس کے بیٹے حسن بن مسعود اور پھر اس کے بیٹے حسن بن مسعود اور پھر اس کے بیٹے احر بن حسن کو ملی جواس زمانے میں ان کا شخ ہا ور یہ بنو پوسف بن عبیداللہ ریفہ میں سے ہیں اور ایہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنجاس میں سے ہیں اور ان شہروں کے باشندوں میں بہت سے خارجی فرقے پائے جاتے ہیں اور ان کی اکثریت الغرابیہ کے دین پر قائم ہے اور ان میں سے الٹکاریہ بھی ہیں جواحکام کی پہنچ سے ڈور ہونے کی وجہ سے خارجی دین پر قائم ہیں۔

اور تقرت کے بعد قماسین کا میر ہے جو آبادی کے لحاظ ہے اس ہے کم ہے اور اس کی حکومت بنی ابراہیم کے پاس آئے جوریفہ میں سے میں اور ان کے بقیہ شہر بھی اس طرح کے میں اور ہرشہرا پنی حکومت اور اس کے دفاع کی جنگ میں خود مختار ہے۔

لقواط بیہی مفرادہ کا ایک قبیلہ ہے اور یہ لوگ اس صحرا کے تو دہ میں رہتے ہیں جوالزاب کا اور جبل راشد کے درمیان واقع ہے اور دہاں کا ایک مشہور کی مشہور ہاں ان کا ایک مشہور کی مشہور ہیں ان کی اولا دہ ایک فریق ہے آب و گیاہ جنگل میں دور تک چلے جانے کی وجہ سے نگ گزران کے باوجود وہاں رہتا ہے اور یہ لوگ عربوں میں قوت و شجاحت کی وجہ سے مشہور ہیں اور ان کے اور روس کے ورمیان جو الزاب کی عملداری کا دور ترین مقام ہے دوون کا سفر ہے اور ان کے بیاندرولوگ ان سے ضرورت کی اشیاء کینے کے لئے ان کے پاس آتے ہیں۔ واللّٰہ یہ حلق ما یہ شاء و یہ حتار .

بنو ورا یہ جی مفراوہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ بیز ناند میں سے ہیں اور بینواح مغرب میں منفر ق اور پرا گندہ ہیں ان میں سے بچھمراکش اور سوس کی طرف رہتے ہیں اور پچھ بلاد شلب میں اور پچھ تسطینہ کی جانب رہتے ہیں اور زناند اولین کے خاتمہ کے زمانے سے بیا ہے حال برقائم ہیں اور اس زمانے میں ٹیکس ادا کرنے والے اور حکومتوں کے ساتھ بڑاو کرنے والے ہیں اور مراکش میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت کے سردار شلب کی جانب منفل ہوگئے ہیں اور جب اس آٹھویں صدی کے شروع میں بنی مرین کے سلطان یوسف بن یعقوب کو اس جانب میں ان کے معاملہ میں شک گر را اور اسے ان کے فسادیا کرنے اور خرابی بیدا کرنے کا خوف ہوا تو وہ آئیں تھایت کے لئے فوج میں شائل کر کے شلب کی چھاؤنی میں لئے آیا تو ٹیاس جگدار پڑے اور جب یوسف بن یعقوب کی وفات کے بعد بومرین کوچ کر گئے تو انہوں نے بلادِ شلب میں اقامت اختیار کر کی اور اس زمانے تک ان کی اولا دو ہیں تھے ہے اور سلطان کے ساتھ پڑ او کرنے اور ٹیکس ادا

| حقنه دواز دهم |  |                    | ناریخ این خلدون              |
|---------------|--|--------------------|------------------------------|
|               |  | ات ایک جیے بی ہیں۔ | کرنے میں تمام علاقوں کے حالا |

والله الخلق والامر جميعا سبحانه لا الدالا هو الملك العظيم

فصل

# مفراوہ کے بھائیوں بنی برینیان کے حالات اورگردشِ احوال

یہ مواطن میں زنانہ کے درمیان بہت تھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے جمہور کا وطن مغرب اقصلی میں تجلما سہ اور کرسیف کے درمیان ملویہ میں ہے وہاں پر بیا پنے مواطن میں کرسیف کے درمیان ملویہ میں ہے وہاں پر بیا پنے مواطن میں کرسیف کے درمیان ملویہ میں ہے وہاں پر بیا ہے مواطن میں کمناسہ کے پڑوی ہیں اور انہوں نے وادی ملویہ میں دونوں کناروں پر بہت سے محلات کی حد بندی کی ہے جن کا نقشہ ایک جیسا ہی ہے اور بیرو ہیں اور ان جات میں اور ان جات میں ان کے بہت سے بطون اور قبائل یائے جاتے ہیں۔

بنووطاط: جن میں سے بنووطاط اس زمانے میں ان بہاڑوں میں متوطن میں جووادی ملویہ پر جھا نکتے ہیں جواس کے اور تازی اور فاس کے درمیان واقع ہے اور اس زمانے میں بیٹن سانہی کے نام سے مشہور ہیں۔

اوران بنی بر نیان کو بڑی قوت وشوکت حاصل تھی اورا کی المستعمر اوراس کے بعد منصور بن ابی عام نے ان میں سے ان لوگوں کوا جازت دی تھی اور بہلوگ اندلس کی سب سے بڑی اور مضبوط قوج تھے اور جب مغرب اقصیٰ میں کمناسہ کو حکومت حاصل تھی تو ہے کا الل مواطن 'اپنے مواطن میں ان کے برای اور مضبوط قوج تھے اور جب ان کے بعد کمتونہ اور موحدین نے قبضہ کر لیا تو ان میں سے کوچ کرنے والے لوگ جنگل میں چلے گئے اور انہوں نے بی مرین کے دوست قبیلوں کے ساتھ زناتہ کے مغرب کے ٹیلوں میں حد بندی کر لی اور ان کے قبیلوں میں ان کے ساتھ اقامت اختیار کر لی اور ان میں سے جو لوگ اپنے مواطن سے بنی و طاط و غیرہ کی طرح سفر نہ کر کیے ان پر ٹیکس لگا دیے ساتھ اقامت اختیار کر لی اور ان میں سے جو لوگ اپنے مواطن سے بنی و طاط و غیرہ کی طرح سفر نہ کر کیے ان پر ٹیکس لگا دیے ساتھ ا

ہنوم کن کی مغرب میں آملہ: اور جب ہوم میں مغرب میں آئے توانہوں نے اس کے مضافات کی تقسیم میں ان سے قرعدا ندازی کی اور ان کے پہلے وطن ملویہ کے ساتھ مزید انہیں ایک اچھا شہر جا گیر میں دے دیا جوسلا اور معمورہ کے مضافات میں واقع تھا اور انہوں نے ان کو جب کہ یہ ان کے پہلے اوطان کے دفاع سے انجراف کر چگے تھے' سلا کے نواح میں اتا را پھر وہ مضامند ہوگئے اور بنوع بدالحق کے ساتھ انہیں جو سابقت حاصل تھی اس کی بنوع بدالحق نے رعایت کی اور انہیں وزارت اور جنگ میں نقدم کے لئے منتخب کرلیا اور انہیں فرارت اور جنگ میں نقدم کے لئے منتخب کرلیا اور انہیں عظیم الثان کا موں کی طرف بھیجا اور انہیں اپنے ساتھ ملالیا۔

فصل

# قبائل زنانہ میں سے وجد کجن اور اوغمرت کے حالات اور ان کا آغاز اور گردش احوال

قبل ازیں بیان ہو چکاہ کہ یہ دونوں بطن زناتہ کے لبلون میں سے ہیں جو در تنیص بن جانا کے بیٹوں میں سے ہیں اور یہ برق کی اور بیا در بلاد زناتہ میں ان کے مواطن الگ الگ تھے۔

وجد بیجن : وجد بیجن کی اکثریت مغرب اوسط میں رہتی تھی اور ان کے مواطن منداس میں تھے جومغرب کی جانب سے بنی یفرن اور قبلہ کی جانب ہے سرسومیں لوانۃ اور مشرق کی جانب میں مطماط اور وانشریس کے درمیان تھے۔

اميرعنان : اور يجيٰ بن محداليفر ني عجد ميں ان ميں سے ايک آ دمی ان كا امير تھا جس كا نام عنان تھا اور ان كے اور سرسو

او عمرت اس زمانے میں ان کا نام غرت ہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ ورتنیص بن جانا کے بیٹوں میں ہے وجد بجن کے بھائی ہیں' یہ بڑی تعداد والے قبائل میں ہے تھے اور ان کے مواطن متفرق تھے اور ان کی اکثریت بلادِضهاجہ کی جانب جبال میں انمتنتل ہے الدونس تک آبادتھی اورانہوں نے ابویز پدصاحب الحمار کے ساتھ شیعوں میں بڑے کارنا ہے کئے تھے اور جب اساعیل القائم نے ابویزید پرغلبہ پایا تو اس نے اس برحملہ کر کے ان میں خوب قبلام کیا اور اس طرح اس کے بعد ہلکین اور ضہاجہ نے بھی کیا اور جب ضہاجہ کی حکومت میں حماد اور اس کے بیڈ ں کی وجہ سے اہتری پھیل گئی تو پیہلکین کے خلاف ان کے پیروکار تھے اور جب حماد کی ابن ابی علی کے ساتھ جوان کے مشاکن میں سے تھا' جنگ جاری تھی تو یہ بھی حماد کے یاس جانے سے رکارہا حالانکہ یہ بادیش کی جانب ان کا خاص آ دمی تھا اس نے اس سے جس سلوک کیا اور اس کے ساتھیوں کی مدد کی اور طبہ اور اس کے مضافات کا امیر مقرر کر دیا' یہاں تک کہ ہلا لی عربوں نے آگر مضافات میں ان پرغلبہ یالیا اور انہوں نے مسلم اور بلا دِضهاجہ کی جانب کیہاڑوں میں بناہ لے لی اور و ہیں مقیم ہو گئے اور قبلون کوشہروں میں سکونت کرنے کے لئے چھوڑ دیااور جب زدادوہ الزاب کے مفاقات وغیرہ پڑھنداب ہوئے تو حکومت نے ان آباد پہاڑوں کا شکیس انہیں جا گیرمیں دے دیا اور وہ اس زمانے تک دو حصوں میں ہیں اور یکی بن علی بن سباع کی اولا دان کے بطون میں ے کے جوقد یم زمامے میں غمرت میں سے تھا 'بدلوگ زنانہ کے کائن مویٰ بن صالح کی اولا دیے ہیں جوآج تک ان کے ہاں مشہور ہے اور وہ اس کے کلمات کواپی عجمی زبان میں رجز کے طریق پر آئیں میں بیان کرتے ہیں جن میں اس زناتی قبیلے کے ان خوادث کے حالات ہوتے ہیں جواسے ملک ودولت اور قبائل اور شیروں پرغلبہ پانے کے لئے پیش آنے والے ہوتے ہیں' بہت سے لوگوں نے اُن واقعات کو پچے طور پر رونما ہوتے دیکھاہے۔ یہاں تک کہ اُنہوں نے اس کے ایک لفظ کوفقل کیا ہے جس کے معنی عربی زبان میں سے بین کہ تلمسان کا انجام بربادی ہوگا اور اس کا چکر ال جتے ہوئے بیل ہوں گے پہاں تک

والله سبحانه و تعالىٰ اعلم لا رب غيرة

grand Haran

医肾髓 化硫酸银矿

فصل

بطون زناته میں سے بنی وار کلا اور صحرائے افریقہ

میں ان کی طرف منسوب شہر کے حالات اور

ان کی گردشِ احوالی

بنووارکا' زنایہ کا ایک بطن ہیں اور جسیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے بیفرنی بن جانا کی اولا دہیں ہے ہیں جن کا ذکر گرر چکا ہے اور الدیرے' مرنجعہ' سبرترہ اور نمالہ ان کے بھائی ہیں اور اس زمانے میں ان میں سے بنو دار کلامشہور ومعروف ہیں ان کا گروہ تھوڑا ہے اور ان کے مواطن' الزاب کے سامنے ہیں اور انہوں نے ایک شہر کی حد بندی کی جواس زمانے تک ان کے نام سے مشہور ہے اور وہ بسکرہ سے آٹھ دن کی مسافت پر قبلہ سے دائیں جانب مغرب کی طرف ہے' وہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کے بالمقائل ایک ہی نقشے کے مطابق محلات بنائے بھران کی آبادی پڑھ گئی تو وہ لی کرشہر بن گئے اور وہاں پر ان کے ساتھ مفرادہ میں سے بنی زنداک کی ایک جماعت بھی تھی جن کے پاس کا سے بی ابوزید الزکار کی گرفتار کی سے بچنے کے لئے فرار ہوکر گیا تھا اور ایک سال تک ان کے در میان تھہرار ہا اور مسیلہ کی جانب سالات میں بنی برزال اور جب اور اس کی جانب کوچ کر گیا اور اس شہر کی آباد کی بڑھ گئی اور جب ہلا لیوں نے مضافات میں ان پر غلبہ پایا اور اش کی کو القلعہ اور الزاب کے مضافات مخصوص کرد یے تو بنو وار کلا اور بہت سے زناتی سواروں نے وہ اں پناہ لے گیا۔

امیر ابوز کریا بن ابی حفص کی خود مختاری : اور جب امیر ابوز کریا بن ابی حفص افریقه کاخود مختار ما کم بن بینها این مانید کے پیچهاس کے نواح بین گوراتو بیائے میں ابوز کریا بن ابی حفص افریقه کاخود مختار می بہت زحمت مانید کے پیچهاس کے نواح بین گھوماتو اس شہر ہے بھی گزراتو بیائے ہیں ابہت ان پیتا کا اور اس کی تاریخ بنیا دکھی اور اس کی قدیم مجداور اس کی بلنداذ ان گاہ کی حد بندی کی اور اس پر پیخر میں اپنانام اور اس کی تاریخ بنیا دکھی اور اس نرانے میں بینانام اور اس کی تاریخ بنیا دکھی اور اس نرانے میں بیٹھرالزاب سے صحرائی بیابان کے سفر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے جو بلاد سوڈ ان کی طرف پینچا تا ہے جہاں پر اس میں داخل ہونے والے تا جرائے سامان کے ساتھ قیام کرتے ہیں اور اس زمانے میں اس کے باشند ہے بنووار کلا اور ان کا سردار سلطان کے نام سے معروف ہے جس کی شہرت ان کے جمائیوں بہت اچھی ہے اور اس دَ ور میں اس کی حکومت بنی ابوعبدل کے ساتھ مخصوص ہے ان کا خیال ہے کہ وہ بنی داکیوں سے ہیں جو بنی وار کلا کا ایک گھر انہ ہے۔

اوراس دور میں ابو بکر بن موئ بن سلیمان بنی ابوعبدل سے ہے اوران کی ریاست اس جگہ سے قبلہ کی جانب بیس مراحل تک سیدھی چلی جاتی ہے جو ملامین کے وطن کا مراحل تک سیدھی چلی جاتی ہے اور تھوڑی مغرب کی جانب مرقی ہے جو تکرت شہر سے قریب ہی ہے جو ملامین کے وطن کا دار الخلا فداور سوڈ ان کے حجاج کے سواریوں کی جگہ ہے شہاجہ میں سے ملامین نے اس کی صد بندی کی اور وہی اس زمانے میں اس کے باشندے میں اور ان کے گھر انوں میں سے ایک امیر نے اس کا ساتھ دیا جسے دہ سلطان کے نام سے پہچانے ہیں اس کے باشندے میں اور الزاب کے امیر کے درمیان مراسلت اور تھا کف کا تعلق بایا جاتا ہے۔

میں میں کھی میں سلطان ابوعنان کے جائے میں بعض حکومتی مقاصد کے پیش نظر بسکرہ آیا تھا اور میں نے حاکم سکرت کے اپلی سکرہ لیا ہوں کے پار املاقات کی تھی اور اس نے مجھے اس شہر کی آبادی میں اضافے اور مسافروں کے گزر نے کے بارے میں اطلاع دی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ اس سال مشرق کے تاجروں میں سے مالی شہر کی جانب جو مسافر ہمارے پاس سے گزر ہے ہیں ان کی سواریاں بارہ ہزار اونٹیوں پرتھیں اور اس کے علاوہ بھی اس نے مجھے بتایا کہ ہرسال یہی ہوتا ہے اور بیشہر مالی کے سلطان کی اطاعت میں ہے جو ووڈ انی ہے اور بقیہ صحرائی علاقے اس زمانے میں مستمین کے نام سے مشہور ہیں۔

e El company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company

大大 多数型 医乳头内外侧外部外侧 "这一点的别人的一点,这一点,这个人的人们是不

Service and the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servi

رخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ هنه دواز ذائم

# بطون زنانه میں سے دمراوران میں سے اندلس میں حکمران بننے والول کے حالات اور اس کا آغاز وانجام

بنودم' زناتہ میں سے ہیں اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بیدورسیک بن الدّیرت بن جانا کی اولا دمیں سے ہیں اور ان کے قبائل بہت سے ہیں اور افریقہ میں ان کے مواطن طرابلس کے پہاڑوں اور نواح میں ہیں اور ان میں سے پچھافریقی عربوں میں نے ہیں جوسفرکرتے رہے ہیں۔

بنو ورغمسہ اوران بنی دمر کے بطون میں ہے بنوورغمہ بھی ہیں جواس زمانے میں اپنی قوم کے ساتھ جبال طرابلس میں رہتے ہیں اور اس طرح ان کے بطون میں ہے ایک بطن بہت وسیع ہے جس کے بہت سے قبائل ہیں اور وہ بنوور نیدین ابن وائتن بن وار دمین بن ومردان ہیں اور ان کے قبائل میں دسے بنی ورتا نین 'بنی عررول اور بنی تفورت ہیں اور بسااو قات سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قبائل بنی ورنیدین کی طرف منسوب نہیں ہوتے جسیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

بنی ور شیرین اوراس زمانے میں بنی ورنیدین کی اولا و تلمسان پر جھ نکنے والے پہاڑ میں رہتی ہے حالا نکہ اس سے پہلے وہ اس کے سامنے کے میدان میں رہتی تھی پس بنوراشد نے ان سے اس وقت مذبھیڑ کی جب انہوں نے ان کو ان کے صحرائی شہروں سے الل کی طرف جلا وطن کیا تھا اوران میدانوں میں ان پر غالب آگئے تھے پس وہ اس پہاڑ کی طرف چلے آئے جو اس عہد میں ان کے نام سے مشہور ہے اور تلمسان پر جھا نکٹے والا ہے۔

جن دنوں زنانہ باقی ماندہ پر برالمنتصر کی دعوت سے وابستہ تھے اس وقت بنی دمر کے سرداروں اور جنگہو جوانوں میں سے کچھلوگ اندلس کئے تصاور سلطان نے انہیں اپنی فوج میں شامل کرلیا تھا اور اس کے بعد منصور بن ابی عامرنے اپنے معاملے میں ان سے مدد ماگلی اور استعمین نے ان کے ذریعے اپنی حکومت کومضبوط کیا۔

المستعین کے خلاف بربر بول کی جتھے ہندی: اور جب بربری المستعین اورائ کے بعد بی حود کے خلاف جتھہ بند ہو گئے تو انہوں نے اندلس کی عرب فوجوں سے مقابلہ کیا اوران کے درمیان طویل جنگ نے خلافت کی لڑی کو بکھیر دیا اور جماعت کی شیراز ہبندی کومنتشر کردیا اورانہوں نے حکومت کی مقبوضہ زمینیں اور مضافات کی حکومتیں باہم تقسیم کرلیں۔ بنا علیہ مقابلہ کی تقابرہ منصور کے ظیم اصحاب میں شامل تھا جے المستعین نے نوح الدمری بھی تھا جومنصور کے ظیم اصحاب میں شامل تھا جے المستعین نے

مددواز دہم میں معروں کے مضافات کا حاکم مقرر کیا تھا'اس نے من میں ہے میں وہاں پر جنگ کے دوران اپنی خود مختار حکومت قائم کرلی اورخود وہاں کا حاکم بن بیٹھا یہاں تک کہ ۱۳۳۳ ہے میں فوت ہوگیا اوراس نے اپنے بیٹے ابومنا دمجر بن نوح کو حاکم مقرر کیا جس نے حاجب کالقب اختیار کیا اورغرب اندلس میں اس کے اور ابن عباد کے درمیان ایک معاملہ چل رہا تھا۔

المقضند گرفتاری اورالمعتصد اپنایک مفرس ارش کے قلعے کیاں سے گزرااوراس نے پوشیدہ طور پراس کا پکر الکا تو ابن نوح کے ایک ساتھی نے اسے گرفتار کرلیا اور اُسے اس کے پاس لایا تو اس نے اسے چوڑ دیا اوراس کی عزت کی جس نے اسے استان خیال کیا اور بہ ۱۳ مع کا واقعہ ہے لیس وہ اپنے دارالسلطنت کو چلا گیا اور اس کے بعد اس نے ان ہر ہری بادشا ہوں کی دوسی کی طرف رجوع کیا جو اس کے اردگر در ہتے تھے اور اس نے اس ابن نوح کے لئے ارش اور مورور کے مار شاہوں کی دوسی بن گئے یہاں کا رنا ہوں کی دوسی بن گئے یہاں کا رنا ہے ہوں کی حرف رجوع کیا جو اس کے اس کے لئے مباح کی حصل اور سب اس کے خلص دوست بن گئے یہاں کے کہ اس نے اس کے بعد ان کو هم میں ایک موضی کی طرف بلایا اور اپنے مضافات کے خاص باشند دں کو خصوصی دعوسی دی اور اس نے اس نے اس نے اس کے بات تیار کیا تھا اور ابن نوح ان بیس میں داخل ہونے کے لئے تعاریا تھا اور ابن نوح اس بات بھی در اس خیال میں جب وہ مام کے اندر رچلے گئے تو اس نے اس ان پر بند کر دیا اور اس نے ہوا کے راہتے بھی بند کر دیئے یہاں تک کہ وہ جا کے اور ابن کی وجہ سے بھی گیا اور اس نے ہوا کے راہتے بھی بند کر دیئے یہاں تک کہ وہ جا کے اور ابن کی وفات ہوگی اور اس کا بیٹا ابوعبد اللہ تکر ان بن گیا اور ہیں گیا اور ہی تھی میں خوال کی بیا در بی گیا اور اس کا بیٹا ابوعبد اللہ تھی اس کے بیاس تک کہ وہ کہ میں میں خوت ہوگیا در بی نوح کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ والم قدا میں شامل کر ایا اور میں شامل کر ایا اور میں شامل کر ایا اور میں شامل کر ایا ہوں کیا ہو بیات کی میں میں خوت ہوگیا در بی نوح کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ والم قدا ہو وحدہ وسے حادہ

ابوعبدالله بن الحاجب إلى منا دمجر بن نوح الدمري

فصل

## بن دمر کے بطن بنی برزال کے حالات اور

اُندنس میں قرمونداوراس کے مضافات میں

ان كاحال اورآغاز وانجام

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ بی برزال ورنیدین بن دانتن بن واروبرین بن دمر کی اولاد میں سے ہیں اور بنو

عرض ارد می اور بنو یطو فت ان کے بھائی بیں یہ بی برزال افریقہ میں رہتے تھے اور ان کے مواطن جبل سالات اور اس کے قرب و جوار کے مسلہ کے مضافات میں تھے اور انہیں عددی برتری اور غلبہ حاصل تھا اور وہ خواری کے فرقوں میں سے زکار یہ فرقہ سے تکاریہ فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور جب ابوزید' اساعیل منصور کے آگے بھاگا اور اسے اطلاع ملی کہ محمہ بن فرز راس کی گھات میں ہے تو اس نے سالات میں پناہ لینے کا ارادہ کیا اور اس کی طرف چلاگیا اور منصور کی فوجوں نے اسے تنگ کر دیا تو وہ وہاں سے کنا تہ چلاگیا۔ اس کے حالات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں بھر بنی برزال شیعہ کی اطاعت اور مسیلہ اور الزاب کے حاکم جعفر بن علی بن جمہ ون کی دوئتی پر قائم ہوگئے بہاں تک کہ اس کے بیروکار بن گئے۔

جعفر بن معد کی بغاوت اور جب سے میں جعفر بن معدنے بغاوت گی تویہ نی برزال اس کے خواص میں شامل تھے اور یہ الحکم المنتصر کے زمانے میں اس کے ساتھ سمندر پارکر کے اندلس چلے گئے تو اس نے ان کو ملازمت دے دی اور انہیں اپنی فوج کے ان دستوں میں شامل کر لیا جن دنوں فوج میں منسلک قبائل زنایۃ اور باقی ماندہ بربری دعوت اموی ہے وابستہ ہو رہے تھے اور اس کی خاطر ادار سہ ہے جنگ کر رہے تھے اس بیسب کے سب اندلس میں تھم کئے اور ان میں سے بنی برزال کو غلبہ اور مشہور تو گئری حاصل تھی۔ میں

منصور بن انی عامر کی خود مختاری اور جب منصورا بن ابی عامر نے اپنے خلیفہ شام کے مقابلہ پی خود مختاری کا ارادہ کیا آور اس نے حکومت کے آ دمیوں اور حکمرا کو ن سے برا منانے کی توقع کی تواس نے بنی برزال اور دیگر بربریوں پر بہت احسانات کئے جس سے اس کی حکومت اور قوت مضبوط ہوگئی یہاں تک کہ اس نے حکومت کے آ دمیوں کو حقیر کر دیا اور اس کے نشانات منادیئے اور اپنی حکومت کے ارکان کو مضبوط کر دیا۔

جعفر بن بیخی کافتل بھر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس نے ان کے حاکم جعفر بن بیخی کوان کے ساتھ دھڑ ہے بندی کرنے اور اس کے بعد ان کے مائل ہو جانے کے خوف نے آل کر دیا پس وہ اس کے دھڑ ہے بند ہو گئے اور وہ انہیں نمایاں ریاستوں اور بلند و بالائی عملداریوں میں عامل مقرر کرتا تھا اور بنی برزال کے اعیان میں سے ایک اسحاق بھی تھا جسے اس نے قرمونۃ اور اس کے مضافات کا والی بنایا اور وہ بنی عام کے دور میں لگاتار و ہاں کا والی رہا اور ان مقرر کیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد اللہ و ہاں کا والی بنا۔

قر طبہ سے بنی حمود کی حکومت کا خاتمہ اور جب قرطبہ نے بہ حود کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اس کے باشدوں نے سمام پیس قاسم مامون کو ہاں ہے کوج کروا دیا تو اس نے اشیلہ جانے کا ارادہ کیا جہاں پر اس کا تائب محد بن الی زیری جو سرکر دہ بر بریوں میں سے تھا موجو و تھا اور قرمونہ میں عبداللہ بن اسحاق برزالی موجود تھا لیان قاضی ابن عباد نے ان دونوں سے قاسم کی اطاعت چھوڑنے اور اسے ان دونوں عملداریوں میں آنے ہو کئے کے لئے خفیہ طور پر مشورہ کیا تو ان دونوں عملداریوں میں آنے ہوئے گا خاتم ان دونوں عملداریوں اس کی بات کو قبول کرلیا پھر اس نے عبداللہ بن اسحاق کی جانب سے خفیہ طور پر اسحاق کو انتہا ہ کیا تو قاسم ان دونوں عملداریوں میں خود مخاربن بیٹھا۔

عبداللّٰد کی و فات: پھراس کے بعدعبداللہ فوت ہو گیا اوراس کا بیٹا محمر ان بنا 'اس کے اورانستمد کے درمیان جنگ ہو

عربی این طرون میں مود نے المامی میں اشبیلیہ کی جنگ میں اس کے خلاف مدود کی پھر اس کے بعد ابن عباد کے سیات ساتھ اس کا افعال ہو گیا اور اس نے ورمیان جو جنگ ہوئی اس ساتھ اس کا افعال ہوگی اور اس نے خلاف اس کی مدد کی اور اس نے خلاف اس کی خلاف اس کی مدد کی اور اس کے خلاف اس کی خلاف اس کی خلاف اس کی خلاف اس کی مدد کی اور اس دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں ابن افطس کو شکست ہوئی اور اس کے جیٹے مظفر کو فوج کے سالار نے محمد بن عبد اللہ بن اسحاق کے قبضہ میں دے دیا اس کے بعد اس نے اس پراحیان کر کے جیٹے مظفر کو فوج کے سالار نے محمد بن عبد اللہ بن اسحاق کے قبضہ میں دے دیا اس کے بعد اس نے اس پراحیان کر کے اسے آزاد کر دیا۔

محمد بن اسحاق اور المعتصد کے در میان جنگ بھر تھر بن اسحاق اور المعتصد کے در میان جنگ ہوئی اور اساعیل بن المعتصد نے سواروں اور پیادوں کو کمین گاہوں میں بٹھانے کے بعد ایک دن قرمونہ پر حملہ کر دیا اور حمد اپنی قوم کے ساتھ سوار ہوکر اس کے پاس گیا تو اساعیل نے بھائے گا بہانہ کر کے اس پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ وہ کمین گاہوں تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور حمد برزالی کوئل کر دیا ہے سے کا واقعہ ہے۔

اوراس کے بیٹے العزیز بن محمہ نے حکومت سنجال کی اور اپنے عہد کی پارٹیوں کے ملوک کوخوش کرنے کے لئے المستظیر کالقب اختیار کیا اور المعتبد آ ہتہ آ ہتہ مغربی اندلس پر غالب آتا گیا یہاں تک کہاں نے اسے قرمونہ کی عملداری میں نگ کر دیا اور اس سے اسحہ اور مورہ کو حاصل کرلیا پھر 190 ھے میں العزیز اس کے حق میں قرمونہ سے وستبردار ہو گیا اور المعتبد نے اسے اپنے مقبوضات میں شامل کرایا اور اُندلس سے بنی برزال کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا پھر اس کے بعد ان کا قبیلہ بھی جبل سالات میں ختم ہو گیا اور وہ گزشتہ لوگوں میں سے ہو گئے۔والبقاء للّه و حدہ سبحانه العزیز محمد بن عبد الله بن اسحاق البرزالی المعتبد اللہ بن اسحاق البرزالی

فم

طبقہ اولیٰ میں سے بنی د ماتواور بنی بلومی کے

حالات اورمغرب اوسط ميں انہيں جو حکومت

وسلطنت حاصل تقى اس كا آغاز وانجام

ید دونوں قبیلے زنانہ کے قبائل میں سے ہیں اور طبقہ اولی کے توابع میں سے ہیں ہمیں جانا تک ان دونوں کے نسب
کے متعلق معلوم نہیں ہوسکا مگران دونوں کے نساب اس امر پر متفق ہیں کہ بلوی اور رتاجن جھے ابومزین کہتے ہیں دونوں بھائی
ہیں اور مدیون ان دونوں کا ماں جایا بھائی ہے یہ بات ان کے گئ نسابوں نے بیان کی ہے اور اس زمانے میں بنومزین ان کو
اس نسب سے بہجا ہے ہیں اور ان کی دھڑے بندی کو ضروری قرار دیتے ہیں اور یہ دونوں قبیلے زنانہ کے بطون میں سے بہت

نارنخ ابن خلدون من منه وازد و منه

زیاده بطون والے اور نبهت بیژوکت والے ہیں اور ان سب کے مواطن مغرب اوسط میں ہیں۔

اوران میں نے بی دماتو' وادی منیاس اور مرات سے مشرق کی جانب اوراس کے قریب هلب کے نشیب میں رہتے ہیں اور بنو ملومین اس سے مغربی کنار سے پر جعبات بطیاء 'سیزات' جبل هوار وادر بنی راشد میں مقیم ہیں اور کثرت و قوت میں مفراد وادر بنی یفرن کوان پر نقدم حاصل ہے اور جب مغرب اوسط میں بلکین بن زیری نے مفراد وادر بنی یفرن پر بقدم حاصل کیا تو آئیس مغرب اقصلی کی طرف نکال دیا اور بید دونوں قبیلے اپنے مواطن میں مقیم رہے اور ضہاجہ نے آئیس اپنی جنگوں میں استعال کیا اور جب مغرب اوسط سے ضہاجہ کی حکومت کے سائے سکڑ نے لگے قریبان کی اپنی بڑائی جمانے لگے۔ النا صربین علتا سے اور الناصر بن علتا سے اور الناصر بن علتا س صاحب القلعہ اور بجابی کی حد بندی کرنے والے نے بنی وماتو کو دوئی کے لئے خاص کر لیا تو بید بلوی کو چھوڑ کر اس کی قوم کے پیروکار بن گئے اور بنی دماتو کی حکومت انہی کے ایک گھرانے میں حکومت میں ماخوخ کے نام سے معروف تھے اور منصور بن الناصر نے ماخوخ کی ایک بہن سے شادی کر لی اس طرح انہیں حکومت میں ماخوخ کے نام سے معروف تھے اور منصور بن الناصر نے ماخوخ کی ایک بہن سے شادی کر لی اس طرح انہیں حکومت میں مزید حکمر انی حاصل ہوگئے۔

تلمسان بر مرابطین کا قبضہ اور جب مرابطین نے ، کی ج میں تلمسان پر قبضہ کیا اور یوسف بن تاشفین نے اپنے عامل جمر بن تنجم کو وہاں جیجا تواس نے مصر دے شہروں اور مضافات پر قبضہ کرلیا یہاں تک کراس نے الجائزے جگ کی اور فوت ہو گیا تو تاشفین نے اس کے بھائی کواس کی گرزاری پر عامل مقر رکر دیا تواس نے اشیر سے جنگ کر کے اُسے فتح کرلیا ان دونوں قبیلوں نے اس کی جوامداد کی اس نے مضور و بعد میں غضب ناک کر دیا اور اس نے ضہاجہ کی فوجوں میں سے ای دما تو کومفور کے خلاف اُسی کی جو امداد کی اس نے منہاجہ کی فوجوں میں سے ای دما تو کومفور کے خلاف اُسی کی جو اور کی اس نے اپنی بہن بیاہ دی تھی کہن اس نے اسے شکست دی اور شکست کھا کر بجا ہے گا جانب جاتے ہوئے اس کا تعاقب کیا اور اسے کی میں داخل ہوئے دقت قبل کردیا 'اسے اس کی بیوی نے دل شنڈ اکر نے کے ماتھ کیا کہ واقع کی بہن تھی بھر وہ فوجوں کے ساتھ تلمسان کی طرف گیا اور اور کی میں میں این تنجم المہو فی شہر پر قبضہ کرنے کے بعد بھی شامل ہونے والے زنانہ اس کے حالات میں اس کا ذکر کر بچکے ہیں۔

پھر منصور فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا العزیز حکر ان بنا اور ما فوخ نے اپنی حکر انی اُسے دے دی اور العزیز نے بھی اس
کی بیٹی سے رشتہ کیا اور اس نے اسے اس کے ساتھ بیاہ دیا اور مغرب اوسط کے نواح میں 'صحرائی لوگ طافت ورہو گئے اور
دونوں قبیلوں بنی دہاتو اور بنی بلومی کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور ان کے درمیان کئی معرکے ہوئے اور ماخوخ
فوت ہو گیا اور اس کی قوم کی حکومت کو اس کے بیٹوں ناشفین علی اور ابو بکر نے سنجالا اور زناتہ ٹائیے کے قبیلوں نے جو بنی
عبد الواد' تو جین اور بنی راشد میں سے متھ اور مفراوہ میں سے بنی درسفان نے ان کی مدد کی اور ابوش اوقات بنومزین نے 
قرب مواطن کی وجہ سے اپنے بھائی بنی بلومی کی مدد کی ۔ گر اس زمانے میں زناتہ ٹانیدان دونوں قبیلوں سے مغلوب تھے اور ان
کی امارت ان کے ماتحت تھی یہاں تک کے موحدین کی حکومت آگئی۔

عبدالمؤمن كي مغرب اوسط برجرٌ هاكي اورعبدالمؤمن نے تاشفين بن على كى اتباع ميں مغرب اوسط برجرٌ هاكى ك

صدوادہ میں سے ابو بکر بن ماخوخ اور بوسف بن زید نے اس کی اطاعت کرنے میں پیشقد می کی اور سیزہ زار زمین میں اس اور بی د ماتو میں سے ابو بکر بن ماخوخ اور بوسف بن زید نے اس کی اطاعت کرنے میں پیشقد می کی اور سیزہ زار زمین میں اس کے پاس چلے گئے تو اس نے ابن وائدین کی گرانی کے لئے ان کے ساتھ موحدین کی فوج بھیجے دی تو انہوں نے بی بلومی اور بی عبد الواد کے علاقے میں خوب خونریزی کی اور ان کا فریادی تاشفین بن علی بن بوسف کے پاس گیا تو اس نے فوجوں کے ساتھ انہیں مددی اور انہوں نے منداس میں بڑاؤ کیا اور مفرادہ میں سے بنو ورسفان اور بنی بادین میں سے بنو چین بی سے بنو کیا س بھی ان کے ساتھ بیان کے ماتھ شامل تھے۔

بنی د ما تو بر حملی انہوں نے بی د ماتو بر حملہ کر کے ابو بکر کو چھ سوآ دمیوں سمیت قبل کر دیا اور ان کی غنائم حاصل کیں اور موحدین اور بنی د ماتو کی ایک جماعت جبل سیرات میں قلعہ بند ہوگئی اور تا شفین بن علی فریا دی بن کر عبد المؤمن کے پاس گیا اور ان کے ساتھ لی کرآیا یہاں تک کہ تا شفین بن علی تعلمسان آیا اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جب وہ اس کے پیچے د ہران کی طرف گیا تو انہوں نے ان کے علاقے کے وسط د ہران کی طرف گیا تو انہوں نے ان کے علاقے کے وسط میں منداس میں پڑاؤ کیا اور ان جی خوب خونریزی کی یہاں تک کہ انہوں نے اطاعت اختیار کر کی اور دعوت میں داخل ہو کئے اور وہ وہران کے محاصرہ سے عبدا تر من کے پاس اس کے مقام پر گیا اور ان کے لیڈریش بن بلومی سید الناس بن امیر گیا اور ان کوخش آید یہ کہا۔

زنانہ کی بغاوت : پھراس کے بعد زنانہ نے بغاور کردی اور بنی بلوی بھیات میں اپنے قلع میں قلعہ بند ہو گئے اور ان کا شخ سیدالناس اور مدرج جوسیدالناس کے بیٹے تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے پس موحدین کی فوجوں نے ان کا محاصرہ کرلیا اور ان پر غالب آگئے اور انہیں مغرب کی طرف واپس بھیج دیا اور سیدالڈی مراکش میں اثر آ۔ اور وہیں پر عبدالمؤمن کے عہد میں اس کی وفات ہوئی اور اس کے بعد بنو ماخوخ بھی فوت ہوگئے۔

ہنو بلومی اور بنوتو جین کا جھگڑا اور جب ان دونوں قبیلوں کے امیر نے بغاوت کی تو بنو بلوی نے ان مملداریوں میں بنو قو جین سے کشاکش کی اور اس کے اردگرد کے علاقے کے بارے میں ان سے جھڑا کیا پھراس کی اطراف میں ان سے جنگ کی اور بنی قو جین کے شخصطیۃ الحجو نے ان کا کام سنجال لیا اور اس کی قوم میں سے بنی منکوش بھی اس کے ساتھ اس جنگ کی آگ کے میں داخل ہموگئے اور انہوں نے ان کے مواطن میں ان پر غلبہ پالیا اور انہیں رام کر لیا اور انہیں ان کی قیام گاہوں میں ان کی غیر الواد اور توجین ان دونوں قبیلوں وغیرہ پر غالب آگے میں ان کی خارات کی وقتی اور خالفت کی وجہ سے بنوع بدالواد اور توجین میں سے ان کے اوطان کے وارث بیں ان کی حالت بھڑگئی اور ان کا قبطون ان زنامتہ میں بھر گیا جو بنی عبد الواد اور توجین میں سے ان کے اوطان کے وارث ہوئے تھے۔ والبقاء اللہ سجانہ۔

بنی د ما تو کا بطن بنو یامدس بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پیلوگ مفراوہ میں ہے ہیں اور ان کے مواطن مغرب اقصی اور اوسط کی جانب اس دشوار گزار پہاڑ کے بیچھے ہیں جواپنی آبادی کی وجہ سے انہیں گھیرے ہوئے ہے اور جس کا ذکر پہلے ہوچکا ہے اور انہوں نے اپنے مواطن میں قلعے اور محلات کی حد بندی کی اور وہاں تھجوروں اگرووں اور دیگر بھلوں کے باغات

تارخُ ابن ظلدون من دواز دبم بنائے اوران میں سے کچھ باغات تجلماسہ کی جانب تین مراحل پرواڈقع ہیں جے وطن توات کہتے ہیں اس میں متعددمحلات ہیں جودوسو کے قریب ہیں جومشرق سے مغرب کو جاتے ہیں اور آخری باغ مشرق کی جانب ہے جسے تمنطیت کہتے ہیں اور بیا آیب شہرہے جوآبادی سے بھرپور ہے اور اس زمانے میں مغرب سے سوڈ ان کے شہر مالی کی طرف آنے والے تاجروں کی فرودگاہ ہے اور شہر سے اس تک اور اس کے اور مالی کے علاقے کی سرحد کے در میان ایک زاہ نا آشنا جنگل ہے جس میں جانے والا کوئی تخص ملٹمین کےخبیر راہ نما کے بغیر جواس ویرانے میں سفر کرتے رہتے ہیں' راستہ معلوم نہیں کرسکتا اور تا جرلوگ راہ نما کو بہت سی شروط کے ساتھ ان کے راہتے ہے کرائے پر حاصل کرتے ہیں اور سوس کے جنگل سے مغرب کی جانب بلندمحلات کا ایک شہر بودی ہے جو مالی کے مضافات کی آخری سرحدولاتن تک سوار ہونے کی جگہ ہے چھر جب سوس کے صحرائی لوگ اس کے راستوں پر غارت گری کرنے لگے اور اس کے مسافروں ہے الجھنے لگے تو انہوں نے اسے ترک کر دیا اور تمطیت کے بالائی علاقے کے ایک راستے سے ملک سوڈ ان کو جانے گے اور ان محلات سے تلمسان کی جانب وس مراحل کے فاصلے پر برکارین کے بہت سے محلات ہیں جوالک مغرب سے مشرق کی طرف جانے والی وادی میں ایک سوکے قریب ہیں جو بہت آباد اور باشندوں سے اٹے ہوئے ہیں اور صحرامیں ان عجیب وغریب محلات کے اکثر باشندے بنویامدی ہیں اور ان کے ساتھ بربر کے بقیہ قبائل وتطفیر مصاب بن عبدالوا داور بن مزین بھی رہتے ہیں جو بڑی تعداداور ساز وسامان والے ہیں اور احکام اور شکسون کی ذات سے دُور ہیں اوران میں پیارہ اور سوار بھی ہیں اوران کی اکثر معاش کچی تھجوریں ہیں اوران میں بلاد سوڈ ان کی طرف جانے والے تا جربھی ہوتے ہیں اور ان کے تمام مضافات عربوں کی جولا نگاہ ہیں' جوعبیداللہ سے مخصوص ہیں جنہیں اس نے سفر کے لئے معین کیا ہے اور بسااوقات بوعامر ہی زغبہ بھی نیکرارین میں ان کے ساتھ شامل ہوجاتے ہیں 'جہال بعض سالوں میں ان کے چرا گاہیں تلاش کرنے والے بینی جاتے ہیں۔

عبیداللہ: اور عبیداللہ نے ان کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ہر سال آ ات کے محلات اور تعظیت شہر کی طرف سر دیوں کا سفر کیا کر ہیں اور ان کے چرا گا ہوں کے متلاشیوں کے ساتھ تاجروں کے قافے ہروں اور ٹیلوں سے نگلتے یہاں تک کہ منظیت میں اور ان صحرائی بلا دمیں جاری پانی کے حصول میں ایک مجیب بات پیلی جاتی ہے ومخرب کے ٹیلوں میں نہیں پائی جاتی اور ان صحرائی بلا دمیں جاری پی والا کنواں کھودا جاتا ہے اور اس کی الی جاتی ہوتے ہیں جنہیں کدالوں اور کلہا ٹریوں سے گھڑا جاتا اطراف کو بنایا جاتا ہے میاں تک کہ وہ کھدائی سے ٹھوں پھروں تک پہنچ جاتی ہیں جنہیں کدالوں اور کلہا ٹریوں سے گھڑا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کا جسم نرم پڑ جاتا ہے پھر کام کرنے والے اور ہی آ جاتے ہیں اور اس پراو ہے کا کلڑا تھیں تھی جو پانی کے اور اس کی سطح کو تو ٹر دیتا ہے اور وہ اور پڑھتا آتا ہے اور کوال بہتا ہوا کے ذمین پر آ جاتا ہے اور ان کا خیال ہے کہ بیا وہ ان کی ساوقات ہر چیز سے اپنی مرحت میں بڑھ جاتا ہے اور دیا جی ساوقات ہر چیز سے اپنی مرحت میں بڑھ جاتا ہے اور دیا جی ساوقات میں ہی کے ورد نیا ابوانع کی سرحت میں بڑھ جاتا ہے اور دیا جی جات ہوا گئی ہی جاتے ہوں کی میات ہوا ہو کہ ہارے میں آخری بات ہوا ہو کہ بارے میں آخری بات ہوا ہو کہ جاتا ہی کے حالات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ایری اور دیا گا ہوں کی کھومت اس عہدتک قائم ہے۔

کے حالات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکی وہ لوگ ہیں جن کی حکومت اس عہدتک قائم ہے۔

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ هته دواز دام

e se sto sa stratici de destinación.

### زناته کے طبقہ ثانیہ کے حالات اور ان کے

### انساب وقبائل كانز كره اوران كاآغاز وانجام

زنا نہ کے طبقہ اولی سے حکومت کے خاتمہ سے بل جو ضہاجہ اوران کے بعد مرابطین کے ہاتھوں میں تھی ہم قبل ازیں بہت گفتگو کر چکے ہیں کہ ان اقوام کی دھڑ ہے بندی ان کی حکومت کے خاتمہ سے منتشر ہو چکی تھی اوران میں سے پچھ بطون باقی رہ گئے تھے جنہوں نے حکومت کے لئے کوئی جد و جہد نہیں کی اور نہ ہی وہ خوشحالی کے قابل تھے ہیں وہ مغربین کے اطراف میں اپنی قیام گاہوں میں اقامت پر برہ و گئے اور وہ جنگل اور ٹیلوں کی دونوں جانب جراگا ہیں تلاش کرتے آتے تھے اور حکومتوں کا حق اطراف میں کا حق اطاعت اداکر تے تھے اور دہ زیادی کی پہلی قوموں کی اولا و پر غالب آگئے حالا نکہ اس سے قبل وہ ان سے مغلوب تھے کی انہیں غلبہ اور دبد بہ حاصل ہو گیا اور حکومتوں کو ان کی مدوکر نے اور ان سے دوستی کرنے کی ضرورت ہوئی بیباں تک کہ موحدین کی حکومت ختم ہوگئی تو انہوں نے حکومت کی جرز ن گردن بلند کر کے دیکھا اور اپنے باشندوں کے ساتھ کی کر اس میں اپنا حصہ مقرر کیا اور انہیں حکومتیں حاصل ہو کیں جن کا ہم ذکر کر یک ساتھ اللہ اور انساء اللہ۔

اوراس طبقہ کے اکثر لوگ بنی واسین بن یصلتن سے نے جیمفرادہ اور بنی یفرن کے بھائی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بنی دانتن بن ورسیک بن جانا ہے ہیں جومنسارہ اور ناجدہ کے بھائی ہیں اور ان انساب کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور ان بنی واسین میں سے پچھلوگ قصطیلہ شہر میں رہتے تھے۔

ابویز بدالنگاری: اورابن الرقیق نے بیان کیا ہے کہ جب ابویز بدالنکاری جبل اوراس پرغالب آیا تو اس نے انہیں تو زر کے بارے میں لکھا اور انہیں اس کا محاصرہ کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے سوس میں اس کا محاصرہ کرلیا اور بعض اوقات ان کے کچھلوگ اس عہد میں الحامہ شہر میں بھی رہتے تھے جو بنی ورتاجن کے نام سے مشہور تھے جوان کا ایک بطن ہے اور ان ک اکثریت ہمیشہ مغرب اقصیٰ میں ملویداور جبل راشد کے درمیان رہی ہے۔

موکی بن العافید اورموی بن ابی العافیہ نے اپنے خط میں الناصراموی کواس جنگ کے بارے میں بتایاوہ ابوالقاسم شیعی کے غلام میسوراوراس کے ساتھی زناچہ قبائل سے کر رہا تھا لیں اس نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان میں ملویہ کا بھی ذکر کیا ہے اور قبائل بنی واسین 'بنی یفرن' بنی بریانت' بنی ورغت اور مطماطہ میں سے صرف بنی واسین کا ذکر کیا ہے کیونکہ حکومت سے قبل پر مواطن' ان کے مواطن میں سے تھے۔

اس طیقہ کے بطون اس طبقہ کے بطون میں سے بنومرین ہیں جوان سے زیادہ تعدا داور مضبوط سلطنت اور بڑی حکومت

اس طبقہ میں صاحبِ حکومت ہیں اور ان میں بن یا دین کے بھائی بنوراشد بھی ہیں جو سے اور اس طرح ان کے بعد بنوتو جین ہیں جو اس طبقہ میں صاحبِ حکومت ہیں اور ان میں بنی یا دین کے بھائی بنوراشد بھی ہیں جن کے پاس کوئی حکومت نہیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور اس طرح ان میں صاحبان حکومت بھی ہیں جو ان کے نسب سے نہیں 'جو مفراوہ کی اولا دھیں سے وادی بیان کریں گے اور اس طرح ان میں صاحبان حکومت بھی ہیں جو ان کے نسب سے نہیں 'جو مفراوہ کی اولا دھیں سے وادی شلب میں آن کے پہلے مواطن میں رہتے ہیں ہیں ان کی پہلی قوم کے خاتمہ کے بعد ان میں حکومت کی رکیس حرکت کرنے لگیں تو انہوں نے اس قوم کے ساتھ اس کی رہی میں باہم کشاکش کی اور انہیں اپ مواطن میں حکومت حاصل تھی جیسا کہ ہم اس کا ذکر کریں گے اور اس طبقہ میں ان کے بہت سے بطون ہیں جنہیں کوئی حکومت حاصل نہیں ہم ان کے قبائل کی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے ان کے سب قبائل ورجیک بن واسین سے نکلتے ہیں 'جن میں سے بنویا دین ابن محمد اور بنومرین بن ورتا جن بھی ہیں۔

بنو ورتا جن اور بنوورتا جن ورتاجن بن ماخوخ ابن جرت بن فاتن بن بدر یخف بن عبدالله بن ورتنیک بن المعربن ابراہیم بن رجیک کی اولا دیے ہیں۔

بنوم سن اور بنوم ین بن ورتاجن کے متعدد قبائل اور بطون میں جیسا کہ ہم ابھی ذکر کریں گے یہاں تک کہ بنی ورتاجن کے بقیہ قبائل مکثرت ہو گئے اور بنوور تاجن بھی اپنے جملہ قبائل وشعوب میں شار ہونے لگے۔

بنو یا وین اور بنویادین بن محکی زرجیکی اولا دیس ہیں لیکن اب میں ذکر نیش کروں گا کہ ان کا نسب کس طرح اس کے ساتھ ملتا ہے اور وہ بہت ہے تبال میں بن گئے ہیں جن گئی ہے بنوعبدالوا و بنوتو جین بنومها به اور بنوز راوال بھی ہیں اور ان سب کو یادین بن محکی کا نسب اکھا کرتا ہے اور اس محکی میں یک اور بنور اشدا کھے ہوجاتے ہیں بھر محکی ورتا جن کے ساتھ زرجیک بن والین کے بام ہے شہور شے اور نہ سب کے سب زنا تداول کے درمیان ان ابطون وقبائل کے بڑھنے ہی افران کی والین کے نام ہے مشہور شے اور زمان کے ساتھ ساتھ پھلتے جاتے شے اور ان کے مغرب کی طرف آنے نے قبل ارض بافریقہ صحرائے برقہ اور بلا دالز اب میں زنا شاول کی اولا دیس ہے بھی گروہ رہتے تھے ان میں ہے بھی غذا اس کے مغرب کی طرف آن کے مغرب اس کے معلات بر مشتل ہے جن میں ہو بھی ہے بہت من کی قاعوں اور عمل اس کے ہیں جو بھی ہے بہت من کی تعلق اور اس کے ہیں جو بھی ہے بہت من کی قاعوں اور عمل اس کے ہیں بندی ہو بھی ہے بہت من کی قاعوں اور عمل اس کے ہیں جو بھی ہے بہت من کی قاعوں اور عمل اس کے ہیں جو بھی ہے بہت من کی قاعوں اور عمل اس کے ہیں جو بھی ہے بہت من کی قاعوں اور عمل اس کے ہیں ہو بھی ہے بہت من کی قاعوں اور عمل کو بھی ہو کر اس کی ایک قبیلہ ہے ان کا کہنے ہو کہ ہو اور اس کی تروز اور ان کی آبادی کی درواز وی اور شمال کی ہیں ہو بھی ہو کر اس کی من میں بہت اور اس کی تروز اور ان کی باز اروں کے چالو ہو نے کی وجہ ہے تاج سامانوں اور انہیں بڑی قوت عاصل ہے اور اس کی آبادی کی ڈیا دی اور اس کی براز اور وہ اور اس کی طرف سز کر تے ہیں اس زمانے میں بی میں اور وہ اس کی وہ وہ اس کر خور ہیں اور وہ اس کی وہ وہ اس کی میں دور اس کی میں اس کر وہ کی اور اس کی میں اس کر وہ ہوگی رہ جس میں اور وہ اس کی وہ کی سے میں دور وہ ہوگی وہ اور کی کو دور شیل بیا ہور وہ اس کی طرف سز کر تے ہیں اس زمانی کی میں اور اشت کر تے ہیں گور وہ اور کر جن کی وجہ ہے اس کر دور اس کی میں اس کے وہ بی اور وہ اس کی دور سے اس کی میں دور وہ کی دور سے اس کی میں وہ وہ کی دور سے اس کی میں وہ وہ کی دور سے اس کی میں وہ وہ کی دور سے اس کی میں وہ کی دور سے اس کی میں وہ کی دور سے اس کی میں وہ کی دور سے اس کی میں وہ کی دور سے اس کی میں وہ کی کو دور سے اس کی میں وہ کی کو دور سے اس کی میں وہ کی کو کی کو کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر کر کر کر کر کر کر

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ هئه دوازد دم ے آشای نہیں ہیں۔

اوران کاخیال ہے کہ ان کے اسلاف بنی ورتاجن نے اس کی حد بندی کی تھی اوران کی حکومت ان کے ایک گھرانے میں ہے جو بنی وشاح کے نام سے معروف ہے اور بھی بھی عہد خلافت اور حکومت کے دباؤنے ان کے سرداروں پر گھرانے میں ہے جو بنی وشاح کے نام سے معروف ہے اور جو ام کو تکلیف دیتی ہیں جیسے معبود وں کا بنانا 'اور عید کے روز بادشاہ کے لئے کیا ہیں سے استہزاء کرتے ہوئے اور اطاعت کی عادت کو بھولتے ہوئے سلطان کے لباس میں باہر نکلتے 'ان کے پڑوسیوں کی حالت میتھی کہ وہ تو زراور نفطہ کے رؤسا تھے اور اس استہزاء میں سب سے بڑھ کر کیلال تھا جو تو زراور نفطہ کے رؤسا تھے اور اس استہزاء میں سب سے بڑھ کر کیلال تھا جو تو زرکا پیشرو تھا۔

بنی واسین : اور بنی واسین مصاب کے محلات میں رہتے تھے جو قبلہ کی جانب جبل تیطر سے پانچ مراحل پر ہے اور مغرب میں بنی ریفہ کے محلات سے تین مراحل پر ریگز ارسے ور سے ہے اور بیاس قوم کانام ہے جنہوں نے ان کی حد بندی کی تھی اور حیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے بنی یاویین کے پھو قبائل ان میں فروکش ہو گئے تھے اب انہوں نے ان کو پھر بلی زمین کے درمیان جو جماوہ کے نام سے معروف ہے العرق کے راستوں میں نہایت مضبوط طور پر بنایا ہے جس میں قبلہ کی جانب کچھ فرائٹ پر ان جو جماوہ کے بارے میں دستاو بر بڑی ہوئی ہے اور اس زمانے میں ان کے باشتد سے بنی عبد الواد سے بنی یادین بنی توجین مصاب اور بنی برزال اور وہ لوگ ہیں ۔ اگر چوان کی شہرت مصاب اور اس کی عمارتوں اور پودوں سے مختص ہے اور بنی ریفہ اور الزاب کی طرح حکومت کے انتثار سے جماعتیں بھی منتشر یہوگئی ہیں ۔

اوران میں ایک گروہ جو بنی عبدالواد میں ہے ہے'افریقہ کے جبل اوراس کے عبد قدیم سے پہلی فتح کے وقت سے وطن بنائے ہوئے ہے اور اس کے باشندوں کے درمیان مشہور گرک ہیں۔

بنی عبدالواد کے متعلق مورضین کا قول اور بعض مورخین نے بی عبدالواد کے متعلق بیان کیا ہے کہ بیاوگ عقبہ بن نافع کے ساتھ مغرب کی فتح میں شامل تھے جب وہ اپنی دوسری عکم انی میں دیار مغرب میں داخل ہو کرسوس کے بحرمحیطا تک چلا گیا تو ان غازیوں میں سے پچھلوگ اس کی واپنی کے وقت وفات پا گئے اور انہوں نے میدان جنگ میں بری بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا پس اس نے ان کے لئے وُعاکی اور جنگ کی تکیل سے قبل ہی انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی۔

اور جب زناتۂ کامداورضہاجہ کے سامنے جیرت زدہ ہو گئے تو بنی واسین کے تمام قبائل ملویہ کے درمیان اکٹھے ہوئے اورجیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان کے بطون اور قبائل متفرق ہو گئے اور مغرب اقصیٰ اور اوسط میں بلادِ الزاب تک اوران کے قریب جوافر بیق صحرا تھے بھیل گئے جب کہ ان تمام میدانوں میں عربوں کے لئے پانچویں صدی تک جانے کے لئے کوئی راستہ نہ تھا جیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے۔

اور دہ ان علاقوں میں ہمیشہ عزئت کالباس زیب تن کئے غیرت کے ساتھ رہے ان کی کمائی جو پائے اور مولیثی تھے اور دہ مسافروں پرظلم کر کے اور اٹھے ہوئے نیزوں کے سائے میں رزق تلاش کرتے تھے اور قبائل کے ساتھ جنگیں کرنے اور حکومتوں اورا قوام کے ساتھ فخر کرنے اور بادشا ہوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ان کے بہت سے کارنا ہے ہیں جن میں سے ہم کچھ بیان کریں گے اور ان کے بالاستیعاب بیان پرزیا دہ توجہ بھی نہیں دی گئی۔

عددوازدہم اوراس کا سب سے ہے کہ عربی زبان عرب حکومت اور عرب قوم کے غلبہ کے لئے زیادہ استعال ہوتی تھی اور تحریر ہیں تھی حکومت اور حاکم کی زبان میں ہوتی تھی اور تجریر این اس کے پروں کے نیچ مستوراوراس کے غلاف میں پوشیدہ رہتی تھی اور قدیم صدیوں سے اس زناتی قوم میں کوئی ایساباد شاہ نہیں ہوا جو لکھنے والوں کو بیز حمت دے کہ وہ ان کی جنگوں اور حالات کو صبط تحریر میں لا دیں اور نہ شہر یوں اور سبزہ زار کے باشندوں سے ان کامیل ملاپ تھا کہ وہ ان کے کارناموں کا مشاہرہ کرتے کیونکہ یہ دور دراز ویرانوں میں رہتے تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ آپ مواطن میں اطاعت سے وحشت محدوں کرتے سے نبان میں بینے ہوں اور ان کی حکومت کے بعد محدوں کرتے سے نبان کی گھا ٹیوں کا مہر ہے اور ان کی حکومت کے بعد محدوں کرتے ہوں کی ناور بات ہی بینچی ہے جس کے پیچے وہی مور خ پڑتا ہے جو اس کے راستوں کا ماہر ہے اور اس کی گھا ٹیوں کا مہر ہے اور اس کی گھا ٹیوں کا مہر ہے اور اس کی گھا ٹیوں کا مہر ہے اور اس کی گھا ٹیوں کا مہر ہے اور اس کی گھا ٹیوں کا مہر ہے اور اس کی گھا ٹیوں کا مہر ہے اور اس کی گھا ٹیوں کا دیوں کو کی ناور بات ہی بینچی ہے جس کے پیچے وہی مورخ پڑتا ہے جو اس کے راستوں کا ماہر ہے اور اس کی گھا ٹیوں کا مہر ہے اور اس کی گھا ٹیوں کا دیوں کی ناور بات ہی بینچی ہے جس کے پیچے وہی مورخ پڑتا ہے جو اس کے راستوں کا ماہر ہے اور اس کی گھا ٹیوں کا دیوں کی خور کی خور کی کی کو کی ناور بات ہی بین ہو گھا گھوں کا دیوں کی خور کی کی کھا ٹیوں کا دیوں کی کو کی کو کی کو کو کی کو کور کی کو کی کو کیوں کو کی کو کو کو کی کو کر بی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کر کو کو کو کی کو کی کو کی کو کر کے کو کو کی کو کی کو کر کی کو کو کر کو کو کی کو کر کو کر کے کو کو کر کی کو کو کو کو کر کو کی کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کو کر کر کر کر کر کر

جانے والا اوراس کی نمین گاہوں ہے اُسے اٹھانے والا ہوتا ہے اوروہ ان جنگلات میں قیام پزیرر ہے اور جیسا کہ بیان کیا

جاتا ہے کہ وہ حکومت کی بلندیوں پر چڑھ گئے۔

All All Committee and State of

المرفح ابن خلدون \_\_\_\_ خصر دواز درم

قصل

ga an actoriation Actori

### حکومت سے بل اس طبقہ کے حالات اور ان

## كى گردىشِ احوال اور سلطنت وحكومت بران كاغلبه

اس طقہ کے لوگ بنی واسین اوران کے ان قبائل سے تھے جن کوہم نے زنانہ اولی کے تابعین کانام دیا ہے اور جب زنانہ ضہاجہ اور کتامہ کے آگے مغرب اقصیٰ کی طرف آگے تو یہ بنی واسین اس جنگل کی طرف چلے گئے جو وصا کے درمیان واقع ہے اوراس زمانے میں بیلوگ سب سے پہلے مغرب کے بادشاہ کی طرف رجوع کرتے تھے جو مکناسہ تھے پھر ان کے بعد مفراوہ کی طرف رجوع کرتے تھے جو مکناسہ تھے پھر ان کے بعد مفراوہ کی طرف رجوع کرتے تھے جو مکناسہ تھے پھر ان کے ناتہ کے مفراوہ کی طرف رجوع کرتے تھے جو مکناسہ تھے پھر ان کے زناتہ کے مفراوہ کی طرف رجوع کرتے تھے پھر بنی ضہاجہ کی اہر مغرب سے جٹ گئی اور ان کی حکومت بھی کچھ سکر گئی تھے جو شال ہو ساتھ قاصیہ کے خلاف جمع ہونے گئے جس اور اس کے مطابقہ ورائ کو اس کے ساتھ جنگ کے لئے جمع کرتے اور ان کی مساجہ جنگ سے جمع کرتے اور ان کی مفرون کو اس کے ساتھ جنگ کے لئے جمع کرتے اور ان کی خور کو اس کے ساتھ جنگ کے لئے جمع کرتے اور ان کی خور کو اس میں دور تک گئی جانے کے لئے اکھا کرتے تھے ورائ کو اس کے ساتھ جنگ کے لئے جمع کرتے اور ان کی جو کو کو اس میں دور تک گئی جو کہ کے اکھا کرتے تھے۔

اور بنوواسین کے ساتھ جومشہور قبائل جیسے بی مرین' بی جرالوا د' بی تو جین اور مصاب تھے متفرق ہو گئے انہوں نے ملو یہ اور الزاب کے درمیانی علاقے پر قبضہ کیا ان میں سے المفریان کو حاصل نہ کر سکے۔ سے المفریان کو حاصل نہ کر سکے۔

اوران سبزہ زاروں اور مضافات کے علاقوں میں زناتہ میں سے بنی و ماتو اور بنی بلومی کومغرب اوسط میں حکومت حاصل تھی اور بنی بفرن اور مفراوہ ، تلمسان میں بنی واسین اور ان کے قبائل کے لئے فوجیں جمع کرتے تھے اور جو اُن سے مزاحمت کرتا یا ملوک ضہاجہ میں سے ان کے ساتھ جھڑا کرتا تھا اس پر وہ اپنی فوجوں کے ساتھ غالب آ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زناتہ اور دیگر لوگ ان سے اپنے مواطن کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے اور وہ ان لوگوں کو جو جنگلات میں ان کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے اور وہ ان لوگوں کو جو جنگلات میں ان کے بار بھتان تھے۔ کہ وہ ان سے مال کو تے اور وہ تھے والے در تو تھے۔

بنی ہلا لی بن عامر اور جب بنی ہلال بن عامر کے مضبوط عربوں کا تیز جھڑ بی حماد پر چلا اور انہوں نے قیروان اور مہدیہ میں المعز اور ضہاجہ کی حکومت کوروند ڈالا تو انہیں بھی ان کی بہت ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ان کی مدسے بناہ لیں اور انہوں نے مغرب اوسط پر حملہ کر کے بنی حماد کوان کے دارالسلطنت سے ہٹا دیا اور وہ اپنی مدافعت میں زناتہ کی طرف بھی بڑھے تو مفراوہ میں سے بنویعلی ملوک تلمسان اس کے لئے اکٹھے ہوئے اور بنی مرین بنی عبدالوا دو تو جین اور بنی راشد میں سے جو بنو واسین ان کے پاس تھے انہیں جمع کیا اور اپنے وزیر ابوسعدی خلیفہ کو ہلا لیوں سے جنگ کرنے پران کے مامور کیا اس نے ان

عربی این علاور الم الم الراب کے مضافات کے ملحقداور افرایقی علاقے اور مغرب اوسط سے دور ہٹانے کے لئے بڑے کارنا ہے دکھائے اور ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ایک جنگ میں ہلاک ہو گیا اور قبائل زنا تہ کے ہلائ تمام مضافات پر غالب آ گئے اور ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ایک جنگ میں ہلاک ہو گیا اور قبائل زنا تہ کے ہلائ تمام مضافات پر غالب آ گئے اور ان کو الراب اور اس کے ملحقدافر لیق علاقوں سے دور کردیا اور نم مین عبدالوا داور تو جین کے بہوواسین مغرب اوسط میں مضافات کے ملوک تھے اور ان کے زیر سایہ کتک تھے اور انہوں نے بنی و ماتو اور بنی یلوی کی پناہ لے کی جو مضاب اور جبل راشد سے ملوک تھے اور ان کے زیر سایہ رہنے گئے اور انہوں نے اس ویرانے کو مواطن کے لئے باہم تھیم کرلیا 'پس ان میں سے بنی مرین مغرب اقسیٰ کی جانب مغرب طرف تیکوارین میں رہتے تھے اور ملوبیا ور تجلما سمیں داخل ہو کربی بلومہ سے دور ہو گئے ہاں مدد اور طرف داری کے مغرب طرف تیکوارین سے لے کر جبل راشد وقت ان کے قریب ہو جاتے تھے اور مغرب اوسط کی جانب مشرقی سمت فیکیک اور مدیونہ کے درمیان سے لے کر جبل راشد ور ساب تک بی یا دین رہتے تھے ہم عصر ہونے کی وجہ سے ان کے اور بنی میں بنی یا دین کو اپنے قبائل کی کشرت اور عدد کی کو جہ سے ان کے اور من بنی یا دین کو اپنے قبائل کی کشرت اور عدد کی فراوائی کی وجہ سے اکثر غلب عاصل ہوتا تھا۔ اس لئے کہ یہ چار قبیلے تھے بی عبدالواد' بنی تو جین بنی زروال اور بنی مصاب اور ان کے ساتھ ایک دومراقبیلیہ بی تھا ہوں کے بھائی بنورا شد تھے۔

بنورا شد اورہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کر راشڈیا دین کا بھائی ہے اور بنی راشد کا موطن صحرامیں وہ بہاڑ ہے جوان کے نام سے مشہور ہے اور وہ مسلسل اسی پوزیش میں رہے بہاں تک کہ موحدین کی حکومت آگئی اور بنوعبدالوا دُنو جین اور مفراوہ نے موحدین کے خلاف بنویلومی کی مردکی جیسا کہ ان کے مالات میں مذکورہے۔

مغرب اوسط پر موحدین کا غلیہ پھر موحدین مغرب درمط اور اس کے زناتہ قبائل پر غالب آگئے تو انہوں نے اطاعت اختیار کرلی اور بزعبد الواد اور توجین موحدین کی طرف ہو گئے اور ان کے قریب ہو گئے اور موحدین کے خالص خیر خواہ بن گئے تو انہوں نے بنومرین کو چھوڑ کر انہیں منتخب کرلیا جیسا کہ ہم ان کے عالات میں بیان کریں گے اور موحدین نے مغرب اوسط کے مضافات کو بنی بلومی اور بنی و ما تو کے لئے اس طرح چھوڑ دیا جیسے کہ وہ تھے تو انہوں نے ان پر قبضہ کرلیا اور مغرب اوسط کے اس صحرا میں بنی گیا دین کے آئے گئے اس مغرب اوسط کے اس صحرا میں بنی گیا دین کے آئے کے بعد بنومرین آکیا رہ گئے اس لئے کہ اللہ تعالی نے انہیں اس مغرب میں جس میں انہوں نے عکومتوں پر بناچہ بایا اور علاقوں کو شامل کیا اور مشارق سے مغارب تک انظام کیا اور سوس اقصیٰ سے افریقہ تک عکومتوں کی کومتوں کے لئے منتخب کرلیا تھا۔

رالملك لله يوتيه من يشاء من عباده

بنوامرین اور بنوعبدالواد پس بنومرین اور بنوعبدالواد نے بنی واپس کے قبائل سے حکومت کاھتہ لے لیا اور انہوں نے دو بارہ اس میں زنا یہ کوزین میں حکومت دیں ان کے بھائیوں نے دو بارہ اس میں زنا یہ کوزین میں حکومت دیں ان کے بھائیوں بنی توجین نے ان کا مقابلہ کیا اور اس طقہ ٹانیہ میں کچھاور لوگ بھی تھے جنہیں مفراوہ اوّل کے قبائل میں سے آلی خزر نے جھوڑ اتھا اور وہ ان کی مرز بوم وادی شلب میں رہتے تھے پس ان قبائل نے حکومت کی ڈوری کو کھینچا اور حکومت کے اطوار میں

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ هذه وازوبم \_\_\_\_ هذه وازوبم مقابله كيا اور خومت كي بار يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يراكيا الله يرا

اور بوعبدالواد بمیشدان کی قدر کم کرتے اوران کی ناک کاشتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کی شدت وقوت کو کمز ورکر دیا اورعبدالواد کی اورم بنی حکومت ایک جنگ کی وجہ سے جوان کی زیادتی کے نتیج میں رونما ہوئی تھی باوشاہت کے نتیج میں رونما ہوئی تھی باوشاہت کے نتیج میں اورم بنی کی خود مختاری اوران تمام قبائل کو پیچھے چلانے کی وجہ سے ہوا جیسا کہ ہم آپ کے سان سے خاص ہوگی اور سب بچھ بنی مرین کی خود مختاری اوران چاروں قبائل کے انجام کا ذکر کریں گے جوزنا تد کے طبقہ ثانیہ کے مردار بیس سے بعد دیگر سے ان کی حکومتوں اور ان چاروں قبائل کے انجام کا ذکر کریں گے جوزنا تد کے طبقہ ثانیہ کے مردار بیس سامنے سے بعد دیگر سے اور العاقبة للمتقین .

اب ہم طبقہ اولی میں سے بقیہ مفراہ ہ اور ان کے سر داروں میں سے اولا دمندیل کو طبقہ ثانیہ میں جو حکومت حاصل تھی اس کے ذکر سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔

فصل

طبقہ ثانیہ میں سے اولا دمند میل کے حالات اور انہوں نے اپنی مفرادہ قوم کوان کے وطن اور مغرب اوسط کے نواح میں اوسط کے نواح میں جودوبارہ حکومت لے کردی اس کا ذکر

جب آل نزر کے خاتمہ سے مفراوہ کی حکومت جاتی رہی اور تلمسان سجلماسہ ٔ فاس اور طرابلس میں ان کی حکومت کزور ہوگئی اور تاکم اور تاکم اور تاکم اور تاکم اور تاکل مفراوہ اپنے پہلے مواطن میں مغربین اور افریقہ کے نواح میں صحر ااور تلول میں سے پہلے مواطن میں مغربین اور اس کے ملحقہ علاقے میں رہے جہاں بنو ورسیفان 'بنویر نار اور بنو اور اس کے ملحقہ علاقے میں رہے جہاں بنو ورسیفان 'بنویر نار اور بنو سخواس میں سے جہاں اور بسااوقات میں جھی کہا جاتا ہے کہ وہ اور بنو سخواس میں سے جی اور بسااوقات میں جھی کہا جاتا ہے کہ وہ زنا تہ میں سے جین اور مفراوہ میں سے نہیں جی اور بنوخزرون طرابلس کے باد ثناہ ہے جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور وہ

مما لک میں پراگندہ ہوگئے اوران میں سے عبدالصمد بن محد بن خزرون اپنے ان اہل بیت سے جنہوں نے حکومت پر قبضہ کرلیا تھا بھا گے کر جبل اوراس چلا گیا اوراس کا داداخزرون بن خلیفہ طرابلس میں ان کے بادشا ہوں میں سے چھٹا بادشاہ تھا پس وہ

سرخ ابن ظرون کے درمیان اقامت پر بر رہا پھران کے پاس سے کوچ کر کے شلب میں اپنی قوم مفراوہ کے ان باقی ماندہ کوگ سال تک ان کے درمیان اقامت پر بر رہا پھران کے پاس سے کوچ کر کے شلب میں اپنی قوم مفراوہ کے ان باقی ماندہ لوگوں کے پاس آیا جو بنی ورسیفان 'بنی ورتز میر اور بنی بوسعید وغیرہ میں سے تھ تو انہوں نے بڑے اعز از واکرام سے اس کا استقبال کیا اور اس اس کے گھر انے کا حق دیا اور اس نے ان سے رشتہ داری کی اور اس کے بہت بیٹے ہوئے جو ان کے درمیان بن محمد اور پھرا پنے سلفِ اول کی نسب سے خزر رہے نام سے پہچانے جاتے تھے۔

ابوناس اوررجیع بن عبرالصمد : اوراس کاایک بیٹا ابوناس بن عبدالصمد بن ورجیع بن عبدالصد کے لقب سے ملقب تھا اوران نے عبادت گزاری اور رفائی کامول کواختیار کرلیا تھا اور ماخوخ کے ایک بیٹے نے جوبی و ماتو کا باوشاہ تھا اس نے اپنی بٹی کارشداس سے کیا اوروہ بیٹی اسے بیاہ دی تو اس کی تو م نسب اور رشتہ کی وجہ سے اس کی عظمت قائم ہوگئ ۔

اور جب اس کے بعدموحدین کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کے رفائی کامول کی وجہ سے اسے عظمت کی نگاہ سے دیکھا اوروا دی شلب اس ہے بیاہ دروہ و ہاں تھر گیا اوراس کا بڑا بیٹا ورجیج تھا اور غربی لفریات اور ماکور بھی تھے۔

عبد الرحمٰن : اور دختر ماخوخ سے عبد الرحمٰن تھا جو اس کے ہاں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھا اوراس بیل اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور دیس با دشاہت کی علامات و کھتے تھے ان کا خیال تھا کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی مال اسے صحرا بیس لے گئ اور اس کی اور اس کی اور دیکھر اس کی اور کرد چکر اس کے درخت تلے ڈال کراکیہ کام کے لئے چکی گئی اور شہد کی تھے وی کا بادشاہ اس پر حملہ کرتے ہوئے اس کے اور گرد چکر اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس جو تھی تھی اس بوگی کو وجہ سے اسے تو ت وہوکت اور اس بوگی کی وجہ سے اسے تو ت وہوکت اور اس بوگی کی وجہ سے اسے تو ت وہوکت اور میں بوگی کی وجہ سے اسے تو ت وہوکت اور میں بری کی کومت میں تقدم معاصل ہوگیا۔

تک اس بوائی کی فضا میں پرورش پا تا رہا اور قبائل مفراوہ اس کے پاس جمع ہو گئے جس کی وجہ سے اسے تو ت وہوکت اور میں موحدین کی کی وجہ سے اسے تو ت وہوکت اور مصور میں کی کومت میں تقدم معاصل ہوگیا۔

کیونکہ بیاطاعت کے راستوں میں ان کے ساتھ مخالطت کرنے ادران کے پاس جمع ہونے کو ضروری قرار دیتا تھا اور ان کے سردارا پی جنگوں میں افریقہ جاتے اور آتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے تھے اور وہ ان کی خوب مہمان نوازی کرتا تھا اور وہ اس کے مسلک کی تعریف کرتے ہوئے واپس جاتے تھے پس ان کے خلفاء اس پر بہت رشک کرتے تھے۔

ایک دفعہ ایک سر دارکؤ جب کہ وہ اپنے علاقے میں تھا مراکش میں ظیفہ کے فوت ہوجانے کی اطلاع ملی تو وہ اونٹول اور ذخیرہ پر جانشین ہوگیا اور اسے اس عبدالرحن کے سپر دکر دیا۔ اور اس نے اپنے وطن کی سرحدوں تک اس کی مصاحبت کرنے کے بعدا پنے خون بچالی اسے بوئی دولت حاصل تھی جس نے اسے بوئی تو مراور کی اس نے اپنی تو مراور کی اور خاندان سے سوار حاصل کے اور اسی دوران میں فوت ہوگیا اور بی عبدالمومن کا رعب جاتا رہا اور مراکش میں فلیفہ کی حکومت کر در ہوگئی۔

مند میل اور تمیم : اوراس کے بیٹوں میں سے مند میل اور تمیم بھی تھان دونوں میں سے مند میل بڑا تھا' جب جنگ کی آئدھی چلی تو مندیل نے اپنی قوم کی امارت سنجالی اورائے قرب وجوار کے علاقوں پرغلبہ یانے کی امید ہوگئی تو وہ اپنی کچھار میں شیر

ہم ت این طبوں کے بیال کو بچانے لگا۔ پھر پڑوی علاقوں کی طرف اس کا قدم پڑھنے لگا پس اس نے جبل وانشریس المربیداوراس ین گیااورا پنے بچوں کو بچانے لگا۔ پھر پڑوی علاقوں کی طرف اس کا قدم پڑھنے لگا پس اس نے جبل وانشریس کا آباد میدانی علاقہ ہے اور کے نزدیک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اس نے مرات گاؤں کی حدیندی کی جواس دور میں منچہ کا آباد میدانی علاقہ ہے اور بستیوں اور شہروں کی طرح آباد ہے۔

اہل منیجہ مورضین نے بیان کیا ہے کہ اس دَور میں اہل منیجہ تمیں شہروں میں اکٹھے ہوتے تھے لیں بیدان میں گھس گیا اور غارت گروں نے اس کے چوکوں کو پامال کر دیا اور اس کی آبادی کو دیران کر کے چھتوں سمیت گرے ہوئے چھوڑ دیا اس بارے میں اس کے متعلق میہ بدگمانی کی جاتی ہے کہ وہ موحدین کی اطاعت سے دابستہ تھا حالانگہ اس نے اس آ دمی کے ساتھ صلح کی جس نے اس کے ان کے ساتھ سلح کی اور اس آ دمی سے جنگ کی جس نے ان کے ساتھ جنگ کی ۔

اور جب سے موحدین نے افریقہ پر غالب آ کرابن غانے کو وہاں سے قابس اور اس کے مضافاتی علاقوں میں نکال دیا تھاں تک کہ وہاں پر وہ ۱۹ ہے میں فوت ہوگیا۔ تو کی ابن غانیہ نے اپنی عکومت کو واپس لینے کا طبح کیا اور شہروں اور سرحدوں کی طرف سبقت کر کے وہاں خرابی اور بربادی کرنے لگا پھرافریقہ سے گزرکہ بلا وزنا نہ کی طرف چلا گیا اور وہاں پر لوٹ مارکی اور زمینوں کو لوٹا اور اس کے اور ان کے درمیان بار ہارجنگیں ہوئیں تو مندیں بن عبدالرحمٰن نے فوج جمع کر کے منچہ میں اس کے ساتھ جنگ کی گرائے شکست ہوئی ورمیان بار ہارجنگیں ہوئیں تو مندیل بن عبدالرحمٰن نے فوج جمع کر کے منچہ میں اس کے ساتھ جنگ کی گرائے شکست کے بعد اس اور مفراوہ اس سے الگ ہو گئے تو این غامیہ نیاں کا وردوں کے لئے اسے عبرت بنا دیا اور اس کی قلمت کے بعد اس کے المجزائر پر قبضہ کرلیا آور اس کے اعضاء کوصلیب بن اور دو سروں کے لئے اسے عبرت بنا دیا اور اس کی تو می امارت اس کے بیٹوں نے سینجال کی آور وہ بڑے می امارت اس کے بیٹوں کو اپنایا اور بلا وہ نچہ پر بھی اکت میں اس کے بیٹوں کو اپنایا اور بلا وہ نچہ پر بھی اکتفا کرلیا۔ کے بیٹوں کو بنایا اور بلا وہ نچہ پر بھی اکتفا کرلیا۔ کے بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں نے وہ اس کی طرف وہ وہ کرتے تھے لیس اس کے خرب و جوار کے علاقوں میں اس نے مرکز اول شلب میں آگے اور انہوں نے وہ اس کی حرب و جوار کے علاقوں میں اس کی خرب و جوار کے علاقوں میں ان پر غلب پالیا اور وہ کی کو دینوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کی کو دینوں کو خرب و خوار کے علاقوں میں ان میں میں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو

یغیر اسن بن زیان : اور جب تلمسان میں یغراس بن زیان کے لئے حکومت ہموار ہوگئی اور وہاں پر اس کی سلطنت مضبوط ہوگئی تو اس نے اپنی جانب ہاس پر اسے اور اس کے بھائی عبدالہؤمن کوم غرب اوسط کے مضافات پر غلبہ پانے کی علامت کے طور پر امیر مقرر کردیا اور اس نے مکناسہ کے ساتھ ان بی تو جین اور بی مندیل سے جنگ کی تو ان سب نے امیر ایوز کریا بن حفص کی طرف توجہ کر لی جس نے افریقہ میں بی عبدالمؤمن سے حکومت کی تھی اور انہوں نے یغر اس کے خلاف اس کی طرف فریادی جمع کیا اور جیما کہ ہم بیان کر بچلے اس کی طرف فریادی جمع کیا اور جیما کہ ہم بیان کر بچلے ہیں کہ اس نے تعلم ان پر غالب آ کر اسے فرچ کرلیا اور جب وہ الحضر ق کی طرف واپس لوٹا تو اس نے واپسی پر امرائے زیاعہ کو اپنی قوم اور آپ وطن پر امیر مقرر کیا پس اس نے عباس بن مندیل کومفراوہ اور عبدالقوی کو تو جین اور حورہ سے دوسی کرنے پر مامور کیا اس نے عباس بن مندیل کومفراوہ اور عبدالقوی کو تو جین اور حورہ سے دوسی کرنے پر مامور کیا اس نے اس کے ایک میلے میں معبود بنا دیے اور عباس کرنے پر مامور کیا اس نے ان کے معبود وں کا بنا نا جا کڑ کردیا تو انہوں نے اس کے ایک میلے میں معبود بنا دیے اور عباس کی اس نے اس کے ایک میلے میں معبود بنا دیے اور عباس

اریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ هذه دوازد بم نے یغمر اس کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا اور تلمسان میں اس کے پاس گیا تو اس نے بڑے احتر ام وتکریم کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کے بعد ناراض ہوکر اس سے اعراض کرلیا۔

کہتے ہیں کہ اس نے ایک روز اپنی مجلس میں یہ بات بیان کی کہ اس نے ایک سوار کو دوسواروں کے ساتھ جنگ کرتے دیکھا تو بنی عبدالواد میں ہے جوآ دمی اس کی بات کوئن رہے تھے انہوں نے اس سے برا منایا اور اس کی تکذیب میں تعریض کی پس عباس ناراض ہوگر اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور یغمر اس اس کے قول کا مصداق بن کرآیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہ سوار بچھتا تھا اور عباس نے اپنے باپ کے پچیس سال بعد سے آھے میں وفات پائی۔

محر بن مندیل : اوراس کے بعداس کے بھائی محمد بن مندیل نے حکومت سنجالی اور یغمر اس اوراس کے درمیان حالات روبراہ ہو گئے اورانہوں نے اتفاق اورمصالحت کی راہ اختیار کی اور پیدی آھی میں اپنی قوم مفرادہ کے ساتھ مغرب سے جنگ کرنے کے لئے نکلا جس میں یعقوب بن عبدالحق نے انہیں شکست دی اور پیاپنے وطنوں کوواپس لوٹ آئے اور دوبارہ ان میں عداوت پیدا ہوگئی اور اہل ملیانہ نے ان کے خلاف بغاوت کردی اور حقصی اطاعت کا جواا پی گردنوں سے اتار بھینکا۔

محرش مند میل کی وفات: پرمجر بن مندیل ۱۷۲ ہے میں اپنی امارت کے پندر ہویں سال میں ہلاک ہوگیا۔اے اس کے بھائی ثابت اور عابد نے فیس کے میدان میں مسافروں کی فرودگاہ میں قبل کر دیا اور اس کے ساتھا ہے بھائی سنیق کے

عددواددیم علی والا دمند میل نے اپنے درمیانی معاط کو باہم تقسیم کرلیا اور ان کے دل سخت ہوگئے اور یقم اس کی پاس جمع ہوگئی کی اور اولا دمند میل نے اپنے درمیانی معاط کو باہم تقسیم کرلیا اور ان کے دل سخت ہوگئے اور یقم اس بن زیان نے ان پر بختی کی اور عمر بن مندیل نے اس سے ساز بازکی کہ وہ اسے ملیا نہ پر قبضہ دلائے اور اپنی قوم پر امارت کے حصول میں اس کی مدد کر پس اس نے اس معاط میں اس سے شرط کی اور ۱۲۸ ہے میں ثابت کو معزول کر کے اور امارت کے بارے میں عمر کی مدد کر کی اس نے اس معاط میں اس سے شرط کی اور ۱۲۸ ہے میں ثابت کو معزول کر کے اور امارت کے بارے میں عمر کی مدد کر کے اسے شہر کے بحران پر قابو پانے میں مدد دی پس ان دونوں نے مفراوہ کے بارے میں جو مطے کیا تھا وہ پورا ہوگیا اور یغر اس اس اپنی قوم کی قیادت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا پھر اولا دمند میل نے عمر کو ای طرح قبل کرنے کے لئے یغمر اس کے قریب ہونے کے لئے مقابلہ کیا۔ پس اولا دمند میل ثابت اور عابد نے اتفاق کیا کہ وہ اسے تو نس پر حاکم بنا کیں گئیں انہوں نے اسے ۱۲ کے اپنے میں بارہ ہزار کے مونے پر قبضہ دلایا اور عمر کی حکومت قائم رہی یہاں تک کہ وہ ۱ دے میں فوت ہوگیا۔

<u>ثابت بن مندیل</u> اور ثابت بن مندیل مفراه ه کا آزاد حکمران بن گیا اوراس کا بھائی عابد پڑاؤ کرنے اور اپنے ساتھی زیان بن محمد بن عبدالقوی اور عبداللہ بن یغمران کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے اندلس چلا گیا پس اسنے زناتہ کو پھیرویا اور ثابت نے تونس اور ملیانہ کو یغمراس نے ان پرختی کی اور تونس اور ملیانہ کو یغمراس نے ان پرختی کی اور تونس کوا ۱۸ میں ابنی وفات کے قریب واپس لے لیا۔

یغمراس کی وفات جب یغمراس فوت ہوگیا تواس کے بعداس کے بیٹے عثان نے حکومت سنجالی تو تونس نے اس کے خلاف بغاوت کردی پھروہ جنگ کو ہلا وتو جین اور مفراوہ کی طرف کے گیا اور ان کے مقبوضات پرغلبہ پالیا اور بنی لمدیند کی مداخلت سے المربی کے باشندوں پر کے 17 میں قبضہ کرلیا۔

اور ثابت بن مندیل نے مازونہ پر غالب آ کراس پر قبضہ کرلیا پہر ، واس کی خاطر توٹس سے دستبر دار ہوگیا تو اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور عثمان ہمیشہ بی ان کو ذکیل کرتا رہا بیہاں تک کہ اس نے سوا ہے میں ان پر پڑھائی کر دی اور ان کے امصار و مضافات پر قبضہ کر کے ان کو وہاں سے نکال باہر کیا اور انہیں پہاڑوں میں پناہ گیئے پر مجبور کر دیا اور ثابت بن مندیل چاپلوی کرتا ہوا پر شک گیا ہیں عثمان نے ان پر پڑھائی کر دی اور وہاں پر اس کا مجاصرہ کرلیا اور جب اسے یقین ہوگیا کہ اس کا عماصرہ کرلیا اور جب اسے یقین ہوگیا کہ اس کا گیراؤ ہو چکا ہے تو وہ تمندر کے ذریعے مغرب کی طرف چلاگیا اور سم 49 بھی میں پوسف بن یعقوب شاہ بنی مربی کی طرف چلاگیا اور میں ہوگیا کہ مقابلہ میں اس کی مدوکر ہے گا اور اس فریا دی بن مندیل کے فاص میں قیام کیا اس کے اور اس اس کے باس جلاگیا اور ابن الاشعب شراب میں مندیل نے وہ اس پر حملہ کیا اور اسے اس کی حملہ کیا اور ابن الاشعب شراب میں مندیل نے اس پر حملہ کر کے اسے قبل کر دیا اور سلطان نے اس پر حملہ کیا اور اسے اس کی موت کا دکھ ہوا اور ثابت بن مندیل نے اس نے سینے حمد کو پی تو م کا امیر بنایا اور خود مفراوہ کی حکومت کو اپنے لئے مخصوص کرلیا۔

<u> ثابت اور محمد کی و فات : اور جب اس کاباپ ثابت اپئی قوم کی طرف واپس آیا تو وه اپنی مفراوه کی امارت پر قائم رہا</u>

عددوازدہم اور بیاب کی وفات کے قریب ہی وفات پا گیا تو اس کے بعد اس کے حقیقی بھائی علی نے ان کی امارت کوسنجالا اور حکومت کے بارے میں اس کے دو بھائیوں رحمون اور مدیف نے اس سے کشاکش کی پس مدیف نے اس قتل کر دیا تو ان دونوں کی قوم نے اس بات سے برامنایا اور انہیں اپناا میر بنانے سے انکار کر دیا پس بیدونوں عثمان بن یغمر اس کے پاس چلے کے تواس نے انہیں اندلس جیجے دیا۔

معمرین ثابت: اوران دونوں کا بھائی معمر بن ثابت العزۃ میں غازیوں کا سالا رتھا تو وہ مدیف کی خاطر العزۃ سے دست بردار ہو گیا پس میں پہلی حکومت تھی جواسے اندلس میں ملی اور ان کا بھائی عبدالمؤمن بھی ان کے پاس چلا گیا اور سیسب و ہاں پر اکٹھے تھے اور اس دور میں عبدالمؤمن کی اولا دسے میں یعقوب بن زیان بن عبدالمؤمن اور مدیف کی اولا دمیں سے ابن عمر بن مدیف اور ان کی ایک جماعت اندلس میں رہتی تھی۔

را شعرین محمد: اور جیسا کہ ہم بیان کر پچے ہیں کہ جب ثابت بن مندیل ۲۹۳ ہے میں وفات پاگیا تو سلطان نے اس کے اہل وعیال کی کفالت کی جن میں اس کا بوتا را شد بن محر بھی تھا پس اس نے اسے اپنی بہن کا رشتہ دے کراسے اس کے ساتھ بیاہ دیا اور ۲۹۸ ہے میں تامسان جا کر وہاں میں ہوگا اور اپنے شہر کے حصار کے لئے اس کی حد بندی کی اور اس کے نواح میں گھو ما پھر اور مفراوہ اور شلب پر عمر بن ویعون بن مندل کی کو حاکم مقرر کیا اور اس کے ساتھ ایک فوج کو بھیجا پس اس نے ۱۹۹ ہے میں ملیانہ تو نس اور مازونہ کو فتح کر لیا اور را شد کو اس با مندی کا دکھ ہوا کہ اس نے اسے اس کی قوم پر حاکم مقرر نہیں کیا اور وہ اپنے منس اور وارشتہ کی وجہ سے زیادہ حق دار سمجھتا خوالی وہ سلطان سے الگ ہوگیا اور جبال متبحہ میں چلاگیا اور اپنے مفراوی دوستوں سے سازش کی اور انہیں راز دار بنا کر جلدی ہے ان کے پاس بینج گیا پس مفراوہ کی حکومت منتشر ہوگئی۔

اہل ما زونہ کی سمانش : اوراس نے اہل مازونہ سے سازش کی تو انہیں نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور عمرین ویون نے ان کے نوائی علاقے ازمور پر شب خون مارا اوراسے قل کر دیا اور اس کی قوم نے اس پر اتفاق کر لیا اور سلطان نے بی ورت جن کے حسن بن علی بن ابی الطلاق اور بی تو جین کے علی بن جمر الحیو اور افر بر بر بن ابراہیم بن عمرو بن مندیل کو امیر مقرر کیا سے اپنے پروردہ علی بن حسان الصحی کی گرانی کے لئے بن عسر کے دیتے بیسے اور مفراوہ پرجمہ بن عمرو بن مندیل کو امیر مقرر کیا اور انہوں نے مازونہ پر چڑھائی کر دی اور راشد نے اس کا کنٹرول کیا ہوا تھا اور اس نے اپنے بچا بچی بن ثابت کے بیٹوں میں سے علی اور حموکو و مہاں پر اپنا جانشین مقرر کیا اور فود بی یوسعید کی گرانی کے لئے ان کے پاس چلا گیا اور فوجیس مازونہ بیس مشقت میں ڈال دیا اور علی بن بچا گیا اور فوجیس مازونہ بیس مشقت میں ڈال دیا اور علی بن بچا گیا ہو کو کھو کے بیٹر میں اور مالان کی طرف جیجے ویا تو اس نے انہیں گرفتار کرلیا 'پھر تکلیف نے اسے دھو کہ کرنے پر مجبور کردیا ہی وہ سوئے کی عہد ہیں اس نے انہوں نے اسے سلطان کی طرف جو کے ان کے پاس گیا تو انہوں نے اسے سلطان کے پاس والی کردیا تو اس نے اسے معاف کردیا اور اس نے اس کا دیا اور اس نے اس کو بیس گیا ہوں بی بیس میں اس نے انہیں شکست دی اور اس جنگ میں بنوم بن کے بہت سے آدمی اور بوشکر کی وحشت ناک جگہوں میں جینس گئے ہیں اس نے انہیں شکست دی اور اس جنگ میں بنوم بن کے بہت سے آدمی اور بوشکر کی وحشت ناک جگہوں میں جس سے آدمی اور بوشکر کی

تاری*ن آبن طلاون* فوجیں ہلاک ہوگئیں۔ بیدواقعہ <u>ریم میں</u> ہوا۔

علی اور حمو: اور جب سلطان کو بیا طلاع ملی تو وہ ان پر برافر وختہ ہوگیا اور اس نے اپنے عم زادعلی بن کی اور اس کے جمائی حمواور ان کی تو م کے جولوگ ان کے ساتھ تھے انہیں بھیجا تو انہوں نے تیروں سے انہیں قبل کر دیا اور ران سے جنگ کی پھر اس نے دوسری مرتبہ اس کے بھائی ابو یخی بن یعقوب کو م م کے بھی بھیجا تو اس نے بلاد مفراوہ پر قبضہ کر لیا اور راشد اپنے بچامنیف بن ثابت اور اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ متجہ کے جبال ضہاجہ میں جلاگیا پس ابو یکی بن یعقوب نے ان کے ساتھ جنگ کی اور داشد نے یوسف بن یعقوب سے مراسلت کی ان کے درمیان صلح طے پاگئی اور مذیف بن عاور وہ زندگی بھر وہاں سے واپس آ گئیں اور مدیف بن ثابت نے اس کے ساتھ اپنے بیٹوں اور خاندان کو اندلس بھیج دیا اور وہ زندگی بھر وہیں رہے۔

پوسف بن لیحقوب اور جب یوسف بن یعقوب ۲ دے چے کے آخر میں تلمسان میں اپنی اقامت گاہ میں فوت ہو گیا تو اس کے پوتے ابو ثابت اورسلطان بنی عبدالوا دابوزیان بن عثان کے درمیان اس شرط پرصلے ہو گئی کہ بنومرین ان تمام امصار و شعو را درمضافات کو اس کے لئے جو ڈ دیا تقام ارمشان سے اسپنے محافظوں اور گورنروں کے ساتھ بھیجا اور ان علاقوں کو بنی زیال کے گورنرول کے لئے چھوڈ دیا آور راشد نے اسپنے ملک کی واپسی کی خواہش کی اور ملیانہ پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کرلیا۔ جب بنومرین ابوزیان کے لئے ان علاقوں سے دست بردار ہو گئے اور ملیانہ اور تونس اس کے قضہ بی آگئے قور اشد کی سے قام ہوگئی۔ تونس اس کے قضہ بیں آگئے تو راشد کی سعی نا کام ہوگئ اور وہ شہرسے بھاگ گیا پھر جلدی ہی ابوزیان کی وفات ہوگئی۔

ا پوحموموسی بن عثمان اوراس کا بھائی ابوحوموسی بن عثمان حکران بنااوراس نے مغرب اوسط پر قبضہ کرلیا لیس ٹافریکت فوت ہو گیااوراس کے بعداس نے ملیانہ اورالربہ پر قبضہ کرلیا بھر تو تن پر قبضہ کیااورا پے غلام مسام کے کواس کا امیر مقرر کردیا اوراس کے ساتھ ھاکم بجابیہ سلطان ابوالبقاء خالد ابن مولا ناامیر الی زکریا اس سلطان ابی اسحاق نے بھی الجزائر کوابن عسلان باغی کے قبضہ سے واپس لینے کے منے فوج بھیجی ۔ وہاں پر راشد بن محداسے ملا اور اس کے مددگاروں میں شامل ہو گیا اوراس کے کام میں اس کی مدد کی اور سلطان اسے نہایت احترام واکرام سے ملا اور اس نے اس کا اور اس کی قوم کا ضہاجہ سے جو حکومت کے دوست تصاور بجابیا ور جبالی زواد دہ پر متغلب تھ معاہدہ کرادیا ایس راشداور ان کے سردار لیعقوب بن خلوف کی ہتھ جوڑی حکومت کے آخر تک قائم رہی ۔

سلطان کا الحضر ق کی حکومت کو اپنے لئے مخصوص کرنا جب سلطان تو نس میں اکھتر ق کی حکومت کو اپنے کئے مخصوص کرنا جب سلطان کا الحصر ق کی حکومت کو اپنے کئے مخصوص کرنے جب کے دخصوص کرنے ایر الحاد راشد نے اپنی قوم سمیت اس کے ساتھ پڑاؤ کیا اور جب اس نے دوستوں کی مد ذھے بے نیاز کر دیا اور جب اس نے بڑاؤ کیا اور جب اس نے دار الحلا نے پر جفعہ کرلیا اور ان کے سلف کے سر داروں پر عالب آ گیا تو حکومت کے حاجب زاشد اور اس کی قوم کو اپنے ایک قرار کر ایت دار کے بارے میں حکم کے نفاذ نے افسوس ہوا اور وہ مسافر وں سے جنگ کرنے لگا تو اس نے اسے گرفتار کر ایا اور راشد ناراض ہوکر چلا گیا اور اپنے الی نافذ کر دیا اور راشد ناراض ہوکر چلا گیا اور اپنے الیا در اسے سلطان کے دربار میں پہنچا دیا تو اس نے اس کے متعلق حکم اللی نافذ کر دیا اور راشد ناراض ہوکر چلا گیا اور اپنے ا

ار تُ ابن ظدون \_\_\_\_ هذه وازومم \_\_\_\_ هذه وازومم وسنة ابن ظوف كے ياس بينج گيا جوائے واده سے لا يا تھا۔

یعقوب بن خلوف کی و فات اور بعقوب بن خلوف فوت ہوگیا تو سلطان نے اس کی جگہ اس کے بیٹے عبدالرحمٰن کو حاکم مقرر کر دیا پس اس نے اپنے باپ کے دوست راشد کے اگرام میں اپنے باپ کے حق کو نہ چھوڑ ااور ایک روز اس سے جھڑ ابھی کیا جس میں عبدالرحمٰن نے اس بھلائی کو برا جانا جواس نے راشد سے کی تھی راشد نے حکومت میں اپنے مقام اور اپنی قوم کی شجاعت کی طرف اشارہ کیا تھا پس اس کی باتوں نے اسے کاٹ کھایا اور عبدالرحمٰن نے اسے اور اس کے قرابت دار کو کیڑلیا اور انہوں نے اسے اور اس کے قراب دار کو کیڑلیا اور انہوں نے اسے نیز سے چھوچھو کر اس کی گردن تو ڑ دی اور تمام مفراوہ خوفز دہ ہو کر القاصیہ کی سرحدوں پر چلے گئے اور شلب اور اس کا گردونواح ان سے خالی ہوگیا۔ گویا وہ یہاں بھی موجود ہی نہ تھے۔

بنو منتیف اور ابن ویعز ن اوران میں ہے بومنیف اور ابن دیعز ن مسلمانوں کی سرحدوں پر پڑاؤ کرنے کے لئے اندلس چلے گئے اوران میں ہے ایک گروہ کی اولا داس دور تک وہاں آباد ہے اور موحدین کے پڑوئ میں ان کی قوم کی ایک شریف جماعت نے اقامت اختیار کی جوحکومت کی فوجوں میں اپنے خاتے تک بڑی طافت ورتھی۔

علی بن راشد اور راشد' بی یعقوب بن عبدالحق کے طل میں اپنی پھوپھی کے پاس چلا گیا تو اس نے اس کی کفالت کی اور اولا دمندیل ناراض ہوکر بنی مرین کے وطن کی طرف چلی گئی تو وہ ان کے دوست بن گئے اور ان سے حسن سلوک کیا اور حکومت کے باقی مانگہ ولوگوں نے ان سے رشتہ داری کی۔

مغرب اوسط پر سلطان ابوالحسن کا غلبہ اور آل زبان کی حکومت کا خاتمہ : یہاں تک کہ مغرب اوسط پر سلطان ابوالحسن معنلب ہو گیا اور اس نے آل زبان کی حکومت کو جا دیا اور زناحہ کو متحد کیا اور بلادِ افریقہ اور موحدین کی عملدار یوں کوان شہروں کے ساتھ نسلک کر دیا اور ۱۹ساکھ میں قیروان پر اس کی مصیبت پڑی جیسا کہ ہم پہلے مفصل طور پر بیان کر چکے ہیں پس اطراف اور عملدار یوں نے بغاوت کر دی اور حکومت کی مشکلات ان کے پہلے مواطن میں آگئیں پس علی بن راشد بن محمد بن ثابت بن مندیل نے بلادِ هلب پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کرلیا اور اس کے شہروں تنس ملیانہ برشک اور شرشال پر غالب آگیا اور اس کے شہروں تنس ملیانہ برشک اور شرشال پر غالب آگیا اور اس نے اسلاف کے طریقے کے مطابق وہاں پر دوبارہ بدوی حکومت قائم کر دی اور قبائل میں ہے جس نے ان سے نقاضا کیا' انہوں نے اس کے لئے اپنی دھار تیز کر لی۔

سلطان البوالحسن كی افریق اور بیجای کی طرف آمد: اورسلطان ابوالحن اپنی مشکلات سے نکل کرافریق آگیا پھر
الجزائر کی بندرگاہ سے سمندر کی شکل سے نکل کراپئی پراگندہ حکومت کی واپنی کی کوشش کرتا ہوا بجابی آگیا پس آس نے علی بن
راشد کی طرف پیغام بھیجا اور اسے ان کا عہد یا دولا یا پس اس نے عہد کو یا دکیا اور مہر بان ہوا اور اپنے گئے بیشر ط لگائی کداگروہ
بی عبد الواد کے خلاف اس کی مدد کرے گاتو وہ شلب میں اس کی خاطر اس کی قوم کی حکومت سے الگ رہے گاتو سلطان
ابوالحسن نے اس شرط سے انکار کردیا پس وہ اس سے الگ ہوکر بنی عبد الواد کے اس گروہ کی طرف چلاگیا جو تلمسان میں بیدا جو اتھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اس نے اس کے برخلاف ان کی مدد کی اور سلطان ابوالحن الجزائر سے ان کے مقابلہ کے لئے نکلا اور دونوں فوجوں کی اھرے میں شر بونہ مقام پر جنگ ہوئی پس سلطان ابوالحن کی فوجوں کوشکست ہوئی اور

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ صددهازدہم اس کا بیٹا الناصر مارا گیا اوراس کا خون ان مفرادہ میں سرگردان رہا اور وہ صحرا کی طرف نکل گیا اور وہاں سے مغزب اقصلی کی طرف چلا گیا' جیسا کہ ہم ابھی ذکر کریں گے۔

اورآ لِ يغر ابن ميں سے تلمسان كے ناجمين نے بلادِ مفراوہ ميں اپنے اسلاف كى طرح حكومت كے انتظام كرنے ميں ايك دوسرے كا مقابلہ كيا پس ان كے سلطان كا نائب اور اس كا بھائى ابو ثابت الزعيم عبد الرحلن بن يجيٰ بن يغمر ابن بنى عبد الوادكى فوجوں كے ساتھ ان كے مقابلہ ميں گيا اور اس كى قوم نے ٥٢ كے يوشل بلادِ مفراوہ كو پامال كر ديا اور اس نے ان كى فوجوں كے ساتھ ان ہيں ان پر غالب آگيا اور على بن راشد كو اس كى قوم كى ايك جماعت كے ساتھ تس ميں روك ديا اور انجاب ہونے لگا۔

علی بن را شد کی خودکشی جب علی بن را شدنے دیکھا کہ اس کا گھراؤ ہو گیا ہے تو وہ اپنچل کے ایک کونے میں گیا اور وہاں سے الگ ہو گیا اور اپنی تلوار کی وھارے اپنے آپ کو ذیخ کر دیا اور دوسروں کے لئے ایک عبرے اور مثال بن گیا اور اس وہاں سے الگ ہو گیا اور جن لوگوں کے متعلق اسے پتہ چلا کہ بیمفراوہ میں سے ہیں انہیں قتل کر دیا اور دیگر لوگوں نے دیکھا کہ بیمفراوہ میں سے ہیں انہیں قتل کر دیا اور دیگر لوگوں نے دیکھا کہ بیمفراوہ میں کے بین انہیں قتل کر دیا ور دیکھر کے اس تھول کر ان کی فوجوں کے نوکر اور پیروگار بن کے اور بلاد شلب سے ان کی حکومت کی فاتھ ہوگیا۔

بنی مرین کی تلمسان کو دوبارہ واپسی چربی مرین تلمسان کو دوبارہ واپس آئے اور آل زیان پر عالب آئے اور ان کی تلمسان کو دوبارہ واپس کے اور ان کی تلمسان کو دوبارہ واپس کے اس میں سے ان کے آثار کومٹا دیا پھر سلطان البی عنان کی حکومت آب ان کا سایہ بلٹ گیا اور ان کی لہررک گئی اور آل یغم اس کے حالات ناجمین نے اپنی عملداری میں آخری ابوجموموی بن یوسف کے اتھ پر از سرنو دوسری حکومت قائم کی جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے۔

بنی مرین کی تلمسان کی طرف تیسری بارآ مد بھر بن مرین تلمسان کی طرف تیسری بارآئ اورسلطان عبدالعزیز بن سلطان ابوالحن نے جاکر ۲ کے پیم اسے فتح کرلیا اور اس نے اپنی فوجوں کو اس وقت آل یغر اس کے ابوحوالنا جم کے تعاقب میں جمیجا جب وہ اپنی قوم اور اپنے عرب مددگاروں کے ساتھ فرار ہو گیا تھا جیسا کہ بیسب حالات بیان ہوں گے۔

اور جب فوجیس بطحاء تک پنچیس تو انہوں نے ان کی رکا وٹوں کو دور کرنے کے لئے کئی روز تک انظار کیا ان جس علی بن را شدالذی کا ایک بیٹا بھی تھا جس کانا محزو تھا اس نے بیٹیم ہونے کی حالت میں اپنی رشتہ داری کے حال کی وجہ سے ان کی حکومت میں پر ورش پائی بیں ان کی آسائش نے اس کی کفالت کی اور ان کے ماحول نے اس کی حفاظت کی یہاں تک کہ وہ جوان ہوگیا اور ان کے رجم میں اس کا حال نگ ہوگیا 'ایک ون وہ فوجوں کے محال روز بر ابو بکر بن غاز سے شکایت کرتے ہوئے الجھ گیا اور اس کے جواب نے اسے دکھ دیا تو وہ رات کو سوار ہو کر بلاو شلب میں بن بوسعید کے بہاڑ میں چلا گیا تو انہوں نے اسے پناہ دے دی اور اس کی حفاظت کی اور اس نے اپنی قوم کی وجوت کا میں بن بوسعید کے بہاڑ میں چلا گیا تو انہوں نے اسے پناہ دے دی اور اس کی حفاظت کی اور اس نے اپنی قوم کی وجوت کا اعلان کر دیا تو انہوں نے اس کی بات مان کی اور سلطان نے اپنے وزیر عبد العزیز عربی مسعود بن مندیل بن حمامہ کو جو پتولین

تاریخ ابن ظرون \_\_\_\_\_ حقہ دوازد ہم کا بڑا سر دارتھا' بنی مرین کی بے ثار فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا پس وہ اس پہاڑ کے میدان حولا کریتا میں اتر ا پس اس نے ان کا محاصر ہ کرلیا اور دونوں ایک دوسرے سے دکھا ٹھاتے رہے اور دہ انہیں سرنہ کرسکا۔

ابو بکر بن عازی اورسلطان نے اپ دوسرے وزیرابو بکر بن عازی پراتہام لگایا تو وہ بے شار فوجوں کے ساتھان کے مقابلہ پر گیااور شیح کوان کے ساتھ جنگ شروع کر دی پس اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیااوراس نے انہیں ان کے بہاڑوں سے اتار لیا اور حمزہ بن علی اپنی قوم کی جماعت کے ساتھ بھاگ گیا اور بلادِ حصین میں اترا جنہوں نے آلِ یغمر اس کے ابوزیان بن ابوسعیدالناجم کے ساتھ ل کر بغاوت کی ہوئی تھی جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔

اور بنوسعید نے ان کی اطاعت اختیار کر لی اور آخر تک اپنے دلوں کوصاف رکھالی ان کا مقام اچھا ہو گیا اور حمزہ نے ان کی طرف آنا شروع کیا لیس اس نے اپنی قوم کی جماعت کے ساتھ چلنے کی تیار کی کی بہاں تک کہ جب وہ ان کے ہاں اتر ہوں نے اس جگہ کو اجبی سمجھا جس سے انہوں نے اطاعت کا عہد کیا تھا ہیں وہ آسانی کے ساتھ میدانوں کی طرف چلا گیا تیمر وغت جانے کا ارادہ کرلیا جہاں وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کا گمان رکھتا تھا۔ پس اس کے محافظ اس کے مقابلے میں نکلے تو انہوں نے اس کی دھا۔ کو کند کر دیا اور اسے وزیر بن الغاز بن الکاس کے پاس لے آئے تو سلطان نے اسے اس کے جملہ ساتھیوں سمیت قبل کر دینے اور اسے وزیر بن الغاز بن الکاس کے پاس لے آئے تو سلطان نے اسے اس کے جملہ ساتھیوں سمیت قبل کر دینے اور اسے بیار ایک نگڑی نصب کر کے ان کے اعضاء کو سلیے ہوئی اور مقراوہ کا نشان مٹ گیا اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ امراء کے نو کر اور حکومتوں کی فوج بن گئے اور اس طراء میں متفرق ہو گئے جیسا کہ وہ اس حکومت سے پہلے تھے جن کی کوئی خبر معلوم نہیں۔

کوئی خبر معلوم نہیں۔



فصل

都是一种人的人的一点,一个小孩的相当的人,所以他们的人的一个一个一个一个一个

# طبقه ثانيه ميں سے بني عبد الواد کے حالات اور

# تلمسان اوربلا دِمغرب میں آنہیں جوحکومت و

# سلطنت حاصل تقى اس كاذكراورا غازوانجام

زنانہ کے طبقہ ثانیہ کے آغاز میں ہمارے کی بینے بی عبدالواد کا ڈکر ہو چکا ہے اور یہ یاوین بن محمد کی اولاد میں سے

ہیں جوتو جین مصاب زروال اور بی راشد کے بھائی ہیں اور ان کا نسب رزجیک ابن اسین بن ورسیک بن جانا تک مرتفع ہو
جاتا ہے اور ہم نے بتایا ہے کہ حکومت سے قبل ان مواطن میں ان کی باحالت تھی اور ان کے بھائی مصاب جبل راشد فی کلیک
اور ملویہ میں رہتے تھے اور ہم نے بی مرین کے ساتھ ان کی جنگ کا حال بیان کیا ہے جو ان کے وہ بھائی ہیں جونسب میں
رز جیک بن در سیز میں ان کے ساتھ اکھے ہو جاتے ہیں اور بنوعبدالواد ہمیشہ کی اپنے ان مواطن میں رہے اور بنوراشد بنو
رز وال اور مصاب نسب اور حلف میں ان کے ساتھ رہے اور بنوتو جین ان کے خالات رہے اور سب کے سب اکثر اوقات
مغرب اوسط کے نواح پر متعلب رہے اور اس معاطے میں جب بی د ماتو اور بی یلوی کو ان میں تعلب حاصل تھا یہ ان کے بیروکار رہے اور سیجی کہا جا تا ہے کہ اس دور میں ان کاس دار یوسف بن تکفا کے نام سے معروف تھا۔
پیروکار رہے اور بیجی کہا جا تا ہے کہ اس دور میں ان کاس دار یوسف بن تکفا کے نام سے معروف تھا۔

عبد المؤمن اورموحدین تلمسان کے نواح میں یہاں تک کہ جب عبد المؤمن اورموحدین تلمسان کے نواح میں اترے اوران کی فوجیل شخ ابوصفص کے جھنڈے تلے بلاوز نانند کی طرف گئیں توجیبا کہ ہم نے بیان کیا ہے انہوں نے ان پرتملہ کر دیااس کے بعد بی عبدالواد نے اچھی طرح اطاعت اختیار کر کی اوران کے ساتھ ل گئے۔

ان کے بطون : ان کے شعوب وبطون بہت ہے ہیں جن میں سب سے نمایاں جیبا کہ وہ بیان کرتے ہیں چھ ہیں۔ بنو یاتکین' بنواولوا' بنوور مطف' نصوحۂ بنولومرٹ' بنوالقاسم اور وہ اپنی زبان میں ائت القاسم کہتے ہیں اور ان کے ہاں ائت کسبی اضافت کا حرف ہے۔

بنوالقاسم: اور بنوالقاسم كاخيال ب كدوه القاسم بن ادريس كي اولا ديس سے بين اور بعض اوقات اس القاسم كي بارك

میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ محمد بن ادریس یا محمد بن عبداللہ یا محمد بن القاسم کا بیٹا ہے اور یہ سب کے سب ایک بے سند خیال کے مطابق ادریس کی اولا دیمس سے ہیں ہاں بنی القاسم کا اس امر پر اتفاق پایا جاتا ہے حالا نکہ صحراان انساب کی معرفت سے بہت دور ہے ادراللہ تعالیٰ بی اس کی صحت کو بہتر جانتا ہے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ یغمراس ابن زیان جوان کے بادشاہوں کا باپ تھا' جب اس کے نسب کوادر لیس تک مرفوع کیا گیا تو اس نے (اگریہ بات سیح ہے تو) ان کی عجمی زبان میں کہا کہ وہ اللہ کے ہاں ہمیں فائدہ دے گا اور دنیا کوہم نے اپنی تعواروں کے ذریعے حاصل کیا ہے اور بنی عبدالواد کی امارت قوت و شوکت کی وجہ ہے ہمیشہ بنوالقاسم میں رہی اور ان میں ویعز ن ابن مسعود بن یکمیٹین اور اس کے دو بھائی یکمٹین اور عمر بھی تھے۔ اسی طرح آن میں اعدی بن یکمٹین الا کر بھی تھا اور کہتے ہیں کہ اصغر بھی تھا اور عبدالحق بھی تھا اور عبدالحق بھی تھا دبن ولد و پیجز ن میں سے تھا اور عبدالمؤمن کے عبد میں ان کی امارت عبدالحق بن معنود اور اغدوی بن یکمٹین کو خاصل تھی۔

عبدالحق بن منفعاد اورعبدالحق بن منفعاد وہ شخص ہے جس نے بنی مرین کے ہاتھوں سے غنائم چھڑائی تھی اور جب عبدالمؤمن نے موحدین کے اتھالمخصب الموف کو بھیجا تھا تواس نے اُسے قل کر دیا اور مور ٹیبن عبدالحق بن معاد کہتے ہیں گر سیفلط ہے بید لفظ زنانہ کی زبان میں اس طرح نہیں ہے بلکہ بی تھیف ہے منفعا ذمیں میم اور نون دونوں مفتوح ہیں اور دونوں کے بعد غین مجم ساکن ہے اور فاء مفتوح ہے ۔ داللہ اعلم۔

ہنو مظہرے اور بوالقاسم کے بطون میں سے بنو مطہر ہی بمل بن پر کین بن القاسم بھی ہیں اور عبدالمؤمن کے عہد میں جماعت بن مطہران کے شیوخ میں سے تقااوراس نے موحدین کے ماتھ حروب زناچہیں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا 'پھراس نے اچھی طرح اطاعت اختیار کرلی اوران کے ماتھ مل گیا۔

بنوعلی: اور بنوالقاسم کے بطون میں سے بنوعلی بھی ہیں اوران کی امارے انہی پرمنتہی ہوتی ہے یہ بڑے جتھہ بنداور زیادہ جمعیت والے ہیں اور سہ چار قبیلے ہیں۔ بنوطاع اللہ بنودلول بنو کمین اور بنومعطی بن جو ہراور چاروں بنوعلی ہیں اور بنی طاع اللہ میں سے امارت محمد ابن زکراز بن تید دکس بن طاع اللہ کے قصے میں آئی ہے اور ان کے نب کے بارے میں پیختھر بات ہے۔

بلا دِمغرب اوسط پر موحدین کا قبضہ اور جب موحدین نے بلادِمغرب اوسط پر قبضہ کیا اور اپنی اطاعت اور اکھ کا مطابر کیا جوان کے استخلاص کا سبب تھا تو انہوں نے عموماً ان کو بلادِ بنی وماتو جا گیر میں دے دیے اور ان مواطن میں اقامت اختیار کر لی اور بنی طاع اللہ اور بنی کمین نے کہ درمیان جنگ رونما ہوگئی یہاں تک کہ گندرو نے بنی کمین میں سے زیان بن ثابت کو قل کردیا جو بنی حجہ بن ذکر از کا عظیم شخص اور ان کا سردار تھا اور اس کے بعد ان کی امار تب اس سے عم زاد جا بر بن یوسف بن محمد نے سنجالی اور اس نے اپنے عم زاوزیان کا گندور سے بدلہ لیا اور اسے ایک جنگ میں قبل کر دیا 'اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ اسے دھوے سے قبل کیا گیا اور اس کے اور اس کے اور اس کے اردان کے پاس بھیجا تو اس نے اپن بھیجا تو اس نے اپن بھیجا تو اس نے باپ کے انتقام میں ان سے اپنے دل کو شوند اکر نے کہ لئے ان کے چو لیے بنا کر ان پردیکین چڑ ھا دیں ۔

تاری این طدون می می از در از می این کافران اور از می از در از می الله بن کاور انیس ماتھ کے کر بھاگ گیا اور دیو آس چلے میں کاور جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے بیا امیر البوز کر بیا کے بال از ان ان ان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں

جابر بن بوسف اور جابر بن بوسف نے بن عبدالواد کواپنے لئے خصوص کراٹیا اور بنی عبدالواد کے ایک قبیل نے مخرب اوسط کے نواح بین اقامت اختیار کر لئی بہاں تک کرعبدالمومن کی ہولا کھڑگئی اور پیلی بن غالیہ نے قابس اور طرابلس کی جہات کوروند ڈالا اور افریقہ اور مغرب اوسط کے میدانوں پر بار بار خارت کری کی اور جنگیں کیں اور انہیں کوٹ لیا اور ان میں فساد ہر پاکیا اور شہروں پر جلے کے اور انہیں لوٹا اور بستیوں کوٹراب کردیا اور کھیتوں کوٹر باد کردیا اور آسودگی کوفنا کردیا گیا ہیں ہے۔
ہماں تک کہ وہ ترباد ہوگئی اور سام پیس اس کے نشانات مٹ گئے۔

اور تلمسان ٔ عافظین اور القرابہ کے سردار کی فرودگاہ تھا جواس کی پراگندگی کوچتنع کئے رکھتا تھا اور اس کی اطراف کا

دفاع كرتاتها به

سعيد الوسعيد: اور عامون في التي بها في الوسعيد كوتلمسان كا كورزمقر ركيا جوبرا بيريوا واورضعيف الله بيرتها اوراس كي قوم كے مشائخ ميں سے الحس بن جين نے اس پرغلب پالياجو الوطن كا كورنر تفااور اس كے دل ميں بن عبد الواد كا كيند تفاجو الفاحية اوراي كي باشتلاول يران كي معاب موجائي وجه مط بيدا موا تفاليل الل في الوسعيد كواسية مشارع كي أليك جماعت کے خلاف برا میختہ کیا جواس کے پاس وہ بن کر گئے تھے اس نے ان مشائخ کو گوفار کر لیا اور قید کرویا اور تلمسان کے محافظوں میں کتونہ کے چیدہ لوگوں کی ایک جماعت ہی تھی جن کے حکومت تعلق نہ رکھتی تھی اور عبدالمؤمن نے رجسر میں ان کے نام لکھے اور انہیں محافظوں کے ساتھ شامل کر دیا اس مہمیں ان کا سردار ابراہیم بن اساعیل بن علان تھا لیس اس نے بن عبدالواد کے مقید مشائخ کے بارے میں ان کے پاس سفارش کی قرانہوں نے اسے رد کر دیا تو وہ ناراض ہو گیا اور اس نے پرا گندگی کومجتمع کیااورابن عانیه کی دعوت کو قیام کیااورشرق کی جانب اپنی وی کے مرابطین کی از سرنوحکومت قائم کی پس الحن بن حیون نے اس وقت اچا تک حملہ کیا اور سید ابوسعید کو گرفتار کرلیا اور بن عبد الواد کے مشائح کو آزاد کردیا اور سم الصحیم میں مامون کی اطاعت کوتو ڑ دیا پس ابن غانیہ کوخبر ملی تو وہ جلدی ہے اس کے پاس گیا پھراہے بنی عبدالواد کے معاملے کا پیتہ چلا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی حکومت کا دارومداران کی شوکت کے خاتمے اور قوت کے توڑنے میں ہے پس اس کے دل میں ان ك مشائخ ير حمله كرنے كاخيال آيا اور جس دعوت كاس نے ان سے وعدہ كيا تھااس ميں ان كے ساتھ فريب كرنا جا با 'اس كى اس تدبیر کو بن عبدالواد کے سر دار جاہر بن یوسف نے معلوم کرلیا پس اس نے اس سے ملاقات کا وعدہ کرلیا اور دل میں اس پر حملہ کرنے کی نیت کر لی اور ابراہیم بن علان اس کی ملاقات کو گیا تو جابر نے اس پرحملہ کر دیا اور جلدی سے شہر آ کرا چی اطاعت کا اعلان کر دیا اور ابن علان ان کے ساتھ جوفریب کرنا چاہتا تھا اس کا پردہ چاک کیا تو انہوں نے اس کی سوچ کی تعریف کی اور جابر کے احسان کاشکریہ ادا کیا اور اس کی از سرنو بیعت کی اور اس نے بنی عبدالوا داوران کے حلیفوں کوجو بنی راشد میں ہے تھے ہٹا دیا۔

یہ حکومت دراصل اس سلطنت کی پشت پرسواری کرناتھا جس پر بعد میں وہ بیٹھے تھے پھراس کے بعد اہل اربوز نے اس کے خلاف بغاوت کر دی پس اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کے محاصرہ میں <u>۲۹ کے می</u>س ایک نامعلوم فرد کے تیر

من اوران کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے جو اس خوص سنجالی اور ان موں اس کے بارے میں اس کے بید کا بھر کیا جو کیا اوران کے بعد اس کے بید کا بھر اس کے بادر میں اس کے بید کیا بھر وہ محومت سنجا لئے سے عاجز ہوگیا اورائی امارت کے بھر اورا بی بہت بدختن اور طالم تھا لیس تھیان میں رہا بیا نہوں کے میں اوران کی جگراس کے مجمزا ورکز از بن زیان بن خابت کو بخت کر لیا جوالو موزت کی اوران کی جگراس کے مجمزا ورکز از بن زیان بن خابت کو بخت کر لیا جوالو موزت کے لئے بہت مضافات پر قابون بی محکومت اسے بچرد کر دیا اوراس کے نواز در کی اوران کی خود مختار کیس تھا اور بقیہ مضافات پر قابون ہوگیا۔

میوم مطیم کا حسمہ بی بومطیم کا حسمہ بی حوالہ تو اوران کی وجہ سے جوالہ تو الی نے انہیں عطاکی تھی حسم کیا اور اس کے خابی انہوں نے اس سے عداوت کی اوران کے خوا نے زیاد در اس کے اوران کے دورے اس کے بھائی بھر انہوں نے اس کی اجرائی کی اوران کے خوا نی دوران کے دورے اس کے بھائی بھر انہوں نے اس کی اجرائی کی اوران کے خوا نی دوران کے دورے ان کی اجرائی کی دوران کے خوا نی دوران کے دوران جو بھرائی انہوں نے اس کی اجرائی اوران کے دوران کے دوران جو بھرائواد کے قبال کی اوران کے دوران کے دوران جو بھرائواد کے قبال کو ان کے مقابلہ میں اکھا کر لیا اور ان کے درمیان جنگیں ہوئیں جو بی میں پانٹ پر اخران کی اطاعی اور اس کے بھائی بھر اس کی عملہ اور کی خوصت سنجال کی جے لوگوں نے قبول کر لیا اور اس کے بھائی بھرائواد کے قبال کی اطاعی احتمال کی اجرائی کی عملہ دری پر تقرر دکا خطاکھا اور دیران جنگیں کو دورے بیا کے خوصت سنجال کی جن کی اوران کے دوران کی خوصت کی لیے دید میں کیا اس کے بھائی بھرائواد کے قبال کی دیران جنگیں ہوئیں کو دورے بیا کی حدال کی اوران کی اوران کی اوران کی دوران کی خوصت سنجال کی جن کی دوران کیا تھر دیران جنگیں ہوئیں کو دورے بیا کی حدال کی میں بھرائی کی دوران کیا کہ دوران کی کو دورے دی کر ان کی دوران کیا کہ دوران کیا تھر کی دوران کیا کہ دوران کیا تھر کیا گوران کیا کہ دوران کیا تھر کیا گوران کیا کہ دوران کیا کہ دوران کیا تھر کیا گوران کیا تھر کیا گوران کیا گوران کیا تھر کیا گوران کیا گوران کیا گوران کیا گوران کیا گوران کیا گوران کیا گوران کیا گوران کیا گوران کیا کہ کوران کیا گوران ompany of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan

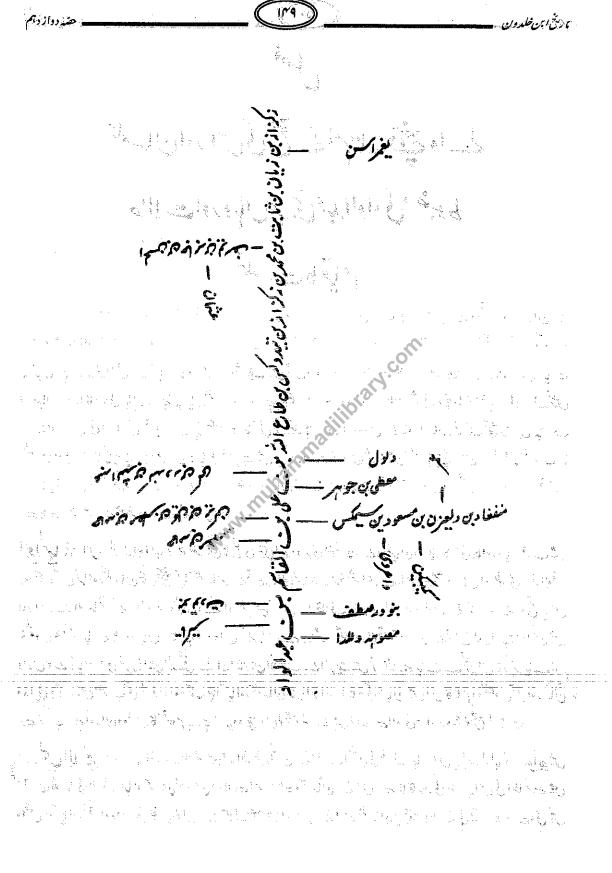

### فصل

# تلمسان اور اِس کی فتح کے ہم تک بہنچنے والے حالات اور وہاں بربنی عبدالواد کی مضبوط

حكومت كاقيام

ابوالمهاجم المراب المهاجر الراحم المرجوعة بن نافع كى بهلى اور دوسرى حكومت في درميان افريقه كاوالى بنااور ديار مغرب بيس دورتك من كيا اورتكم المان تك بينج كيا تلمسان ك قريب ابوالمهاجرك بشفيات كي نام في مشهور بين اورطبرى نے ابوقره اور اس كے ابو حاتم كے ساتھ جلا وطن ہوئے اور عربی حفص كے خلاف بيناوت كونے والوں كة مركم وقع پر ان بيشمول كاذكركيا ہے بھروہ بيان كرتا بيئے كه وہ اس كے پاس في بھاك كے اور ابوقر ہتامسان كونواح بين اپنے مواطن بيس والمن الرقق نے ابراہيم بن الافلاب كے افريقه بين خود مختار ہوجانے بين الن كاذكركيا ہے اور وہ ابن الرقق نے ابراہيم بن الافلاب كے افريقه بين خود مختار ہوجانے بين الن كاذكركيا ہے اور وہ ابن الرقبی مغرب كی طرف وورتك جلاگيا اور تلمسان بين اتر ااور زنانة كى زبان بين اس كانام دولفظوں تلم اور سان سے مركب ہے اور ان دونوں كامفہوم بيہ كه بيدو چيزوں كوئع كرتے ہيں اس سان كى مراد برو بركوئي كرنا ہے۔

ا در لیس الا کبر : اور جب ادریس الا کبر بن عبدالله بن انحن نے مغرب اقصیٰ کی طرف جا کراس پر قبضه کر لیا تو سمے اج میں مغرب اوسط کی طرف گیا تو محمہ بن خزر بن صولات امیر زنانہ وتلمسان نے اس سے ملاقات کی اور بیاس کی اطاعت میں داخل ہو گیا اور مفراوہ اور بنی یفرن کواس کےخلاف ہجڑکایا اور اس نے اسے تلمسان پر قبضہ دلانے کی قدرت و رے دی پس

عرض این ملاون می میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون

سلیمان بن عبدالله اوران کے پیچے پیچے مشرق ہے اس کا بھائی سلیمان بن عبدالله آیا تو واس جگه آخر پڑا اوران نے نے اسے یہاں کا امیر بنا دیا چرا در لیس فوت ہو گیا اوران کی قوم کمزور ہوگئی اور جب اس کے بعداس کے بیٹے اور لیس کی بیعت کی گی اور مغرب کے برابرہ اس کے پاس جمع ہو گئے تو 19 اچ بیل وہ تلمسان گیا اوران کی اجازی مجر تغییر کی اوراس کے منبرکو تھیک کیا اور تین سال وہاں تھنر ارہا 'جس میں اس نے بلاوز نامۃ پر قبضہ کر لیا اوران کی اطاعت اس کے لئے مرتب ہوگئ اور اس نے تلمسان پڑی تھی کوا میر مقرد کیا جوائی کے پیاسلیمان کے بیٹے ہیں۔

ادر کیس الاصغر کی وفات اور جب ادر لین الاصغرفنت ہوگیا اور اس کے بیٹوں نے اپنی ماں کنزہ کے اشار نے سے مغربین کے مضافات کوآپی میں تقییم کرلیا اور تلمسان سہان عیسیٰ بن اور لیس بن محمد بن سلیمان اور اس کے بنی اب محمد بن سلیمان اور اس کے بنی اب محمد بن سلیمان کے حصے بین آئے اور جب مغرب سے اوار سد کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور شیعہ کی وقوت پر موی بن آئی العافیہ نے اس کی امار تسنیما کی تو وہ 11 مع میں تلمسان گیا تو اس دور کے امیر تلمسان الحن بن الی العیش بن عیسیٰ بن اور لیس بن محمد بن سلیمان پر عالمب آگیا اور اس نے تلور کی جانب اپنی تفاظت کے لئے ایک قلط تھیر کیا کی اس نے مدت تک اس کا ماصرہ کے رکھا چراس نے قلعہ و یہ کی شرط پر اس سے ملیم کر لی۔

مغرب اوسط پرشیعوں کا قبضہ اور جب شیعوں نے مغرب اوسط پر قبضہ کیا تو انہوں نے تلمسان کے باقی مائدہ مضافات سے محمد بن سلیمان کی اولا دکو نکال دیا پس وہ وراء البحرہ کیا کمید کی دعوت سے وابستہ ہو گئے اور ان کے پاس جلے گئے۔

المعز بن زیری کی امارت بھرمظفر نے پھوع سے کے بعد ہ اس سے بینے المعز بن زیری کومغرب کے مفاقات پر امیر مقرر کر دیا اوراس کی امارت اس کی اولا و مفاقات پر امیر مقرر کر دیا اوراس کی امارت اس کی اولا و میں بھی قائم رہی یہاں تک کہ لتونہ کے ہاتھوں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور پوسف بن تاشفین نے اس پر حمد بن میں بھی قائم رہی یہاں تک کہ لتونہ کے ہاتی وامیر مقرر کر دیا اور اس کے اور منصور بن الناصر صاحب القلعہ جوبی جا و

کے الوک میں سے تھا کے درمیان جگ تھی گئی اور اس نے تلمنان جا کر اس کا ناطقہ مند کر دیا قریب تھا کہ اس پر غلب یا جاتا جیبا کہ ہم نے سب حالات کواپن جگہ پر بیان کیا ہے۔

اور تلمسان میں موحدین کے حکمرانوں نے اپنی فرجران کو مضبوط کرنے اور اس کی فصیلوں کو پلستر کرنے اور لوگوں کو اس کی آبادی میں دلچیسی لینے اور وہاں پر محلات بنانے اور حکومت کے مقاصد کی خاطر جلے کرنے اور گھروں کی حدیندی کو وسعت دینے کی طرف چھیردی۔

سيد الوعمراك موسى بن امير المؤمنين بوسف : اوران من سب سے زيادہ اہتمام كرنے والا اور وسيج النظر سيد الوعمران موئ ابن امير المؤمنين بوسف تھا وہ اپنے بوسف بن عبد المؤمن كے عبد ميں ١٩٥٨ مير ميل اس كاوالى مقرر بوااوراس كى حكومت مسلسل وہاں قائم رہى ليں اس نے اس كى عمارات كويلستر كيا اوراس كى زين كورس كيا اوراش كے اردگر وضيلوں كى باڑ بنادى اور وہ طيدا بوالحسن بن سيدا بوضص بن عبد المؤمن كے بعد اس كا حكمران بنااوراس كا خد برب اس ميں قبوليت با كيات

اور جیسا کہ ہم قبل ازین بیان کر چکے ہیں کہ جب این غانیکا معاملہ پیش آیا اور وہ ا ۵۸ جیسے میورق نے اکا اور انہوں نے بہایہ پہنے ہیں کہ جب این غانیکا معاملہ پیش آیا اور وہ ا ۵۸ جیسے میورق نے اس کی انہوں نے بہایہ پر جملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور الجزائر اور ملیانہ کی طرف ہوئے معاملے کی تلافی کر دی یہاں تک کہ اس نے اسے مغرب فصیلوں کو بلند کرنے گہری خند قیس کھودنے کی طرف توجہ دے کراپنے معاملے کی تلافی کر دی یہاں تک کہ اس نے اسے مغرب کے مضبوط قلعوں اور شہروں میں سے بنا دیا اور اس کے بعد اس شہر کے والیوں نے وہاں محقوظ ہونے کے لئے اس طریق کو قبول کرلیا۔

سيد ابوزيد اوريدايك عيب اتفاق بكراس كا بهائى سيد ابوزيد ابن غائية من حسكر في كي لئ كيا تها جن في

ارئے این فلدون میں افریقہ کے پر کرنے اور حکومت کی مدافعت کرنے میں کارنا ہے دکھائے تھے اور ابن غانیہ ہلالیوں میں سے ذویان عربوں کو اس کے مقابلہ میں افریقہ لے کرگیا تھا اور زغبہ 'جوان کا ایک بطن ہیں ان کی مخالفت کر کے موحدین کی طرف چلے گئے اور مغرب اوسط کے زناقہ کے پاس انحٹے ہو گئے اور ان تمام کی بناہ گاہ اور ان کے جوڑتو ڈکا مرجع 'تلمسان کا گور زتھا' جوالساوہ میں سے تھا جوان کا مہمان نواز اور ان کی قابل حفاظت چزکا وفاع کرنے والا تھا اور ابن غافیہ تلمسان کے نواح اور بلاوز ناقہ پراکٹر چڑھائی کرتا تھا اور اس کے ساتھ جنگ کے لئے للکارنے والا بھی جاتا تھا یہاں تک کہ اس نے اس کے بہت سے شہروں جسے تا ہرت وغیرہ کو برباد کردیا ہی تلمسان مغرب اوسط کا دارالخلافہ اور زناقہ اور مغرب کے ان قبائل کا اصل بن گیا۔ جنہیں اس نے آبئی گور میں بستر نیند تیار کردیا تھا کیونکہ وہ دوشہر کرباد ہو چکے تھے جو گزشتہ ڈوانوں میں گزشتہ حکومتوں جنہیں اس نے آبئی گور میں بستر نیند تیار کردیا تھا کیونکہ وہ دوشہر کرباد ہو چکے تھے جو گزشتہ ڈوانوں میں گزشتہ حکومتوں

کے دارالخلافے تھے یعنی ارشکول جوساحل سمندر پرتھااور تاہرت جوبطحا کی جانب سبزہ زاراور صحرا کے درمیان واقع ہے۔

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

تارخ ابن خلدون \_\_\_\_\_\_ هــــدواز دبم

ASSESSED TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

# تلمسان اوراس كے مضافات میں یغمر اس بن

# زیان کے خودمختار حکومت قائم کرنے کے

# حالات نیزاس نے اپنی قوم کے لئے حکومت کو

# كيسي بمواركها اوراسا اسيخ ببيول كي وراشت بنايا

یغمراس بن زیان بن ثابت بن جورس قبیلے کا سب سے شجاع اور بازعب اور اپنے قبیلے کے مفادات کو سب سے بڑھ کر جانے والا اور مقومت کے بوجھ اٹھانے کے لئے سب سے مفبوط کندھوں والا اور مقرر انارت سے وافر حصدر کھنے والا آدی تھاان باتوں کی شہادت اس کے ان کا مول سے لئی ہے جواس نے حکومت سے قبل اور بعد سرانجام دیے اور مشائخ کے بڑو کیا اسے عظمت کی نگاہ سے دیکھاجا تا تھا اور وہ حکومت کے لئے امیدگاہ تھا اور خواص اس کے کاموں کی وجہ سے اس کو عظیم خیال کرتے مضاور توام اپنے مصابحب میں اس کی پناہ لیتے تھے۔

یغم اسن بن زیان کی امارت جباس نے اپ بھائی ابوعز قر گراز بن زبان کے بعد ۱۳ میں عومت سنھائی تو اس نے نہایت احسن رنگ میں اس کا انظام کیا اور اس کے بوجھوں کو برداشت کیا اور اپ جھائی کے باغیوں بی مطہراور بی راشد پر غالب آیا اور انہیں اپنا اتحت بنالیا کیا اور رعیت سے نہایت اچھاسلوک کیا اور اپ خاندان اور اپنی قوم اور اپ زغی طیفوں کی حسن سیرت مسلوک ہمسائیگی نیاضی آلات تیار کرئے اور فوجوں اور پیرے کی جگہوں کو مرتب کرنے کی وجسے مائی کرلیا پیزروی فوجوں کو اپ ساتھ ملالیا اور عطیات کو واجب قرار دیا اور وزراء اور کا تب بنائے اور مضافات میں فوج سے مائی کرلیا پیزروی فوجوں کو اپ ساتھ میں کیا اور تخت پر پیشا اور موجی کی واجب قرار دیا اور اور کو منا دیا اور اور نی کے اس نے اس نے اس فوج کے کہوں کو رہنا میں کو بیات کے اور کا ترکز دیا اور اس نے ان کی حکومت کے آور اور کو کیا اور اپنی قوم کے جسروں کو رضامند موجد سے کا کار کر دیا اور اس نے ان کی حکومت کے آفاز میں موجد بن کے بعد ابن وضاح اس کے باس گیا' اس کے مائی کو ساتھ میں کے بعد ابن وضاح اس کے باس گیا' اس کے مسلول کو اس کے باتھ میں کارنے کے لئے میں کیا اور اس کے ماتھ جولوگ گئے ان میں ابو بکر بن خطاب بھی تھا جس نے مسید نے مسلمان مسافروں کے ساتھ میں ایک خاص مقام دیا اور اس کے ساتھ جولوگ گئے ان میں ابو بکر بن خطاب بھی تھا جس نے مسید اور اے دوئی اور مشورہ میں ایک خاص مقام دیا اور اس کے ساتھ جولوگ گئے ان میں ابو بکر بن خطاب بھی تھا جس نے مسید اور اے دوئی اور مشورہ میں ایک خاص مقام دیا اور اس کے ساتھ جولوگ گئے ان میں ابو بکر بن خطاب بھی تھا جس نے مسید

سے دوارد ہم میں اس کے بھائی کی بیت کی تھی اوروہ بلیغ پیغا مبرا ور بہترین کا تب اورا چھاشا عربھا ایس نے اس نے اس خطوط کھوائے جن میں مراکش اور تو نس کے خلفاء کوان کے عہد بیعت کے متعلق خطاب کیا گیا تھا۔ انہیں نقل اور حفظ کیا گیا اور تعمر اس بمیشہ ہی اپنی کچھار کی تھا ظت کرتا رہا اور اپنے وشنوں سے برسر پرکار رہا اور اس نے آل عبد المؤمن کے موحد بادشا ہوں اور انہیں بادشا ہو تا ور انہیں بادشا ہوں اور انہیں اور اس کے اور اس کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کے لئے بہت سے معر کے کئے جن کا ذکر ہم کرنے والے بیل اس طرح اس کے اور اس کے ساتھ جنگ کرنے والے بیل اور اس کے درسیان مغرب پران کے قابض ہوئے سے قبل اور اس کے قابض ہوئے سے قبل اور اس کے قابض ہوئے سے قبل اور اس کے قابض ہوئے سے قبل اور اس کے قابض ہوئے اور ان کے قابض ہوئے اور ان کے قابض ہوئے اور ان کے قابض ہوئے اور ان کے قابض ہوئے اور ان کے قابض ہوئے اور ان کے اور ان کے اور اس کی طرف سے جم ان سب کی طرف اشارہ کریں گے۔ انشاء اللہ تعالی۔

فصل

### اميرا بوزكريا كاتلمسان يرقبضه كرنااور يغمر اسن كا

# اس کی دعوت میں شامل ہونا

عرج این ظارون میں گفتم کی نوازشات اور تھا گفت ہے بار بارشاد کام کیا تا کہ وہ ان بنی مرین کے دوستوں ہے پہلوتمی کی اور اے بیلوتمی کی اور اے بیلوتمی کرے جومغرب اور حکومت پر چڑھائی کرتے ہیں اور اس نے حاکم افریقہ امیر ایوز کریا بن عبدالواحد کورشید کے ساتھ میٹر این کو جو تعلق تھا اس کی وجہ ہے برافروختہ کردیا حالانکہ وہ اس کے قریبی پڑوسیوں میں سے تھا اور اس نے اس بات کو برا محمول کیا۔

یغیر اسن کے خلاف فریا و ای دوران علی عبدالقوی بن عباس اور مندیل بن محد کے بید یغر اس کے خلاف اس کے باس فریادی بن کرآئے اور انہوں نے اس کا معاملہ اس کے لئے آسان کر دیا اورائے تلمسان پر بقشہ کرنے اور زباتہ کو متحد کرنے کے بارے میں پھسلایا اوران دونوں نے اس کے لئے سواریاں تیار کین کہ وہ جب چاہے موحدین کی حکومت پر چر ہدوڑ نے اور اپنی حکومت کو وہ حاصل کرنا جا بتنا ہے اس کے لئے ایک سیر حمی میاری اور اس کے باشندوں کے پاس جانے کے لئے ایک دروازہ بھی تیار کیا ہیں اس کے مددگاروں نے اسے ترکمت دی اوران کا فریادی اس کے باشندوں کے پاس جانے کے لئے ایک دروازہ بھی تیار کیا ہیں اس کے مددگاروں نے اسے ترکمت دی اوران کا وران کیا دران کے اس کے محرائی لوگوں کو بھی جمع کیا جو بی سیم اور دیا ج بیں سے اس کی حملواری میں رہے تھا در اس نے غرض کے لئے ان اعراب کے صحرائی لوگوں کو بھی جمع کیا جو بی سیم اور دیاج بیں اور مندیل بن محملی اولا و کو بھی تا کہ وہ اپنے اور اپنے میں سے قبائل ذویاں اور نظہ کو جمع کیا تا کہ وہ اپنے اور اپنے عرب طیفوں میں سے قبائل ذویاں اور خبہ کو جمع کیا تا کہ وہ اپنے اوران عی سرحدوں بران حد ملاقات کرنے کے لئے ان کے ساتھ گیا۔

اور جب وہ تیطری کے سامنے زاغر مقام پر اٹر اج مغرب میں ریاح اور بی سلیم کی آخری جولانگاہوں میں ہے ہے تو وہ ال پر اسے بی عامر اور سوید کے دغیہ قبائل ملے جواس کے ساتھ چل پڑنے یہاں تک کہ اس نے موحدین اور زناجہ اور مغرب کے سواروں کے ساتھ تلمسان سے جنگ کی اور اس نے بل اس نے ملیا نہ سے بغر اس کی طرف عذر پر اُت وعا اور اطاعت کے لئے اپنی تیجے تو اس نے انہیں ناکام والی لوٹا دیا۔

تاریخ ابن ظارون \_\_\_\_\_ حدد دارد م ہونے کی وجہ سے اور بیر جانتے ہوئے کہ وہ ایک ایسا سر دار ہے جیے ڈلیل نہیں کیا جاسکتا اور نہ دھو کے سے قل کیا جاسکتا ہے اور نہاہے اس کے شکار سے روکا جاسکتا ہے اس سے بیز اری کا اظہار کیا۔

یغمر اسن کی غارت گری اور یفراس نے فوج کے مضافات میں غارت گر بھیج جنہوں نے اس کے اردگردے لوگوں کوا چک لیا اور اس کے گرانوں پر اصلان کیاائن دوران میں بغیر اس نے امیر ابور کریا ہے گفتگو کی کہ وہ تامینان میں اس کی دعوت کے قیام میں رغبت رکھتا ہے تو اس نے اسے جواب دیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور حاکم مراکش کے ساتھ رابط کروا دے گااور جوٹیس اس نے وصول کیا تھا اے اس کے لئے مباح کردیا اور بغیر اس کے لئے اس نے کارندوں کوآ زاد کردیا اور اس کی ماں سوط النساء شرائطا قبول کرنے کے لئے آئی تو اس نے اس کی آمدیر اس کی عزت افزائی کی اور اسے انعامات سے نواز ااور اس کی آید ورفت پراس ہے حسن سلوک کیا اور وہ اپنی آید کے ستر ہویں دن الحضر ہ کی طرف کوچ کر كيا رائے ميں اس كے بعض حاشيہ برواروں نے اسے بيوسوسہ ڈال ديا كہ يغر اس اس كے مقابلہ ميں اپنے آپ كوتر جج ديتا ہے نیزا ہے مشورہ دیا گرزنا تدمیں سے جولوگ اس کے حاسد ہیں وہ انہیں امیر مقرر کرے پس اس نے ان کی بات کو قبول کر ليا اورغبذالقوى بن عطيه التوجيني عبال بن منديل اورعلي بن منصور كواني ابن قوم اوروطن پراميرمقرر کرديا اورانبين تا کید کردی کدوہ اپنے مدمقابل یغمر اس کے اللہ بتی پر آلداور مراسم سلطانیہ کو قائم کریں تو انہوں نے اس کی اور موحدین کے بادشاہ کی موجود کی میں میکام کے اور مراسم سلطانی کی کے دروازے پر قائم کیا اور حکومت کے پھیل جانے اورا پی خواہش ك يا لين اورمغرب كاس كى والقياد ك قريب البار جات اور عبد المؤمن كاس مين ابني وعوت كولان كي وجهة اس في لونس جانے کے لئے جواس کی آئھول کی ٹھنڈک تھا تیاری کی او یغمر اس بن زیان نے آ کرامیر ابوز کریا کے مہد کو پوراکیا اوراس کی دعوت کودیگر منابر پر بھی قائم کیا اور زناتہ میں سے جولوگ اس کے مخالف تھے اس نے ان کی طرف آپئے عز ائم کا رُنْ كِيالِين ابن نعيد القوى أولا وعباس أور اولا وهنديل كوجنك كي عبرت اك سرّا دي اورّانبين ورّدناك عدّ آب ويلي اوران کے شہرول میں کھس گیا اور ان کے بہت سے مقبوضات پر قبقہ کرالیا اور آن کے والیوں پیرو کاروں اور داعیوں کو ان کے شہروں اور دارالخلافوں سے بھا دیا اور رعایا کوان سے جو تکلیف اور دکھ پہنچا تھا اسے دور کر دیا اور وہ مسلسل ای حالت پر قائم رہا یہاں تک کہ حاکم مراکش نے هصی حکومت کے ساتھ بغمراس پر چڑھائی کی جے ہم بیان کریں گے۔

(TOTAL) & Like J. I., a harder James and a school of the

ag wattiged to the character was a plant when by a color defined in the color

NAPPER CONTRACTOR SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICES

And the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contr

grande in the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se

tarretta kartika ja jakararat ili sanaratka silana kartika katika kartika kararat ili kartika sekarar

تارخ أبمن خلدون \_\_\_\_\_ حقد ووازديم

and the settle strategy

# عالم مراتش السعيدي جبل تامزروكت مين يغمران

### کے ساتھ جنگ اور ہلا کت

جب عبدالمؤمن کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور انقلا بی اور دائی اپنے دور دراز کے مضافات میں چلے گئے اور انہیں ان کے مقبوضات سے الگ کرلیا اور وہاں خود وختار بن جیٹا اور اپنی دور کے بغداد کے عباسی خلیفہ مستنصر کے لئے تو رہے کے ساتھ دعا کرنے لگا اور امیر ابوز کر بابن ابی حفض نے افریقہ سے ایٹ دور کے بغداد کے عباسی خلیفہ مستنصر کے لئے تو رہے کہ ساتھ دعا کرنے لگا اور امیر ابوز کر بابن ابی خفض نے تامیان اسے اپنے لئے بلایا اور وہ زنا جہ متحد کرنے اور مراکش میں دعوت کی کری پر قابویا نے کے لئے ماکل ہوا' پس اس نے تامیان سے جنگ کی اور میں تھے میں اس پر غالب آگیا اور اس کے ساتھ سعید بن علی بین مامون ادر لیس بن مضور لیحقوب بن یوسف بن عبد المومن کی والد بت کو بھی لیا جود لیروا آئی مند' بیدار مغزاور بلند ہمت تھا نہیں اس نے اپنی حکومت کے اطراف پر غور کیا اور سردار اس کی اطراف کی مضوفی اور اس کی بچی کو سیدھا کرنے میں لگ گئے اور بنی مرین نے مغرب کے مضافات اور شہروں میں جو بچھ کیا تھا نیز کمناسہ پر غالب آگر اور وہاں دعوت خصی کو قائم کرنے کے لئے جو بچھ انہوں نے کیا تھا اس کے لئے میں جو بچھ کیا تھا نیز کمناسہ پر غالب آگر اور وہاں وعوت خصی کو قائم کرنے کے لئے جو بچھ انہوں نے کیا تھا اس کے لئے میں نور کو بیان کریں گے۔

ملوک وعسما کر کی تیاری: پس اس نے ملوک وعسا کرکوتیار کیا دو ان کی کمزور یون کو دور کیا اور مغرب اوراس کے گردونواح کے حربول اور تمام مصامدہ کو جمع کیا اور هم النہ ہے گئے خربیں قاصیہ جانے اور دور و زریک کے شہروں سے بی مرین اور دادی بہت میں جمع شدہ فوجوں کو جمگانے کے لئے اٹھا اور تازی جانے کے لئے تیاری کی تو دہاں پر اسے بی مرین کے اطلاعت اختیار کرنے کی اطلاع کی جینا کہ ہم بیان کریں گے اور ان میں سے ایک فوج بھی اس کے ساتھ تکی اور وہ تلک میں اور بنوعبدالواد اپنے اہل وعیال کے ساتھ وجدہ کی جانب قلعہ تامرروکت میں بناہ گزین ہوگئے۔

یقم اسن کا وز مرسعید کے در بار قبی : اور یقم اس کا وزیر فقیہ عبدون اطاعت گزار بن کر اور تلمیان میں خلیفہ کی حاجات کا متولی بن کر اور یقم اس کی آ ہے کے بارے میں معذرت کرتا ہوا سعید کے پاس گیا۔ پس خلیفہ نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اسے معذور قر ار نہ دیا اور اس کی اطاعت کے سواکسی بات کو قبول نہ کیا اور اس بارے میں سعید کے مشیر کا نون بن جرمون سفیا نی اور وہاں پر موجو دسر داروں نے اس کی مساعدت کی اور انہوں نے عبدون کو اس کی آ ہد کی وجہ سے واپس کر دیا تو اپنی فوجوں کے بارے میں پہاڑ پر اعتاد کیا اور انہیں میں بھاڑیا اور تین دن تک ان کا ناطقہ بند کر دیا اور جو تھے روز وہ لوگوں کی غفلت میں دو بہر کے وقت پناہ گا ہوں کا

عربی این طرون می اور این کمین کا ہوں کو دیکھنے کے لئے سوار ہو کر نگا تو قوم کے ایک سوار نے جو پوسف بن عبد المؤمن شیطان کے نام سے معروف تقااسے دیکھ لیا وہ پہاٹا کے نشیب میں تکہ بانی کے لئے کھر اتقااور یغمر این بن زیان اور اس کا جمز او پیقوب بن جابر بھی اس کے قریب بی منظر نے ایک گھا تی سے اس پر جملہ کر دیا اور یوسف نے اس نیز ہار کر اس کے گھوڑ نے سے گرا دیا اور یعقوب بن جابر نے اس کے وزیر یکی بن عطوش کوئل کر دیا پھر اس وقت انہوں نے اس کے جمی غلاموں میں سے ناصح اور الحضیان میں سے غید اور عیسائی فوجوں کے سالار اخوالعمط اور سعید کے بیٹوں میں سے ایک نواجون بچے کوئل کر دیا۔

اور یہ بھی کہاجا تا ہے کہ بیدواقعہ اس روز ہوا جب اس نے فوجوں کوتر تیب دی اور جنگ کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا اور لوگوں کے آگے ہو گیا لیں اس نے اسے اپنے راستے کی ایک دشوار گزار گھاٹی سے پکڑلیا تو ان سواروں نے اس پرحملہ کر دیا۔ بیدواقعہ صفر ۲<u>۳۲ ہے میں رونما ہوا۔</u>

اوراس خبر کے مشہور ہوجانے سے فوجوں میں جنگ برپا ہوگئ تو وہ بھاگ گئیں اور یغمر اس جلدی سے سعید کی طرف بڑھا تو وہ مقتول ہو کر زمین پر کچھ ڈاپڑا تھا لیس وہ اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا اور قسم کھائی کہ وہ اس کے قل سے بری ہے اور خلیفداس کے مقتل کے پاس سر جھائے اپنی جان دے رہاتھا یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی۔

اور جب جنگ رک گئی اوراس گھبرا ہٹ کی آندھی بھی تھم گئی تو یغمر اس نے خلیفہ کو دفنانے کے متعلق سوچا پس اس نے تیاری کی اوراہے کلڑیوں پراٹھا کرعباد میں اس کے مدفن کی طرف لے گیا جوشنج ابو مدین عفی اللہ عنہ کے مقبرہ میں واقع ہے پھراس نے اس کی بیوی اوراس کی شہرت یا فتہ بہن تاعزونت کے پاس آکراور جو پچھواقع ہوا تھا اس پرمعذرت کرنے

تاریخ این ظدون کے متعلق سوجا اوران کے مامن تک بنی عبدالواد کچھ مشائخ کوان کے ساتھ کر دیا آورانہوں نے ان کو درعہ پہنچاویا جو کہ ان کی متعلق سوجا اوران کے مامن تک بنی عبدالواد کچھ مشائخ کوان کے ساتھ کر دیا آورانہوں نے ان کو درعہ پہنچاویا جو کہ آن کی ماتخت سرحدوں میں سے ہے اور بیوی پر رحم کرنے اور با دشاہ کے حقوق کی رعایت کرنے کی وجہ ہے اس کی بہت اچھی شہرت ہے پھر وہ تلمسان واپس آگیا اس وقت بنی عبدالمؤمن کی شوکت کا خاتمہ ہوگیا تھا وراس نے انہیں اپنی حکومت برامین بنادیا تھا۔ واللہ اعلم۔

### قضل

# بقیہ دورِ حکومت میں اس کے اور بنی مرین کے

### درمیان ہونے والے واقعات کے حالات

طویل زمانوں سے ان دونوں تبہلوں کے درمیان صحرا میں ایک دوسر سے کے پڑوی میں رہنے کی وجہ سے جو مقابلہ پایا جاتا تھا ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں اور فریقین کے درمیان ایک وادی سرحد تھی جو کھلی زمین کی طرف چلی جاتی تھی اور ینو عبدالمؤمن حکومت کے کھوجانے اور بنی مرین کے مغرب کے گر دونو اح پر غالب آجانے پر بنوعبدالواد کو موحدین کی فوجوں کے ساتھ بنی مرین کے خلاف جمع کیا کرتے تھے 'پس وہ موجہ بن کی مدد کرنے اور ان کی اطاعت میں تازی سے فاس کے علاقے کے درمیان مغرب میں القصر تک چلے جاتے تھے ہم بن مرین کے حالات میں ان واقعات میں سے بہت کچھ بیان کریں گے۔

سعید کی وفات: جب سعیدفوت ہو گیا اور بنوم بن یفر اس کی نشانی کے طور پر شاہ مغرب کے پاس بھاگ گئے تو اس نے اس نے اس کی مزاحت کرنے کے متعلق سوچا اور اہل فاس پر ابو بچی بن عبدالحق سخلب ہو چکا تھا اور وہ اس کی قوم کی بدسیرتی کی وجہ سے ناراض متھ اور ان کے جوانوں نے خلیفہ مرتضی کی اطاعت اختیار کرنے کی چغلی کھائی تو انہوں نے بھی ابو بچی بن عبدالحق کے در زیر حملہ کرنے اور خلیفہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنے میں ان کی بی چال جلی۔

ابو یکی کا مملی اورابو یکی نے ان کی منازل کی طرف جانے کی تیاری کی اور مہینوں آن کا محاصرہ کے رکھا اس محاصرہ کے دوران خلیفہ مرتضی اور یغر اس کے درمیان ابو یکی بن عبد الحق کو فاس میں رو کئے کے لئے مسلسل گفتگو ہوتی رہی تو یغر اس نے اس کے داعی کی بات کوتسلیم کر لیا اور اس کے لئے اپنے زناتہ بھا ئیوں کو جمع کیا پس تو جین میں سے عبد القوی بن عطیہ اپنی قوم کے ساتھ اور زناتہ اور مغرب کے تمام قبائل اس کے ساتھ فکے اور فاس کی طرف چل پڑے اور ابو یکی بن عبد الحق کو بھی فاس میں اپنی قوجوں کو تیار کیا اور باقی ماندہ فوجوں کے ساتھ ان سے مثان سے محاصرے کی جگ کرنے کے لئے اٹھا اور وجدہ کی جانب ایسلی کے مقام پر دونوں فوجوں کی ٹد بھیڑ ہوئی اور اس مقام پر وہ مشہور جنگ ہوئی جو اس کے ساتھ تا کہ ساتھ تا کہ ساتھ تا کہ کا جانب ایسلی کے مقام پر دونوں فوجوں کی ٹد بھیڑ ہوئی اور اس مقام پر وہ مشہور جنگ ہوئی جو اس کی خواس کی ٹد بھیڑ ہوئی اور وہ اپنی جماعت کے ساتھ تاکمان کی جو آئی جو اس کے نام سے مشہور ہے جس میں یغم اس وغیرہ کی فوجیں منتشر ہوگئیں اور وہ اپنی جماعت کے ساتھ تاکمان کی جو آئی جو آئی کے نام سے مشہور ہے جس میں یغم اس وغیرہ کی فوجیں منتشر ہوگئیں اور وہ اپنی جماعت کے ساتھ تاکمان کی جو آئی جو آئی جو آئی کے نام سے مشہور ہے جس میں یغم اس وغیرہ کی فوجیں منتشر ہوگئیں اور وہ اپنی جماعت کے ساتھ تاکمان کی

طرف واپس آ گئے اور اس کے بقیرایام میں بھی ان کے درمیان مسلسل جنگیں ہوتی رہیں بسااوقات ان کے درمیان تھوڑ ہے تھوڑ ے عرصہ کے لئے مصالحتیں بھی ہوتی رہیں اور اس کے اور بیقوب بن عبدالحق کے درمیان ایک دائمی تعلق تھا جس نے اس پراس کی رعایت کو واجب کیا اور اس کا بھائی ابویچیٰ اکثر اس کی وجہ ہے اس کی تعریف کیا کرتا تھا اور ۱۹۵۹ ھے میں ابویچیٰ بن عبدالحق اس سے جنگ کرنے کو گیا اور یغمر اس اس کے مقابلہ میں نکلا اور اپوسلیظ میں دونوں فوجوں کی مُرجھیز ہوگی تو یغران نے شکست کھائی اور ابو یکیٰ نے اس کے تعاقب کا ارادہ کیا تو اس کے بھائی یعقوب بن عبدالحق نے اسے روک دیا اور جب وہ مغرب کی طرف واپس لوٹا تو یغمر اس نے اس سازش کی وجہ ہے جواس کے اور معقلی غربوں کے المنباق کے درمیان تھی سجلماسہ جانے کا ارادہ کیا' بہلوگ اس کے میدانوں کے سواراورج بیابانوں کے بھیڑیے تھے اس نے ان کی وجہ ہے تجارا سے میں موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا جوتین سال سے ابویجیٰ بن عبدالحق کی حکومت میں شامل ہو چکا تھا جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اس وجہ سے آبو کی چوکنا ہو گیا اور اپنی قوم کے موجود آ دمیوں کوساتھ لے کرجلدی سے اس کی طرف گیااورا سے درست کیااور یغمر اس اس کے بعدایتی فوجوں کے ساتھ وہاں پہنچااور وہاں پڑاؤ کیا گراس کوسر نہ کر سکا تو وہ وہاں سے تلمسان کووالیں جانے کے لئے بھاگ گیا اور اس کے بعد ابدیجی فاس کی طرف واپس جاتے ہوئے قوت ہو گیا اپس یغمر اس نے زنانہ اور زغبہ کے تبائل میں ہے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کھ کے پیس مغرب کی طرف گیا اور کلد ا مان تک پہنچ گیا اور بیقوب بن عبدالحق اپی توم کے ساتھ اسے ملاتو اس نے اس پر تملہ کر دیا اور یغمر اس شکست کھا کر بھا گا اورراستے میں تا فرسیت سے گزرا تواہے تباہ کردیا اور کی کے نواح میں فساد برپا کیا پھرانہوں نے ایک دوسرے کو سلے کرنے اور جنگ کے بوجھ کوا تارنے کی دعوت دی اور یعقوب بن جبالحق نے اس کام کے لئے اپنے بیٹے ابوما لک کو بھیجا اور اس کے حل وعقد کا ذمہ دارین گیا پھر 9 😝 چے میں ان دونوں کی ملاقات 🗞 بیناس کی ضانت پر واجر مقام پر ہوئی اور ان دونوں کے درمیان انفاق کامعامدہ پختہ ہوگیا اوران دونوں کے درمیان مصالحت برخزار رہی یہاں تک کہوہ واقعات رونما ہوئے جنہیں ہم بیان کریں گے۔

فصل

### نصاریٰ کے واقعہ کے حالات اور

### يغمران كاان پرحمله

سعید کی وفات اور موحدین کی فوجوں کے منتشر ہوجانے کے بعد پیٹمر اس بن زیان نے نصاریٰ کی ایک فوجی پارٹی سے کام لیا جواس کی فوج میں شامل تھی اور وہ جنگوں میں ان پر فخر ومباہات کیا کرتا تھا اور ان کے مقام پر اعتما دکرتا تھا اور ان پر اس کی خصوصی توجہ تھی جس سے وہ اپنے آپ کو طاقتور خیال کرتے تھے اور تلمسان میں ان کی اہمیت بڑھ گئی اور اس کی بلادِ

عارج این خدون \_\_\_\_\_ حد دواد دہم توجین پرچڑھائی سے واپسی کے بعد الرکھ میں ان کی خیانت کا وہ بر بخت واقعہ پیش آیا جس کا دفاع اللہ تعالی نے مسلمانوں سے نہایت عمدہ طریق پر کیا۔

نصاری کا واقعہ اور بیدواقعہ یوں ہے کہ ایک روزوہ تلمسان کے دروازوں میں سے باب القر مادین میں فوجوں کورو کئے کئے سوار ہوا۔ اس اثناء میں وہ اپنے دستے میں دو پہر کے وقت کھڑا تھا کہ ان کے مالار نے اس پر تملہ کر دیا اور نصاری نے بھائی محمہ بن زیان کی طرف پیش قدمی کر کے اسے آل کر دیا اور اسے راز داری سے اشارہ کیا تو وہ اس سے خفیہ بات کرنے کے لئے صف سے باہر نکلا اور اسے اپنے کان پر قابود بدیا تو نصرانی ڈرکے باعث اس سے ایک طرف ہو گیا جس سے بغر اس نے اس کے آگے بھا گ کیا جس سے بغر اس نے اس کے آگے بھا گ گیا جس سے بغر اس نے اس کے قریب کو محسوں کر لیا تو اس سے مختاط ہو گیا اور فر مرانی نجات کی جبتو میں اس کے آگے بھا گ اٹھا جس سے خیا نہ واقع ہو گی اور می قطوں اور رعایا کی ایک پارٹی نے ان پر حملہ کر دیا اور ہر جانب سے ان کا گھیراؤ ہو گیا اور ان نیزوں ' نلواروں ' ڈیڈول اور پھر ول سے مار مار کر کچل دیا گیا اور وہ قیا مت کا دن تھا اور اس کے بعد اس نے ان کا محسیت کے خوف سے تلمسان میں نصار کی کو ج سے کام نہیں لیا' کہتے ہیں کہ محمد بن زیان وہ شخص ہے جس نے سالار کے ساتھ اور ہو بھا کی نیزوں نی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے اس امر کے اظہار ساتھ اپنے بھائی بغر اس نے اس کے ساتھ کوئی جان ہوں گئی اس نے اس کے ساتھ کوئی جان شروع کی مہلت نہ ساتھ اپنی کوئی جان کے کہ اس نے اس کے ساتھ کوئی جان شروع کی مہلت نہ ساتھ کوئی جان گھر ان ہوئی تو اس نے اس کے ساتھ کوئی جان کی دیا مگر گھر انہ نہ نے اس ساتھ کوئی جان ہوئی تو اس نے اس کے ساتھ کوئی جان ہوئی تھیں گئی اسے قبل کر دیا مگر گھر انہ نہ نے اس کے ساتھ کوئی جان شروع کے اس نے اس کے ساتھ کوئی جان شروع کی مہلت نہ دی ۔ واللہ اعظم ۔

# فصل الله الله

سجلماسہ پریغمر اس کے غلبے اور پھراس کے بعداس کے بنی مرین کی حکومت میں شامل

### ہونے کے حالات

مغرب اقصلی کے صحرامیں ہلالی عربوں کی آمد کے زمانے سے معقلی عرب زنانہ کے حلیف اور مددگار تھے اور ان میں سے عبیداللہ کے رشتہ داروں کے سوا'ان کی اکثریت انہی کے پاس جمع ہوتی تھی کیونکہ ان کی جولا نگا ہوں کے ساتھ متصل اور مشرک تھیں۔

اور جب ان کی حکومت کے سامنے بنی عبدالواد کی اہمیت بڑھ گئی تو انہوں نے گندھوں کے ساتھ ان کو وہاں ہے ہٹا

ویااوران سے عبدشکن کی اوران کوچھوڑ کران کے ہمسرون المدبات سے الحاق کرلیا جومنصور کے رشتہ داروں میں سے تھے اور وہ یغمراس اور اس کی قوم کے حلیف اور مد دگار تھے اور تجلمات ان کی جولا نگاہوں میں شامل تھا اور سفر سے واپسی بران کا ٹھکا نہ تھا' جو بنی مرین کی حکومت میں شامل ہو چکا تھا۔ پھروہ قطرانی وہاں پرخودمختار بن بیٹھا پھرانہوں نے اس پرحملہ کر دیا اور مرتضى كى اطاعت ميں واليس آ كے اور على بن عمر نے اس كام ميں برا يارث اداكر نے كى ذمد دارى لى جيساكم بم نے بنى مرین کے حالات میں بیان کیا ہے پھرالمدبات سجلماسہ پر غالب آ گئے اورانہوں نے اس کے گورزعلی بن عمر کو <u>۲۲۲ ھ</u>ے میں قتل کر دیا اور یغمر این کواس پر قبصه کرنے میں ترجیح دی اور اہل شہراس کی دعوت کے قائم کرنے میں شامل ہو گئے اور انہیں اس پر آ مادہ کیااور یغمر اس کے پاس جمع ہو گئے تو وہ اپن قوم کے ساتھ تجلما سہ کی طرف گیا تو انہوں نے اسے اس کی باگ ڈور پکڑا دی تو اس نے اس کا انتظام کیا اوراس پراینے بیٹے بیٹی کوامیرمقرر کیا اوراس کے ساتھ اس کی بہن حفیہ کے بیٹے کوا تاراجس کا نا م عبدالملک بن محمہ بن علی بن قاسم بن درم تھا۔ جومحد کی اولا دمیں سے تھااوراس نے ان دونوں کے ساتھ یغمر اس بن حمامہ کو ان لوگوں کی معیت میں جواس کے ساتھ تھے مع ان کے خاندانوں اور خادموں کے اتارا' پس اس نے اپنے بیٹے کیجیٰ کواس کا امیر مقرر کیا۔ یہاں تک کہ یعقوب من عبدالحق نے موحدین کوان کے دارالخلافہ پرغلبہ دلا دیا اور طنجہ اور عام بلا دِمغرب نے اس کی اطاعت کی میں اس نے تجلما سے کو پنتر اس کی اطاعت سے نکا لنے کاعزم کیا اور زناتہ کی فوجوں عربوں اور بربریوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور وہاں محاصرہ نے 'الات نصب کئے یہاں تک کداس کی نصیل ایک طرف گرگئ تو وہ صفر سانے اپنے میں زبرد سی اس میں داخل ہو گئے اور اسےلوٹ لیا اور دبنوں سالا رعبدالملک بن حنفیہ اور یغمر اس بن حمامہ اوران کے ساتھ بنی عبدالواد کے جو امراء المنبات تھے وہ بھی قتل ہو گئے اور تہ خری دور تک سجلماسہ بنی مرین کی اطاعت میں شامل رہا۔ و الملک بیده الله یو تیه من پشاء

فحصل

یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ یغمر اس کی

### جنگول کے حالات

بنی عبدالمومن کا پی حکومت کی ناکامی کے وقت کیا حال تھا اور بی مرین نے بی عبدالواد کی مدد سے ان پر جوغلبہ پایا اور ان کے دشنوں پر گرفت کرنے کے لئے جو بی مرین میں سے تھے انہوں نے جوہتھ جوڑی کی اس کا حال ہم بیان کر چکے ہیں اور جب مرتضی فوت ہوگیا اور ۱۷۸ھ میں ابود بوس حکمر ان بنا اور یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ اس کی مٹن گئی تو اس نے بغمر اس سے اس کی مدافعت کے بارے میں خط و کتابت کی اور اس سے مضبوط عہد کیا اور قیمتی تھا کف دیئے اور یغمر اس

سرخ این ظرون میں اور اس نے مغرب کی سرحدوں پر غارت گری کی اور جنگ کی آگ جو کادی اس وقت یعقوب بن عبدالحق مراکش کا محاصرہ کئے ہوئے تھا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اس نے مغرب کی طرف واپس آکرا پی فوجوں کو جہتا کیا اور اس نے مغرب کی طرف واپس آکرا پی فوجوں کو جہتا کیا اور اس نے مغابلہ کو گیا اور وادی تلاغ میں فریقین کی ٹر بھیڑ ہوئی اور اس نے اپنی ہرتیاری کو کمل کیا جس میں یغر اس کو تک سے بوئی جس میں اس کی بیوی بھی لوٹ میں آگئ اور اس کی قوم قل ہوگئ اور اس کا وہ پیا رابیٹا ابو حفص عمر بھی بلاک ہوگیا جواسے اپ خاندان کے ہم عمروں لوگوں مثلاً اس کے خواہر زادہ عبد الملک بن حفیہ ابن سے کی بن می اور عمر بن ابراہیم بن بشام سے زیادہ عزیز تھا اور یعقوب بن عبد الحق اسے چھوڑ کرم اکش کی طرف آگیا بہاں تک کہ مراکش پر اس کے تغلب کی حالت کا خاتمہ ہو گیا اور وہاں سے بن عبد المومن کا نشان مٹ گیا۔

بن عبدالوا و سے جنگ اور یعقوب بن عبدالواد ہے جنگ کرنے کے لئے گیا اور اس نے اہل مغرب کے تمام مصامدہ افوائ اور قاب کی گور میں ایس یعمر اس بھی اپنی قوم اور اپے مفراہ وہ اور اور عرب مذرگاروں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں آیا اور وجدہ کے نواح میں ایسلی مقام پر دونوں کی جنگ ہوئی جس میں یغمر اس کو حکست ہوئی اور اس کی فوجیں جن ہوگئی اور اس کا بیٹا فارس قبل ہوگیا اور اس نے اپنی حکست کی ذات ہے بچنے کے لئے حکست ہوئی اور اس کی فوجیں جن ہوگئی اور اس کا بیٹا فارس قبل ہوگیا اور اس میں قلعہ بند ہوگیا اور یعقوب بن عبدالحق نے وجدہ کو تباہ و رباد کر دیا چراس میں اس کے ساتھ جنگ کی اور وہاں پر بنی تو جین بھی اپ امیر حجمہ بن عبدالقوی کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ وہنگ کی اور وہاں پر بنی تو جین بھی اپ امیر حجمہ بن عبدالقوی کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی اور وہاں سے چلے آئے اور ہرکوئی اپنی عملداری اور حکومت روز تک انہوں نے تبلسان کا محاصرہ کے رکھا مگر اس سر نہ کر سے اور مغر اوہ کے بلا و پر ایش ہونے کے لئے فارغ ہوگیا یہاں تک کہ ان کے حالات میں بیان کریں گراس کے بعد ان دونوں کے درمیان مصالحت ہوگی اور یعقوب بن عبدالحق جہاد کے لئے اور یغمر اس تو جین اور مفراوہ کے بلا و پر ایش ہونے کے لئے فارغ ہوگیا یہاں تک کہ ان کے واللہ اللہ ہوگی جس کا ہم ذکر کریں گے۔ واللہ اللہ میں وہ حالت ہوگی جس کا ہم ذکر کریں گے۔ واللہ اللہ ع

فصل

### مفراوہ اورتو جین کے ساتھ پنم اس کے حالات

### اوران کے درمیان ہونے والے واقعات

مفراوہ نواح شلب میں اپنے پہلے مواطن میں رہتے تھے اور جب ان کی حکومت نیست ونا بود ہوگئ تو حکومتوں نے ان سے مصالحت کر لی اور ان پر نیکس عائد کر کے انہیں بنی ورشین 'بنی پلنیت اور بنی ورز میر کی طرح تکلیف دی اور ان میں بنی مندیل بن عبدالرحل کو غلبہ حاصل تھا جو آ لِ خزر کی اولا دمیں سے تھے اور فتح کے دور سے اور اس کے بعد ان کے پہلے

ريخ اين ظدون \_\_\_\_ حقه دوازدة م

بادشاہ تھے جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔

یں جب مرائش میں خلافت کا ہار بھر گیا اور اس کی وحدت پراگندہ ہوگئی اور جہات میں انقلا ہوں اور باغیوں کی گئرت ہوگئی تو اس نواح میں مندیل بن عبدالرجمٰن اور اس کے بیٹے خود مخار بن گئے اور انہوں نے ملیانہ تنس 'شرشال اور اس کے گردونو اح پر بقینہ کر لیا اور اس کے گردونو اح کی گرانہوں نے جبل وانشریس اور اس کے گردونو اح کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے اور اس کے بہت سے شہروں کو قابو کر لیا پھر بنوعطیۃ الحجو اور اس کی قوم بنی تو جین نے جو ان کے مواطن کے بڑوس میں ارضِ سوس کے مشرق میں شلب کے بالائی علاقے میں رہتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا اور بیرواقعہ اس وقت کا ہے جب پہلے پہل زنانہ کے چرا گاہیں تلاش کرنے والے قبائل ارض قبلہ میں تلول تک داخل ہوئے تھے۔

بنوعبد الواد كا نواح تلمسان پر قبضه : پس بنوعبدالواد نے نواح تلمسان پروادی صاتک قبضه کرلیا آور بنوتو جین نے صحرااور تل کے درمیان المرید کے شہر سے جبل وانشریس اور الجعبات کی گزرگا ہوں تک قبضه کرلیا اور سک اور بطحاء بن عبدالواد کی حکومت کی سرحد بن گئے اور ان دونوں کے سامنے بنی تو جین کے مواطن اور ان کے شرق میں مفرادہ کے مواطن تھے اور جب بیدونوں قبیلے پہلے پہل تلول بنی آئے تو ان دونوں کے درمیان اور بنی عبدالواد کے درمیان جنگ ہوگئی۔

امير ابوزكريا بن اني حفض اورمول امير ابوزكريا بن اني حفص أن دونون قبيلوں سے بن عبدالواد كے ظاف مدد مانگا قااور ان بيا يا اوران كا قااور ان بيا يا اوران كا قااور ان بيا يا اوران كا قااور ان بيا يا اوران كا ذكر ہم ان كے حالات ميں بھى كريں كے بس اس كے بعد انہوں نے بغمر اس كوكند ھے مارے اوراس نے جنگ اور ناراضكى كا رخ ان كى طرف چھير ديا اور سلسل بهى كيفيت رہى يہاں تك كران دونوں قبيلوں كى حكومت كا خاتمہ اس كے بيلے عثان بن يغمر اس كے علام عالى موں يہوگيا جيسا كہ آئندہ بيان ہوگا۔

اور جب بغمر اس بن زیان ٔ وجدہ کے نواح میں ایسلی کے مقام پر بنی مرین کے ساتھ جنگ کر کے واپس لوٹا اور واپسی پر فوت ہو گیا تواس نے اپنے بعد اپنے میدالا میر کو حکمر ان مقرر کیا اور اس نے ان کے ملک پر چڑھائی کی اور اس میں گھس گیا اور اس کے قلعوں سے جنگ کی مگر اسے سرنہ کرسکا اور محمد بن عبدالقوی نے نہایت شان وار طریق پر اس کا وفاع کیا۔

پھراس نے • ۱۵ ہے میں دوسری بار چڑھائی کی اوران کے قلعوں میں سے تا فرکنیت قلعہ کے ساتھ جنگ کی اس قلعہ میں محمہ بن عبدالقوی کا پوتاعلی بن ابی زیان بھی موجود تھا اپس و وابنی قوم کی ایک پارٹی کے ساتھا س میں قلعہ بند ہو گیا۔

اور پیمر اس غصے سے جرکر بیادہ ہوگیا اور اس کے بعد پیمر اس مسلسل ان کے علاقوں پر غارت کری کرتا رہا اور فوجوں کوان کے قلعوں پر جمع کرتا رہا اور تا فرکنیت بنی عبدالقوی کے احسانات میں سے ایک احسان تھا اور اس کا نسب بجابیہ کے نواح میں رہنے والے ضہاجہ میں تھا' اس نے اس قلع کوخش کر لیا اور اس میں اس کا قدم مضبوط ہوگیا اور وہ کثرت مال و اولا دسے مضبوط ہوگئا اور اس نے اس کا بہت اچھا دفاع کیا اور پیمر اس کے روکنے کے سلسلے میں اس کے پیمر اس کے ساتھ بہت سے مشہور واقعات ہیں' یہاں تک کہ بنو محمد بن عبدالقوی نے جب وہ اس کے عذاب سے خضب ناک اور اس کی خودوق رہی ہوگئے۔ اس پر جملہ کر کے اسے قل کر دیا اور اس کی دولت کولوٹ لیا اور اس کی موت سے اس قلعہ کی

| حصّنهٔ دوارّ وْجهم | · |                  | (TYY) | ناریخ این ظدون                         |
|--------------------|---|------------------|-------|----------------------------------------|
|                    |   | at an experience |       | موت واقع ہوگئ جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ |

یغمر اسن اور محمد بن عبدالقوی کے درمیان جنگ: جب یغمر اس اور محربن عبدالقوی کے درمیان جنگ کی آگ کے بھرک آگ بھڑک آٹھی تو محمہ نے بعقوب بن عبدالحق کے ساتھ معاہدہ کر لیا پس جب بعقوب نے وجدہ کے برباد کرنے اور یغمر اس کو ایسلی میں شکست دیئے کے بعد محامے میں تلمسان کے ساتھ جنگ کی تو محمد بن عبدالقوی اپنی قوم تو جین کے ساتھ اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ اس نے تلمسان کا محاصرہ کر لیا اور جب وہ اسے سرنہ کر سکے تو وہاں سے کوچ کر گئے پس محمدا پی جگہ پرواپس آگیا۔

پھریفقوب بن عبدالحق نے خرزوزہ میں یغمران پرحملہ کرنے کے بعد دوبارہ • ۱۸ بھیمی تلمسان پرحملہ کیا تو محمہ بن عبدالقوی اسے قصبات میں ملا اور انہوں نے کچھ عرصہ تک بلادیغمر اس کو ہرباد کرنے پراتفاق کرلیا اور انہوں نے کئی دنوں تک تلمسان سے جنگ کی پھر دہ متفرق ہوگئے اور ہرکوئی اپنے ملک میں واپس آگیا۔

اور جب ینمر اس نے اس کے محاصرہ سے نجات پائی تو اس نے ان کے بلاد پر چڑھائی کی اور اس کی فوج نے ان کے علاقے کو پامال کردیا اور گردن اح پر قضہ کر لیا اور اس کی آبادی کو برباد کردیا یہاں تک کہ اس کے بعد اس کے بیٹے عثان نے اس پر قبضہ کرلیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

مفراوہ کے سماتھ اس کے واقعات در مفراہ ہے ساتھ اس کے واقعات یہ ہیں کہ ان کے مشورے کا ستون یہ تھا کہ بنی مندیل بھی عبدالرحلٰ میں اس حسد کی وجہ ہے جہان کی قوم کی حکر انی کے بارے میں ان میں پایا جاتا تھا علیحہ گی کروا دی جانے ہیں جب وہ ۱۲ میں ملاغ کی جنگ ہے واپس اور یہی وہ جنگ ہے جس میں اس کا لڑکا عمر ہلاک ہوگیا تھا تو اس کے بعدائل نے بلاد مفراہ ہیر چڑھائی کی اور ان میں دور تک چلا گیا اور ان کے درے ملیش اور ثعالبہ تک چلا گیا اور عمر نے کہ کہلاج میں اپنے بھا کیوں کے خلاف مدود ہے کی شرط پر اسے ملیا نہ پر خنہ دلایا 'پس یغمر اس نے اس وقت قبضہ کر لیا اور بہت ہے مفراہ واس کی عکومت بیس آگئے اور جو کہتے میں انہوں نے اس کے ساتھ مخرب پر چڑھائی کی چراس کے بعد اس بہت سے مفراہ واس کی عکومت بیس آگئے اور جو کہتے میں انہوں نے اس کے ساتھ مخرب پر چڑھائی کی پر جب اس نے تاب میں مندیل اس کی خاطر تئس بہت ہے الگ ہوگیا اور وہاں سے واپس آگیا پس فارین کی بس جب اس نے ان میں خوزین کی گئی وہ دوسری بار اس کے لیے تئس سے دستمر دار ہوگیا اور اس کے مطبع عثان کوئٹس پر غلبہ حاصل تھا اور اس نے ان کے علاقوں میں خوزین کی گئی وہ دوسری بار اس کے لیے تئس سے دستمر دار ہوگیا اور اس کے مطبع عثان کوئٹس پر غلبہ حاصل تھا اور اس نے ان کے علاقوں میں خوزین کی گئی وہ دوسری بار اس کے لیے عثان کوئٹس پر غلبہ حاصل تھا اور اس نے ان کے علاقوں میں خوزین کی گئی وہ دوسری بار اس کے لیے عثان کوئٹس پر غلبہ حاصل ہوگیا جیسا کہ بھیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

فصل

زعيم بن مكن كومستغانم شهر كااشتياق

بنوکن بنی زیان سے بہت او نجی قرابت رکھتے تھے اور ان کے ساتھ محمد بن زکر از بن پندوکس بن طاع اللہ بھی شامل

(172) ہوجاتے تھے اور اس محمر کے جار بیٹے تھے جن میں سے پوسف بڑا تھا اور اس کے بیٹوں میں سے جابر بن پوسف ان کا پہلا با دشاہ تھااور دوسرا بیٹا ٹابت بن محمر تھا جس کے بیٹوں میں سے زیان بن ثابت ٗ بی عبدالواد میں سے ابوالملوک تھااور تیسرا بیٹا درع بن محمد تھا جس کے بیٹوں میں سے عبد الملک بن محمد بن علی بن قاسم بن ورع اپنی مال حتینہ کی وجہ سے مشہور ہے جو یغمر اس بن زیان کی بہن تھی اور چوتھا بیٹا مکن بن محمرتھا۔جس کے بیٹے کیچکی اور عمرس تصاور کیجی کے بیٹوں میں سے زعیم اورعلی تتصاور يغمر اسن بن زيان اپنے رشته داروں كومقبوضات ميں بكثرت عامل مقرر كيا كرتا تھااور عملداريوں پران كوحاكم بنايا كرتا تھااور یجیٰ بن مکن اور اس کے بیٹے زعیم سے وحشت محسوس کرتا تھا اور ان دونوں کواس نے اندلس کی طرف جلا وطن کر دیا تھا پس وہ دونوں وہاں سے اس سال یعقوب بن عبدالحق کے پاس تلمسان چلے گئے اوراس کے جملہ تا بعداروں میں شامل ہو گئے پس ان دونوں کواپنی قوم پر ناراضگی ہوگئی اور انہوں نے سلطان کی مفارقت کوئر جیج دی تو اس نے انہیں جائے کی اجازت دے دی اور وہ یغراس بن زیان کے پاس چلے گئے یہاں تک کراہے • ۱۸ چیس خرز وزہ جن شکست ہو گئی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کے بعد اس نے بلا دمفراہ ہرچڑھائی کی اور ثابت بن مندیل اس کی خاطر ملیانہ سے دست بردار ہو گیا اور تلمسان كي طرف واپسي پراس نے مستفائم كي سرحد پرزعيم بن يجيٰ بن مكن كؤگورنرمقرر كيا اور جب وہ تلمسان واپس آيا تواس نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور آس کی مخالفت کی دعوت دی اور اس کے دشمن مفراوہ کو اس برغلبہ پانے کے لئے مدودی پس یغمر اس اس کی طرف گیا اوراہے وہاں روک دیا یہاں تک کداس نے اس کے ساتھ اس شرط پرمصالحت کر کے پناہ لی کہ وہ کنارے کی طرف چلا جائے گا تواس نے اس سے معاہرہ سلح کیا اوراہے بھجوا دیا پھراس کے بیچھے اس کے باپ بیچیٰ کو بھی اس نے بھجوا دیا اور وہ اندلس میں مقیم رہایہاں تک کہ سور میں یجیٰ فوت ہو گیا اور اس کے بعدزعیم 'پوسف بن یعقوب کے پاس گیا اوراسے ایک طعنے سے ناراض کر دیا تواس نے ایک فقار کرلیا اور وہ اس کے قید خانے سے بھاگ گیا اور ہمیشہ ہی وہ سفر میں پھرتار ہایہاں تک کہ فوت ہو گیا۔

اوراس کے بیٹے الناصر نے اندلس میں پرورش پائی اور وہی اس کا کا نداور جہاد کا موقف رہا یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا۔

اوراس کے بھائی علی بن یجی نے تلمسان میں قیام کیااوراس کے بیٹوں میں سے داؤ د بن علی بن عبدالواد کے مشاکُخ کاسر داراوران کامشیر تھااوراس طرح ان میں ابراہیم بن علی بھی تھا' جس کے ساتھ ابوحوالا وسط نے اپنی بیٹی کارشتہ کیا جس سے اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا تھااور داؤ د کے بیٹے کانام پیمی بن داؤ د تھا' جسے ابوسعید بن عبدالرحمٰن نے اپنی وزارت پرمقرر کیا' اس کے صالات کوہم ان کے واقعات میں بیان کریں گے۔والا مرللہ۔

AND THE COMMENT OF STREET AND SERVICE ASSESSMENT OF THE SERVICE ASSESSMENT AS A SERVICE ASSESSMENT OF THE SERVICE ASSESSMENT AS A SERVICE ASSESSMENT OF THE SERVICE ASSESSMENT AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE AS A SERVICE

erija tila att eller skriver fra storreger er skriver skriver skriver en skriver skriver skriver kriver kriver

ناریخ این خلدون \_\_\_\_\_ هم دوازد وی

# بعقوب بن عبدالحق کی جنگ اورا سکے محاصرہ کے بارے

### میں یغمر اس کا ابن الاحمراور طاغیہ کے ساتھ معاہدہ

جب لیقوب بن عبدالحق جہاد کو گیا تو اس نے وشمن پرحملہ کیا اوران کے قلعوں کو بربا دکیا اوراشبیلیہ اور قرطبہ سے جنگ کی اوران کے بڑے پہاڑ کی بنیادیں ہلا دیں پھروہ دوبارہ گیا اور دارالحرب میں دورتک چلا گیا اوراس میں خوزیزی کی اورا بن اشقیلولہ نے اس کے لئے مالقہ کوچھوڑ دیا لیں اس نے اس پر قبضہ کرلیا ان دنوں اندلس کا سلطان امیر محمد تھا جے الفقیہ کہتے تھے جو بنی الاحمر کا دوسرا با دشاہ تھا اس نے لیقوب بن عبدالحق کو جہاد کے لئے بلایا تھا کیونکہ اس کے باپ الشیخ نے اس کے ساتھ اس کا وعد ہ کیا تھا' پس جب اندلس میں یعقوب کی حکومت مضبوط ہوگئی اور اس کے پیچھے تو از اس کی بناہ میں آیا کیونکہ اسے ابن الاحمرہے اپنی جان کے تعلق خوف تھا اور اس نے اس سے اس فعل کی توقع کی جو پوسف بن تاشفین نے ابن عباء سے کیا تھا اپس وہ اپنے خیال کے مطابق نجات بانے کے اسباب کوئل میں لایا اور اس نے طاعبیہ کے ساتھ وہتھ جوڑی کرنے اوراس کے خلاف مدد کرنے کے بارے میں ساڑن کی اور یعقوب بن علی نے ابن علی کو مالقہ پر اس وقت گورزمقرر کیا تھا جب اس نے اسے اشقیلولہ کے ہاتھ سے چھیٹا تھا'لیں ابن الاحرنے اسے مائل کیا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے شلویانیہ میں جو مالقہ کے علاقے میں سے ہے ایک وادی دے گا جو خاصمة اس کے لئے خوراک کا ذریعہ ہوگی پس وہ اس کو چھوڑ کر وہاں آ گیا اور طاعنیہ نے سلطان اور اس کی فوجوں کی اجازت ہے ہی بیڑوں کوراستے رو کئے کے لئے بھیجا اور انہوں نے سمندر کے پچھواڑے سے لیقوب کورو کئے اور اس کی مرحدوں پر غارت گری کرنے کے لئے پیمر اس کے ساتھ خطوکتابت کی تا کہ بیامراہے ان سے غافل کردے لیں یغمر اس نے ان کی بات کو قبول کرنے میں جلدی کی اوراس کی طرف سے طاغیہ کی جانب اور طاغیہ کی طرف سے ان کی جانب اپٹی آئے جاتے رہے جیسا کہ ہم ذکر کریں گے اور اس نے مغرب کے نواح میں دستے بھیج اور یعقوب کو جہاد سے غافل کر دیا یہاں تک کداس نے اس سے مصالحت اور دشمن کے ساتھ جہاد کے لئے فراغت کا سوال کیا تو اس نے اس کی بات کو قبول ند کیا اور بیان کی باتوں میں ہے ایک ہے جس نے یعقوب کواس کی طرف جانے اور خرز وز و میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ مسلسل ان کی بھی کیفیت رہی اور ہر جہت سے ان کے ہاتھ اس کے خلاف متصل رہے اور وہ ان میں ہے ہرایک کے بارے میں مواقع سے فائدہ اٹھا تارہا کہ وہ کب اس پر قابویا تا ہے یہاں تک کہ فوت ہو گیا اور وہ بھی فوت ہو كَتَ والله وارث الارض و من عليها سبحانه.

رخ ابن فلدون \_\_\_\_ حقه دوازد م

فصل

# خلفائے بنی حفص کے ساتھ یغمر اس کے واقعات جوتلمسان میں ان کی دعوت کو قائم کرتا اور اپنی قوم کوان کی اطاعت میں لگاتا تھا

جن دنوں زیانہ بنگات میں رہتے تھاور تول میں آنے کے بعد بھی وہ تن عبدالہومن میں سے ضلفائے موصدین کے اطاعت گرارتے ہیں جب بن عبدالہمومن کی حکومت ناکام ہوگی اورامیر البوز کر بابن ابی حفص نے افریقہ میں اپن طرف دعوت دی اور تونس میں موصدین کے خلاف سیج لگالیا تو دونوں کناروں کی اطراف سے بڑے بڑے اور اس کے پاس آگئے اوراسے حملہ کرنے کی امید دلائی اور زنانہ نے ہر تھیلے سے اس کے پاس اپی اطاعت کے اپنی بھیجے اور مفراوہ اور بخوتو جین نے اس کی دعوت کے سائے میں بناہ کی اوراس کی اطراف سے بڑے البی جھیے اور مفراوہ اور بخوتو جین نے اس کی دعوت کے سائے میں بناہ کی اوراس کی اطاعت کے اپنی تا تو اس نے اسے تلمسان اور اس کے بقید کیا تو اس نے باتر اور اس کے بعد بخوم بن نے جن بلا دِ مغرب پر قبضہ کیا مقوضات پر گورزمقر کر کردیا ہی وہ مسلسل ان کی دعوت کو قائم کرتا رہا ور اس کے بعد بخوم بن نے جن بلا دِ مغرب پر قبضہ کیا ان میں اس کی دعوت کے قیام کے لئے اس کی جان کے اور اس کے بعد بخوم بن نے جن بلا دِ مغرب پر قبضہ کیا والات میں بیان کر بی گے بہاں تک کہ وہ مال دارینا نے اوراطاعت وانتیا دے واقف کروانے کی تقریر سے اس کے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے معالی میں برائے کی مار بر پر اس معصر کے فرمان کر در کی اور اس کے دو انتیا در کی اور کی تقریر سے اس کے اور اس کی بعد اس کے بعد انہیں اس کے معالی مار پر کی مطابق میں میں میں جن خلی اور کی تھیا ہو تھی کی طرف بر سے اور ایکی وہ سے اتب اس کی طرف بر سے اور ایکی وہ سے اقب اختیار کرنے کی طرف بر سے اور ایکی وہ سے اتب اس کی طرف بر سے اور اس میں میں بر نے فلیف کو از سرتی بیت کرتے رہ اور اپنی قوم کے اکا براور صاحب الرائے کو گول کو وہ بال جیجتے رہ اور مسلسل ان کی مطابق میں اس کی مطابق میں کی مطابق میں ہو تو اس کرنے کی طرف بر سے اور ان کی تھی صاحب الرائے کو گول کو وہ بال جمیعت رہے اور اس کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کو مصر کی کی مطابق میں کی مطابق میں کو کرتے کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق میں کی مطابق م

امیر ابوز کریا کی وفات: جب امیر ابوز کریا وفات پا گیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے المستصر نے حکومت سنجالی اور اس کے بھائی امیر ابواسحاق نے ریاح کے زواودہ قبائل میں اس کے خلاف بغاوت کر دی پھر المستصر ان سب پر غالب آ گیا اور امیر ابواسحاق تلمسان میں اپ اہل کے پاس چلا گیا تو یغر اس نے ان کوخوش آمدید کہا اور وہ اندلس میں پڑاؤاور

تاریخ این ظرون \_\_\_\_ حدودازدہم جہاد کرنے کے لئے جلا گیا۔

امير ابواسحاق كي وفات: يهان تك كه المير ابواسحاق وفات پا گيا اوراسي مي اسى وفات كي خبرل گئ تو اس نے خيال كيا كه وہ سب سے زيادہ حکومت كاحق دار ہے ليس اسى وفت اس نے سمندر پاركيا اور كه كارہ ميں تى كى بندرگاہ پر جااتر ااور يغر اس نے نهايت عزت وتو قير كے ساتھ أسے خوش آمد يد كها اوراس كى آمد پر جش كيا اور لوگوں كواس كى بيشوائى كے لئے بھيجا اور اس كے جيسا كه اس نے اس كے اسلاف كى بيعت كى هى اسى طرح اس كى بھى بيعت كى اور اس كے بيشوائى كے لئے بھيجا اور اس كے جو خيام خلافت وشن كے مقابلہ ميں اس كى حكومت ميں اس كو مدود ہے كا وعدہ كيا اور يغر اس نے اس كى ان بيٹيوں ميں سے جو خيام خلافت ميں بيٹى كے ساتھ اپنے ولى عمد بيٹے عثان كارشتہ كيا اور اس كى مدد كى اور اپنے وعد ہے كونها بيت شان دار طريق پر پوراكيا۔

محمہ بن الی ہلال کی بعناوت اور بجابیہ کے گور ترجمہ بن ابی ہلال نے واثق کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی اطاعت سے دستمرد ار بہو گیا اور اس نے امیر ابواسحاق کو بلایا اور اسے آنے پر آمادہ کیا لیس وہ جلدی سے تلمسان سے اس کے پاس آیا اور امصارو ہم کا سے حالات کو تل افرین بیان ہو جکے ہیں اور اس آھے کا سال آیا تو پخر اس نے بلادمفراوہ پر چڑھائی کی اور اس کی کنیت مضافات بین ان پر غالب آگیا اور اس نے نہیجا جسے زناتہ بر بوم کہتے ہیں اور اس کی کنیت ابوعام تھی اس نے اسے اپنی ترشہ داری کو مضوط کرنے کے لئے بھیجا ابوعام تھی اس نے انہیں اعلی وظا کف دے کر اور دگئی عزت کر کے ان کی بہت انجھی طرح پذیرائی کی اور اس نے ابن ابی ممارہ کی جسے خاص ہو گئے جنگوں میں پچھکار ہائے نمایاں کے جن کی وجہ سے گرونیں اس کی طرف الحصے لیس اور زناتی اخلاق اس کے گھر سے خاص ہو گئے جبر بالآخر وہ اپنی عورت کے ساتھ خوش باش واپس آیا اور عثان نے زیر کے گئے تھی اس سے شادی کی اور وہ اس کے شکل کی شخرادی بن گئی اور دہ اس کی کومت کے لئے خواوراس کے لئے اور اس کی تقوم کے لئے شہرت کا باعث بن گئی۔

امیر البوز کریا اور ابن امیر البواسحاق کی تلمسان میں ملاقات: آمیر ابوز کریا ۱۸ ہے میں الدای بن ابی عاره کی جنگ سے نے جانے کے بعد جوم ماجنہ مقام پر ہوئی ادراس کی قوم اس میں ہلاک ہوگئ ابن امیر ابواسحاق کے پاس تلمسان چلا گیا تو اس کے دامادعثان بن پنم اس نے اس کی بوی عزت و تکریم کی اوراس کی ہمشیرہ گل سے انواع واقسام کے تحالف لے کراس کے پاس آئی اور ان کے دوست بھی جو ان کی حکومت کے پروردہ سے اس سے ملے جن کا برا الیڈر ابوالحین محمد بن الفقیہ المحدث البی بکر ابن سید الناس البیمری تھا پس انہوں نے حکومت کی عزت سے انہیں در از سایہ فر اہم کیا اور انہوں نے حکومت کی عزت سے انہیں در از سایہ فر اہم کیا اور انہوں نے اسے حکومت کی عروات کے لئے برا گئے گیا اور اس نے اپنے میز بان عثان بن یقم اس سے اس بارے میں گفتگو کی تو اس نے اس کا مقابلہ کیا کیونکہ اس نے اسے الحضر ق کی دعوت کے لئے قابو کیا تھا اور اس نے اپنی حکومت کے اسے الحضر ق کی دعوت کے لئے قابو کیا تھا اور اس نے اپنی حکومت کے اسے المحضر ق کی دعوت کے لئے قابو کیا تھا اور اس نے اپنی حکومت کے لئے بھی جاتھا۔

امير الوزكريا كا فرار: امير ابوزكرياك دل مين اس كه پاست بهاگ جانے كا خيال آيا اور وہ امير صحرا' داؤد بن ملال بن عطاف كے پاس جلاگيا جو بن عامر مين سے زغبہ كا ايك بطن ہے پس اس نے اسے پناہ دى اور اسے اس كے مامن

عددوازدیم است خدون کے مملواری سے زواد دہ کو جوصحرا کے امراء تھے سلام کیا اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔
چکے ہیں بیان میں سے عطیہ بن سلیمان بن سباع کے ہاں مہمان اتر ااور ان مصائب کے بعد جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔
سم ۸۷ جے میں بجابہ پر قابض ہو گیا اور اسے اپنے بچچا الی حفص کے مقوضات سے الگ کرلیا جو تونس میں صاحب حکومت تھا اور اس نے داؤ دین عطاف سے اپنا عہد پورا کیا اور اُسے بجابہ کے وطن سے بہت بڑی جا گیر دی اور اس کے فیکس کے لئے است خقس کردیا۔

اورامیرالوزکریا' بونہ قسطینہ' بجایہ' الجزائر' الزاب اوراس کے مادراء علاقے کے مقبوضات میں مشغول ہو گیا اور بیدشتہ داری اس کے لئے عثان بن یغم اس اوراس کے بیٹوں کے ساتھ تعلق کا ذریعتی اور جب ۱۹۸۸ ہیں یوسف بن یعقوب نے تلمسان سے جنگ کی تو امیر الوزکریا نے عثان بن یغم اس کواپی فوجوں سے مدودی اوراس کی خبر یوسف بن یعقوب کو بھی پنچائی تو اس نے اپنے بھائی الو یکی کوفوجوں کے ساتھ ان سے الجھنے کے لئے بھیجا تو جبل الزاب میں ان کی لیعقوب کو بھی پنچائی تو اس نے اپنے بھائی الو یکی کوفوجوں کے ساتھ ان سے الجھنے کے لئے بھیجا تو جبل الزاب میں ان کی اوراس کی وجہ سے فلیفہ کی قوم تونس میں بی مرین تک مشخکم ہوگی اوراس نے موحدین کے مشائح کوان کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں بجائے کے عاصرہ کرنے کی دعوت میں اور اس نے ان کے ساتھ فیتی تحاکف بھی بھیجے اور عثمان بن یغم اس کو اپنی دیواروں کے بیچھے سے ان کی اطلاع مل گئی تو رہ اس کے لئے اجنبی بن گیا اوراس نے اپنے منابر سے فلیفہ کا تذکرہ ساقط کر ویا وراسے اپنی عملواری سے مناویا اوراس عبد کو بھول گئا۔ واللہ ما لک الارض سجانہ۔

### allie

# یغمر اس کی وفات اوراس کے بیٹے شان کی ولایت اوراس کی حکومت میں ہونے والے واقعات کے حالات

سلطان یغمر اس ا ۱۸ ہے بیل تلمسان سے نکلا اور وہاں پراس نے اپنے بیٹے عثمان کو گورزمقرر کیا اور بلادِ مفراوہ میں دورتک چلا گیا اور اس کے مفافات پر قبضہ کرلیا اور ثابت بن مندیل اس کے لئے تئس شہر سے دست بر دار ہو گیا تو اس نے اسے اس کے قبضے سے لے لیا پھرائے اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا ابوعا مربر ہوم سلطان ابواسحاق کی بیٹی کے ساتھ جواس کے بیٹے عثمان کی بیوی تھی تونس سے آرہا ہے تو وہ وہاں پھے عرصہ کے لئے تفہر گیا یہاں تک کہ وہ ملیا نہ کے باہراس کے ساتھ آ ملا پس وہ تناس کی بیوی تھی تونس سے آرہا ہے تو وہ وہاں پھے عرصہ کے لئے تفہر گیا یہاں تک کہ وہ ملیا نہ کے باہراس کے ساتھ آ ملا پس وہ تناس کی طرف کوج کر گیا اور دور بیٹر ہی گیا اور وہ وہیں پراس کے مرض کو وہیں پراسی سال ذوالقعدہ کے آخر میں فوت ہو گیا۔ پس اس کے بیٹے ابوعا مرنے اسے لکڑیوں پراٹھایا اور اس کے مرض کو چھپاتے ہوئے اسے احتیاط سے دفن کر دیا' یہاں تک کہ وہ بلا دِمفراوہ میں سک تک چلا گیا پھر دہ جلدی ہے تلمسان کی طرف

تاريخ ابن خلدون \_\_\_\_ هيه دوازونام

کیا تواس کا ولی عبد بھائی عثان بن یغمراس اپنی قوم کے ساتھ اُسے ملائیں لوگوں نے اس کی بیعت کی اور اُسے حلفیہ بیان دیا پھر وہ تلمسان میں داخل ہوا تو عوام وخواص نے اس کی بیعت کی اور اس نے اس وقت تونس کے خلیفہ ابواسحاق سے گفتگو کی اور اسے اپنی بیعت ارسال کی تو اس نے اسے قبولیت کا جواب دیا اور اسے دستور کے مطابق اس کی عملداری پرامیر مقرد کردیا' پھر اس نے بیخوب بن عبدالحق سے مصالحت کی گفتگو کی کیونکہ اس کے باپ یغمر اس نے اُسے اس کی وصیت کی تھی ۔

علامہ ابوعبداللہ محمہ بن ایراہیم ایلی نے ہم سے بیان کیا کہ بیس نے سلطان ابو مومولی بن عثان سے سنا اور وہ اس کے گھر میں آ مدنی و مصارف کا ذمہ دار تھا وہ بیان کرتا ہے کہ دادا یغم اسن نے دادا عثان کو وصیت کی و ادااان کی زبان میں نہایت تعظیم کا لفظ ہے اس نے اسے کہا اے میر ہے بیٹے! بی مرین کی عکومت کے مضوط ہو جائے اور دور دور از کی عملدار یوں اور مراکش میں دارالخلافت پر قابض ہو جانے کے بعد ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں اور میرے لئے اس پہلو سے جس سے قو دور ہے واپس آ جانے کی وات کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں اور میرے لئے اس پہلو جنگ کرنے سے رکنا ممکن نہیں ، پس ان کے ساتھ جنگ کرنے سے بیٹا اور جب وہ تیرے قریب آ کیں تو تھے پر دیواروں کی بناہ لینا واجب ہے اور مقد در بحر کوشش کر کہ تو بھر وہوں کی دو تین کی اور ہوگا اور قریب ہو جائے جو تیرے قریب ہیں اس سے تیری کو مت مفہوط ہوگی اور تو اپنی موجوع کی حقوق خواجو کی اور تو اپنی موجوع کی حقوق خواجو کی اور تو اپنی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع

فصل

مفراوہ اور بنی تو جین کے ساتھ عثان بن یغمر اس

کے حالات و واقعات اوران کی بہت می

عملدار بول اورقلعول براس كافبضه

جب عثمان بن یغمر اس نے یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ مصالحت کی تو اس نے بلادِمفراوہ اور توجین کی مشرقی عملداریوں اور مفراوہ ہوتا ہے۔ عملداریوں کی طرف اپنی توجہ پھیر دی' پس سب سے پہلے وہ بنی توجین اور مفراوہ

کے نواح اور اس کے ماوراء علاقے میر قابض ہوا اور اس کے دور دراز علاقوں سے واتفیت خاصل کی اور آی طرح وہ بلادِ مفراوه کی طرف چلا گیا بھرمتیجہ کی طرف گیا اور اس کی خوشحالی وآ سودگی اور کھیتوں کو تباہ و ہرباد کر دیا پھروہاں سے بچاہیہ جا کر اس کا محاصر ہ کرلیا اور اس نے اس کی اطاعت اختیار کرلی۔ یہ ۲۸۲ھ کا واقعہ ہے اور امیر مفراوہ ثابت بن مندیل اس کے لئے تنس سے دست بر دار ہو گیا پس اس نے اس پر قبضہ کر لیا اور بقیہ بلا دِمفراوہ بھی اس کی حکومت میں شامل ہو گئے پھراسی سال اس نے بلا دِتو جین پر جملہ کیا اور اس کے دانوں کولوٹ کر لے گیا اور انہیں ماز و ندمیں روک لیا کیونکداسے تو قع تھی کہوہ مفراوہ کا محاصرہ کرے گا۔ پھراس نے تا فرکنیت کے قریب ہوکراس کا محاصرہ کرلیا اوراس کی نا کہ بندی کروگی اوراس کے لیڈر غالب انصی ہے ساز باز کی جو بن محر بن عبدالقوی کے غلاموں میں سے تھا 'بیان میں سے سیدالنا ک کا غلام تھا کہل غالب اس کے لئے تا فرکنیت ہے دست ہر دار ہو گیا اور پہلسان واپس آ گیا پھراس نے ۱۸۷ھ میں بی توجین پرحملہ کیا اور ان کے دارالحلافہ وانشریس میں انہیں معلوب کرلیااوران گاامیر مولی بنی زرارہ جومحمہ بن عبدالقوی کے بیٹول میں سے تھا اس کے آگے بھاگ اٹھااوراس نے ان سے حلف لیا لیس بیرخاندان اورا پی قوم کی اولا دعزیز کے ساتھ المربیہ کے نواح میں چلا گیا اورعثان بن یغمراس نے ان کا تھا ہے کیا اور انہیں اس طرف سے بھگا دیا اور مولی زرارہ جلد ہلاک ہو گیا اور اس سے قبل عثان نے بنی توجین کے بنی پرلٹن کے ملاقے پر قبضہ کرلیا تھا اور ان کے رؤسا اور اولا دِسلامہ سے قلعہ میں گئی ہار جنگ گی جو اُن ہے منسوب ہے گروہ اس کے آگے نہ بھے بم انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور اپنی قوم بنی تو جین کوچھوڑ کربی یغران کی حکومت میں چلے گئے پس ان کے امراء ۔ چمر بن عبدالقوی کے جہد کؤ عہداوّل کے دور سے توڑ دیا اور عثان کے ساتھ معاہدہ کرلیا اور اپنی رعایا اور عمال پر اس کے لئے نیکن جائے یہاں تک کداس کے بعدوہ وانشریس پر قابض ہو گیا جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے اور تمام بلا وتو جین اس کی عملداری میں شامل ہو گئے اور قرابت داروں کو جبل وانشریس پر گورزمقررکیا پھراس کے بعدوہ المریہ کی طرف گیا جہاں بن وجین میں سے اولا دعزیز رہتی تھی پس اس نے المریہ ہے جنگ کی اور اس میں ضہاجہ کے کچھ قبائل اس کی وعوت کے ذمہ دار بن کی جولمدید کے نام مے مشہور تھے اور انہی کی طرف وہ منسوب ہوتا تھا پس انہوں نے ۱۸۸ ھے میں اے المریہ پر قبضہ دلوا دیا اور سات ماہ تک بیاس کی حکومت میں رہا پھر اس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اولا دعزیز کی حکومت میں واپس آگیا اور انہوں نے اس شہریراس سے مصالحت کر لی اور مجر بن عبدالقوی اوراس کے بیٹوں کی طرح اس کی اطاعت کی ایس بنی تو جین میں اس کی حکومت قائم ہوگئی اوران کے بقيه مضافات بھی اس کے مطبع ہو گئے پھر ۹ <u>۸۷ ج</u>میں وہ بلادِمفراوہ کی طرف گیا کیونکہ بنی مرین کی ایک فوج تلمسان میں رہتی تھی پس اس نے اس پر قبضہ کرلیااورا پے بیٹے ابوتموکوان کے مرکز عمل شلب میں اتارا پس وہ دہاں تھم رار ہااورخود وہ الحضرة کی طرف واپس آ گیااورمفراوہ کی جماعت متیجہ کے نواح میں آگئی اور ثابت بن مندیل ان کا امیر تھا پس وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور اس کے بعد عثان نے سوور چیں ان پر پڑھائی کی تو وہ پرشک شہر میں رک گئے اور اس نے وہاں پر جالیس دن تک ان کا محاصرہ کے رکھا پھراس نے اسے فتح کرلیا اور ثابت سندر پارکر کے مغرب کی طرف چلا گیا اور پوسف بن یعقوب کے ہاں اتراجیبا کہ ہم بیان کریں گے اورعثان نے مفراوہ کے بقیہ مضافات پرای طرح قبضہ کرلیا جیسے کہ اس نے بنی توجین کے مضافات پر قبضہ کیا تھا کیں مغرب اوسط کا تمام علاقتہ اور زنا تہ اولی کے بلا داس کی عملداری میں شامل ہو گئے پھر

| جصّه دواز دېم |                                       | تارخ ابن ظدون                                                                       |   |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| v             | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | وہ بنی مرین کی جنگ میں مشغول ہو گیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔انشاءاللہ تعالیٰ۔" | I |

### بجابیت جنگ کے حالات اور اس کے اسباب

ہم بیان کر چکے ہیں کہ مولی ابوز کر یا الا وسط بن المولی ابواسحاق بن ابوحفص الدی بن ابی عمارہ کے مدد گاروں کے آگے بجابیہ سے بھاگ کرتلمسان چلا گیا تھا اورعثان بن یغمر اسن کے ہاں آمد پراس کی خوب پذیرائی ہوئی تھی پھرالد عی بن ابی عماره فوت ہو گیا اور اس کا چیا میر ابوحفص خود مختار خلیفہ بن گیا اور عثان بن یغمر اس نے حسبِ عادت اس کی طرف اپنی اطاعت کی اطلاع جیجی اوراپی قوم کے سر داراس کے پاس جیجے اور باشندگانِ بجابیہ کے بہت ہے لوگوں نے امیر ابوذ کریا سے سازباز کی اور اسے آنے پر آمادہ کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ شہراس کی اطاعت کرے گا اور عثان بن یغمر اس نے اس بارے میں گفتگو کی تو اس کے اپنے بچا کے حق بیعت کو پورا کرتے ہوئے جوالحضر ق میں خلیفہ تھا' اس کی بات کو قبول نہ کیا اس نے اس سے خبر کو چھیایا اور کئی روز تک نقص بیعت کے متعلق تروور ما پھر جنگل میں زغبہ کے قبائل کی جولا نگاہوں میں چلا گیااور داؤ دبن ہلال بن عوانہ کے ہاں اتر ااورعثان بن یغر اس نے اس کی فر ما نبرواری کا مطالبہ کیا تووہ نہ مانااوراس کے ساتھ بجابیہ کے مضافات کی طرف جلا گیااور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں بیز واورہ کے قبائل کے ہاں اترے پھراس کے بعدمولی ابوز کریا بجابہ پر قابض ہوگیں۔ ایک طویل داستان ہے جس کا ذکر ہم نے ان کے حالات میں کیا ہے اور عثان اور اس کے درمیان قطع تعلقی مشحکم ہوگئی جوعمان اور خلیفہ تونس کے درمیان دوستی کے استحکام کا سبب بن گئی ہیں جب عثان نے ۲۸۲ ہے میں اس پر چڑھائی کی اور وہ شرق کی جائے۔ دور تک چلا گیا تو بجابیہ کی عملداری کی طرف بھی گیا اور اس کے بقیہ علاقوں پر قبضہ کرلیا پھراس کے بعد اس نے بجابیہ ہے جنگ کی اور جیے وہ سازش سے مملداری بنا کر اینے خلیفہ تونس کوخوش کرنا چاہتا تھا اور اس طرح وہ آ ہتہ آ ہے بڑھنا چاہتا تھا ہیں اس نے وہاں سات روز تک اپنی فوجیں بٹھائی رکھیں پھروہاں ہے بھاگ کرمغرب اوسط کی طرف ملیث گیا اورجیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ اس نے تا فرکنیت اور ماز ونہ کو فتح کیا۔

بی مرین کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے اور

### تلمسان کے طویل محاصرے کے حالات وواقعات

جب بنی مرین کا سلطان کی تقوب بن عبدالحق اس سلے کے دوران فوت ہو گیا جواس کے اور بنی عبدالواد کے درمیان اور اسے جہاد میں مشغول کرنے کے لئے منعقد ہوئی تھی اوراس کے بعداس کا بڑا بیٹا بوسف اس کی قوم کا امیر بنا اور یغمر اس اور اس کے بیٹے نے طاغیہ کے ساتھ سلح کر کی اورا بن الاحمر کی کمل مد دکی تو اس وقت یوسف بن یعقوب نے طاغیہ کے ساتھ سلح کر کی اورا بن الاحمر کے لئے اندلس کی ان سرحدوں سے جوان کے لئے تھیں 'وسٹیر دار ہو گیا اور بنی عبدالواد سے جنگ کے لئے فارغ ہو گیا اوراس کے باپ کی وفات سے چار دن بعداس کا کام درست ہو گیا اور ۱۹۸ ھے بیس پیٹلمسان کی طرف بڑھا اور عثمان نے نے اس کے مقابلہ میں فصیلوں کی پناہ لے لی بس اس نے صبح کو تلمسان سے جنگ کی اور اس کے درختوں کو کا ب دیا اور وہاں تھی اور آلات نصب کئے پھر اس نے اس کی قوت کو مسوس کر لیا تو وہاں سے بھاگ گیا اور وابی لوٹ آیا اور عثمان بی بھر اس نے اب کے طریق کو اختیار کیا اور اس نے اپنے ایکیوں کو تلمسان بھیجا ' گر اسے بھوا کہ دہ نہ ہوا۔

کے جان کہ دہ نہ ہوا۔

مفراوہ کا بوسف بن لیقوب کے پاس جانا: اورمفراہ ہتلمسان میں بوسف بن یعقوب کے پاس چلے گئے اور اس سے بہت تکلیف اٹھائی پس جب وہ تلمسان ہے بڑا گے تو عثان نے ان کےعلاقوں پرحملہ کر کےان پر قبضہ کرلیا اور ان پر غالب آ گیا اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ اس نے اس کے بیٹے ابوحموکو وہاں اتارا' پس جب 198ھ کا سال آیا تو پوسف بن یعقوب نے اپنی دوسری چڑھائی کی اور ندرومیٹ جنگ کی پھروہاں سے دہران کی جانب چلا گیا اور جبل كيدره اورتاسكد الت ك باشدول في اس كي اطاعت كي جوعبد الحميد بن الفقيد الى زيد البرناس كاير او تها چراس في مغرب کی طرف لوٹے ہوئے حملہ کیا اورعثان بن یغمر اس مقابلہ میں نکلاتواس نے ان بہاڑوں میں خوب قبلام کیا کیونکہ بیاس کے دشمن کی اطاعت کرتے تھے اور اس کی فوجوں ہے الجھتے تھے اور اس نے تاسکد ات کے بڑاؤ کولوٹ لیا یعقوب بن پوسف نے تیسری باراے ۲۹۲ھ ٹیں جنگ کے لئے روانہ کیا پھروہ مغرب کی طرف واپس آ گیا پھراس نے اسے چوتھی بار ۱۹۸ھ ٹی جنگ کے لئے روانہ کیا پھروہ مغرب کی طرف والیں آگیا پھراس نے اسے چوتھی بار کو لاھ میں جنگ کے لئے جمیجا تو وہ تلمسان میں تھبر گیااوراس کے پڑاؤنے اسے کا گھیراؤ کرلیااورنٹمیرات میں لگ گئے بھروہاں ہے تین ماہ کے لئے بھاگ گیا اوررائے میں وجدہ کے پاس سے گزراتو از سرنواس کی تغیر کا تھم دے دیا اور کام کرنے والوں کو وہاں اکٹھا کیا اور اپنے بھائی ابو یجیٰ بن یعقوب کواس کام پر افسر مقرر کیا اور اس کی شان کی خاطر قیام کیا اور پوسف مغرب کو چلا گیا اور بنوتؤ جین نے تلمسان سے پوسف بن یعقوب کے ساتھ جنگ کی اور اس میں اولا دسلامہ نے بڑا یارٹ اوا کیا جو بنی پوللتن کے سروار اور اس قلعہ کے مالک تھے جوان کی طرف منسوب ہوتا ہے کہل جب بیروہاں سے بھا گا تؤعثان بن یغمر اس نے ان کے یاس جا کران کے شہروں پر قبضہ کرلیا اور قلعہ میں ان کا محاصرہ کرلیا اور جو پچھانہوں نے اس سے تکلیف یا کی تھی اس سے کئ گناہ زیادہ تکلیف یائی اور وہ طویل عرصہ تک ان کے علاقے میں غائب رہا۔

فصل

ملک عثمان بن یغمر اس اوراس کے بیٹے ابوزیان کی حکومت کے حالات اوراس کے بعد

### محاصره كااپني انتهاتك يهنجنا

جب یوسف بن یعقوب نے اپنی فوجوں کے ساتھ تلمسان کا محاصرہ کیا تو عثان اور اس کی قوم تلمسان بیس محصور ہو گئے اور انہوں نے اطاعت اعتیار کرلی اور محاصرہ نے ان کا گلا گھوٹٹ دیا اور عثان اپنے محاصرہ کے پانچویں سال موجے میں فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے ابوزیان نے حکومت سنجال کی۔

علامہ محمد بن ابر اہم ما بیلی: محصے ہمارے شخ علامہ محمد بن ابر اہم ایلی نے بتایا جواس کے بچین میں ان کے گھر کی آبدنی و مصارف کے وکیل تھے کہ عثان بن یغر اس نے دیماس میں وفات پائی اور اس نے اپنے پینے کے لئے دودھ تیار کیا تھا پس جب اس نے اس سے دودھ لیا تو اسے بیاس گی اور اس نے پیالہ منگوایا اور دودھ بیا اور کھڑا ہوا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کرگئ اور ہم جواس کے رفقاء تھے ہمارا خیال ہے کہ اس نے دشمن کے غلبہ کی ذلت سے بیخے کے لئے اس میں زہر ملالیا تھا۔

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ هغه دواز دیم

علامہ بیان کرتے ہیں کہ خادم نے اس کی بیوی دختر سلطان ابواسحاق بن امیر ابوز کر یا بن عبدالواحد بن ابی حفص حاکم تونس کوآ کراس کی خبر دی تو وہ آ کراس پر گرپڑی اورانا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اوراس نے دروازوں کی بندش کے لئے ان پر خیصے لگا دیے بھراس نے محمد ابوزیان اور موسی ابوحوکو پیغام بھیجا اوران دونوں میں سے ان کے باپ کی تعزیت کی اوران دونوں نے بنی عبدالواد کے مشاکح کو بلا یا اوران کے سامنے سلطان کی بیاری کا حال بیان کیا تو ان میں سے ایک نے سوالیہ انداز میں اور قوم کی تر جمانی گرتے ہوئے کہا' سلطان ابھی ہمارے ساتھ تھا اور بیاری لگئے پر ابھی کوئی وقت نہیں گزرا پس اگروہ فوت ہوجائے گا تو تو کیا کرے گا'اس نے کہا ہم تیری کی اگروہ فوت ہوجائے گا تو تو کیا کرے گا'اس نے کہا ہم تیری مخالفت سے ڈرتے ہیں ورنہ ہمارا سلطان تیرا بڑا بھائی ابوزیان ہے تو ابوحوا پی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ہمائی کے ہاتھ کر جب کہ بہت کہا تھا کہ بیات منعقد ہوگئی اور جبک کراسے ہو سے دینے لگا وراسے اپنا عہد دیا اور مشاکخ نے بھی اس کی اقتداء کی تو اس وقت اس کی بیعت منعقد ہوگئی اور بوعبد الواد نے اپنے سلطان کا اعاطہ کر لیا اور اس کے پاس جمع ہو گئے اور دستور کے مطابق اپنے دشمن سے لڑنے کے لئے نکلے گویا عثمان فوت نہیں ہوا۔

اورلوگوں نے اپنے اموال اورموجودہ سامان تباہ کردیتے اوران کی حالت خراب ہوگئی اور یوسف بن یعقوب کی حکومت تلمسان کے محاصرہ سے مضبوط ہوگئی اورمنصورہ شہر کی مقوضہ زمین وسیع ہوگئی اور آفاق سے تجارا پنے سامانوں کے ساتھ و ہاں آنے گئے اوروہ آبادی سے اس قدر بھر پور ہوگیا کہ کوئی شہراس طرح آبادنہ تھا اوراس نے بادشا ہوں کومصالحت

تارخ ابن ظرون \_\_\_\_ حددواذوہم اور مجابیہ ہے موحدین کے ایکی اور تحاکف اس کے پاس آئے اور ای طرح مصروشام کے فرمانرواؤں کے ایکی اور تحاکف بھی آئے اور وہ اس قدرطاقت ورہو گیا کہ کوئی اس کا ہمسر نہ تھا جیسا کہ اس کے حالات میں بیان ہوگا۔

بنی پیغمر اس کے محافظوں کی فوج کی ہلاکت: اور بنی پیمر اس اوران کے قبیلے کے عافظین کی فوج ہلاک ہوگی اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ کے تو انہوں نے ہاتھ ڈالنے اوران کے ساتھ مرنے کے لئے نگلنے کاعزم کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک عجیب کیفیت پیدا کردی اور فسی جو عبید میں سے تھا' اس کے ہاتھوں سے سلطان پوسف بن یعقوب کو مروا کر ان کی تنگی کو دور کردیا پس اسے بعض شاہانہ وسوسوں نے ناراض کر دیا تو وہ اسے گھر کے ایک کونے اور اس کی سونے والی کوٹھڑی کی تنگی کو دور کردیا پس اسے بیاس کے میات والی ہوئے میں اور اسے پکڑ کر اس کے وزراء کے پاس لے گیا تو انہوں میں لئے گیا اور اسے ایک خنج مارا جس نے اس کی انتزایاں کا نے دیں اور اسے پکڑ کر اس کے وزراء کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس کی تکابوئی کردی اور جسیا کہ ہم بیان کر پچے ہیں کہ ان کے عہد کی کوئی چیز بھی باتی نہ رہی اور حکومت خدائے واحد ہی کے لئے ہاور اللہ تعالی نے آلی زیان اور ان کی قوم اور ان کے شہروں کے باسیوں سے تکلیف کودور کردیا۔

ابوزیان اور ابوحموکی طاق است اور ہمارے لئے شخ محد بن اہر اہیم ایلی نے جھے بتایا کہ کشادگی کے دن کومیح کوسلطان ابوزیان اپنے کی کوشوں میں خلوق میں بیٹھا تھا اور یہ بدھ کا دن تھا تو اس نے کھتی کے خازن ابن تجاف کو بلا کر ہو چھا کہ مربم ہر بیتہ خانوں میں کتنی خوراک باتی ہے تو اس نے اسے مربم ہر بیتہ خانوں میں کتنی خوراک باتی ہے تو اس نے است بتایا کہ آئے اور کل کی معاش کا سامان باتی رہ گیا ہے تو اس نے است کے چھپانے کا تھم دیا 'اسی اثان عمل اس کا بھی ان ابور جھا کہ اور محل دیا تھا تو اس نے معالی اور فیٹر بات کئے خاموش بیٹھے رہ کہ دفعۃ سلطان ابور ساق کے گھر کے خادموں میں سے وحدنا می لونڈی ہوگل کی آئی اور مصارف کی ذمہ دار اور ان کے باپ کی چیٹی کو ٹھیاں اور زیان کی بیٹیاں جو تہاری ہو بیاں ہیں کہتی ہیں کہ تمیں زیدگی سے اور مصارف کی ذمہ دار اور ان کے باپ کی چیٹی کو ٹھیاں اور زیان کی بیٹیاں جو تہاری ہو بیاں ہیں کہتی ہیں کہ تمیں زیدگی سے کیا سروکار آپ کا محاصرہ ہو چکا ہے اور تہارا دیاں کی بیٹیاں ہو تہارے بیل بی بی ہوں کہتی ہیں کہتیں تھار کی نہیاں بیل کہتی ہوں کہتی ہوں کہتی ہوں کہتیں تھار کی نہیاں بیل کہتی ہوں کے قبیل کے دیا ہوں کو بھی راحت والو کو ابو تو ابو تو ابو تو ابور کیا ہوں کہتی ہوں کہتی ہوں کے قبیل کی محت ہوں کی مجلت دو شاید اللہ تعالی کی کے بعد آسائش پیدا کر دے اور اس کے بعد جھے سے ان کے معالیہ میں تعلی کور میں گا اور اللہ جو جا ہتا ہے تھے دیا اور میری طرف آجا نا ہما پی تو م کے ساتھ ایس کے معالیہ میں مطل کہ معالیہ میں مطل کور کی کہا تھا کہ اس کے اور اللہ جو جا ہتا ہے تھا کہ کرتا ہے۔

پس ابوحوناراض ہو گیا اور اس بارے میں مہلت دیے ہے انکار کر دیا اور کہنے لگا خدا کی قتم ہم اپنے اور ان کے لئے ذلت کا انتظار کریں گے اور اس کے پاس سے غضب ناک ہو کرا تھا اور سلطان ابوزیان رونے کے لئے تیار ہوا۔

ابن تجاف بیان کرتا ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا 'نہ میں آگے ہوسکتا تھا اور نہ پیچھے کہ اسی دوران میں اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور مجھے دروازے کے چوکیدارنے خوف زدہ کر دیا وہ مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ میں سلطان کواطلاع دول کہ کل کی شنرادی کا ایک ایکی بنی مرین کے پڑاؤے آیا ہے میں اسے صرف اشارہ سے جواب دے سکا اور سلطان

عاری این خاروں کے باعث ہمارے خفیف سے اشارے سے بیدار ہوگیا کی میں نے اسے اجازت دی اور بلایا اور جب وہ اس گرا ہت کے باعث ہمارے خفیف سے اشارے سے بیدار ہوگیا کی میں نے اسے اجازت دی اور بلایا اور جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے اسے کہا کہ یوسف بن یعقوب ابھی فوت ہوگیا ہے اور میں اس کے بوت ابوٹا بت کا اپنی بن کرآپ کے پاس آیا ہوں تو سلطان خوش ہوگیا اور اس نے اپنے بھائی اور اپنی قوم کو بلایا یہاں تک کہ اپنی نے اپنا پیغام پہنچایا جسے وہ س رہے تھاور یہان دنوں ایک بجیب بات تھی۔

اوراس پیغام میں ایک بیا طلاع بھی تھی کہ جب یعقوب بن یوسف فوت ہوا تواس کے بھائیوں بیٹوں اور پوتوں نے دشوار حکومت کے واسطے مقابلہ کیا اور اس کا پوتا ابوثابت بن ورتا جن کے پاس چلا گیا کیونکہ ان میں اس کے ماموں ہونے کی رشتہ داری تھی پس اس نے انہیں اکٹھا کیا اور وہ اس کے پاس اکٹھے ہوگئے اور اس نے عثان بن یغمر اس کی اولا دکی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اسے آلہ دیں اور اگر اس کی مساعی ناکام ہوجا نیس تو وہ اس کی پناہ گاہ اور مامن بن جا نمیں اور اگر اس کی مساعی ناکام ہوجا نمیں تو وہ اس کی پناہ گاہ اور مامن بن جا نمیں اور اگر اس کی مساعی ناکام ہوجائے گاپس انہوں نے اس امر پر اس سے معاہدہ کر لیا اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگیا تو اس نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کی خاطر ان تمام عملدار یوں سے دست بردار ہوگیا جن پر یوسف بن یعقوب نے ان کے علاقے میں قبضہ کیا تھا اور اس نے ان تمام فوجوں کو تھی واپس بلالیا جنہیں اس نے ان کی مرحدوں پر بٹھایا تھا اور یہ مغرب اوسط کی اپنی عملدار یوں میں واپس آگے۔ یہاں تک کہ ان کاوہ حال ہوا جسے ہم بیان کی مرحدوں پر بٹھایا تھا اور یہ مغرب اوسط کی اپنی عملدار یوں میں واپس آگے۔ یہاں تک کہ ان کاوہ حال ہوا جسے ہم بیان کریں گے۔

# أمل

## محاصرہ کے بعددور حکومت کے سلطان

### ابوزیان کے حالات

عاصرہ کی ذات سے نکلنے اور بنی مرین کے ہاتھوں سے اپنی عملداریوں کو حاصل کرنے کے بعد سلطان ابوزیان کے اپنی عکومت کا آغازاں امرسے کیا کہ وہ آخر ذوالحجہ الا محصصی اپنے بھائی ابوجو کے ساتھ تلمسان سے بلا دمفراوہ میں گیا اوران کے جولوگ بنی مرین کی اطاعت میں تھے انہیں وہاں سے بھگا دیا اوران کے عمال سے سرحدیں لے لیس اوران کی اطراف پر قبضہ کرلیا بھرا ہے قلام مسامے کوان پر امیر مقرر کر دیا اور واپس آگیا۔

السرسو برحملہ: چراس نے السرسو پر حملہ کیا جس پر عاصرہ کے دنوں میں عربوں نے قبضہ کر لیاتھا اور سوید اور دیا لم کے زناتہ اور بی بعقوب بن عافی میں سے جولوگ ان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس پر قبضہ کر لیاتھا پی وہ اس کے آگے بھاگ اضحے اور اس نے ان کا تعاقب کرکے ان پر حملہ کر دیا اور واپس آگیا اور بنی توجین کے علاقے سے گزرا اور بنی عبد القوی میں سے جولوگ جبل میں باقی رہ گئے تھے ان کی اطاعت کا تقاضا کیا اور اپنے خروج سے نو ماہ بعد تلمسان کی طرف

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ حته دوازد بم واپس آگیا اوراس نے اپنی حکومت کی اطراف کومضبوط اور صاف کر دیا پس اس نے اپنے محلات اور باغات کی درستی کی طرف توجہ کی اور اس کے ملک میں جو چیز ٹوٹ پھوٹ گئ تھی اس کی مرمت کی اور اس دوران میں وہ بیار ہو گیا اور سات ماہ تک اسے شدید تکلیف رہی پھر دہ آخر شوال موجھ میں فوت ہو گیا۔

فصل

# تلمسان کے منابر سے قصی دعوت کے ناپید

## ہونے کے حالات

ا فریقهٔ میں هصی دعوت و نس بجایہ اوراس کے مضافات میں ان کے شرفاء میں منقسم ہو چک تھی اور مجیشہ اور دشتا تہ کا شہران دونوں کے درمیان سرحد کی اور تونس میں امیر ابوحفص ابن الامیر الی ڈکریا اوّل طیفہ تھا اور اسے حاکم بجاہداور الحضرة كى مغربى سرحدول يربرترى حاص تنجى اوربى زيان اس كى بيعت تصاور منابريراس كے نام سے حاضرى ہوتى تقى اورانہیں مولی امیر ابوز کریا الا وسط حاکم بجابیہ کے اتھاس رشتہ کی وجہ سے تعلق تھا جوان کےادراس کے درمیان پایا جاتا تھا اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ جب عثان جب آیا تو اس کی وجہ سے خوف لاحق ہوگیا' پھرانہوں نے دوبارہ اپنے تعلق کی طرف رجوع کیا اوراس پر قائم رہے یہاں تک کہ پوشٹ بن یعقوب نے تلمیان ہے جنگ کی ان دنوں تونس کے خلیفه سلطان ابوعصید ہ بن واثق کی بیعت ہوتی تھی اور تلمیان کے منابریر اس کے نام سے حاضری ہوتی تھی اور وہ امیر ابوز کر یا الا وسط حاکم سرحد کے ساتھ ان کے دوئتی رکھنے کی وجہ سے ان سے بندر کھتا تھا پس جب یوسف بن یعقوب تلمسان کے بالا کی علاقے میں اتر ااور اس نے مشرق کی طرف اپنی فوجیں جیجیں اورعثان بن یغمر اس نے حاکم بجابیہ سے کمک طلب کی تو اس نے انہیں اس طرف سے ہٹانے کے لئے موجدین کی ایک فوج جیجی آور جبل الزاب میں انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی تو سخت معرکے کے بعد موحدین منتشر ہو گئے اور بنومرین نے انہیں قبل کر دیا اور اس زمانے میں معرکہ کی جگہ کومری الرؤى كہتے تھے كيونكداس ميدان ميں بكثرت سركٹ كرگرے تھاور يوسف بن يعقوب اور جاكم بجاريك درميان متحكم فیصلہ ہوگیا لیں قونس کے خلیفہ نے اپنے اسلاف کی طرح موحدین کے مشائخ کو پوسف بن یعقوب کے ہاس تجربید تعلقات کے لئے اور بجابیہ کے حاکم کوا کسانے کے لئے بھیجالی عثان بن يغمر اس کو پرمصيبت پیش آئی اورات اس بات نے ناراض کر دیا کہ اس کا خلیفہ اس کے دشمن کی مد دکر رہا ہے ایس اس نے اپنے منابر سے اس کا ذکر موقوف کر دیا اور اپنی حکومت اور قوم كواس كى دعوت سے باہر نكال ليابير ساتو بن صدى كے آخر كى بات ہے۔ واللہ تعالى اعلم۔

BUBANG SHAPE LONG MORNING CONTRACTOR SACE AND AND

大大概要 15、 15 人名 10 美国 15 基本 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15 克斯 15

تاریخ این ظدون میدوازد دیم

فصل

## ابوحموالا وسط كي حكومت كے حالات اور

#### اس میں ہونے والے واقعات

جب امیر ابوزیان فوت ہوگیا تواس کے بعد ابوعونے کو کھے گآخر میں حکومت سنجال لی جیبا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور وہ بڑا بہا در' بیدار مغز' دانش مند' دوراندلیش' غیرت مند' سخت طبیعت' بداخلاق' حدسے زیادہ عقل مند اور خود رائے تھا اور وہ زناتہ کا پہلا باوشاہ ہے جس نے حکومت کے مراسم وقو اعد کومر تب ومہذب کیا اوراس بارے میں اس نے اپنے ارباب حکومت کے مراسم وقو اعد کومر تب ومہذب کیا اوراس بارے میں اس نے اپنے اور اپنی جنگ کی ڈھال کو ان کے لئے بلٹ ویا یہاں تک کہ وہ اس کی محرمت کے ماتحت ہو گئے اور آ داب سلطانی کوسکھا۔

میں نے ویف بن کی ہے جوزغید میں سے سوید کا امیر اور شاہانہ مجالس کا شخ ہے سا ہے وہ بیان کرتا ہے اور موی ا بن عثان جوز نانہ کی شاہانہ سیاست کا معلم ہے اسے در ما نہ ہ کر دیتا ہے 'زنانہ تو صرف صحراء کے رؤسا تھے' یہاں تک کہ ان میں موک بن عثان کھڑا ہوا جس نے اس کی حدیثدی کی اور اس کے مراسم کی درستی کی اور اس کے ہمسر اس سے روایت کرتے ہیں ' پس انہوں نے اس کے طریق کو تبول کر لیا اور اس کی تعلیم کی اقتداء کی۔

اور جب وہ خود مخار حاکم بنا تو اس نے اپنی حکومت کی ابتدا میں اینے کام کا آغاز سلطان بنی مرین کے ساتھ ملکے کرنے سے کیا 'پس اس نے اپنی حکومت کے اکابرکوسلطان ابو ثابت کے پاس جیج اور اس کی مرضی کے مطابق اس سے سلح کی بھر اس نے بنی توجین اور مفراوہ کی طرف توجہ کی اور ان کی طرف فوجیں جیس جیجیں یہاں تک کداس نے ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان کے سرکشوں کو مطبع بنالیا اور محمد بن عطید اصم کو وائشریس کے نواح سے اور راشد بن مجر کوشلب کے نواح سے چاتا کیا '
یہ یوسف بن یعقوب کی وفات کے بعد وہاں چلا گیا تھا لیس اس نے اسے وہاں سے دور کر دیا اور دونوں عملداریوں پر قابض ہوگیا اور ان پر عامل مقرر کئے اور تلمسان کی طرف واپس آگیا۔

پھر والے جی بیا پی فوجوں کے ساتھ بی توجین کے بلاد کی طرف گیا اور ان کے شہروں کے درمیان تافرکنیت میں اترا' پس اس نے محمد بن توجین میں مخصر ہوگئی اور اس نے محمد بن توجین میں مخصر ہوگئی اور اس نے محمد بن اس نے محمد بن القوی کی اولا دکو وانشر لیس سے چانا کیا اور ان کی حکومت بن توجین میں مخصر ہوگئی اور اس نے بہیشتان میں سے بن حیخو بن سے نوکر بنائے اور ان کے عظیم شخص کی بن عطیہ کو جبل وانشر لیس میں اس کی قوم بن بدلکتن کی کی اور اولا دِعزیز میں سے یوسف بن حسن کو اس کے مضافات کی امارت دی اور سعد بن سلامہ کو اس کی قوم بن بدلکتن کی اور اولا دِعزیز میں اور ان کی عملہ ارک کی غربی جانب کے باشندوں کا بھی امیر بنایا اور بنی توجین کے امارت دی برخودہ سالا ریوسف بن حیون الہواری کو عامل مقرر کیا در گیر بطون کو اطاعت اور کیک کی شرط پر برغمال رکھا اور ان سب پر ایپنے پر وردہ سالا ریوسف بن حیون الہواری کو عامل مقرر کیا

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ حقہ دوازد ہم \_\_\_\_ حقہ دوازد ہم اور اسے اور اسے بھی آلہ بنانے کی اجازت دی اور اسے بھی آلہ بنانے کی اجازت دی اور اسے بھی آلہ بنانے کی اجازت دی اور اسے بھی آلہ بنانے کی اجازت دی اور اسے بچاکے بیٹے محمد کو ملیانہ کا امیر مقرر کیا اور اسے وہاں اتا را اور خود تلمسان کی طرف لوٹ آیا۔

فصل

# زىرم بن جاد كابرشك كى سرحدسے برطرف

# ہونااوراس سے پہلے کے حالات

اس محل کے مشائخ کا پیجابل ممکل تدمیں اپنے خاندان کی کثرت کی وجہ سے اس کے اندراور باہر رہتا تھا اور اس کا نام زیری تھا پس عوام نے اس میں تصرف کر کے اسے زیرم بنا دیا اور جب یغمر اس نے بلادِ مفراوہ پر قبضہ کیا تو اس محل کے رہے والے اس کی اطاعت میں واخل ہو گئے اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس جامل کے دل میں خیال آیا کہ میں برشک کی حکومت کا خودمخار حاکم بن جاؤں جومفرانہ اور بن عبدالواد کے درمیان ہے اور ایک کودوسرے سے ازا دول کیس اس نے اس امر کاعزم کرلیا اور اسے کرگزرا اور اس ۸۳۸ عیمیں برشک کوایے کنٹرول میں کرلیا اور اس کے بعد عثان بن یفر اس نے م 24 جے میں اس پر تملہ کیا اور اس ہے جگہ کی مگر اسے سر نہ کر سکا پھر مواہ کھے میں مفراوہ پر چڑھائی کی تو ثابت بن مندیل نے برشک کی پناہ لے لی اور عثان نے وہاں پر پالیس روز تک اس کا محاصر ہ کئے رکھا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں پھروہ سمندریا رکر کے مغرب کی طرف جلا گیا اوراس کے بعد دیری نے عثان بن یغمر اس کی اطاعت کر لی جس نے اسے وہاں بھیج دیا تھا اور اس کی تلمسان واپسی پر اس نے اس کے خلاف بغاور کر دی اور اس کے بعد بنوزیان اپنے محاصرے کی مصیبت میں مشغول ہو گئے تو میز ری برشک میں خودمختار بن گیا اور وہاں پر اس کی شان بڑھ گئی اور جب بنی مرین بلا دِمفراوہ پر غالب آئے توبیان سے بچا اوران کی فوجیں اطاعت والفیاد کے اخلاص سے وہاں آتی رہیں اور جب یوسف بن لیعقوب کی وفات سے بنی مرین کی حکومت براگندہ ہوگئی اور بنویغمراس محاصرے سے باہر آئے توبیدا بنی اطاعت میں کمزوری و کھانے اور دوری ہے اس کے گوشے کو حاصل کرنے کی عادت کی طرف لوٹا۔ یہاں تک کہ جب ابوجونے بلادِ مفرادہ پر قبضہ کیا تواس کی اطاعت ای شرے گزر کراس کے ماوراء علاقے تک بڑنے گئی جس سے زیری کوانی جان کا خوف پیدا ہو گیا اور اس نے اس سے اس شرط پرامان طلب کی کہ وہ اس کی خاطر مصر سے دست بردار ہوجائے گا تو اس نے اپنی حکومت کے مفتی اعظم ابوز بدعبد الرحن بن محمد الا مام كواس كے پاس بھيجا جس كاباپ برشك كابا شندہ تھا اور زيرى نے اسے اپني بيلى بغاوت میں دھو کے سے قبل کر دیا تھا اور اس کا یہ بیٹا عبد الرحمٰن اور اس کا بھائی عیسیٰ بھاگ کر تونس چلے گئے تھے پس ان دونوں نے و ہاں تعلیم حاصل کی اور الجزائر کی طرف اوث آئے اور اسے اپناوطن بنالیا پھرید دونوں ملیانہ کی طرف آ گئے اور بنوم ین نے ان دونوں کو ملیانہ میں قضا کا کام دے دیا پھر یوسف بن یعقوب کی وفات کے بعد وہ بنومرین کے کارندوں اور سالاروں

صددواد ہم کے ساتھ الوزیان اور الوجو کے پاس ملیانہ گیا اور ان میں مندیل بن محد الکتانی اور افسر امور بھی شامل تھا۔ جس کا ذکر ان کے ساتھ الوزیان اور الوجو کے پاس ان دونوں کی علمی حالات میں آتا ہے اور یہ دونوں اس کے بیٹے محد کو پڑھاتے تھے پی اس نے الوزیان اور الوجو کے پاس ان دونوں کی علمی حثیت کی بہت تحریف کی جس نے الوجو پر بہت اثر کیا اور جب وہ بااختیار حاکم بنا تو اس نے طالب علموں کے لئے تعسان میں المطہر کی جانب ایک مدرسہ تعریکیا اور ان دونوں کے لئے اس مدرسہ کی دونوں جانب ان کے گر بھی بنا کے اور ان دونوں کو اس میں المطہر کی جانب ایک مدرسہ تعریکیا اور ان دونوں کو اس میں مدرسہ میں درس و قد رئیس کے لئے دو دونتر بنوائے اور انہیں فق کی اور شور کی کے لئے تنقش کیا اور ان دونوں کو اس کی کھومت میں بڑا مقام حاصل تھا لیس جب زیری نے ابوجو سے امان طلب کی اور یہ کہ دوہ اس کی جانب ایے آدئی کو بھیج جو اسے پر امن طور پر اس کے درواز ہے تک پہنچا دے تو اس نے اس پر قابو پالیا تو وہ اس سے ابوزیو جاپ کا بدلہ لے گا' اس کے پاس اور دہ ابوجو سے بیا جازت لینے کے بعد کہ اگر اس نے اس پر قابو پالیا تو وہ اس سے اپنے باپ کا بدلہ لے گا' اس کے پاس جاپ کا بدلہ ہوگیا اور اس نے اس کی باس کی کو میں آتا دہا اور وہ اس کے لئے تیار ہوگیا' پس جب وہ برشک کی تھی جو شام زیری اس کے کہ اس کا حکم کارگر ہوگیا اور اس نے اس کی کو دی تار مشائ کا آثر مٹ گیا۔ والام سے دور الله سے دالله سے دالله سے دالہ سے داللہ سے داللہ سے دالہ سے دالہ سے دالہ سے دالہ سے دالہ سے دالہ سے دالہ سے دالہ سے دالہ سے دالہ سے دالہ۔

# الجزائر کی اطاعت اور وہاں سے ابن علان کی دستبر داری کے حالات اور اس کی اولیت کا بیان

الجزائر کا بیشہر ضہاجہ کے مضافات میں سے تھا اور بلکین بن زیری اس کی حد بندی کرنے والا تھا اور اس کے بعد اس کے بینے اس میں اترے بچروں موحدین کی عملداری میں آگیا اور بنوعبدالمؤمن نے اسے مغربین اور افریقہ کے شہروں میں شامل کرلیا اور جب بنوالی حفص موحدین سے بے قابوہو گئے اور ان کی حکومت بلا دِرْنا ہیں بی گئے گئی اور تلمسان ان کی حکومت بلا دِرْنا ہیں بی گئے گئی اور تلمسان ان کی حکومت بلا دِرْنا ہیں اور اس کے بعد اس کے بعثول کو تلمسان پر گورزمقر رکیا اور مفراوہ کے نواح پر بنی مندیل بن عبدالرحمٰن کو اور وانشر لیس اور اس کے اردگر دجو تو جین کی عملداری تھی اس پر حجمہ بن عبدالقوی اور اس کے بیٹوں کو عامل مقرر کیا اور ان کے بیٹوں کو عامل مقرر کیا اور اس کے بیٹوں کو عامل مقرر کیا اور ان عملداریوں سے ماوراء الحضر ۃ تک جوعلاقہ تھاوہ موحدین کی حکومت میں شامل تھا جو یہاں صاحب حکومت میں شامل تھا جو یہاں صاحب حکومت میں شامل تھا جو یہاں صاحب حکومت کو دی تھی المجزائر کا گور نرموحدین میں سے تھا جو الحضر ۃ کے باشندے شے جنہوں نے سمائے ہی مستنصر کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور انہوں نے سات ماہ تک بیہ بغاوت جاری رکھی اس نے ای بھی صاحب جابہ ابو ہلال کو اشارہ کیا کہ دہ اس پر حملہ کر ب

عرب اس نے گی ماہ تک اس کا محاصرہ کئے رکھا پھر وہاں سے بھاگ گیا ، پھر م محکے میں ابوالحن بن پلین نے دوبارہ موحدین کی فوجوں کے ساتھ اس کا محاصرہ کیا اور بر ورِقوت اس میں داخل ہو گیا اور اسے لوٹا اور اس کے مشائح کو گرفتار کر لیا اور وہ مستضر کی وفات تک قیدی رہے۔

امير ابوز كريا الا وسط: اور جب بن حفص كى حكومت منقهم ہوگئ اور امير ابوز كريا الا وسط اور اس كا باپ مغز بى سرحدوں ميں خود مختار ہوگئے ۔ تو انہوں نے اس كى طرف اپنى بيعت بھيجى اور اس نے ابن ا كماز بركوان پر حاكم مقرر كيا اور وہ عمر رسيدہ اور بير فرتوت ہونے تك ان كا امير رہا۔

ا بن علان : اورابن علان ٔ الجزائر کے مخصوص مشائخ میں سے تھا اور اس کے اوام کو قائم کرنے والا اور امارت کا پیشروتھا اس وجہ ہے اسے اپنے بقیدایا میں اہل جزائر پر حکومت حاصل رہی اور جب ابن ا کماز رفوت ہو گیا تو اسے اپنے شہر میں خود مختار بن جانے کا خیال آیا۔ پس اس نے اس کے امیر کی وفات کی شب اپنے ہمسر صاحب ہتھیارا فراد کے لئے فوج بھیجی اوران کوتل کریا اورضبح خودمخاری کا اعلان کر دیا اورآ له بنایا اورسوار ہو کرمتیجہ عربوں کے ثعالبہ اورغریب الوطنوں سے جاملا اوراس نے بہت سے پیادہ اور نیما نداز استھے کر لئے اور بچاہیے کی فوجوں نے کئی پاراس سے جنگ کی مگر بیان کے مقابلہ میں ڈ ٹار ہااورملیکش' بلا دمتیجہ میں سے حمایتہ اکثیر پر عالب آ گیااور جب وہ بلا دِشر قیہ پر غالب آ گئےاورالقاصیہ میں دور تک چلے گئے تو ابو کچیٰ بن یعقوب نے بنی مرین کی فوجی کے ساتھ اس سے جنگ کی پس اس نے اس کی نا کہ بندی کر دی اوراس پر تنگی وارد کر دی اور ابن علان کے پاس سے امیر خان کا ایکی قاضی ابوالعباس الغماری پوسف بن یعقوب کی طرف جاتے ہوئے گز را تو اس نے باقی رکھنے براہے عاجزی کرتے ہوئے سلطان کی اطاعت امانتاً دی اوراس نے اس کے متعلق سے اطلاع دے دی کہاوراس کی سفارش کی اوراس نے اپنے باپ کچی کواس کے ساتھ مصالحت کرنے کا اشارہ کیا پھراس کے بعدامیر خالد نے اس سے جنگ کی تو وہ اس کے سامنے ڈٹار ہااور چور سال تک اسی حالت میں رہا اور مصائب کی آئکھیں اسے گھورتی رہیں اور زمانداس سے جنگ کرنے کے لئے قوت جمع کرتار ہااور جب سلطان ابوجونے بلاوتو جین پر قبضہ کرلیا تو اس نے وانشریس پر پوسف بن حیون الہواری کو اور بلا دمفراوہ پراینے غلام مسامح کو گورزمقرر کر دیا اور تلمسان واپس آ گیا پھر تا کھ ٹیں اس نے بلاد شلب اور وہاں پڑاؤ کرلیا اور اس کاغلام مسامح فوجوں کے ساتھ آیا اور اس نے بقیہ نواح میں سے متیجہ پر قبضہ کرلیا اور الجزائر کوڈ ھال بنایا اور اس کامحاصرہ تنگ کر دیا یہاں تک کہ انہیں تکلیف نے آلیا اور این علان نے اپنی جان کی شرط پراس ہے دست برداری کے متعلق یو چھا توسلطان نے اس کی شرط کو قبول کرلیا اور سلطان ابوحونے الجزائر پر قبضه کرلیااورا ہے بھی اپنی عملداری میں شامل کرلیااورابن علان مسامح کی فوج کی حفاظت میں کوچ کر گیااور پیشلب میں سلطان کے پاس چلے گئے پس وہ تلمسان کی طرف واپس آ گیا اور ابن علان بھی اس کی رکاب میں تھا پس اس نے اسے وہاں تھہرایا اوراس سے اپنی شرط یوری کی یہاں تک کرفوت ہوگیا۔ Complete the second of the second second

والمقاء لله سبحانه أن المارية على المارية على المارية على المارية على المارية على المارية المارية المارية الما وقال المارية على المارية المارية على المارية على المارية على المارية على المارية على المارية على المارية المار

t hay been not seek dog to be a property of the beautiful and the second

تارخ این خلدون \_\_\_\_\_ هئه دوازد م

فصل

# فرمانروائے مغرب کی تلمسان پرچڑ ھائی اور

## اس کی او لیت

جے عبدالحق بن عثان نے حکومت کی مشکلات کے باعث فاس میں سلطان ابوالربیع کے خلاف بغاوت کی اور بنی مرین کے حاکم حسن بن علی بن ابی الطلاق نے وزیر رحوابن لیفوب کی مداخلت سے اس کی بیعت کر لی جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں اور تازی پر قبضہ کر لیا تو سلطان ابوالر بیٹے نے ان پر چڑھائی کی تو انہوں نے سلطان ابوحو کے پاس اپنے فریادی وفد کو بھیجا پھر ابوالربیج نے جلدی سے انہیں جالیا اور تازی میں ان پر غالب آ گیا تو وہ سلطان ابوحمو کے یاس چلے گئے اور اسے مغرب کے طاف مدود ہے کی دعوت دی تا کہ وہ اپنی قوم کوچھوڑ کر اس کے مدد گار ہوں اس دوران میں سلطان ابوالر بیج فوت ہو گیااور ابوسعید عمین نے بعقوب بن عبدالحق مغرب کا خودمختار حاکم بن بیٹےا 'پس اس نے سلطان ابوجموے مطالبہ کیا کہ وہ ان لوگوں کواس کے سپر دار کے جواس کے پاس چلے آئے ہیں تو اس نے ان کے سپر دکرنے اور اپنا عہد توڑنے سے اٹکارکر دیا اور انہیں سمندر کی طرف کنارے کی جانب بھیج دیا توسلطان ابوسعیدنے اس سے چثم پوشی کرلی اور اس ہے کر لی پھر یعیش بن یعقوب بن عبدالحق کواپنے بھائی سلطان ابوسعید کے ہاں جو مقام حاصل تھا اس کے بارے میں اسے شبہ ہو گیا کیونکہ اس کے متعلق اس کے پاس شکایت کی گئی گئی ایس وہ اس سے الگ ہو کر تلمسان چلا گیا اور سلطان ابوجمونے اسے اس کے بھائی مقابلہ میں پناہ دے دی جس سے وہ ناراض برگیا اور اس نے سماے میں تلمسان پرحملہ کیا اور اینے بیٹے امیرابوعلی کوامیر مقرر کیا اور اسے اپنے ہراؤل میں بھیجا اور خود ساقہ ( پچھلا دستہ ) میں چلا اور آئ تیاری میں وہ تلمسان کےمضافات میں داخل ہو گیا اوراس کےمیدانوں کولوٹ لیا اور وجدہ سے جنگ کر کے اسے تنگی میں ڈال دیا پھر وہاں سے تلمیان کی طرف بڑھا اوراس کے میدان میں اتر ااورموئیٰ بن عثان اس کی فصیلوں کے پیچھے قلعہ بند ہو گیا اور اس کے مضافات اور رعایا پر غالب آگیا اور سلطان ابوسعیدا پنی فوجوں کے ساتھ اس کی حکومت کی علامات اور بلا دکوتباہ و ہرباد کرتا ہوا چلا' پس جب اس کا گھیراؤ ہو گیا اور سلطان کا دیا وَ اس پر بڑھ گیا اور وہ اپنے انجام کے <sup>متعل</sup>ق اس سے خاکف ہو گیا تو اس نے ان وزراء کو خطاب کرنے کا ایک نہایت لطیف حیلہ اختیار کیا جنہیں وہ اپنے اموال دیا کرتا تھا اور انہیں ان کے سلطان کے مشوروں سے دھوکہ دیا کرتا تھا پہاں تک کہ اس نے اپنے پڑوی کییش بن یعقوب سے ان کی مراجعت کا تقاضہ کیا اور بیرکہ وہ اے اس کے بھائی سے حکومت لے کردئے بھراس نے اس بارے میں ان کے خطوط سلطان ابوسعید کے بیاس بھیج توان ہے اس کاول خوف اور ڈر ہے بھر گیا اور خواص اور دوستوں کے بارے میں اسے شبہ پیدا ہو گیا اور وہ اسی تیاری میں مغرب کی طرف چلا گیا اور اس کی واپسی کے بعد اس کے بیٹے عمر نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور وہ پچھ عرصہ کے

تاريخ ابن ظدون منه دوازد بم

کے تلمسان اوراس کے باشندوں سے غافل ہو گئے یہاں تک کراس بارے میں اپنے وقت پر حکم الی آگیا۔ والله تعالیٰ اعلم

فصل

## آغانه محاصرة بجابير كحصالات اور

# اس کے سبب کی وضاحت

جب سلطان ابوسعید مغرب کی طرف داپس آیا اور تلمسان سے عافل ہوگیا تو سلطان ابوہو نے اپنی عملداری کے اہل قاصیہ کے لئے تیاری کی اور داپٹر بن مجربن ثابت بن مند بل اس جہالت کے دوران بلاوز واودہ سے آیا اور هلب میں اتر پڑا اور اس کی قوم کے بوڑھاس کے یاس اکھے ہوگے اور جب سلطان ابوہو سے جہالت دور ہوئی تو وہ اپنے بیٹے ابوتا شفین کو تلمسان پر عامل بنانے کے بعداس پر حملہ کرنے کے لئے گیا اور اس کے لئے فوجیں اسمی کی رووت پر قائم رہے کے آگے اپنی مسافرت گاہ بجابی کی طرف بھاگ گیا اور بوسید جہال هلب میں اپنے قلعوں میں اس کی دعوت پر قائم رہے کہاں سلطان ابوہونے وادی تمل میں اتر کر خیمہ لگالیا اور اس نے اپنی عملداریوں کے باشندوں بی ابوسعید کے عاصرہ کے لئے التحقید پر السطان ابوہونے وادی تمل میں اتر کر خیمہ لگالیا اور اس نے اپنی حملہ اپنی جو راشد بن مجم کے بیرو کارشے اور اس نے وہاں پر ایک میں جا بواس کے نام سے مشہور ہے اور اس نے القاصیہ پر الشامیہ پر اسے ملاف کیا جو راشد بن مجم پر واور تی اور و ہیں پر السے میں حاجب اپنی جو جہ واپس کی تام سے مشہور ہے اور اس نے القاصیہ پر السے میں اس نے اس بول کیا تو جب ہے اس کی آرز دی اور یہ واقعہ یوں تھا کہ جب اس نے اپنی خالف بعناوت کی اور تسوید ہیں اپنی دعوت دی اور بیاں بی دور اس نے بھائی خالد کے خلاف بعناوت کی اور تسوید ہیں اپنی دور وی اور بیا اس کیا روز اس نے تام سے میں ہور اس نے بھائی اور اس نے بھائی اور اس نے تام سے میں کہائی اور اس نے بھائی اور بیا ہے خلاف بول کو اسے تکست کھائی اور اس نے بھائی کہوں کی اس می نے بھائی کہوں کی آرز دولائی میں نے اپنی مورٹ کی بی مدول اس کے بھائی میں کہائی کو میں کی اس کی بی مدول سے کی اس کے اس کی بی مدول کی اور دول کی اس کے دوران کی بی مدول کی اس کی بی مدول کی بی مدول کی گھر تو اس بی بی اس کی بی مدول کی کی مورٹ کی آرز دولائی کے اس کی بی مدول کی بی مدول کی اس کی بی مدول کی بی مدول کی بی مدول کی بی مورٹ کی بی میں کی بی مدول کی بی مدول کی مدول کی بی مدول کی بی مدول کی بی مدول کی بی مدول کی بی مدول کی بی بی مدول کی بی مدول کی بی مدول کی بی بی مدول کی بی مدول کی بی بی مدول کی بی مدول کی بی بی مدول کی بی مدول کی بی بی مدول کی بی مدول کی بی مدول کی بی بی مدول کی بی مدول کی بی مدول کی بی مدول کی بی مدول کی بی مد

ایمی خلوف کی وفات اور جیها کہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ جب ابن خلوف مرکیا تو اس کا کا جب عبداللہ بن ہلال اس کے پاس گیا تو اس نے اے اسمایا اور ترغیب دی اور اے الجزائر کے حالات سے غافل کر دیا ہیں جب وہ الجزائر پر غالب آگیا تو اس نے اپنے غلام مسامح کو ابن ابی جی کے ساتھ ، فوجوں کے ساتھ بھیجا پس وہ جبل الزاب تک پہنچا اور ابن ابی جی فوت ہوگیا اور مسامح واپس آگیا چر حملے اور اس کے دیمن کے خوف نے اے اس کے حالات سے غافل کر دیا اور جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ وہ شلب شہر میں اثر ااور عثان بن سباع بن بہل امیر زواودہ اس سے ملا اور اسے ان مغربی سرحدوں پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی جو موحدین کی عملداری میں تھیں تو وہ اس بات سے خوش ہوگیا اور فوجیں جمع کیں مغربی سرحدوں پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی جو موحدین کی عملداری میں تھیں تو وہ اس بات سے خوش ہوگیا اور فوجیں جمع کیں

صدوازدہ میں خاروں نے اپنے پچاالوعامر برہوم کے بیٹے مسعود کوایک فوج کا سالار مقرر کیا اورائے بجایہ کے کا صرہ کرنے کا جم دیا اور اسے بچایہ سے کا حرہ کرنے کا جم دیا اور اسے بچایہ سے کا حرہ کے بیٹے جمد کو جو ملیا ند کالیڈر تھا' دوسری فوج کا سالار مقرر کیا اورا پنے غلام مساخ کوایک اور فوج کا سالار مقرر کیا اورا نہیں بجایہ اور اور کی الیڈر تھا' کو ایک اور بہت ہوئے کئے کہ اور انہوں نے اس کے سالار مقرر کیا اورائے ذواودہ اور زغیہ عربوں کے ساتھ صحرا کے رائے بھیجائیں وہ سید سے چلے گئے اور انہوں نے اس کے قریب علاقوں میں کا رہا ہے دکھائے اور بلا دیشر قیہ میں وُورتک چلے گئے بہاں تک کہ بلاد بو نہ تک گئے گئے جمروہاں سے وائیل لوٹ آئے اور انہوں نے اس کے کہ بیان تک کہ بلاد بو نہ تک گئے گئے جمروہاں سے وائیل لوٹ آئے اور انہوں نے اس کے کہ جو تصطیمہ پر جھا نکا تھا ئیں انہوں نے اسے لوٹ ایا بھر وہ بی باور ارسے گزرے اور اسے بھی لوٹ لیا اور اسے جلادیا اور کئے جو تصطیمہ پر جھا نکا تھا ئیں انہوں نے اسے لوٹ لیا بھر وہ بی باور ارسے گزرے اور اسے بھی لوٹ لیا اور اسے جلادیا اور کئے جو تصطیمہ پر جھا نکا تھا ئیں انہوں نے اسے لوٹ لیا اور ان کے درمیان صدکے باعث مقابلہ بازی بیدا ہوگئی لیں وہ پر اگندہ ہو گئے اور سلطان کے پاس چلے گئے اور مسعود بن برہوم بجایہ کے عاصرہ کے لئے گیا اور اس نے اپنی قیام گاہ باصفون میں ایک گواور موائی کی بی اور کی بیدا ہوگئی لیا وہ وہ اس سے بھا گئے کہ اور ان سے بھا گئے ہوئی اور ان سے بھا گئے وہ وہ اس سے بھا گئے وہ کی اور ان سے بھا گئے وہ کی ان اور ای حالت پر قائم رہا بہاں تک کواسے تھی بی بناوت کی اطلاع کی تو وہ وہ ہاں سے بھا گیا ۔ وائیس آگیا وہ ان آئی آئی اور ان کے وائیس آگیا ۔ وائیس آگیا وہ کہاں آئے ۔ واللہ تو انی آئی جو انگیا گئی ہو وہ کہا گئی اور وہ وہ ہاں سے بھا گئی وہ کی اس سے بھا گئی ہو وہ کہا ہو تھا گئی ہو وہ کی اس سے بھا گ

فصل

# بلادِ بنی توجین میں محرین بوسف کی بغاوت کے حالات اور سلطان کی اس کے ساتھ معرک آرائی

اورجیدا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب مجھ بن یوسف مشرق کی طرف واپس آیا اور موئی بن علی الکردی اس سے پہلے سلطان کے پاس چل گیا تو غصے سے اس کا ول بجڑک اٹھا اور سلطان کے پاس اس کی شکایت ہوئی تو اس نے اسے ملیا نہ سے معز ول کردیا تو اس نے اس غم کی وجہ سے سر جھالیا اور اس نے تلمسان میں اپنے بیٹے امیر ابوتا شفین سے ملاقات کرنے کے بارے میں اس سے دریافت کیا اور وہ اس کا خواہر زادہ تھا تو اس نے اسے اجازت دے دی اور اس کے بیٹے کو اسے گرفتار کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے اسالیان کے پڑاؤ کی طرف واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور جب وہ اس کے پاس پہنچا تو وہ اجنبی بن گیا اور اسے روک دیا۔ تو وہ شک میں پڑگیا اور اس کا دل خوف سے بھرگیا اور پڑاؤ سے بھاگ گیا اور المربہ چلاگیا اور سلطان ابوجو کے عامل یوسف بن حسن بن عزیز کے ہاں امران تو اس کی قوم اور ان کے ساتھی عربوں سے اس کی بیعت کی اور انہوں نے سلطان کے پڑاؤ پر چڑھائی کی جو کی اور مسلطان کو شک ساتھی ان سے جنگ کی اور سلطان کو شک اور وہ تامسان چلاگیا اور محد بن یوسف بن

المما توجین اورمفراوہ پرغالب آگیا اور ملیانہ میں اثر ااور سلطان دخول ہے کچھ دنوں بعد تلمسان سے نگلا اور اس نے فوجوں کوجع کیا اور گمزوریوں کو دور کیا اور مسعود بن برہوم کواس کی جگہ پراشارہ کیا کہ وہ فوجوں کو لے ربجایہ کے جا صرہ کے لئے پہنچ تا كه فيحي ساس كى ناكه بندى كرے اور محربن يوسف في اس سے أبحف كے لئے مليانہ سے بغاوت كردى اوراس في مليانه پریوسف بن حسن بن عزیز کو گورزمقرر کیا پس اس نے بلا دملیش میں اس سے جنگ کی اور محد بن یوسف کوشکست ہوئی اور اس نے جبل مرصالہ کی پناہ کی اورمسعود بن برہوم نے کئی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا پھروہ بھاگ کر سلطان کے باس چلا گیا اوران سب نے ملیانہ سے جنگ کی اور سلطان اس میں بزورقوت داخل ہو گیااور پوسف بن حسن کواس کی کمین گاہ کے ایک راستے ہے قید کر کے اس کے پاس لایا گیا تو اس نے اسے معاف کر کے آزاد کردیا پھراس نے المربیر پر چڑھائی کی اور اس پر قضه کرلیا اوران نواح کے لوگوں سے صانت کی اور تلمسان کی طرف واپس آگیا اور محد بن پوسف نے نواح کے لوگوں ہے ضانت کی اورتلمسان کی طرف واپس آگیا اورمحمر بن یوسف نے نواح پراحسانات کئے اوراس طرف اس کی دعوت پھیل گئی اوراس نے سلطان ابویجیٰ سے اطاعت کے بارے میں گفتگو کی پس اس نے اس کی طرف تحا یف اور آلہ بھیجا اور یغمر اس بن زیان کاافریقه کا حصهاس کے لئے مخصوص کر دیا اورا سے مدد دینے کا بھی وعدہ کیا اور بنی تو جین کے بقیہ علاقے پر قبضہ کرلیا اور جبل وانشریس کے بنوتیز ین نے اس بیعت کرلی' پس بیان پرغالب آگیا پھرسلطان نے <u>عرام ہیں</u> مشرق پرحملہ کیااور المربيه پرقابض ہو گیااور پوسف بن حسن گوند بن پوسف کی مدافعت کے لئے وہاں کا گورزمقر رکیااوراس ہےاورعملدار پوں کے باشندوں سے اور زناتہ کے قبائل اور عربوں سے حتی کہا پی قوم بن عبدالواد سے ضانت لینے میں کوئی کی نہ کی اور تلمسان کی طرف واپس آ گیااور انہیں گاؤں میں اُتارا'جوایک وسیع نشیب ہے'جوبعض عظیم شہروں کے مشابہ ہے جیےاس نے گروی ر کھنے کے لئے بنایا تھا اور وہ اس میں اس تک بڑھ گیا کہ اس کے ایک بطن اور ایک قبیلے اور ایک خاندان ہے متعد دضانتیں لیں اور بیہمعاملہ شہری اور سرحدی باشند وں اورمشائخ اورعوام تک بخووز کر گیا پس اس نے اس قصبہ کوان کے بھائیوں اور بیٹول سے بھر دیا اور اُسے قوموں کے بعد قوموں سے پُر کر دیا اور انہیں گھر جانے اورعور توں سے شادی کرنے کی اجازت دے دی اور ان کے لئے مساجد کی حد بندی کر دی پس انہوں نے وہاں جمعہ کی نماز پڑھی اور وہاں کے باڑار اور صنعتیں خوب چلیں اور اس ممارت کا حال اس ہے کہیں عجیب ترتھا جو گزشتہ زمانوں میں قید خانے کا بیان کیا گیا ہے اور محمد بن پوسف ملا دِ توجین میں اپنے خروج کے مقام پر ہی مقیم رہا' یہاں تک کہ سلطان کی وفات ہوگئے۔ والبقاءاللہ۔

AND AND REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Kartan Kaliferia (Kartania) (Kartania) (Kartania) (Kartania) (Kartania) (Kartania) (Kartania) (Kartania) (Kart

ارج این فلدون می دوازدیم

فصل

## سلطان ابوحمو کے تل ہونے اور اس کے بعد

## اس کے بیٹے ابوتاشفین کے حکمران بننے کے حالات

سلطان ابوحمونے اپنے بچا برہوم کے بیٹے کو اس کی شجاعت اور دانشمندی کی وجہ سے اپنے خاندان اور قرابت داروں میں سامنٹنی برامتبنی بنالیا تھا کیونکہ اس کے باپ برہوم جوابو عامر کنیت کرتا تھا'نے اپنے بھائیوں میں سے عثان بن یغمر اس کوخش کرلیا تھا اور وہ اسے اپنے بیٹوں پرتر جیجے دیتا تھا اور اپنے معاملات میں اس سے خدا کرات کیا کرتا تھا اور اُسے اپنی خلوتوں میں لے جا تھا۔

ا بوتا شفین : اور اس نے اپنے بیٹے عبرا کہن کی طرف ابوتاشفین کواس کے عجمی کافر دوستوں کے ساتھ بھیجا جواس کی تربیت گاہ میں اس کی خدمت کرتے تھے اور ان میں بلال بھی تھا جو قطانی کے نام سے مشہور تھا اور سام بھی تھا جے صغیر کہتے تتھاورفرج بنعبداللذ ظافر مہدی اورعلی بن تا کدرت کی تصاورفرج کا لقب شقورہ تھا اوران سب میں اُسے ہلال بہت مرغوب ومحبوب تھا اور اس کا باپ ابوحموا کثر اُسے دوئتی کے اربے میں متہم کرنے کے لئے زجر و تو بیخ کیا کرتا تھا اور بسااوقات وہ اُسے بے ہودہ ڈانٹ ڈیٹ بھی کرتا اللہ اُسے معاف کے پس اس طرح وہ اسے ناراض کر دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شدید حملہ آور ۔۔۔۔۔ اور صدیتے بڑھ کرعذاب دینے والا اور نیجروتو نیخ اورادب کی حدوو سے تجاوز کر جانے والابھی تھااور وہ مجمی کا فراس کے رعب تلے تھے اس وجہ سے وہ اپنے آ قاابوتا شعین کواس کے باپ کے خلاف اکساتے اور اس کی غیرت کو اُبھارتے اوراسے بتاتے کہ اس نے اُسے چھوڑ کر ابن ابی عامر کومنتخب کرلیا ہے اوراس کے ساتھ سیجی ہوا کہ مسعود بن ابی عامر نے ابوحو کے باغی محمد بن پوسف کے مقابلہ میں جب وہ بجایہ کے محاصرہ سے والیں آر ہاتھا' بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا توسلطان نے اس بات پراس کی تعریف کی اورا پنے بیٹے عبدالرحمٰن کواس کے عمر اد کے مقام نجابت و شجاعت کی وجہ ے عار دلائی جس سے وہ اس سے از مرنو دوئی کرنا جا ہتا تھا اور اُسے کمال کی ترغیب دیتا تھا اور اس کے بچیا ابو عام ابر اہیم بن یغم اس نے باوشاہوں کے باس جا کر جوانعا مات حاصل کئے اور اس کے باپ اور بھائی نے اپنے باقی ماندہ ایام میں جو اسے جا گیردی اس سے دہ مال دار ہو گیا تھا اور جب ۲ و بھے بین اس کی وفات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی عثان کواپنے بغتے کے متعلق وصیت کی تواس نے انہیں اپنے ساتھ ملالیا اور ان کے ور شرکوایے مال کی جگہ پر رکھا یہاں تک کہ اس نے ان کے حالات میں بہتری محسوں کی اوراس کے بیلے ابوسرحان کا بیرمعر کہ ہوا جس میں اس کی شہرت دُور دُور تک چیل گئی تو سلطان ابو حمونے دیکھا کہوہ اس کی کمزوری کو دُور کرنے کے لئے اس کے باپ کی وراثت اسے دے دے پس وہ اماثت کواس کے یاس لے گیا اور اس کے بیٹے ابو تاشفین اور اس کے برے تجمی کافر دوستوں کو بھی اطلاع پہنچے گئی تو انہوں نے سمجھا کہ رپہ

تارخ این ظرون \_\_\_\_ هند دوازدیم

جکومت کا مال ہے جواس کے پاس لے جایا گیا ہے کیونکہ اس کے باپ ابو عامر کے ورشہ پر بہت عرصہ گزر چکا ہے اور انہوں نے سلطان پر انہام لگایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی بجائے اسے اُس پر ترجیح دے رہا ہے تو انہوں نے ابو تاشفین کو حکومت پر حملہ کرنے کے لئے اُسمایا نیز اُسے اس کے دشن مسعود بن ابی عامر کو دھو کے سے قل کرنے اور سلطان ابو حوکو قید کرنے پر آمادہ کیا تا کہ وہ مکمل طور پرخو دمختار ہوجائے اور اس کے لئے انہوں نے دو پہر کا وقت مقرر کیا جب سلطان اپنی مجلس سے واپس لوشا تھا اور محل کے بعض کمروں میں اس کے خاص دوست جمع ہو گئے جن میں مسعود بن ابی عامر اور بن ملاح کے وزراء بھی تھے۔

ابوتاشفین کا حملہ جب ابوتاشفین کوان کے اکھے ہونے کا پیہ چاتواس نے اپ دوستوں کے ساتھان پر حملہ کردیا اور انہوں نے حاجب کو در وازے پر قابو کر لیا اور در وازے کو مضوطی سے بند کرنے کے بعد اس میں ہر طرف سے داخل ہوگے اور جب گھر کے جاجہ میں چنج گئے تو انہوں نے سلطان کو اپنی تکواروں پر دھر لیا اور اُسے تل کر دیا اور ابوتا شفین ان سے الور خان گھر کے بند کر لیا تو انہوں نے اس موقع نہ دیا اور اس مضوطی سے بند کر لیا تو انہوں نے اور ان میں سے ابور خان گھر کے لیک کر سے میں چیپ گیا اور اسے مضوطی سے بند کر لیا تو انہوں نے در واز ہ تو ڈر کر اے قل کر دیا اور جو خواص بھی وہاں موجود تھے انہیں قبل کر دیا اور بہت کم لوگ بی سے اور ان کے گھر وں کو لوٹ لیا گیا اور شہر کی گلیوں میں گھوم کر منا ذی کر نے والے نے کہا کہ ابوسر حان نے سلطان سے خیا نت کی ہے اور اس کے بیٹے ابوتا شفین نے اس سے بدلہ لیا ہے اور لوگوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ ساطان سے خیا نت کی ہے اور اس کے بیٹے ابوتا شفین نے اس سے بدلہ لیا ہے اور لوگوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ سالا را فو ایج موگی بن علی : اور سالا را فو ایج موگی بن علی : اور سالا را فو ایج موگی بن علی اگر دی نے بیہ وازشی تو وہ سوار ہو کر کی کی طرف آئیا تو اُسے سالا را فو ایج موگی بن علی : اور سالا را فو ایج موگی بن علی الکر دی نے بیہ وازشی تو وہ سوار ہو کر کی کی طرف آئیا تو اُسے سالا را فو ایج موگی بن علی : اور سالا را فو ایج موگی بن علی اور ان کے موگی بن علی اور ان کی طرف آئیا تو اُسے اور ان کی طرف آئیا تو اُسے اور ان کی طرف آئیا تو اُس کی کوئی بن علی اور ان کی طرف آئیا تو اُس کی دور اور کی کوئی بن علی دور اور کر کے دور اور کی کی طرف آئیا تو اُس کی کوئی بن علی اور کر کوئی بن علی دور کر کی کی کوئی بات کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کوئی بات کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بات کوئی بات کوئی بات کی کوئی بات کوئی بات کوئی بات کی کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی

سالا رِا فواج مویٰ بن علی :اورسالا رافواج مویٰ بن علی الکردی نے بیہ آ وازشی تو دہ سوار ہو کر علی کی ظرف آیا تو اُپ بندیا یا تواسے کی خیالات آئے کہن اُسے حکومت پرمسعود کے قبضہ کرنے کا خوف بیدا ہوا تو اس نے بڑے رشتہ دارعماس بن

عددوازدہم میں خارمی کے اس کے اس کے اس کے درواز سے پر بلایا استے میں منادی کرنے والا ان کے پاس سے گزراتو بغراس کی طرف پیغام بھیجاتو اُس نے اُسے کل کے درواز سے پر بلایا استے میں منادی کرنے والا ان کے پاس سے گزراتو اُسے ابور مان کے مرجانے کا بقین ہو گیا اور عباس کو الٹے پاؤں اس کے گھرکی طرف واپس کردیا اور خودسلطان ابوتا شفین کے پاس چلا گیا اور اسے جنگ سے بڑی جیرت تھی پس اس نے اُسے سلی دی اور جراُت دلائی اور اُسے اپنے باپ کی نشست گاہ میں بٹھا یا اور اس کے لئے اس کی قوم کی بیعت کی جموماً ورعوام کی بیعت کی جموماً ورعوام کی بیعت کی جموماً وروہ دوروں کی اور وہ دوروں کے لئے ایک عبرت بن گیا۔ والبقاء لللہ۔

اورسلطان نے اپی حکومت کے آغاز میں بقیہ قرابت وارول کو جو یغراس کی اولا دمیں سے تلمسان میں موجود تھے بھوانے کے لئے وقت مقرر کیا اوران کے نمائندہ بننے کے انجام کے خوف سے اوران کی جانب سے حکومت میں جو فقتے بیدا ہو سکتے تھے ان کے خوف سے انہیں کنارے کی طرف ججوا دیا اورا پنی تجابت اپنے غلام ہلال کوعطا کی پس اس نے اس کے بوجھ کواٹھا لیا اوراس کی حکومت کے آغاز میں سیاہ وسفید کا مالک بن گیا یہاں تک کہ اس نے اُسے برطرف کر دیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے اوراس نے بحی بنوی کو جوان کی حکومت کا پروردہ تھا 'ھلب اورمفراوہ کے بقیہ مضافات کا امیر مقرر کیا اور وحمد بن سلامہ بن علی کواس کی شعوار کی پرامیر مقرر کیا جوتو جین کے بنی پدللتن کے علاقے جن تھی تھی اوراس کے بھائی سعد کو معزول کر دیا تو وہ مغرب کی طرف چوا گیا اور موگ بن علی الکردی کو مشرق کی جانب پرا میر مقرر کیا اوراسے بجایہ کے محاصرہ کا مجمی سپر دکیا اوراس نے اپنی حکومت کو حکات کی تھی کر کی ورابی غات بنا نے پرآ مادہ کیا پس جس کا م ہوں سے بالے نے شروع کیا تھا اس نے اُسے پورا کیا لیس محلات اور قلع تر جسورتی سے بھر پور ہو گئے اوراس کے حالات وواقعات مشہور ہو گئے اوراس کے حالات وواقعات مشہور ہو گئے اوراس کے حالات وواقعات مشہور ہو گئے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔انشاء اللہ

## فصل السي

# سلطان ابوتاشفين كاجبل وانشريس ميس محمربن بوسف

## يرحمله كرنااوراس پرغالب آنا

اورجیبا کہ ہم نے بیان کیا گہ محمد بن یوسف سلطان ابوحوکی والیس کے بعد جبل وانشر کیں اوراس کے نواح پر قابض ہو گیا اور مفراوہ کی ایک جماعت بھی اس کے پاس آگئ تھی' پس اس کی حکومت مضبوط ہو گی اور ان نواح میں اس کی قوت بڑھ گئی اور ابوتا شفین کواس کے معاملے نے پر بیٹان کر دیا پس اس نے اس پر حملہ کرنے کا عزم کر لیا اور اس کے لئے فوج اسٹھی کی اور کم زوریوں کو دور کیا اور وانشریس کا محاصرہ کر لیا اور بنوتو جین اس کے پاس اور مفراوہ محمد بن یوسف کے پاس جمع ہو گئے اور بنی تو جین میں اسے چن لیا تھا اور جیسا کہ ہم اور بنی تو جین میں اسے چن لیا تھا اور جیسا کہ ہم

فصل

ہجاریہ کے محاصر ہے اور موجدین کے ساتھ اُن طویل جنگوں کا بیان جن میں اس کی موت واقع ہوئی اور اس کی سلطنت جاتی رہی اور پچھ

ع صے کئے اس کی قوم ہے حکومت کا

خاتمه ہوگیا

جب ۲۹ کے میں سلطان ابوتاشفین بجایہ کے ماصرے سے والیں لوٹا تواس نے مشرق کی جانب فوج سے جا اور بلاوموحدین کے ساتھ جنگ کرنے پراصرار کیا کی اس کی فوجوں نے ۲۰ کے میں ان سے جنگ کی اور بجایہ کے مضافات پر

قبضه کرانیا اور والیں چلی آئیں پھر دوبارہ ا<u>تا بھے</u> میں اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اوران کا سالارمویٰ بن علی الکردی تھا۔ پین اس نے قسطینہ جاکراس کا محاصرہ کرلیا مگراہے سرنہ کرسکا اور وہاں ہے بھاگ آیا اور اس نے وادی بجایہ کے آغاز میں جودرہ آتا ہے وہاں پر قلعہ بحرینایا اور هلب کے قائد کی بن مویٰ کی تکرانی کے لئے وہاں فوجیں آتاریں اورخود تلمسان کی طرف واپس آگیا پھرموی بن علی نے تیسری بار ۲۲ کے میں تملہ کیا اور بجابیہ کے مضافات پر قبضہ کرلیا اور کئی روز تک بجابیہ سے جنگ کرتار ہا مگراہے سرنہ کرسکا اور وہاں ہے بھاگ گیا اور ۲<u>۳ کے می</u>س حاکم افریقہ سلطان ابویجیٰ کے خلاف فریا دی بن کر<sup>ا</sup> سلطان حزہ بن عمر بن ابی الیل کے پاس گیا جوافریقہ میں صحرانشینوں کا بردا سردارتھا' پین اس نے آن کے ساتھ زناتہ اور بنی تو جین اور بنی را شد کے عوام کی فو جیں جیجیں اوران پر سالا رمقرر کئے اوران کی ڈیوٹی لگائی کہ دہ اس کے سالا رموسیٰ بن علی الکردی کی نگرانی کریں پس وہ افریقہ کی طرف چلے گئے اور سلطان ان کے مقابلہ کے لئے نکلا اور وہ مر ماجنہ کے نواح میں شکست کھا گئے اور ہاتھوں نے انہیں اُ چک لیا پس وہ قتل ہو گئے اور اس کا غلام مسامح بھی مارا گیااور مویٰ بن علی واپس آ گیا تو سلطان نے اس برمنافقت کا اتہام لگایا اور اس کی مصیبت کا حال ہم اس کے حالات میں بیان کریں گے اور اس نے مراکھ میں فوجیں جیجیں اور بجابیہ کے نواح قبنہ میں آ گئے اورا بن سیدالناس نے ان سے جنگ کی توانہوں نے اسے شکست دی اور وه شهر كى طرف بھاگ كيا اور هام يوين كلنم كے مشائخ حزه بن عربين الي اليل اور طالب بن تهلهل التحلال جو كعوب كي امارت کے متعلق آپل میں مزاحت کرتے تھے اور نی القوس میں ہے جمر بن مکین جو تکیم کے بڑے آ دمی تھے سلطان کے یاس سے اورانہوں نے اسے پڑھائی کرنے پرآ مادہ کیا، رافریقہ کے خلاف اس سے مدوطلب کی اوراس نے اپنے سالار مویٰ بن علی کی نگرانی کے لئے آن کے ساتھ فوجیں بھیجیں اور اب ہیم بن ابی بکر الشہید کوان کا امیر مقرر کیا جو مفصوں کے شرفاء

سلطان آبو بچی کا جنگ کرنا: اور مولانا سلطان ابو یمی تونس سے جنگ کرنے کے لئے نکلا اور قسطینہ کے بارے میں ان سے خوف زوہ وہوا پس وہ ان سے پہلے وہاں پین گی گیا اور اس نے موئی بن علی کواس کی فوجوں کے ساتھ قسطینہ پرمقر رکیا اور ابراہیم بن ابی بکر الشہید نے سلیم کے قبائل کے ساتھ تونس کی طرف بڑھ کر اس پر قبضہ کرلیا جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر بچلے ہیں اور موئی بن علی تقسطینہ کو سرنہ کر سکا اور اس کے محاصرہ کی پندر ہویں رات محاصرہ چھوڑ کر تلمسان کو واپس سے کہا سرہ کی گارہ ویں رات محاصرہ چھوڑ کر تلمسان کو واپس

موسی بن علی : پھر سلطان نے ۲ م ہے پیس اُ سے فوجوں کے ہاتھ بھیجا اورا سے الفاحیہ پر قبضہ کرنے اور سرحدوں کے عاصرہ کرنے کی تاکید کی بس اس نے تسطینہ سے جنگ کی اوراس کے نواح کو برباد کر دیا پھر بجایہ واپس آ کراس کا عاصرہ کرلیا پھر اُسے چھوڑ نے کاعز نم کیا اور محسوں کیا کہ قلعہ بگر دُوری کی وجہ سے اس کی طرف فوجوں کے بھیجنے کے لئے مناسب نہیں اوراس نے اس سے قریب نز جگہ تغییر کے لئے مناسب نہیں اوراس کے اس سے قریب نز جگہ تغییر کے لئے تلاش کی لیس اس نے وادی بجایہ میں سوق الخمیس کے مقام پر ایک شہر کی حد بندی کی تاکہ وہاں سے فوجیں تیار کر کے بجایہ بجوائی جا کیں اور لوگوں اور فوجوں کو اس کی تغییر پر اکٹھا کیا لیس میام جالیس ماہ میں تمال میں اور انہوں نے قدیم قلعہ کا نام پر اس کا نام تامزیز دکت رکھا جو ہی عبدالواد کو وجدہ کی جانب جبل کی حکومت سے قبل حاصل تھا اور اس نے نتین بڑار کے قریب این فوج وہاں اتاری اور سلطان نے مغرب اوسط کے علاقوں کے تمام گورٹروں کو

عددواددیم اشارہ کیا کہ وہ اس کی طرف دانے 'چڑے اور دیگر ضروریات کی چزین نمک وغیرہ لا کیں اوراس نے دیگر قبائل سے اطاعت کی حذات کی اوراس کا محاصرہ بخت ہو گیا اوراس کے فرخ بڑھ کی حفانت کی اورانہوں نے اپنا ٹیکس پورا کیا اور بجایہ پر ان کا دباور وہ جبل بنی عبد الجبار پر سے بجایہ کی طرف کے اور کے اور سلطان ابو بجی نے مزام چیس اپنی فوجوں اور سالا روں کو بھیجا اور وہ جبل بنی عبد الجبار پر سے بجایہ کی طرف کے اور جب موسی بن علی کو ان کے پینچنے کی خرطی تو وہاں کا لیڈر ابوعبد اللہ بن سید الناس بھی ان کے ساتھ اس قلعے کی طرف کے اور جب موسی بن علی کو ان کے چینچنے کی خرطی تو اس نے اس کے چیچے سے فوجوں کو جس کیا اور اس سے قبل البدار میں فوجوں کو اطلاع جیجی تو دونوں فوجوں کی تا مزیز دکت کے نواح میں ٹر بھی ہوئی تو ابن سید الناس بھاگ گیا۔

ظاہر الكبيركى و فات : اور مجمى كافروں ميں سے موالى كاپيشر وظافر الكبير سلطان كے درواز برمر كيا اوران كاپڑاؤلوك ليا كيا اور جب سلطان اپنے سالارموى بن على پر ناراض ہوا تو اس نے اُسے برطرف كر ديا جيسا كہ ہم اس كے حالات ميں بيان كريں گے تو اس نے بيخي بن موى سنوى كوفوجوں كے ساتھ افريقة كی طرف جنگ كے لئے بھيجا اور اس كے ساتھ ديگر سالار بھى تھے پس انہوں نے قسطينہ كے نواح شل خرا بى كا ور بونہ شہرتك بينج كئے اور واپس آگئے۔

حمز ہ بن علی کا ابونا شفین کے پاس فریا دکرنا: اوراس کے بعد ۱۹ کے پیس عزوہ بن عراسلطان ابونا شفین کے پاس فریا دی بن کر گیا اور اس کے ساتھ یا آبی کے بعد عبد الحق بن عثان جوبنی مرین میں سے شول کا سر دار تھا وہ بھی گیا اور وہ سالوں سے مولا ناسلطان ابو یجی کے ہاں اس اس اس بیاس کی کمی بات سے ناراض ہو گیا اور تلمسان چلا گیا' پس سلطان نے بچی بن موئی کی نگر انی کے لئے ان کے ساتھ آپ تمام سالا روں کواپی فوجوں کے ساتھ بھیجا اور ان پر جمر بن ابی بکر بن عمران کو جو نفی شرفاء میں سے تھا' امیر مقرر کیا اور مولا ناسلسان ابو بچی نے بلا دِ ہوارہ کے نواح میں الدیاس مقام پر ان سے عمران کو جو خفی شرفاء میں سے تھا' امیر مقرر کیا اور مولا ناسلسان ابو بچی نے بلا دِ ہوارہ کے نواح میں الدیاس مقام پر ان سے جنگ کی اور اولا دِ ہم ہم بل میں سے عرب قبائل نے جو اس کے ساتھ بھواں سے علیمدگی اختیار کر لی اور اس کی فوج تیز بتر ہوگئی جو اس نے عور توں سمیت ان کی پاکیوں پر قبضہ کر لیا اور اس کے دولوں بیٹوں احمد اور عرکو بھی قابو کر لیا اور انہیں تلمسان بھیجے دیا۔

منصور ابو یخی اور مولا نامنصور ابو یکی قسطینہ چلاگیا 'جے معرکے کے گھسان میں ایک وٹم لگا تھا اور یکی بن موئی اور ابن ابی عمران تونس چلے گے اور اس پر قبضہ کر لیا اور یکی بن موئی اس میں داخل ہونے کے چالیس روز بعد زنانہ کی فوجوں کے ساتھ انہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں تو اس نے تونس چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں تو اس نے تونس پر مملہ کر دیا اور دیا ابن ابی عمران کو مثا دیا حالانکہ اس سے قبل اس نے بجانے ہی کو ابور کریا گئی کو مشائ میں سے حمد بن تا فراکیوں کے ساتھ ابور تاشفین کے پاس فریا دی بنا کر بھیجا تھا اور یہ بات اس کی حکومت کے خاتمہ کا سب بن گئے۔ جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

سلطان ابوتاشفین کے ساتھ اہل ہجا ہے کی سازباز : اور بجابہ کے بعض باشدوں نے سلطان ابوتاشفین کے سلطان ابوتاشفین کے ساتھ سازباز کی اور اس کی ایس کی اور ساتھ سازباز کی اور اس کی ایس کی اور ساتھ سازباز کی اور اس کی ایس کی اور ساتھ سازبان سے اس کی اور جس روز وہاں گیا اور جس روز وہاں گیا ای روز اس میں داخل ہو کر صاحب ابن سیدالناس کواس امرے سند کیا تو وہ اس سے پہلے وہاں بینے گیا اور جس روز وہاں گیا ای روز اس میں داخل ہو کر

عدد والدویم مرازش کے ملزموں کو آل کردیا ہیں بیاری کا قلع قمع ہو گیا اور سلطان ابوتا شفین نے بجابیہ کوخیر باد کہا اور بنی عبد الواد کے مشاکح میں سے عیسیٰ بن مزروع کو تا مزیز دکت سے بھی بجابیہ کے نزدیک تر ہولی اس نے بجابیہ کے سامنے آیک او نجی وادی میں یا قوقہ مقام پراسے بنایا اور اس نے بجابیہ کی نا کہ بندی کر دی اور محاصرہ تخت ہوگیا۔ یہاں تک کہ سلطان ابوالحسن نے الن کے اجتماع کی جگہ پر کنٹرول کرلیا تو وہ سب سے سب تلمسان کی طرف بھاگ گئے اور بجابیہ سے محاصرہ کی تنگی دور ہوئی اور سلطان ابو کی نے نہو کی نے سب تلمسان کی طرف بھاگ گئے اور بجابیہ سے محاصرہ کی تنگی دور ہوئی اور سلطان ابو کی نے نہو بی اپنی فوجوں کے ساتھ تو نس سے تا مزیز دکت پر حملہ کیا اور اسے دن کے ایک بل میں یوں بر باد کردیا گویا وہ گزشتہ کل کو یہاں موجود ہی شرفا جیسا کہ ہم نے اس بات کو اس کے طالات میں بیان کیا ہے۔

فصل

بنی مرین کے درمیان جنگ کے دوبارہ ہونے اور تلمسان میں ان کے محصور ہونے اور سلطان ابوتاشفین کے لی جبرنے کے حالات اور

اس كاانجام

سرن این ظرون نے اپنے اپنجیوں کوسلطان ابوتا شفین کے پاس بھیخ کے بعد کہ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ بجایہ کا محاصرہ تو سلطان ابوالحن نے اپنے اپنجیوں کوسلطان ابوتا شفین کے پاس بھیخ کے بعد کہ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ بجایہ کا محاصرہ کرنے سے بازر ہے اور موحدین کی خاطر تنس کی عملداری ہے الگ رہے تلمسان پر عملہ کردیا اور اپنی بخلس میں اپنجیوں سے بے ہودہ گوئی کی اور غلاموں نے ابوتا شفین کی موجودگی میں ان کے بھیج والے کو گالیاں دے کر آئیس خوف زدہ کردیا اس بات نے سلطان ابوالحن کو خصہ دلایا اور اس نے ۱۳ سے میں تلمسان پر عملہ کردیا اور وہاں اپنی چھاؤنی بنائی اور طویل قیام کیا اور اپنچ پرورہ حسن بطوی کے ساتھ فوج کو بجابیہ کی طرف بھیجا اور وہ ساحل دیران سے اس کے بحری بیڑوں پر سوار ہوئے اور سلطان ابو یکی نے بجابہ میں ان کے محاسب کی اور وہ کی اور وہ کی عرف اور اسلطان ابو کے گئی نے بجابہ میں ان کے محاسب کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی کی دیواروں کو پیوند زمین کر دیا اور موسین کی فوجوں کو بھیں بھاگ گئیں اور اُسے خالی چھوڑ گئیں اور موصدین کی فوجوں نے وہاں جا کرخوب لوٹ مار کی اور آئیل کیس اور اس کی دیواروں کو پیوند زمین کر دیا اور موصدین کی فوجوں نے وہ اس اور اس کی دیواروں کو پیوند زمین کر دیا اور بہا ہی کی عاصرہ کی تنگی دور ہوئی اور اپنی کی دیواروں کی بورہ کی کار دوائیاں کیں اور اس کی دیواروں کو پیوند زمین کر دیا اور بہائی کا مورہ کی گئی دور ہوئی اور اور کیا ہو کی اور آئیلائے میں دوڑ گئے۔

ا بوعلی کی بعناوت ای دوران بن العلی بن سلطان ابوسعید نے اپنے میں جمائی کے خلاف بغادت کردی اور تجلماسہ میں اپنے ہیڈکوارٹر سے درعہ تک گیا اور گورٹر کی جو کے سے قل کر دیا اور اس میں اپنی دعوت کو قائم کیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے اور سلطان ابوالحن کو تا سالت میں اپنی فرد گاہ پر خبر پہنچ گئی تو اس نے مغرب کی بیاری کے خاتمہ کے لئے پیٹ کر اس برحمله کیا اورسلطان ابوتاشفین نے دوبارہ آس کی عزت و بیجال کر دیا اور اس کی فوجیس اس کی عملداری کے مضافات میں کھیل گئیں اور اس نے دستوں کوتر تیب دیا اور انہیں سلطان ابوعلی کی پر کے لئے روانہ کیا پھر اس نے قبائل زنا تہ کوجمع کیا اور مستعجم میں مغرب کی سرحدوں پر چڑھائی کر دی تا کہ سلطان ابوائش کی رکاوٹ کو اپنے بھائی سے دُور کر دے اور وہ تا دریدت کی سرحد تک پہنچ گیا اور وہاں تاشفین بن سلطان ابوالحن ایک فوج کے ساتھ باب نے سرحدوں کی حفاظت کے لئے تیار کیا تھا اور اس کے ساتھ مندیل بن حمامہ بھی اپنی قوم کے ساتھ موجود تھا جو بنی مرین میں کے بنی تیریفن کا شخ ہے ہیں جب بیاس کے مقابلہ میں نظرتوہ ہماگ گیااور تلمیان والیس آگیا۔ سلطان ابوالحن كالبيخ بهائى يرغالب أكراس قل كرنا: اورجب سلطان ابوالحن في اين بهائى يرغلبه يايا تو أے مسرے چین تل کر دیا اور تلمسان ہے جنگ کرنے اور اس کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا اور ۲۵سے چین اس پر مملو کر دیا اوراس نے اس کام کے لئے فرج بہتے کرنے کے لئے مقدور بھر کوشش کی اور وہاں اس کی فوجیس موجیس مارنے لگیس اور اس نے وہاں ان کے اردگر دفصیلوں کی باڑ اور خندقوں کے شامیانے بنادیتے یہاں تک کیان کا خیال بھی وہاں سے نین کل سکتا تھا اور ندان کی طرف آسکتا تھا اور اس نے ہر جانب ہے قاصیہ کی طرف اپنی فوجیں جیجیں پس اس نے مضافات پر قبضہ کر کیا اورسب شہروں کو فتح کرلیا اور جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا اس نے وجدہ کو تباہ و برباد کر دیا اورضح وشام اس میں زبردست جنگ کی اور منجنیقوں کونصب کیااوروہاں پرسلطان ابوتاشفین کے ساتھ بنی عبدالواداور بنی توجین میں سے زنا تہ کے لیڈر محفوظ

ہو گئے اور ایک روز وہاں مشہور جنگ ہوئی جس میں ان کے بہا در تل ہو گئے اور امراء مر گئے اور بیرواقعہ یوں ہوا کہ سلطان

عری این طدون \_\_\_\_\_\_ حد دواز دہم ابوالحن سے دوڑ کرگشت لگا تا ابوالحن سحری کے وقت ان پر تملیہ کرتا تھا اور جونصیلیں اس نے ان کے مقابلہ میں بنائی تھیں ان کے پیچھے سے دوڑ کرگشت لگا تا اور اطراف کو درست کرتا اور شگافوں کو بند کرتا تھا۔

ابوزیان اورابو فابت کافل ہونا: اوراس روزاس کے ساتھ اس کے ہمالی کے دو بیٹے ابوزیان اورابو فابت بھی تھے اور وہ کل کے آئے نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے فل ہو گئے اوران کے سروں کو نیزوں کی المحیوں پر بلند کر کے بھرایا گیا اور شہر کی گلیاں اندراور باہر سے فوجوں سے جرگئیں اوراس کے درواز سے جرگئے وردونوں دروازوں کے درمیان ان اوند ھے ہو گئے اور دونوں دروازوں کے درمیان ان اوند ھے ہو گئے اور دونوں دروازوں کے درمیان ان کے عضاء کا ڈھیزلگ گیا یہاں تک کہ چھت اور درواز سے کراستے کے درمیان راستہ تھ ہوگیا اور لوگ گھروں کولو نیز گئے اور سلطان نے جائے مجدی طرف جا کرفتو کی اور شور کی کے مرین ابوزید عبد الرحمن اورابوموں عیر کی حجو اس کے بیاں آئے اور اور سلطان نے جائے محملداری بیس آگے کیا کیونکہ اہل علم میں وہ ان کے مقام کا قائل تھا ہیں وہ اس کے پاس آئے اور لوگوں کے مطامہ کو ان کے مقام کا قائل تھا ہیں وہ اس کے پاس آئے اور لوگوں کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطامہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کے مطابہ کو ان کی کو مت کے نشانات کو نا پید کر دیا اور بنی عبدالوا وہ تو جین اور مفراوہ کو زنانہ گروہ درگروہ میں برخدوں پر بھایا اور آئی زیان کی حکومت کے نشانات کو نا پید کر دیا اور بنی عبدالوا وہ تو جین اور مفراوہ کو زنانہ گروہ درگروہ میں کو برخوں کی برخوں کی برخوں کی برخوں کو برخوں کے نشانات کو نا پید کر دیا اور بنی عبدالوا وہ تو جین اور مفراوہ کے زنانہ کر دیا وہ درگروہ کو برخوں کی برخوں کی برخوں کی برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کی برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں کو برخوں

تاریخ ابن ظارون کے اور اس نے انہیں بلادِ مغرب میں وہی حصہ رسدی جاگیریں دیں جو انہیں تلمسان کے مضافات میں ان کے جونڈے یے اور اس نے انہیں بلادِ مغرب میں وہی حصہ رسدی جاگیریں دیں جو انہیں تلمسان کے مضافات میں ان کے ور شد میں سے دی تھیں ' پس کچھ عرصے کے لئے آل یغم اس کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا یہاں تک کہ ان میں سے شرفاء نے اُسے دوبارہ قائم کیا جو قیروان میں سلطان ابوالحن کی مصیبت کے وقت اس تک پہنچ گئے تھے جیسا کہ ہم بیان کریں گئی اور ہوا چلی ۔ واللہ بوتی ملکمن بیثاء ۔

## فصل

اس کی حکومت کے رجال موسیٰ بن علیٰ بیخیٰ بن موسیٰ اوراس کے غلام ہلال کے حالات اوران کی اوران کے اوران کے امور کا انجام اور ان کی شہرت کی وجہ سے ان کے ذکر کا اختصاص

متوفی موئی بن علی خاجب'اس کااصل قبیلہ کرد ہے ہے جومشرق کے اعاجم میں سے ہے اور ہم نے اشارہ بیان کیا ہے کہ قوموں کے درمیان ان کے نسب کے بارے میں اختلاف پایا جات ہے اور مسعودی نے ان میں سے گئ اصناف کا ذکر کیا ہے اور ان پی کتاب میں ان کا نام الشاہجان البرسان اور الکیکان وغیرہ رکھا ہے اور ان کے مواطن بلاو آ ذربا بیجان شام اور موصل میں بیں اور یعقو بھی رائے کے مطابق ان میں نصاری بھی بین اور حصرت عثان اور حصرت عثان اور حصرت علی سے برائے کرنے کی بناء برخوارج بھی بیں۔

اوران کے بچھ گردہ عراق مجم میں جبل شہرزور میں رہتے ہیں اوران کے عوام سفر میں گھومتے رہتے ہیں اوراپیے مویشوں کے لئے اون کے ختیے بناتے ہیں مویشوں کے لئے بارش کے مقامات پرچرا گاہیں تلاش کرتے رہتے ہیں اورا پی رہائش کے لئے اون کے ختیے بناتے ہیں اور ان کی بڑی کمائی گائے اور بکریاں ہیں اور جن دنوں اعاجم نے حکومت پر قبضہ کیا اور خود مختار زیاست قائم کرلی اور ان دنوں انہیں کثرت کے باعث بڑی قوت و شوکت اور بغداد میں امارتیں حاصل تھیں۔

تا تاریوں کا بغداد پر قبضہ: اور جب بنوعباس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ۱۹۲۸ میں تا تاری بغداد پر قابض ہو گئے اور بہت ہے کر و بجوی ہونے کی وجہ ہے تا تاریوں کے آگے بھا گتے ہوئے دریائے فرات کو عبور کرگئے اور ترکوں کی حکومت میں چلے گئے پس ان کے اشراف اور گھر انوں کو جومقام حاصل تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی حکومت کے ماتحت رہنا

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ صدروازد ہم \_\_\_\_ صدروازد ہم \_\_\_\_ معروف ہیں اپنے اتباع کے ساتھ مغرب کی طرف پیند نہ کیا اوران میں سے دوخاندان جو بنی لوبین اور بن بابیرہ کے نام سے معروف ہیں اپنے اتباع کے ساتھ مغرب کی طرف چلے گئے اور مواکش میں مرتضی کے ہاں اتر بے تو اس نے انہیں خوش آمدید کہا اور انہیں وظا نف اور جا گیریں دیں اور انہیں حکومت میں اعلیٰ مقام دیا۔

اور جب ان کے پینچنے سے موحدین کی حکومت کمزور ہوگئ تو وہ بنی مرین کی ملکیت کی طرف چلے گئے اوران میں سے بعض یغمر اسن بن زیان کے پاس چلے گئے اور ان دنوں مستنصر افریقہ میں بنی باہیر کے ایک گھر انے میں چلا آیا جنہیں میں نہیں جانتا۔

محمہ بن عبد العزیز: اوران میں سے ایک شخص محمہ بن عبد العزیز بھی تھا جوالمز وار کے نام سے مشہور تھا اور مولا نا سلطان ابو کی کا ساتھی تھا اوران میں سے بچھلوگ بھی تھے اوران میں سے جولوگ بنی مرین کی حکومت میں رہتے تھے ان میں سے سرزیا دہ مشہور تھا پھر بنی باہیر میں سے علی بن حسن بن صاف اوراس کا بھائی سلمان بھی تھا اور بنی مرین میں سے لحضر بھی محمد بھی تھا اور جس طرح ان کے پہلے مواطن میں ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی اسی طرح یہاں بھی تھی، پس جب سے جنگ کے لئے تیار ہوجاتے تو ان کے مدد گار بھی تلمسان سے ان کے پاس آ جاتے اور ان کی جنگ تیروں کے ساتھ ہوتی اور کما نیں ان کا ہتھیا رتھیں اور ان کی سب سے مشہور جنگ وہ ہے جو فاس میں ہم کے بھی ہوئی جس کے لئے بنولو بن کے سروار خطر اور بنی باہر باہم جنگ کی اور یعقوب بن عبد الحق باہر باہم جنگ کی اور یعقوب بن عبد الحق نے ان سے حیاء کرتے ہوئے آئیس جنگ کی حالت میں جوڑ دیا اور آئیس تعریض نہ کی۔

سلمان کی وفات: اوراس کے بعد ووج پیل طریف کی سرجہ پر پڑاؤ کئے ہوئے ان میں سے سلمان فوت ہوگیا اور علی بن حسن کا ایک بیٹا موکی تھا جے سلطان یوسف بن یعقوب نے پند کر پیٹا اوراس سے اپنے گھر کا پردہ بھی ناراض ہوجا تا جے وہ نے اس کی یویوں کے درمیان پرورش پائی تھی پس اس کی خوب شہرت ہوگی جس کے باعث وہ بھی ناراض ہوجا تا جے وہ پیند نہ کرتا پس وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور جن دنوں یوسف بن یعقوب نے تلمسان کا محاصرہ کیا ہوا تھا وہ تلمسان میں واظل ہو گیا لیس عثان بن یعقوب نے تلمسان کا محاصرہ کیا ہوا تھا وہ تلمسان میں واظل ہو گیا لیس عثان بن یعقوب نے بیٹی کو مہر بانی کا تھم دیا کی وہ اسے جنگ کے گھسان میں طا اور اس سے گفتگو کی تو نہریائی کی اور یوسف بن یعقوب نے بیٹی کو مہر بانی کا تھم دیا کہل وہ اسے جنگ کے گھسان میں طا اور اس سے گفتگو کی تو اس نے اس مزت کی وجہ سے جو اُسے قوم میں حاصل تھی اس کے پاس عذر کیا تو اس نے اس ان سے و فا داری کرنے کی ترخیب دی تو اس نے واپس آ کر سلطان کو خمر دی تو اس نے برانہ ما تا اور وہ تلمسان میں بی قیام پر پر رہا اور اس کا باپ علی مغرب میں عرب میں تو اس نے واپس آ کر سلطان کو خمر دی تو اس نے برانہ ما تا اور وہ تلمسان میں بی قیام پر پر رہا اور اس کا باپ علی مغرب میں عرب میں جو گوت ہو گیا اور اسے اپنی تربین خیاب میں خواسے خواس نے اس کے بیٹوں نے اس کے بیٹوں نے اس کے بیٹوں نے اس کی جو اس کے بیٹوں نے اس کی جو اس کی جو اس کی جو اس کی میں میں تو اس نے اس کی اور اسے جیل الثان کا م بہر د کئے اور وزارت اور تجابت کے بلند مناصب عطا کئے۔

اور جب سلطان ابوجموفوت ہو گیا اور اس کے بیٹے ابوتا شفین نے اس کی حکومت سنجالی تو اس نے اسے لوگوں کی بیعت لینے کا کام سپر دکیا اور اس کے مقام ہے اس کا غلام ہلال تنگ ہو گیا اور جب اس پر غالب آگیا تو وہ موئی بن علی سے بہت حسد کرتا تھا اور اس سے تی کیا کرتا تھا لیس اُسے اس سے اپنی جان کا خوف پیدا ہوا اور اس نے اندلس میں پڑاؤ کے لئے

عددوازدہم سندر پارکرنے کا ارادہ کرلیا تو ہلال نے اسے جلدی ہے جالیا اوراہے گرفتار کرلیا اوراہے کنارے کی طرف جلاوطن کردیا اور وہ غرناطہ میں اثر کر جاہد غازیوں میں شامل ہوگیا اور سلطان کے وظیفہ کے وصول کرنے سے بازر ہا۔ پس اس نے اپنے قیام کے زمانے میں اس کی طرف ہاتھ نہ بردھایا اور جو چیزیں اس کے پاس آئی تھیں یہ وظیفہ ان میں سے بہت اچھا تھا اور لوگوں نے اس کے متعلق باتیں کرکے اسے عجیب چیز بناویا۔

ہلالی بر ناراضکی : حتی کہ جب وہ ہلال پر ناراض ہواتہ اس نے اسے اس کے قید خانے سے بلایا جو بہت نگ تھا پس وہ اس کے پاس آ یا اور جب اس نے ہلال کو گرفتار کیا تو اس نے حتی ہوا ہوا بی جابت پر مقرر کیا اور جس روز سلطان ابوائس تلمسان میں داخل ہوا تو اس روز تک وہ مجابت کے فرائض سرانجام دیا، ہا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ابوتا شفین اور اس کے بیٹول کے ساتھ ان کے کل کے لان میں فوت ہو گیا اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بیٹول سے سلطان ابوائس کے مددگاروں میں شامل رہے جن میں سے سعید بڑا تھا اور اس جنگ میں جو مقتول کو کے درواز سے پر پڑے سلطان ابوائس کے مددگاروں میں شامل رہے جن میں سے سعید بڑا تھا اور اس جنگ میں جو مقتول کو کے درواز سے پر پڑے سے سے بیان میں سے رات کے ابتدائی جھے میں جب کہ اس کے زخموں سے خون ٹیکٹا تھا بھی گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی عبران میں شار ہوتی ہے اور سلطان نے اسے معافی دے دی یہاں تک کہ پنی عبدالواد کی حکومت واپس آ گئی اور بنوعبدالواد کے بازار میں اس کا بڑا کاروبار تھا جیسا کہ ہم بیان کریں گے ۔ واللہ غالب علی امو ہ

یکی بین موکی اس کا اصل بی سنوں ہے جو کو میے کا ایک بطن ہے اور انہیں بی کمین میں حسن سلوک اور تربیت کی وجہ سے دوستی حاصل ہے اور جب بنو کمین مغرب کی طرف گئے تو بیان سے پیچےرہ گئے اور انہوں نے بنی بغر اس سے تعلق بیدا کر لیا اور انہوں نے ان سے حسن سلوک کیا اور کی بین موئ عثان اور اس کے بیٹوں کی خدمت اور حسن سلوک میں پروان چڑھا۔ اور جب محاصرہ ہوا تو ابو حمونے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ رات کو چوکیداروں کے آن ٹھکا ٹوں کی گشت کیا کر بے جو فصیلوں میں بنائے گئے تھے اور جا نبازوں میں اندازے کے مطابق خوراک تقسیم کرے اور دروازے بند کرے اور میدان

عدد داددیم است است میں است میں سے ایک تھا ہیں ہے اس کے مددگار بھی تے جو جوج وشام اور دات دن اس کے ساتھ رہتے تھے اور یہ یجی بھی ان میں سے ایک تھا ہیں انہوں نے آسے اس کی کارکردگی کے متعلق بتایا اور اس سے حسن سلوک کرنے گے اور اس کا پہلاکام ان کے محاصرہ سے ابو یوسف کو اس کی جارتی کی گار کردگی کے متعلق بتایا اور اس سے حسن سلوک تھی ہور تی میں ہور ہیں ہیں کرتا تھا کیونکہ ان کے درمیان جنگ ہور تی تھی ہیں یہ اس پارے میں خوف کھا تا تھا اور اپنے بھیجنے والے کی عزت کا پاس بھی کرتا تھا اور جب وہ محاصرہ سے نظر تو انہوں نے اس کے ساتھ اعلی درجہ کا سلوک کیا اور اس کی تعریف میں اضافہ کیا اور جب تاشفین بادشاہ بنا تو اس نے اسے حلب میں خود مختار حاکم بنایا اور اسے آلہ بنانے کا بھی حکم دیا ، پھر جب اس نے موئی بن علی کو موحد بین کی جنگ اور مشرق کی جانب سے خود مختار حاکم بنایا اور اس نے اس کے ساتھ اور جب سلطان ابوا کھن نے تھی معزول کردیا اور الربیا ور اس کے ممان تھر بنے کے بارے میں خطو و کا بت کی تو اس نے اس کی ساتھ اور جب سلطان ابوا کو تعمد زن تھا اس نے باس کی بنایا ور اس نے اس کی بات کو قبول کرلیا تو یہ اپنی محمد اس کے پاس آیا اور تا میں جس جگہ پروہ خیمہ ذن تھا وہاں اس کے باس بہنچا تو اس نے اس کی آلہ برا سے حق کرلیا اور اس کے مقام کو بلند کر دیا اور بیاس کی بال بھیشا کی وال ہے۔ مال کے باس بہنچا تو اس نے اس کی آلہ برا سے مقل کرلیا اور اس کے مقام کو بلند کر دیا اور بیاس کے باس بھیشا کی وال ہے۔

حلال: اس كا اصل قطاولين كے اصلاكي قيديوں ميں ہے اسے سلطان ابن الاحرفے عثان كوتھة ديا تھا پھريدسلطان ابوحمو کے پاس آگیا اوراس نے اپنے بیٹے ابوتا شنجن کوجو کا فرغلام دیان میں سیمی شامل تھا اوراس نے اس کے ہال نشو دنما اور تربیت یا کی اور بیاس کے ہاں آنے جانے والے عزی اونٹوں کے لئے مخص تھا اور سلطان ابومو کے ساتھ جوانہوں نے کارنامہ کیااس میں زیادہ پارٹ اس نے ادا کیا اور جب اس کے بعد اس کا بیٹا ابوتا شفین حکمران بنا تو اس نے اسے اپنی عجابت برمقرر کیااور یہ براہیت ناک اور برابدخوتھا پس بیاس کے دروازے پرجوڑ کے مقام پر بیٹھااوراس نے لوگوں کے لئے اپنی دھار تیز کی اور قابل آ دمیوں کومماثل مناصب سے بٹا کراہے وامن سے وابستہ کرنے کی طرف ماکل کیا ہی اس نے حکومت پر قبضہ کرلیا اور سلطان کا مدمقابل بن گیا بھر حکومت کے نتیج اور برے انجام سے ڈرگیا پس اس نے سلطان سے مج کے متعلق اجازت طلب کی اور هنیز ہے ایک تشتی میں سوار ہو کراس کے پاس آیا جے اس نے اپنے مال سے خریدا تھا اسے سامان خوراک اور جانبازوں سے بھر دیا تھا اور اس نے اینے کا تب الحاج محد بن حوالہ کو اٹی نیابت میں سلطان کے دروازے پر کھڑا کیا اور ۲۲ کے میں چل کراسکندر بیاتر ااور مصر کے الحاج کے ساتھ رہا جوان کا امیر تھا اور راست میں سوڈان کے سلطان موی سے بھی ملا جوآل منسی میں سے تھا اور دونوں کے درمیان دوئی مشحکم ہوگئ کچروہ اپنے وطن کوروائلی کے بعد تلمسان وابس آ گیا مگر اُسے سلطان کے ہاں اپنا مقام نہ ملا اور اس کے بعد وہ بھیشہ ہی اس کے لئے اجنبی بنار ہا اور وہ مدارات اور بخشش سے اس کی د کھے بھال کرتار ہا' یہاں تک کداس سے ناراض ہوگیا اور 9س کے میں اسے گرفآر کرلیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا اور یہ بھیشہ قیدی رہا یہاں تک کہ فتح تلمسان اور سلطان کی وفات سے چند یوم پہلے دروہ فوت ہو گیا اوران دونوں کے قریب قریب مرنے اوران دونوں کی سعادت وخوست کے قریب آنے میں ایک عجیب نشان یایا جاتا ہے اورسلطان ابوالحن ان غلاموں كا تعاقب كيا كرتا تھا جوسلطان ابوجو كے قتل كے موقع يرموجود تھے اور بير ہلال اس كى موت كى وجها اس كے عذاب سے في كيا اور الله اپنے علم كو پوراكرنے والا ہے۔

ارخ این فلدون \_\_\_\_\_ فردازدیم

## فصل

# قیروان میں سلطان ابوالحسن کی مصیبت کے بعد عثان بن جرار کے تلمسان کی حکومت برجملہ

## كرنے كے حالات

یہ بنوجرار 'پندوکس بن طاع اللہ کے قبائل میں سے ہیں اور وہ بنوجرار بن یعلیٰ بن پندوکس ہیں اور بنومجر بن زکز از حکومت کے آغازے بی ان کے پاپ آئے تھے یہاں تک کہ حکومت ان کے پاس آگی اور پیخود مخار ہو گئے اور انہوں نے ائیے تمام قبائل پرحقارت کی چا در ڈال دی اور اس عثان بن میلی بن محر بن جرار نے ان میں پرورش یا کی اور اے ریاست اور برائی کی آئھے دیکھاجاتا تھا اور سلطان ابونا شفین کے پاس شکایت کی گئی کہ اس کے دل میں ریاست کے لئے مقابلے کا جذبه پایاجاتا ہے اور اس نے اسے ایک مت تک قید کر یا اور بیاس کے قید خانے سے بھاگ کر شاوم خرب سلطان سعید کے پاس چلا گیا تو اس نے اس کا عزاز وا کرام کیا اور بیا ہے ٹھٹا نے پر پھیر کر زاہداورصوفی بن گیا اور جب سلطان نے تلمسان پر قبضہ کیا تواس نے اس سے لوگوں کے ساتھ جج کرنے کی اجازت طب کی تواس نے اسے اجازت دے دی اور یہ اپنی بقیہ زندگی میں بھی مغرب سے مکہ تک حاجیوں کے قافلے کا امیر رہایہاں تک کہ اطلان ابوالحن نے موحدین کے مضافات پر قبضہ کرلیا اور اس نے اہل مغرب کے زناتہ اور عربوں کو افریقہ میں داخل ہونے کے لئے جمع کیا ان میں بیے عثان بھی شامل تھا اور اس نے قیروان سے تھوڑا سا پہلے اس سے مغرب کی طرف واپس جانے کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اجازت وے دی اور پیتلمسان چلا گیااوراس کے امیر کے ہاں اُڑا جوامیر ابوعنان کی اولا دمیں سے تھا جے اس نے اس کی عملداری پرامیر مقرر کیا تھا اور اسے تلمسان کی حکومت کی ولی عہدی کے لئے تربیت دی تھی تو وہ اس کے قریب ہو گیا اور اس نے اس کے باپ کے بارے میں ترمی ہے یہ بات اس کے کان میں ڈال دی کہ اس کا باپ افریقہ کی جنگوں کی الجھنوں میں پیش گیا ہے اور اس كنجات يانى كى كوئى أميرنين اوراى في طالات كرواقف كارول اور كابنول كى زبان ساس سے بيروعده كيا كه حکومت اس کے پاس آئے گی اور وہ بھی بید خیال کرتا تھا کہ اس کے پاس بھی اس کاعلم بھی ہے اور اس بناء پر سلطان ابوالحسن کو قیروان میں مصیبت پڑی ہے اور اس کے طن کا مصداق اور اس کے قیاس کی اصابت واضح ہوگئی ہے پس اس نے اسے اس کے باپ کی حکومت برحملہ کرنے اور جلدی سے فاس کی طرف جا کراس کے بھائی ابو مالک کے بیٹے منصور پرغلبہ یانے کے لئے أكسايا جياس كے دادا الوالحن نے وہاں كا گورزمقرركيا ہوا تھا اور اس نے اسے اس كى حكومت وسلطنت كى علامات و نشانات وکھائے اور اس نے سلطان ابوالحن کی ہلاکت کی خبر کی اشاعت کرنے اور اُسے زبان زوعوام کرتے میں اس کے

عددوازدیم علاق کے بیان تک کہ اُسے اس کی سچائی کا وہم ہو گیا اور امیر الوعنان حکومت کے دریے ہو گیا اور بنی مربین کی فوجوں میں سے ایک جماعت اس کے پاس آئی پس اس نے استلحاق کیا اور عطیات دیئے اور رہتے ہیں کے بیش اپنے لئے دعا کا علان کیا اور تلمسان کے باہر مغرب پر حملہ کرنے کے لئے چھاؤنی ڈال دی جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے اور جب وہ چلا گیا تو عثان نے اپنی دعوت دے دی اور ان کی کری پر چڑھ بیٹھا اور آلہ بنایا اور بنی عبدالواد کی حکومت کی علامت کو واپس لا یا جو آل جرار کے لئے نہتی اور چند ماہ خود مخارم یا بیان تک کہ آلی زیان میں سے عبدالرحلٰ بن یکی بن علامت کو واپس لا یا جو آلی جرار کے لئے نہتی اور چند ماہ خود مخارر ہا یہاں تک کہ آلی زیان میں سے عبدالرحلٰ بن یکی بن علیم اس کے بیٹوں میں سے ایک آدی اس کے پاس آیا جس نے اس کے نشانات کو منا دیا اور اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا اور بنی عبدالواد کی حکومت کو اس کے اس کی طرف لوٹا دیا۔

فصل

آ لِ یغم اس میں سے ابوسعیداور ابو ثابت کی حکومت کے حالات اوراس میں ہونے والے

#### واقعات كابيان

ان دونوں کا داداامیر ابو بھی 'یغمر اسن بن زیان کاسب سے بڑا بیٹا تھا اوراپنے بھائی عمز الا کبر کی وفات کے بعد اس کا ولی عہد تھا اور یغمر اسن نے الالا چے میں سجلماسہ پر قبضہ کیا تو اسے وہاں کا گورنر بنایا 'میدوہاں پر ایک سال تک مقیم رہا۔ جہاں اس کے ہاں اس کا بیٹا عبد الرحمٰن پیدا ہوا پھریہ تلمسان واپس آگیا اور وہیں پرفوت ہوگیا۔

اور عبد الرحمان نے عبد اسم میں پرورش پائی اور اپنی ماں کے بعد تلمسان چلا آیا اور اپنے باپ کے بیٹوں کے ساتھ قیام پذیر ہوگیا یہاں تک کہ سلطان اس کے مقام ومنزلت سے نگ ہوگیا اور اس نے اسے اندلس کی طرف جلاوطن کر دیا اور یہ کچھ عرصہ تک و ہاں تھہرار ہا اور ایک روز جہاد میں قرمونہ کی سرحد پراپی فوجی چوکی میں فوت ہوگیا اور اس کے چار بیٹے تھے کیسٹ عثان نہم اور ایر ایم کی سرحد کا بیاں تک کے پیسٹ عثان نہم اور ایر ایم کی سرحد کا بیاں تک کے سلطان ابوالحن نے ان کی حکومت پر بھو گھومت کے ساتھ ملا لیا اور انہیں جملہ شرفاء کے ساتھ سلطان ابوالحن نے ان کی حکومت پر بھو اور ایر بھو اور ایر بھو اور ایر بھو اور ایر بھو اور اور ان کی حکومت کو اپنی حکومت کے ساتھ ملا لیا اور انہیں جملہ شرفاء کے ساتھ سلطان سے مغرب کی طرف بھو او یا۔ پھر انہوں نے اندلس کی ان سرحدوں پر جو اس کی عملہ اور انہیں جزیرہ میں تار کے بارے میں اس سے اجازت طلب تو اس نے انہیں اجازت وے دی اور ان کا وظیفہ مقرد کر دیا اور انہیں جزیرہ میں تار دیا دیں اور ان کی وظیفہ مقرد کر دیا اور انہیں جزیرہ میں تار دیا دیا دیا۔ بھر وال اور انہیں جزیرہ میں تار

سلطان ابوالحسن كا افریقه سے جنگ كرنا اور جب سلطان ابوالحن نے ۱۲۸ میں زنا تد كوافریقہ سے جنگ كرنے

عددوازدہم کے واسطے جمع کیا تو یہ بھی اپن قوم بن عبدالواد کے ساتھ اپ جمنڈے تلے اس کے مددگاروں میں شامل تھے اوران کا مقام ان میں مشہور ومعروف تھا۔ پس جب سلطان ابوالحن کی حکومت خلل پذیر ہوئی اور بنی سلیم کے کعوب جوافریقہ کے اعراب تھے اس کی عداوت میں متحد ہوگئے اوراس سے قیروان سے جنگ کرنے کی شرط لگائی تو بنوعبدالواداسے چھوڑ کر سب سے پہلے ان کے پاس آگئے پس اس پر مصیبت پڑی اور سے قیروان میں پابند ہوگیا اوراع اب نے مضافات کوخوب لوٹا اوراس کے بقیہ مضافات میں سے مغرب نے بعناوت کردی اور انہوں نے بنی عبدالواد کواچ علاقے اور اپنی عملداری میں آنے کی اجازت مضافات میں سے مغرب نے بعناوت کردی اور انہوں نے بنی عبدالواد کواچ علاقے اور اپنی عملداری میں آنے کی اجازت دے دی بہل یہ تو نس سے گزرے اور گئی روز تک و ہاں تھم ہرے رہاوران کے سردارا پی حکومت اور اپنا امیر مقرد کرنے کے بارے میں مشورے کے لئے تو انہوں نے معد کے بات عبد کے اور اسے تو نس کی عبدگاہ کے دروازے پر چمڑے کی ڈھال پر بھایا گئی اس کے پاس آئے اور اسے صحراکی طرف لے گئے اور اسے تو نس کی عبدگاہ کے دروازے پر چمڑے کی ڈھال پر بھایا گھرانہوں نے اس کے پاس آئے اور اسے صحراکی طرف لے گئے اور اسے تو نس کی عبدگاہ کے دروازے پر چمڑے کی ڈھال پر بھایا بیعت کا عہد کرتے تھے بہاں تک کہ سب نے نعرہ لگیا پھروہ اس کے ساتھ اپنے اپر کے گھروں میں چلے گئے۔

مفراوہ کا اپنے امیرعلی بن راشد کے پاس اجتماع اورای طرح مفراوہ بھی اپنامیرعلی بن راشد بن محر بن ثابت بن مندیل کے پاس جمع ہو گے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے جس اوروہ ایک دوسرے کے ساتھ دوسی کا معاہدہ کر کے اپنے مضافات کو چلے گئے نیز انہوں نے آخری دنوں تک مصالحت سے رہنے اور مسلم

صومت کواپی تمام مملوکات اور اسلاف کی وراثت پر جمیح دینے کا بھی معاہدہ کیا اور اس کے سائے میں مغرب کی طرف کوچ
کر گئے اور ہر جانب سے صحرائی لوگوں نے ان پر غارت کری کی مگر انہیں ونیفن' لونداور جبل بی ثابت کے باشندوں کی طرح
معمولی کی کامیا بی بھی نصیب نہ ہوئی اور جب سے بجابیہ سے گزر سے تو دہاں مفراوہ اور تو جین کی ایک جماعت موجود تھی ہے لوگ
اس وقت سے وہاں مقیم تھے جب سے انہوں نے اپنی عملدار یوں پر فیسے کر لیا ہوا تھا اور وہ ہی سلطان کی فوج میں شامل تھے
لیں وہ بھی ان کے ساتھ کوچ کر گئے۔

جبل الزاب میں برابرہ کا ان برحملہ: اور جبل الزاب میں زواددہ کے برابرہ نے انہیں روکااوران پرحملہ کردیا تو انہوں نے جنگوں میں شجاعت کے وہ کارناہے دکھائے جوان کے دوستوں میں مشہور ومعروف ہیں پھر پیر علب چلے گئے تو مفراوہ کے قبائل نے ان سے ملا قات کی اوران کے سلطان علی بن راشد کی بیعت کر لی پس اس کی حکومت مضبوط ہوگئی اور بنو عبدالواد اور امیر ابوسعید اور امیر ابو ثابت علی بن راشد اور اس کی قوم کے ساتھ پختہ منابرہ کرنے کے بعد پھر گئے اور ان کے عبدالواد اور امیر ابوسعید اور امیر ابو ثابت علی بن راشد اور اس کی قوم کے ساتھ بختہ منابرہ کرنے کے بعد پھر گئے اور ان کے مسلمان ابوعنان کی فوجوں کے آگے تا سالت میں شکست ولائی تھی بس وہ وہاں سے بھاگ گئے اور بنو عبدالوادا بنی جگہ براتر پڑنے اور ان میں بنی جرار بن بیدو کس کی ایک جماعت بھی تھی جن کا سردار عران بن مولی تھا۔

ابن عثمان کا تلمسان کی طرف فرار : پس ابن عثان بن بچیٰ بن جرارتلمسان کی طرف بھاگ گیا اوراس نے اسے ابو عید اور اس کے اصحاب کے ساتھ جنگ کرنے پر مامور کیا' پس فوج کے وہ لوگ جواس کے ساتھ سلطان ابوسعید کے پاس

صدوازدہم کے لئے نکلے سے اتر پڑے اور خود وہ تلمسان کی طرف واپس آگیا اور وہ لوگ بھی اس کے پیچے پیچے سے پس اسے راستے میں پکڑ کر قبل کر دیا گیا اور سلطان سے اپنی جان راستے میں پکڑ کر قبل کر دیا گیا اور سلطان شہر کی طرف گیا تو عوام نے عثان بن جرار پر جملہ کر دیا تو اس نے سلطان سے اپنی جان کی امان چابی تو اس نے اسان دے دی اور جمادی الآخرہ ۱۹۳۹ ہے کے آخر میں سلطان کے کل میں داخل ہوگیا۔ پس سے اپنی تحت پر ببیٹھا اور اپنے اوامر نافذ کئے اور وزیر بنائے اور کا تب بنائے اور اس نے اپنے بھائی اور ثابت الزعیم کو اپنے درواز سے ماوراء علاقے کے مقبوضات اور اطاعت اور جنگوں پر امیر مقرر کیا اور خود اس نے با دشاہ کے لقب اور نام پر اکتفا کیا اور آسودگی و آرام سے وابستہ ہوگیا اور عثمان بن کی کے پاس پہلی بار جانے پر بی گرفتار ہوگیا جس نے اسے زمین دوز قید خانے میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ آئی سال رمضان میں فوت ہوگیا اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ وہ قبل ہوکر مراقا۔

سلطان ابو ثابت کی مہلی جنگ: اور سلطان ابو ثابت کی پہلی جنگ کومیہ کی تھی اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ ان کا برا آ دمی ابراہیم بن عبدالملک ایک زمانے سے ان کا سردارتھا اوروہ بنی عابد کی طرف منسوب ہوتا تھا جوعبدالمؤمن بن علی کی قوم ہیں اور کومیر کا ایک بطن ہیں۔ پس جب تلمسان میں جنگ ہوئی تو اس نے خیال کیا کہ جنگ کے باول نہیں چھٹیل گے اور اس کے دل نے اسے چھلانگ لگانے کو کہا تراس نے اپنی دعوت دے دی اور بلا دکومیداوران کے قریبی سواحل کو آگ اور جنگ ھے شعلہ زن کردیا تو سلطان ابوٹا بت نے اس کے لئے تیاری کی اورکومیہ برحملہ کردیا اورانبیں قتل اور قید کر ہے ان کی بیخ کئی کردی اوراس کے بعد صنین اور ندرومہ میں داخل جی یا ورابراہیم بن عبد الملک باغی کو پکز لیا اورا ہے گرفتار کر کے تلمسان لایا اورا سے قیدخانے میں ڈال دیااور چند ماہ کے بعد اسے فید خانے ہی میں قبل کر دیااور مغرب اوسط کے شہراور سرحدیں ہمیشہ ہی سلطان ابوالحن کی مطیع رہیں اور اس کی دعوت کو قائم کرتی رہیں در وہاں اس کے جافظ اور گورنر بھی تھے اور تلمسان اس کے قریب تر د ہران کاشہرتھا جہاں پر بنی مرین کا پروردہ قائدعبد بن سعید بن جانا رہتا تھا جس نے اسے کٹرول کیا اور اسے خوراک متصیاروں اور جوانوں اور اس کی بندرگاہ کو بحری میروں سے بحر دیا قااورا پے جن مضافات کوانہوں نے حملہ کے لئے پیش کیا بیان میں سب سے اول درجے پرتھا' پس سلطان ابو ثابت نے قبائل زنانہ اور مربوں کے جمع کرنے کے بعد ای پر چڑھائی کی اور کئی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا اور ان کے حلیفوں بنی راشد کے دلوں میں مرض تھا پس انہوں نے شیر کے قائد سے سلطان ابوثابت کے خلاف بغاوت کرنے کے بارے میں سازباز کی اور جنگ کے وقت اس ہے اس سازٹن گو کامیاب بنانے کا دعدہ کیا پس اس نے مقابلہ میں نکل کران ہے جنگ کی اور بنورا شد فکست کھا گئے اور ان کے ساتھیوں کو بھی مست سے دو جار ہونا پڑااور محرین پوسف بن عنان بن فارس جوا کابرین قرابت میں سے بغمر اس بن زیان کا بھائی تھا قتل ہوگیا اور اس نے چھاؤنی کولوٹ لیا اور سلطان ابو ثابت نے کر تلمسان چلا آیا یہاں تک کہ اس کا وہ حال ہوا جوہم بیان کریں گے۔انثاءٰاللہ تعالیٰ۔

ALAS 中国 1888年 1988年 1988年 1988年 1988年 1988年 1988年 1988年 1988年 1988年 1988年 1988年 1988年 1988年 1988年 1988年 1988年 1

ent of the spile of the parties again the s

نارخ این خلدون \_\_\_\_ هنه دواز دیم

فصل

# الناصر بن سلطان ابوالحسن کے ساتھ ابو ثابت کی جنگ اوراش کے بعد فتح دہران کے حالات

قیروان کی جنگ کے بعد سلطان ابوالحن تونس جا کروہاں قیام پذیر ہوگیا اور عرب اس کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور وہ موحدین میں سے شرفاء کو یکے بعد دیگر ہے تونس کے حاصل کرنے کے لئے امیر مقرر کرتے تھے جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے' اس دوران میں کہوہ فتح کی اور مغرب اقصیٰ سے مدد پہنچنے کی امید لگائے بیٹھا تھا کہ اچا تک استمام علائے میں بیام رسانوں کے بھر نے اوراپ بیٹے اور پوتے کی بغاوت اور بی عنان کے تمام مغرب پر قابض ہوجانے کی اطلاع می نیز بہتا ہوا وہ وہ ہوں کے مغرب اوسط میں اپنی حکومت کی طرف اس دعوت کے لئے واپس جانے کی اطلاع می جو بہتی عبر اوراد وہ اور تو جین کے مغرب اوسط میں اپنی حکومت کی طرف اس دعوت کے لئے واپس جانے کی اطلاع ملی جو مغرب اوسط کے شہروں الجوائز' دہران اور جن میں اس کے لئے قائم تھی اور وہاں پر تھر بین عثان بن عطیہ اس کی دعوت کا فرمہ میں دوتی کے باعث اس کی دعوت کا ذمہ دار تھا اور عریف بن میکی بھی سلطان کے ہاں اپنے مقام کی وجہ سے اور اس کی قوم بھی دوتی کے باعث الناصر کے مددگاروں میں شامل تھی اور عریف کو یہ مقام تو نس میں جان شاری کے باعث ملاتھا' کیس سلطان نے اس کی بات کو قبول کیا اور ان سب کو بھی دیا تھر اس سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ کی گئا ور اس کے ساتھ کی گئا ور اس کے ساتھ کی گئا ور اس کے ساتھ کی گئا ور اس کے ساتھ کی گئا ور اس کے ساتھ کی گئا ور اس کے ساتھ کی گئا ور اس کے ساتھ کی گئا ور منداس جانے کی کورچ کر گئے۔

عطاف نہ دیا کم اور سوید نے بھی اس سے ملاقات کی اور اس کے پاس چلا گئا ور اس کے ساتھ کی گئا ور منداس جانے کی کورچ کر گئے۔

اوراس دوران میں امیر ابو ثابت دوبارہ جنگ کود ہران کی طرف کے جانا چاہتا تھا کذاچا تک اے اس کے متعلق خبر ملی تو وہ جلدی ہے اسے سلطان ابوعنان کے پاس لے گیا اور بنی مرین کی ایک فوج اس کے بھائی ابوسعید کے بیٹے ابوزیان کے ساتھ اس کے پاس آئی جوان کے قیروان پر جملہ کرنے کے وقت سے وہاں قیام پذیر تھا اور اس کے باپ نے اس کے متعلق اے اطلاع دی تو وہ مال اور فوجوں کی کمک کے ساتھ آیا اور ابو ثابت کیم محرم کوہ ہوتے ہے کہ تاس سے متعلق اے اور مفراوہ کو بھی اطلاع دی تو وہ مال اور فوجوں کی کمک کے ساتھ آیا اور ابو ثابت کیم محرم کوہ ہوتے ہو تھا اور میں اور وہ شکست کھا گئے اور الزام نے اپنی فوجوں کے ساتھ اس کی مدونہ کی اور عبر بول کی فوجیں تتر بتر ہو گئیں اور وہ شکست کھا گئے اور الناصر نے اپنی فوجوں کے ساتھ اس سے وادی ولک میں جنگ کی اور عربوں کی فوجیں تتر بتر ہو گئیں اور وہ شکست کھا گئے اور الناصر الزاب چلا گیا اور بسکرہ میں ابومزنی کے ہاں اتر ایہاں تک کہ سلیم کے جوانوں میں سے اس آدمی نے اسے اپنا ساتھی بنالیا جس نے اسے تونس میں اس کے باب کے یاس بہنے دیا۔

عریف بن بیچیٰ کامغرب اقتصیٰ کو جانا: اورعریف بن بیچیٰ مغرب اقتصٰ چلا گیااور سلطان ابوعنان کے ہاں ان کی مجلس میں اپنے مقام پراتر ااور اس کی خواہش پوری ہوگئی اور تمام عرب ابو ثابت کی اطاعت اور خدمت میں واپس آ گئے اور

سرخ اس خلدون سے معدورازد ہم کے متعلق شک ہوا تو اس نے اسے گرفتار کرلیا اور اسے قید کرکے قاصد کے ساتھ تلمسان کو شیخ دیا جے وہاں پر قید کر دیا گیا یہاں تک کہ کچھ عرصہ کے بعد اسے رہا کر دیا اور ابو ثابت تلمسان کی طرف والی آ کر پچھ دنوں تک وہاں شہرار ہا پھراس نے اس سال کے ماہ بھادی الاقل میں دہران پر چڑھائی کی اور کئی روز تک اس کا محاصرہ کیے رکھا پھر اس میں برور توت داخل ہوگیا اور علی بن جانا کو جوا پے بھائی عبوا کی وفات کے بعد قائم تھااس کے ساتھیوں سمیت معاف کر کے انہیں رہا کر دیا اور وہران اور اس کے نواح پر قابض ہوگیا اور تلمسان کی طرف والی آ گیا اور اس کے اور مفراوہ کے درمیان عداوت مسلم ہوگئی اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچھ ہیں کہ بیعد اوت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اس کی مدنہیں کی درمیان عداوت میں سال شوال میں ان پر چڑھائی کی اور وادی زہیر کے کنار سے ان کی جھاؤئی اور یہ چھو دہر تک لڑتے رہے بھر مفراوہ تتر بتر ہوگئے اور اپ قلعوں میں چلے گئے اور ابو ثابت نے ان کی چھاؤئی اور نازونہ پر قبضہ کر لیا اور اس کی بینچنے کے بعد ہوا جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔ انشاء اللہ واللہ اللہ علی سال خوال میں اور یہ سلطان ابوالحسن کے تو نس سے پہنچنے کے بعد ہوا جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔ انشاء اللہ واللہ واللہ واللہ کی بیات کے بیات کہ ہم اسے بیان کریں گے۔ انشاء اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ کریں گے۔ انشاء اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ کی بیات کے انشاء اللہ واللہ tellight as a first of the first of the first of the first

tanggang g<sup>aga</sup> manggan menghanggan penghanggan pengha

· 黄色薄膜性 医光光性 人名英巴西斯 "新闻"的人的人,从今天一大大学等的人。如此这

· 在基础的 1997年,1997年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998年,1998

تاریخ این ظدون \_\_\_\_ هذروازدیم

# تونس سے سلطان ابوالحسن کے پہنچنے اور الجزائر میں اُتر نے اوراس کے اور البوثا بت کے درمیان ہونے والی جنگوں کے مالات اور حالات اور

# شکست کے بعداس کے مغرب چلے جانے کے حالات

جنگ قیروان کے بعد سلطان ابوالحن کا تونس میں قیام اور عربی نے اس کا جوبحاصرہ کیا تھا وہ طویل ہوگیا اور مغرب اقتصیٰ کے باشندوں نے اس کے خلاق بخاوت کردی اور فضل بن مولا تا سلطان ابویجیٰ کی بعت کر کی بیت کر کی بیت کر کی اور وہ تونس کے عید الفطر اہے ہے کے دنوں میں کشتیوں پر سوار ہونا ہوں ہوں نے اس کے خلاق بخاوت کردی اور فضل بن مولا تا سلطان ابویجیٰ کی بعت کر کی بیت کر کی اور وہ اپنی زمین ہوانے ان ہوائی ہوائے اور وہ اپنی زمین ہوائے اور وہ اپنی زمین ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہو

ارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ طه دوازد وم السرسوكي طرف گيا-

ونز مارکا فرار: اور ونز ماراوراس کے ساتھ جوعرب فوجیں تھیں وہ اس کے آگے بھاگ اٹھیں اور وہاں اس کے پاس سلطان ابوعنان کی فوج بھی پہنچ گئی جن کا سالار یجیٰ بن رحو بن تا شفین بن معطی تھا پس اس نے عربوں کا تعاقب کیا اور انہیں بھگا دیا اور حسین کے قابل جبل حطری میں اپنے قلعوں میں جلے گئے بھراس نے المربیہ پرحملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور اپنے پرور دہ عمر بن موئی الحجلو لی کو اس کا امیر مقرر کیا پھر اس نے حسین پرحملہ کیا اور جبل میں ان پر غالب آگیا تو انہوں نے اطاعت اختیار کر لی اور اطاعت پر اپنے بیٹوں کو پرغال رکھا پس وہ انہیں حرق کو پامال کرنے کے لئے لیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور اس کے عرب اور بر برقبائل کو خادم بنالیا اور اس وور ان میں سلطان الجزائر میں مقیم رہا پھر ابو تابت تلمسان کی طرف واپس آگیا اور اس کی فوج جو بی مرین میں سے تھی اس کے متعلق شبہ پڑگیا کہ انہوں نے سلطان ابوائحن واپس آگیا اور اس نے سلطان ابوائحن میں منصور بن میں سے تھی اس کے متعلق شبہ پڑگیا کہ انہوں نے سلطان ابوائحن عبد الواحد ابن یعقوب کو میں بی خوج کا سالار بنا کر بھیجے دیا تو اس نے بھی بن سلیمان بن منصور بن عبد الواحد ابن یعقوب کو میں میں جو کی کا سالار بنا کر بھیجے دیا تو اس نے بھی بن سلیمان بن منصور بن عبد الواحد ابن یعقوب کو میں بین حواکو گئی بن رحو کو گرفتار کر لیا اور ابور عبد کا سالار بنا کر بھیجے دیا تو اس نے بھی بن رہو کو گرفتار کر لیا اور ابور عبد کا سالار بنا کر بھیجے دیا تو اس نے بھی بن رہو کو گرفتار کر لیا اور ابور عبد کو کو کرفتار کر لیا اور ابور کو کا کہ کی کا سالار بنا کر بھیجے دیا تو اس نے بھی بن رحو کو گرفتار کر لیا اور ابور

ابت كى اته تلمسان كل كالمرود فرب كى طرف كيا-

THE LANGE OF THE SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET SECRET

#### (ri.

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

# مفراوہ کے ساتھان کی جنگوں اور ابو ثابت کے ان کے بلا داور پھرالجزائر پر فبضہ کرنے کے حالات اور اس کے بعد تنس میں علی بن راشد کے حالات اور اس کے بعد تنس میں علی بن راشد

عبدالواداورمفرادہ کے ان دونوں قبائل کے درمیان ان کے باتی مائدہ ایام میں بھی قدیم جنگوں کا دور دورہ رہاجن میں سے بہت جنگوں کے حالات ہم نے ان کے حالات کی بیان کر دیتے ہیں اور بنوعبدالواد نے ان کے اوطان میں ان پرغلبہ پالیاتھا یہاں تک کہ داشد بن حمدان کے آگے ذوادہ کے درمیان اپنی جلاوطنی ہی میں قل ہوگیا تھا اور جب وہ قیروان کی مصیبت کے بعد اپنے امیر علی بن راشد پرمتفق ہوئے تو وہ افریقہ سے بی مالواد کے ساتھ اپنے اوطان میں اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس وقت بھی ان کے غلبہ کو تشکیم نیس کیا اور اس وقت انہوں نے تو یقی عہد کی طرف رجوع کیا اور اس پہنے کیا اور ان کے دشن کے خلاف مدد کرنے اور ان سے مصالحت کرنے پرقائم رہے اور ان میں ہرایک کے اندرفتنہ کی رکس بھیل رہی تھیں۔

اونے سواروں کواس کے پاس لے آئے اوراس نے مفراوہ پر چڑھائی کردی تو وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے ہے خوفز دہ ہوکر اس پہاڑیں قلعہ بند ہوگئے جوتنس میں جھائلا ہے ہیں اس نے گئ روز تک وہاں ان کا محاصرہ کے رکھا'جن میں مسلسل جنگیں ہوتی رہیں اور متعدد معر کے ہوئے بھریہ انہیں چھوڑ کر جلا گیا اور شہر کے نواح میں گھو ما اوراس کی اطراف پر قبضہ کر لیا اور ملیانہ المریئہ برفک اور شرشال نے اس کی اطاعت اختیار کر لی پھر اس نے اپی فوجوں کے ساتھ الجزائر کی طرف بڑھ کر اس کا عاصرہ کرلیا و ہوں کے ساتھ الجزائر کی طرف بڑھ کر اس کا عاصرہ کرلیا و رائیں سمندر نے اسے صغری میں وہاں علی بن سعید بن معید بن جوڑا تھا ہیں اس نے انہیں شہر میں مغلوب کر لیا اور انہیں سمندر کے رائے مغرب کی طرف بجوا دیا اور جانا کی کفالت میں چھوڑا تھا ہیں اس نے انہیں شہر میں مغلوب کر لیا اور انہیں سمندر کے رائے مغرب کی طرف بجوا دیا اور شالہ ملیکش اور قبائل حمین نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور اس نے الجزائر پر سعید بن موئی بن علی الکر دی کوامیر مقرر شالہ ملیکش اور قبائل حمین نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور اس نے الجزائر پر سعید بن موئی بن علی الکر دی کوامیر مقرر

مفراوہ کا محاصرہ اورمفراوہ کی طرف واپس آ کرعربوں کے اپنے سرمائی مقامات کی طرف لوٹ جانے کے بعدان کے بعدان کے بہاڑی سان کا محاصرہ کرلیا پس مفراوہ کا محاصرہ بخت ہو گیا اوران کے مویشیوں کو پیاس نے آلیا تو وہ یکبارگی کھائے کی طاش کی بہاڑی سے اس کا شرح اس کا اوراسی وقت علی بن راشد تنس چلا گیا پس ابو ثابت نے کئی روز تک اس کا محاصرہ کے رکھا چراسی سال کے شعبان کے نصف بیس اس نے تنس بیس داخل ہوکراس پر قابو پالیا تو اس نے جلد موت چاہی محاصرہ کے رکھا چراسی سے اور قابل نے اور ابو ثابت تلمسان واپس آلورا پی جان پر ظلم کرکے خود کئی کر لی اور اس کے بعد مفراوہ منتشر ہوگئے اور قابل بیس بنے گئے اور ابو ثابت تلمسان واپس آگیا یہاں تک کے سلطان ابوعنان نے پڑھائی کی جس کی تذکرہ ہم کریں گے انشاء اللہ تعالی ۔

# سلطان ابوعنان کے تلمسان پر تبضه کرنے اور

دوسری بار بنوعبدالوا د کی حکومت کے ختم

#### <u>بونے کے حالات</u>

جب سلطان ابوالحن مغرب میں چلا گیا اور اس کی حالت بیتی کہ دوا ہے بیٹے ابوعنان کے ساتھ تھا' یہاں تک کہ وہ جبل حثا نہ بہر موقات ہوگی کہ وہ است ہوگی کہ وہ اب کے لئے جبل حثا نہ بہر موقات ہوگی اور وہ ان کے حالات میں بیان کریں کے لیس مغرب کی حکومت سلطان ابوعنان کے لئے مرجب ہوگئی اور وہ ان مقبوضات کی واپسی کی طرف مائل ہوا جنہیں اس کے باب نے مرجب ہوگئی اور وہ ان مقبوضات کی واپسی کی طرف مائل ہوا جنہیں اس کے باب نے اس کی سلے محقوظ ہونے کی جگہ سے ملی بن راشد کو اس کے باس اس پر تملہ کرنے والوں سے چھین لیا تھا اور اس نے جبل تنس میں اپنے محقوظ ہونے کی جگہ سے ملی بن راشد کو اس کے باس مقارش کورد کر دیا اور اس بات نے اس محقوظ ہونے کی جگہ ہے تھے دلا دیا اور اس کی سفارش کورد کر دیا اور اس بات نے اُسے خصہ دلا دیا اور اُسے ملی بن

عددوازدیم راشد کے آن ہونے کی اطلاع کی تو اس نے تعمسان سے جنگ کرنے کا ادادہ کیا اور ابوسعیداور اس کا بھائی اس سے چو کئے ہو گئے ہیں ابو ثابت یا ہر لکلا اور اس نے 10 و واقعدہ کو زنانہ اور عربوں سے قبائل کو جمع کیا اور وادی علب میں پڑاؤ کر لیا اور اس کے پاس بچھ ہوگئے اور وہیں پر اُسے رہے الا وّل سوے بھی مذکس کی بیعت کینجی جس پر موحدین نے اس کے پورو وہ جانا خراسانی کو قابض کر وادیا تھا اور اُسے بھی اپ مقام پر سلطان ابو عمان کی چر خواتی کی خر ملی تو وہ تعمسان کی طرف والیس آگیا پھروہ مغرب کی طرف کیا اور اس کے بیچھ پیچھے اس کا بھائی سلطان ابو سعید زنانہ کی فوجوں کے ساتھ آیا اور اس کے ساتھ بنوعام کے ذعبہ اور سوید کی ایک جماعت بھی تھی جب کہ ان کی اکثریت عربیف بن سیجی کے مقام پر اور بنی مرین کے ساتھ بنوعام کے ذعبہ اور سوید کی ایک جماعت بھی تھی جب کہ ان کی اکثریت عربیف بن سیجی کے دورسلطان ابوعان مغرب کے ساتھ بھل پڑے کا دوئی کی وجہ سے مغرب کو چلی گئی کی وہ اس میں چلا گیا اور معالم ہ عرب اور فوج کے دیگر طبقات سب کے سب وجدہ سے میدان کی نگ جگہ پر پہنچ گئے گئی اقوام میں چلا گیا اور معالم ہ عرب اور فوج کے دیگر طبقات سب کے سب وجدہ سے میدان کی نگ جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر آخر رہے الی نی سے وجدہ سے میدان کی نگ جگ ہوئی۔

بنوعبدالواد كاجنگ برا تفاق كرنا اور بنوعبدالواد نے دو پہرے دفت خيمے لگانے اور سوار يوں كو پانى پلانے اور چھاؤنی والوں کے اپنی اپی ضروب یات کے لئے منتشر ہوجائے کے بعد فوجوں سے مکراؤ کرنے پراتفاق کرلیا اور انہیں میدان جگ کی تنظیم وترتیب کرنے سے پہلے ہی جالیا اور سلطان ابوالحن اس کام کی طافی کے لئے سوار ہواتو اوباش لوگ اس کے پاک اکتھے ہو گئے اور بقیہ چھاؤنی منتشر ہوگ جراس نے ان لوگوں کے ساتھ جواس کے پاس موجود تھان پر چڑھائی کی اور انہوں نے نہایت یامر دی کے ساتھ ان سے جنگ کی پس ان کے میدان میں ابتری پھیل گئی اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور بحرظلمات میں گئس کئے اور بی مرین نے ان کا تعاقب کیا ور ابوسعید کواس رات گرفتار کر کے اور قیدی بنا کرسلطان ابوعنان کے پاس سرداروں کی موجود گی میں لایا گیا تو اس نے اُسے تو گی پھراسے اس کے قید خانے میں لے جایا گیا اور گرفتاری سے نویں رائت تل کر دیا گیا اور سلطان ابوعنان تلمسان کی طرف کوٹ کی گیا اور زعیم ابو ثابت بنی عبدالواد کی ایک جماعت سمیت جواس کے ساتھ تھی نے گیا اور جو شخص ان میں سے بجامیہ جاتے ہوئے اس کے پاس آگیا تا کہ موحدین کی حکومت میں اپنے دشمن کا کوئی جیدی پائے تو رائے میں زوادہ نے اس پر شب خون مارا تو وہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا اور اپنے گوڑے کوچھوڑ کر پیدل چلا اور پیادہ پاہر ہنہ ہو کر گیا اور اس کے ساتھ اس کی قوم کے رفقاء میں سے ابوزیان محمر اس کا جھتیجا سلطان ابوسعیداور ابوتموموی أوران کا بھتیجا پوسف اوران کا وزیر یکی بن داؤ دبن فکن بھی تھے اور سلطان ابوعنان نے ان دنوں حاکم بجابیکومولا ناسلطان ابو بکر کے پوتے مولی عبیداللہ کے متعلق اشارہ کیا کہان کے راستوں کی نگر آنی کرے اور ان کی تلاش میں جاسوں بھیجے لیں شہرکے چوک میں اٹے ان کے متعلق اطلاع کی اور اس نے امیر ابو ثابت اور اس کے بھیجے میر بن ابوسعیداوران کے وزیریکیٰ بن داؤ دکوگر فارکرلیا اورانہیں بجایا لیے جایا گیا پھر حاکم بچاپیامیر ابوعبدالله سلطان ابوعنان ے ملاقات کرنے اور ائیس آئی قید میں لانے کے لئے لگا اس وہ المریت یا ہراس کے پڑاؤ میں اسے ملاتواس نے اسے خُوْلَ أَمْدِيدُ كَهِا أُوراس كِي أَحْدَانَ كَاشْكُرِيهِ أَوْلَكُمْ إِنْ أَلْكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اس میں داخل ہو گیا اور اس روز ابو تا بت اور اس کے وزیر کی کو دواونٹوں پر سوار کر وآیا گیا جوان دونوں کواس محمل کی دونوں قطاروں کے درمیان کڑ کھڑا کر لے جارہے تھے اور آن دونوں کی عجیب حالت تھی پھر دوسرے دن آن دونوں کوشہر کے صحرا کی

تاریخ این خارون \_\_\_\_\_\_ حقه دوازد بم مقل میں اور آلی آلیان کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور وہ حکومت جے عبد الرحمٰن کے بیٹول منے آئین ووبارہ تیکستان میں دیا تھاختم ہوگئی یہاں تک کدانہیں تیسر کی بار ابوجوموئی بن یوسف بن عبد الرحمٰن کے ہاتھوں غلبہ حاصل ہوا جو اس دور میں حکومت کا متولی ہے جس کے مفصل حالات ہم عنقریب بیان کریں گے انشاء اللہ تغالی۔

فصل

# سلطان ابوحموالا خیرجس نے تبسری بارا پنی تو م کوحکومت دلوائی'اس کی حکومت اوراس کے عہد میں ہو گئے والے واقعات کے فصل حالات

یہ یوسف بن عبدالرحمٰن تلسان میں اپنے بھائی سلطان ابوسعید کی حکومت میں رہتا تھا یہ اور اس کا بھائی ابوحوموئی دونوں غلبہ حاصل کرنے کی جبتی میں ست اورعزت کی تلائی میں فنا ہونے سے الگے تھلگ اور فلاحی کام کرنے اور سکون حاصل کرنے کی طرف ماکل تھے یہاں تک کہ بی مرین کی آئدھی ہے ان کی حکومت کوجاہ کر دیا اور سلطان ابوعنان نے ان پر قابو پا اور اس کے بیٹے میں جو حکومت تھی اسے چین لیا اور اس کا بیٹا ابوجو دی اسٹے بیچا ابو قابت کے ساتھ مشرق کی طرف چائی اور اس کے بیٹے ہوگیا اور جب اس نے بجابیہ اور جدائی نے یوسف کو اپنی قوم کے اشراف کے ساتھ مغرب کی طرف چھینک دیا قوہ وہیں تھی ہوگیا اور جب اس نے بجابیہ کے وطن میں ابو قابت کو گرف ارکر لیا تو اس نے ابوجو کے معاطے کوڑک کر دیا اور جاس سے متعلق اطلاعات و سیخ گئے تو وہ تو س ابو گابت کو گئی اور اس نے ابوجو کے معاطے کوڑک کر دیا اور اس کے متعلق اطلاعات و سیخ گئے تو میں جا کر حاجب ابوجھ تا فرکین کے ہاں اثر اتو اس نے اسٹو خوش آئد بد کہا اور اُسے اپنی میکس میں شرفاء کی جگہ اتا را اور اس کا وظیفہ بڑھا دیا در اس کے قورت آئی اور اس نے ابوج سلطان کی مجلس میں ابوجو کے معاطے کوڑی اس کے ساتھ منسلک کر دیا اور سلطان ابوجان نے ابوجو سلطان کی خوست میں انہیں جو مقام حاصل ہے وہ وہ ہاں سے انہیں بٹا دیے تو اُسے غیرت آئی اور اس نے ابوج سلطان کی خوست میں انہیں جو مقام حاصل ہے وہ وہ ہاں سے انہیں بٹا دیے تو اُسے غیرت آئی اور اس نے اور سال کے تا تھا اور انہوں نے اس کی اطاعت چھوڑ دی تھی جیسا کہ ہم اس کے حالات اور رہی اور کیس کی میان کرس کے۔

اس کی وفات ہے جمل 9 ہے جے میں ریاح کے امرائے زواد وہ خاجب ابو محر بن تافراکین کے پاس گئے اور اُسے ابو حوم بن تافراکین کے پاس گئے اور اُسے ابو حوم بن بن بیسف کے زغیہ عربول کے ساتھ مل جانے میں رغبت دلائی اور وہ اس وجہ ہے اس کے سوار ہول گے تاکہ وہ نواج تلم سان پر چڑھائی کرے اور سلطان ابوعنان کوان سے عافل کردے اور انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ سلطان کے ایک آلہ کو تباہ کردے اور غیر بن عامر امیر زغیہ نے اس کام میں دلچیس کی وجہ سے موافقت کی اور ان دنوں وہ یعقوب بن علی

عامری این کاری بناہ میں رہتا تھا' پس موحدین نے مقدور بھراس کی حالت کو درست کیا اورا سے خیراوراس کی قوم بی عامری مصاحب کے بیان میں اس کی بناہ میں رہتا تھا' پس موحدین نے مقدور بھراس کی حالت کو درست کیا اور اس کی قوم بی سے متان بن سباع اوران کے جلیفوں میں سے بنوسعید و عاربی جیٹی بن رحاب اوراس کی قوم نے اس کے ساتھ کوچ کیا اور وہ سب کے سب تلمسان جانا چاہتے تھے اور انہوں نے صحرا کا دائستہ اختیار کیا اور داستے ہی میں انہیں چھوڑ دیا اور جلدی سے تلمسان کی طرف گیا جہاں پر بنی مرین کے چیدہ دستے رہتے تھے اور انہوں کے بیٹے سعید پر ابوعوں کی فرخ اور اموال بھی تلمسان کی طرف بھوائے والا اور اس کے بعید سعید پر قابو پانے والا تھا' پس اس نے محافظوں کی فوج اور اموال بھی تلمسان کی طرف بھوائے اور عریف بن بیچی کی اولا دمیں سے حکومت کے مددگارا ورمغرب سے ہوید کے امرائے صحراا پی قوم کے ساتھ اور اپنے عرب حامیوں کے ساتھ سلطان ابو حمواور اس کے بیروکاروں سے موافقت کے لئے تیار ہوگئے کی ان کی فوج کامنتشر ہوگئی اور انہوں نے ان مواطن پر قبضہ کرلیا۔

ابو حموا وراس کی فوج کا تلمسان کے میدان میں برٹر اور اور سلطان ابو حموا وراس کی فوج تلمسان کے میدان میں اثری اور وہاں انہوں نے اپنی سواریاں بھا کیں اور تین دن تک تلمسان سے جنگ کرتے رہے اور چوتے دن کی میج کو اس میں داخل ہوگئے اور سلطان ابو عنان جو تلمسان کا امیر تھا وہ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ نکل کرصفیر بن عامرا میر قوم کے ہاں اثر اپنی اس نے اچھی طرح اس کی پریرائی کی اور اُسے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے بھائی کی خدمت میں جمیجا اور سلطان ابو جمو مردیج الاول و لائے ہے کو تلمسان میں داخل ہوا اور وہاں قصر حکومت میں فروکش ہوگیا اور اس کے تخت پر بیٹھا اور اس کی بیعت خلافت ہوئی اور اس نے اپنی حکومت کی بنیا دول کے استوار کرنے اور بنی مرین کو اپنی مملکت کے شہروں سے نکالے برغور دفکر کرنا شروع کر دیا۔ واللہ اعلم۔

قصل

# مغرب کی فوجوں کے آگے ابوجموکے تلمسان سے

## بھا گئے اور پھر دوبارہ وہاں آنے کے حالات

سلطان ابوعنان کے بعدائ کے وزیر حسن بن عمر نے جوائ کے بینے سعید کاپرورش کنندہ تھا اور جس نے اس کے لئے لوگوں کی بیعت کی تھی مغرب کی حکومت سنجالی پس اس نے مغرب کی حکومت کو قابو کر لیا اور متوفی سلطان کی سیاست پر چلا اور دوروز دیک کے ممالک کی جمایت و مدد میں اس کے نقش قدم پر چلا اور جب اسے تلمسان کے متعلق اور اس پر ابوحو کے متعلق اطلاع کمی تو وہ اپنے سواروں میں کھڑ اہوا اور ہر داروں سے اس پر جملہ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے اسے رکنے اور فوجیس بھینے کا مشورہ دیا چس اس نے اپنے م زاد مسعود بن رحو بن علی بن عیسیٰ بن عاسای بن فودود کو تیار کیا اور اسے جوانوں کے متحب کرنے اور اور ایسے بھیا رحاصل کرنے اور مال خرج کرنے اور آلہ بنانے کا تھم دیا پس

اس نے تلمسان پر چڑھائی کی اور سلطان ابوجواوراس کے مددگاروں کو یو پی عامر بیل سے تھاس کی اطلاع بی گئی گئی ہیں وہ وہاں سے بھاگ کرصحوا بیل گیا ہوں کو اور کی سعود بن رحو تلمسان بیل آیا اور سلطان ابوجوم خرب کی طرف چا گیا ہیں وہ تنگ میں اثر ااور وزیر مسعود بن رحو نے اپنے مجمز ادعام بن عبد بن مامای کواپنی فوج اور پی فوج مے سرداروں کے ساتھ ان کی طرف جبیا کی سرخوں اور کی ساتھ ان کی طرف جبیا کی سرخواوران کے ساتھوں نے ان پر تمکہ کردیا اور آئیس لوٹ لیا آور تلمسان کی طرف خبر بی گئی تو وہاں جو بنوم بین محرور بن خیالات مختلف ہو گئے اور وہ مرض جوان کے دلوں بین حسن بن محرکوا پی سلطنت اور حکومت پر مختلب کرنے کے بارے بیس تھا نمایاں ہو گیا اور وہ آلی عبد الحق بیں سے ایک شریف کی بیعت کے لئے گروہ درگروہ اکتھے مختلب کرنے کے بارے بیس تھان کی ساتھ کو تھی گیا اور اس کے دل میں بھی ہیے ہیاری تھی تو اس نے اے نیمت جھیا اور اس نے مور بن سلیان بن منصور بن عبدالوا مد بن یعقوب بن عبدالحق کی بیعت کر لی جوشر فاء کا بڑا آدمی اور عظمت میں بیکا تھا اور وہ اس کے اور اس کی قوم بن مربن کے ساتھ کوچ کر گیا اور تلمسان اور اس کے طالات سے الگ ہو گیا اور مغرب کی طرف مواس کے اور اس کی قوم بن میں میں تھی کر گیا اور تلمسان اور اس کے طالات سے الگ ہو گیا اور مغرب کی طرف سلطان ابوجو تلمسان کی طرف واپس آگی گیا اور اپنے دار السلطنت بیں تھر گیا اور عبدالحق بن مسلم اس کے پاس چلا آیا تو اس سلطان ابوجو تلمسان کی طرف واپس آگی گیا ور اسلطنت بیں تھر گیا ور وہ اپنی تھومت پر قابض ہو گیا جیسا کہ ہم نیان کر بی نے اس جو گیا ہوں تک کوف ت ہو گیا جو بیا کہ میان کر بی

( , c. j

عبداللہ ہن مسلم کے اپنی عملد اسی ورعہ سے آنے اور بنی مرین کی حکومت سے ابوحمو تک وہاں قیام کرنے اوراس کے اسے وزارت

وینے کے حالات اور اس کی اولیت اور اسیام کے واقعات عبداللہ بن سلم بی یادین کے بی زردال کے سرداروں میں سے تھا جو بی عبدالواد تو جین اور مصاب کے بھائی ہیں گربی زردال اپنی قلت کی دجہ سے بی عبدالواد میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کے نب کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن مسلم: اور عبداللہ بن مسلم نے سلطان ابوتا شفین کے عہد میں موئی بن علی کی کفالت میں پرورش پائی وہ شجاعت

صدوازدیم علی بہت شہرت رکھتا تھا، جس کی وجہ ہے تلمسان کے خاصر ہے ہیں اس کا بہت جے چا ہوا اور جب سلطان ابوالحس بنی عبدالواد پر سفل بہت ہے جا ہوا اور جب سلطان ابوالحس بنی عبدالواد پر سفل بہت ہوا اور ان ہے ان کی حکومت چین کی تو آئیس خادم بنالیا اور وہ ان ہیں د لیراور بہادر آدمیوں کو متخب کرتا تھا اور آئیس مغرب کی سرحدوں پر بھوادیتا تھا اور جب بنوعبدالواد نے چیئر چیئاڑ کی اور بیدور ہاں کے گور کواس کے متعلق وصیت کے سامنے اس کا حال اور اس کی جنگ کے تعریف کی گو اس نے اسے ور میضی دیا اور وہ اس کے گور کواس کے متعلق وصیت کی اور اس نے حل اور اس کے متعلق وصیت کی اور اس نے حل اور جب قیروان کی اور اس نے اسے اوپر اٹھایا اور سلطان کے ہاں اس کا مقام بڑھ گیا اور اس نے اسے اپنی قوم کا نمبر دار بنا دیا اور جب قیروان بیرسلطان ابوا کھی کہ ور اس کے معمول بی اس کا مقام بڑھ گیا اور ابوعثان نے خومت پر بقعنہ کر لیا اور تلمسان میں اس کی ہوئی آور اس کے مدکاروں میں شامل کی اور کی اور اور بیا تی اور دیسے خلک کی اور کئی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور اس کے مدکاروں میں شامل کی اور جب سلطان ابوعان کے باری ہی تو اس ور میں شام ہوگی اور جب اس نے دیکھا کہ اور کی اور تک ان کی مدافوں کو اس نے سلطان ابوعان کے باری ہی تو اس میں شام ہوگی اور جب اس نے دیکھا کہ ان کا عاصرہ ہوگیا ہوت ور میں مقل عربوں کے ساتھا ہو کو کہ نے سلطان ابوعان کے باری ہوگیا ہوت میں خوب طاقت حاصل کی اور اس کی حکم انی ہیں معقل عربوں کے ساتھا ہوت دی اور اس نے اس کے زمانہ خلاف ہیں خوب طاقت حاصل کی اور اس کی حکم انی ہیں معقل عربوں کے ساتھا ہوت کو کیند کیا۔

ابوالفضل کی بغاوت: اور جب سلطان ابوعنان کے بھائی ابوالفضل نے اس کے خلاف بغاوت کی تو سلطان در عہ کے پہاڑوں میں ہے جبل ابن جمیدی میں اس کے پاس چلاگیا اور اسے اشارہ کیا کہ اسے پکڑنے نے کے لئے کوئی سازش کرے پس اس نے ابن جمیدی کے ساتھ سازبازی اور اس ہے وعدہ کیا اور اس کے لئے خرج کیا تو اس نے اس کی بات مان کر اُسے اس کے سرد کر دیا اور عبداللہ بن مسلم اُسے قیدی بنا کر اس کے بھائی سلطان ابوعنان کے پاس لے گیا جے اس نے قل کر دیا اور جب سلطان ابوسالم نے جواندلس کی غربت گاہ میں ابوالفضل کارفیق تھا 'سلطان ابوعنان کے مرنے کے بعد مغرب پر بھند کیا جو مصابب کا اس پر جواثر تھا اس کی وجہ ہے ابن مسلم کوابی جان کے بارے بین اس سے خوف پیدا ہواہیہ لانے چکا واقعہ ہوتو وہ اپنی عملاری اور دیاست کو چھوڑ گیا اور اس نے اولا دسین جوا مرائے معقل سے کے ساتھ اس سے نجات پاکر تھمان جانے کے بارے بین سازش کی تو انہوں نے اس کی بات مان کی اور دیے بہت سے مال اور خاندان کے ایک گروہ اور عرب جانے کے بارے بین سائٹ کی تو انہوں نے اس کی بات مان کی اور دیے بہت سے مال اور خاندان کے ایک گروہ اور میں اس کی خومت ورست ہوگی اور در ایس کی فراس کی خومت ورست ہوگی اور در ایس کی فراس کی خومت ورست ہوگی اور در ایس کی اطاعت پر شفق ہو گئے اور بیا ہے غربی وطن بہاڑ میں آیا تو وہ اس کی طرف آئے اور اس کی خدمت میں لگ گے در اس کی اطاعت پر شفق ہو گئے اور بیا ہے غربی وطن بہاڑ میں آیا تو وہ اس کی طرف آئے اور اس کی خدمت میں لگ گئے در اس نے انہیں تکمسان کے مواطن جا گیر میں دیے اور ان کے اور زغیہ کے در میان مواخات کر وائی پس اس کی شان بلند ہوگی بہاں تک کہ وہ معاملہ ہوا جس کا ہم ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ واللہ تعالی اعلی ۔

تاریخ ابن ظهرون \_\_\_\_\_ حسر دواز دیم

فصل

purities for the control of the first the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

# سلطان ابوسالم کے تلمسان پر قبضہ کرنے اور سلطان ابوتاشفین کے بوتے ابوزیان کووہاں کا حاکم جانے کے بعداس کے مغرب کی طرف کا انجام واپس جانے کے حالات اوراس کی حکومت کا انجام

جب مغرب کی حکومت سلطان ابوسالم کے جم مرتب و منظم ہوگئی اوراس نے حکومت پر سے خوارج کے اثر کو مثا

ڈ الا تو وہ اپنے باپ اور بھائی کی طرح اس کے سائے میں زنان کی دور دراز سرحدوں تک پہنچ گیا اوراس بات کی تحریک اسے
عبداللہ بن سلم کے تلمسان کی طرف بھاگ جانے سے ہوئی جواس کی مملداری کے سامنے تھا پس اس نے تلمسان پر مملد کرنے
کی ٹھان کی اور الا کھے کے نصف میں فاس کے باہر پڑاؤ کیا اور فوجوں و بھیجا جواس کے درواز وں پر بہنچ گئیں پھر وہ خود
تلمسان کی طرف گیا اور سلطان ابو حمواور اس کے وزیر عبداللہ بن سلم کو بھی خبر پہنچ گئی تو انہوں نے تمام زغبہ اور معقل عربوں
میں منادی کروادی تو حلیفوں کی ایک چھوٹی ہی جماعت کے سواسب نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور سیان کو ساتھ لے کر صحرا

اور جب سلطان ابوسالم اور بنوسرین تلمسان آئے تو پیر مغرب کو چلے گئے اور انہوں نے وطاط کیا دعلو بیا اور کرسف سے جنگ کی اور ان کی کھیتیوں اور خوارک گوتیاہ کر دیا اور ان کی آبادی کو بریاد کر دیا اور سلطان ابوسالم کوان کے کرتوت کی اطلاع ملی تو اے مغرب کے معاطے اور مفسدین کے اس پر چڑھائی کرنے نے پریشان کر دیا اور اس کے مددگا روں میں آل بخیر اس میں سے محمد بن عثان ابن سلطان ابوتا شفین بھی شامل تھا جو ابوزیان کنیت کرتا تھا اور الفنز کے نام سے مشہور تھا جس کے معنے بوے سروالے کے بیں لیس اس نے اسے اس کام کے لئے بھیجا اور اسے آلہ بھی دیا اور تو جین اور مفراوہ میں سے اسے ایک فوج بھی بنا کر دی اور اسے ان کے عطیات بھی دیے اور اُسے تلمسان میں اپنے باپ کے کل میں اتار ااور خود اپنے دارالخلا فہ کی طرف واپس آگیا کی سے اور سلطان ابوجو اس کے آگے تھا۔

تاریخ این ظدون \_\_\_\_ حد دوازدیم

اور وہ اس کے بالقابل تلمسان چلے گئے تو ابوزیان وہاں سے بھاگ گیا اور اس نے مشرق کے شہروں بطحاءؑ ملیانہ اور دہران میں بنی مرین اوران کے دوستوں بنی تو جین اور سوید کی پناہ لے لی جوز غبہ کے قبائل میں سے ہیں۔

الم الم

ابوزیان بن سلطان ابوسعید کی مغرب سے اپنی حکومت کی جنتجو میں آنے کے حالات اوراس کے چھوواقعات

بیابوزیان یعنی محد بن سلطان ابوسعیدعثان بن عبدالرحن بن یجی بن یغر اسن جے اس کے پچا ابو ثابت اوران کے وزیم یکی بن یغر اسن جے اس کے پچا ابو ثابت اوران کے وزیم یکی بن داؤ دکے ساتھ موحدین کی عملداری بجانیہ میں گرفتار کیا گیا اورانہیں سلطان ابوعنان کے پاس لایا گیا تو اس نے ابو ثابت اوراس کے وزیر کو تل کر دیا اور اس محمد کو باقی رکھا اوراس کو بقیہ زندگی قید خانے میں ڈال دیا اور جب وہ فوت ہوا اور مغرب کی حکومت مصائب واحوال کے بعد جن کا ذکر آگ آتا ہے' اس کے بھائی ابوسالم کے لئے مرتب ومنظم ہوگئ تو سلطان ابوسالم نے اس براحسان کر کے اسے قید سے آزاد کر دیا اور اسے اپنی حکومت کی مجلس میں نشر فاء کے مراتب میں مسلک کر دیا

عرخ ابن ظدون مراحت کرنے کے لئے تیار کیا اور اسلطان ابو جموع کے درمیان اس کی فوتیدگی سے پہلے اور تلمسان سے اس کے اور اسلطان ابو جموع کے درمیان اس کی فوتیدگی سے پہلے اور تلمسان سے اس کے اور اس کے بعد الالے جم شر گفتگو جوئی اور اس ابوزیان کے واپس آنے کے بعد الالے جم شر گفتگو جوئی اور اس ابوزیان کے بارے میں اسے امید ہوگئی کہ بیا پنے اور اس نے جو ارادہ کیا تھا اس میں اس کی کوشش کا میاب ہوگئی اور اس ابوزیان کے بارے میں اسے امید ہوگئی کہ بیائے باپ کی حکومت کو مخصوص کرلے گا اور اس نے دیکھا کہ بیاس کے بارے میں اچھا کام کر رہا ہے اور بیاس کی پارٹی بن جائے گا تو اس نے اسے آلہ دیا اور اسے حکومت کا امیر مقرر کیا اور اسے تلمسان کی طرف بھیجا اور بیتازی آیا جہاں پر اسے سلطان ابوسالم کی وفات کی خبر ملی پھراڑا ئیاں اور فتنے پیدا ہوگئے جن کا تذکرہ ہم ان کے مقام پر کریں گے۔

عبد الحلیم کی فاس پر چڑھائی: اور عبد الحلیم بن سلطان ابی علی بن سلطان ابی سعید بن یعقوب بن عبد الحق نے فاس پر چڑھائی کر دی اور بنومرین اس کے پاس اکٹھے ہوگئے اور انہوں نے جدید شہر سے جنگ کی پھران کی فوج منتشر ہوگئی اور عبد الحلیم تازی چلا گیا جیسا کہ ہم اس کے موقع پر اس کا ذکر کریں گے اور اس نے سلطان ابو حمو سے امید کی کہ وہ اس ک معاطے میں اس کی مدد کرے گا بس اس نے اس کے متعلق اس سے خط و کتابت کی اور اس نے اس پر شرط عائد کی کہ وہ اس کے عم زاد ابوزیان کو گرفتار کر ہے تو اس نے اس کی رضامندی کے لئے اسے قید کر دیا پھر سجلما سہ کی طرف چلا گیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے اور راستے میں اولا دِحسین نے جو معتقل میں سے تھے اپنے ہتھیا روں اور قبائل کے ساتھ اس سے دگل کی ۔۔۔

پس ایک دن ابوزیان نے پہرے داروں کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اوراس کے سامنے جو گھوڑا کھڑا تھا اس پر چھلانگ نگا کرسوار ہوگیا اوراسے عبدالحلیم کی چھاؤنی سے اولا دحسین کے فروکش ہونے کی جگہ تک ان سے مدد مانگئے کے لئے دوڑاتے ہوئے لئے گیا اوران دوڑاتے ہوئے لئے گیا پس انہوں نے اسے پناہ دے دی اورا کہ غفلت کے وقت میں بدبنی عامر کے پاس چلاگیا اوران کے امیر خالد بن عامر کے درمیان اور سلطان ابو حمو کے درمیان برسٹو کی پائی جاتی تھی بیاس بدسلو کی کو چوڑ کانے کے لئے گیا اور بیرا سے تعملان پر چڑ ھالا یا اور سلطان ابو حمو نے بھی ان کے مقابلہ میں وہ جھیجی پس اس نے انہیں تلمسان سے بھا دیا پھر اس نے غالد بن عامر کو مال دیا کہ وہ اسے بلا دریاح میں بھیجواد ہے تو اس نے ایسے بی کیا اور اس نے اسے زوادوہ میں پہنچادیا اور بیو جی بران میں قیام پر بردہا۔

پھر ابوالیل بن موئی نے جونی پر بدکا شخ اوروطن بن حزواوراس کے قرب وجوار کا مالک ہے اسے بلا یا اورسلطان ابوحولی دشمنی میں اسے حکومت کے لئے مقررہ کیا اوروز پر عبداللہ بن سلم نے بی عبدالوا دُعر بوں اور زنانہ کی فوجوں کے ساتھ اس پر حملہ کیا بیس ابوالیل کو غلبے کا یقین ہوگیا اور اس کے لئے وزیر نے مال خرج کیا اور اس سے شرط لگائی کہا گروہ ابوزیان کی اطاعت سے بھرجائے تو وہ اس کے وطن سے الگ رہے گا تو اس نے ایسے بی کیا اور بجابے کی طرف والی آگیا اور وہاں پر مولی ابواسیات ابوابی کی فرسلطان ابوجواور اس کے رمولی ابواسیات ابوابی کی بھرسلطان ابوجواور اس کے درمیان خطور کی بھرسلطان ابوجواور اس کے درمیان خطور کی بھرسلطان ابوجواور اس کے درمیان خطور کی بھرسلطان ابوجواور اس کے دور میں حصوں کی وطن سے ملتی ہے بس بہ تونس کے دار الخلافے میں گیا اور حاجب ابو محمد بن تا فراکین جو اس کے دور میں حصوں کی حکومت کو قائم کرنے والا تھا اسے فیاضی اور کشاوہ دلی سے ملا اور اس نے اس کا وظیفہ بھی جاری کر دیا اور اس کا مقام اس قدر

تاریخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ حشاد واز دہم بلند کیا کہ شرفاء میں اس جیسا کو کی شخص نہیں و یکھا گیا بھراس کی ہمیشہ یہی حالت رہی یہاں تک کہ اس کا وہ حال ہوا جس کا ہم ذکر کر میں گے۔

## فصل

# سلطان ابوتاشفین کے پوتے ابوزیان کے دوسری بار مغرب سے تلمسان کی حکومت کی جنتجو میں آنے کے حالات

### اوراس کے چھواقعات

سوید کے جرب نظبہ کا ایک ہمل ہیں جو بنی مرین کی پارٹی اور جو بف بن یکی کے عہد سے سلطان ابوالحسن اور اس کے بیٹے ابوعنان کے مددگار ہیں اور بنی عبدالوں کے حرف بنی مرین کے شامر کی حکومت طاغیہ کے ساتھ ان کے ہمسر ہیں۔ یہ آخری در تک بنی عبدالوا و سے مقابلہ کرتے رہے ہیں اور ان کے مردار وزور اربی بن عریف نے سلطان ابوعنان کی وفات کے وقت بنی مرین کے پڑوس میں کرسف کو ابنا وطن بنالیا تھا اور اسے عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور وہ اس کی رائے کی طرف رجوع کرتے اور اس کی بات کو سنتے تھے اور اس کے بھائیوں کو ان کے وطن میں اور اپنی ہمسروں بنی عامر میں جوعظمت حاصل تھی اس نے آسے پریٹان کر دیا تھا پس اس نے حکومت کو اس کی بنیا دوں سے اکھیڑنے کا عزم کر لیا اور اس کے پوتے محمد بن عثان سے اکھیڑنے کا عزم کر لیا اور اس نے مام مرسل مرسم عربی عبداللہ کو اس بات پر آبادہ کیا کہ وہ ابوتا شفین کے پوتے محمد بن عثان کو اپنی حکومت کو دو بارہ حاصل کرنے کے بیجے اور سلطان ابو حوا ور احمد بن رحوبین عائم جومعقل میں سے اولا وحسن کا عظیم کو اس کی فور بارہ حاصل کرنے کے لئے بیجے اور سلطان ابو حوا ور احمد بن رحوبین عائم جومعقل میں سے اولا وحسن کا عظیم عبداللہ بن مسلم کی پارٹی میں عرب عبداللہ بن مسلم کی پارٹی میں عرب عبداللہ بن مسلم کی پارٹی میں عبداللہ نے اسے غیمت سمجھا۔

اورابوزیان محمد بن عثان ۷۵ کے بیم نکلا اور ملویہ میں معقل کے خیموں میں اترا پھر وہ اسے تلمسان لے گئے اور سلطان ابوتھوکو بنی عامر کے امیر خالد بن عمر کے متعلق شبہ پڑ گیا کہ اس نے اُسے گرفتار کر کے زمین دوز قید خانے بیس ڈال دیا ۔ پھرائی نے اپنے وزیرعبداللہ بن مسلم کو بنی عبدالوا داور عرب فوجوں کے ساتھ بھیجا تو اس نے نہایت اچھی طرح ان کا دفاع کیا اور ان کی فوج تیز بتر ہوگئی اور اس نے انہیں السرو کی جانب کوچ کروا دیا اور دہ بھی ان کے تعاقب میں تھا یہاں تک کہ وہ سیلہ میں اتر ہے جوریاح کا وطن ہے اور زواد دہ کی بناہ میں جلے گئے۔

عبد الله بن مسلم پر طاعون کا حملہ : پھر وزیر عبداللہ بن مسلم پر طاعون کی وہ بیاری آئی جس نے اس سال بار بار آ دمیون پر حملہ کیا حالانکہ اس سے بل بھی اس نے انہیں 9س سے چیں ہلاک کیا تھا پس اس کے بیٹے اور اس کا خاندان اسے

ساتھ کے کرواپس لوٹے اور وہ رائے ہی میں فوت ہو گیااورانہوں نے اس کے اعضاء کوتلمسان بھیج دیا جہاں انہیں دنن کرویا كيا اورسلطان ابوحوايية وثمن كى مدافعت كے لئے فكا اور عبدالله كى موت نے اس كى قوت تو زوى اوراس كے اعوان و انصار کومتفرق کردیا اور جب اس نے بطحاء پہنچ کروہاں پڑاؤ کیا توسلطان ابوزیان کی فوجوں نے اس سے جنگ کی اور چھاؤنی پراس کے جھنڈے چھا گئے توان کے دلوں پررُعب چھا گیا اور وہ منتشر ہو گئے اور خوراک اور خیموں ہے قبل ہی حکم نے ان پر سبقت کی اورانہوں نے انہیں چھوڑ دیا اور تتر ہو گئے اورا بوحوجان بچاتے ہوئے چیکے سے تلمسان کی طرف کھیک گیا اورا بو زیان نے اس کی چھاؤنی کی جگہ پراپنا خیمہ لگایا اور معقل کا امیر احمد بن رحوا سے اس کی نجات گاہ کی طرف لے گیا اور اسے ملک پہنچا دیا اورسلطان ابوحونے اپنے خواص کے ساتھ دوبارہ اس پرحملہ کیا اور انہوں نے نہایت جانفشانی سے اس کا دفاع کیا' پس اس کے گھوڑے نے اسے منہ کے بل گرا دیا اور اس نے اس کا سر کاٹ دیا اور سلطان ابوجموایینے دار الخلافے میں چلا گیا اور ابوزیان اور عرب بھی اس کے تعاقب میں چلے گئے یہاں تک کدانہوں نے تلمسان میں اس کے ساتھ کئی روز تک جنگ کی اوراہل معقل اور زغبہ کے درمیان حسد بیدا ہو گیا اور زغبہ نے معقل کے اختصاص پر افسوں کیا اوراس امر پر بھی کہ انہیں چھوڑ کرصرف سلطان کی راھے پراولا دِحسین کو لے لیا گیا ہے پس ابوحمو نے اس بات کوغنیمت سمجھا اور اپنے قید خانے ے ان کے امیر عامرین خالد کورہا کر دیا اور اس سے حلفیہ عہد لیا کہ وہ مقد ور بھرلوگوں کو اس کی بد دمرک کرنے کی ترغیب دے گا اور اپنی قوم کو ابوزیان کی اطاعت ہے والی لائے گا اور اس کی فوج منتشر کر دے گا تو اس نے اس عہد کو پورا کیا اور اس کا ناطقه بند کردیا اوران کی پارٹیال منتشر ہوگئیں اور اوزیان بنی مرین کی حکومت میں اپنے مقام پرواپس آ گیا اور سلطان ابوحمو کی حکومت پیچید گیول کے بعد دُرست اور مضبوط ہوگئی یہاں تک کہاس کا وہ حال ہوا جس کا ہم ذکر کریں گےان شاءاللہ نعالی\_ نعالی\_

# فصل

# مغرب کی سرحدوں پرسلطان ابوحمو کی چڑھائی

### کے مالا ت

ابو حمو کے خلاف ان فتنوں کے پیدا کرنے اور یکے بعد دیگر شرفاء کواس کے خلاف اکسانے میں ویز مار بن عریف نے بڑا پارٹ اوا کیا کیونکہ ان کے درمیان مسلسل عدادت چلی آربی تھی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور مغرب کی مرحدوں میں اس کا مقام کر سیف تھا اور اس کا پڑوی تھربن زکز از تھا جو جبل دیدو میں رہنے والے بنی ولکاس میں سے بنی علی کا مردار تھا اور یدونوں متفقہ طور پر اس کے خالف تھے کیس جب بعاوت کا جوش تھم گیا اور اس نے انہیں اپنے وطن سے مغرب کی طرف نکال دیا تو اس کی ان کے ساتھ مصالحت ہوگئی اور اس نے دیکھا کہ وہ باری باری ان دونوں امیروں کو ان کی

سر حدوں میں دست برست کے پی اس نے ۲ الانے ہے کے آغاز میں مغرب کی طرف ایک فوج بھیجی اور دبد داور کرسیف تک بہتیج گیا اور ورز مار بھاگ کر جبال کے قلعوں میں قلعہ بند ہوگیا' پس اب حمونے کھیتوں کولوٹا اور دیگر نواح میں ہمہ گیر تباہی و تخریب کاری کی اور چھر بن ذکر از بھی اسی طرح دبدو کے پہاڑ میں جا کراپٹا آئ قلع میں قلعہ بند ہوگیا جو اس نے وہاں تغیر کیا ہوا تھا اور ابوجو نے اپ سواروں کے ساتھ اس پر غارت گری کی اور اس کے وطن میں گھس گیا اور اس کے شہر کے نواح بیں ہمہ گیر تباہی اور تک کی اور اس کے وطن میں گھس گیا اور اس کے شہر کے نواح بیں ہمہ گیر تباہی اور تک مرین کی ملحقہ سرحدوں اور ان کی بین ہمہ گیر تباہی اور تک میں اس کا قبل م بڑھ گیا اور اس کی پامالی ان پر گراں ہوگئی اور اس کے بعد ان کے درمیان مصالحت ہوگئی اور اس کے بعد ان کے درمیان مصالحت ہوگئی اور اس کے بعد ان کے درمیان مصالحت ہوگئی اور اس کے بعد ان کی درمیان مصالحت ہوگئی اور اس کے بعد ان کی درمیان مصالحت ہوگئی اور اس کے بعد ان کی درمیان مصالحت ہوگئی اور اس کے بعد ان کی درمیان مصالحت ہوگئی اور اس کے بعد ان کی درمیان مصالحت ہوگئی اور اس کے بعد ان کی درمیان مصالحت ہوگئی اور اس کے بعد ان کی درمیان مصالحت ہوگئی اور اس کے بعد ان کی درمیان مصالحت ہوگئی اور اس کی بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

فصل

# سلطان الجيموكي بجابير پرچر هائي اوراس كا

# اس پرمصیبت ڈالنا

موتی امیر ابوعبداللہ بجابیہ پر قابض ہوکراس کا حاکم بن گیا تھا اور جیسا کہ ہم نے اس کے حالات میں بیان کیا ہے اس نے ۵ لاکھ میں دوبارہ تدلس پر جملہ کیا اور اس میں بی عبدالواد پر نابہ پالیا اور وہاں اپنے محافظوں اور عامل کو اتارا بھر اس کے اور حاکم قسطینہ سلطان ابوالعباس کے درمیان جو اس کے بچاا میر ابر عبداللہ کا بیٹا تھا فضا تاریک ہوگئی کیونکہ ان کے درمیان متصلہ مرحدی عملدار یوں میں کشاکش چل رہی تھی پس ان کے درمیان معرکہ آرائی شروع ہوگئی جن کی وجہ سے وہ تدلس کی حفاظت سے عافل ہوگیا اور بی عبدالواد کی فوجوں نے تدلس کا زبردست طیراؤاور محاصرہ کرلیا پس اس نے اپنے الیکیوں کو حاکم تعمدان سلطان ابوجو کے پاس بھبجا کہ وہ مصالحت کی شرط پر اس کے لئے تدلس سے دستبردار ہوتا ہے تو ابوجو نے تدلس کو قبضے میں کرلیا اور وہاں اپنے محافظا تار دیے اور اس کے ساتھ سلح کرلی اور اس کی بیٹی سے دستہ کیا جس اس نے تدلس کو قبضے میں کرلیا اور وہاں اپنے محافظا تار دیے اور اس کے ساتھ حکم کے دور ان اپنے عمر دادسلطان ابوسعید کو لیوزیان کے بارے میں اس کام کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اس کے ساتھ جگ کے دور ان اپنے عمر دادسلطان ابوسعید کو لیوزیان کے بارے میں تو تربی جاتھا کہ وہ اسے تدلس میں اتارے اور اس کے دار سے سلطان ابوجوکواس کی جگ سے عافل کردے۔

الیوزیان کے حالات : اور اس ابوزیان کے حالات میں سے یہ کو اس نے حاجب ابوجم بین تا قراکین کی وفات کے الیوزیان کے حالات ابود بیان کے حالات میں سے یہ کو اس نے حالات کی حاجب ابوجم بین تا قراکین کی وفات کے الیوزیان کے حالات میں سے یہ کو اس نے حالات کی حالی نے دور اس کی دور اس کی حالات میا سے دیا کہ دور اس کو حالات کی دور اس کی حالات کی دور اس کی حالی کی دور اس کی حالات کی حالات کی دور اس کی دور کو دور کو دور کی دور کی دور کی دور کو دور کی دور کی دور کو دور کی حالات کی دور کی دور کی حالات کی دور کی حالات کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر کیا کو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور ک

ا ہوڑیان کے حالات اوراس ابوزیان کے حالات میں نے یہ ہے کہ اس نے حاجب ابو محد بن تا فراکین کی وفات کے بعد تو آت ک بعد تو نس میں قیام کیا جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں یہاں تک کہ بی عبدالواد کے تلمسانی مشائع میں سے مرضی القلوب نے سلطان ابوجمو پر چڑھائی کرنے کی سازش کی اوراپنے بازے میں اس نے دعدہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں گے قواس نے اس

عددوازدیم ارخ این فلدون کے لئے تیاری کی اور تلمسان کی سر خداور بجائیہ کی عملداری کی طرف کوچ کر گیا اور قسطینہ سے گزرا تو اس فی دائو ہو گئی اور اس کے لئے تیاری کی اور وہاں جائم کے لئے اجنبی بن گیا اور سلطان ابوالعیاس کو جو آن دنوں وہاں کا حکمران تھا اس کی خبر ہوگئی تو اس نے اسے دو کئے اور قسطینہ جس قید کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس کے اور اس کے عمر اوجا کم بجائیہ کے در میان مسلسل جنگ جاری رہی اور وہ اپنے اہل ملک کو بہت دہا کر رکھتا تھا اور انہیں سخت عذاب دیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی حکومت کے دوسال بھی پور نے بین ہوئے تھے کہ اس نے ان جس بچاس آ ومیوں کو آل کر دیا پس نفرت مشحکم ہوگئی اور طبیعت بگڑگئی اور بیاری بچیدہ ہوگئی اور اہل شہر سلطان ابوالعباس سے سازباز کرنے پر مجبور ہوئے کہ وہ انہیں ہلاکت و تباہی کے چنگل سے بچائے کے کونکہ اس کے لئے ان کے امیر پر غلبہ یا نا مقدر کیا گیا تھا۔

ابوالعباس كا حملہ: پس اس نے الرہ ہے آخر میں اس پر حملہ كیا اور امیر ابوعبد اللہ اس كے ساتھ جنگ كرنے كے لئے لكا اور تامر دے اس پہاڑ پر پڑاؤ كرليا جوتا كردت پر جھانكتا تھا اور سلطان ابوالعباس نے صبح كواس كے پڑاؤ پر حملہ كر كے اس پر قابض ہو گیا اور اس نے بیچھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گراؤ كرليا اور پھرائے ابنا گھوڑا دوڑا بیا اور سوار بھی اس كے بیچھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گڑرے برائے مرار کرفل كرديا۔

اورسلطان ابوالعباس شہر کی سرف جا کر ۴۰ شعبان کی دو پہر کواس میں داخل ہوگیا اور لوگوں نے جنگ کی جیرت سے اس کی پناہ کے کی اور اس کی دعوت سے وابستہ ہو گئے اور اس کی اطاعت اختیار کر لی پس قیامت دور ہوگئی اور معاملہ درست ہوگیا '۔

ابو حمو کا حملہ اور سلطان او حمو کو بھی خبر پیٹے گئی تو اس نے اس کی ہلاکت پراس کا بدلہ لینے کے لئے غصے کا ظہار کیا اور اس نے نہا ہوکو کا حملہ اور حمو کا احماد کی نوا کی نوا کی نوا کی نوا کی نوا کی نوا کی نوا کی نوا کی نوا کی نوا کی نوا کی نوا کی نوا کی کہ وہ الو زیان کو قید سے رہا کر دیا اور اس سے مقام کی پناہ سال نے اس کے خاص کی حاص کی خاص کی باہ کہ اس نے ابو زیان کو قید سے رہا کر دیا اور اس سے اس نوا رہاں نور ہیں اس نے اس کی حاص کی کہ وہ اس کے ساتھ تیا رہوے اور اس کے مقام کی پناہ سواریاں نر ہیں اور آلہ دیا اور اس کے ساتھ اپنی گئی اس نے ابو زیان کو قید سے رہا کر دیا اور اس سواریاں نر ہیں اور آلہ دیا اور اس کے ساتھ اپنی گئی اور جبی کی بھی ہوگئی کی اور اسلطان آبو حونے اس کی خاص کے کو کہ اس نور کی کی اور احتیا تھی ہوگئی کی اور سلطان آبو حونے اس کے ساتھ اس کے ساتھ کی کو تھی ہوگئی کی اور احتیا کی کو تھی ہوگئی کی اور احتیا کی خواص کے دیا ہوگئی کی اور احتیا کی کو تھی ہوگئی اور احتیا کی کو تھی ہوگئی کی اور احتیا کی کو تھی ہوگئی کی اور احتیا کی کو تھی ہوگئی کی اور احتیا کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی ہوگئی کی اور احتیا کی کو تھی کی کو تھی ہوگئی کی اور احتیا تھی کہ کو تھی ہوگئی کی خواص کے اس کے ساتھ کی کو تھی کو تھی کو تھی ہوگئی کی اور احتیا کو تھی ہوگئی کی اور احتیا کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی ہوگئی کی خواص کے مواس کے ساتھ کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی

عربی این طرون \_\_\_\_\_ حشد و داردیم مقامات پر جو پہاڑ کی بخت د شوار اور بلند جگہوں میں تھے فیے لگا گئے 'جے اہل الرائے نے پیندند کیا اور خفلت کے وقت پہاڑ کے بیادوں نے فکل کران پوشیدہ مقامات پر بیٹھے ہوئے جانبازوں پرحملہ کر دیا اور بیان کے سامنے شکست کھا گئے اور انہوں نے ان کوتلواروں سے کلڑے کر دیا اور عربوں نے دُور سے خیموں کو لٹتے دیکھا تو وہ بھاگ گئے اور تمام چھاؤنی تتر پتر ہوگئی۔

اورسلطان ابوجو نے سفر کے لئے اپنے بو جھا تھائے تو انہوں نے اس کوان سے روک دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا اوراس کا سب باتی ہا ندہ سامان لوٹ کیا گیا اور لوگوں نے ہر بائندی سے ان پر آواز سے کے اور آگے پیچھے سے ان کے راسے تلک ہوگئے اور دورہ اپنی بھیر کو لے کر بھا گے اور ان کے پہلوؤں پر پل پڑے پس ان میں سے بہت سے آدمی مارے گئے اور وہاں اس قدر مجیب واقعات ہوئے جنہیں لوگ مدت تک بیان کرتے رہے اور اس کی لوٹ یوں کو بجابہ لایا گیا اور امیر ابوزیان نے ان میں سے اس کی مشہور لوٹ ٹی بی الزابی کی بیٹی کوخصوص کرلیا جو عبدالمومن بن علی کی طرف منسوب ہوتی تھی اور بھی کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس نے موحدین کے علاقے میں غریب الوطنی کی حالت میں اس کے باپ سے اس کا رشتہ الور بھی کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس نے موحدین کے علاقے میں غریب الوطنی کی حالت میں اس کے باپ سے اس کا رشتہ طلب کیا تھا اور دوسری لوٹ ٹیوں کی نہیں تھا بھر وہ وہ ہاں سے تھوک نگلے کے بعد بھی گیا اور وہ اس کے بارے میں آبی کے مور توں کے بارے میں آبی گیا اور البخر انرکی کی مور سے بیاں گئی سال کی ساطان ابوجو سے آبی مور توں کے کہ تن پر بیٹھا اور اس کے عمر زاد ابوزیان کی قوت وسطوت بور گئی اوروہ قاصیہ پر صفلب ہوگیا اور اس کے باس آگے کو دیا گیا اور اس کے بیروکاروں میں اضافہ ہوگیا اور اس نے اس شرقی جا جہ مسلسل کئی سال تک سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حالات کو ہم اب بیان کر ہیں گئی اور توں بھی اطال تابوجو سے جنگ کی جن کے حالات کو ہم اب بیان کر ہیں اضافہ ہوگیا اور اس نے اس شرقی جا جہ مسلسل کئی سال تک سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال تھا تھی گراہ میں اپنیا کہ سیال کی سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال تو اس کی بیان کر ہیں اضافہ ہوگیا اور اس نے اس شرقی جا جہ مسلسل کئی سال تک سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال کا اس کی بیان کر ہیں گئی ہوں کی جن کے دور کی بیان کے سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال کی جن کی جن کی میاں کی سلطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال کی جن کی جن کی جن کی حال کے ساطان ابوجو سے جنگ کی جن کے حال کی جن کے حال کی جن کی جن کے حال کی جن کے دور کی کی کی دور کی خور کی جن کے دور کی جن کی جن کے دور کی کی دور کی کی جن کے دور کی کی جن کے دور کی کی دور کی کی دور کی کی جن کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور

فصل

# بلادحيين كي شرقي جانب ابوزيان كي بغاوت

كرنے اور المربير الجزائز اور ملیانہ پر متغلب ہوجائے اور

### اس کے ساتھ جومعر کے ہوئے ان کے حالات ووا قعات

جب سلطان ابومونے بجایہ کے میدان میں فکست کھائی تو ذوالجب کے اوائل سے ہی جو الا بھی کا آخری مہینہ ہے۔ اس کا زنانہ تاریک ہوگیا اور امیر ابوزیان نے اپنا ڈ نکا پٹوا دیا اور اس کا تعاقب کیا اور زغیہ کے بلاد حصین میں پنج گیا جوظلم و

سلطان الوحمو كابلا وتوجين برحمله ادر بلادتوجين كاطرف جلاكيا ادر ٨ كيره من اجرسويد الوبرين عريف كى اطاعت کی گوشش کرتا ہوائی سلامہ کے قلع میں اُٹر ایس خالد بن عامر نے اس سے اتفاق نہ کیا اور ابو بکر بن عریف کے پاس چلا گیا اور دونوں نے اس کی مخالفت کرنے پرا تفاق کرلیا ہو اس کی اطاعت چھوڑ دی اور انہوں نے اس کے بیڑاؤ پر غارت گری کی اور وہ بھاگ گئے اور اس کے محلات اور قیتی چیزیں لوٹ فی گئیں اور پیتلمسان کوواپس آگیا پھراس نے ملیانہ پرحملہ كركےات فتح كرليا اوراس نے رياح كى طرف جب كدوہ اس كى طرف ماكل تھا يعقوب بن على بن احمد اور عنان بن يوسف بن سلیمان علی کو بھیجا یہ دونوں زواد دہ کے امیر تھے کیونکہ ان دونوں اور سلطال ولا تا ابوالعباس کے درمیان نفرت پائی جاتی تھی ہیں اس نے امیر ابوزیان پراس کے بعد بجابہ پر جملہ کرنے کے لئے اس سے بہلت مانگی اور أسے ضاخت دی کہ ریاح کے صحرائی لوگ اس کی اطاعت کریں گے اور انہوں نے اس کے لئے اس کی طرف اپنی گر دی رکھی ہوئی چیز بھی جیجی جیے اس نے ان پراعمّا دکرتے ہوئے واپس کر دیا اور زغبہ کے بہت سے عرب اس کے پاس جمع ہو گئے اور عریف بن کچی اور خالد بن عامر کی اولا دہمیشہ بی اپ قبیلوں میں صحرامیں اسے مخرف رہی اور اس نے ان پرحملہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا تو میراس کے آگے بھاگا ٹھے اور اس نے حصین کے خالفین اور امیر ابوزیان پر جبل تیطری میں ان کی پٹاہ گاہ پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا اور یعقوب بن کی اور عثمان بن پوسف اینی ریا می فوجوں کے ساتھ جلدی ہے اس کے پاس گئے اور ان کے بالمقابل قلعہ میں اترے اور عریف اور خالد بن عامر کی اولا دجلدی سے زواد دو کی طرف گئ تا کہ سلطان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے انہیں علاقے سے باہر نکال دیں لیں انہوں نے جعرات کے روز ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں ۹ لاسے میں مسج کوان پر حملہ کر دیا اور ان کے درمیان بخت جنگ ہوئی' تو شروع میں زواد دہ بھاگ گئے اور آخر کارانہیں غلبہ عاصل ہو گیا اور جنگ میں زعبہ کے پچھلوگ مارے گئے اور وہ انہیں رو کئے ہے مایوں ہو گئے پس وہ حمین اور امیر ابوزیان کی طرف مڑ گئے اور اپنے چرا گاہ تلاش کرنے والے کے ساتھ ان کے پاس چلے گئے اور سلطان ابوجمو کے خلاف ان کے مددگار بن گئے اور انہوں نے اس کے

جوی این مقدون می می اور این کی طرف جاگراس کے ساتھ نہایت پا طردی سے جنگ کی پس اس کے میدان میں پھلد ڈرکج گئ پڑا اور اس کی فوجوں کو چکست ہوگئی اور خودوہ محرا کے رائے دائے کر تلم نان چلا آیا اور زوادوہ اپنے وطن کی طرف بھاگ کئے اور زغب کے تمام عرب امیر الوزیان کے پاس جمع ہوگئے اور اس نے شکست خور ڈولوگوں کا تعاقب کیا اور میرات بیل احرار

سلطان الوجموا و رخالد کی جنگ اور سلطان ابوجوائی قوم اور بی عامرے جولوگ باتی دہ گئے تھان کے ساتھ انگا اور خالد اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آگے بر ها تو سلطان نے اُسے شکست دی اور لوگ اس کے چیجے ہوا گ گئے پھر اس نے ساتھ خط و کتا بت میں بڑم رویہ اختیار کیا اور اس کے لئے مال خرچ کیا اور شرا کط طے کرنے میں اسے کھلا اختیار دیا اور وہ اس کی خدمت میں لگ گیا اور امیر ابوزیان عرفی کی اولا دسے بختہ دوئی رکھتے ہوئے اپ حصین کے اختیار دیا اور وہ اس کی خدمت میں لگ گیا اور امیر ابوزیان کی اطاعت میں چلا گیا اور اسے ضاحت دی کہ وہ اپ بھائی کو مخالف نے اس بار سے میں بہت کوشش کی لیس سلطان نے اس پر الزام لگایا اور اس کے دشن خالد میں عامر نے اُسے اس پر الزام لگایا اور اس کے دشن خالد میں عامر نے اُسے اس پر خصیبت ڈالئے کے لئے آ مادہ کیا تو اس نے اُسے گرفتار کرکے قید خانے میں ڈال دیا اور اس کے محال ابو بکر کی نفر ہے محکم ہوگئی۔

en benn a libra of hat helptiga filo hilland gekentel i Lenou (1906) y

rice in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the section in the se

and the same becomes an according to be also specified as a significant

and the complete of the and the same at the complete part library self-conserva-

a first of the second of the forest the following of the contraction of the second of the second of the

The cold was to be a few to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

الله برقابط العزر في الربلا دائرات من الدول من الموجمواور بي عامر كي مصيب من الموجمواور بي عامر كي مصيب من المدول

یڑئے اور ابوزیا ہائے تبطری ہے نکل کر

ریاح کے قبائل میں جانے کے حالات

جب الوتمونے تھ بن عریف کو گرفتار کر کے اس کی قوم سوید کی جمید کو پریٹان کر دیا اور اس کے علاقے ہیں فتا و
پیدا کردیا تو اس کے بڑے بھائی کا ارادہ ہوا کہ وہ شاہ مغرب کے پاس فریادی بن کر جائے ہیں وہ اپنے بی مالک کے چراگاہ

تلاش کرنے والے آدی کے ساتھ اس کی طرف کوچ کر گیا اور اس نے سویڈ دیا کم اور عطاف کے قبائل بے کو گوں کو اکھا کیا

یہاں تک کہ وہ طویہ کی زمین میں جا اتر اجو مغرب کی سرحدوں کے ساتھ ہے اور اپنے بڑے بھائی وتر مار کے ہیڈ کو ارثر میں گیا

جو مراوہ کے اس کل میں تھا جس کی حدیثری اس نے وادی ملویہ کو بی مرین کی حکومت کے ماتحت والیس کرتے اور ان کی پناہ

میں دیتے وقت کی تھی کیونکہ ان کی حکومت کا وارو ہدار اس کے ہاتھ میں تھا اور ان کے کام اس کی آ راء ہے کیل پاتے تھے یہ

ایک ایک بات تھی جس کا وہ اپنے باپ عرفی بن میکی سے سلطان ابوسعید اور اس کے بیٹے ابواکسی اور اس کے بیٹے ابوعتان

کرساتھ وارت ہوا تھا کہن ملوک مغرب نے اس بارے میں اس کے اسمان نے بریکر شاہ مغرب سے پوشیدہ طور پر اس کے

برکت حاصل کی اور اس کے مشورے سے سکون حاصل کیا پس جب اس کا بھائی ابو بکر شاہ مغرب سے پوشیدہ طور پر اس کے

باس آیا اور اس نے اپنے دوسرے بھائی تحمہ کے قید ہونے کی اطلاع دی تو اس نے اپنی جیجا جب وہ چر کیا ہوائی ابو بکر شاہ مغرب سے بوشیدہ مور پر اس کے مثان کی تو میں بن اور اس کے مثان کی تو میں بنا اور اس کے مثان کو کو میں افتان عبد العزیز برین میں مغرب ہوں چو کی بار بھائی ابو بکر شاہ کی بیا ہو بکر شاہ کو بہی ہوائی کو کہ اور اس کے قلع میں افتر ان پر بین میں مغرب بن میں برجو اس کے قلع میں افتر ان پر بین کو رہ بن کا میائی حاصل کر کے وائیں آر باتھا 'کی میائی عاصل کر کے وائیں آر باتھا 'کی میائی عاصل کر کے وائیں آر باتھا 'کی میائی عاصل کر کے وائیں آر باتھا 'کی میائی عاصل کر کے وائیں آر باتھا 'کی میائی کو وائیں آر باتھا 'کی میائی عاصل کر کے وائیں آر باتھا 'کی میائی عاصل کر کے وائیں آر باتھا 'کی وائیں آر باتھا 'کا میائی حاصل کر کے وائیں آر باتھا 'کی میائی حاصل کر کے وائیں آر باتھا 'کی میائی حاصل کر کے وائیں آر باتھا کا میائی حاصل کر کے وائیں آر کیا تھا کی میائی حاصل کر کے وائیں آر کے وائیں آر کی حاصل کو اس کے میائی کی میائی کی سے میں میائی کی کر کے ان کر کی کو کی کو کر کر کی کر کر کے وائیں کر کے کر کر کر کر کے کر کر کر کے کر کر کی کر کر کر کی کو کر

تاريخ ابين ظدون \_\_\_\_ هند دوازد؟

اسے راستے میں ملے اور وہ بھی انہیں نہایت عزت واحر ام سے ملا تو انہوں نے اس سے اپنے بھائی کے بچانے کے لئے مدد طلب کی پس اس نے ان کی دادخوا ہی کو قبول کیا اور انہوں نے اسے تلمسان کی حکومت اور اس کے ماور اء علاقے کے متعلق رغبت دلائی تو اس کی قوم نے اس بات پر اتفاق کیا کیونکہ اس کے دل میں سلطان ابوحمو کے متعلق ناراضگی پائی جاتی تھی اس لئے کہ وہ ہراس آدمی کو قبول کر لیٹاتھا جو معقلی عربوں میں سے حکومت کا مددگاریا صحرائی آدمی اس کے پاس آتا تھا۔

سلطان عبدالعزيز كاتلمسان يرحمله كرنابس اس ناتلمسان يرجرهانى كرف كاعزم كرليا اورايي باگ وترمار کے ہاتھ میں دے دی اور فاس کے میدان میں پڑاؤ ڈال لیا اور مغرب کی سرحدوب اور مضافات میں فوجیں جمع کرنے والوں کو بھیجا پس فوجیں آگھی کرنے والے اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور وہ ای بے میں عید الاضی کی قربانیاں ادا کرنے کے بعد کوچ کر گیا اور سلطان ابو حمو کو بھی اطلاع پہنچ گئی جواس وقت بطحاء میں پڑاؤ کئے ہوئے تھا تو وہ الٹے پاؤل تلمسان والیس آیا اور اس فے اپنے مدر گاروں میں عبیداللہ اور معقلی عربوں کے خلیوں کو بھیجا تو انہوں نے اس کے جواب میں غاموثی اختیار کرلی اور شاومغرب کی طرف چلے گئے پس اس نے بنی عامر کی طرف جانے کا پخته ارادہ کرلیا اور ماومحرم ۲ کے پیر میں بھاگ گیا اور سلطان عبدا <sup>عز</sup>یز این کے بعید اوم عاشورہ کوتلمسان میں انر ااور این نے وتز مار بین عریف کواس کی اجاع میں فوجیں سیجنے کا اشارہ کیا' پس سلطان نے اپنے وزیرابو بکرین غازی بن السکا کو بھیجا یہاں تک کہ وہ بطحا پہنچ گیا پھر وہیں وتر مار بھی اس کے ساتھ مل گیا اور اس نے سے بوں کو اکٹھا کرلیا اور سلطان ابوجواور بنی عامر کے تعاقب میں جلدی ہے گیا اور وہ بہت دور چلے گئے تھ اور زواورہ کے ہاں اڑے تھے اور ان دنوں سلطان نے ان کی طرف عبد العزیز کو بھیجا کہ وہ انہیں اس کی اطاعت اختیار کرنے اور بنی عامر کے سانھیوں اور سلطان ہے دور کرنے پر آمادہ کرے اور اس نے فرج بن عیسی بن عریف کو حمین کی اطاعت حاصل کرنے اور ابوریان والے نے دار الخلاقے میں بلانے اور اس کے عہد کوتو ڑنے کے لئے بھیجا اور بیدونوں اکٹھے ہی اینے دوستوں میں سے سب سے پہلے اور یال کے پاس گئے اور وہ زواورہ میں سے یکی بن علی بن سباع کی اولا دے باس چلا گیا اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے سلطان کی رضامندی کے لئے انہیں بناہ دیے کی اہمیت کم کر دکھائی اور میں نے انہیں ابوحمواور بنی عامر کے معاملے میں انتہاہ کیا اور ان کے مشارکے وتر مار اور وزیر ابو بکر ہن غازی کے پاس گئے اور انہوں نے ان دونوں کو اس کاراستہ بتایا تو انہوں نے جلدی سے جا کر الدوس میں ان کی فرودگاہ پر شب خون مارا جومغرب کی جانب الزاب کی آخری عملداری ہے ہیں انہوں نے ان کی فوجوں کومنتشر کرویا اور سلطان ایوحو کی تمام چھاؤنی کوان کے مال ومتاع سمیت لوٹ لیا اور ان کی جماعت مصاب چلی گئی اور فوجیں وہاں ہے واپس آ سکیں اور جبل راشدہ کے سامنے مجرا میں بنی عامر کے محلات میں داخل ہو گئے لیں انہوں نے انہیں لوٹ لیا اور پر ہاو کرویا اور ان میں خرابی کی اورالئے پاؤل تلمسان واپس آئے اور سلطان نے اپنے کارندوں کومغرب اوسط کے بلا دو ہران ملیانہ الجزائز المربیہ اور جبل وانشریس میں پھیلا دیا جس سے اس کی حکومت منظم و مرتب ہوگئی اور اس کا دشمن اس سے دور ہو گیا اور صرف بلادِ مفراده من فتنى آگى ايك چگارى باقى رەگى-

اورخالد کچبری میں غصے ہوگر جبل بنی سعید میں جا کرقلعہ بند ہو گیااور سلطان نے اس کے حاصرہ کے لئے فوجیں تیار کیں اوراپنے وزیر عمر بن مسعود کواس کام کے لئے بھیجا جیسا کہ ہم نے مفراوہ کے حالات میں بیان کیا ہے اوروہ ذکیل ہو گیا

عرب این ظرون میں نے اس کے پاس زواورہ کے مشائخ کو بھیجاتو اس نے ان کی بہت عزت کی اوروہ والیس آئے تو ان کے تھیات کے مشائخ کو بھیجاتو اس نے ان کی بہت عزت کی اوروہ والیس آئے تو ان کے تھیا جبر سے ہوئے تھے اوران کے دل صاف تھے اوران کی زبانیں شکر بیادا کررہی تھیں اوران کا یہی حال رہا یہاں تک کہوہ کے ہواجس کا حال ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ والله تعالیٰ آعلم.

فصل

# مغرب اوسط کے اضطراب اور ابوزیان کے عظری کی طرف والیل آنے اور ابوحمو کے تلمسان میطری کی طرف والیل آنے اور ابوحمو کے تلمسان میر چڑھائی جمہان دونوں کے شکست

# کھانے اور بقیہ نواح میں وہ تکارے جانے کے حالات

ز غبہ کے بی عام 'بی عبدالوادی حکومت کے آغاز میں ان کے خلص مددگار تے اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بھے ہیں سوید بن مرین کے خلص دوست تھا ور کریف اور اس کے ہیؤں کی سلطان الوائس کے ہاں جوقد رومنزات تھی وہ ایک مشہور بات ہے جہاں جب الدوس میں ان کے قبائل الوحو کے ساتھ لوئے گئے تو وہ بی جب بی گی آ یہ ہے باہیں آور خوف زوہ ہو کہ جنگل کی طرف چلے گئے کیونکہ و تر بار بن کریف اور اس کے بھائی حکومت میں تھے بی انہوں نے اپنے سلطان الوحو پر جبر بانی کی اور اس کے بھائی حکومت میں تھے بی انہوں نے اپنے سلطان الوحو پر جبر بانی کی اور اس کے بھائی حکومت کے خلاف تفاق کی آگ بھڑک آھی اور صیدن اپنے انجام کے بار سے بی انہوں نے اور انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی الیوں نے اپنی انہوں نے اپنی الیوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی کی اول اور کے اپنی کی جائے گئی بی کی بار کے بار کے مسلمان ابوزیان کی مارشوں بی موجود کی اور اس کے خلاف کی اور انہوں نے اس کی مارشوں نے نار اس کی مارشوں اور انہوں نے اس کی اور انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی انہوں نے اس کی اور انہوں نے اس کی اور انہوں نے اس کی اور ان کی اور انہوں نے اس کی اور انہوں نے اس کی انہوں نے اس کی اور انہوں نے اس کی ہو جون کو جسین اور مفراوہ ہو نے اس کی الیو جسین اور مفراوہ ہو نے اس کی الیو جسین اور مفراوہ ہو نے اس کی ایک بر ایس کی رائے پر گرفت کر کے اسے نار اس کی دی اس کی بر سے میں ارازش کی اور ابوحو نے اس کے ایک رشتہ دار سے مل کی رائے پر گرفت کر کے اسے نار اس کی دی اس کی بر سے میں ارازش کی اور ابوحو نے اس کے ایک رشتہ دار سے مل کی رائے پر گرفت کر کے اسے نار اس کی دی اس کی رائے پر گرفت کر کے اسے نار اس کی دی تھی ہوں کو میں اس کی دی اس کی دور انہوں نے اس کی دی دی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہ

ارخ این ظدون من الل موااور آس نے ابوجو کے عہد سے دست کئی کرئی۔ مغرب کی طرف مائل موااور آس نے ابوجو کے عہد سے دست کئی کرئی۔

سلطان عبد العزیز کا خالد کی طرف فوج بھیجنا اور سلطان عبد العزیز نے خالد کی طرف اپنی فوج بھیجی پی اس نے ابوجواوراس کے ساتھی عربوں عبیداللہ اور بنی عامر پر تملہ کر دیا اور اس نے ان کی چھاؤنی اور اموال کولوٹ لیا اور اس کی بدی اور اور نہ ایس کے علام عطیہ کو گرفتار کر لیا تو سلطان نے اس پر بدی اور اور نہ بی اور اس نے ان کے غلام عطیہ کو گرفتار کر لیا تو سلطان نے اس پر احسان کیا اور اُسے خواص اور وزراء میں شامل کر لیا اور زغبہ نے شاہ مغرب کی خدمت کا عہد کر لیا اور سلطان کے زویک بیہ فتح بلا دِمفراوہ کی فتح کے برابر ہوگئی اور اس کا وزیر ابو بکر بن غازی جبل بنی سعید پر معقلب ہوگیا اور اس نے عزہ بن علی بن راشد کو اس کے اصاب کی ایک جماعت کے ساتھ پکڑلیا اور انہیں قتل کر کے انہیں سلطان کے دار الخلاف میں بھوا دیا اور ملیا نہ کے میدان میں ان کے اعضاء کوصلیب دیا گیا ہیں فتح کی تحمیل ہوگئی۔

اورسلطان نے اپ وزیرابوبکرین غازی کو حمیدن پر حملہ کرنے کا اشارہ کیا 'لبن اس نے ان پر حملہ کیا اوراس نے مجھ سے گفتگو کی اور میں اس کے پروپیکنڈہ کے بسکرہ میں قیم تھا کہ ذواددہ اور بیاح سے اس کے مددگاروں کوا کشا کروں اور تیطری کے قلعے پروزیراور ہوں کی طاقات ہوئی پس ہم نے گئی ماہ تک اس سے جنگ کی پھران کی فوج تتر ہتر ہوگئی اوروہ قلع سے بھاگ گئے اور پوری طرح بن ہوگئے اور ابوزیان سیدھا چلتا گیا اور الزاب کے سامنے وار کلا شہر میں گئے گیا کیونکہ وہ فوجوں کی پہنچ سے دور تھا پس انہوں نے آپ پناہ دی اور اس کی عزت کی اور وزیر نے تھا لبداور حصین کے قبائل پر بڑے بر نے کئیس لگا دی ہوں نے ہاتھوں سے ان کیا اور اس کی عزت کی وصولی کے لئے آئیس و بالیا اور سرحدوں کی جانب پر قضہ کرلیا اور بڑی شان اور غلبے کے ساتھ تلمسان کی طرف واپس آگیا۔

اورسلطان نے اس کی آمد پراس کی خاطرا کیے تظیم اٹنان نشست کی جس میں اے انعام وا کرام ہے نواز ااوراس کے ساتھ جو طرب وفو داور قبائل تھے آئیں بھی ای طرح انعام واکرا ہے شاد کام کیا اوراس نے زغبہ کے امرائے عرب سے ان کے عُریز جینے اطاعت کی شرط پران سے بطور پر قبال ما لگے اور انہیں حیورارین سے ابوجو کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جمیحیا پس و واس گام کے لئے چل پڑے۔

سلطان عبد العزیز کی و فات: اور سلطان عبد العزیز اپنو وزیر اورا پی فوجوں کی آمدے چند واتیل قبل آخر رکتا الاول ۲ کے کے بیں ایک عزین مرض نے فوت ہو گیا جس کے غلبہ سے وہ پوشید گی اور صبر کے ساتھ پیتا تھا اور بنوسرین اس کے

میٹے کی مردان وار بیعت کرنے کے بعد مغرب میں اپنے مقبوضات کی طرف واپس آگئے اور اسے سعید کالقب دیا اور انہوں

نے اس کا معاملہ وزیر ابو بکرین غازی کے سپر دکر دیا لیس اس نے ان کا امران پرنا فذکیا اور اس کی بھی حالت رہی جیسا کہ ہم

ان کے حالات میں بیان کریں گے۔ ان شا واللہ تعالی ۔

ation of the second was as so so the second of the

ئارى خايرەن <u>ئ</u>ىردازدىم

# فصل

# سلطان ابوحوالا خبر کی تلمسان کی طرف والیسی اور بنی عبدالواد کونتیسری بارحکومت ملنے کے حالات

جب سلطان عبدالعزيز فوت ہو گيا اور بن مرين مغرب كي طرف واپس آ گئے تو انہوں نے تلمسان سے دور ہونے کی دجہ سے ابوحوکی مدافعت کے لئے بی بغمر اس کے شرقاء میں ہے اہراہیم بن سلطان ابوتا شفین کومقرر کیا 'جوان کی حکومت کواس وقت سے جب سے اس کا باپ فوٹ وواقعاعمہ گی ہے چلار ہا تھا اور اس کے مدد گاروں میں سے سلطان ابوحمو کا غلام عطیہ بن مویٰ کھیک گیا اور ان کے کوچ کی میچ کونہری طرف چلا گیا اور اپنے آتا کی دعوت کا ذمہ دار بن گیا اور ایراہیم بن تاشفین نے اُسے اس کے ارادے سے روکا اور سلطان ابوت مرک مد دگاروں کو جومعقلی عربوں میں سے یغمور بن عبیداللہ کی اولا دہے خبر پہنچ گئ تو انہوں نے نجیب کواس وقت اس کے پاس ججاجب لوگوں نے اس پرغلبہ یا لیا اور اس نے سوڈ ان کی طرف سفر کرنے کا پختہ ارادہ کرایا کیونکہ اے خبر ملی تھی کہ عرب اس پر پڑتائی کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کیس وہ اپنی غریت گاہ سے جلدی جلدی چلا اور اس کے ولی عبد بیٹے عبدالرحمٰن ابو تاشفین نے ان کے مددگار عبدالله بن صغیر کے ساتھ اس سے سبقت کی اس وہ شہر میں داخل ہو گئے اور ان کے چیچے سلطان بھی ان کے دخول کے جو تھے دن بعد آگیا اور اس نے دوبارہ اپنی سلطنت حاصل کی اور اپنے تخت پر بیٹھا اور پیدا یک عجیب بات ہے کہ اس نے اس وقت این ان وزراء کورف رکرایا جن برای نے خالد بن عامرے ساتھ سازش کرنے کا الزام لگایا تھا کیونکہ اس نے اس سے عبد نظافی کی تھی اور اس کے دشمن کی مدد کی تھی نہیں اس نے اس دن غصے کی وجہ ہے .. انہیں قیدخانے میں ڈال دیااوراس کی وجہ سے خالداوراس کے خاندان کی نفرت اس سے متحکم ہوگئی اور عریف بن یجیٰ کی اولا د کی دوسی بنی عامر کے فخر اور سلطان عبدالعزیز کے اُسے لل کے لئے پیش کرنے کی وجہ ہے اُسے حاصل ہوگئی اور اِن كے مردارور ماركے مقام كى وجہ سے اسے ملوك مغرب كے الحسانات كور و كئے كے بارے ميں اس پراعما دہو گيا اور و واپيے وطن کو درست کرنے کے لئے واپس آ گیا اور بنو مرین نے مغرب کی طرف ان کے منتشر ہونے کے وقت مفراوہ کے ہمسرول اور پھر بن مندیل علی بن حرون بن ثابت بن مندیل سے جنگ چھیزی اور اسے سلطان ابوحوے مزاحت کرنے اوراس کی حکومت کے شرفاء کو باغی بنانے کے لئے جمیجا اور اس کے عمر ادابوزیان نے بلاد حمین پر حملہ کیا اور ان دونوں کے ساتھاس کے حالات کوہم بیان کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی ۔

نارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ رحمة دوازديم

# فصل

# ابوزیان بن سلطان الی سعید کی بلاد حسین کی طرف والیسی اور پھروہاں سے اس کے حالات مروح کے حالات

جب سلطان عبد العزیز فوت ، گیا اور امیر الوزیان بن سلطان ابی سعید کوخبر ملی کروه اپنی نجات گاه وار کلا میں ہے تو

اس نے دہاں ہے تلول پر شلہ کیا اور اس جانب ہلا گیا جہاں وہ الگ تھلگ مقیم تھا اور ایو تحوی چیدہ جگر بھی وہیں پر تھی ہیں وہ
پہلے کی طرح اس کی دعوت کے لئے خاص ہوگئی اور اس کے باشند ہے اس کی اطاعت میں واپس آگے پس سلطان ابو تحواپ
مضافات کو سدھار نے اور اپنی سلطنت کی اطراف کو در سے اور اپنی مقبوضات سے خوارج کو دور کرنے کے لئے لکلا
اور اس معاسلے میں زغبہ کے صحرائی لوگوں کے امیر ابو بکر اور غیر ۔ نے اس کی مدد کی جوعریف بن بچی کے دکتا
وونوں سے بوسے وہر مار نے ان لے سازباز کی اور انہیں سلطان کی خیر وائی اور دو تی میں لگا دیا جس کی وجہ سے ان دونوں
فوفوں سے بوسے وہر مار نے ان لے سازباز کی اور انہیں سلطان کی خیر وائی اور دو تی میں لگا دیا جس کی وجہ سے ان دونوں
وہ مغرب میں چلے گئے کیونکہ پہلے بھی وہ سلطان غیر العزیز کے پاس گئے تھے اور سلطان نے اپنی سے ابتداء کی اور اس
فوف کے بعد ان دونوں کی مدد سے ۵ بحد ہے میں علی بن حرون کو ارض شلف سے نگال دیا ان جگوں میں اس کا ایک بھائی
رخون بن حرون بار اگیا اور دو ہ بجا ہی کی طرف چلا گیا اور وہاں سے شتی پر سوار بوکر مغرب کو جلا گیا ۔ پیر سلطان ابو جونے شلف
کے مادراوعالے بیو بیونی میں ادا گیا اور دہ بجا ہی کا اور وہاں سے شتی پر سوار بوکر مغرب کو جلا گیا ۔ پیر سلطان ابو جونے شلف
کے مادراوعالے بیو بیو تھ کی کی۔

محمر بن عریف کی سفارت: اور فیربن عریف نے اس کے اور اس کے م زاد کے درمیان سفارت کی حالا نکہ اس سے پہلے اس کے بہت سے تعالی اور حسینی مددگاراس کی طرف آ گئے تھے کیونکہ اس نے انہیں اموال دیئے تھے نیز اس وجہ سے کہ وہ جگ کی طوالت سے اکٹا گئے تھے اور اس نے اس کے ساتھ اس تا وان پر جووہ اُسے دے گائیٹر طرکا کی کہ دہ اس کے وطن سے نکل کران کے ریاحی پڑوسیوں کے پاس چلا جائے تو اس نے یہ یات قبول کر لی اور جنگ کے ہتھیار بھینک دیے اور اپنے بغاوت کے مقام کو چھوڑ گیا اور محمد بن عریف کا وہاں بہت اچھا اثر تھا اور اس نے ثعالبہ کے سروار سالم بن افراہیم سے جو معجد

عردادون میں خدون سے اس کے لئے پروانہ امان اوراس کی قوم اور عملداری پراس کی حاکمیت کا عبد طلب کیا اور سلطان نے اپنے بیٹوں سلطان سے اس کے لئے پروانہ امان اوراس کی قوم اور عملداری پراس کی حاکمیت کا عبد طلب کیا اور سلطان نے اپنے بیٹوں کوا بی عملداریوں کی سرحدوں پرحاکم مقرر کیا لیس اس نے اپنے بیٹے کوسالم بن ابراہیم کی گرانی کے لئے اتاراجواس کے قابو میں تھا اور اپنے بیٹے ابوزیان کواس کے نزدیک کے علاقے میں اتارا اور سلطان اس کی طرف پر قبضہ کرنے اور اس کی عملداری کی اطراف کو درست کرنے کے بعدا پنے دارالخلافہ تمسان میں واپس آگیا اور اس نے اپنے مددگاروں کے دلوں عملداری کی اطراف کو درست کرنے کے بعدا پنے دارالخلافہ تمسان میں واپس آگیا اور اس نے اپنے اس نے حکومت کی کی اصلاح کودی اور اپنے دیمن کے مددگاروں سے دوتی کر لی بیا کی بے نظیر فتح تھی حالا تکہ اس سے پہلے اس نے حکومت کی باگ دوڑ چھوڑ دی تھی اور سلطان کے قانون کو خیر باد کہ دیا تھا اور وہ اپنی قوم اور اس کے مقبوضات سے الگ ہو کر زمین کی اس جانب اس خفل کی بناہ میں چلاگیا تھا جو شاس کے حکم کونا فذکر تا تھا اور نہ اس کی اطاعت کرتا تھا۔

عبداللہ بن صغیر کے علیہ کرنے اور ابو بکر بن عریف کے بغاوت کرنے اور ان دونو ل کے امبر ابوزیان کی بیعت کرنے اور

# ابوبكرك اطاعت كي طرف رجوع كرنے كے حالات

خالد بن عامر اوراس کے جھتے عبداللہ بن صغیر اور عام بن ابراہیم کی اولا دمیں سے جواس کے دیگر بھائی تھے وہ مغرب میں بنی مرین کے پاس فریادی بن کر گئے تھے کیونکہ ان کے اور اپوجو کے درمیان وہ کام ہوا تھا جو خالد نے اس کے ساتھ کیا تھا کیونکہ وتر بن عریف نے حاکم مغرب اور حاکم تلمسان کے درمیان مصالحت کروادی تھی لیس وہ اپنی قوم کے ساتھ جنگل میں گھس گیا اور زغیہ کے وظن میں چلا گیا اور اس نے جبل راشد درمیان معمد کیا جہاں العور رہے تھے جو بنی حلال میں سے سوید کے علیف تھے ہیں سوید نے آئیس (وکا اور ان کے درمیان شدید کیر جملہ کیا جہاں العور رہے تھے جو بنی حلال میں سے سوید کے علیف تھے ہیں سوید نے آئیس (وکا اور ان کے درمیان جبل وانشریس جنگ ہوئی جس میں سوید کے وار بن جس سلطان اور ابو بر بن عریف کے درمیان جبل وانشریس کے حاکم یوسف بن عمر بن عبان کی وجہ جو ان دونوں کے اسلاف میں پائی جاتی تھی غصہ آگیا تو اس کے ملکہ کے بعد عبداللہ بن صغیر سے ہتھ کے درمیان ہوں نے ریاح کے قدیم دوئی کی وجہ سے جو ان دونوں کے اسلاف میں پائی جاتی تھی غصہ آگیا تو اس کی بات کو قبول کر لیا اور انہوں نے ریاح کے جوڑئی کر کی اور اسے ابوزیان کی بعت کرنے کی دعوت دی تو اس نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور انہوں نے ریاح کے میدانوں میں اس کی قیام گاہ پرا ہے آئی تھے جی انہوں نے اس کے ساتھ ان کا تعلق کر وادیا اور اسے امیر مقر کر کی عبدت کرنے کی عرف کی بیت کر بن کی بیت کے میا کہ اور اسلطان کے بیس آگی اور اسلطان کے بیس آگی اور اسلطان کے بیس آگی اور اسلطان کے بیس آگی اور اسلطان کے بیس آگی اور اسلطان کے بیس آگی دور کی انہوں نے اس کی بیت کر میں گھی تھی تھیں اپنی عرب انہوں نے اس کی بیت کی عبدت کے ساتھ سلطان کے بیس آگیں اور اسلطان کے کہ بیت کی میت کے ساتھ سلطان کے بیس آگیں اور اسلطان کے درمیان بیس کی بیت کی میت کر ساتھ سلطان کے بیس آگیں آگیں انہوں نے اس کی بیت کی ساتھ تھیں اپنی بیس کی بیت کی میت کی ساتھ بیس کی بیت کی میت کی ساتھ سلطان کے بیس آگیں ہوئی کی بیت کی ساتھ بیس کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت ک

عارخ این طدون \_\_\_\_\_ صدوازدیم عربوں اور زعبہ کے ساتھ اٹھا اور ابوزیان کے مدوگاروں کے ساتھ سازباز کی اور ابو بکر کوشر طامقرر کرنے پر بھم مقرر کیا لیاں وہ دوستی اور اطاعت اختیار کرنے کی طرف لیٹ آیا اور ابوزیان زواد دہ کے ڈیڈوں میں اپنی جگہ پروالی آگیا اور سلطان اپنے دارالخلافے کوجلدی سے چلاگیا اور اپنے تخت کو پُرکردیا اور اس کے بعدوہ کچھ ہواجس کا ہم ذکر کریں گے۔

فصل

مغرب سے خالد بن عامر کے جینچے اور اس کے
اور سوید کے ابی تاشفین کے درمیان جنگ
بریا ہونے ادر اس میں عبر اللہ بن صغیر اور اس

کے بھائیوں کے ہلاک ہونے کے حالات

فصل

سالم بن ابراہیم کے بغاوت کرنے اور باوجوداختلاف کے خالد بن عامر کی مدد کرنے اور دولوں کے امیر ابوزیان کی بیعت کرنے پھر خالد کی وفات پا جانے اور سالم کے اطاعت کی طرف مراجعت کرنے اور ابوزیان کے بلاد الجربد کی طرف

المنافعة المنافعة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم

میر سالم بن ابراہیم بن ملکش کے خاتمہ کے وقت سے لے کر متیجہ کے قلعے پر متفلب ثعالبہ کا سر دارتھا اور جیسا کہ ہم نے معقل کے تذکرہ کے وقت ان کے حالات میں بیان کیا ہے کہ ثعالیہ میں اس کے گھر انے کوا مارت حاصل تھی اور بجایہ پڑا بوجمو کی مصیبت کے بعد جب ابوزیان کا فتنہ اٹھا اور عربوں کی ہوا چلی اور ان کی حکومت مضبوط ہوگئ تو یہ سالم پہلا شخص تھا

جس نے اس فتنہ میں اپنا ہاتھ ڈبویا اور الجزائر کے گھرانوں میں سے علی بن غالب کے ساتھ دھوکہ کیا حالا تکہ وہ الجزائر کتے اس وقت سے جلا وطن تھا جب سے بنو مرین بن عثان کے زمانے میں مغرب اوسط پر سغلب ہوئے تھے اور جب فتنہ سے ماحول تاریک ہوگیا اور ابوحو کے بارے میں اہل جز ائر کی نفرت مشحکم ہوگئ تو وہ وہاں چلا گیا اور وہاں پرخو دمخیاری کا اظہار کیا اوراوباش اور كيين لوگ اس كے ياس جع مو كة اورسالم في الفاحيد سي آكرات الجزائر ير بضد كرن كالالح ويا اوراس بار نے میں شہر کے شرداروں سے سازش کی اور انہیں اس سے ڈرایا کہ وہ سلطان ابوعو کی دعوت دیے کا ارا دہ کتے ہوئے ہے تو وہ نفرت سے بھڑک اٹھے اور اس پر حملہ کر دیا اور جب اے معلوم ہوا کہ اس کا گھیراؤ ہو گیا ہے تو اس نے اسے ان کے ہاتھوں سے چیڑایا اوراسے نکال کرائیے قبیلے کی طرف لے گیا اوراسے وہاں پہنچاویا اوراس کے کنٹرول کے ماتحت الجزائر کی دعوت كوامير ابوزيان كي طرف يجعير ديا أورجب بني مرين كي حكومت أسكى اورسلطان عبدالغزيز تلمسان مين الراجبيها كذبم قبل ازیں بیان کر پیچے ہیں تواس نے الجزائر میں ان کی دعوت کواپئی وفات تک آورا بوحمو کے تلمسان واپس آنے تک قائم رکھا آور ابوزیان کی فوج میطری آئی تواس سالم نے اس کی دعوت کواپنے قبائل میں قائم کیا اور الجزائر کے علاقے میں اس کے عمرزاد کی حکومت کو قائم کیا اور جب ابوزیان محمد بن عریف کے ہاتھ پر ریاح کے قبیلوں کی طرف گیا جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چے ہیں تو سالم نے سلطان سے اپنے عہد کا تقاضا کیا تو اس نے سالم کوالجز ائر کا حکمران بنادیا اور سالم نے ان عملداریوں میں ا پی آزاد حکومت قائم کر لی اوران کا تیکس بھی ہے لئے جمع کرلیا اور سلطان نے ایے بقیہ عمال کو اشارہ کیا کہ وہ اسے پورا ملی دیں تواہے شبہ پڑ گیا اور بیاسینے معاملے میں ، دہنیت پر قائم رہا اور اس کے بعد خالد بن عامر کا فتنہ پیدا ہوا اور بیاس اميديراس فتنے كى كروشوں كا نظار كرتار ہا كمثايدات على ماصل موجائے اور سلطان اس سے غافل موجائے پيروہ يكھ موا جس کا سے وہم و گمان بھی نہ تھا اور سلطان اور اس کے مددگاروں کوغلبہ حاصل ہو گیا اور اس کے اور بنی عریف کے درمیان عدادت پیدا ہوگئ تو اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ سلطان کواس پرحملہ کرتے کے لئے آ مادہ نہ کر دیے تو اس نے جلدی ہے ابوحمو کے خلاف بغاوت کر دی اور آمیر ابو زیان وٹ گیا اور خالفین میل سے حالہ بن عامر مغرب سے اس کے ساتھ آیا ہیں ٨ ك عرب ك أ عاز يس اس كم ياس ينج اوران ك ورميان مضوط معابده طع يا كيا اوراس في الجرائر مس امير ابوزيان كى the second of the property of the second دعوت كوقائم كيار

ملیانہ کا محاصرہ: پھریہ ملیانہ کے محاصرہ کے لئے گئے جہاں پرسلطان کے محافظین موجود تھے پس یہ ملیانہ کوسرنہ کرسکے اور الجزائری طرف واپس آ گئے اور خالدین عامرا ہے: بستر پرفوٹ ہو گلیا اور اسے وہیں فن کرویا گیا اور اس کے بعد اس کی قوم کی امارت کو اس کے چھوٹے بھائی کے بیٹے مسعود نے سنجالا۔

اورسلطان ابوجمونے تلمسان سے اپنی قوم اور اپنے عرب مددگاروں کے ساتھ ان پرحملہ کیا تو یہ جبال حیین میں قلعہ بند ہو گئے اور سلطان کی فوجوں نے دامن کوہ میں ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی اور وہاں انہیں مغلوب کر لیا اور دیا کم عطاف اور بنی عامر کے چراگا ہیں تلاش کرنے والے انہیں چھوڑ کر صحرا میں چلے گئے اور سالم نے دیکھا کہ ان کا گھیراؤ ہو گیا ہے تو وہ اطاعت کی طرف ماکل ہوا اور اس کے ساتھیوں نے اسے اطاعت پر آمادہ کیا اور سلطان نے ان سے اس شرط پر معاہدہ اطاعت سے کیا اور سلطان نے ان سے اس شرط پر معاہدہ اطاعت کے لیا کہ وہ امیر ابوزیان کوچھوڑ دیں تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور وہ انہیں چھوڑ کر بلا دِمغرب میں رابع مقام

عرج ابن خلدوں \_\_\_\_\_ صدوواردہم پر چلا گیا چرقہا آت بلاوالجرید کے نقطہ میں چلا گیا اور پھر تو زر جلا گیا اور ان کے پیشوا یجی بن یملول کے ہاں اتراجس نے اے خوش آمدید کہا اور اس کی جائے قیام کو دسیج کردیا یہاں تک کہ اس کا وہ حال ہوا جسے ہم بیان کریں گے۔

ابو حمو کی تعمسان والیسی: اور ابو موسلسان کی طرف والیس آگیا اور اس کے دل بیل سالم کے بار سے بیل اس کے بار فرق بیل از فقتے پیدا کرنے کی وجہ ہے گری پائی جاتی تھی بیباں تک کہ موسم گرا آگیا اور عرب اپنے سرمائی مقامات پر چلے گئے تو وہ زمان تو کی فوجوں کے ساتھ تعمسان سے اضافار جلدی جلدی جا کر بیل اور انہوں نے اس کے بیپاڑیں بناہ لے کی اور انہوں نے اس کے بیپاڑوں کو بیپاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور مددگاروں کو ایکو افران کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور اسلم نے بی خیل کے بیباڑیں بناہ لے کی اور انہوں نے اس کے بیپاڑوں کو اور انہوں نے الیم اس کا محاصرہ کئے رکھا بھراس کی میس گاہ میں اس المجر انزی طرف بھیج دیا تو وہ وہ ہاں قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے بھی والور اپنے ایل وعیال اور مال ومتاع کو بیچھے چھوڑ گیا اور بہت پر قالہ پالیا اور وہ جبال ضہاجہ میں بی میسرہ کی طرف منتقل ہوگیا اور اپنے اٹل وعیال اور مال ومتاع کو بیچھے چھوڑ گیا اور بہت کا عبد طلب کیا اور اس نے اپنے بیائی کو دوسری بار عبد طلب کیا اور اس نے اپنی بیپا کو دوسری بار عبد طلان کے پاس بیپا اور اس نے اپنی بیاڑ کی چوٹی پر بیپا اور اس نے اپنی بیپا کو اور اس کی اور اس کی اور اس کی وجہ سے المحان کے پاس بیپا اور اس نے اپنی بیپا ور اس نے اپنی بیپا کو اور اس کی جوٹ کو قائم کیا اور اس نے المجر اس کی وجہ کو تائم کیا اور اس نے المجر اس کی وجہ کو تائم کیا اور اس نے المجر اس کی وجہ کو تائم کیا اور اس نے المجر اس کی وجہ کو تائم کیا اور اس نے المجر اس کی وجہ کو تائم کیا اور اس نے المجر اس کی وہ کی بین مرعوت کو تائم کیا اور اس نے المجر کیا اور اس نے بیٹ کی اور اس نے بیٹ کی اور اس کی نے جو کی بین مرعوت کو تائم کیا اور اس خیار سے میں گیا ور اس کی لیا در اس کی اور اس کی اور اس کی لیا در اس کی اور اس کی اور اس کی لیا در اس کی اور اس کی ایک کیا در اس کیا والمی کیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در اس کیا گیا در کیا کیا در

ملیانہ اور و ہران پر المنتصر اور اپوزیان کی تقرری: اور سلطان نے اپنے بیٹے المتصر کو ملیانہ اور اس کے مضافات پراوردوسرے بیٹے ابوزیان کو دہران پر جائم مقرر کیا اور حاکم تو زراین بیلول نے اس سے خط و کتابت کی اور حاکم مضافات پر افران دونوں کے کعوبی اور ذواد دی مددگاروں نے اس سے رشتہ داری کی کیونکہ انہیں سلطان ابوالغباس کے معاطے نے پریشان کیا ہوا تھا اور وہ اپنے شہروں کے بارے میں اس سے خوف زدہ تھے پس انہوں نے ابوحوسے خط و کتابت کی اور اسے حال کی چوشر ط کی ہے اس کی اور اسے حال کی چوشر ط کی ہے اس کی اور اسے حال کی چوشر ط کی ہے اس کی اور اس کے میر کی کہ اس نے اس سے مال کی چوشر ط کی ہے اس کی اور اس کے میر کی کی اور اس کی متعلق قدرت رکھنے کا وہم ڈال دیا اور اس بارے دور ان سلطان ابوالعباس کو ان سے عافل رکھے پس اس نے انہیں اپنے متعلق قدرت رکھنے کا وہم ڈال دیا اور اس بارے میں انہیں لانچ دیا اور وہ ہمیشہ بی ان کے ساتھ اور وہ اس کے ساتھ مقاربت اور وعدے کی گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ اس میر انہیں لوی خوری کے ایک سال بعد و ہیں اس کے میر فوت ہوگیا اور اس کے بعد ابن میں خواہشات سے بہتار دہا یہاں تک کہ اس کی حقیقت طاہر ہوگی اور اس کا بحروش وہ جوگیا پس اس نے دوبارہ سلطان ابوالعباس کی اطاعت احتیار کرلی اور مصالحت پر قائم ہوگیا۔

اس کا بحرواضی ہوگیا پس اس نے دوبارہ سلطان ابوالعباس کی اطاعت احتیار کرلی اور مصالحت پر قائم ہوگیا۔

اس کا بحرواضی ہوگیا پس اس نے دوبارہ سلطان ابوالعباس کی اطاعت احتیار کرلی اور مصالحت پر قائم ہوگیا۔

مریخ ابن ظدون ابوزیان کا تونس جانا: اورامیر ابوزیان سلطان کے دارالخلاف تونس چلاگیا جہاں اے اس امید پرخوش آمدید کہا گیا کہ اس ہے اپنے وشمن کے خلاف اور اس عہد میں مغرب اوسط کے حالات کے بالاے میں مدو کی جائے گی جیسا کہ ہم نے متعدد بار مضافات اور بہت سے شہروں پرعربوں کے متفلب ہونے اور قاصیہ سے حکومت کے سائے کے سمنے اور ساحل مندر پراپنے مراکز پراس کے واپس آجائے اور ان کی طاقت کے کمز ور ہوجائے اور شہر سے ان کے مقابلہ کے معالم میں فیتی اموال اور جاگیریں دینے اور بہت سے شہروں سے دست پر دار ہونے اور حلاوطنی سے راضی ہونے اور ایک کو دوسر سے کے خلاف انسانے کو مقصل طور پربیان کیا ہے۔

فصل

# سلطان کامضافات کواینے بیٹوں کے درمیان

# تقسیم کرنا اوران کے درمیان حسد کا بیدا ہونا

سلطان ابوجو کے بہت ہے لائے جو جن بین ابوتا شفین غیدالر عنی بڑا تھا پھراس کے بعدایک ہی مال کے جا رہیئے تھے جن میں ہے۔ اس نے بلاد موحدین میں گشت کے زمائے بن قسطید کے مضافات ہے بین فرودگاہ میں شادی کی تھی کی الن میں المختصر بڑا تھا پھرا بوزیان مجر پھر عمر جس کا لقب عمیر تھا' پھر تخلف اول ہے بہت ہے بیٹے تھے اور ابوتا شفین اس کا ولی عہد تھا اور اس نے بہت ہے بیٹے تھے اور ابوتا شفین اس کا ولی عہد تھا اور اس نے بیٹے مشور ہے میں شامل کیا تھا اور ابوتا شفین اس کا وی محت مقا بلے میں اس کی رعابیت کرتا تھا لیس اس وجہ ہے وہ اس کا جا نشین اور اس کی حوصت کا مطر تھا اس کے با وجود وہ ان کے سکے مقا بلے میں اس کی رعابیت کرتا تھا لیس اس وجہ ہے وہ اس کا جا نشین اور اس کی حوصت کا مطر تھا اس کے با وجود وہ ان کے سکے بھائیوں کی مقا بین ابوتا شفین ان ہے مکد دیو گیا ہی سر جب مطان کی حکومت مضبوط ہوگئی اور اس کی حکومت ہے خوارج کے آتا فارمٹ گئے تو اس نے اپنے بیٹوں کے درمیان مشافات کو تقسیم کرنے اور انہیں امارت کے لئے تربیت و ہے اور انہیں اپنے بھائی ابوتا شفین سے دور رکھنے بیٹوں کے درمیان مفافات فیران کو المیس نقصان نہ بہتی کے لیس اس نائی میں اور اس کے مطافات کے بیٹوں کے مشافات میں تھا اور اس کے مطافات میں تھا اور اس کے معافی اور اس کے اپنے بیٹوں کے بیٹوں کی معافی اور اس کے اپنے بیٹوں کی بھر اس کی کھالت میں کی بوزیش میں کی کھالت میں کھر اور اس کے اپنے بیٹوں کی بھر اور اس کے اپنے بیٹوں کی بھر اور اس کے اپنے بیٹوں کو بھی کہ بیان ہو چکا ہے تو اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے واس نے اپنے بیٹوں کو اپنے میں کہ کہ ہے بیٹر جب وہ سالم کے معاضلے ہے فار نے ہوا بھیے کہ بیان ہو چکا ہے تو اس نے اپنے بیٹر اور اس نے اپنے بیٹر کی اور اس نے اپنے بیٹر کو اس کے مطاف کی بیٹر بوان کو فتنے بید کی کہا ہے تو اس نے اپنے بیٹر کرد نے اس کے مطاف کیا ہے فار نے ہوا بھیے کہ بیان ہو چکا ہے تو اس نے اپنے بیٹر کو اس کے مطاف کیا ہے تو اس نے اس کے مطاف کیا ہے تو اس نے اس کے مطاف کیا ہے تو اس نے اس کے اپنے اور اس نے اس کے مطاف کیا ہے تو اس نے اس کے اس کی کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے

عارخ ابن خارون \_\_\_\_\_ حقد دواز دہم ہے دور در کھنے کے لئے المریہ ہے دہران اور اس کے مضافات کی طرف منتقل کرنے پرغور کیا اور اس کے ساتھا پنے ایک وزیر کواس پر جاسوں مقرر کیا اور وہ وہال کا والی بن گیا۔واللہ اعلم۔

# فصل

the section of the section of the contract of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the s

# ابوتاشفین کا بینے باپ کے کا تب مجیٰ بن

# خلدون برحمله كرنا

ابوتاشفین کواپنے بھائیوں ۔ جو پہلاحسد پیدا ہوا وہ بیر کہ جب سلطان نے اپنے بیٹے ابوزیان کو دہران اوراس کے مضافات نے رہا کم مقرر کیا تو ابوتاشفین نے آب اپنی ولایت میں اپنے لئے طلب کیا اور بظاہراس کی حاجت پوری کی اور اپنی کا تب بیلی بن خلدون کو تھم دیا کہ اس کے بار ۔ بہل خط کھنے میں ٹال مٹول سے کام لے یہاں تک کہ وہ اس سے نجات کی راہ پر غور کر ہے ہیں کا تب اس سے ٹال مٹول کرنے گئ اور حکومت میں ادنی درجہ کی پولیس میں سے ایک کمینہ موگی بن سلطان ابوالحن میں ان کے ساتھ رہا تھا جب سلطان عبد العزیز بن سلطان ابوالحن کی تلمسان میں ان پر حکومت تھی جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

اورسلطان ابوجمواوراس کے بیٹے نے اسے اپی خلوت میں جگہ دی تو دہ اس کی خدمت میں مقرب ہوگیا اوراس نے خدمت کا کیا ظاکیا آور جب عبدالعزیز کی وفات کے بعد سلطان تلمسان کی طرف والیس آگیا تواس نے اسے مقدم کیا اوراسے خاص کرلیا اور اسے چن لیا اور ہداس کے خلص راز وار ووستوں میں سے ہوگیا اورائی طرح ابوتا شفین نے بھی اسے چن لیا اور اسے نیا اور سلطان کے کا تب این خلد ون سے نگ ہوتا تھا اور اس کے ہاں اس کے نقدم سے غیرت کھا تا تھا اور مقد ور بحر ابوتا شفین کواس کے خلاف اس تا تھا' پس اس نے ٹال مٹول کے درمیان میں اس سے سازش کی کہ کا تب ابن خلدون اس کے جائی ابوزیان کی خدمت کی وجہ سے خط میں ٹال مٹول کے درمیان میں اس سے سازش کی کہ کا تب ابن خلدون اس کے ابورا سے اس کے واپس گر وجہ سے خط میں ٹال مٹول کے درمیان میں اس سے سازش کی کہ کا تب اور اس کے فات میں تر اور کے کے بعد ایک دات محل سے اس کے واپس گر وی سے کے وقت کمینے لوگوں کی ایک پارٹی کے ساتھ اس کی گھات میں بیٹھ گیا اور وہ ان کے ساتھ شہر کی گلیوں میں گھومتا تھا اور فیڈر مارے نے اس کے داپس گھر وان میں رات کو جاتا تھا پس اس نے اسے آلیا اور خرسلطان کو خر ملی تو وہ اپنے سواروں میں گھڑا اور وہ مارے یہ سال تھا ہیں اس نے اسے آلیا اور خرارے یہاں تک کہ وہ مردہ ہوکرا پی سواری سے گر پڑا اور اس رات کی جن کو سلطان کو خر ملی تو وہ اپنے سواروں میں گھڑا اور دی بیاں تک کہ وہ مردہ ہوکرا پی سواری سے گر پڑا اور اس رات کی جب کو سلطان کو خر ملی تو وہ اپنے سواروں میں گھڑا اور اس میں گھڑا اور اسے بہاں تک کہ وہ مردہ ہوکرا پی سواری سے گر مارے یہاں تک کہ وہ مردہ ہوکرا پی سواری سے گر پڑا اور اس رات کی جب کو سلطان کو بی کہ اس کا بیٹا ابوتا شفین ہی بی مینوں ہوگر کی کہ مورد کی کہ سال کا بی کا اور کی کہ بیاں کی کہ میں کو بیٹا ابوتا شفین ہی بی خورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کھورد کی کھورد کی کھورد کورد کی کھورد کھورد کھورد کی کھورد کورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کھورد کی کھورد کھورد کی کھ

تاریخ این ظارون کے اور اس بے چتم پوتی کی اور اس بات کو اپ ول میں پوشیدہ رکھا اور وعدہ کے مطابق وہران کا شہراہے جا گیر میں دے دیا اور اپنے بیٹے ابوزیان کو پہلے کی طرح بلا دِصین اور المرید پر حاکم بنا کر بھیجے دیا ، پھر ابوتا شفین نے اپنے باپ سے مطالبہ کیا کہ الجزائر خالصۃ اس کودے دیا جائے تو اس نے اُسے اس کو جا گیر میں دے دیا اور اس کے بھا کیوں میں سے پوسف بن الزابید کو دہاں اتار اکیونکہ ان کے درمیان اس کے مددگار بھی تھے اور اس کے ساتھیوں اور مخلص دوستوں کی ایک پارٹی بھی موجود تھی پس اس نے اسے وہاں کا والی بنا دیا۔

فصل

# مغرب اوسط کی سرحدول پرابوحمو کی چڑھائی

# اوراس کے علی ابوتاشفین کا مکناسہ کی جہات میں داخلہ

ابوالعباس بن سلطان الی سالم نے رو ب اقصی میں بنی مرین پرغلبہ پالیا اور اس نے ۱۸ کھے میں اپنی فوجوں کے ساتھ مراکش پر تملہ کیا 'جہاں امیر عبد الرحمٰن بن یغلوں ان سلطان ابی علی بھی رہتا تھا جونب اور حکومت میں اس کا شریک اور حصد دارتھا اور اس نے مراکش اور اس کے مضافات اس کے لئے اس وقت مخصوص کر دیے تھے جب اس نے ۵ کے بی میں تھیر گیا گیر اس کے ساتھ الجرید کے شہر پر جملہ کیا تھا جیسا کہ ان کے حالات نی بیان ہوچکا ہے اور امیر عبد الرحمٰن مراکش میں تھیر گیا گیر اس کے ساتھ الجرید کے شہر پر جملہ کیا تھا جیسا کہ ان کے حالات نی بیان ہوچکا ہے اور امیر عبد الرحمٰن مراکش میں تھیر گیا گیر اس کے اور سلطان احمد کے درمیان جنگ جھڑگئی اور اس نے فاس سے آ کہ اولاً اس کا محاصرہ کیا اور قائی وہاں سے بھاگ گیا گیراس نے ۲۸ کی اور اس کا طویل محاصرہ کیا۔

پوسف بن علی کی بغاوت اور پوسف بن علی بن عائم جوع بول میں سے معقل کا امیر تھا وہ سلطان کے خلاف بغاوت کے ہوئے تھا اور سلطان نے فوجوں کو اس کے قبائل کی طرف بھجا تو انہوں نے اسے شکست دی اور سجلما سد میں اس کے گھروں اور با عات کو تباہ و پر بادکر دیا اور واپس آ گئے اور خودوہ اپنے صحرامیں بغاوت پر قائم رہا اور جب محاصر سے نامیر عبدالرحن کو مراکش میں جٹلا نے مصیبت کر دیا تو اس نے ابوالحث اگر کو جو اس کے بچا منصور بن سلطان ابی علی کا بیٹا تھا 'بیسف عبدالرحن کو مراکش میں جٹلا نے مصیبت کر دیا تو اس نے ابوالحث اگر کو جو اس کے بچا منصور بن سلطان ابی علی کا بیٹا تھا 'بیسف بن علی بیٹا تھا تھا کہ اس سے قاس اور بلاد مغرب پر جملہ کروائے اور سلطان کی گرفت اور با کو آئی اس سے دور کرے بیس یوسف بن علی ابوالحث اگر کے ساتھ سلطان ابوجو کے پاس اس غرض کے لئے مدوللے کرتا ہوا آتا ہے کہ وکہ و کرد کے بیس اور بوسف بن علی ابی تو معرب کی طرف چلے گئے اور پوسف بن علی ابی قوم ساتھ اپنے بیٹے الوتا شفین کی آئی ہو جات اس کے ساتھ امیر ابوالعث اگرا ورامیر ابوتا شفین بھی تھے۔

کر ساتھ اپنے بیٹے الوتا شفین کو آگے جیجا اور وہ ان کے تعاقب میں نکا تو وہ مغرب کی طرف چلے گئے اور پوسف بن علی ابی قوم ساتھ اپنے تھا کہ نام ہوں کے اور اور اس کے ساتھ امیر ابوالعث اگرا ورامیر ابوتا شفین بھی تھے۔

ابر تمو كا محاصر و تازي ادرابو تموت ان كے بيچے سے آكر سات ماہ تك تازى كا عاصرہ كے ركھا اور وہال سلطان كے

عددوازدیم الرنے کے لئے تا زردت میں جوگل تیار کیا گیا تھا اے برباد کردیا اوراس کے غیر حاضری میں سلطان نے قاس پھی بن مہدی الحسکری کواس کا جانشین مقرر کیا جواس کی حکومت کا گور زاوراس کی حکومت کا سرکردہ آدی تھا اور وہاں پرمحقل کے المہ با ة عرب بھی تھے جنہوں نے غلے پر قبضہ کرلیا تھا ہیں وہ مارین عریف جوسوید کے بول میں سے صاحب حکومت تھا وہ ان سے خوف ذوہ ہوگیا حالا نکہ وہ تا ذی کے بڑوں میں قصر مراوہ میں اثر اہوا تھا ہیں اس نے ابوجو کی مدافعت کے لئے ان سے دوئی کرلیا تو ابوتا شفین کرلیا اور ابوالعث از ابور میں تھے فرار ہوگئے اور علی بن مہدی ان کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور ابوالعث از ابور ہوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور ابوالعث از اور عرب اور میں قصر وہ مار کی باس سے گزراتو اس نے اسے تاہ کردیا اور اس میں فیا وہ با کیا اور اور ابوالعث از اور عرب کوچھوڑ کر اپنے باپ کے باس الخے پاؤل تا تھیاں وہ بیان کریں گیان کریں گیان شاء اللہ تھا گیا۔

فصل

حاتم مغرب سلطان ابوالعباس كاتلمسان پرحمله كرنا اوراس بر قبضه كرنا اور ابوجمو كاجبل تا خجموت

### مين قلعه بند موناسي

جب سلطان ابوالعباس نے مراکش پر قبضہ کر لیا جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں تو وہ اپنے دارالسلطنت فاس بین واپس آگیا اور سلطان ابوحو نے اس کے وطن پر حملہ کر کے اسے خصد دلا دیا تھا حالا نکہ وہ اور اس کا بیٹا ابوتا شفین مراکش سے اس کی غیر حاضری کے زمانے میں عربوں کے ساتھ تھے لیں اس نے تلمسان جانے کی ٹھان کی اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ گیا اور یوسف بین علی نے دوبارہ اطاعت اختیار کر کی اور اس نے بھی اپنی فوج سمیت اس کے ساتھ کوچ کیا اور سلطان ابوحو کو بھی خبر سمیت اس کے ساتھ کوچ کیا اور اسلطان ابوحو کو بھی خبر میں خبر سمیرت اس کے ساتھ کوچ کیا اور ابنی الاحم کے درمیان تعالی اور ابنی الاحم کو سلطان ابوالعباس کے مقابلہ میں شہرت حاصل تھی اور وہ تلمسان جانے کے بار سے میں اس کی تعالی کرتا تھا اور اسے وہاں جانے سے روک تا تھا اور اسے اس بارے میں اختیار وہ یا تھا پھر سلطان ابوالعبان سے اپنی بات کا پختہ ادادہ کر کیا اور ایک خلاف کے بعد کہ وہ میں آگیا ہے تلمسان کو چھوڑنے کا ادادہ کر لیا اور ایک بھر رات کے اور میں آگیا ہے تلمسان کو چھوڑنے کا ادادہ کر لیا گھر رات کے دوت صعیف مقام پر وہ اپنی جھاؤنی میں گیا اور اہل شہر نے صبح کے وقت اسے تاش کیا تو ان کی اگھ بیت وہ وہ کی کی دھی کے وقت اسے تاش کیا تو ان کی اکثریت وہ میں گیا اور اہل شہر نے صبح کے وقت اسے تاش کیا تو ان کی اگھ بیت وہ کی کی دھی کے وقت اسے تاش کیا تو ان کی اگھریت کی کہ دیں کی وقت اسے تاش کیا تو ان کی اگھریت کی دھوں کی دھوں کے دوت سے تاش کیا تو ان کی اگھریت کی دھوں کی دھوں کے دوت اسے تاش کیا تو ان کی اگھریت کی دھوں کی دھوں کے دوت اسے تاش کیا تو ان کی اگھریت کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کو دھوں کی دھوں کی دھوں کے دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دو دھوں کی دو دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دو دھوں کی دھوں کی دو دھوں کی دو دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دو دھوں کی دو دھوں کی دھوں کی دو دھوں کی دو دھوں کی دو دو دھوں کی دو دھوں کی دو دو دو کی دو دو دھوں کی دور کی دھوں کی دھوں کی دور کی دھوں کی دو دور کی دور کی دور کی دور کی دور

تاریخ ابن ظارون سے وابستہ ہو کر اس کے پاس جلی گئی چروہ مراحل کے کرتا ہوا بطحاء کی طرف کوچ کر گیا اور سلطان الوالعباس تلمسان میں واغل ہو کراس کے پاس جلی گئی چروہ مراحل کے کرتا ہوا بطحاء کی طرف کوچ کر گیا اور سلطان الوالعباس تلمسان میں واغل ہو کر اس پر قابض ہو گیا اور اس نے ابو حموا وراس کی قوم کے تعاقب کے لئے فوج جسے ہو تو وہ بطحاء سے بھاگ کرتا جموت چلا گیا اور اس کے بہاڑ میں قلعہ بند ہو گیا اور ملیا نہ سے اس کا بیٹا بھی اپنے ذخیر سے کے ساتھ اس کے قبال کرتے گئی جس سے اس کے مدوحاصل کی اور اس نے وہاں ذھ کرقیام کرنے کا عزم کیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

فصل

# سلطان ابوالعباس کی مغرب کی طرف والیسی اوراس کی حکومت میں اختلال اور سلطان ابوحمو

# كاليني الطنت تلمسان كي طرف واليس آنا

تاریجائین خلدون میں میں جی باس بھیجا تو انہوں نے ان کے لئے شان دارمحلات اور باغات بنائے جن جیسے محلات اور باغات بعاری کو ان محلات اور باغات بعد میں آنے والے نہ بنا سکے ہیں وتر مار نے اپنے خیال میں ابوحوے بدلہ لینے کے لئے سلطان ابوالعباس کوان محلات اور تلمسان کی فصیلوں کو تباہ کرنے کا مشورہ دیا اور اس نے تازی میں بادشاہ کے کل اور مراوہ میں اس کے کل کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا ہیں چشم زدن میں وہ بر باد ہوگئے۔

اسی دوران میں کہ دہ ابوحمو کے تعاقب میں سفر کا ارادہ کئے ہوئے تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اس کے عم زاد سلطان موسیٰ بن سلطان ابوعمان ہوگیا ہے تو وہ کسی چیز کی موسیٰ بن سلطان ابوعمان ہوگیا ہے تو وہ کسی چیز کی طرف توجہ دید بغیر مغرب کو والیس آگیا اور تکمسان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا اوراس کے حالات کا ذکر ان کے حالات میں آئے گا اور سلطان ابوحمو کو بھی تا جموت میں اپنی جگہ پر خبر مل گئ تو وہ جلدی سے تکمسان کی طرف آ کر اس میں داخل ہوگیا اور دوبارہ وہاں حکومت حاصل کر کی اور وہ ان محلات کے حسن وزیباکش کے بر با دہوجانے پر در دمند ہوا اور اس نے تکمسان پر اپنی حکومت وسلطنت بی عبد الواد کو والیس کر دی۔

قصل

# سلطان ابوجمو کی اولا دیے درمیان از سرِ نوحسد

# كا ببيرا ہونا اور ابوتاشفين لائس وجہے ان سے

# اوراپنے باپ سے علم کھلا مقابلہ کرنا

ان لڑکوں کے درمیان جو حمد پایا جاتا تھا وہ لوگوں سے اس وجہ سے پوشیدہ تھا کہ ان کا باپ سلطان ان کے درمیان سمجھوتہ کروا تار ہتا تھا اور ایک کو دوسر ہے ہے ہٹائے رکھتا تھا بس جب وہ بی مرین کے سامنے نظے اور تامسان کو واپس لوٹے تو ان کا حمد عداوت تک بختی گیا اور ابوتا شفین نے اپنے باتھام لگایا کہ وہ اس کے برخلاف اس کے بھائیوں کی مدوکر رہا ہے جس وہ اس کی نافر مانی اور عداوت کے لئے تیار ہوگیا اور سلطان نے بھی اس بات کو محول کرلیا تو اس کی مول کی مدوکر اور کی اور اور کی اور کی اور کی مول کی اور المول کی اور المیان پرائے بیٹے المخصر کی ملا قات کا عزم کر کے بطیاء کی طرف چڑھائی کرنے کا پروگرام بنالیا اور اور کی اور اس نے تامسان میں اپنے بیٹے ابوتا شفین کو جانشین بنانے اور اسے خیر خواہی کا صلف دینے کے بعد المجزائر کی طرف چلاگیا اور اس کے تاریک میں ابوتا شفین سے سازباز کی تو اس کو بہت اس بوشیدہ اراد ہے کی اطلاع ہوگی تو اس نے حسب عادت اس کے بارے میں ابوتا شفین سے سازباز کی تو اس کو بہت افسوس ہوا اور وہ تلمسان سے اپنی فوج کے ساتھ جلدی سے آیا اور بطحاء کے نشیب میں قبل اس کے کہ وہ المخصر سے رابطہ افسوس ہوا اور وہ تلمسان سے اپنی فوج کے ساتھ جلدی سے آیا اور بطحاء کے نشیب میں قبل اس کے کہ وہ المخصر سے رابطہ المول کی دور المحاد کے نشیب میں قبل اس کے کہ وہ المخصر سے رابطہ

کرے اپنے باپ پر مملئد کردیا اور جس بڑائی اور ناراضگی ہے اسے تکلیف پنجی تھی اس کا پر دہ جاک کرویا تو سلطان نے اس ك متعلق السير حلف ديا اوراك البين ساته تلمسان واپس جائي پررامني كرليا پس وه دونوں الحقيروا پس آگے۔ 

# سلطان ابوحمو کی دستبر داری اور اس کے بیٹے ابوتاشفين كاحكومت كواييخ ليحضوص

# كرليناا ورأي قيدكردينا

جب سلطان بطحاء سے واپیل تم یا اور المنصر کے ساتھ وہ جس را بطے کی امید رکھتا تھا وہ نا کام ہوگی تو اس نے اپنی حکومت کے ایک مخلص دوست جوعلی بن عبد الحل بن الکلیب کے نام سے مشہورتھا' کے ذریعے اس سے ساز باز کی کہ اگروہ تمسى ذریعے سے اس کی حاجت پوری کردے تو وہ اپنے گئی اونٹوں کا بوجھ مال دے گانیز اس نے اپنے الجزائر کی حکمر انی بھی لکھدی تا کہ وہ وہاں قیام کرے یہاں تک کہ وہ اس کے پیس آ جائے موٹی کو بھی اس بات ہے آگا ہی ہوگئی تو اس نے ابو تاشفین کواس خبرے آگاہ کردیا تواس نے اپنے ایک خاص آدی کوابن الکلیب کے لئے اس کے پیچے روانہ کیا اور وہ اس کے پاس مال اور خطوط لا یا تو وہ ان سے ان کی حقیقت امر پر طلع ہوا کہ وہ اس کے منتظر ہیں پس وہ غصے ہو گیا اور اس کے باپ کواعلانیہ برا بھلا کہااور محل میں اس کے پاس گیا اوراہے خط ہے آگاہ کیااور اس کو بہت ملامت کی اور مویٰ بن پخلف ابوتاشفین کے پاس آ گیااوراس نے سلطان کا درواڑہ چھوڑ دیااوراس کے بیٹے کواس کے خلاف برا پیختہ کیا تو وہ کچھ دنوں کے بعد محل میں اپنے باپ کے پاس گیا اور اسے خلعت دیا اور اسے کل کے ایک مرے میں مھر ایا اس کی سپر دواری کی اوراس کے پاس جوہال اور ذخیرہ تھا اسے لے لیا اور پھراہے وہران کی بہتی میں بھیج دیا اور وہاں اسے قید کرویا اور تلمسان میں این کے جو بھائی موجود تے انہیں بھی قید کر دیا مید ۸ رکھ کا آخری داقد ہے۔

اور المنتصر 'ابوزیان اور عمیر کویه اطلاع ملیانه میں کی تو انہوں نے قبائل حمین میں جا کر ان سے بناہ طلب کی تو انہوں نے انہیں بناہ دے وی اور انہیں اپنے یاس جبل تبطری میں اتارااور ابوتا شفین نے فوجیں جمع کیں اور بنی عامراور بنی سوید کے عربوں سے دوئی کی اور المخصر اور اس کے بھائی کی علاق میں لکلا اور ملیانہ سے گزرا تو اس پر قبضہ کرلیا پھر جبل تيطري كى طرف آيا اورومان ان كے محاصرہ كے لئے تھبر كيا مكران برقابونہ ياسكا۔ ng grant an a bhaile agus an tair ann an t-aire an an an aire an an aire an an aire an an aire an an an an an

the contract of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

ارخ ابن غلدون \_\_\_\_ حشه دواز دبم

فصل

# سلطان ابوحمو کا قید سے نکلنا پھراس کا گرفتار مونا اورمشرق کی طرف جلاوطن ہونا۔

جب عطری میں این بھائیوں کے مامرہ کے لئے سلطان ابوتاشفین کا قیام لمباہوگیا تو اسے اپنے باپ کے بارے میں اور اس کے اس سے لمباز مان غائب رہنے کے بارے میں شہر پڑ گیا اور اس نے اس بارے میں اپنے دوستوں ف مثورہ کیا تو انہوں نے اُس کواس کے قل کرنے کامشورہ دیا اور اس امریم تفق ہو گئے کیں ابوتا شفین نے اپنے بیٹے ابو زیان کواییخ خواص کی ایک جماعت کے ساتھ جمیجا جن میں ابن الوزیر عمران بن مویٰ اورعبداللہ بن الخراسانی شامل تقے اور تلمسان میں سلطان کے جو مینے قید مے نہوں نے ان کوتل کر دیا اور دہران کی طرف حلے گئے اور ابوحو نے ان کی آید کے متعلق سناتواس نے ان سے خوف محسوں کیااور مبتی کی دیوار پرچڑھ کرمد دیکارنے لگا تو شمر کے لوگ ہر طرف سے جلدی کے ماتھااں کے پائ آ گے تواس نے ان کے لئے ایک بی لگائی جے اس نے اپنے عمام کے ماتھ باندھا ہوا تھا تو انہوں نے أت مين ليايهان تك كدوه زمين برنك كيا اورلوك اس يربح بوك اورجولوك الت لل كرف ك الحرار على التي المعاود محل کے دروازے پر کھڑے تھے جے اس نے بند کر دیا ہواتھا ہیں جہ انہوں نے مبہم ی آوازی اور انہیں بات کا یقین ہوگیا توانبوں نے اپنی امان کے ذریعے نجات جاہی اوراہل شہرنے سلطان پر تفاق کرلیا اور ان کے خطیب نے اس میں برایارٹ ادا کرنے کی ذمہ داری کی اور انہوں نے از سر ٹواس کی بیعت کی اوروہ اس ونٹ تلمسان کی طرف کوچ کر گیا اور ۹ <u>۸ کے ج</u>ے آ غاز میں اس میں داخل ہو گیا اور ان دنوں وہ بے حفاظت پڑا تھا کیونکہ بنومرین نے اس کی قصیلیں گرا دی تھیں اور اس کے ۔ تُلعے کو برباد کر دیا تھا اور بی عامر کے قبائل میں سے جوا کا براور ہر دار چھے رہ گئے تھے انہیں پیغام بھیجا تو وہ اس کے باس آ گئے اور ابوتا شفین کو بھی جہاں وہ تیطری کا محاصرہ کئے ہوئے تھا خبر بھنے گئی تو وہ النے یاؤں موجودہ فوجوں اور عربوں کے ساتھ والی تلمسان آیا اوراس نے قبل اس کے کہوہ اپنے کام کی تھیل کرے اسے جالیا پس اس کا گھیراؤ ہو گیا اور وہ جامع مسجد کی اذان گاه کی ظرف بھاگ کراس میں قلعہ بند ہو گیااور ابوتاشفین کل میں داخل ہوااوراس کی تلاش میں آدی بھیجاورا ہے اس کی جگہ کے متعلق اطلاع دی گئی تو وہ بنفس نفیس اس کے پاس آیا اور اس نے اُسے اذان گاہ سے بنیجا تارتو وہ شرمندہ اور آ ب دیدہ ہو گیااوراس نے کل میں لے جاکرایک مرے میں قید کر دیااوراس کے باپ نے اس سے التجا کی کہ وہ اے ادائیگی فرض کے لئے مشرق کی طرف بھیج دے تو اس نے قبطلان سے تلمسان آنے والے تاجروں سے کہا کہ وہ اسے اسکندر ہیے لے جائیں تواس نے اسے دہران کے متلم سے اہل وعیال سمیت طبیہ جانے کے لئے کشتیوں پرسوار کروا دیا اور ابو تاشفین اپنی حکومت کے قائم کرنے میں لگ گیا۔ واللہ تعالی اعلم spine selvic selvento ci

ریخ این ظدون \_\_\_\_\_ حدود از دریم

فصل

# سلطان ابوجمو كالشتى سے بجاید انترانا اور تلمسان

# براس كافبضه كرنا اورابوتا شفين كامغرب جانا

عرج این ظارون معادت کی کامیا بی کی آس لگائے بیٹھا تھا لیں اس کی کوشش ناکام ہوگئی اور بنوعبدالوا واور جوعرب میں اطلاع بل گئی اور وہ سعادت کی کامیا بی کی آس لگائے بیٹھا تھا لیں اس کی کوشش ناکام ہوگئی اور بنوعبدالوا واور جوعرب اس کے ساتھ تلمسان سے بھاگ کرصحرا بیں ان کے سرمائی مقامات میں چلا گیا اور سلطان ابوجور جب و مے میں تلمسان میں واخل ہوا اور اس کے بیٹے بھی اس کے پاس آکراس کے ساتھ تلمسان میں واخل ہونے کے ایام میں ساتھ تلمسان میں واخل ہونے کے ایام میں فرت ہوگیا اور معاملہ یہیں بس ہوگیا۔ واللہ اعلم۔

فصل

# بنی مرین کی فوجوں کے ساتھ ابو تاشفین کا حملہ

# كرة إورسلطان ابوحمو كافتل مونا

جب ابوتا شفین اپنی باب کے آگے اللہ مان سے نکلا اور سوید کے قبائل سے دابط کیا تو انہوں نے حاکم عرب سے مدوما گئے پر اتفاق کیا تو ابوتا شفین اور شخ سوید محرب خاکم فاس سلطان ابوالعباس اور بنی مرین کے سلطان کے پاس فریا دی بن کر گئے کہ وہ ان دونوں کی مدوکریں تو اس نے ان کی آمد کی پذیرائی کی اور ان وونوں کو ان کے وشمن کے خلاف مدود سے کا وعدہ دیا اور ابوتا شفین اس کے وعدے کی تخیل کے انظار میں اس کے پاس تھبر گیا اور ابوتمواور تھاکم اندلس ابن الاحمر کے درمیان مجت والفت کے تعلقات پائے جاتے تھے اور ابن الاحمر کو حاکم مغرب ابوالعباس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت کے آغاز میں اسے مدودی تھی۔

پس ابوجونے ابوتا شفین کے مغرب سے اس کے پاس آتے ہی اسے بٹانے کے لئے پیغام بھیجا تو حاکم مغرب نے اس بے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے اُسے جواب نہ دیا اور اُسے اس کی مذونہ کرنے سے بہلاتا رہا اور ابن الاحمر نے اس بارے میں اس سے اصرار کیا تو وہ عذرات میں مشغول ہوگیا۔

عدوادریم

علی تواس نے مروفریب کے مجدواور فتدوشر کے شیطان موئی بن مخلف کو تلمسان کی طرف بھیجا تواس نے اس پر قیفتہ کرایااور

اس بین ابوتا شفین کی دعوت کو قائم کیااورا بو تھو کے بیٹے عمیر نے اُسے اطلاع دی تواس نے ایک رات کی مسافت پرو ہیں اس

پر جملہ کردیا کی با شدگان شہر نے اُسے بچوڑ دیا اُسے گرفار کر لیااور اُسے قید کر کاپ باپ کے باس الغیر ان بین الایا جہاں

اس کا باپ شغیم تھا تو ابو تھونے اس کے افعال پر اُسے زیر و تو تی کی اور پھر اُسے تخت در داک عنوا ب کا مرا بی جوایا اور اس کے

قل کا تھم دیااور اُسے مُری طرح قل کر دیا گیا اور حاکم مغرب کے بیٹے ابوفار س اور اس کے وزیراین علال کے پاس ابی تھو کی

جگہ کرنے کو گیا اور اسلاف میں سے سلیمان نا ہی جو معقل کا ایک بطن ہے انہیں جنگل میں راستہ بتانے کے لئے ان کی آ

جنگ کرنے کو گیا اور اسلاف میں سے سلیمان نا ہی جو معقل کا ایک بطن ہے انہیں جنگل میں راستہ بتانے کے لئے ان کی آ

اور انہیں جنگ میں پکڑ لیا اور وہ ان کی کشرت کی وجہ سے ان سے مقابلہ کی سکت نہ کھا تھی اور شکست کھا کر بھاگ گے اور
اور وہ اس کے مرکووز یر بن مال اور ابی تاشفین کے پاس لائے اور اس کے بیٹے عمیر کو قید کرکے لایا گیا اور اس کے بھائی ابور اس کے بھائی ابور اس کے بھائی ابور اس کے بھائی ابور اس کے بھائی ابور اس کے بھائی ابور اس کے بیٹے عمیر کو قید کرکے لیا گیا اور اس کے بھائی ابور اس کے بیٹونی کرنے کا آبادہ کیا تو انہوں نے اُسے کئی روز تک اس سے دو کے رکھا پھر انہوں نے اُسے آئی کردیا تھی بین نے اس کے قل کرنے کا آبادہ کیا تو انہوں نے اُسے کئی روز تک اس سے دو کے رکھا پھر انہوں نے اُسے آئی کی روز تک اس سے دو کے رکھا پھر انہوں نے اُسے آئی کی روز تک اس سے دو کے رکھا پھر انہوں نے اُسے آئی کی روز تک اس سے دو کے رکھا پھر انہوں نے اُسے آئی کی دوز تک اس سے دو کے رکھا پھر انہوں نے اُسے آئی کی دوز تک اس سے دو کے رکھا پھر انہوں نے اُسے آئی کی دوز تک اس سے دوئی تواس نے اُسے کی تواس کے آئی کی دوز تک اس سے دوئی تواس نے اُسے کی کو ان کی کھر کے ان کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کی کھر کی کو کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کی کھر کو کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کے کہر کی کھر کے کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کھ

اور ابوتا شفین او کے ہے آخر میں ملی داخل ہوا اور وزیراؤر بی مرین کی فوجوں نے شہر سے باہر خیمے لگا دیے بہار خیمے لگا دیے بہان میں داخل ہوا اور وزیراؤر بی مرین کی فوجوں نے شہر سے باہر خیمے لگا دیے بہان تک کدائی سے جس مال کی شرط کی جم انہیں دیا پھر وہ مغرب کی طرف واپس چلے گئے اور خودوہ تلمسان میں کھم کر مطابق ابوالعہائی وجوت دینے لگا اور بینے منابر پرائی کا خطبہ دینے لگا اور جینا کہ اس کے مطابق ہر سال اُسے لیکن جیمنے لگا یہاں تک کہ وہ حال ہوگیا جسے ہم بیان کریں گے۔

# ابوزیان بن ابوجمو کا تلمسان کے ماصرہ کیلئے جانا پھروہاں سے

# ال کا بھا گنااور جا کم مغرب کے پاس چلاجانا

جب سلطان ابوجموا پنے ملک تلمسان میں واپس آیا تو اس نے اپنے بیٹے ابوزیان کو الجزائر کا والی مقرر کیا اور ابو تاشفین کو ہاں سے نکال دیا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں جب ابوجمو الغیر ان میں قبل ہو گیا تو ابوزیان الجزائر سے حسین کے قبائل کے ساتھ مشورہ کرنے کے لئے گیا تو وہ ان کے ذریعے اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا اس وہ اس کے اردگرد استھے ہو گئے اور اس کے پاس فریا دی کا جواب دیا چھر زغبہ میں سے امرائے بنی عامر اس کے پاس اُسے اس کے ملک کی

دعوت دینے گئے تو وہ ان کے پاس گیا اور اس نے اپنی دعوت کو قائم کیا اور ان کے شخ مسعود بن صغیر نے اس کی اطاعت اختیار کرلی اور وہ سب کے سب رجب ۹۲ کے پیس تلمسان کی طرف گئے اور کئی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا اور ابو تاشفین نے عربوں کو مال دیا تو انہوں نے ابوزیان کے بارے میں اختلاف کیا اور ابو تاشفین نے شعبان ۹۲ کے پیس اس کے مقابلے میں نکل کرا سے شکست دی اور صحرا کو چلا گیا اور اس نے معقل کے قبائل سے دوئتی کی اور شوال میں دوبارہ تلمسان کا محاصرہ کیا اور ابو تاشفین نے آپ بیٹچا تو ابوزیان نے اور ابو تاشفین نے آپ بیٹچا تو ابوزیان نے تلمسان چھوڑ دیا اور صحرا کی طرف مجا گیا پھر اس نے حاکم مغرب کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا اور اس کے پاس فریا دی بیٹ کی اور شفین کی وفات تک بن کر گیا تو اس نے اس مقیم رہا۔

### فصل

# ابوتاشفین کی وفات اور حاکم مغرب کا تلمسان پر قبضه کرنا

امیرابوتا شفین ہمیشہ ہی تلمسان پر قائش رہا اوراس میں حاکم مغرب ابوالعباس بن سلطان ابوسالم کی دعوت کوقائم کرتارہا اوراس نے اپنی حکومت کے آغاز سے جو کہ تاران اپنے پرعائد کیا تھا اُسے اوا کرتارہا اوراس کا بھائی امیر ابوزیان حاکم مغرب کے پاس تیم ہوکراس کے وعدہ کا منتظر رہا کہ وہ اسے اس کے خلاف مدود ہے گائیاں تک کہ سلطان ابوالعباس ایک شاہانہ طبحت سے ابوتا شفین پر بدل گیا اوراس نے ابوزیان نے وہ کی بات قبول کرتی اورائے فوجوں کے ساتھ تلمسان کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجا پس وہ ۹۵ ہے ہے کہ ضف میں اس فائم کے لئے گیا اور ابوتا شفین کی حکومت کا منتظم احمد بن العزشا جوان کے کوایک مزمن مرض نے آلیا تھا پھروہ رمضان ۹۵ ہے ہیں فوت ہو گیا اور اس کی حکومت کا منتظم احمد بن العزشا جوان کے پروردہ لوگوں میں سے تھا اور وہ اس کے باموں کا رشتہ رکھتا تھا پس اس نے اس کے بعد اس کی اس کے بیٹوں میں سے ایک کے کہ کے کہ کا اس کے بیٹوں میں سے ایک کے کہ کھران بنایا اور اس کی کفالت کی ذمہ داری سنجالی۔

الوسف بن الوجمو: اور یوسف بن ابوجمو جے ابن الزابیہ کہتے ہیں ابو تاشفین سے پہلے الجزائر کا والی تھا کی جب آسے اطلاع می تو وہ ہولی المحراورا ہے بھائی تاشفین کے ملکو وہ جر بول کے ساتھ جلدی ہے اس کے باس گیا اور تلمسان میں داغل ہو گیا اور احمد بن العزاورا ہے بھائی تاشفین کے ملفول بیٹے کوئل کرویا اور جب حاکم مغرب سلطان ابوالعباس کو یہا طلاع ملی تو وہ تازی کی طرف گیا اور وہ بال سے اس نے اپنے ابوفارس کے بیٹے ابوفارس کے بیٹے ابوفارس کے بیٹے ابوفارس نے تلمسان آ کراس پر قبضہ کرلیا اور اس میں اپنے باپ کی دعوت کوقائم کیا اور اس کے باپ کے وزیر صالح بن جمونے ملیا نہ کی طرف بڑھ کر اس پر اور اس کے بعد الجزائر اور تدلس پر حدود بجا بہتک قبضہ کرلیا اور یوسف بن الزابیة المجموت کے قلعہ میں قلعہ بند ہوگیا اور ور مسالح نے اس کا محاصرہ کرلیا اور معرب اوسط سے بن عبد الواد کی دعوت کا خاتمہ ہوگیا۔ واللہ غالب علی امرہ۔

مردوازدیم

فصل

# عاكم مغرب ابوالعباس كي وفات اور ابوزيان

# بن ابوحمو كاتلمسان اورمغرب اوسط يرقبضه كرنا

اوراب ہم سے دہاتہ تائید کا میں اسے می جبرا ہوا دی صورت کے بار سے میں مستو کری ہے اور ہمار کے دیے اس کروہ کے لوگوں کے حالات بیان کرنے باقی رہ گئے ہیں جوان میں سے حکومت کے آغاز میں بنی مرین کے پاس چلے گئے تھے اور وہ بنوکی ہیں جوعلی بن القاسم کے قبائل میں سے ہیں جو طاع اللہ بن علی کے بھائی ہیں اور بنی کندوڑ کے حالات بیان کرنے

w.muhammadilibrary.com طدون \_\_\_\_\_ 🚤 جشه دوار وهم باتی ہیں جومراکش میں ان کے امراء ہیں اب ہم ان کے حالات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہیں ہم بی عبدالواد کے مفصل حالات بیان کریں گے۔ والله وارث الارض و من عليها و هو خير الوارثين \$ 1. B

فصل

# بنوالقاسم بن عبدالوا د کے بطن بنی کمی کے حالات کہوہ بنی مرین کی طرف کیسے آئے اور نواح مراکش اور ارض سوس میں انہیں جوریاست حاصل تھی اس کا بیان

قبل اور ہو جو کا ہے کہ بنی کی اور ہو ہو کی بن ہو عبدالواد کے بارے ہیں ہم نے جو گفتگو کی ہے اسے ہیں سیمعلوم ہو چکا ہے کہ بنی کی اور ہو ہو کی بن ہو ہر قبال ہیں ہے ہیں اور ہو ہو کی بن بین بن بن بن القاس جیں جو طاع اللہ اور بن دلول اور بنی معلی دلول اور معلی بن جو ہر بن علی کے بھائی ہیں اور ہم اس جنگ کے بارے ہیں ہی بیان کر پچے ہیں جو طاع اللہ اور لند اور ان کے بھائیوں بنی گئی کے در میان بن فیص اور بھار کہ تن کی کا مروار کندوز بن عبداللہ اور بنی طاع اللہ کا سروار زیان بن ثابت بن جم کیے آل ہوئے اور جا ہر بن بوت کے باس سیمال اس نے ان ہے زیان کا بدلہ لیا اور کدو تو کے سے باس کے باس ہوئے اور جا ہر بن بوت کے باس ہی دیا اور گھر والوں نے اپنے دلوں کو آرام وسکون دینے کے لئے ان کی دیا گئی چڑھا کیں اور اس کے بعد بن کی ہمیشہ مغلوب رہے اور تو لس کے دارا قلافے میں چلے گئے اس وقت ان کا سروار دیگیں چڑھا کیں اور اس کے بعد بن کی ہمیشہ مغلوب رہے بہاں تک کہ اس نے تعلمہان پر قبضہ کر لیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچکے ہیں اور عبداللہ نے تعلمہان ہیں خود فتار ہونے کی ہاں آتر ہو کی گریدا نقاق نہ ہو کا اور اس کی تو مغرب کی طرف کو چی کی اس ورعبداللہ نے تعلمہان پی تو مغرب کی طرف کو چ کر گئے اور وہ موائن کی خوائن کی جہات میں اتارا اور آئیش وہ بلا چا گرد یے جوان کی مہمات کے گئی ہو گیا اور اور دو ہو ان کی تو بات میں اتارا اور آئیش وہ بلا چا گرد یے جوان کی مہمات کے گئی ہو گیا اور اس کے بواؤر کی دور کی اور اس کے بواؤر کی دور کی اور اس کے بواؤر کی دور کی اور اس کے بواؤر کی دور کی اور اس کے بواؤر کی دور کی اس کی دور توں سے گئی بیدا کرنے کے لئے مقدم کیا اور وہ وہ وہ ل اور اس میں اس میں میں اور اس کے بیا در وہ وہ وہ ل اور اس میں اور اس کی برے ماہر متے اور وہ ان علاقوں میں معلم ہو نے لگے اور ان بلاد میں جو اور کی میں اور اس کے بیا دور وہ ان علاقوں میں معلم ہو نے لگے اور ان بلاد میں جو اگر گیا ہوں کی تو اس میں میں اور اس کے لگے گئی ہو گیا گیا گران کی کیا ہو کی کہ کیا گیا گران کی کیا گران کی کیا گران کی کیا گیا گیا گران کی کیا گران کی کیا گران کی کیا گران کی کیا گران کی کر گران کیا گران کی کیا گران کی کر گران کیا گران کی کر گران کیا گران کی کر گران کیا گران کیا گران کی کر گران کی کر گران کی کر گران کر گران کر گران کیا گران کیا گران کی کر گران کی کر گران ک

صدوادن کی میں کندوز کی منتصر کے در بار میں اور یعقوب بن عبدالحق نے 2 کے میں عبداللہ بن کندوز کوال کے میں عبداللہ بن کندوز کوال کے میں عبداللہ بن کندوز کوال کے میں عبداللہ بن کندوز کوال کے میں اور یعقوب بن عبداللہ بن کہ جیاج جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں اور بنوکی بنی مرین کے ساتھ کا کران کاایک بطن بن گئے اور عبداللہ بن کندوز فوت ہوگیا اور اس کے بعداس کی حکومت اس کے بیٹے عمر بن عبداللہ کو ملی اور جب یوسف بن یعقوب بن عبدالحق نے مغرب اوسط پر حملہ کیا اور تلمسان کے عاصرہ میں مشغول ہوگیا اور بنوعبدالواد پر بن می طرف سے جومصیت نازل ہوئی اس کے بارے میں لوگ چے میگوئیاں کرنے گئے قبی کی غیرت میں آگے اور بنی قوم کے لئے برا فروختہ ہوگئے اور انہوں نے سلطان کی خالفت کرنے اور اس کے ظاف خروج کرنے پر اتفاق کرلیا اور سوک جو میں عاجہ چلے گئے اور بلا دِسوس پر قبضہ کرلیا اور سلطان کے بھائی نے جوامیر مراکش تھا اس نے ان کے مقابلہ میں یعیش بن یعقوب کو بھیجا تو انہوں نے تا دارت میں اس سے جنگ کی اور اُسے مغلوب کرلیا اور ان کی خالفت پر قائم رہے پھر کردیا اور عمر بن عبداللہ اور ان کے اکار کی ایک جماعت قتل ہوگئ اور وہ اس کے آگے صحرا کو بھاگ گئے اور تلمسان کے میں تا مطلولت مقام پر دوبارہ ان کی ایک جماعت قتل ہوگئ اور وہ اس کے آگے صحرا کو بھاگ گئے اور تلمسان کے میں تا مطلولت مقام کی دوبارہ ان کے اکار کی ایک جماعت قتل ہوگئ اور وہ اس کے آگے صحرا کو بھاگ گئے اور تلمسان کے بھر گئے۔

تارودنت کی تیا ہی : اور یعیش بن یعنی ب نے ارض سوس کے دارالخلافے تارودنت کو تباہ کردیا اوراس کے بعد بنوکندوز چھ ماہ تک تلمسان میں رہے پھرانہیں عثان بن یعر اس کے بیٹوں سے خیانت کا خوف محسوس ہوا تو وہ مراکش کو واپس آگئے اور سلطان کی فوجوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان میں سے ٹورین ابو بکر بن حمامہ بن کندوز نے جنگ میں بڑی شجاعت دکھائی اور وہ منتشر ہو کر صحرائے سوس میں اپنی نجات گاہ کو چلے گئے یہاں تک کہ سلطان پوسف بن یعقوب فوت ہو گیا اور انہوں نے ملوک مغرب سے اطاعت کے بارے میں بات چیت کی تو انہوں نے جو پھے وہ اس جزیرہ میں کر چکے تھے معاف کر دیا اور دوبارہ انہیں ان کی دوئی کا مقام دے دیا پس انہوں نے بھی خالص خبر خوائی اور دوئی اختیار کی اور عرکے بعدان کا آثیر اس کا بیٹا محد بنا اور سالوں ان کا امیر رہا پھر اس کے بعدان کا ایٹیا موئی بن مجمد امیر بنا۔

اورسلطان ابوالحن نے اس جنگ کے دوران جواس کے اوراس کے بھائی ابوعلی کے درمیان ہور ہی تھی اسے اپنے باپ سلطان ابوسعید کی وصیت کی وجہ سے اپنا دوست چن لیا اوراس نے مراکش کے نواح کی مدافعت میں کار ہائے نمایاں کئے پھر موئی بن محرفی بن موئی کو حکر ان بنایا اور جب اس نے پھر موئی بن محرفی بن موئی کو حکر ان بنایا اور جب اس نے تعمسان پر قبضہ کرلیا اوراس نے بنوعبدالواد کو اپنے نو کروں اور فوجوں میں شامل کرلیا اوران کے آدمی چلنے لگے اور ان کے خواب اور فوجوں میں شامل کرلیا اوران کے آدمی چلنے لگے اور ان کے خواب فوجوں کی بیان تک کہ ایغز ان کی جنگ ہوئی اور سلطان اور بولیلیم کے متوقف ہونے کا واقعہ ہوا۔ تو یعقو ب بین موئی نے ان سے ساز باز کی کہوہ سلطان کو چھوڑ کر بنی عبدالواد اور ان کے ساتھی مفراوہ اور توجین کے پاس آجا میں اور اس نے اس کا م کے لئے ان سے وعدہ بھی کیا پھر وہ اپنی قوم اور ترام بنی عبدالواد میں گھوٹا تو انہوں نے اس کی بات کو تبول کیا اور سب کے سب بنی سلیم کے لیاس چلے آئے اور اس طرح انہوں نے سلطان کو الغیر ان میں مشہور شکست دی اور اس کے بعد اور سب کے سب بنی سلیم کے لیاس چلے آئے اور اس طرح انہوں نے سلطان کو الغیر ان میں مشہور شکست دی اور اس کے بعد تامیان چلے گئے اور بنی بھر اس کو اپنی امارت دے دی۔

ل**یعقوب بن موکیٰ کی و فات** اور یعقوب بن موکیٰ افریقه میں فوت ہو گیا اوراس کا بھائی رحوٰ مغرب چلا گیا اور سلطان

| جقنه دواز دجم | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | (ron) <u>_</u> | <u> </u>                                | ئارىخايى خلدون |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| k */ */       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                |

ابوعنان نان كى جماعت اورعملدارى يرعبوبن يوسف بن محدكو عامل مقرركيا جودين لحاظ سان كاعم زاد فقاليس اس نيجى ان میں اس طرح قیام کیا یہاں تک کہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا محمد بن عبو عکر ان بنا اور اس وور میں وہ امیر مراکش کے لئے پراؤ کرتے ہیں اور سلطان کی خدمت سرانجام دیتے ہیں جس میں انہیں آ سودگی اور کفایت حاصل ہے اور گویاد وزیان بن تابت کے قل کی عداوت کی چنگی کی وجہ سے بی عبدالواط سے الگ تھلگ ہیں۔والله وارث الارض ومن عليها و هو خيرالوارثين لا زب غيره ولا معبود سواه.

The way to the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se 

بعقوب بن موسیٰ بن محمر بن عبر النه بن کمن دوند AND THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF 

and sanger in the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the section of the self-section of the self-section of the self-section of the self-section of the section 
بنورا شربی کر بی اور کی کے حالات اور

## well shows by bush کی اولیت اور گردش احوال کابیان

بنی یادین کے ذکر کی محیل سے قبل ہم نے ان کے ذکر کومقدم کیا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ ہی بن عبد الواد کے حلیف اور ان کے مددگار رہے ہیں اور ان کے حالات اُن کے حالات ہیں اور راشد اُن کا باپ ہے اور وہ یا دین کا بھائی ہے اور جیسا کہ ہم

ارئ ابن ظدون \_\_\_\_\_ ہے۔ ہے۔ الواد کو مخص کر لیا اور ان کے مواطن صحرا میں جبل میں تھے جو راشد کے نام سے مشہور ہے جوان کے باپ کا نام تھا اور قبائل بربر میں سے مدیونہ کے مواطن تا سالت کے سامنے تھے اور بطون دم میں سے بنو ورتید تنام سان کے سامنے تھے اور بطون دم میں سے بنو ورتید تنام سان کے سامنے تھے اور بطون دم میں سے بنو ورتید تنام سان کے سامنے قصر سعید تک رہتے تھے۔

اور جبل ہوارہ بنی بلوما کا مولی تھا جنہیں حکومت حاصل تھی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے بین اور جب بنی بلوما کی حالت کمزور ہوگی اور ان کی حکومت جاتی رہی تو ان کے بطون میں ہے جبل راشد میں لا ہنے والے بنوراشد نے مدیونداور بنی ورحید کے میدائوں تک چڑھائی کی لیں انہوں نے ان پر غارت گری کی اور ان کے مابین طویل جنگ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے ان کے مواطن بین ان پر غلبہ پالیا اور انہیں خت تر بین کی طرف جانے پر مجبور کر دیا ۔ لیس بنو ورحید اس پہاڑ میں انہوں نے ان کے مواطن بین ان پر غلبہ پالیا اور انہیں خت تر بین کی طرف جانے پر مجبور کر دیا ۔ لیس بنو ورحید اس پہاڑ ہیں انہوں نے ان کے میدائوں پر قبضہ کرلیا پھر انہوں نے ان کے بہاڑ کو اپناوطن بنالیا جو اس دور میں ان کے نام سے مشہور ہے اور وہ بنی یفرن کا علاقہ ہے جو آغاز اسلام میں تعمد ان کے بادشاہ تھے اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر دیا تھا جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور یعلیٰ وہ خض میں تعمد کردیا تھا جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور یعلیٰ وہ خض میں بہاڑ پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس پہاڑ میں ایفکان تھی کی حد بندی کی تھے جو جرنے اس کے تل کے والات میں بیان کیا جا ور بیاں تک کہ میں بہاڑ پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے والی دیا ہوا ہوں جو ان بیال اور بیان کیا قدم بن گیا اور ان کی جولا نگا ہیں قبلہ کی طرف ہیں بہال تک کہ عربوں نے اس پر قبلہ کی طرف ہیں جو ان کیا ہوں خور ہوں تھیں بہاں تک کہ عربوں نے اس پر قبلہ کی طرف ہیں جبل کی طرف جانے پر مجبور کر دیا ہے۔

اوران اوطان پر بنوراشد کا قبضہ بنی عبدالواد۔ کے مغرب اوسط کی طرف آنے کے درمیان ہوا اور پیبنی تو جین اور بنی مرین کے ساتھ ان کی جنگ میں ان کے حلیف اور مددگار تھے اوران کی ریاست ان کے ایک گھر انے میں تھی جو بنی عمران کی مرین کے ساتھ اوران کے جنگ میں ان کے حلیف اور مددگار تھے اوران کی ریاست ان کے ایک گھر ان تھا اوران کے بھائی وتر مارنے اس پر قابویا کے نام سے مشہور تھا اوران کے بھائی وتر مارنے اس پر قابویا کران کی امارت سنجال لی یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا۔

مقاتل بن ومر مار: اوراس کابیٹا مقاتل بن ور مارها کم بن گیااوراس نے اپنے پیچاابراہیم کوتل کردیا اس دن سے ان کی ریاست بی ابراہیم کوتل بردیا اس دن سے ان کی ریاست بی ابراہیم اور بنی ور ماریس تقتیم ہوگئ ہے مگر بنی ابراہیم کی ریاست کوغلبہ حاصل ہے اور ابراہیم بن عمران کے بعد اس کا بیٹا ور مار حکر ان بنا جویغر اس بن زیان کا معاصر تھا اور اس نے طویل عمریا کی اور جب وہ 19 پھیل فوت ہوا تو ان کی امارت عائم نے سنجالی جو اس کے بھائی محمد بن ابراہیم کا بیٹا تھا گھر اس کے بعد موٹی بن چر بن ور مارا میر مقرر ہوا بی محمد اور میان بھی کوئی امیر تھا۔

اور جب بنومرین نے تلمسان میں آخری حملہ کیا تو بنوراشد سلطان ابوالحسن کی اطاعت میں آگئے اوراس دور میں ان کا سر دارابو یجی موئی بن عبدالرحمٰن بن وتر مار بن ابراہیم تھا اوراس کے بچا کرجون بن وتر مار کے بیٹے تلمسان میں محصور ہو گئے اور بنوعبدالوا داوران کے مددگاروں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بنومرین نے زنا نہ کے تمام سر داروں کو مغرب اقصیٰ میں منتقل کر دیا اور بینووتر مار بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو مغرب کی طرف کئے تھے اور انہوں نے اسے وطن بنالیا یہاں تک کہ بن عبدالوا دکو ابوحوالا خیرموئ بن یوسف کے ہاتھ پر تیسری دفعہ غلبہ حاصل ہوا اور اس کے عہد میں بنی راشد کا سر دار ابن الی

تاریخ این خدون کے میں کے موجت سے ان کے پاس آیا تھا کیں ابو تھونے اس پر ان کے ساتھ سازش کرنے کی تہمت کے بین موکی فیر کورتھا جو بنی مرین کی حکومت سے ان کے پاس آیا تھا کیں ابو تھونے اس پر ان کے ساتھ سازش کرنے کی تہمت لگائی اور اُسے گرفتار کرلیا اور مدت تک ان کے قبائل میں سفر کرتا رہا۔ پھر اطاعت کی طرف واپس آگیا اور اس نے سلطان ابو تھو سے عہد لیا اور اس نے اسے اس کی قوم کا حاکم بناویا پھرائے گرفتار کرلیا اور اُسے قید میں ڈال دیا یہاں تک کہ اس نے ۸ لاے پیش اُسے اس کے قید خانے میں قتل کردیا اور بی ورتم مارین ابراہیم کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

اور بنووتر ہار بن عمران کی امارت مقاتل کے بعد اس کے بھائی ابوزرکن بن وتر مار نے سنجالی پھر اس کے بیٹے پوسف بن ابوزرکن نے سنجالی پھر اس کے بعد دوسر بے لوگوں نے سنجالی جن کے نام مجھے یادنہیں یہاں تک کہ بنووتر مار بن ابراہیم نے ان پر غلبہ پالیا اور اس عہد میں تمام اولا دعمران کی ریاست ختم ہو چکی ہے اور بنوراشد سلطان کے نوکر بن چکے ہیں ابراہیم نے ان پر غلبہ پالیا اور اس عہد میں تمام اولا دعمران کی ریاست ختم ہو چکی ہے اور بنوراشد سلطان کے نوکر بن چکے ہیں اور ان کے بیار فروٹ الارض و من علیھا۔



تاریخ این ظدون \_\_\_\_ حقه دوازده م

فصل

# بنویا دین کے قبائل میں سے بنی توجین کے

حالات جوزنات کے طبقہ ثالثہ میں سے تھے

اورمغرب اوسط مين انهيس جوحكومت وسلطنت

## حاصل تقى اس كابيان اوراس كا آغاز وانجام

سینی یادین کاعظیم تراور وافر تر تعداد والا بیلہ ہاوران کے مواطن مرز مین السرسومی جبل وانشر لیس کے سامنے وادی شاف کی دونوں جانب ہیں جے اس عہد میں نہر صالحتے ہیں اور السرسوکے علاقے میں مغرب کی جانب لواتہ کے پچھ بطون رہتے ہیں جن پر بنو وجد یجن اور مطماط کا تسلط ہے پھر السر حکاعلاقہ بن توجین کے قضہ میں آگیا اور انہوں نے اسے اپنے پہلے مواطن کے ساتھ میں اور اس کے مواطن قبلہ کی جانب بنی راشد کے موطن اور جبل وراک کے درمیان آگئے اور ضہاجہ کے دور میں ان کی ریاست عطیہ میں وافلتن اور اس کے عمر ادلقمان بن المعتز کو حاصل تھی جیسا کہ ابن الرقیق نے بیان کیا ہے اور جب حماد بن بلکین کی آپ بھی با دیس کے ساتھ جنگ تھی اور با دیس نے قیروان سے اس پر چڑ تعالی کی اور وادی شاف پر قابض ہوگیا تو بنوتو جین اس کے پاس آگئے اور انہوں نے حماد کے ساتھ جنگوں میں مشہور کا رنا ہے گئے۔

لقمان بن المعتز : اور لقمان بن المعز عطیہ بن وافلتن سے زیادہ طاقت ور تھا اور ان کی قوم ان دنوں تقریب تی اور اتھی اور اتھی اور اتھی اور اتھی اور اتھی اور اتھی اور اتھی اور اتھی اور اتھی اور اس کے ساتھ تھی جائیں جب حاد کو فلک ہوں ہوئی تو بادلیں نے ان کے اپنی آجائے کا لحاظ کیا اور جو فلیمت انہوں نے حاصل کی تھی ان کے لیے ختص کر دی اور لقمان کو اس کی قوم اور اس کے مواطن اور جن شہروں کو وہ اس کی دعوت کے لئے فتح کرے ان کا امیر بناویا کھی ختص کر دی اور اقلین بن افیاب تھا اور موحد میں بناویا کھی خرصہ کے بعد بنو دافلتن آئی ریاست میں منفر دہو گئے گئی جی کہوہ دافلتن بن افی بکر بن الفلب تھا اور موحد میں کے دور میں ان کی ریاست عطیہ بن مناد بن العباس بن دافلتن کو حاصل تھی جس کا لقب عطیم الحج تھا اور اس کے عہد میں ان کے دور میں ان کی دیا دور کے در میان جن بیاں تک کہ آخر میں بنوعبدالواد کے شخ عددی بن سینچن بن القاسم نے بڑا یا دیا جیسا

| حضيه د واز وجم | (TOA) | نارخ ابن فلدون      |
|----------------|-------|---------------------|
| 1              | •     | کہ ہم بیان کریں گے۔ |

عطیۃ الحیوکی وفات: اور جب عطیۃ الحیوفوت ہوگیا تو ان کی امارت ابوالعباس نے سنجالی اور مغرب اوسط کے نواح پر حملہ کرنے میں فوت ہو حملہ کرنے میں اس نے بڑے کارنا ہے کئے اور اس نے موحدین کی اطاعت کو خیر باد کہددیا 'یہاں تک کہ برن ہے میں فوت ہو گیا اور ان نول عامل تلمسان ابوزید بن لوحان نے اس کو دھوکے ہے تل کرنے کی سازش کر کے اسے تل کر دیا اور اس کے بعد اس کی اولا د بعد ان کی امارت اس کے بعد اس کی اولا د ریاست میں بکتا ہوگیا اور اس کے بعد اس کی اولا د ریاست کی وارث ہوتی رہی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

بنوتو جین کے مشہور لطون : اور بنوتو جین کے مشہور لطون ان دنوں بنوید فلتن بنوقری بنو ما دون بنوز نداک بنودسل بنو قاضی اور بنو مامت تصاوران چھ کے جامع بنومدن تھے پھر بنو تیغرین اتن اور بنومنکوش اور ان متیوں کے جامع بنوسر غین تصاور بنوز نداک کا نسب ان میں دخیل ہے وہ لطون مفراوہ میں سے بین اور ان بنومنکوش میں سے عبدالقوی ابن العباس بن عطیۃ الحجو ہے میں نے ایک زیاعة منکوشی مورخ کے ہاں اس کا نسب اسی طرح دیکھا ہے۔

اور جب بن عبدالمو کی حکومت کا خاتمه ہوا تو تمام بنوتو جین کی ریاست عبدالقوی بن العباس بن عطیة الحو کو حاصل تھی اور ان کے تمام قبائل سامنے کی جولاً نگاہوں میں رہتے تھے اور جب بنوعبدالمومن کی حالت کر ورہوگئی اورمفراوہ متیجہ کے میدانوں اور پھر جبل وانشریس پر معلک ہو گئے تو اس عبدالقوی اور اس کی قوم نے ان سے وانشریس کے معاملہ میں جھڑا کیااوران سے جنگ کی یہاں تک کہان پر غالب آ گئے اور وانشریس ان کے مقبوضات میں شامل ہوگیا اور ان کے قبائل میں سے بنوتیغرین اور بنومنکوش نے اسے اپناوطن بنالیا چروہ منداس پرمتفلب ہوگئے اور بنومدن کے تمام قبائل نے اسے اپنا وطن بنالیااوران میں سے بی پدللتن کوفو قیت حاصل تھی اور بی پیشن کی ریاست بی سلامہ کو حاصل تھی اوران کے بطون میں سے بنویرناتن وانشرلیں کے سامنے اپنے پہلے مواطن ہی میں رہے اور ان میں سے خاص طور پر بنویعنرین اور اولا دعزیز بن لیقوب بی عطیة الحو کے حلیف تقے اور سب کے سب وزراء کے نام ہے معروف تقے اور جب انہوں نے اوطان و ملول پر قبضه کیا اورمفراده کولمدید دانشریس اور تا فرکنیت سے نکال باہر کیا اور اس کی حکومت کو مخصوص کر لیا اور مندای معبات اور تا دغزوت کی طرح اوطان کی دونوں غربی اطراف ہے رکار ہااس دور بیں ان کا سردار عبدالقوی بن العباس تھا اور سب کچھ اس کے علم ہے ہوتا تھا' لیں صحرانی حکومت اس کے لئے ہوگئی اوراس نے اس میں خیموں میں رہائش رکھنے کوئییں چھوڑ ااور نہ تی چرا گاہوں کے تلاش کرنے والوں کو بھیجنا چھوڑ ااور نہ ہی دوسفروں کو جمع کرنا چھوڑا' وہ موسم سرمامیں مصاب اور الراپ کی ظرف چلے جاتے اور موسم کر مامیں اکتل کے ان بلا دمیں فروکش ہوئتے اور عبدالقوی اور اس کے بیٹے محمد کی یہی حالت رہی کہ اس کے بعداس کے بیٹوں نے امارت کے متعلق جھڑا کیاا درایک نے دوسرے کوٹل کیاا در بنوعبدا کواڈ ان کے عام اوطان اور قبائل پر مقلب ہو گئے اور بنویرناتن اور بنویدللتن نے بھی ان کے مقابلہ میں طاقت کا اظہار کیا اور بی عبدالواد کی طرف آگئے اوران کی اولا دجبل وانشریس میں باقی رہی یہاں تک کدان کا خاتمہ ہوگیا جیبا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

قلعه مرات :اورعبدالقوى نے جب مفراوہ کوجیل وانشریس پر قضه دلایا تعاس نے قلعه مرات کی حدیزی کی حالا نکه اس

(rag)

اس بی مدول سے بیاری کے اس کی صدیندی کا کام شروع کر دیا ہوا تھا لیں اس نے ایک ستی بنائی گراسے کمل نہ کر سکا تو اس کے بعد محمد بن عبدالقوی نے اس کو کمل کیا اور جب بنوا بی حفص نے افریقہ کی حکومت کو محصوص کر لیا اور موحد بن کی خلافت انہیں مل گئی تو امیر ابوز کریا نے مغرب اوسط پر حملہ کر دیا اور ضہاجہ کے قبائل نے اس کی اطاعت اختیار کرلی اور زنا تھاس کے آئے اور اس نے ان سے بار بار جنگ کی اور ان میں سے پھے آئے دمیوں کو پکڑلیا اور ایک جنگ میں بی تو جین کے امیر عبدالقوی بن العباس کو بھی گرفتار کر لیا اور اُسے الحضر قامی قدر دیا چراس پر احسان کر کے اُسے اس شرط پر دہا کرویا کہ دیا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ ویا کہ وی

ابوز کرتا کی تلمسان پرچر مطافی اس کے بعد امیر ابور کریائے تلمسان پر حملہ کیا تو عبد القوی اور اس کی قوم بھی اس کے مدد گاروں میں شامل تھے اور جب اس نے تلمسان پر قبضہ کر لیا اور الحضر قالی طرف واپس آگیا تو اس نے عبد القوشی کو اس کی قوم اور اس کے وطن پر امیر مقرر کیا اور اسے آلہ بنانے کی اجازت دی اور سب سے پہلے سرکاری پروانے بنی توجین کو ملے اور سلح وجنگ میں بنی عبد الواد کے ساتھ ان کے حالات مختلف ہوتے رہتے تھے۔

اور جب يغمر اس اوراس في قوم كے ہاتھ سعيد ہلاك ہوگيا جيسا كہ ہم نے بيان كيا ہے تو يغمر اس نے زنانة كے باقى مائدہ قبائل كومخرب سے جنگ كرئے اور في مرين كاس كى طرف مسابقت كرنے كى وجہ سے جنگ كرنے اور في مرين الله يخلى من الله على الله وہ تازى تك بخ كے اور امير بني مرين الله يخلى بن عبدالحق نے اپنی قوم سميت اس كے ساتھ البيل روكا تو وہ سميت اس كے ساتھ البيل روكا تو وہ سميت اس كے ساتھ البيل روكا تو وہ والبن آ كے اور اس نے الكاوتك ال كا تعاقب كيا پس جنگ بد كى اور بنى يادين كى فوجيل منتشر ہوگئيل اور وہ شكست ہوكى جس كا ذكر ہم نے بنى عبدالواد كے حالات يس كيا ہے۔

عبدالقوى كى وفات اوراى سال وہاں سے واپسى پرعبدالقوى ئے مواطن ميں باتمون مقام برفوت ہوگيا اور اس کے بعدائن کا بيٹا بوسف ان كی امارت سنجانے کے دریے ہوگيا اور وہ اس امارت برایک ہفتہ قائم رہا چراس کے بھائی محربن عبدالقوى نے جو باپ کا ولی عہد بھی تھا' اس نے اپنے باپ کے دفن کے ساتویں روز اس کی قبر کے اوپراسے قبل کر دیا اور اس کا بیٹا صالح بن پوسف بلا دضها جہ کی طرف جبال لمدید میں بھاگ گیا ہیں وہ اس کے بیٹے وہیں تھے ہوگے اور محمد نے بلا شرکت غیر بی تو جین کی ریاست سنجال کی اور اس کی حکومت مضبوط ہوگئی اور وہ الیا سردار تھا جو ناک پر مھی نہیں بیٹھنے سات

یغمر اس اور گھر بن عبدالقوی کی جنگ: اور یغراس نے اس ہے جھڑا کیااور اس ہے جیں اس ہے جنگ کرنے کو تیارہو گیا اور اس عبدالقوی کی جنگ کرنے کو تیارہو گیااور قلعہ تا فرکنیت کی طرف گیا ہیں اس نے اس ہے جنگ کی ان دنوں وہاں اس کا بچتاعلی بن زیان بن محمدا بچی قوم کی جماعت کے ساتھ موجود تھا ہیں اس نے کئی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا 'گرائے سر نہ کرسکا تو وہاں سے چلا آیا پھر انہوں نے جنگ کے بتھیا رجھیئے پراتھا تی کیااور یغر اس نے اس ہے وہی اپیل کی جواس کے باپ سے بی مرین کے ساتھا ان کے بلاد میں جنگ کرنے کے بارے میں کی تھی تو اس نے اس بات کو قبول کرلیا اور وہ مغراوہ کے ساتھ کے دی ہیں ارض الریف بلاد میں جنگ کرنے کے بارے میں کی تھی تو اس نے اس بات کو قبول کرلیا اور وہ مغراوہ کے ساتھ کے دی ہیں ارض الریف

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ حقہ دوازد ہم اور تازی کے در میان کلامان تک پہنچ گئے اور لیقوب بن عبدالحق نے اپنی فوجوں کے ساتھ مذبھیڑی تو وہ تتر بتر ہو گئے اور شکست کھا کرا پنے بلا دیمس والی آگئے جسیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

اوراس کے بعد بھی اس کے اور پنٹر اس کے درمیان جنگیس ہوتی رہیں اوراس نے جبل وانشرلیں میں کئی باراس سے جنگ کی اوراس کے وطن میں گھس گیا اوراس کے بعد ان دونوں کے درمیان پنٹر اس کی حکومت کو خصوص کر لینے اوراس کے تنام زنانہ اور ان کے بلاد پر غلبہ کے واسطے بڑھنے کے لئے کوئی گفتگوئیس ہوئی اور وہ سب ھنصی حکومت کے پاس اکٹھے ہونے والے تنے اور محمد بن عبدالقوی سلطان المستصر کی بہت اطاعت کرنے والا تھا۔

افرنجہ کے نصاری اور جب افرنجہ کے نصاری ۸ لاکھ میں ساحل تونس پر اُترے اور الحضر ہ کی حکومت کا لا کے کیا تو المستقر نے ملوک زنا تہ کے پاس فریا دی جیجا تو انہوں نے اپنے منہ اس کی طرف چھرد ہے اور ان میں سے محمہ بن عبد القوی نے اپنی قوم اور اپنے اہل وطن کے نشکر کے ساتھ کوچے کیا اور تونس میں سلطان کے ہاں اتر ااور دشمن سے جہاد کرنے میں بوی شجاعت دکھائی اور اس نے ان کے ساتھ اپنی جنگوں میں مشہور کارنا مے سرانجام دیے جواللہ تعالی کے ہاں محسوب و معدود ہیں۔ اور جب دشمن الحضر جسے چلا گیا اور محمد بن عبد القوی بھی اپنے وطن کی طرف واپس آنے لگا تو سلطان نے اُسے اعلیٰ انعامات دیے اور اس کی قوم اور فی تھی مرکر دولوگوں پر بڑی نو از شات کیس اور اُسے الزاب کے وطن سے بلا دِ مفراوہ اور اور اس کی قوم اور فی تی میر کر دولوگوں پر بڑی نو از شات کیس اور اُسے الزاب کے وطن سے بلا دِ مفراوہ اور اور اس کے بحد بمیشہ اس کی اطاعت سے اور اور اس کے ساتھ مل کر اس کے دشمن پر غالم میں ہا۔

اور جب امصارِ مغرب پرغلبہ پانے اور اس کی جب کو اپنے لئے مخصوص کر لینے کے بعد بنومرین نے بغر اس کے ساتھ تی کی تو محد نے بغر اس بھیجا۔
ساتھ تی کی تو محد نے بغر اس پرغلبہ پانے کے لئے ان کے ساتھ ہو جوڑی کر لی اور اپنے بیٹے زیان بن محد کو ان کے پاس بھیجا۔
لیعقوب بن عبد الحق کا تنکمسان پر جملہ: اور جب می کے بھیل بھوب بن عبد الحق نے تلمسان پر حملہ کیا تو اس نے اس بھی جملہ کیا جس بیں اس کا بیٹا فارس ہلاک ہو گیا اور محد بن عبد القوی بھی اس کے مقابلہ بیں تیار ہوا اس جنگ بیس بھی اس کے مقابلہ بیس تیار ہوا اور داستے میں بطحاء سے گزراجوان دنوں بغیر اس کے مضافات کی سرحد تھا تو اس نے اسے برباد کر دیا اور بعقوب بن عبد الحق سے تلمسان سے کی سرحد تھا تو اس نے اسے برباد کر دیا اور انہوں نے تلمسان سے کی روز تک جنگ کی گروہ اسے سرنہ کرسکے اور انہوں نے وہاں سے چلے جانے پر اتفاق کر لیا۔

اور ایتقوب بن عبدالحق نے پیٹم اس کے شرکے خوف سے وہاں تخبر کرانمیں مہلت دی تا کہ ٹھ اور اس کی قوم اپنے بالا دہیں بیتی جا کیں اس نے ایسے بی کیا اور اس نے ان کے تعیلوں کوا پے تحاکف سے بھر دیا اور انہیں بہترین اصل کوئل گوڑے کو جو تھوڑے بوجھل سوار یوں کے ساتھ دیے اور ایک ہزار دودھیل اونٹنیاں دیں اور انہیں عطیات اور قیمی خلعوں سے پر کر دیا ۔ اور انہیں عطیات اور قیمی خلعوں سے پر کر دیا ۔ اور انہیں بہت سے ہتھیار نہیے اور کارندے دیے اور کوج کر گئے اور محمہ بن عبدالقوی جبل ۔ وانشریس میں اپنی جگہ پر چلا گیا اور یغمر اس کے ساتھ لگا تا راس کی جنگیں ہوتی رہیں اور اس نے اس کے وطن پر بہت جملے کئے اور اس کے شہروں کوخوب برباد کیا اور وہ اس کے باوجود یعقوب کی دوشی اور اسے اصبل گھوڑے اور نا در اشیاء دینے پر قائم تھا \* یہاں تک کہ یعقوب نے جب مصالحت کے بارے میں پیٹمر اس پر بیشرط عاکد کی کہ جس کے ساتھ وہ صلح یا جنگ قائم تھا \* یہاں تک کہ یعقوب نے جب مصالحت کے بارے میں پیٹمر اس پر بیشرط عاکد کی کہ جس کے ساتھ وہ صلح یا جنگ

تاریخابی ظاوری کے ساتھ سلے یا جنگ کرے گا آئ وجہ سے یعقوب بن عبدالحق نے • ﴿ کے ہِ مِی پڑھائی کی کیونکہ اس نے اس پر پیٹر طائد کی تھی اس کے ساتھ سلیم کرنے پر اصرار کیا تھا پس اس نے اس پر چڑھائی کی اور خرزوز و میں اس پر جملہ کیا پھر تلمسان میں اس کا محاصرہ کیا اور وہاں مجمد بن عبدالقوی نے اس سے ملاقات کی پس وہ قصاب میں اُسے ملا اور انہوں نے تلمسان میں اُسے کہ اور وہ تھاب میں اُسے ملا اور انہوں نے لوٹ ماراور تخزیب کاری سے تلمسان کے نواح میں فیمر اس کے روکنے کے خوف سے اس مدت تک تھر ار ہا جب تک وہ والشریس میں این بخیات کی جگر تک بھی اُنے گئے۔

یغمر اسن کی وفات: اوران دونوں کی مسلسل بھی کیفیت رہی یہاں تک کہ پغمر اسن اڑے ہے کے اخیر میں بلاد مفراوہ میں سدلونہ مقام پرفوت ہو گیا اس دوران میں بنومرین بی عبدالواد کے مقابلہ میں مضبوط ہو گئے اوراس مجمد کے لئے حکومت مرتب و منظم ہو گئی اور وہ جبال لمدید میں اوطانِ ضہاجہ پر معتقلب ہو گیا اور اس نے تعالبہ کؤان کے مشائح کے ساتھ خیانت کرنے اور انہیں قل کرنے دور انہیں قل کے بعد ؛ جبال تعطری سے نکال دیا تو وہ وہاں سے متیجہ کے میدانوں میں چلے گئے اور انہیں وطن بنالیا۔

لمدید کے قلعے برجم کا قبضہ اور تھ نے لدیہ کے قلع پر قبضہ کرایا ہے اس کے لدیہ باشدوں کی وجہ سے لدیہ کہتے ہیں۔ لمدیہ کام اور میم کی زیر دوال کی زیر دوریائے مشدد کے ساتھ ہے اور اس کے بعد اس کے آخر میں تھا ونسب ہے اوری ضہاجہ کا ایک بطن ہیں اور اس کی حد بند کرنے (الابلکین بن زیری ہے اور جب محد نے اس پر اور اس کے نواح پر قبضہ کیا تو اس نے اپنے خواص میں سے اولا دعزیز بن لیقوب کو یہ ال اتار ااور اسے ان کاموطن اور ریاست قرار دیا۔

آوراس کے بھائی پوسف بن عبدالقوی کے بیٹے بورہا کے 'ضہاجہ کے درمیان سے اپنی جگہ سے اس وقت ہے بھاگ گئے تھے جب اس کا باپ پوسف قبل ہوا تھا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور وہ افریقہ میں بلادِموحدین میں چلے گئے تھے پس وہ انہیں نہایت عزت و تکریم سے ملے اور انہوں نے ان کوقسطینہ کے نوان میں آلی الی حفص کے بادشاہوں کی حکومت میں جا گیریں دے دیں اور وہ ان کی جنگوں میں ان کے ساتھ پڑاؤ کرتے اور ان کی جنگوں میں داوشیاعت دیتے اور ان کی

خدمت کرتے تھے۔ اوراولا دعزیز میں ہے کمدیہ کے موالی حسن بن یعقوب اوراس کے بعداس کے بیٹے پوسف اورعلی تھے اوران کے مواطن کمدیہاوران کے موطن اول ماخنون کے درمیان تھے۔

بنی پیرلئتن کا قلعہ جعبات اور قلعہ تا دغروت پر قبضہ اورای طرح یؤیدلئتن بھی تی توجین میں سے سے انہوں نے قلعہ جبات اور قلعہ تا غزوت پر قبضہ کا اوران کا ہر دار سلامہ بن علی قلعہ بیں تجمہ بن عبدالقوی اوراس کی قوم کی اطاعت پر قائم ہوکر ابر آئیں جھر بن عبدالقوی کی حکومت مغرب اوسط کے نواح میں مواطن ٹی راشد ہے لے کر جبال ضہاجہ تک نواح کم در اس کے نواح میں مواطن بنی راشد ہے لے کر جبال ضہاجہ تک نواح کم کہ بیاں میں اوراس کے نواح میں مواطن بنی راشد ہے لے کر جبال ضہاجہ تک نواح کم کہ بیا داور جبال ہے ارض الزاب تک قائم رہی اوروہ موسم سر ما میں دور تک سفر کرتا تھا اور الرون مفرہ اور المسیلہ میں از تا اور ہمیشہ اس کی یہی عادت رہی اور جب یغمر اس الم کے میں فوت ہوگیا جیسا کہ ہم اور الرون مفرہ اور المسیلہ میں از تا اور ہمیشہ اس کی یہی عادت رہی اور جب یغمر اس الم کے میں فوت ہوگیا جیسا کہ ہم

عارخ این ظدون \_\_\_\_\_ حضر دوازد بم عیان کر چکے بین د

عثمان اور محمد بن عبد القوى كے در ميان جنگ اواس كے بعد اس كے بيغ عثان اور محمد بن عبد القوى كے در ميان؟ ٨٧ هـ مين از مر نو جنگ جھڑ گئی اور اس كے بعد اس كابيا سيد الناس حكر ان بنااور اس كی حکومت كاز ماند در از ند ہوا اور اس كے بعد اس كے باب كی وفات كے اليك سال بعد يا اس سال أسے قل كر ديا ۔

موسی بن محمد المیر تو جین اور موسی بن محد دو سال تک توجین کا امیر رہا اور اہل مرات اس کے وطن کے باشدوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور شرپند تھے ہیں اس کے ول میں خیال آیا کہ وہ ان کے مثائ کو گوگر دے اور ان کے ڈر سے اس کا مارا دہ گیا اور وہ اس ار ااور وہ بھی اس کے حال سے اور اس کی رائے ہے جو وہ ان کے متعلق رکھتا تھا باخر ہو گر جو کئے ہوگئے اور ان سب نے نڈر ہو کر اس پر حملہ کر دیا تو اس نے بھی ان سے جنگ کی پھر اس حال میں کہ اس کے ذخم سے خون ٹیکتا تھا 'شکست کھا گیا اور وہ اس قلعے کے خوف ناک مقامات میں مجبور کر کے لیے تو وہ ان میں سے ایک مقام پر گر کر کہلاک ہو گیا۔

پھراس نے قلعہ تاغزوت میں اولا دِاسلامیہ پر حملہ کیا اور وہ کی باراس کے مقابلے میں ڈٹے رہے پھرانہوں نے اس سے طاعت کرنے اور بن محمد بن عبدالقوی کوچھوڑنے کا معاہدہ کرلیا پس انہوں نے ان کا عہد تو ڑدیا اور عثان بن یغر اس کے کا معاہدہ کرلیا پس انہوں نے ان کا عہد تو جین کے قابل کو کا معاہدہ کی حکومت میں آگے اور انہوں نے ان کے لئے بنی پر لگتن پر میکن مقرر کے اور عثان بن یغر اس نے بنی تو جین کے قابل کو ان کے امیر ابراہیم زیان کے خلاف بھڑکا نے اور ترغیب دیئے گاراستہ اختیار کیا گیس بنی مادون کے شخ زکر اور بن انجمی نے اس کی حکومت کے ساتویں میں اس میں اس پر عملہ کرئے اسے بطیاع میں قبل کردیا۔

موی بن زرارہ اوراس کے بعد موی بن زرارہ بن محر بن عبدالقوی حکمران بنا اور بنویینزین نے اس کی بیعت کی اور بھیدتو جین نے اس کی بیعت کی اور بھیدتو جین نے اس کی بیعت کی اور بھیدتو جین نے ایک ایک بھیدتو جین نے ایک ایک ایک فیلے نے دوئتی کی بیال تک کداس نے جبل وانشریس پر جملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور موئی بن زرارہ اس کے آھے بھاگ کر فیلے نے دوئتی کی بیال تک کداس نے جبل وانشریس پر جملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور موئی بن زرارہ اس کے آھے بھاگ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور موئی بن زرارہ اس کے آھے بھاگ کر کہ کہ دیدے نواح میں چلا گیا اور اپنے اس سفریس فوت ہوگیا۔

عثمان كالمديد يرحمله فيرعنان في أس كے بعد ٨٨ عيم من لمديد يرحمله كيا اور ضباجه كے قبائل ميں سے لمديد كے

ارئ ابن طرون من المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق

پوسف این زیان کی بیعت اور یوسف بن زیان بن محد کی بیت کر کی اور جبل وانشر لین پر تمار کیا اور و ہال پر عظیہ اور بینی یو نین کا ایک سال یا اس سے زیادہ عرصہ تک محاصرہ کے رکھا اور یخی بن عظیہ جو بنی یینز بن کا سروار تھا وہی عظیۃ الاصم کی بیعت کا ذمہ دار تھا، پس جب ان کا محاصرہ خت ہو گیا اور یوسف بن لیقو ب کی حکومت ای عجم پر مضبوط ہوگئی جو حصار تلمسان میں تھی اور اس نے اُسے جبل وانشر کی گومت کی رغبت دلائی پس اس نے اپنے بھائی ابوسر حان اور ابو یکی گی گرانی کے اس کے ساتھ فو جیس جبجیں اور ابو یکی آئی گرانی کے اس کے ساتھ فو جیس جبجیں اور ابو یکی آئی ہو جس اٹھا اور مشرق کی جانب میں تھی گیا اور جب والی آیا تو جبل وانشر لیس کی طرف گیا اور جب والی آیا تو جبل وانشر لیس کی طرف گیا اور اس کے تعلق کی کو مشرق کی جانب میں تھی گیا اور جب والی آیا تو جبل وانشر لیس جھگا ویا اور اہلی اور اہلی اور اہلی و ہاں سے بھگا دیا وہ اور پر بھی کی اور اہلی تا فرکنیت نے اس کی اطاعت اختیار کرنی گیا اور اس کے بلد میں تو پائے اور اس کے بحد باشند گان تا فرکنیت نے بخاوت کر دی گور ہو عبد الشور گان تا فرکنیت نے بخاوت کر دی گر جو عبد القوی کی اور اس کی جو بست کی بار کے جل کو اور پر بست بن یعقوب کے پاس کے تو اس کی اور اس کی موجہ کر گیا اور اس کی وزارت کی گور اس کے بار کے جس موجہ کو اور پر بیا یا اور اس کی سلطنت درست ہو گئی اور اس کی موجہ سے بیا کہ دور اس کی حکومت پر قابو پا کیا اور اس کی سلطنت درست ہو گئی اور اس کی طور ان جس وہ فوٹ بھو گیا ہور اپنی آئی مقر کیا اور اپنی تو موجہ کی بیا وہ سے بہلے اس کی حکومت پر قابو پا گیا اور اپنی قوم کو کا لفت پر آگرانی اور اپنی قوم کو کا لفت پر آگرانی اور اپنی قوم کو کا لفت پر آگرانی اور اپنی قوم کو کا لفت پر آگرانی اور اپنی قوم کو کا لفت پر آگرانیا دور اس کی موجوب کی بیا وہ سے بہلے اس کی حکومت کی دول اور اپنی قوم کو کا لفت پر آگرانیا دور اس کی اس کی دول کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کا کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی

حردازوہم اس کے نواح میں خود مخار بن گئی اوران کی ریاست جسن بن یعقوب کے دونوں بیٹوں یوسف اور علی کو حاصل بھی اور پیسب کے سب بنی عبدالواد کے سلطان ابوہو کی اطاعت میں تھے کیونکہ وہ ان پر غالب آگیا تھا اوراس نے بنی عبدالقوی کے امراء سے ریاست کے سب بنی عبدالواد کے سلطان ابوجو کے عمزاد یوسف بن یغمر اس نے اس کے خلاف بغاوت کی اوراولا وعوز پر کے باس کی بیعت کر کی اور وہ بنی یعن کے سردار عمر بن عثان اور حاکم جبل وانشر لیس کے کاشانہ میں خط انداز ہو گئے تواس نے ان کی بیعت کر کی اور بقیہ قبائل یکوشہ اور بنویر ناتن نے بھی ان سے معاہدہ کرایا۔

اورانہوں نے تھربن یوسف کے ساتھ سلطان ایو حو پر چڑھائی کی جب کہ وہ اپی فوج کے ساتھ تھل مقام پر تھا پس انہوں نے اُسے منتشر کر دیا اوران کے ساتھ ساتھ اس کی جنگ کے طلات کو ہم نے بنی عبدالواد کے حالات میں بیان کیا ہے بیہاں تک کہ سلطان ایو حوف ہوگیا اوراس کا بیٹا ایو تاشفین حکم ان بنا پس اس نے فوجوں کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور عمر بن عثان کو اس فیہ ہوگر کر اولا وعزیز کے ساتھ دوستی رکھتا ہے نمیرت آئی تو اس نے سلطان ایو تاشفین کے ساتھ اس سے انجواف کرنے کے بارے میں ساز باز کی پس جب وہ جبل میں اتر ااور تھربن کو سف مقاطت کی خاطر قلعہ تو کال میں چلا گیا تو عمر بن عثان اسے چھوڑ کر ابو تاشفین کے پاس آگیا اورائے قلعہ کی کمین گا ہیں بتا کی تو اب نے اُسے گرفتار کو تا کہ اورائے قلعہ کی کمین گا ہیں بتا کی تو اب نے اُسے گرفتار کرنیا اور اس کی تا کہ بزرگر دی اور تھربین یوسف کے دوست اور مدد گاراس سے الگ ہو گئے تو اس نے اُسے گرفتار کرنیا اور اس کی تا کہ بزرگر دی اور تھربین یوسف کے دوست اور مدد گاراس سے الگ ہو گئے تو اس نے اُسے گرفتار کرنیا گیا اور اس کے مرکو تلمسان بھوا دیا اور اس کے اعضاء براس قلعے میں جس میں وہ اپنے آتھیل کود کے ایام میں محفوظ ہوا تھا میں صلیا ہو اور اس کے ساتھ ایک ہم نے ما تھ ایک جس بر کی میں ان سالوں میں ہلاک ہو گیا جن میں علامان ابوالحس نے تھمسان سے جنگ کی تھی جسیا گر ہم نے محاصرہ جنگ میں تکمسان میں بیان کیا ہو۔

بنوم بن کا مغرب اوسط پر قبضہ: پھر پنوم بن مغرب اوسط پر حقاب ہوگئا درسلطان ابوالحن نے اس کے بیٹے نفر
بن عمر کوجیل کا والی مقرر کیا اور وہ عہد کے بورا کرنے اور حکومت سے خلوص رکھنے اور سجی طرف داری کرنے اور مملکت پر
احسان کرنے اور کیس کے بڑھانے کے کیا ظ سے بہترین والی تھا اور جب قیروان میں سلطان ابوالحن پر مصیبت پڑی اور
نزانہ کے شرفاء نے اپی حکومت کی والیس کے لئے مقابلہ کیا تو آل عبدالقوی میں سے عدی بن یوسف بن زیان بن مجر بن
عبدالقوی کم لمدید کے تواح میں چلا گیا اور خوارج سے ان کی دعوت میں مقابلہ کیا اور یہ بنوع زیر اوران کے پڑوی بنوریا تات اس
کے پاس جمع ہو گئا اوران کے جمل والشر کس پر پڑھائی کی تا کہ خواص کے ساتھوان کے بنے والی اوران کے وقت میں مقابلہ کیا اور میں بن عبدالقوی کی بعت کی جوان کی اولا دیش سے تھا پھر وہ عدی بن یوسف کے مدد گاروں سے جدا ہو کران
زید بن خالد بن مجد بن عبدالقوی کی بعت کی جوان کی اولا دیش سے تھا پھر وہ عدی بن یوسف کے مدد گاروں سے جدا ہو کران
کے پاس چلا گیا کیونکہ آسے اس کے اصحاب سے اپنی جان کا خوف تھا اور عدی اوراس کی قوم نے ان سے جنگ کی گمروہ اس
کے مقابلے جس ڈ نے رہے اوران کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں جن میں انجام کار نفر بن عراوراس کی قوم کو غلبہ حاصل ہوا
اور جب سلطان ابوالحس تونس سے المجزائر آپا تو عدی سلطان کے مددگاروں میں شامل ہوگیا اور سعودان کے درمیان باقی رہا

تھر بن عمر اور نھر بن عمر نے جبل وانشریس کی حکومت میں قیام کیا اور سلطان ابوعثان نے اے اُس پر اور اس کی بقیہ حکومت پر امیر مقرر کر دیا اور وہ اس کے بعد بھی بنی مرین کی دعوت کا منتظم رہا یہاں تک کہ سلطان ابوحوالا خیر نے اور وہ ابن موئی بن یوسف ہے ان کی حکومت پر غلبہ پالیا تو نصر نے اس کی اطاعت اختیار کر کی پھر ہ محصر بن بن عبد الواد اور عربوں کے درمیان جنگ کی آگ کی جو کے اُس کی اور انہوں نے ابوحو کے بچا ابی زیان بن سلطان ابی سعید کی دعوت کو قائم کیا تو نصر بن عمر ان کے مماتی گیا اور ان ہلاک ہو گیا اور اس جنگ کے دور ان ہلاک ہو گیا اور اس جنگ کے دور ان ہلاک ہو گیا اور اس عبد یعنی کے بعد ان کی امارت کو اس کے بھائی یوسف بن عمر نے اس کے طریقوں کو قبول کرتے ہوئے سنجالا اور وہ اس عبد یعنی سلام کے بعد ان کی امارت کو اس جبد یعنی سے اور اطاعت و خالفت میں اس کا حال ابی جو کے ساتھ محقیق ہے۔

و اللّٰہ مالک الامور لا رب غیرہ و لا معبودہ سواہ

طلوا محرب عرب عرائنوی بن العبان بن العلية الميواد

معنون المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنا

to various or a softening soft a

ارخ این خلدون \_\_\_\_\_ حشر دوازدیم

## فصل

Edwyroty Arylly garrens.

# بنی سلامہ جو قلعہ تا وغز دت کے مالک اور

اس طبقہ ثانیہ میں سے بلبطون توجین کے

بی پیرلتن کے رؤساتھے کے حالات اور

## ان كي اوليت اورانجام

بی توجین کے قبائل میں ہے بنو پر لئتن بڑے واقتور اور زیادہ تعداد والے تھے اور انہیں ان بقیہ بطون میں غلبہ حاصل تھا اور بنوعبدالقوی بی توجین کے بادشاہ اس کے حق کی رہا ہت کرتے اور اسے جانے تھے اور جب بنی بلوی اور بنی دماتو کے خاتمے کے بعد بنو قاضی اور بنو مادون ارض منداس میں کول کے علاقے میں آئے تو انہوں نے اسے وطن بنالیا اور بنو بدلانن نے ان کے بیجھے آ کر جعبات اور تا وغر دت کو دطن بنالیا اور ان دور ان کی امارت نصر بن سلطان بن عیدئی کو حاصل بنو پر لئتن نے ان کے بیچھے آ کر جعبات اور تا وغر دت کو دطن بنالیا اور ان دور ان کی امارت نصر بن سلطان بن عیدئی کو حاصل ایرانیم بن علی نے ان فر تھر اس کے بعد ان کی امارت اس کے بیٹے مناد بن انھر پھر اس کے بعد ان سے بنو اور اس نے بیٹو ان کی امارت بھی اس کی قوم میں مضبوط ہوگئی اور اس کے بیٹو کی کو میں مضبوط ہوگئی اور اس کے بیٹو کی کو میں مضبوط ہوگئی اور اس کے بیٹو کی کو میں مضبوط ہوگئی اور اس کے بیٹو کی کو میں مضبوط ہوگئی اور اس کے بیٹو کی کو میں مضبوط ہوگئی اور اس کے بیٹو کی کو میں مضبوط ہوگئی اور اس کے بیٹو کی کی جو اس کی طرف اور اس کے بیٹو کی کو میں میں دفیل بیل اور وہ بی سلیم بن مضبوط ہوگئی اور اس کے بیٹو کی کی جو اس کی طرف اور اس کے بیٹو کی کو جب کے ان سے آگئی ہوگیا تھا تو بنی تو جین میں مضبوط ہوگی اور ان کا داوا بھیٹی یا سلطان آئی قوم کے آئیگے تون کی وجہ سے ان سے آگئی ہوگیا تھا تو بنی تو جین میں فرت ہوگیا تو اس کے بیٹو کی کو ان سے بڑی کی کو اس کی بیٹو کی کو کا اس کی بیٹو کی کو خات ہوگیا تو اس کی بیٹو کی کو کا اس کی بیٹو کی کو خات ہو جانے کی دور جب سلامہ بی میٹو کی کو اس کی بیٹو کی کی کو اس کی بیٹو کی کو کا دور بیٹو کی کو خات ہوگیا تو اس کی بیٹو کی کو کی کو خات ہوگیا تو اس کی بیٹو کی کی کو خات میٹو کی کو خات ہوگیا تو جین کے بیٹو کی کو کی کو خات ہوگیا تو تو جین کے بیٹو کی کی کو بیٹو کی کی کو کی کو خات ہوگیا گی کو خوت ہوگیا گی کو کی کو کی کو کی کو خات ہوگیا گی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی ک

عثمان ب<u>ن یغمر اسن</u>:اورعثان بن یغمر اسن جنگ کے لئے ان کے بلا دمیں آتا تھااوران میں بہت فساد کرتا تھااوراس نے

ا بنی ایک جنگ میں ان کے اس قلعہ ہے بھی مقابلہ کیا اور اس قلعہ میں یغمر اس بھی موجود تھا تو وہ اس کے سامنے ڈٹار مااور یوسف بن یعقوب اور بنومرین تلمسان کی طرف چلے گئے' پس وہ قلعہ پر دوڑ ااور بنی مرین سے پہلے اپنے دارالخلاف میں پینچ گیا اور یغمراس بن سلامہ نے اس کی اولا دمیں غارت گری کرتے ہوئے اس کا تعاقب کیا تو اس نے تلیوان مقام پراس پر یلٹ کرجمار کیا اور وہان ان کے درمیان جنگیں ہوئیں جن میں یغمر اس بن سلامہ بلاک ہوگیا اور اس کے بعداس کی عمار مت کو اس کے بھائی محمد بن سلامہ نے سنجالا اور عثان بن یغمر اس نے اس کی اطاعت کر لی اور پنوعبدالقوی نے مخالفت کی اور اس نے اپنی قوم اور وطن پر بنی عبدالواد کے بادشاہوں کے لئے ٹیکس لگایا پس تلمسان کے بادشاہوں کے لئے بیٹیس ہمیشہ ہی عائد ر ہا اور اس کا بھائی سعد مغرب چلا گیا اور سلطان پوسف بن پیقوب کی اس جنگ میں جس میں اس نے تلمسان کا طویل محاصره کیا اس کامد دگار بن کرآیا تو سعد بن سلامه اس کی طرف جمرت کرے آیا اور اس نے اس کا لحاظ کیا اور اسے بنی مدللتن اورقلعه كاوالى بناديا اوراس كا بھائى محمد بن سلامه بھاگ گيا اور جبل راشد ميں چلا گيا اور پوسف بن يعقو ب كى وفات تك و بين مقیم رہااورمغرب اوسط کی امارت بنی عبدالواد کومل گئی تو انہوں نے بنی تو جین پڑنیس لگایا اور انہیں خراج جمع کرنے کی طرف لے آئے اور سعد ہمیشہ اپنی ولایت پر قائم رہا یہاں تک کہ ابوجموفوت ہو گیا اور ابوتا شفین حکمران بن گیا تواس نے سعد کو ناراض کر دیا اور اس کے بھائی محمد و جل راشد میں اس کی حبکہ تھمران بنا دیا اور سعد مغرب چلا گیا اور سلطان ابوالحن کے مد دگاروں میں شامل ہوکر آیا اور اس کا بھائی او تاشفین کے ساتھ آیا۔ پھروہ تلمسان میں محصور ہو گیا اور سعد بن سلامہ اس کی . ﷺ اورجنگوں کےایام میںایک دن فوت ہو گیااور جب بنو جگه حکمران بن گیا۔ پھرمحکر محاصرہ عبدالوادی امارت کا خاتمہ ہوگیا توسعد نے سلطان ہے ہی خواہش کا اظہار کیا کہ فرض حج کی ادائیگی کے لئے اس کا راستہ کھلا

عبدالواد کی امارت کا خاتمہ ہوگیا تو سعد نے سلطان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ فرض تج کی ادائیگی کے لئے اس کا راستہ کھلا چھوڑ دیا جائے پس اس نے حج کیا اور حج سے واپسی پر راہے کی میں فوت ہوگیا اور اس نے سلطان ابوالحن کو تاکید کی اور اُسے اپنے بیٹوں کے بارے میں اپنے ولی عریف بن یجیٰ کی زبان سے وصیت کی جو بنی سوید کا سر دارتھا۔

سلیمان بن سعد کی امارت: پس سلطان ابوالحن نے اس کے بیٹے سلیمان بن سعد کو بنی پوللتن اور قلعہ کا امیر بنا دیا اور
سلیمان ابوالحن کا معاملہ بگز گیا اور عبد الرحمٰن بن یجیٰ بن یغم اس کے بیٹوں ابوسعید اور ابو قابت کے پاس حکومت آگئی اور اس
کے اور ان کے درمیان ووی اور انحراف پایا جاتا تھا اور ان کے مددگار زغبہ میں سے بنی سوید کے عرب سے کیونکہ وہ قبلہ ک
جانب سے ان کے مواطن بران کے بڑوی شے اور ان کے شور وار بن عریف نے بنی پوللتن کے وطن پر معقلب ہونے کا
لا کچ کیا تو یہ سلیمان اس کے ورے حاکل ہوگیا اور اس کے دفاع میں پوری کوشش کی یہاں تک کہ سلطان ابوعنان نے بلا و
مغرب اور طریف کو لیا اور وتر مار اور اس کے بیٹر ویف کے اس کے پائی آجائے اور اس کی قرم کی طرف ہجرت کرنے کا
لا ظاکیا اور وقر مار بن عریف کو قلعہ اور اس کے آر دگر دکا علاقت اور اس کی پر بلکتن کا فیکس اسے جا گیر میں دیا اور سلیمان بن سعد
میر الواد کو دو بارہ حکومت مل گئی پس اس نے سلیمان کو قلعہ بر اور اس کی قوم پر جگر ان بنایا اور عربوں کا معاملہ اس پر بخت ہوگیا تو
میر الواد کو دو بارہ حکومت مل گئی پس اس نے سلیمان کو قلعہ بر اور اس کی قوم پر جگر ان بنایا اور عربوں کا معاملہ اس پر خت ہوگیا تو
سلیمان پر بیٹان ہوگیا اور ان کے شرسے جو کنا ہوگیا اور اولا ویویف کے پاس چلاگیا مجرب اور طربی کو اس نے اس مغرب اور طرب کے عام علاقت پر قبین کر وار تو اس کے مرکر دیا اور اس کا خون رائیگاں گیا پھر عربوں نے اسے مغرب اور طرب کے عام علاقت پر قبینہ کر دا

عری این خدون کاری خدون کے ایک انہیں جا کیر میں دے دیے پھر اس نے بی فادون اور دیا اور اس نے قلعہ اور بی پر لکتن اولا دِعریف ہے دوئی کے لئے انہیں جا گیر میں دے دیے پھر اس نے بی فادون اور منداس بھی انہیں جا گیر میں دے دیے اور بی سوید کے تمام بطون سوید کے نوکر اور ان کے خواج کے غلام بن گھے سوا ہے جبل وائشر لیس کے کیونکہ وہ بمیشہ بی بی پیغرین کے پاس مہاوران کاوالی پوسف بن عمر تھا جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور ایو حمو نے اولا دسلامہ کو اپنی فوج میں شامل کرلیا اور اپنے رجٹر میں ان کے نام کھے اور تلمسان کے نواح میں انہیں قصبات جا گیر میں دیے اور وہ اس عہد میں اس حال میں ہیں۔



طبقہ ٹالشہیں سے بنی تو جین کے بطن بنی ریاتن کے حالات اورانہیں جوتصرف اور آمارت حاصل تقی

ال كالوران كي الوليث اوران كي الوليث المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني المراني ا

بولوجین میں سے بوریاتن بہت قبائل والے برے طاقت وزاورسب سے زیادہ شہرت رکھے والے تھے اور جب بولوجین مغرب اوسط کے تلول میں آئے تو اپنے پہلے مواطن میں تھہرے جو ماحون اور زمند کے درمیان واقع تھے اور وادی

عند دوازدہم میں میں میں دریائے واصل کے دونوں کناروں پر گھو متے پھرتے تھے آوران کی ریاست نھر بن علی بن تمیم بن پوسف بن بونوال کے گھرانے میں دریائے واصل کے دونوں کناروں پر گھو متے پھرتے تھے آوران کی ریاست نھر بن علی بن تمیم بن پوسف بن بونوال کے گھرانے میں قدران میں سے ان کا شخ مہیب بن نھر تھا اور عبدالقوی بن العباس اوراس کا بیٹا محمد جو تو جین کے دریا تھا اوران کی عظیم دولت کو دیکھ کر انہیں ترجیح دیتے تھے اور مجمد بن عبدالقوی اپنی سلطنت میں انہیں اولا دِعزیز سے ترجیح دیتا تھا اور اس کے بیٹوں کے عہد میں ان کا ولا یعزیز سے ترجیح دیتا تھا اور اس کے بیٹوں کے عہد میں ان کا ولا یعزیز سے ترجیح دیتا تھا اور اس کے بیٹوں کے عہد میں ان کا ولا یعزیز سے ترجیح دیتا تھا اور اس کے بیٹوں کے عہد میں ان کا

اور مہیب بن نصر نے عبدالقوی کی بیٹی سے رشتہ کیا تو اس نے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تو اُس کے ہال نصر بن مہیب پیدا ہوا تو اس کا ماموں کا رشتہ محمد بن عبدالقوی سے ہو گیا اور اس کی امارت میں اس کی شان بلند ہو گئ پھراس کے بعد اس کا بیٹا علی بن نصر حکمر ان بنا اور اس کے بیٹوں میں سے نصر اور عشر ااور دیگر بیٹے بھی تھے جواپی ماں کے نام سے مشہور تھے جس کا نام تا سر غیفت تھا۔

نصر بن علی : اوراس کے بعد نصر بن علی حکر ان بنا اوراس کی قوم پس اس کی امارت طویل عرصہ تک قائم رہی اور بنوعبدالقوی نے اختلاف کیا اور بنوعبدالواد نے ان کے پاس جو کچھ تھا آس پر قبضہ کرلیا پس ملوک زنا نہ نے اپنی توجہ اس کی طرف چھیر دی اور اس کی شہرت سے پہچانے گئے اور وہ بہت بچوں والا تھا' کہتے ہیں کہ اس کی شہرت سے پہچانے گئے اور وہ بہت بچوں والا تھا' کہتے ہیں کہ اس نے تیرہ لڑ کے اپنے چھے چھوڑے جن شرب سے ہرایک جنگجوا ورشیر کا پنج تھا اوران کے مشاہیر میں سے عربھی تھا' جب سلطان ابوالحن نے اس وقت قبل کر دیا جب اس کے مطابق چھلی ہوئی کہ اس نے اسے دھو کے سے قبل کرنے کی سازش کی ہے سلطان ابوالحن نے اس وقت قبل کردیا جب اس کے مطابق کھی تھا جے بنویغرین نے اس وقت قبل کردیا تھا جب انہوں نے علی بن الناصر کو حکم ان بنایا تھا اور انہوں نے اس کے سازہ عبو بن حسن بن عزیز کو بھی قبل کر دیا اور ان میں سے عنان انہوں نے علی بن الناصر کو حکم ان بنایا تھا اور انہوں نے اس کے سازہ عبو بن حسن بن عزیز کو بھی قبل کر دیا اور ان میں سے عنان عبی بن الناصر کو حکم ان بنایا تھا اور انہوں نے اس کے صافرہ میں قبل ہو کر مرا تھا اور ان بنایا تھا اور انہوں نے اس کے عاصرہ میں قبل ہو کر مرا تھا اور ان میں سے مسعود مہیب سعد داؤ در مول کی مشہور و معروف تھے یہ نصر بن میں بن مہیب سعد داؤ در مول کی مشہور و معروف تھے یہ نصر بن میں بن مہیب کر دیک دوسروں میں مشہور و معروف تھے یہ نصر بن میں بن مہیب کر کول کا حال تھا۔

اوراس کے بھائی عشر کے لڑکوں میں سے ابوالفتو تی بن عشر تھا، پھر اس کے بیٹوں میں سے میسیٰی بن ابوالفتو تھا جو اپ بھا ئیوں کا رئیس تھا اوران کی ایک خدمت گارلڑکی عثان بن پغمر اس کے گھر میں اتری اوراس نے آپ آ قا ابوالفتو تھا ہو ہے تھا نہوں کا رغویٰی کیا اور عیسیٰی کا ایک بھائی اس کے ہاں پیدا ہوا جس کا نام معروف تھا اس نے ان کے گھر میں پرورش پائی اور ابوجمونے اسے اوراس کے بعد اس کے بیٹے کووڑ پر بنایا اور ان کی حکومت میں انتہا تک پیٹچا اور اُسے معروف الکبیر کہا جاتا تھا اور جب ابوجموالال کی حکومت میں انتہا تک پیٹچا اور اُسے معروف الکبیر کہا جاتا تھا اور جب ابوجموالال کی حکومت میں اُسے ریاست حاصل تھی تو اس کا بھائی تھیٹی بن ابوالفتو تے بھی اپنی قوم کو نا راض کرکے اس کے پاس آگیا ہیں اس نے بنی راشد پر اس کی ولایت اور ان کے اوطان کے بیش کے لئے کوشش کی اور اسے شہر سعیدہ میں اتا را جہاں اسے اس کی امارت ملی اور ابو بکر عود طاہر اور وتر مار اس کے بیٹے تھے۔

اور جب بی عبدالواد کے بعد بنومرین پنچ تو سلطان ابوالحن نے انہیں بی بیناتن پر یکے بعد دیگرے والی بنایا۔ اور بی علی بن نصر بن مہیب سے تاسر غیفت کے جولڑ کے تصان کا ذکران کی قوم کی ریاست میں نہیں آتا' ہاں اس ح ان کی ایک خدمت گارلڑ کی ابوتا شفین کے گھر میں اُتری تھی اور اس نے ایک لڑکا جناتھا جومویٰ بن عطیہ کے نام سے

مشہور تھا اس نے ان کے گھر میں پرورش یا کی جو بن تا سرغیف کی طرف منسوب ہوتا ہے اور ان کی خدمت میں اسے شرافت حاصل ہوئی تو انہوں نے اُسے مشہور مضافات کا والی بنا دیا اور وہ اس عبد تک شلف اور اس کے اروگر دیے علاقے پر ابوحو الانتير كاعامل ب اوراس عبدين بن برنات ك وطن برع بول في خليه ياليا باورانهول في ان يريعوداور ماحون كوبا دشاة بنا دیا ہے اوران کی را کھ جبل درنید میں باقی رہ گئی ہے جن پر اس عہد میں سعید بن عمر حکمران ہے جونفر بن علی بن نفر بن مہیب کی اولا دمیں سے ہے۔ بیلوگ سلطان کوٹیکس ادا کرتے ہیں اور عربوں کورشوت سے رفیق بناتے ہیں۔ to spokene dati paka e i tigt a 1860 from the fifteen with the real time of the field of the contribution of and the commence of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of t 机基基层的复数形式的现在分词 医多形的 电连接点 医皮肤透透的 网络表现 医心腹腔 化合物化液 医抗结肠 网络马克尔特特的特别的 医肝丛

تاریخ ابن خلدون \_\_\_\_ هخه دواز دیم

The Book of the destination of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

网络阿萨斯斯斯斯 医电影性自动感动病 医多数性乳腺管 医脑外腺管

# بنی مرین اوران کے انساب وشعوب اور مغرب میں انہوں نے جو حکومت وسلطنت حاصل کی جس نے بقیدز نانتہ کوشاہی کا موں پر متعین کیا اور دونوں کناروں میں تخت ہائے حکومت کا انتظام

كيااوران كے حالات اور آغاز وانجام

ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ بی مرین بنی واسین کے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے واسین کے نسب کا تذکرہ زنا تہ میں کیا ہےاور یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ بنومرین بن ورتا جن بن ماخوخ بن جدتے بن فائن بن بدر بن نجفت بن عبداللہ بن ورتیع میں المعز بن ابراہیم بن جیک بن واسین ہیں اور یہ بنی بلوی اور مدیونڈ کے بھائی ہیں۔

اور بسااہ قات آئے اس مرحد پرامیر مقرر کیا گیا اور اس نے مضافات کواپ ناتھ ملالیا اور اس کی اطلاع مرتضی کو پہنچی تو اُسے اس بات نے بے قرار کر دیا اور اس نے موحدین کے سرواروں کو بلا کر ان سے ندا کر ات کے اور بن مرین کے ساتھ بنگ کرنے کاعزم کر کیا اور اس نے مصرے میں فوجیں جنہوں نے سلاکا گھیراؤ کر کے اس فتح کر لیا اور اس نے دوبارہ مرتضی کی اطلاعت اختیار کر کی اور اس نے اس پرموحدین کے مشائ میں سے ابوعبداللہ بن ابی لیادکوا میر مقرد کیا اور مرتضی نے مہائے میں بنا ہو جوں کے ساتھ بنومرین کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور بنومرین نے مورین کے ماتھ بنومرین کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور بنومرین نے مقان کی اور انہیں فتح حاصل ہوئی پھر اس نے بعد میں سلاکو فتح کیا اور موحدین کو اس پر قبضہ دلا اس کی بعد مرتضی نے اپنا اہل سلطنت کو جمع کرنے اور دوبارہ بنفس فیس ان کے ساتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کوئے دیا کیونکہ وہ ان کی حکومت کے امتداد سے اور موحدین کی حکومت کے سکتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کوئی تھا کی ایک وقت کیا کی حکومت کے امتداد سے اور موحدین کی حکومت کے سکتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ ان کی حکومت کے امتداد سے اور موحدین کی حکومت کے سکتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کوئی تھا کی سے دیا کوئی تھا کی ساتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کوئی تھا کی اس کی حکومت کے امتداد سے اور موحدین کی حکومت کے سکتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کوئی دور ان کی حکومت کے امتداد سے اور موحدین کی حکومت کے سکتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کوئی تھا کی ساتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کوئی کیا کوئی تھا کیا کیا کہ کوئی تھا کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی تھا کی کیا کہ کیا کہ کا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کی حکومت کے امتداد سے اور موحدین کی حکومت کے ساتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کیا کوئی کے اور کوئی کی حکومت کی کی کوئی کے دوبار کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کے دوبار کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کے دوبار کیا کی کوئی کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کی کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کو

عارج ابن ظرون من ودازد ا

دارالخلافے سے باہر پڑاؤ کرلیااور جہات ہیں لوگوں کوجمع کرنے والے کوجیجا تواس کے پاس موحدین کی جماعتیں عرب اور مصامدہ جمع ہوگئے اور وہ جلدی سے ان کی طرف گیا یہاں تک کہوہ فاس کے نواح میں جبال بہلولہ تک پہنچ گئے اور امیر ابو یکی نے بھی بنی مرین اور ان کے پاس جمع ہونے والے لوگوں کے ساتھ اور اس کے مقابلہ میں آنے کا پختہ ارادہ کرلیا اور وہیں دونوں فوجوں کی ٹم بھیڑ ہوئی اور بنوم بن نے بڑی بے جگ کی ۔ پس سلطان کے میدان میں تھلبلی کچ گئی اور اس کی فوجوں کی ٹر بھیں شکست کھا گئیں اور اس کی قوم نے اُسے جھوڑ دیا اور وہ پا بجولاں مراکش کی طرف لوٹ آیا اور لوگوں نے اس کی چاؤئی پر قبضہ کرلیا اور اس کے خیموں کولوٹ لیا پس انہوں نے جو مال اور ذخیرہ وہاں پایا اُسے لوٹ لیا اور بقیہ گھوڑ وں اور سواریوں کو ہا نک کرلے گئے اور ان کے گھر غنائم سے جرگئے اور ان کی پوزیش مضبوط ہوگئی اور ان کی سلطنت وسیع ہوگئے۔

اوراس نے اس چڑھائی کے بعد بی مرین کے ساتھ تا دلا میں جنگ کی اور بی جابر سے ان کے جشمی محافظوں نے بی نفیس کا شہر چھین لیا اوران کے بہادر قل ہوگئے اوران کی تیزی ٹھنڈی پڑگئ اوران کی شوکت جاتی دی اوران جنگوں کے دوران علی بن عثان بن عبدالحق قل ہوگیا اور وہ امیر ابویجیٰ کا بھتجا تھا اس نے اس سے سازش کی خرابی اور جے کے لئے اتفاق کی پومسوں کی تو اس نے اس نے اس کے بیٹے ابو حدید سے سازش کی پس اس نے اس کے قبل کی ٹھان کی اور اسے اھے جی سے جہات کھنا سے میں قبل کی ٹھان کی اور اسے اھے جی سے جہات کھنا سے میں قبل کر دیا واللہ تعالی اسم

## سجلما سہاور بلا دقبلہ کی آتھ کے حالات اور

## اس میں ہونے والے واقعات

جب بزعبدالمؤمن بنی مرین پرغلبہ پانے ہے ماہیں ہوگئے کیونکہ بلا دِمغربان کے ہاتھوں بیں چلے گئے تھا اور دو مردو بارہ حکومت کے دارالخلافے کی مدافعت کی طرف والی آگئے کاش و واس کی مدافعت کر سکتے اور بنو مرین نے عام بلاد محل پر بیشنہ کرلیا اوراس کے بعد امیر ابو یجی نے بلا دقبلہ پر پڑھائی کرنے کا عزم کیا ہیں اس نے 20 مے میں سجاما سہ اور در مداوراس کے گردونواس کو این الفظرانی کی سازش ہے فتح کرلیا۔ جس نے موحدین کے عامل ہے غداری کی تو اس نے اس براوراس کے گردونواں در مداور بقیہ بلا دقبلہ اسے گرفتار کرلیا اوراس نے امیر ابو یجی کو اس بر کامیا بی دلائی ہیں اس نے اس پراوراس کے گردونواں در مداور بقیہ بلا دقبلہ پر بین جس جسی اور اس نے امیر ابور میں اور اس اور اس کے طوف کو اس اور اس کے لئے گیا تو اس نے امیر انہیں چھڑا نے کے لئے فوجیں جسی اور اس اور اس کے سے میں وہ یغم اس اور اس کے سے ابو صدید کو امیر مقرر کیا تو وہ بھاگ کرمراکش وائیں آگیا بھر 20 میں وہ یغم اس اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے گیا تو اس نے ان پر جملہ کردیا۔

The secretary figures of the secretary to the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary o

تارخ این فلدون \_\_\_\_\_ ختر وازدام

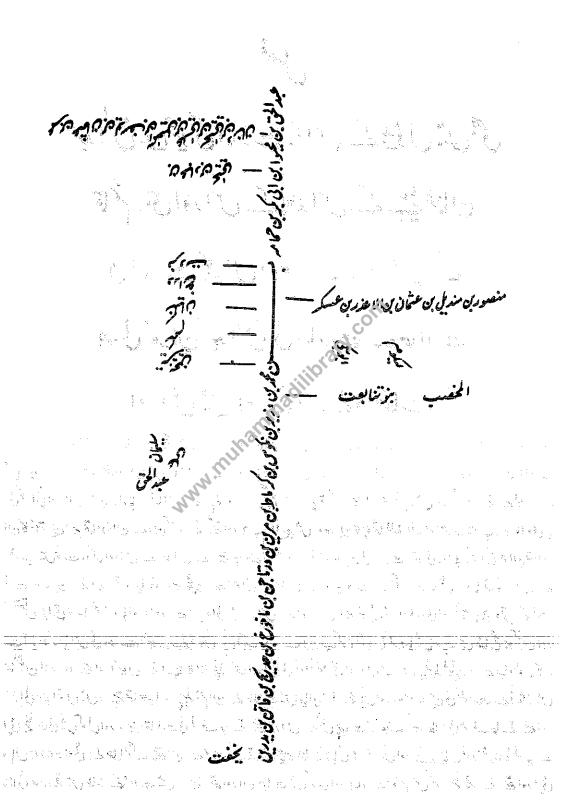

# فصل عبدالحق بن محبو کی امارت جواس کے بیٹوں میں بھی قائم رہی اوراس کے بعداس کے بیٹے عنان کی امارت پھران دونوں کے بعداس کے بھائی محمد بن عبدالحق کی امارت کے حالات اوراس میں ہونے والے واقعات

اور جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں کہ جب محو بن ای بحر بن جامد اپنے زخم سے فوت ہو گیا تو عبدالحق مساوی اور سحیا تن اس کے بیٹے تھے اوران میں عبدالحق سب سے بڑا تھا ہیں اس نے بنی مرین کی امارت سنجالی اور وہ ان کے مفادات کی مگرانی اور جو پھیان کے بیان تقال سے بیخے اورانہیں تھے را استے پڑائم کم کھنے اور عواقب میں غور و کر نے کے لحاظ سے ان کا بہترین اہم تھا اوران کے دن گر رتے گئے اور جب والع پی مموحدین کا جو تھا خلیفہ الناصر معر کہ عقاب سے والہی پر مغرب میں فوت ہو گیا اوران کے دن گر رتے گئے اور جب والع پی مموحدین کی امارت سنجالی جو ایک نابالغ جوان تھا اور مخرب میں فوت ہو گیا اور اس کے بعد پوسف آمستصر نے موحدین کی امارت سنجالی جو ایک نابالغ جوان تھا اور است موحدین نے امیر مقرر کیا تھا ہوں اس نے امیر مقرر کیا تھا 'جو بھی کی اور اس نے موحدین کو جو طویل آزادی دی اور انہیں جر وقبر کے قبضہ مستقل مزاتی کو وضائح کر دیا اور امور سے لا پروائی کی اور اس نے موحدین کو جو طویل آزادی دی اور انہوں نے اپنے کام کو بچے سمجھا اور ان کی ہواا کھڑگی اور اس عہد میں یہ قبیلہ فیکی سے صاو ملویہ تک والے میں موحدین کی حکومت کے آئاد میں موحدین کی حکومت کے آغاز میں صحرائی میدانوں میں رہتے تھا جس کر اس جو زنا حداول کی میں اور دی مور سے بھا اور ان جہات کر ایا تازی میں اور دی یہ بیان اور مفراوہ موحدین کی حکومت کے تھا ور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کی جے اور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کی جے اور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کو تہ تھے اور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کھرتے تھے اور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کھرتے تھے اور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کھرتے تھے اور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کھرتے تھے اور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کھرتے تھے اور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کھرتے تھے اور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کھرتے تھے اور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کھرتے تھے اور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کھرتے تھے اور ان جہات میں گرمی اور بہار کے موسم میں گو متے کھر تو تھے اور ان جہات میں کو میں کو میں کو تیں کی کو میں کو میں کی کو کو تیں کو کی کو کی کو میں کو تی ک

عربی عادون کے لئے علا کے کرا پیز سرمائی مقامات میں اتر جاتے تھے اور جب انہوں نے بلا دِمغرب کی اہتر کی دیکھی تو انہوں نے اس موقع کوغنیمت جانا اور صحرات اس کی طرف چلے گئے اور اس کی گھا ٹیوں میں داخل ہو گئے اور اس کی جہات میں بھر گئے اور اس کے باشندوں پر اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑ انے لگے اور اس کے بقید علاقوں کا سب مال بھی غارت گری اور لوٹ مارسے لے گئے اور رعایا اپنے بہاڑوں اور محفوظ مقامات میں پناہ لینے لگی اور ان کے شکایات کنندہ بکٹرت ہو گئے اور ان کے اور سلطان حکومت کے درمیان فضا تاریک ہوگئ تو انہوں نے انہیں جنگ کا التی میٹم دے دیا اور ان سے جنگ کرنے اور ان کی شان کی۔

اور خلیفہ المستھر نے موحدین کے عظیم سر دار الوقلی بن وانو دین کوتمام فوجوں اور مراکش کے دستوں کے ساتھ جنگ کے لئے روانہ کیا اور اسے سیدانی ابراہیم امیر المومنین یوسف بن غبدالمومن کے پائ امارت فائی بین اس کے مقام پر بھیجا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ بنی مرین کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جائے اور اُسے میم دیا کہ وہ خوزیدی کرے اور کی کو باقی نہ چھوڑے اور جہات ریف اور بلا دِبطوریہ بین بنوم ین کو بھی اطلاع مل کی تو انہوں نے اپنے بوجھ قلعہ تارہ وطامیں چھوڑے اور وہ اپنے اور اور پختہ اراد سے ان کے مقابلہ میں آئے اس وادی بکور میں دونوں فوجوں کی اور بھیڑ ہوئی جس میں بنی مرین کو غلبہ اور موحدین کوشکست جوئی اور ان کے مال و متابع سے ہاتھ بھر گئے اور وہ اپنے او پر ایک پودے کے پتے بی مرین کوغلبہ اور موحدین کوشکست جوئی اور ان کے مال و متابع سے ہاتھ بھر گئے اور وہ اپنے او پر ایک پودے کے پتے کہاتے ہوئے والی آگے جو اہل مغرب کے ہاں مشعلہ کے نام سے مشہور سے کی کھوٹی اور زمینیں کے بیون اور مختلف قسم کے لوبیا ہے آباد تھیں بیال تک کوائی جنگ کا نام ہی عام المشعلہ پڑ گیا۔

بنومرین کا تازی برحملہ اوراس کے بعد بومرین نے تازی جانے کی ٹھان کی تو انہوں نے اس کے دیگر محافظوں کو گئست وی پھر بنو کھرنے اپ (وساسے اختلاف کیا اوران کے فبر کی بین ہے بوئسکر بن کھران ہے اس صدی وجہ ہے الگ ہو گئے جوان کے دلوں میں اس وجہ نے پایا جاتا تھا کہ ان کے بچا تھا مہ ہی کھر کے بیٹے انہیں چھوڑ کرخو د بااختیار حاکم بن گئے تھے خالانکہ ان کے زور کے اس کا اشارہ کیا تھا گر تھے خالانکہ ان کے زور کی اس کا اشارہ کیا تھا گر وعدہ پورانہ کیا لیس انہوں نے ان کے امیر عبد الحق اور اس کی تو م کی خالفت کی اور موحدین کے دوستوں اور مغرب کے خافظوں کی مدو کے لئے جو مبط اور از غار میں آباد ہونے والے ریا جی قبائل میں ہے تھے اور جب منصور نے انہیں افریقہ کی اس بلند جگہ براتا راتھا اس وقت سے ان کے مقابلہ اور غلبہ کا شروع ہوتا ہے لیں وہ ان کے پاس چلے گئے اور علی ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے۔

عبد الحق كى وفات جس ميں ان كا امير عبد الحق اور اس كابر ابيٹا ادر ليں ہلاك ہو گئے اور بنومرين نے اس كى ہلاكت ك تلخ بات سمجھا اور اس گلسان كى جنگ ميں بن عسر كا حمامہ ميں يصلتن ڈٹار ہا اور اس نے ابن محبو السكى كواطلاع دى تو بالآخر رياح قبيله تربتر ہوكيا اور ان كے شجاع قتل ہو گئے۔

عثان بن عبد الحق كي امارت اور بومرين في عبد الحق كي بلاك بون كي بعد اس كي بيني عثان كوادريس كي بعد

تاريخ اين خلدون امیر بنالیا آوروہ آن کے درمیان اور غال کے نام ہے مشہور ہے جس کے معنی ان کی عجمی زبان میں کیکے چیم کے ہیں اور غبد الحق کے وال میچ تھے جن میں سے نولڑ کے اور ان کی بہن ور تعلیم تھی کیں اور لیل عبدالحق اور رحو بی علی کی ایک عورت سے تھے جس كاتام سوط النساء تقا اورعثان اورمح بني ونكاس كي ايك عورت سے تصحب كاتام السواريت تصاليت تقا اور الإيكر بني شالفت کی ایک عورت سے تھا جس کا نام تاغر وت بنت الی بحر بن حفص تھا اور زیان بنی ورتاجن کی ایک عورت سے تھا اور ابو عیا دئی واحدی کی ایک عورت سے تقا اور واحدی عبدالواد کے بطون میں سے ہے جس کا نام ام الفرج ہے اور یعقوب بطویہ میں ام الیمن بنت علی ہے ہے اور ان میں سب سے بڑا اور لیں تھا جوا پنے باپ عبدالحق کے ساتھ ہلاک ہو گیا تھا۔ اورْعبدالحق کے بعداس کے بیٹے عثان نے بنی مرین کی امارت سنتھالی اس وقت حمامہ بن یصلین نے اس کی بیعت کی اور اس نے ابن محیو اور ان دونوں کے ساتھ ان کی قوم کے جومشائخ تھے انہیں اطلاع دی اور انہوں نے ریاح کے فکات خورده لوگول كانعا قب كيا اوران ميل خوزيزي كى كى اورعثان نے ان سے اپنے بھائى اور باپ كابدله لے كرائينے ول كوشندًا كيا اور وہ مصالحت کی طرف مائل ہوئے تو انہوں نے ان سے لیکن پرمصالحت کی جے وہ اُسے اور اس کی قوم کو ہرسال ادا کریں کے پھراس کے بعد بنی مرین کی بیاری بڑھ گئی اور ان کی مصیبت پیچیدہ ہوگئی اور مغرب میں بغاوت بڑھ گئی اور عام رعایا مغرب جانے سے دک گئی اور رائے فراب ہو گئے اور امراء اور ممال سلطان اور اس سے ممتر لوگوں سے شرول میں پناہ لینے لكے اور انہوں نے نواح ير قبضه كرايا اور تمام محرات حكام كاسابيست كيا اور بنوم بن نے وطن اور بنر و كي ها ظات كے لئے محافظ تلاش كئے ليس انہوں نے بلاد كے لئے ہاتھ يو هايا اور ان كاامير الوسعيد عثان بن عبدالحق نہيں مغرب كے واح ميں ان کے مسالک وشعوب کو تلاش کرتا ہوا اور اس کے باشندوں پر فیکس لگا تا ہوا لے گیا یہاں تک کہ اکثر لوگ اس کی امارت میں داغل ہو گئے۔ پس انہوں نے شاویداور آباد قبائل هوارہ زکارہ شول ' کمناسہ بطویہ فشتالہ صدرانہ 'بہلولہ اور یہ بین کی طرف ے اس کی بیعت کی پس اس نے ان پر ٹیکس مقرر کر دیا اور تا وان لگا درا اور ان میں عمال کوتقشیم کر دیا پھراس نے مغرب کے شہروں فاس تازی کمناسہ اور قصر کتامہ پرمقررہ ٹیکس لگا دیا ، جے وہ ہرسال کے آخر میں اس لئے ادا کرتے تھے کہ وہ ان پر غارت گری سے بازر ہے اوران کے راستول کو درست کر ہے۔

ضواعی زناندسے جنگ : پراس نے والا میں ضواعن زناندسے جنگ کی اور ان میں خوزیزی کی یہاں تک کہ انہوں نے فرمانبرداری اختیار کر لی اور اس نے ان کے ہاتھوں کو جوفساد ولوٹ کے لئے اس کی طرف برجے ہوئے تھے قابو کر لیا اور اس نے بعد دیاح پرحملہ کیا جواز غار اور بہلا کے باشند سے تھے اور اس نے اپنے باپ کا بدلہ اور ان میں خوزیروی کی اور مسلسل اس کی بی کیفیت رہی یہاں تک کہ وہ سے ایک فریب کا رانہ جملے سے ہلاک ہوگیا۔

تحبد الحق کی ا مارت: اوراس کے بعداس کے بھائی عبد الحق نے امارت سنجالی اوراس نے بلاد مغرب پر قبضہ کرنے آور اس کے ضواعت اور صحرائی لوگوں اوراس کی بقیہ رعایا سے تعلقات بیدا کرنے میں اپنے بھائی کا طریق اختیار کیا اور دشید نے محمد بن داندین کوان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا اور اسے مکناسہ کا حاکم مقرد کیا اور اس نے تا واٹوں ہے اس کے باشندوں کو ہلاک کردیا بھر بنوم بن اور دوسر بے لوگوں کواس نے اس کے اطراف میں اتا راپس اس نے اپنی فوج میں منادی کی اور وہ ان کے مقابلہ میں نکلا اور ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی جس میں جانبین سے بہت مخلوق ماری گئے۔

محمد بن عبدالحق اوررومی سالا رکا مقابله: اور محد بن اورانس بن عبدالحق نے روی سالارے مقابله کیا اور دو دوار ہوئے جس سے ایک موٹا مجمی کا فر ہلاک ہو گیا اور محر بھی زخی ہو گیا اور اس کا زخم مندمل ہو گیا جس کا نشان اس کے چ<sub>ا</sub>رے پر رہ گیا جس کی وجہ سے اسے باضر بہ کالقب دیا گیا پھر بنومرین نے موجدین پرحملہ کیا تو وہ منتشر ہو گئے اور ابن واندین طوق پہنے كمناسه كي طرف واليس آيا اوراس اثناء مين بزعبدالمؤمن كمزور جالت مين رئيج اورتهايت مين زرج اوران كي حكومت كا دیا بچھنے کے لئے ٹمٹمانے لگا۔

رشید بن مامون کی وفات اور دواقد یون ہے کہ جب رشد بن مامون مرادم من فوت ہو گیا اور اس کا بھائی حکمران بن گیااورسعید کالقب اختیار کرلیااوراہل مغرب نے اس کی بیعت کر لی تواس نے بنی مرین ہے جنگ کرنے اوران مواطن ہے ان کی امیدوں کو تا کام بنانے کا عزم کرلیا۔ پس اس نے موحدین کی فوجوں کوان سے جنگ کرنے کے لئے ا کسایا اور عرب کے قبائل مصامدہ اور رومی فو جیں بھی ان کے ساتھ تھیں اور انہوں نے ۲۳۲ ھے میں ایک بہت بڑے لٹکر کے ساتھ جوان کے خیال میں ہیں ہزار ہے زیادہ تھا چڑھائی کی اور بنوم ین نے وادی ماعاش میں ان سے مقابلہ کیا 'فریقین نے ڈٹ کر جنگ کی اورامیرمحہ بن عبدائق مقابلہ میں ایک رومی لیڈر کے ہاتھ سے ہلاک ہو گیا اور بنومرین منتشر ہو گئے اور موحدین نے ان کا تعاقب کیا اور زات کی در کی میں وہ تازی کے نواح میں جبال عیاشا میں چلے گئے اور کی روز تک وہاں قلعه بندر ہے پھر بلا وصحرا کی طرف نظے اور انہوں نے ابویجی بن عبدالحق کواپنا امیرینایا پس اس نے ان کی امارت سنبیال لی گلعہ بندر ہے پر بلاد سر ب ر جیما کہ ہم بیان کریں گے۔ White the second strain the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se

Company of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the

gar versigni salat ga las rivaj saraj salata intipagija garan savas i ma 🧗

the gradient of a residence of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

医环腺炎 医梅毒氏病 化二氢氯化二氢氯铂 美国人 化自动管理 化双氯磺胺磺胺 的复数形式地名美国克雷克

ranger of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

大学的企业 高线隔离 网络自己的自身有效的 建工的,这个企业的,只是在各种工作的。

大大连身的大大车的大车车的大车的大车车的 1000 (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000)

جوا بی قوم بن مرین کوا مارت دینے والا اور شیرول کو فارج اور

ا پے بعد آنے والے امراء کے لئے شاہانہ نشانوں

## لعني آله وغيره كا قائم كرنے والاتھا

جب الآلاج من ابویکی بن عبدائی فی بین مرین کی امارت سنجانی تو تو پیلاتخص ہے جس نے اسے قومی نقط دگاہ کے دیکھا اوراس نے بلام مغرب اورا نے بیک دور میں اس کے خادموں امارا جے اس نے بقیدایا میں کھا جا بنایا ہوا تھا کی انہوں نے ایک آدی کوان کی ابتاع بیں سوار کروا دیا اوران سے کوایک طرف امارا جے اس نے بقیدایا میں کھا جا بنایا ہوا تھا کی انہوں نے ایک آدی کوان کی ابتاع بیں سوار کروا دیا اوران کے خادموں سے استحلاق کر لیا اور ان کی فوجوں بیں اضافہ ہوگیا پھران کے نبائی بیں حمد کی آگ بھڑک اٹھی اور بوشکر نے اپنی جماعت کی مخالفت کی اور موحد بن بیں شامل ہو گئے کی انہوں نے اپنی فریاد ورجیجاتو وہ اپنی قوم کے ساتھ فاس بھٹے گیا اور وہ سب انکھے ہوکر موحد میں کے ساتھ فاس بھٹے گیا اور وہ سب انکھے ہوکر موحد میں کے سالار کے پاس گئے اور اس کے دور ما اور کروں کے مقابلہ بیں پام دی اور جا نفتانی سے جنگ کرنے کی ٹھان کی یہاں تک کہ در عداور کرت تک بھٹے کو اور ان کو دور اندہ کر دیا ہی وہ النے پاؤل فاس اوٹ آس سے جنگ کرنے کی ٹھان کی یہاں تک کہ در عداور کرت تک بھٹے اور ان کو روان کو در ما ندہ کر دیا ہی وہ النے پاؤل فاس اوٹ آسے اور بغر اس موحد بن کی فداری سے چوکنا ہوگیا ہی وہ اپنی تھوڑ کروائی آگئے کے اور ان کی ماطفت کی غدر اس کی طرف قائد عز کروائی آگئے کی خالف بور کی موت کا اعلان ہوا تو موصدین کی فرح آئیں جوڑ کروائی آگئے کی جورہ ماورنا شبہ کے علا قبر میں کی غران میں دکھیا اور تمام نصار کی کو تھاں میں دکھیا اور تمام نصار کی کو تھی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کی خور کی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی کو تکی ک

اور یغر اس اور اس کی قوم تلمسان چلے گئے پھر بنوعسکر اپنے امیر ابو یجی کی حکومت میں واپس آ گئے اور بنومرین اپنے کام کے لئے استحقے ہو گئے اور مضافات پر قبضہ کر لیا پھر انہوں نے ان مضافات کی طرف نگاہیں اٹھا کمیں تو ابو یجی اپنے

پی سعید نے فوجوں کو تیار کیا اور مغرب کے عربوں اور ان کے قبائل کی جمع کیا اور موحدین اور مصامدہ کو بھی اکھا کیا
اور ہی اور این الی حفص کے پاس جانے کے لئے تیار ہوا اور فوجیں وادی بہت جی رک کئیں اور ابو یکی اپنی چھا و فی میں ال
افریقہ اور ابن الی حفص کے پاس جانے کے لئے تیار ہوا اور فوجیں وادی بہت جی رک کئیں اور ابو یکی اپنی چھا و فی میں ال
سے چیپ کر اور اپنی قوم کا جاسوں بن کر پہنچا یہاں تک کہ انہوں نے فری تھد این کی اور اُسے معلوم ہوگیا کہ اُسے ان کے
ساتھ جنگ کرنے کی سکت نہیں تو وہ بلاوے بھا گیا اور بنومرین نے اپنی اپنی جگہوں سے ایک دومرے کو ڈرایا پس وہ بلاو
الریف بیں تا زوطا مقام پر اس کے پاس اکھے ہوگئے اور سعید کمنا سریس آتر ااور لوگوں نے اس کی اطاعت افتیار کر لی اور
الی جرم کی معافی کے فواہاں ہوئے اور مصاحف سے اور جن بی ایس جھکا ہے ہوئے اور گلاہ اور تو سل کے باعث فم سے
میدان میں عورتوں کے ساتھ اکھے ہوگئے جو پر ہند سرا ور فوف سے زگا ہیں جھکا ہے ہوئے اور گلاہ اور تو سل کے باعث فم سے
خاموش تھیں تو اس نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے رجو کے وقول کیا اور بنی مرین کے تعاقب میں تاذی کی طرف کو چ

بنووا طاس کا ابو یجی پر حمله کا اراؤہ کرنا اور بنوواطاس نے غیرت وصدے ابو یجیٰ بن عبدالحق پر حملہ کرئے کا اراؤہ کیا اور ان کے مشائخ میں سے مہیب نے اس کے ساتھ سازش کی تو یہ بی برناس کی طرف کوچ کر گیا اور الصفا کے چشمے پراترا

عند دوازدیم کرنے این کے ساتھ مصالحت کرنے اور ان کی عکومت کی طرف رجوع کرنے اور ان کے دشمن یغمر اس اور اس کی کھراس نے موحدین کے ساتھ مصالحت کرنے اور ان کی عکومت کی طرف رجوع کرنے اور ان کے دشمن یغمر اس اور اس کی اس نے بیٹی اس نے دل کو ان کے خوا نے بیل اس نے بیٹی اس نے اپنی قوم کے مشاک کو تازی میں اس کے پاس جھجا تو انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کی اور اس کی طرف رجوع کی تو اس کی اطاعت اختیار کی اور اس کی طرف رجوع کی تو اس کی اطاعت ورجوع کو قبول کیا اور جوجرائم انہوں نے کئے تھے وہ انہیں معاف کردیے اور تیرا نداز افوان سے مطالبہ کیا کہ وہ تکمسان اور یغمر اس کے معاملے میں امیر ابو یکی کو کفالت کر لے یعنی اُسے نیزے باز اور تیرا نداز افوان سے مددد ہے لیس موحدین نے ان پر اتہام لگایا اور ان کے حصیت کے شرے ڈرایا تو سعید نے انہیں پڑا اور کے کا تھم و یا تو امیر ابو یکی نے اسے بی مرین کے قبائل سے پانچ سوآ دمیوں کی مدددی اور ان پر اپنچ مجمرز اوا ابوعیا ذبن ابی جانے کے لئے تیاز ہوا اور اس کے حالات میں سے بید ہے کہ وہ جبل تا مزدد کت میں فوت ہو گیا جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے۔

اور جب وہ فوت ہوگیا تو اس کی فوجیں مراکش کی طرف ایک دوسر سے سے سبقت کرتی ہوئی منتشر ہوگئیں اوران کے عوام عبداللہ ابن الخلیفہ السعید کہ ہاں اس کے باپ کے جھنڈ سے تلے چلے گئے اور بیڈ جرامیر ابو بیخی بن عبدالحق کے پاس مجھی جہات برناس میں پیٹی گئی اوراس کا کم زار ابوعیا دو ہاں اس کے پاس آیا اوراس نے بنی مرین کواس مگراؤ کی لہر کے لئے بھیجا تو اس نے موقع کو فنیمت جانا اور موحد میں گئی جوں کی گھات لگائی حالا تکہ ان کی جماعت کرسف میں تھی پس اس نے ان برحملہ کر دیا اور بنی مرین کے ہاتھوں سے آلہ چھین لیا اور وہ برحملہ کر دیا اور بنی مرین کے ہاتھوں سے آلہ چھین لیا اور وہ برحملہ کر دیا اور بنی مرین کے ہاتھوں سے آلہ چھین لیا اور وہ برحملہ کر دیا اور بنی مرین کے ہاتھوں سے آلہ چھین لیا اور وہ برحملہ کر دیا اور بنی مرین کے ہاتھوں سے آلہ چھین لیا اور وہ برحملہ کر دیا اور بنی مرین کے ہاتھوں سے آلہ چھین لیا اور وہ برحملہ کر دیا اور بنی مرین کے ہاتھوں سے آلہ چھین لیا اور مورد سے برائی اور اس کے باتھوں سے آلہ پھین لیا اور میں برحملہ کر دیا اور بنی مرین کے ہاتھوں سے اور انہوں نے اس کے برائی اور اس کے باتھوں سے آلہ پھین لیا اور میوں کے جمع شدہ لوگ اور الغز د کے تیرا نی از اس کے باس کے باتھوں سے آلہ برائی اور اس کے باتھوں سے آلہ برائی اور اس کے باتھوں سے آلہ برائی ہورائی 
امير عبداللد بن سعيد كى وفات: اورامير عبدالله بن سعيدان جنگ كى جوانب بيل بلاك ہوگيا اوراس كے بعد موقد ين كوفله عاصل ہوگيا پي اميرابو يكي اوراس كي قوم بلا دمغرب كى طرف يغرائن بن نديان سيسبقت كرتے ہوئے گئے كيونكه موقد ين كوفله عاصل ہوگيا پي اميرابو يكي اوراس كي قوم بلا دمغرب كواس كے لئے جائز قرار ديتے تقاورات قوم كى قوجوں سے تازى سے مان اور قر تك موقد ين كى فوجوں سے تازى سے فاس اور قصر تك موقد ين كى فوجوں كے ساتھ روند تے تئے اس وجہ سے يغراس اوراس كى قوم كو بى مرين كے ساتھ جنگ كى اوران كى ناك كا شخ كے لئے ان كى دوسى كى آرز ولى لئے ساتھ اوراس كى قوم كو بى مرين كے ساتھ جنگ كرنے اوران كى ناك كا شخ كے لئے ان كى دوسى كى آرز ولى لئے سب سے بينجا ابو يكي بن عبدالتى نے وطاط كر مضافات سے آ غاز كيا اوران كى ناك كا شخ كى كے اوران كى قوم كى غراب الله الوران كى قوم كى غراب بي اوران دوس كى غراب الله الوران كى قوم كى غراب بيل اوران دوس كى خوت قائم كرنے كے لئے بخت ني عبدالموس كى دوست قائم كرنے كے لئے بخت نيت كر كى اوران دنوں وہاں كا عامل ابوالعباس تھا ہى اس كے ديگر نواح بيل ابن ابى حفوم كى دوست قائم كرنے كے لئے بخت نيت كر كى اوران دنوں وہاں كا عامل ابوالعباس تھا ہى اس كے ديگر نواح بيل ابن ابى حفوم كى دوس كى باشدوں سے ساز باز كرنے بيلى كوشى كو دور كرے كا اورانى حق نات دى كے دوست كى دو ان كوا چون كے اوران سے حسن سلوك كرے كا دوران سے تكليف كو دور كرے كا اورانى حق نا خوران كے اوران كے تكر كے اوران كى اطاحت كرئے اوران كى اطاحت كرئے اوران كى اوراس كے عہداور كفايت براغتاد كيا اوراس كے عہداور كا كى قوم ان كى تكر كے اوران كى اطاحت كرئے اوران كى اوراس كے عہداور كفايت براغتاد كيا اوراس كے عہداور كا كى اوران كى اطاحت كرئے اور

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ هند دوازد بم دعوت هنسی کے اختیار کرنے کی طرف ماکل ہوئے اور انہول نے بی عبدالمؤمن کی اطاعت کوان کی مدد سے مایوس ہو کر چھوڑ دیا۔

ا بوجم الفشتالي: اورا بوجم الفشال آیا اوراس نے اس سے اس شرط کے پورا کرنے کی ایک کی جواس نے ان کی دیکھ جھال کرنے اوران کا دفاع کرنے اوران کا دفاع کرنے اوران کا دفاع کرنے اوران کے انساف کرنے کے بارے میں آپ اور پرعا کد کی تھی اوراس کی آمداس عقدہ کے حل کا سرمایہ تھا اوراس بیعت کی برکت کے اثر کو ان کے بعد آنے والوں نے محسوس کیا اور یہ بیعث باب انسان کے انداز میں سعید کی وفات سے دوماہ بعد تصبہ فاس میں داخل ہوا اور سید ابوالعباس قصبہ سے باہر نکل کیا اور اس نے اس کے ساتھ شتر سواروں کو نکا لا جو اسے ام الربیج سے گزار آنے کے اوروا پس آگئے۔

تازی سے جنگ : پر وہ تازی ہے جنگ کرنے گیا ، جہاں سید ابوغلی تھر ان تھا پس اس نے چار ماہ تازی ہے جنگ کی بھر انہوں نے اس کا تھم مان لیا تو اس نے انہیں قتل کردیا اور ان میں سے پچھ دوسر ہے لوگوں پرا حسان کیا اور اس کی اطراف و شعور کو تھیک تھاک کردیا اور تازی کا پر اؤا ور المویہ کے قلع اپنے بھائی یعقوب بن عبد الحق کو جا گیر میں دیے اور فاس کی طرف والیس آگیا پس وہاں اس کے پاس اہل منا ہے مشائح گئے اور انہوں نے اپنی بیعت کی تجدید کی اور دوبارہ اطاعت اختیار کی اور ان کے بیچھے پیچھے سلا اور دباط الفتح کے باش ہے بھی گئے پس امیر ابو یجی نے ان چاروں شہروں پر جوامصار مغرب کی اور ان کے بیچھے بیچھے سلا اور دباط الفتح کے باش ہے تابعی ہوگیا اور ان میں اس نے ابن ابی حفص کی دعوت کو قائم کیا اور بنومرین نے مغرب افسی کی دعوت کو قائم کیا اور بنومرین نے مغرب افسی کی اور ان کی حکومت جاتی رہی اور ان کی علیہ ہاتے کا اعلان کرنے لگا اور ان کا فرمان فٹا پر المنظمی کی دور ان کا فرمان فٹا پر المنظمی کی دور آن کا فرمان فٹا پر المنظمی کی دور آن کی مطافعت کی اعلان کرنے لگا اور ان کا فرمان فٹا پر المنظمی کی دور آن کی مقومت جاتی رہی اور ان کی غلیہ ہاتے کا اعلان کرنے لگا اور ان کا فرمان فٹا پر المنظمی کی دور آن کی مکومت جاتی رہی اور ان کی غلیہ ہاتے کا اعلان کرنے لگا اور ان کا فرمان فٹا پر المنظمی کی دور آن کی کومت کی اور ان کی مکومت کی کو کیا گئی گا

امیر ابو پیچیٰ کا فاس پر قبضہ: اور جب ۲ ساتھ میں امیر ابو پیچی بن عبدائی نے قاس پر قبضہ کیا اور سعید کی وفات کے بعد بلاد مغرب پر قابض ہو گیا اور مراکش میں ابو حض عمر المرتضی بن السیدا برا ہیم بن اسحاق نے موحدین کی امارت سنجال کی جو المشعلہ کے سال بی مرین کے ساتھ جنگ کرنے میں موحدین کی فوج کا سالا رتھا اور سعید نے اُسے سلافا کے تصدر باط الفتح میں والی بنا کر چھوڑ اتھا پس موحدین نے اُسے بلایا اور اس کی بیعت کر لی اور اس نے ان کی امارت سنجال لی اور جب امیر ابو پی بلاو مغرب پر سفلب ہو گیا اور فال شہر پر قابض ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے جی تو وہ وہلا وزنا تہ کو فی کے اور الن کے مضافات پر قبضہ کرنے کے لئے بلاو فازاز اور عدن کی طرف گیا اور اس نے اپنے غلام مسعود بن خرباش کوفاس کا گورز مقرر کیا جوثو کروں کی اس جماعت میں سے تھا جو بی مرین کے حلیف اور ان کے پروردہ تھا ور امیر ابو یکی نے ان کے اصل کے سوا موحدین کی جوثو جو فرج وہاں تھی اسے خدمت کی اسی راہ پر باقی رکھا جس پروہ قائم تھا اور ان میں رومیوں کی ایک پارٹی مجی تھی ۔ جسے اس نے ان کے سالار کی گرانی کے لئے کام پر رکھالیا اور وہاں وہ مسعود کے حصہ میں تھا ور ان کے اور اہل شمر مجی تھی ۔ جسے اس نے ان کے سالار کی گرانی کے لئے کام پر رکھالیا اور وہاں وہ مسعود کے حصہ میں تھا ور ان کے اور اہل شمر کی موحدین کے مددگاروں کے درمیان سازش ہوئی اور انہوں نے اپنے عامل مسعود پر جملہ کر دیا اور وہوت کو مرتفی کے لئے کام کی موحدین کے مددگاروں کے درمیان سازش ہوئی اور انہوں نے اپنے عامل مسعود پر جملہ کر دیا اور وہوت کو مرتفی کے لئے کا میعود کے حصہ میں تھا ور انہوں کے لئے کا می کو مدین کے مددگاروں کے درمیان سازش ہوئی اور انہوں نے اپنے عامل مسعود کے حصہ میں تھا ور انہوں کے لئے دو اور کور کور کور کی اور انہوں نے اپنے عامل مسعود کر جملہ کر دیا اور وہوں کور کور کی اور انہوں نے اپنے عامل مسعود کے حصہ میں تھا ور انہوں کے لئے کیا کہ کور کی اور انہوں نے اپنے مان کی مدی کی دی کی دی اور انہوں کے دور کور کی اور انہوں نے کی دی کی دی کور کی دی کور کی دی کور کی دی کور کی کور کی کور کی دی کی دی کور کی کور کی دی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی ک

عبدالحق کی ہلا گت جس میں عبدالحق بن عبدالحق بی عبدالواد کے ہشام بن ابراہیم کے ہاتھ سے ہلاک ہو گیا پھر بنوعبدالواد منتشر ہوگئے اوران کے اکابرمشائے میں سے پشمر اس بن تاشفین ہلاک ہو گیا اور پنمر اس بن زیان فی گرتلمیان کی طرف چلا گیا اورا ہیر ابو بجی اپنی فوج کے ساتھ فاس کی نا کہ بندی کے ہے واپس پلٹ آیا اوراس کے باشندوں سے ناوم ہوا اورانہوں نے بھی اس کی اطاعت سے سواکوئی راستہ نہ پایالیس انہوں نے اس سے امان طلب کی اور بغاوت کے سواکوئی راستہ نہ پایالیس انہوں نے اس سے امان طلب کی اور بغاوت کے روز اس کے گھر ہے جو مال انہوں نے تلف کیا تھا اس کا تاوان دیتے پر اس نے انہیں امان دیدی جس کی مقدار ایک لاگھ و بنار تھی تو انہوں نے اس تا وان کو بر داشت کر لیا اور اس کی شرائط کو تو ڑویا تو اس نے ان پر فروجرم عائد کر دی آور قاضی ابو سے مال کا مطالبہ کیا تو انہوں نے درما تھ ہو کر اس کی شرائط کو تو ڑویا تو اس نے ان پر فروجرم عائد کر دی آور قاضی ابو کر نے اور ابن خیار اس کی شرائط کو تو روز اس نے طوعاً وکر ہا مال کے تاوان بیل پکڑ لیا اور اس نے میرائر مین اور اس کے مطاول کی تو اور اس نے طوعاً وکر ہا مال کے تاوان بیل پکڑ لیا اور اس نے مال کا دیا اور اس کی طوعاً وکر ہا مال کے تاوان بیل پکڑ لیا اور اس نے میں میں رعب ڈالے کے لئے گئا میں ان کی آواد دب گی اور اس کی مطاول کی تو اور اس کے مطبوط کرنے اور ان کے دلوں میں رعب ڈالے کے لئے گئا ہی ان کی آواد دب گی اور اس بیا ہو تا بیا تو نوید بی ان کی آواد دب گی اور اس بیا ہو تا بیا ہو نوید بی بیا سے میس کیس اور اس کے بعدانہوں نے فتد میں اپنا ہاتھ تا بیا تو نوید اس کی تو در دب گی اور اس کی تو در اس کی تو تو تو تو اس نے فتد میں اپنا ہا تو تو تو تا ہو ہو ہو یا۔

(S) BOOKE SHIPE EXPLINING PROPERTY.

and the contract of the second and the second second in the second

علدون \_\_\_\_\_

Mary Mark that is the form of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se

## امیرابو یجیٰ کے شہر سلا پرمتفلب ہونے اور

## اس کے قبضے سے اس کے واپس ہوئے

## اوراس کے بعد مرتضی کے شکست کھانے کے حالات

جب امیرابو یکی نے فاس شمر کو کمل طور پر فتح کر لیا اور وہاں بنومرین کی امارت منظم ہوگئ تو وہ ہلادِ فازاز کے ساتھ جنگ کرنے اور زناچہ کا اور زناچہ کا اور ان سے تاوان وصول ساتھ جنگ کرنے کے لئے واپس آگیا گیا ہیں اس نے انہیں فتح کیا اور زناچہ کے اوطان پر قبضہ کرلیا اور موحدین کواس کیا اور باغیوں کی روکاوٹوں کو دور کیا چھر ۱۳۹ ہے میں شہر سلا اور رباط افتح کی طرف برطا اور اس پر قبضہ کرلیا اور موحدین کواس کی سرحد کے قریب کیا اور اپنے جھیجے بعقوب بن عبد التی بن عبد الحق کواس کا عال مقرر کیا اور صا اور ملوبہ کے در میان حکومت سے قبل ان کے مواطن کا پر وس اس بات کی شہادت و بتا ہے۔

اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے میدان اور جنگل اپنے بھائیوں بی یادین بن محمہ کے ساتھ کیے تقسیم کے اور کن طرح بقید ایام میں مسلسل ان کی ان کے ساتھ جنگ رہی اور سب سے پہلے کثر ت تعداد کی وجہ ہے بنویادین بن محمہ کوغلبہ حاصل ہوا اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ بنوعبد الواد کے پانچ بطن تو جیل مصاب بنوز روال اور ان کے بھائی بنور اشد بن محر تھے اور مغرب اوسطے کول کے باشند ہے ان سے الگ تھے اور بنی کا بیقبیلہ صحراکی جولا نگا ہوں میں فیکیک سے سجلہ اور ملونیة تک رہتا تھا اور بسااؤ قات وہ اپنے سفر میں بلا والزاب تک چلے جاتے تھے اور ان کے نساب بیان کرتے ہیں کہ ان اور اور ان کے نساب بیان کرتے ہیں کہ ان اور اور ان کے نساب بیان کرتے ہیں کہ ان وار ان کے ساب بیان کرتے ہیں کہ ان وار سے بی وزیر بین فکوس بنے کے اور بھائی بھی تھے جوانی مال بن اور میں تھے اور ان کے من اور بھائی بھی تھے جوانی مال تا بعت کے نام سے مشہور تھے اور اس کے م زاد نکاس بن فکوس تھے۔

جھر کے کڑکے : اور تھ کے سات لاکے تھے جن میں جمامہ اور عسکر سکے بھائی تھے اور علاقی بیٹے سکیاں سکھان سکم وراغ اور فروت تھے اور یہ پانچوں ان کی زبان میں تیر بیعین کے نام سے موسوم تھے جس کامفہوم ان کے ہاں جماعت ہے۔

حمامہ کی امارت :اوران کا خیال ہے کہ جب محمد فوت ہوا تو اس کی قوم کی امارت حمامہ نے سنجا کی جوسب سے بڑا تھا پھر اس کے بعد اس کے بھائی عسکر نے سنجالیٰ جس کے تین بیٹے تھے لکوم' ابو کیی' جس کالقب المحضب نے سنجالا اوروہ لگا تاران کی امارت برقائم رہا یہاں تک کہ موحد بن کامعاملہ پیش آگیا۔

عبدالمؤمن كى تاشفين يرجرٌ هائى: اورعبدالمؤمن نے تاشفين بن على پرچرٌ هائى كى اورتلسان ميں اس كامحاصر ه كر

عددوازدہم کوفوجوں کے ساتھ مغرب اوسط پر زناتہ سے جنگ کرنے کے لئے بھیجااور تمام بنویادین بنویلوی بنومرین اور مفراوہ اس کے لئے اکتفے ہوگئے پس موحدین نے ان کی فوجوں گونٹز بنز کر دیا اورا کثر کوفل کر دیا پھر بنویادین اور بنویلوی نے مفراوہ اس کے لئے اکتفے ہوگئے پس موحدین نے ان کی فوجوں گونٹز بنز کر دیا اورا کثر کوفل کر دیا پھر بنویادین اور بنوعبدالواد نے اخلاص سے ان کی خدمت اور خیرخواہی کی اور بنومرین صحرا میں چلے گئے اور جب عبدالمومن بن علی نے دہران پرغلبہ پایا اور لئونہ کے اموال اور ذخیرے پرقابض ہوگئیا تو اس نے ان غنائم کوجبل تیال میں این گھر بھیجے دیا اور دعوت کوچلانے والا کہاں سے آتا۔

اور بنوم بن کوبھی الزاب میں اپنی جگہ پراطلاع مل گئی اس وقت ان کا سر دار الحضب بن عسر تھا اس نے اپنی قوم کے ساتھ اُسے رو کئے کا ارادہ کیا اور قافلہ واد کی تلاغ میں چلا گیا لیس انہوں نے اسے موحدین کے ہاتھوں سے لیا اور عبد المؤمن نے اسے چیڑا نے کے لئے زنا تہ میں سے اپنے مددگاروں کوجع کیا اور انہیں اس کام کے لئے موحدین کے ساتھ بھیجا تو بنوعبد الواد نے اس میں خوب دار شجاعت دی اور تھی حسون میں جنگ ہو گی اور بنوم بن تتریتر ہو گئے اور الحضب بن عسر قبل ہوا اور بنوم بن اپنے صحرا اور جنگل کی عسر قبل ہوا اور بنوعبد الواد نے ان کے ہتھیار لے لئے 'یہ واقعہ میں ہے کا ہے اس کے بعد بنوم بن اپنے صحرا اور جنگل کی جولا نگاہوں میں چلے گئے اور الحقب کے بعد ان کی امارت اس کے مم زاد جمامہ بن محمہ نے سنجالی یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا تو اس کے جیٹے بچونے ان کی امارت سے اُس کے جیٹے بھیونے ان کی امارت سے اُس کے جیٹے بھیونے ان کی امارت سے اُس کی معمور نے انہیں ارک کی مہم کے لئے جو کیا گئی وہ اس میں حاضر ہوئے اور انہوں دنے اس میں خوب دار شجاعت دی۔

محیو کی وفات: اور محیوکواس دن ایک زخم لگاجس کے باعث وہ او کھے میں الزاب کے صحرا میں فوت ہوگیا اور اس کے بعد عبدالحق کی ریاست اس کے بیٹے نے سنجالی جواس کے بعد اس کی اولا دمیں باتی رہی جس کا ذکر ہم کریں گے اور اس نے اس کے تعاقب کا عزم کر لیا تو اُسے اس رائے سے اس کے بھائی یعتر ب بن عبدالحق نے اس عبد کی وجہ سے روکا ہواس کے اور اس کے درمیان کے درمیان طے باچکا تھا لیس وہ والیس آگیا اور جب وہ النق مدہ پہنچا تو اُسے اطلاع ملی کہ یغمر اس نے تجلماسہ اور ورعہ جانے کا ارادہ اور ورعہ کے اس کے درمیان کے درمیان کے ساتھ تیزی سے ان دونوں شہروں کی طرف گیا اور ان میں داخل ہو گیا اور اس کے دخول کی مجے کو اس نے اس اس کے بینیا اور جب اُسے شہر میں ابو یکی کے مقام کا چھ جلا تو نادم ہوا اور اپنے غلبے سے مایوس ہوگیا اور اس کے درمیان جنگ جیم گئی۔

اورامیرابویجیٰ کا بھیجاسلیمان بن عثمان بن عبدالحق فوت ہوگیا اور پیٹر اس اپنے ملک کی طرف واپس آگیا اور امیرابویجیٰ نے محکما سد درعداور بقیہ بلا دقبلہ پر یوسف بن بز کاس کوامیر مقرر کیا اور ٹیکس پرعبدالسلام اور بی اور داؤ دبن پوسف کوعامل مقرر کیا اور ملیک کرفاس آگیا۔

ne april per la celebratione. National de la financia de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la compa

A CAR CALL CONTROL OF A PARK STEAR OF A STANDARD OF

تاریخ این ظرون میدوازد تم

ngha i sophwerthingen it

# ابو بیخی کی وفات کے حالات اور اس کے بھائی بعقوب بن عبدالحق کے حکومت کو مخصوص کر لینے سے جو واقعات رونما ہوئے

## ال كابيان

لیعقوب اور عمر کی جنگ قواس نے ان کی بات کوتبول کر لیا اور انہوں نے اس کی بیعت کر لی اور اُس نے فاس جانے کی شان کی اور عمر اس کے مبتا بلد کے لئے لکا اور جب دونوں فو جیس ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں تو اس کی فوجوں نے اے چھوڑ دیا اور وہ طوق پہنے ہوئے فاس واپس آیا اور اے اپنے بچاہے بین خواہش تھی کہ وہ اے مکنا سہ جا گیر میں وے دے اور وہ اس کے لئے اہارت سے دستبر دار ہوتا ہے تو اس نے اس کی بیہ بات قبول کر لی اور سلطان ابو یوسف بیقوب بن عبد الحق نے فاس کے شیر میں طوید کم الربیع ، سجلما سہ اور قصر کیا مہ کے فاس کے شیر میں واغل ہوکر کے ہے میں اس پر قبضہ کر لیا اور بلادِ مغرب میں طوید کم الربیع ، سجلما سہ اور قصر کیا مہ کے

عربی ابن غادون کے دروازد ہم درمیانی علاقے نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور عمر نے مکناسہ کی امارت پر اکتفا کر لیا پس چند دن اس نے امارت کی پھرعمر اور ابر ابیم کے خاندان میں سے اس کے دوعم زادوں نے جوعثان بن عبدالحق اور محمد بن عبدالحق کے بیٹے تھے اُسے دھوکے سے قل کر دیا اور انہوں نے اس سے اس خون کا بدلہ لے لیا جے وہ اس کے ذعبے بھے تھے اور وہ اپنی امارت کے سال میں یا ایک سال بعد ہلاک ہوگیا 'پس یعقو ب کی سلطنت مضبوط ہوگئی اور اس کی امارت کے بارے میل جھگڑ اور کلفت وُور ہوگئی۔ اور یغمر اس کو اپنی محمد کرنے کی سوجھی تو اس نے اس کام کے لئے اپنی قوم کو جمع کیا اور بنی تو جین اور مفراوہ سے کمک طلب کی اور انہیں غیل الاسد کا لا کے دیا اور مغرب کی طرف چل پڑا رہاں تک کہوہ کلد امان بی تھی گئے۔

یغمر اسن اور پیمقوب کی جنگ اورسلطان پیقوب بن عبدالحق نے بھی ان سے جنگ کرنے کی ٹھان لی پس اس نے انہیں مغلوب کر لیا اور وہ اپنے تقشِ قدم پروا پس آ گئے اور پیغمر اس بلاد بطویہ سے گزرا تواس نے انہیں جلا دیا اور برباد کر دیا اور لوٹ لیا اور ان میں خوب قبلام کیا اور سلطان فاس واپس آ گیا اور اس نے امصار مغرب کے فتح کرنے اور اس کی اطراف پر قبضہ کرنے کے ایک کے طریق کو اختیار کیا۔

ُ اموراللہ تعالیٰ نے اس پر فضل بھی کیا گہاں نے اپنی امارت کا آغاز شہر سلا کونصاریٰ کے ہاتھوں سے جھڑانے سے کیااور وہاں اس وجہ سے اس کا اچھاا ٹر اور اچھی شہرت تھی جس کا ذکر ہم کریں گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ ۔

## فصل

## شہر سلا پر دشمن کے اچا نگ جملے اور اُسے

# اس کے ماکوں سے چھڑائے کے حالات

یعقوب بن عبداللہ کواس کے بچا امیر ابو یکی نے شہر سلا پر قبضہ کرتے وقت وہاں کاعاش مقرر کیا تھا جیسا کہ ہم بیان کر بچے بیں اور جب موحدین نے اُسے اس کے ہاتھوں سے واپس لیا تواس نے اس کی جہات میں اس کے باشندوں اور ما فظوں کے لئے گھات لگانے کی جبکہیں بنا نے کے لئے قیام کیا اور جب اس کے بچا یعقوب بن عبدالحق کی بیعت ہوگی تو اُسے بعض احوال نے رنجیدہ کر ویا اور وہ ناراض ہو کر غبولہ چلا گیا اور رباط افتح اور سلا پر قبضہ کر نے ایک لطیف حیلہ کیا تاکہ وہ اس کا حیلہ کمل ہوگیا اور اس کا عامل ابن یعلوسمندر کے کیا تاکہ وہ اس کی اور اپنے والی پوشیدہ بات کے لئے ذریعہ بنا لے بس اس کا حیلہ کمل ہوگیا اور اس کا عامل ابن یعلوسمندر کے راستے بھاگ کر از مور کی طرف چلا گیا اور اپنے اموال اور بیوں کو بیچھے چھوڑ گیا لین یعقوب بن عبداللہ نے ملک پر قبضہ کر لیا اور جنگ کے تا ہر وں سے بتھیا روں اور اعلانے یہ جائی کی اور اپنے بچا سلطان ابو یوسف کے ساتھ جھڑ اکر نے کاعزم کر لیا اور جنگ کے تا ہر وں سے بتھیا روں کی امداد کے متعلق شازش کی تو انہیں اس بارے بیں شک پیدا ہوگیا اور ان کے درمیان آئے فیائے والوں کا سفر زیادہ ہوگیا

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ حتر دوارد ہم یہاں تک کہ وہ اس کے باشندوں سے زیادہ ہو گئے اور انہوں نے ۵۵۸ھے کے ماہ عیدالفطر میں جب کہ لوگ اپنی عید میں مصروف تنے صلح کرلی۔

سلا پر حملہ: اور انہوں نے سلا پر حملہ کر دیا اور عورتوں کو قیدی بنالیا اور اموال کولوٹ لیا اور شہر کو قابو کرلیا اور یعقوب بن عبداللہ رباط الفتح میں قلعہ بند ہوگیا اور جلدی سے فریا دی سلطان ابو یوسف کے پاس گیا جو تازی میں بغر اس کے احوال کی مگرانی کر رہا تھا پس اس نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا اور وہ گھوڑوں کے پروں میں اڑکر آیا اور ایک رات دن میں وہاں پہنچ گی اور اس نے پروہ دن تک اس سے جنگ کی پھر اس نے برور قوت کیا اور اُسے مسلمان فوجیوں اور دضا کاروں کی امداد پہنچ گی اور اس نے چودہ دن تک اس سے جنگ کی پھر اس نے برورقوت اس میں داخل ہوگر آئیں مغلوب کرلیا اور خوب قبلاً م کیا پھر قلعہ کی مغربی دیوار میں جوشگاف ہوگیا تھا اسے مرمت کروایا جہاں سے موقع پاکر شہر پر قبضہ کیا جا سکتا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ سے قلعہ کو بنایا اور اللہ کس کے کام کوضا کو نہیں کرتا۔

اور یعقوب بن عبدالله سلطان کی تیزی ہے ڈرگیا ا<del>ور ر</del> باط الفتح ہے چلا گیا اور اُسے چھوڑ دیا پس سلطان نے اُسے قابوکر لیا اور اُسے ٹھیک ٹھاک کیا پھراس نے بلادتا مینا اور انفی پرحملہ کر کے ان پر قبضہ کرلیا اور ان کوکنٹرول کیا۔

یعتقوب بن عیداللہ قلعہ علووں میں : اور لیقوب بن عبداللہ جبال نمارہ کے قلعہ علودان میں چلا گیا اور وہاں قلعہ بند

ہوگیا اور سلطان نے اپنے بیٹے ابو ما لک عبد الواحداور علی بن زیان کواس سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا اور وہ پنر اس سے

مصالحاتی ملا قات کرنے چلا گیا ہیں وہ اسے جو کر ان جس طلا اور وہ دونوں سلم کرنے اور جنگ کے بھی رہا لگ ہوئے

اور سلطان مغرب کی طرف لوٹ آیا 'پس اس کے بھائی کے بیٹوں اولا دا در لیس نے اس کے خلاف بناوت کر دی اور قصر

کتامہ بیس چلے گئے اور انہوں نے اپنے عمر ذار بعقوب بن عبد اللہ کی رائے کی پیروی کی اور ان کے سردار جمدین ادر لیس کے

پاس اپنے خاندان اور پروردہ لوگوں کے ساتھ چلے گئے ہیں اس نے ان پر عملہ کیا اور انہوں نے جبال غمارہ میں بناہ لے لی

پاس اپنے خاندان اور انہیں وہ میں بیا ور بر دورہ ہوگوں کے ساتھ میں عامر بن ادر لیس کو قبل اور انہوں نے جبال غمارہ میں بناہ لے لی

لوگوں پر سالا رمقرر کیا اور انہیں وہمن سے جباد کرنے کے لئے کنارے کی ظرف لے گیا اور انہوں نے جباد اور پڑاؤ

وگوں پر سالا رمقرر کیا اور انہیں وہمن سے جباد کرنے کے لئے کنارے کی ظرف لے گیا اور انہوں نے جباد اور پڑاؤ

میں قابل تعریف کارنا ہے کئے اور وہ شہرت قائم کی جو خلف نے اپنے سلف سے کی تھی جیسا کہ ہم ذکر کریں گے۔

میں قابل تعریف کارنا ہے کئے اور وہ شہرت قائم کی جو خلف نے اسے سلف سے کی تھی جیسا کہ ہم ذکر کریں گے۔

میں قابل تعریف کارنا ہے کئے اور وہ شہرت قائم کی جو خلف نے اسے سلف سے کی تھی جیسا کہ ہم ذکر کریں گے۔

اور نیقوب بن عبداللہ نے مضافات سے باہر جبات میں بوجل ہوکر قیام کیا یہاں تک کہ طلحہ بن علی نے اُسے ۸ کے مضافات سے باہر جبات میں بوجل ہوکر قیام کیا یہاں تک کہ طلحہ بن علی نے اُسے ۸ کے مضافات کے کام سے بنیاز ہوگیااور جب سے لگا تاران پر علین مار دہوئیں اور بن مرین کوسلسل غلبر ہا۔ تو مرتضی اس کی دیواروں میں بند ہوگیا اور اپنے دشمن سے فصیلوں میں جھپ گیا لیس فی دیم و نے کا خیال آیا اور بنومرین نے حکومت پر اس نے نہ کئی دیم بیان کریں گے۔ جرائت کی اور نگلنے کے حمیل بن گئے اور دارالخلافہ مرائش سے جنگ کرنے گئے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

and The Alleger and the specific company of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the con

عرخ این طرون می می از دو از دو از دو از دو از دو از دو از دو از دو از دو از دو از دو از دو از دو از دو از دو ا در از در در از در از از در از از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از در از

# سلطان ابو بوسف کے دارالخلافہ مراکش اور عناصر حکومت سے جنگ کرنے اور ابود بوس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے الاک امیر مقرر کریے اور اس کے ہالک

## ہونے اور پھراس کے خلاف بغاوت کرنے کے حالات

جب سلطان اپنے خانبان کے باغیوں کے مقابلہ سے فارغ ہواتواس نے مرتفی اور موحدین سے ان کے گھر بیل جگ کرنے کی خانی اور اس نے خیال کیا کہ یہ بات ان کی محوم کو زیادہ کر ورکر نے اور اپنی تعاوی کو کمل کیا اور چلتے چلتے کرنے کا باعث ہوگی اور اس نے خیال کیا کہ یہ بات ان کی محوم کو نے باعث ہوگی اور اس نے اپنی تو م کو ابھا را اور اپنی مقبوضات کی فوج تی کی اور اپنی تیاری کو کمل کیا اور چلتے چلتے ایکھیر تک پہنی گیا اور اس نے واحد بی اس بات کا عزم کیا اور دار الخلاف نے کے قریب چلا گیا اور اس کے وسط میں اتر الور اس کی ناکہ بندگر کردی اور مرتفظی نے سید ابوالعلاء اور میں کو جس کی کشیت ابو دیوس بن سید ابو حبداللہ بن سید ابو حفص بن عبدالموس خی ان کی ناکہ بندگر کردی اور مرتفظی نے سید ابوالعلاء اور میں کو جس کی کشیت ابو دیوس بن سید ابو حفو اللہ بن کارڈار کو مرتب کیا اور وہ وہ اس کے مرافی میں جس میں امر عبداللہ بن پیقوب عبدالموس کی موت نے ان کی قوت تو ٹردی اور وہ وہ ہاں بن عبداللہ بن بی تھو ب کہتے تھے اور اس کی موت نے ان کی قوت تو ٹردی اور وہ وہ ہاں دانو وین تھا پس انہوں نے وادی کے نور موس میں جس کے اور وہ وہ ہاں اور وہ وہ ہاں اور وہ ہواں اور وہ کہتے تھے اور اس کی موت نے ان کی قوت تو ٹردی اور وہ وہ ہاں دانو وین تھا بی انہوں نے وادی کے نور اور اور اور کی کی اور موحدین کی فوجوں کو گست ہوگی اور وادی کے نیا بن عبداللہ بن بنی جات کی اور موحدین کی فوجوں کو گست ہوگی اور وادی کے نی بنتی ہوگی ہوگی ہو کہ کہت کے باس اس کے م ذاو اور آس کے سالار جگ سید ابو دوس کے متحالی جگ کی اور موحدین کی فوجوں کی طرف کی تیزی سے خوف ذرہ ہوگیا در سے متحالی چنگ کی کی تیزی سے خوف ذرہ ہوگیا در ساطان ابو یوسف کے پاس چلا گیا جب کہ وہ الا ہے کے آخریں اپنی جنگ سے فات آر ہوگی کی تیزی سے خوف ذرہ ہوگیا در ساطان ابو یوسف کے پاس چلا گیا جب کہ وہ الا ہے کہ خرص اس کی میں اور مرتفیٰ کی تیزی سے خوف ذرہ ہوگیا در ساطان ابو یوسف کے پاس چلا گیا جب کہ وہ الا ہے کہ کو مرتب کی در میں آس کے میں آس کے میں آس کی جگ کے میں اس نے کھور کو اس کے میں اس کے کہ کو اس کی جگ کے در مواد کی کے اس کی کی تیزی سے خوف ذرہ ہوگیا در ساطان ابو یوسک کے پاس جائی کے در مواد کی کے در مواد کی کے در مواد کی کے در مواد کی کے در مواد کی کے در مواد کی کے در مواد کی کے در مواد کی کے در مواد کی کے در مواد کی کے در مو

فصر

ابود بوس کے اکسانے برسلطان لیقوب بن عبدالحق اور یغمر اس بن زیان کے درمیان

بك تلاغ كريا و في كمالات

جب سلطان ابو یوسف نے مراکش کے دارا گلافے سے جنگ کی اوراس کی سرزمین پراس پرحملہ کرنے کے لئے بیٹھ گیا تو ابود بوس نے بیٹم اس اوراس کی قوم سے اس کے خلاف مد و ما گلئے کے سوااورکوئی رستہ نہ پایا تا کہ وہ اسے اس سے بیٹھ گیا تو ابود بوس نے بیٹھ سے سنٹول کر دیں کی اس نے اپنی مصیبت کے دور کرنے اوراس نے وہمن کی مدافعت کے سائے اس کے پاس فریا دی جیجا اور پختہ عہد کیا اور قیمتی تحالف جیجے تھے تا ہم اس نے بیٹانے اوراس کے دشن کو پیچھے سے تھیجنے اور میں مرحدوں پر غارت کری کرنے کے لئے تیار ہوگیا اور اس نے جنگ کی آگ جو کا دی پس ملطان کی طرف سے مغرب کی سرحدوں پر غارت کری کرنے کے لئے تیار ہوگیا اور اس نے جنگ کی آگ جو کا دی پس ملطان کی طرف سے

عددوازدہم میں خدوں کے اور اس کی قوم کے خلاف بھڑک اٹھا اور اس نے اپ عزم کو تیز کیا اور پیقوب مراکش ہے تلمسان پر حملہ کرنے کے لئے چلا اور فاس میں اتر ااور کی روز تک وہاں خمیرار ہا یہاں تک کہاں نے جنگ کی ممل تیاری کرلی اور ۲۹ کھیے کے آغاز میں کوچ کر گیا اور کرسیف اور پھرتا فرطا میں داخل ہو گیا اور فریقین وادی تلاغ کی طرف بر سے اور ان میں سے ہر ایک نے آئی فوجوں کومرتب ومنظم کیا اور اسٹے میدان میں گیا۔

اور حسن اور سعید بن دیر غین کواکسانے کے لئے عور تیں چرے بر بنہ کر کے نکلیں اور جب بائے ڈی سلے اور دن مائل ہوا اور مغرب کی فوجیں اور جب بائے ڈی سلے اور دن مائل ہوا اور مغرب کی فوجیں اور بنی عبد الوا داور ان کے ہوا خوا ہوں کی فوجیں بکثر ت ہو کئیں تو وہ منتشر ہو گئے اور اپنے ہاتھ بلند کر دیا وریغر اس کا بڑا بیٹیا اور اس کا ولی عہد ابو حقص اپنے خاندان کی ایک جماعت کے ساتھ بلاک ہوگیا 'جن کا ذکر ہم نے اس کے حالات میں کیا ہے اور یغم اس نے اپنی قوم کے جانشینوں کو پکڑلیا اور وہ ان کا مدد گار بن گیا یہاں تک کہ وہ میدانِ کا رزارے نکل گئے اور اس سال کے ماہ جمادی الاقل میں اپنی جگہ پر واپس آگیا۔

فصل

# سلطان بیقوب بن عبدالحق اور آل ابی حفص میں سے خلیفہ تونس المنتصر کے درمیان

## سفارت ومصالحت

امیرا ایوزکر یا بیکی بن عبدالواد بن ابی حفص نے جب ۵۳ ہے میں دعوت اور خلافت کے ہیڈ کوارٹرمراکش کی طرف دیکھتے ہوئے تونس میں اپنی وعوت دی تو اسے امید حلی کہ وہ رٹانہ کے ذریعے آلی عبدالمومن کی توت و شوکت کو کمزور کرد کے کا اور انہیں اس کی طرف آنے کی بجائے ایز ہوں کے بل واپس لوٹا وے گا اور ۱۳۵ھے میں وہ تلمسان پر متخلب ہوگیا اور منظم اس کی طرف آنے کی بجائے ایز ہوں کے بل واپس لوٹا وے گا اور ۱۳۵ھے میں وہ تلمسان پر متخلب ہوگیا اور منظم اس کا ایک مقابلہ میں اس کا ایک مقابلہ میں اس کا ایک مضبوط مددگار بن گیا پس اس نے مدافعت کے لئے اس سے تعلق پیدا کر لیا اور بنوم بن نے ابن ابی حفض کے بارے میں مراسلت و مخاطب کرنے اور اس کے دشن کی اہمیت کو کم کرنے کے بارے میں اس سے مقابلہ کیا اور بلاو مغرب کے جن شہروں کو فق کرتے وہ انہیں اس کی بیعت پر آ مادہ کرتا ہے فاس' مکنا شہا ور تھر وغیرہ کو اور وہ تحالف و ہدایا کے ذریعے ان سے مقابلہ کیا اور انہیں آلی عبدالمومن کے داست و کا طرف ماکن ہوتے تھے۔ سے مقاطفت کرتا اور انہیں آلی عبدالمومن کے داریت کے سوا'خط و کتا بٹ خطاب' معاملہ اور تکریم میں نیکی کا داستہ و کھا تا اس وجہ سے دوائی کے ساتھ مراسلت کرتے اور اپنے قرابت داروں کو اس کے پاس تیمیخ کی طرف ماکن ہوتے تھے۔

پراس کے بعد المستھر نے کھھے کے آخریں اپنے جو کے موحدین کی جماعت کے آباد کریا بھی بن صالح البخاتی کوموحدین کے مشائخ کی ایک پارٹی کے ساتھ محد الکنانی کی مرافقت میں سلطان یعقوب بن عبد الحق کے پاس بھیجا اور بھیب و ان کے ساتھ ملاطقت کرنے کے لئے قبتی تجا کف بھی جمیع جن میں آئی مرضی کے عمدہ کھوڑ ہے بتھیا راور بھیب و غریب ساخت کے چیدہ کپڑے تھا اور اکھتگو کی غریب ساخت کے چیدہ کپڑے تھا اور اکھتگو کی اور اس کے بعد اس نے مرائش کے منبر پر محد الکنانی سے خلیفہ المستھر کا ذکر نہایت آجھے پیرائے میں کیا اور موحدین کے وقد نے بھی اس کی گوائی دی تو ان کی خوثی میں اضافہ ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بع

gander en en entreproció de principa de entre de la servició de contrata de entre en entre en entre en entre e La composition de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la La contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata del la contrata de la contrata de la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del

i de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del l

# فتخ مراکش اور ابود بوس کی و فات اورمغرب

# ہے موحدین کی حکومت کے خاتمے کے حالات

جب سلطان ابو یوسف پیغر اس کی جنگ سے واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ اپ و قرن سے بے نیاز ہوگیا ہے اور اس نے اس کی تیزی کوروک دیا ہے اور اس کی تدیر اور اس کے فریا دی ابو دیوس کی سازش کو ناکا م کر دیا ہے تو اس نے پہلے کی طرح مراکش کے ساتھ جنگ کرنے اور دوبارہ اس کی ناکہ بندی کرنے کا عزم کر لیا اور وہ ای سال کے شعبان میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے قاس سے تیار ہوا اور جب وہ ام الربع سے آگے گئے تو اس نے دستوں کو پھیلا دیا اور خارت کر دیا اور اس کے نشان سے خارت کر دیا اور اس کے نشان ان اور تھی جوڑ دیں تو انہوں نے کھیتوں کو برباد کر دیا اور اس کے نشان اس کو منا دیا اور بھیتر اس کے نوال میں جوڑ دیں تو انہوں نے کھیتوں کو برباد کر دیا اور اس کے نشان سے اور انہیں لوٹا پھر وہ واد کی اور ہمیشہ بی اس کی مواریاں بلاؤ مراکش کی اور ہمیشہ بی اس کی سواریاں بلاؤ مراکش کی اور ہمیشہ بی اس کی مواریاں بلاؤ مراکش کی اور اس کی قوم کے ساتھ جنگ کی اور ہمیشہ بی اس نے جنگ کی نیت کی اطراف میں حکمت کے درگاروں نے خلی کی ہوا تھوں سے اور اس کی قوم کے ساتھ آگئیں اور جشی عربوں میں سے حکومت کے درگاروں نے خلیفہ کواپنے دشن کی مدافعت کے لئے تیار کرنے کے لئے آئیس بھیجا پس اس نے جنگ کی نیت کی اور وہ بے تیار فوجوں کے ساتھ مقابلہ کے لئے نکلا اور ابو یوسف نے اسے اس پر خملہ کیا اور گھرسان کا رن پر ااور اس کی تو اس کی خور سے مران اور اس کی گئی اور وہ کی خور اور سے میں اور ابور اس کی تو اس کی خور کی کہ اور کا میاب ہوجائے بیہاں تک کہ وہ غو میں اتر اپھر اس نے اس پر خملہ کیا اور کا میاب ہوجائے بیہاں تک کہ وہ غو میں اتر اپھر اس کی اگر اور اس کی کا تب علی بن عبد اللہ المور ابور کی سے میں اور اس کا کا تب علی بن عبد اللہ المور ابور کیا اور اس کا کا تب علی بن عبد اللہ المور ابور کیا اور اس کا کا تب علی بن عبد اللہ المور ابور کو گئی ہوگیا۔

سلطان ابو یوسف کا مراکش کی طرف کوج اورسلطان ابویوسف مراکش کی طرف کوچ کر گیااور و ہاں جو موجدین سلطان ابویوسف مراکش کی طرح کی شال مصورہ ہوں گیا ہوں ہوں کے بھائی اسحان کی بیعت کر لی اور وہ بتی کی طرح کی شال مہا بھرائی ہے اور جل جا گئے اور انہوں نے مرتفعی کے بھائی اسحان کی بیعت کر لی اور اس کی اور اس کی آولا دکو دہائی ہوائی نے موجود کی سال کے مراوالوسے میں اُسے گوفار کر لیا اور اس کی اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ واللہ وارث الارض و من سلطان کے پاس لے جایا گیا ہی ان سب کوفل کر دیا گیا اور بن عبد المؤمن کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ واللہ وارث الارض و من علیما۔

اور مرداراورا الل شور کی دارالخلافے سے سلطان کے پاس گئے تو اس نے آئیس امان دی اور ان سے حسن سلوک کیا اور وہ ۸ لاکھ چیں بڑی شان کے ساتھ مراکش میں داخل ہوا اور آل عبدالمؤمن کی حکومت کا وارث ہوا اور اس کی مدد کی اور مغرب میں اس کی حکومت منظم ہوگئی اور لوگ اس کی جنگ سے بہت ہو گئے اور اس کی سلطنت کے سائے تلے آرام لینے لگ

عددہ اور اس نے اس سال کے دمضان تک مراکش میں قیام کیا اور اپنے بیٹے امیر ابو مالک کو بلا دسوس کی طرف بھیجا لیس اس نے انہیں فتح کرلیا اور ان کے دیار میں دور تک چلا گیا اور اس کی اطراف پر قبضہ کرلیا بھروہ خود بلا دور عے کی ظرف گیا اور ان سے وہ شہور جنگ کی جس نے ان کی قوت کو تو ڈیا اور دو ماہ بعدا پی جنگ سے واپس آ گیا بھراس نے اپنے دارالخلافہ فاس کی طرف جانے کا ارادہ گیا اور مراکش اور اس کے مضافات پر اپنے بڑے دوستوں اور خواص اور طبقہ وزراء میں سے جم بن علی بن یکی کو امیر مقرر کیا جیسا کہ اس کی اور اس کے خاندان کی تعریف آ گے بیان ہوگی اور اس نے اسے قصبہ مراکش میں اتارا اور اس کی دیکھ ہوائی مثال کے لئے میگرین بنائے اور اُسے بنی عبد المؤمن کے علاقوں پر قبضہ کرنے اور ان کے نشان مثانے کا حکم ویا اور اس کی دیکھ ہوائی مثال میں آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی اس کا حال ہم بیان کریں گے ۔ ان شاء اللہ

فصل

سلطان کا اپنے بیٹے ابو مالک کو حاکم مقرر کرنا اور اس کے بعد اس کے بھائی ادر کیس کے بیٹوں میں سے القرابیۃ کا اس کے خلاف بغاوت کرنا اور ان کے اُندنس جانے کا حال

جب رباط الفتح ہے واپسی پرسلطان نے سلامیں قیام کیا اور وہاں اس کی سوار یوں نے آرام کیا تو اُسے ایک مرض نے آلیا اور اُسے شدید بخار ہوگیا پس جب وہ واپس لوٹا تو اس نے اپنی قوم کوجع کیا اور اپنے بڑے بیٹے ابو ما لک عبدالواحد کو ان کا حاکم مقرر کیا کیونکہ وہ اس بارے میں اس کی اہلیت کوجا تا تھا اور اس نے اس کی بیعت کی تو انہوں نے برضا و رغبت بیعت کر کی اور اس کے دونوں بھائیوں عبداللہ اور ادر لیس کے بیٹوں کی قرابت کوان کی ماں سواط النساء کی وجہ سے جوڑ دیا اور انہوں نے بیٹوں کے اکابر بن گئے ہیں اور ان دونوں کو دومرے بیٹوں پر دیا اور انہوں نے بیٹوں کے اکابر بن گئے ہیں اور ان دونوں کو دومرے بیٹوں پر نقدم حاصل ہے اور بید کہ وہ حکومت کے زیادہ حق دار ہیں اسے محسوس کیا اور انہوں نے ابن سلطان کوسلی دی کیونکہ اس نے اس کے لئے بیعت اور عبد لیا تھا اور اس سے علیمہ ہوکر جبال غمارہ میں جبل علودان میں آگئے جوان کی مخالف کا گونسلا اور جنگ کار استہ تھا بیہ کا ہونی واقعہ ہے اور ان کی ریاست ان دنوں محمد بن ادر لیں اور موئی بن رحو بن عبداللہ کے یاس تھی اور جنگ کار استہ تھا بیہ کا ہونہ ہو کر جبال خوار میں دنوں میں در اس اور موئی بن رحو بن عبداللہ کے یاس تھی اور جنگ کار استہ تھا بیہ کا ہونہ کی جانوں کی ریاست ان دنوں محمد بن ادر لیں اور موئی بن رحو بن عبداللہ کے یاس تھی اور

ان كرساته الوعيادين بن عبدالحق كر بين بهي تكلي اورسلطان في الين عبير الويعقوب يوسف كوايل يا في بزار فوج ك ساتھ بھیجا پس آس نے ان کا گھیراؤ کرلیا اوران کی ٹا کہ بٹرکر دی اوراس کا بھائی ابو مالک بھی اپنے فوج کے ساتھ اس کے یاس چلا گیااوراس کے ساتھ بسفیان کا شخ مسعودین کا تون بھی تھا۔ پھران کے پیچے سلطان ابو پوسف بھی فکلا اور تا فرکا میں ان کی فوق اکٹھی ہوگئی اور انہوں نے تین ماہ تک ان سے جنگ کی اور ان کی جنگوں میں مندیل بن ورتظیلم بلاک ہوگیا اور جب انہوں نے ویکھا کہ ان کا محاصرہ ہوگیا ہے تو انہوں نے امان طلب کی جواس نے دیے دی اور اس نے انہیں اتا را اور ان کے کینے ختم کرویے اور ان کے ول صاف کرویے اور انہیں لے کرا ہے دار الخلافے میں بھنج گیا اور انہوں نے سب سے برے گناہ کے ارتکاب پرشرمند کی محسوں کرتے ہوئے اس سے تلمسان جانے کی اجازت مانگی تواس نے انہیں اجازت دیے دی اور وہ سمندر کے راستے اندلس بطے گئے اور ان کے برخلاف عامر بن اور لیس سلطان کے خواص سے مانوس ہوکراس کی طرف چلا گیا پس وہ تلمسان میں ان سے پیچھے رہ گیا یہاں تک کہاس نے اپنے بارے میں پختہ عہد لے لیا اور تلمسان میں سلطان سے مقابلہ کے بعدا پنی قوم کی طرف واپس آ گیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے اور جس وقت اندلس محافظوں سے غانی ہو گیا اور دخمن اس کی سرچہ وں پرشیر بن گیا تو بنوا در لیں اور عبداللہ اور ان کاعم زادا بوعیا داندلس میں اتر پڑے اور ان کے سامنے کے علاقے پر قابض ہو گئے تو انہوں نے وہاں پھاڑنے والے شیراورشمشیر بائے براں اتاریں جو صحرائی خشونت' بہا درانہ قوت اوروشیانہ بسالت سے مضبور بوکر بہا دروں سے جنگ کرنے اور موتوں سے مکرانے کے عادی تھے لیں انہوں نے دشمنوں پر غالب آ کراُسے خوب قتل کیا اور انہوں نے اس غم کا مقابلہ کیا جواس کے سینے میں وطن کی حفاظت کے لئے تھاجو اس کے خیال میں اس کا کھا جا تھا اور وہ اس کے پیچیے والی لوث کے اور انہوں نے امیر اندکش سے اس کی ریاست کے بارے میں کلڑاؤ کیا تو وہ ان کے لئے جنگ کے خیال سے اور سی بے والے غازیوں کی ریاست سے جوان کی اصل اور قبائل میں تھے اوران کے علاوہ جو بربری قومیں تھیں' ان ہے الگ ہو گیا اور انہوں نے فرط بخشش کی وجہ سے ٹیکس میں اس کے ساتھ قریدا ندازی کی تو اس نے انہیں ٹیکس دے دیا اور انہوں نے دشمن کے خلاف مدد مانگی اور انہوں نے اس میں اچھے کارنا ہے دکھائے جیسا کہ ہم ابھی القربہ کے حالات میں بیان کڑیں گے پھرسلطان نے تلمیان کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں غوروفکر کیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ a militarina kan katoling menerata kalipitasi kati

The main the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the c

Chipped Stage of Stage Control of the Control of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stage of the Stag

عارت این خلاون میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میداد میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن میسادن می

فصل

# سلطان ابو بوسف کے تلمسان کی طرف مارچ کرنے اور السبیلی مقام براس کے بیٹمر اسن اور

## اس کی قوم پر جملہ کرنے کے حالات

جب سلطان ابو بوسف نے بی عبد المؤمن پرغلبہ پالیا اور مراکش کو فتح کرے ۸ دھیے میں ان کی حکومت پرقابض ہو گیا اور فاس کی طرف لوٹ آیا' جیسا آل ہے بیان کر چکے ہیں تو اس کے دل میں یغمر اس اور بنی عبد الواد کے متعلق جو کیلئے تھے انہوں نے انگزائی لی اور جو کچھانہوں نے اس کے عزائم اور جنگ کونا کام بنانے کے لئے تھا اُسے وہ یا د آ گیا اور اس نے مید بھی مجسوں کیا کہ جنگ تلاغ نے اس کے دل کوشنڈ آئن کیا اور نہ ہی اس کے نم کی آگ کو بھیایا ہے پس اس نے ان کے ول کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھان کی اوران کے ساتھ جنگ کی نے اوران کی نیج کئی کرنے کے لیے وہ اہل مغرب کوجمع کرنے کے لئے حکومتی سطح پر جو پچھ بھی کرسکتا تھا اس نے کیا اور فاس میں بڑاؤ ڈال لیا اور اپنے بیٹے اور ولی عہد کواپنے خواص اور ورُراء کے ساتھ مراکش بھیجاتا کہ وہ اس کے شہرول مضافات اور عربوں کے قبائل مصامدہ بنی وراء غمر و ضبہاجہ اور الحضرة میں موحدین کی بقیہ فوجوں اور رومی فوج سے انصار کے محافظوں اور تیراندان کی سے فوج انتھی کریں' پس اس نے بہت تعداد میں فوج انٹھی کی اوران کی فوج پوری ہوگئی اور سلطان نے اپنے مارچ کے وقت جش کیا اور میں ہے کہ چے میں فاس ہے کوچ كر گيا اور ملويه مين ظهرايهان تک كه نوجيس اسے جامليں اور اہل تامتا كے قبائل جشم كى عرب فوجيں جوسفيان خلط عاصم بنو جابرا در ان کے ساتھیوں ابٹتے اور قبائل ذوی حسان اور معقل کے شانات جوسوں اتھی کے باشندے ہیں اور قبائل ریاح جو از غاراور بہط کے باشندے بین کی فوجین اس کے پاس آئیں' پس وہاں اس نے اپنی فوجوں کو چیک کیا اور اپنے دہتوں کو تیار کیا کہتے ہیں کہ ان کی تعداد تیں ہزار تک تھی اور وہ تلمسان جانے کے ارادے سے پیل پڑا اور جب وہ اٹکاد پہنچا تو وہاں أے ابن الاجر كے اليجي ملے اور اس في مسلمانان اندلس كو دشمن كے خلاف مدد مانكنے كے لئے بھيجا كدوه اپنے مسلمان بھائیوں سے مک طلب کریں اور مدد مانگیں' پس اس نے جہا دکرنے اور دشمن کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد کرنے کا ارا دہ کر لیا اور اس نے اس امرے روکنے والے امور پر بھی غور کیا اور یغمر اس کے ساتھ مصالحت کی طرف مائل ہوا اور اس بار شے میں سرداروں نے بھی اس کی رائے کی تصویب کی کیونکہ وہ جہا دکوتر ججے دیتے تصاور مشائخ کی ایک جماعت ان دوں کے باہمی تعلقات کی اصلاح میں لگ گئی اور وہ ان دونوں کناروں کے مغرب سے واپس آ گیا اور وہ یغر اس کے پاس کے اور تلمسان سے باہرا سے ملے اس وقت وہ جنگ کی تیاری کر چکا تھا اور اس نے اپنے مشر تی مقبوضات کے باشندوں میں سے بنی

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ حقه دوازدیم عبدالواد' بنی راشد' مفراوہ کے زناتہ اوران کے زغبہ کے عرب حلیف انتھے کر لئے تھے پس اس نے تکبر کیا اوران کی حاجت بوری کرنے سے بہرہ ہو گیا اورا پی فوجوں کے ساتھ چل پڑا۔

وادی ایسیلی میں جنگ : اور وجدہ کے علاقے میں وادی ایسیلی میں دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی اورسلطان ابو یوسف نے اپنی فوجوں کو تیار کیا اور اپنے میدان کو منظم و مرتب کیا اور اپنے دونوں بیٹوں امیر ابو یعقوب کو دونوں بازو و و لیر مقرر کیا اور خود قلب میں چلا گیا پس ان کے درمیان بخت معرکہ ہوا'جس نے فارس بن یغم اس اور بی عبدالواد کی ایک جماعت کی ہلاکت سے پردہ اٹھا دیا اور مغرب افضیٰ کی فوجوں اور اس کے قبائل اور موحدین کی فوجوں اور اکش نے ان پر غلبہ پالیا کیں وہ پیٹے چھے کر بھاگ گئے اور سلطان کے قابت قدم رہنے کی وجہ سے روی فوج کی اکثریت اپنے ثبات کی وجہ سے ماری گئی لیس جنگ کی چکی نے انہیں پیس کر رکھ دیا اور اس نے ان کے سالار بیونیس کو گرفتار کرلیا اور پیغم اس بن زیان اپنی فوج کے ساتھ اپنی مدافعت کرتا ہوا تلمسان کی طرف چلا گیا اور اپنے خیموں کے پاس سے گزرا تو انہیں آگ سے جلا دیا اور اس کی فصلیوں کو چھا دیا اور اس کی فصلیوں کو چھا دیا اور اس کی فصلیوں کو چھا دیا اور اس کی فصلیوں کو بیٹر دیا اور اس کی فصلیوں کو بیٹر دیا اور اس کی فصلیوں کو بیٹر دیا اور اس کی فصلیوں کو بیٹر دیا اور اس کی فصلیوں کو بیٹر دیا اور اس کی فصلیوں کو بیٹر دیا اور اس کی فصلیوں کو بیٹر دیا اور اس کی فصلیوں کو بیٹر دیا اور اس کی دیواروں کو میں ملادیا۔

امیر ابو ما لک کی وفات: اوراس کا بیٹا امیر ابو ما لک جواس کا ولی عہد بھی تھا اس کی آید کے ایا تم میں فوت ہو گیا گیں ' ہے اس کی وفات کا افسوس ہوا پھراس نے صبر جمیل کیا اور دوبار ہ بلادِمغرب کے فتح کرنے کی طرف واپس آگیا اوراس نے

عددوازدہم اپنی اس جنگ بیں قلعہ تادنت پر قبضہ کرلیا اور وہ مطفر ہ کا پہاڑے اور اس نے اسے غلے کے ذخیرہ سے بھردیا کیونکہ اس نے اسے اپنی اس جنگ بیں قلعہ تادنت پر قبضہ کرلیا اور وہ مطفر ہ حرون کی نگرانی کے لئے چھوڑ دیا پھراس نے اپنی اس جنگ سے اسے اپنی پر ساحل الریف کے قلعہ ملیلہ پر قبضہ کرلیا اور حرون نے قلعہ تادنت میں قیام کیا اور اپنی طرف وعوت دی اور یغمر اس ہمیشہ ہی اس کے ساتھ باربار جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ قلعہ سے بھاگ گیا اور اس نے ۵ کے اور اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا حال سے جسوا اور اس کا حال وہ جن میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا حال وہ جن میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا حال وہ جن میں اس کو جن سے ہوا گیا جیس ہمیں اس کو جن سے جن اس کے حالات میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا حال وہ جن میں اس کو جن سے اس کی جن سے جن میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا حال ہوں تھی جن میں اس کو حالات میں اس کو جن سے دور تھا جسے ہم بیان کر بھلے ہیں۔

فصل

# شہر طنجہ کے فتح ہونے اور اہل سبتہ کے اطاعت کرنے اور ان برٹیکس لگنے اور اس کے ساتھ

## ہونے والے واقعات کے حالات

موحدین کی حکومت کے آغاز میں بید دونوں شہر سینۃ اور طبر ان کی سب سے عظیم عملداریوں اور سب سے بڑے مقوضات میں تنے کیونکہ بید کنارے کی سرحداور بحری بیڑوں کی بندر گاہ اور تارتی سامان کے بنانے کا کارخانہ اور جہاد کی طرف جانے کا دہانہ اس کی ولایت القراب کے لیے ختص تھی جو بنی عبدالومن کے سرداروں میں سے تھے۔

اورہم بیان کر پیچے ہیں کہ رشید نے اس کے مضافات پر ابوعلی بن الخلای کوامیر مقرر کیا تھا جو بلنسیہ کاباشدہ تھا اور سے کہ افریقہ میں امیر ابوز کریا کے جا وہ وہ وہ ان اور رشید کے مرجانے کے بعد وہ اس نے بعد میں اس نے حکومت کواس کے سپر دکر دیا اور اس نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کے ساتھ مال اور بیعت کواس کی طرف بھیجا اور طبحہ پر یوسف بن تم ہم بن عبد اللہ بن احمد الہمد انی کو جو ابن الامیر کے نام سے معروف تھا اندلسیوں کی بیادہ فوج پر سالار اور قصبہ کا بیٹا تھا ہیں وہ وہاں اور ابوعلی بن سبتہ پر ابو یکی بن ابوز کریا جو اس اور ابوعلی بن سبتہ پر ابو یکی بن ابوز کریا کوامیر مقرر کیا جو اس کے بچا ابو یکی السید بن اشیخ ابی حفص کا بیٹا تھا ہیں وہ وہاں اور ابوعلی بن خلاص اپنے بیٹے کی وفات پر جوسلطان کے پاس جاتے ہوئے سمندر میں غرق ہوکر مرگیا تھا 'عواقب سے پر بیٹان ہوگیا اور اس کے ساتھ کشتیوں میں تونس چلاگیا اور شام کو بجایا پہنچا اور وہیں ۲۳۱ ہے میں اس کی وفات ہوئی اور لیکن اور کھا کو کیا کہ کو کیا گول ہے کہ وہ آئی شتی ہی میں فوت ہوا تھا اور بجاریہ میں دفن ہوا۔

المنتصر کے خلاف اہل سبنتہ کی بغاوت ناور جب امیر ابوز کریا اس کے بعد عراد بھی میں فوت ہو گیا تو اہل سبعہ نے اس کے بیٹے المنصر کے خلاف بغاوت کر دی اور ابن الشہید کو نکال باہر کیا اور اس کے ساتھ جو عمال تھے آئیس قتل کر دیا اور

الری الفران المری الفران المری الفران المری الفران المری المری الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران المری الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران الفران ال

طخیم: اور طخی بقیدا حوال میں سبعہ کا تالی تھی ہی این الا میر نے ابوالقاسم فقید کی امارے کی پیروی کی پھراس نے اس سال اس کے خلاف بغاوت کردی اور خود مختارین بیٹھا اور اس نے این الی حفص کا پھرعباس کا اور پھراپنا خطبہ دیا اور سبعہ میں الغرنی کے مسلک پر چلاا وروہ اس حالت میں دہے بیباں تک کہ خورین نے مغرب پر قبضہ کرلیا اوراس کی گھاٹیوں میں پھیل گے اور اس کے مقبوضات میں دست درازی کر کے آئیس حاصل کرلیا اوراس کے بہاڑوں اور قلعوں میں اترے اور انہیں فتح کرلیا اورا میں پھیل گے اور امریز ابویجی بن عبدالحق اور اس کے بعداس کا بیٹا بھی فوت ہو گئے اور اس کے بیٹے اور رشتہ وار اور خواص طخو اور اصیلا کی اور امریز ابویجی بن عبدالحق اور اس کے بعداس کا بیٹا بھی فوت ہو گئے اور اس کے بیٹے اور رشتہ وار اور خواص طخو اور اصیلا کی اور کر دکولوٹ لیا اور این الامیر نے این سے معین ٹیکس پر شرط کی کہ وہ آؤیت سے بازر ہیں اور دارا لخلاف کی تھا طت کریں اور راستوں کو درست کریں ہیں آس کی آئی کی ماتھ ہتھ ہوڑی ہوگئی اور وہ اپنی ضروریات کے لئے شہر کی طرف آئے بھر انہوں راستوں کو درست کریں ہیں آس کی آئی کی ماتھ ہتھ ہوڑی ہوگئی اور وہ اپنی ضروریات کے لئے شہر کی طرف آئے بھر انہوں نے سازش کی اور دھوک ہے این الامیر پر مائی کردیا اور وہ ہوگئا ہوں میں اسکے دراج شین ایک ہی جنگ میں قل ہو گئے اور وہ اس کے قبضہ میں رہا پھر الغر نی اس پر قابض ہوگیا ہیں اس نے آئی بیا وہ فوجوں کے سبتے کے باس کے اور کی اور اور اس کے قبضہ میں رہا پھر الغر نی اس پر قابض ہوگیا ہیں اس نے آئی بیا وہ فوجوں کے سائی مرد بحر سے اس پر محلہ کردیا اور اس کی قبضہ میں رہا پھر الغر نی اس پر قابض ہوگیا ہیں اس نے آئی بیا وہ فوجوں کے سائی مرد بحر سے اس پر محلہ کردیا اور اس کے قبضہ میں رہا پھر الغربی اس بھر کردیا ہور ہوگیا ہیں اس نے آئی بیا وہ فوجوں کے سائی محلہ کردیا ہور اور اس کی قبل میں اس نے آئی بیا وہ فوجوں کے سائی محلہ کردیا ہور ہوگیا ہوں اس کے قبضہ میں ہوگیا ہوں اس نے آئی بیا وہ فوجوں کے سائی میں اسکور کردیا ہور ہوگیا ہوں اس کردیا ہور ہور کے اس کی کردیا ہور کی اس کردیا ہور کو کردیا ہور کی اس کی کردیا ہور کردیا ہور کی کی کردیا ہور کی کردیا ہور کی کردیا ہور کی کردیا ہور کردیا ہور کو کردیا ہور کی کردیا ہور کی کردیا ہور کردیا ہور کی کردیا ہور کی کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہور کردیا

ا بن الآمير كا فرار: ادرابن الامير فرار ہو گيا اور تونس چلا گيا اور المستصر كے ہاں اتر ااور طبخ الفرنی كی حکومت میں قائم رہا ہیں اس نے اس كا تمثر ول كيا اور اس كی امارت سنجال لی اور اپنی طرف ہے اُس پر والی مقرر كيا اور اس نے اس كے اشراف میں ہے سرداروں كوشور كی میں شر يک كيا اور امير ابو مالک نے ٢٢١ ھے میں اس كے ساتھ جنگ كی مگر اسے فتح نہ كر سكا اور وہ اسى حالت میں رہا يہاں تک كے سلطان ابو يوسف نے بلادِ مغرب كواپنے مقبوضات میں شامل كرليا اور مراكش كے اور الخلافے برقابض ہو گيا اور اس نے اس جانب كے مضافات كوساتھ ملانے كا ارادہ كيا لين اس نے اس برچ والی كرنے

سے معان کی اس طرور کا ہے ہے ہوگا ہوں کے جوان کی کیونکہ پیسٹھ سے پہلے کی زین میں تھا اور کی روز تک اس نے وہاں تی تھا کہا گارا کی گھان کی اور ایک بھراس نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا تواللہ تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال ویا اوران میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اس نے ایک فصیل کے تیراندازوں کو جو بنی مرین کی گھاٹیوں میں تھے آ واز دی تو لوگوں نے جلدی سے اس کی دیواروں پر چڑھ کراس پر بقط کر لیا اور رات بھرا بال شہر سے جنگ کرتے رہے پھر سے کو ہزور قوت اس میں واخل ہو گئے اور سلطان کے منادی نے لوگوں میں اہل شہر کی معانی اور امان کا اعلان کردیا تو ان کا ڈرجا تا رہا اور وہ طبحہ کے کا م سے فارغ ہو گیا چراس نے اپنے جامیر ابولیعقو ب کو ہڑی تو ت کے ساتھ سینہ میں الغرنی کے ساتھ جنگ کرنے اور اسے اطاعت کے بیجا تو اس نے کئی روز تک اس سے جنگ کی پھر اس نے اس شرط پر کہ اس کی جفاظت کی بارے میں ذلیل کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے کئی روز تک اس سے جنگ کی پھر اس نے اس شرط پر کہ اس کی جفاظت کی جا طاعت اختیار کر لی اور اس کی تو جیس جائے اطاعت اختیار کر لی اور اس کی تو جیس جائے اطاعت اختیار کر لی اور اس کی خوجاس پر جواب سے ہٹا نے سے ہٹا نے کئی اور وہ اپنے دارالخلا نے کی طرف لوٹ آیا اور اس نے تعلم اسرے فئے کرنے اور بنی عبد الواد کو جواس پر معلم سے مٹ کئیں اور وہ اپنے دارالخلا نے کی طرف لوٹ آیا اور اس نے تعلم سرے فئے کرنے اور بنی عبد الواد کو جواس پر معلم سے مٹ کئیں اور وہ اپنے دارالخلا نے کی طرف لوٹ آیا اور اس نے تعلم سرے فئے کرنے اور بنی عبد الواد کو جواس پر معلم سے مٹ کئیں اور وہ اپنے دارالخلا نے کی طرف لوٹ آیا اور اس نے تعلم سرے فئے کرنے اور بنی عبد الواد کو جواس پر معلم سے مٹ کئیں اور فری کی جان جیس کا کھر کی کا میں کو کر کر کر ہیں گے۔

فعل

سجلما سہ کے دوسری بار فتح ہونے اور بنی عبدالوا د

اورمعقلی عربوں میں سے المعبات کے یاس

#### بزورِقوت جانے کے حالات

ہم بیان کر چکے ہیں کہ امیر ابویکی بن عبدالحق نے تجلما سداور بلا و در غد پر بضنہ کرلیا تھا اور اس نے اس پر اور دیگر بلاو قبلہ پر بوسف بن بن کا من کو امیر مقرر کیا تھا اور اس کے ساتھ اس کے بیٹے مقارح کو بھی جس کی کئیت ابو حدید تھی 'اس کے مشائخ میں اس کی دیکھ بھال کے لئے اتارا تھا اور مرتضی نے اپنے وزیر این عطوش کو می الدھ ہے تھی اس کے ساتھ اسے وائی مشائخ میں اس کی دیا تھی اس نے بھی دیا اور النے پاؤی وائی کر دیا اور بھر اس نے کہ کے دہاں سے بھی دیا اور النے پاؤی وائی کر دیا اور بھر اس نے کہ کا جے بین جنگ انی سلیط کے بعد ایک سرحدی خرائی کی وجہ ہے جس کے متعلق اس تابیا گیا تھا اور ایک ناتج یہ کاری کی وجہ سے جس کے کامیاب ہوجانے کی اُسے اُمید تھی 'اس کا قصد کیا 'پس امیر ابویجی اس سے پہلے یہاں بھی گیا اور مالقہ اس سے ورے تھا اور وہ وہ ہاں سے ناکا م و نامر اوم کو کر اور کا فظوں کو چھھڑیاں لگوا کر وائیں لوٹ گیا اور امیر ابویجی نے اگر چہ یوسف میں کا میر مقرر کیا تھا بھر اس نے اس کی امارت کے ڈیڑھ سال بعد بی عسکر جو تھر بن وظیف کے نسب کے ہمسر بین کاس مند بلی کو اس کا امیر مقرر کیا بھر دو ماہ بعد حکومت کے پر وردہ بنی برسان میں تھر بن عران این عبلہ کو امیر بین کی مردار بیکی بن مند بلی کو اس کا امیر مقرر کیا بھر دو ماہ بعد حکومت کے پر وردہ بنی برسان میں تھر بن عران این عبلہ کو امیر بین کی سردار بیکی بن مند بلی کو اس کا امیر مقرر کیا بھر دو ماہ بعد حکومت کے پر وردہ بنی برسان میں تھر بن عران این عبلہ کو امیر

مقرر کیااوراس کے ساتھ ابوطالب حیثی کوکیکس جمع کرنے پر عامل مقرر کیااورابو یکی القطرانی کی گرانی اوران کی قیادت پر قبضہ کرنے کے لئے وہاں فوج کامیگزین بنایا اوروہ اس حالت میں او کے بیٹائک قائم رہے اور جب امیر ابو یکی فوت ہو گیا اور سلطان ابو یوسف یغمراس کے ساتھ جنگ کرنے اور مراکش ہے مقابلہ کرنے میں مصروف ہوگیا تو القطرانی کو وہاں خودمختار بن جائے کا خیال آیا اور اس نے اس بار کے میں بعض اہل فتن سے سا زبا زکی اور پوسف بن الغزی نے اس کی مدد کی اور انہوں نے شیرے شخ الجماعة عمار الورندغز انی پراچا تک حملہ کر دیا اور انہوں نے محمد بن عمران بن عبلہ کے قبل کی سازش بھی گی پس وہ نکل کرسلطان کے پاس جلا گیا اور القطرانی وہاں خودمختارین گیا پھراہل شہرنے ۱۹۸ جے بیں اس کی خودمختاری کے ڈیڑھ سال بعدائن پر جملہ کرے أے قبل كرويا اور مزاكش كے خليفہ مرتضى كى بيعت كرلى اور اس ميں قاضى بن حجاج اور على بن عمر نے بوا بارت ادا کیا پس مرتضی نے اسے وہاں کا میرمقرر کر دیا اور ۱۹ ج میں بنی مرین کی فوجوں اور سلطان ابو پوسف نے ان سے جنگ کی اور وہاں آلات حصار نصب کے اورائے جلادیا اور وہ مضبوط ہو گئے اور وہ ان کوچھوڑ کر چلا گیا اور علی بن عمراین امارت پرتین سال تک قائم ر ما پھر فوت ہو گیا اور جب سے امیریغمر اس بن زیان نے موحد بین کوتلمسان اورمغرب اوسط پڑ غالب كروايا تقااوروه اس كے مقبوض سے میں شامل ہو گیا تھا تو معقلی عربوں میں سے المدنبات كا قبيله جومنصور كے رشته داروں میں سے تھا اس کے پاس آ گیا تھا کیونکہ معقل کی جولانگاہیں شحرا میں بنی یادین کی جولانگاہوں کے قریب تھیں اور جب یغمر اس نے بنی عامر کومصاب کی جولا نگاہوں سے جو بلاد بنی پرید میں تھیں بلایا تھا تو وہ وہاں سے کوچ کر گئے تھے پس انہوں نے معقل کو بلا دفیکیک کی جولا نگاموں سے رحکیل دیا در طور اور اس کے ماوراء بلاد سجلما سہ تک ان کے اردگرو بیٹی گئے پس انہوں نے ان جولا نگاہوں پر قبضہ کر آیا۔

یغمر اسن کی عہد شکنی اور یغمر اسن نے ذوی عبید اللہ سے عہد شکی کی اوران المہبات سے دوئی کر کی اور یہ اس کے اوراس کی قوم کے اوراس کی دعوت کے خلص حلیف اور مددگار بن گئے اور سجلما ۔ ان کی جولا نگاہوں میں شامل تھا اور ان کے مسافروں اور چرا گاہوں کے تلاش کرنے والوں کا ٹھکا نہ تھا اور وہاں ان کی معروف اطاعت کی جاتی تھی اور جب علی بن عمر فوت ہوگیا تو انہوں نے اس پر قبضہ کرنے نے لئے یغمر اس کور جے دی اور انہوں نے اہل شہر کواس کی اطاعت اختیار کرنے بر آمادہ کیا اور اس سے گفتگو کی اور اس پر قبضہ کرلیا اور جمد بن زکر از بن بندوکس کی اولا دہیں سے عبدالملک بن محمد بن قاسم بن ورع کواس کا امیر مقر رکیا جواب کی مال خواہر پھر اس بن جمامہ کی اور اس نے ان دونوں کے ساتھ اپنے امیر ابو یکی کو بھی شاہانہ علامت کے قیام کے لئے اتار اپھر اس نے دوسرے سال آسے اس کے بھائی پرفتح ولائی اور ہر سال اس کا بھی حال ہوتا تھا۔

سلطان ابو بوسف کا بلا دِمغرب کو فتح کرنا اور جب سلطان ابو پوسف نے بلادِمغرب کوفتح کیا اوراس کے اعصار اور پہاڑ اس کی اطاعت میں شامل ہو گئے اور اس نے بی عبدالمؤمن کو ان کے دارالخلافے پر قابض کروا دیا اوران کی علامت کومٹادیا اور طبخہ فتح ہو گیا اور سبتہ نے اطاعت کر لی جو کنارے اور مغرب کی سرحد کی طرف جانے کے لئے بندرگاہ ہے تو اُسے بلا وقبلہ کا خیال آیا تو اس نے مجلما سہ پر متفلب بی عبدالواد سے مجلما سہ کو حاصل کرنے اور ان کی دعوت کی بجائے اس میں اپنی دعوت دیے کا عزم کیا لیس اس نے رجب میں فوجوں کے ساتھ اس پر حملہ کرکے اس سے جنگ کی اور وہ امالی میں اپنی دعوت دیے کا عزم کیا لیس اس نے رجب میں فوجوں کے ساتھ اس پر حملہ کرکے اس سے جنگ کی اور وہ امالی

سرخ ابن خدون المان المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرون المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المناف

اور جب وہ مجلماسہ اوٹا تو اس نے مراکش جانے کا ارادہ کیا جہاں ہے وہ آیا تھا پھروہ سلا گیا اور کئی روز تک وہاں تھ جرار ہا اور اس کے حالات اور اس کی سرخدوں کی تھا ظت کے معاملات پرغور کیا اور اسے حاکم سبتہ ابوالقاسم الشرنی کے ساتھی ابوطالب کے فاس جانے کی اطلاع کمی تو وہ جلدی سے اپنے وارالخلانے میں پہنچا اور اُسے خوش آید ید کہا اور وہ اپنے تھیلوں کو اس کے حسنِ سلوک سے پُر کر کے اس کا شکر یے میں رطب اللمان ہوکر اپنے باپ کے پاس واپس آیا پھروہ استے بینے کے بھیجنے کے کام میں مشغول ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

فصل

جہاداورسلطان ابو بوسف کے نصاریٰ پر میں میں میں سوقت

غالب آنے اوران کے لیڈر ذننہ کے ل

## ہوئے اوران سے ملتے خُلتے حالات کے واقعات

اندلس کا کنارہ پہلی فتح سے لے کرمسلمانوں کی سرحدتھی جس میں ان کا جہاڈ پڑاؤاور شہادت وسعادت کا راستہ تھا اور اس میں ان کا تھرنا ایسے ہی تھا چیسے گرم پھر اور کفر کی تاریکی میں ناخن اور پکلی کے درمیان تھرنا ہو کیونکہ ان کے پڑوس میں ان کا تھرنا ورانہوں نے ان کونمام جہات سے گھیرا ہوا تھا اور سمندران کے اور ان کے مسلمان بھا ٹیوں میں روک تھا کیونکہ وہ اپی تو م اور اپنے اہل دین سے منقطع تھے اور ان کی مدد سے دور تھے اور اس نے اس بارے میں کہار

تا بعین اورعرب مرداروں مصمضورہ کیا اور انہوں نے أسے دائے دی اور اگر موت اُسے ندرو کی تواس نے اس رائے برعمل کرنے کا عزم کرایا تھا جس میں اسلام کواپنے پڑوی کفار پر قرایش مفنراور یمن کے عربوں کی طویل حکومت سے غلبہ حاصل ہوتا اور انہیں وہاں بی امیہ کے دور میں وہ مشہور غلبہ حاصل ہوا جو تین سوسال یا اس کے قریب قریب زمانے سے دونوں کناروں پراپنے پر پھیلائے ہوئے ہے یہاں تک کہ چوتھی صدی جمری میں وہاں ایٹری پھیل گئی اور سمندرے ورے عربوں کی حکومت کے فنا ہونے ہے مسلمانوں کا غلبہ ختم ہو گیا اور مغرب میں بربری طاقت ور ہو گئے اور ان کی شان میں اضافہ ہو گیا اورمرابطین کی حکومت آگئ تواس نے مغرب میں اتحاد اسلام کی خلیج کو پاٹ دیا اور سنت سے تمسک کیا اور جہاد کی طرف دیکھا اور ماوراء البحرية ان كے بھائيوں نے انہيں اپني مدافعت كے لئے بلايا تو وہ ان كے ماس كے اور انہول نے وشمن كے ساتھ جہا دمیں شان دار کارنا ہے دکھائے اور طاغیہ بن اونوش پر یوم الزلاقہ وغیرہ کے روز حملہ کر دیا اور قلعوں کو فتح کیا اور دوسرے قلعوں کو واپس لیا اور انہوں نے ملوک الطّوا کف کوا تارااور دونوں کناروں کومتحد کیا اور ان کے بعد موجدین ان کے ا چھے راستوں پر چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے جہا دمیں کارنا ہے دکھائے اور یعقوب بن منصور کی ہلاکت کے روز انہوں نے طاغیہ سے جنگ کی یہاں کی کموحدین کے غلبے کا خاتمہ ہو گیا اور ان میں اختلاف ہو گیا اور بی عبدالمؤمن کے سرداروں نے اندلس کے امراء کے سانو امارت کے بارے میں جھڑا کیا اور خلافت پر جنگ کی اور ظاخیہ سے کمک طلب کی اورأے غلبہ کے لائج سے مسلمانوں کے بہت ہے قلعوں برکامیاب کروادیا پی اہل اندلس کواپی جانوں کے متعلق خوف لاحق ہو گیا اور انہوں نے انہیں نکال دیا اور مرسیدار شرق اندلس میں ابن ہود نے اس کام کوسنجالا اور اس کے بقیدا طراف میں اپنی دعوت کو عام کیا اور ان میں عباسی دعوت کو قائم کیا اور بغداد میں ان سے گفتگو کی جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں اپی جگہ پر مفصل طور پر بیان کیا ہے پھرابن ہود دوری کی وجہ سے اور أسے حاصل کرنے والی پارٹی کے کھودینے کی وجہ سے غربیے کے علاقے میں رک گیا اور بیکداس کی حکومت متحکم نتھی۔

طاغیہ کا اندکس پر حملہ: اور طاغیہ نے ہر طرف ہے اندلس پر حملہ کر دیا دور سلمانوں میں بکشرت اختلاف ہو گیا اور ہو عبد المور من اس مصیبت میں مشغول ہو گئے جوزنا تہ کے بنی مرین کی جانب ہے ان پر آپڑی تھی اور محمہ بن یوسف بن الاحمر غربیہ کر سالمور من المار مور المور ہو گئی ہو گیا اور اس نے اس کے قلع ارجولہ پر حملہ کر دیا اور وہ ہوا بہا در سر دار اور جنگوں میں خابت قدم رہنے والا تھا بہ اس نے ابن ہود کے ہاتھ ہے کیے بعد دیگر ہے اندلس کے مضافات کو کشاکش کرتے ہوئے جھین لیا بہال تک کہ ملاکہ ہو گیا اور اس اثناء میں جمن نے ہر جانب ہے جزیرہ اندلس پر حملہ کر دیا اور ابن ہود کے اور اس اثناء میں حمن نے ہر جانب ہے جزیرہ اندلس پر حملہ کر دیا اور ابن ہود نے اور ابن ہود کے اور اس اثناء میں حملہ کو گیا اور وہ اس کی خاطر مسلمانوں کے دو قلعوں ہے دست بردار ہو گیا اور ابن الاحر ڈرا کہ وہ طاخیہ کے ساتھ اس پر تی کرنے گوگیا تا کہ اس کی جاشدوں کو آل کرے اور جب امیر ابوز کریا فوت ہو اس کے مدد گاروں میں اشبیلیہ کے ساتھ اس کرنے گوگیا تا کہ اس کے باشدوں کو آل کرے اور جب امیر ابوز کریا فوت ہو گیا تو اس نے دعوت تقصی کو خیر باد کہ دیا اور خود مخارین بیٹھا اور امیر المومنین کانا م اختیار کرلیا اور شرق میں ابن ہود اور بی اراد رکھ دیا اور خود مخاری کی مدت تھی جس میں مسلمانوں کی سرحد میں ضائع ہو گئیں اور ان کی رکھ اس تھا ہو گئیں اور ان کی رکھ کی مورد میں مار معلم نے میں اتر ااور بیر سال محلاج کی تھوڑی تی مدت تھی جس میں مسلمانوں کی سرحد میں ضائع ہو گئیں اور ان کی رکھ کی سے تھی جس میں مسلمانوں کی سرحد میں ضائع ہو گئیں اور ان کی رکھ

عر*یخ این ظدون* \_\_\_\_\_ هند دواز دہم لوٹ لی گئی اور دشمن ان کے بلا داورا موال کوجنگوں میں لوٹ کے لئے اور صلی میں مدارات اور خراج کے لئے نگل گیا۔ اور کفر کے شیطان اس کے شہروں اور دارالخلافوں پر قابض ہو گئے۔

این اوفوش کا قرطیہ پر قبضہ: اور ابن اود فوش نے ۱۳۲۱ ہے میں قرطبہ پر قبضہ کرلیا اور ۱۳۲۲ ہے میں برشلونہ اور بلائیہ کے شہراور ان کے درمیان لا تعداد قلعوں اور پہاڑوں پر قبضہ کرلیا اور مشرق میں باغیوں کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور ابن الاحم مغربی اغلاس میں اکیلا رہ گیا اور الفرنتر ہ اور اس کے اردگرد کے وسیع علاقوں کی ممانعت کی وجہ سے اس کا دائر ہ حکہ ہوگیا اور اس نے ویکھا کھیل تعداد اور کم ورقوت سے اس کا تمسک کرنا اس کی حکومت کو کمزور کو درکرد کے گا اور اس کا دائر ہ حک اس کے متعلق ملی کرے گا پس اس نے تمام علاقوں سے وسٹ بردار ہونے کی شرط پر طاخیہ سے صلح کی اور مسلمان ساحل سمندر کی ہوئے میں اس کی مہمانی کے لئے غرنا طشیر کو نتخب کیا اور وہاں اس کی مہمانی کے لئے غرنا طشیر کو نتخب کیا اور وہاں اس کی رائش کے لئے غرنا طشیر کو نتخب کیا اور وہاں اس کی مہمانی کے لئے غرنا طشیر کو ویک اور وہاں اس کی جمیشہ بی ماور اور اپنی اس کا فریا دی ہوشت بی ماور اور اپنی اس کی حکومت کی مدواد رہویوں اور بچوں کو دیمن کی مورون میں اس کا فریا دی مجمیشہ بی ماور اور الحمد میں اور پچوں کو دیمن کی ساتھ در کئی گیا ہوں سے میانے کے لئے امیر المسلمین ابو یوسف کے پاس آتے رہا اور وہ موحد میں اور پھر ایفر اس کے ساتھ در کئی گیا ہوت ہوگیا اور یہ دولقب اسے اس کی مجمور تھا فوت ہوگیا اور یہ دولقب اسے اس وقت سے کوئی بناہ نہ پاتا تھا۔ پھروہ وہ الاحم میں الاحم میں الاحم میں الاحم میں الاحم میں الاحم میں الاحم میں الاحم میں الرغ ہوگیا یہاں تک کہ ططان ابو عبداللہ میں نے دخوب امیر المومنین نے مغرب کی میں کو کو کھل کرلیا ہو اس کی خام سے مشہور تھا فوت ہوگیا اور یہ دولقب اسے اس ورا میں کہا کہ دولوں کی بارے میں فارغ ہوگیا۔

اس کے علاوہ بنی مرین جہاد کوتر ججے دیتے تھے اور ان کے دلوں میں اس کی طرف میلان پایا جاتا تھا اور جب بنو ادر اس اس کے علاوہ بنی میرالحق نے خلاف بغاوت کی اور اس ادر لیس بن عبدالحق نے وحشت محسوس کی اور انہوں نے ایجا ہے میں مطان بیقوب بن عبدالحق کے خلاف بغاوت کی اور اس کے ان کی رضا مندی حاصل کی اور ان سے سلم کی اور ان میں سیم بہت ہے آدی جنگ کے لئے اور اندلس میں سیلمانوں کی مدد کے لئے سمندر پار کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور ان کے پاس بنی مرین کے بنیا کاروں کا بہت بوالشکر جمع ہوگیا جو تین بڑاریا اس سے زیاوہ عازیوں پر مشتمل تھا اور سلطان نے عامر بن اور لیس کو اس لشکر کا سالار مقرر کیا اور وہ اندلس پہنچ اور انہوں نے دکھائے۔

ا بن الاحمر كا استے بیٹے كو امير مقرر كرنا: اور ابن الاحر نے اپنے بیٹے گد كواپے بعد امير مقرر كيا جواپے باپ كے زمانے علم كے صول كى وجہ سے نقيہ كے نام سے مضہور تھا اور اس نے أسے وصیت كى كدوہ امير المسلمين كرئے ہے كوم خبوطى سے تھا ہے دہاں كا دفاع كرے اور أسے اپنے آپ اور مسلما توں سے مقدم كرئے

جب طاخیہ نے تملہ کیا تو اس نے اپنے با ب کو ڈن کرنے میں جلدی کی اور اندلس کے تمام مثال کے کواس کے پاس بھیجا اور ان کا وفعد اسے تجلماسہ کی فتح سے واپس آتے وفت ملا ، جومغربی سرحدوں کی آخری فتے اور غلبے کی بیناہ اور حکومت کی باگ ڈور تھا اور انہوں نے فرمال برداری کے لئے جلدی کی اور اُسے وشن کے سلمانوں پر تملہ کرنے اور انہیں دبانے کی خبر کی اطلاع دی تو اب نے ان کے وفعد اور دوسا کوخوش آمدید کہا اور اللہ کے داعی کو جواب دیے اور جنت کو اختیار کرنے میں جلدی کی اور امیر المؤمنین اپنی امارت کے آغاز ہے ہی جہاد کے اعمال کو ترجیح دینے والا اور انہیں بند کرنے ڈالا تھا یہاں جلدی کی اور امیر المؤمنین اپنی امارت کے آغاز ہے ہی جہاد کے اعمال کو ترجیح دینے والا اور انہیں بند کرنے ڈالا تھا یہاں

تارخ این خلدون تک کواس نے اپنی دوسری اُمیدول پر بھی اسے ترجے دی اور اپنے امیر ابدیجی کے زمانے میں اندلس سے جنگ کرنے کاعزم کیااور جب انہوں نے منتقطیمیں مکناسہ پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس سے اس بارے میں اجازت طلب کی مگر اس نے اُسے اجازت نددی اور وہ اینے خواص اقارب اور اپنے خاندان کے اطاعت کنندوں کے ساتھ جنگ کوچلا گیا اور امیر ابو یکی نے حا کم سبتہ کوابی علی بن خلاص کے عہد کے متعلق اشارہ کیا کہ دہ اسے جانے سے روکے اور اس کی روانگی کے اسباب کو منقطع کر دے اور جب وہ قصر الجواز تک پہنچا تو اس کے دوست یعقوب بن ہرون الجزی نے اس کے عزم کواس سے مورد دیا اوراس کے ساتھ جہاد کا وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لئے امیر بن کردشن پر غالب ہوگا اور اس کے دل میں اس سے بے رغبتی اور اس کی طرف میلان پایا جاتا تھا 'پس جب وہ وفداس کے پاس آیا توانہوں نے اس کے عزائم کو بیدار کیا اور اس کے اراد ہے کی تعریف کی تو اس نے فوجوں کوجمع کرنا شروع کیا اورلوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا اور شوال ۲۲ ھے میں فاس سے طبحہ کی بندرگاہ کی طرف گیااوراپی قوم کے پانچ ہزار آ دمیوں کو تیار کیااوران کی کمزوریوں کو دور کیااور انہیں بے شارعطیات دیے اورا پنے بیٹے مندیل کوان کا سردارمقرر کیا اور اُسے جھنڈا عطا کیا اور حاکم سبتہ الغرنی سے ان کے جانے کے لئے کشتیال مانگیں پس و ہ اسے قصرا عجاز میں بیس بحری بیز وں کے ساتھ ملا' پس وہ فوج کو لے گئے اور وہ طریف میں اتر ااور تین دن آ رام کیا اور دارالحرب میں گھس کر دور تک جلا گیا اور اس کی سرحدوں اور میدانوں پر حملے کئے اور ان کے ہاتھ غزائم سے بحر گئے اورانہوں نے خوب قبلام کیااور قیدی بنائے اور آبادیوں اور آٹارکو تباہ و برباد کیا یہاں تک کہ وہ شریس کے میدان میں اتراتو اس کے جا فظوں نے جنگ سے بزولی دکھائی اور وہ شہروں میں گئس گئے اور وہ وہاں سے الجزیرہ کی طرف واپس آ گیا اور ان کے ہاتھ اموال سے اور ان کے تھلے قیدیوں سے اور آن کی سواریاں گھوڑوں اور ہتھیاروں سے بھریور تھیں اور اہل اندلس نے ویکھا کہ انہوں نے عام العقاب برحملہ کر دیا ہے اور اس کے بعد کفار نے زبروست فرما نبرواری اختیار کر لی اور امیر المؤمنین کوبھی خبر پہنچے گئی تو اس نے بنفس نفیس جنگ کاعز م کرلیا اوروہ اینے بلاد کی سرحدوں کے بارے میں یغمر اس کے جنگی ظالموں سے ڈرگیا۔

پس اس نے اپ پوتے تاشفین بن عبدالواحد کو بنی مرین کے ایک وفد کے ساتھ یغمر اس کے ساتھ مصالحت کرنے اور کار جہاد کے قیام کے لئے مسلمانوں کے درمیان جنگ کے جھیار چھنگنے اور سلح وانفاق کی طرف رجوع کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے اور اس کی قوم کی آمد کی پزیرائی کی اور الفت و قبولیت کی طرف جلدی کی اور اس نے بنی عبدالواد کے مشائح کو سلح کے طرف کے لئے سلطان کے پاس بھیجااور ان کے ساتھ اپنی اور قیمتی تھا کف بھیجاور اللہ تعالی نے اسلام کو تھی کو اور ایسے ای کی کیونکہ اس کے دل میں جہاد کی طرف اور اجھے اعمال کو ترجی دیا ور سیمن جہاد کی طرف اور اجھے اعمال کو ترجی دیا ورصد قات دیتے کی طرف میلان پایا جاتا تھا اور اللہ نے آسے جو فراغت دی تھی وہ اس پر اس کا شکر بیا دا ا

پھراس نے تمام لوگوں اور قبائل کوجع کیا اور مسلمانوں کو دعوت جہاد دی اور اس بارے میں تمام اہل مغرب یعنی ناتہ عربوں' موحدین' مصامدہ' ضہاجہ' غمارہ' اور بہ' مکناسہ تمام قبائل برابرہ اور تخواہ دار اور رضا کار باشندگانِ مغرب کو خطاب کیا اور انہیں للکار ااور سمندرکو پارکیا اور طریف کے میدان میں اتر ااور جب سلطان ابن الاحرنے اس سے مدوما تگی تھی

عددوازدہم میں خدون کے اس کے پاس بھیجاتھا تو اس نے اس پیشرط طائد کی تھی کہ وہ اس کی فوجوں کے اتر نے کے لئے اور اس نے مشارخ اندلس کواس کے پاس بھیجاتھا تو اس نے اس پیشرط طائد کی تھی کہ وہ اس کی فوجوں کے اتر نے کے لئے بندرگاہ کے ساحل پر بعض مرحدوں سے دستبر دار ہوجائے گا لین وہ رندہ اور طریف سے دستبر دار ہوگیا اور جب وہ طبحہ میں اتر اتو ابن بشام نے جو جزیرہ فنصراء میں کھومتا پھرتا تھا اس کے پاس آنے میں جلدی کی اور سمندر پارکر کے اس کے پاس بہنچا اور طبحہ کے باہراً سے ملا اور اس کی اطاعت اختیار کرلی اور اُسے ایک ملک کی باگ ڈور تھادی۔

ا بن اشقیلولہ اور البواسحاق: اور رئیس ابو تحربن اشقیلولہ اور اس کا بھائی ابواسحاق جوسلطان ابن الاحر کا قرابت دارتھا وہ بھی اس کا تالیج اور اس کا مددگار تھا اور ابن الباجی پر تالیا ہود کے خلاف بغاوت کرنے اور ابن الباجی پر قاتلانہ محلوکرنے کے بارے میں اہل اشبیلیہ ہے ساز باز کرنے میں بڑا پارٹ ادا کیا تھا اور جب اس کی حکومت میں اس کا قدم تک گیا اور باغی این کے معاطم میں غالب آگے تو ان کے حالات خراب ہو گئے حالانکہ اس سے قبل اس نے ابو محمد کو مقالہ اور ابن اختاق کو واری آش کا حاکم مقرر کیا تھا اس ابو محمد بن اشقیلولہ مالقہ میں طاقت ور ہو گیا اور اس نے اسے مختص کر لیا حالانکہ وہ تو م کے لحاظ ہے یارٹی اور رشتہ دار تھے۔

اور جب ابوجمہ کو پتہ چلا کہ سلطان لیعقوب بن عبدالحق کی اجازت سے اہل مالقہ کا وفداس کے پاس اپنی بیعت اور فریاں کے ساتھ آیا ہے تو وہ سلطان کی دوئن کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے خلصا خطور پر اس کی خیرخواہی کی اور جب سلطان طریف کی جانب اتر اتو اس کی فیرخواہی گی اور جب سلطان طریف کی جانب اتر اتو اس کی فوجوں نے جریرہ اور طریف کے درمیان کے میدان کو بھر دیا اور سلطان ابن الاحمریعنی فقیدا بوجمہ بن المجملین کے میدان کو بھر دیا اور سلطان سے ملاقات کرنے فقیدا بوجمہ بن المجملین سے ملاقات کرنے کے سابقت شروع ہوگئی اور وہ اُسے خوش آ مدید کہنے اور اس کی فرما نیز داری کے بارے میں جھکڑنے گئے لیس اس نے ان دونوں سے امور جہاد کے بارے میں جھکڑنے گئے لیس اس نے ان دونوں سے امور جہاد کے بارے میں جھوادیا۔

این الاجمری ناراضگی: اور این الاجمرایک وسوے کے باعث جس نے اسے غصہ دلایا تھا'ناراض ہو کروالین لوٹا اور جلدی سے الفریتر ہی طرف کیا اور اس نے اپنے بیٹے امیر ابو یعقوب کو اپنی فوج کے پانچ ہزار جوانوں پرسالا رمقر دکیا اور اس نے اپنے امیر ابو یعقوب کو اپنی فوج کے پانچ ہزار جوانوں پرسالا رمقر دکیا اور اس نے اس نے اس نے اور اموال کو لوٹے اور جانباز ول کو قبلے کرنے اور اور پہاڑوں اور بچول کوقید کرنے کے لئے جیجا' یہاں تک کہ وہ المد وراور تالہ اور اید ہ تک پہنے کیا اور وہ بلمہ کے قلعے میں ہزور قوت واضل ہو گیا اور باقی جو قلعے اس کے راستے میں آئے اس نے ان کے نشانات کو مٹاویا اور آئی کے اور آئی کے اور آئی کے اور اور کی بہل تک کہ وہ رات کے چھلے بہر اور آئی کے اموال کولوٹ لیا اور واپنی آئی اور زمین قیدیوں سے موجیں بارنے لگی بہاں تک کہ وہ رات کے پچھلے بہر اور آئی کی مرحد استجر میں آڑام کے لئے افراد

تعاقب کی اطلاع: اور قاصد نے آ کراطلاع دی کہ دشن اپنے قیدیوں کو چیڑائے اور اپنے اموال کو واپس لینے کے لئے اس کا تعاقب کی افزام کے بالغ جوانوں کے اس کا تعاقب کر آبا ہے اور رومی لیڈراوران کا عظیم سردار ذننہ ان کی جبتی میں بلاد نفرانیہ کی اقوام کے بالغ جوانوں کے ساتھ نگلا ہے بس سلطان نے خانم کو اس کے سامنے پیش کیا اور ایک ہزار سواروں کو اس کے آگے بھیجا اور وہ ان کے پیچے چلا اور جب پیچے سے دشمن کے جھنڈے قریب ہوئے تو وہ جرار کشکر تھا اور اس نے بھی میدانِ جنگ کو منظم ومرتب کیا اور

عددوازدہم از تا بتہ نے بھی اپنی عقول وغزائم پر نظر تانی کی اوران کے ارادول میں حرکت پیدا ہوئی اورانہوں نے اپنے رب کی اطاعت اور دین کے دفاع میں بزی شجاعت دکھائی یہاں تک کہ فتح کی ہوا چلی اوراللہ کا امر غالب آگیا اور نظر انیوں کی فوج منتشر ہو گئی اور عظیم سر دار ذنیہ اور کفار کی بہت می فوج ماری گئی اور اللہ تعالی نے ان کومسلمانوں کا قیدی بنادیا اوران میں مسلسل قبلام جاری رہا اور معرکہ کے مقتولوں کی تعداد شار میں جے ہزار تھی اور مسلمانوں میں سے تیس سے زیادہ آدمیوں کو اللہ تعالی نے شہادت سے سر فراز فر مایا اور اللہ نے اپنے گروہ کو فتح عطا فر مائی اور اپنے مددگاروں کوعزت دی اور اپنے دین کی مدد کی اور ملمت کے اس جامی گروہ سے دشن پروہ بچھ ظاہر ہوا جس کا اُسے گمان بھی نہ تھا۔

فرننه كا سرائن الاحمر كے دربار ميں: اور مسلمانوں كے امير فظيم ليڈر ذننه كے سركوابن الاحمر كے پاس بھجا جے اس نے ان كے خيال ميں پوشيدہ طور پراس كى قوم كى طرف واپس بھج ديا حالانكه اس سے قبل اس نے اسے دوئتی سے سرفراز كيا تھا جے اس نے ان كے لئے خالص مدارات اور امير المسلمين سے انخراف كے لئے خالىم كيا تھا جس كے شوابد بجھ عمر صد بعد اس كے خلاف نماياں ہو گئے جيسا كہ ہم اسے بيان كريں گے۔

امیر المسلمین کی جنگ ہے والیہ اورامیر المسلمین اپی جنگ ہے ای سال رہے الاول کے نصف میں الجزیرہ کی طرف والی آگے اور انہوں کے کارب وسنت کے مطابق بیت المال کے لئے ٹمن لینے کے بعد تا کہ وہ اسے اس کے مصارف میں خرج کر سے بجابہ بن میں خواتم اور دو ٹرن سے حاصل ہونے والے قید یوں اور گھوڑ وں کوئٹیم کیا' کہتے ہیں کہ اس جنگ میں غزائم کی مقدارا کیک لا کھر چوہیں ہزارگائے' سات ہزار آٹھ سوئیں قیدی چودہ ہزار چیسو گھوڑ ہو اور لا تعداد بحریاں تحصی جن کا کرت کے باعث شار نہیں کیا جاستا تھا ان کے خیال میں الجزیرہ میں ایک درجم میں بھری فروخت ہو آئی اور سے تحصیاروں کا بھی یہی حال تھا اور امیر السلمین نے چندروز الجزیرہ میں قیام کیا لی جنگ کرتے ہوئے اشیابیہ چلے گئے اور اس کے وسط میں گھس کر اس کے نواج واقعار کو تلاش کیا اور جنگ کے دو ماہ بعد الجزیرہ کو والی آگئے اور روحت سے الگ اپنی طرف چلے گئے اور اس کے نواج کہ برائی ہوں کہ برائی ہوں کہ برائی ہوں کہ برائی ہوں کے خورو فرن کے اور اس کے نواج کہ برائی ہوں کہ برائی ہوں کہ برائی ہوں کہ برائی ہوں کہ برائی ہوں کہ برائی ہوں کے خورو اور کیا اور اس کے لئے ترزیرہ کے ساتھ ایک ہوں کہ برائی ہوں کے ساتھ ایک ہوں کہ برائی ہوں کہ برائی ہوں کے خورو اور کیا اور اس کے لئے ترزیرہ کے ساتھ ایک ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کی طرف چلے گئے اور اسے خوروں کے اس کے معرب کی طرف چلے گئے اور اس کے دوروں کے اس کے دوران کی طرف چلے گئے اور اسٹی میں دائی ہو گئے اور اپنی کو میں نور کیا دوران کی طرف جلے گئے اور اسٹی میں اس میں داخل ہو گئے اور اپنی کو میت اور اپنے مورون کی اور نے کے لئے جدید شہری صورت کی کر تے اور مغرب سے اس پر با تی اتار نے کے اور اس کے اور اپنی کو میت اور اپنے اور اس کے اور نے کہ کے جدید شہری کی جدید کی کی طرف کے اور کے جدید شہری کے جدید شہری کی جدید کی کی کر اور کی کر تے اور مغرب سے اس پر باتی اتار نے کے اور اس کے اور اس کے اور کے اور اس کے اور اس کے اور کے دو اور کی کر ان کی طرف کے اور کے دوروں کے اور کی کر نے اور مغرب سے اس پر باتی اور اپنی کو میت اور اپنی اور کی کر کے دوروں کے اور کے کیا گئے دوروں کے اور کے کہ کر کے دوروں کے اور کے کہ کی کر کے دوروں کے اور کے کہ کر کے دوروں کے اور کی کر کے دوروں کے اور کے کہ کر کے دوروں کے اور کے کہ کر کے دوروں کے اور کی کر کے دوروں کے کہ کر کے دوروں کے کر کر کے دوروں

September 1986 - Andrew Stein Stein and Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein

## 

CAN BE WITH THE PROPERTY OF THE

## فاس میں جدید شہر کی حدیثدی کرنے کے حالات

#### اوراس کے بقیہوا قعات

جب سلطان امیر المسلمین اپنی جہادی جنگوں ہے واپس آیا اوراس کے ہاتھوں پرغلبہ اسلام کا الی احسان پوراہوا اوراس کی واپسی سے اہل اندلس کوقوت حاصل ہوئی تو وہ مغرب کی طرف ایک اوراحیان کے لئے گیا جواس کے دوستوں کے غلبے اور اس کی حکومت سے فساد کے اسباب کوختم کرنے سے تعلق رکھتا تھا جوسعا دیت اور بھلائی کا جامع تھا اور یہ واقعہ یوں ہے كه جب بيح كچھ بى عبدالمؤمن اوران كى جماعت فتح كے موقع يرمراكش سے بھا گے تو جبل تال ميں چلے گئے جوان كى امارت و دعوت کا اصل ان کے خلفاء کا مذکر ان کے اسلاف کا دارالخلا فداوران کے امام کا گھر اوران کے مہدی کی مسجد تھا جہاں وہ اچھاشگون لینے اور اس کی زیارت ہے رکت حاصل کرنے کے لئے بیٹھتے تھے اور ایک بستی میں جوان کے مضافات كَ آ كَيْ فَي البِّي غزوات سے يہلے وہال آئے تھے تھے وہ ابنا بہترین میگزین سجھتے تھے ہیں جب جماعت اس كے ياس آئی تواس کے پہاڑ میں قلعہ بند ہوگئ اور اس کی تشتی میں بناہ لی اور نہوں نے اپنی امارت کے قیام کے لئے خلفائے بنی عبد المؤمن میں سے ایک شریف الاصل کو جو مخرور یا دواشت والداور بے نصیب فا 'امیر مقرر کیا اور وہ مرتضیٰ کا بھائی اسحاق تھا اور انہوں نے الاسے میں اس کے اور حکومت ملنے کی امید پر بیعت کی اور اس میں ان کی حکومت کے وزیر ابن عطوش نے بڑا پارے اوا

اور جب سلطان یعقوب بن عبدالحق نے حمد بن علی بن محلی کومراکش کے مضافات پر امیر مقرر کیا تو اس نے ان کے ساتھ جنگ کرنے اور لوگوں کوان سے الگ کرنے اور ان کے مدد گاروں کی مہر بانی چاہتے کے لئے کوئی عملی اقدام نہ کیا اور م کا چے میں وہ اچا تک اس کے پاس چلے گئے تو اس نے ان پر تملہ کر دیا اور ان کی تیزی سے شکست کھا گیا پھر اس سال رہے الا قال کے مہینے میں جبل کو چلا گیا اور اس کی دوشیزگی اور مہر کوتو ڑ دیا اور طویل جنگ کے بعد بر ورقوت ان پر غالب آگیا۔

ابن عطوش کی ملاکت اوروزیراین عطوش جنگ میں ملاک ہو گیااوراس کے کزور خلیفہ اوراس کے م زاد ابوسعیدالسید الی الربیج اوران دونوں کے ساتھ جو مددگار تھے انہیں گرفتار کر کے مراکش کے باپ الشریعۃ میں ان کے مقتل میں لایا گیا اور آئیں قتل کر کے ان کے اعضاء کوصلیب دیا گیا اور ان مقولین میں اس کا کا تب القبائلی اور اس کی اولا دیجی شامل تھی اور فوجول نے جبل تینمال میں فساد ہریا کیا اوراس کے اموال کولوٹ لیا اور خلفائے بی عبدالمؤمن کی قبروں کوا کھاڑا اور پوسٹ اوراس کے بیٹے یعقوب کی نعشوں کو نکال کران کے سر کانے گئے اوراس کا میں ابوعلی ملیانی نے بڑا پارٹ ادا کیا جوملیانہ ہے جواس کی خوب صورت عورتوں کا گھونسلا اور اس کے کھیل کود کا موطن تھا' سلطان ابو پوسٹ کے پاس آیا تھا جیسا کہ ہم پہلے

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ کے اس کی آمد کے اگرام میں اسے بلا داغوات جاگیر میں دیے تھے لیں وہ بھی فوجوں کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اور سلطان نے اس کی آمد کے اگرام میں اسے بلا داغوات جاگیر میں دیے تھے لیں وہ بھی فوجوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوا اور اس نے دیکھا کہ اس نے ان لوگوں کو ان کی قبروں سے نکال کر اور ان کے اعضاء کو ہر باد کر کے این دل کوراحت پہنچائی ہے کیونکہ موجدین نے اُسے سزادی تھی۔

جبل وانشریس برعثمان بن یغمر اسن کا حملہ: اوراس دوران میں عثان بن یغراس بی تو جین کے ایک قبیلے ہے دوسی کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے جبل وانشریس پر حملہ کر کے اس پر جبنہ کرلیا اور موئی بن زرار واس کے آگے آگے لمد یہ کوان کی طرف فرار ہوگیا اور اپنے ای سفر میں فوت ہوگیا چرعثان نے اس کے بعد ۱۸۸۸ پیر میں لمدیہ پر حملہ کیا اور قبائی ضہاجہ میں سے لمدیہ کے ساتھ سازش کر کے اس پر قابض ہوگیا ، جنہوں نے اولا دعزیز کے ساتھ خداری کی اور اُسے اس پر غلبہ دلایا پھر انہوں نے سات ماہ بعد اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اولا دعزیز کی حکومت میں واپس آگئے اور عثان بن بوسف سے تاوان اور اطاعت پر مصالحت کر لی جیسا کہ وہ گئر بن عبدالقوی اور اس کے بیٹوں کے ساتھ تھے کہی عثن بن بیٹھو ب کے ساتھ تھے کہی عثن بن یعشو بی میں مشغول ہوگیا جو پوسف بن لیقو ب کے زمانے میں بی میں بن کے مطالبہ سے اس پر آپر کی تھی جس سے میں واپس آگئی ہوگیا وہ میں سے ابو بکر بن ابر اہیم بن محمد کو دو سال کے لئے بن تو جین پر آبر میں میں اس نے بن جمروف خان میں مقرر کرلیا اور اولا دعزیز اور تمام قبائل تو جین نے ان کی مخالف کی اور پر امیر مقرر کرلیا اور اولا دعزیز اور تمام قبائل تو جین نے ان کی مخالف کی اور پوسف بن ذیان بن جمری بیعت کرلی۔

جبل وانشر لیس کا مجاصرہ: اور جبل وانشریس پر حملہ کردیا اور وہاں انہوں نے عطیہ اور بنی یعزین کا ایک سال یا اس سے زیادہ تک محاصرہ کے رکھا اور بنی تیغرین کا سرداری کی خصرہ جس نے عطیۃ الامم کی بیعت کی ذہداری لی سے زیادہ تک محاصرہ کے رکھا اور بنی تیغرین کا سرداری کی حصرت حدارتکمسان میں اس کی جگہ پر مضبوط ہوگئ تو اس نے محلی ہیں جب ان کا محاصرہ بخت ہوگیا اور یوسف بن یعقوب کی حکومت حدارتکمسان میں اس کی جگہ پر مضبوط ہوگئ تو اس کے اس کے اس کے محالی ابوسر حمان اور ابو بیجی کی مگر انی کے لئے اس کے ساتھ فو جیس جمیعیں اور ابو بیجی نے اور سے جملہ کیا اور مشرق کی طرف دور تک چلاگیا اور جب واپس آیا تو اس نے جبل وانشریس پر حملے کی مٹھان کی اور اس کے قلعوں کو تباہ و ہر باوکر دیا اور واپس آگیا اور اس نے دوسری بار بلا دتو جین پر حملہ کر کے وائشریس پر حملے کی مٹھان کی اور اس کے قلعوں کو تباہ و ہر باوکر دیا اور واپس آگیا اور اس نے دوسری بار بلا دتو جین پر حملہ کر کے وائشریس و بال سے بھگا و یا اور اہل تا فرکنیت نے اس کی اطاعت اختیار کر لیا۔

عری خابین ظرون کے بہتے ہوگیا اور اپنی قوم کو کالفت پر اکسایا اور جب پوسف بن پیقوب فوت ہوگیا اور اس کے بعد بنوم بین ان متام شہروں سے بنی یغمر اس کے لیعد بنوم بین ان پر متام شہروں سے بنی یغمر اس کے لئے دست بردار ہو گئے جن پر انہوں نے مغرب اوسط پر قضہ کیا تھا اور بنویغمر اس نے ان پر قابو پالیا اور متعلین کو وہاں سے نکال دیا اور اولا دعبدالقوی میں سے ایک جماعت موحدین کے بلاد میں چلی گئی اور انہیں ان کی حکومت میں عزت واحر ام کا مقام ملا اور عباس بن محمد بن عبدالقوی کے آل ابی حفص کے ملوک کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا اور اس کی اولا دسلطان کی فوج میں باقی رہی۔

اور جب ان نمائندگان سے ماحول خالی ہو گیا تو ان کے بعد بنی تیخرین کا سردارا تھر بن گھر جبل وانشریس پر سفلب ہوگیا جو بنی یفرن کے سلطان یعلیٰ بن محمد کی اولا دھیں سے تھا، پس یجی بن عطیہ کچھ دوزتک ان کا امیر رہا پھر فوت ہوگیا اوراس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن عثان کے بعد اس کی امارت اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن عثان کھر وہ بھی فوت ہوگیا اوراس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن عثان محمر ان بنا اور جبل میں اپنی قوم کے ساتھ فوجوں کا منتظم بن گیا اوراس کے درمیان گھس گیا اورالے پاؤں واپس آگیا اور تمام مخرب سے انقلاب کے متعلق بات کی تو انہوں نے ستی سے کام لیا اور یہ انہیں مسلسل ترخیب دیتار ہا اور رباط الفتح جاکر وہاں عازیوں کے انتظار میں ٹھبر گیا تو وہ بھی دیرکر نے گئے پس وہ اپنے خواص اور مددگاروں کے ساتھ کوچ کر گیا اور قدر الجزیرہ اور کی بندرگاہ پر اتر ااور لوگ اس کے متعلق کی بندرگاہ پر اتر ااور لوگ اس کے متابع دور گیسوں ابواسحاتی بن اشقیلو لہ حاکم تمارش اور ابو محمد حاکم مالقہ نے مل کر حگے کر گیا اور وہاں اس کے ساتھ دور گیسوں ابواسحاتی بن اشقیلو لہ حاکم تمارش اور ابو محمد حاکم مالقہ نے مل کر حگے کر گیا اور وہاں اس کے ساتھ دور گیسوں ابواسحاتی بن اشقیلو لہ حاکم تمارش اور ابو محمد حاکم مالقہ نے مل کر حگے کر گیا قات کی۔

شرکیش سے جنگ: بھر رہے الآخر کے نصف میں شرکش سے جنگ کرنے گیا اور اس سے جنگ کر کے اُسے جنگ کا مزا چکھایا اور اس کے نواح کو خالی کر دیا اور اس کے درختوں کو کا ٹا اور اس کی سرسزی کوتباہ کیا اور اس کے گھروں کوجلا دیا اور اس کے آٹار کو برباد کر دیا اور اس میں خوب قبالم کیا اور قیدی بنائے اور اپٹے بیٹے امیر ابولیقوب کواپی فوج کے ایک دستے کے ساتھ اشبیلیہ کے قلعے اور الواد کے قلعوں پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے حدسے زیادہ قبالم کیا اور روط شلوفہ غلیا نہ اور قاطیر کے قلعوں کولوٹ لیا بھراس نے اشبیلیہ کی قرار گا ہوں پر حملہ کیا اور انہیں لوٹ کرا میر السلمین کے پاس واپس آگیا پس

عارخ این ظدون \_\_\_\_\_ حدودازیم وه سب الجزیره کی طرف لوث آئے اوراس نے آرام کیا اور مجاہدین میں شخائم تقسیم کیں۔

قر طبہ سے جنگ: پھروہ قرطبہ کی جنگ کی طرف متوجہ ہوا اورانہیں اس کی آبادی اوراس کے باشندوں کی تروت اوراس کے شیروں کی سرسیزی کی طرف راغب کیا تو وہ اس کی قبولیت کی طرف مائل ہوئے اور اس نے ابن الاحرکوجھی جنگ کے لئے نکلنے کے لئے مخاطب کیااور جمادی کی پہلی تاریخ کوالجزیرہ ہے نکلااوراین الاحرنے ارشدونہ کی جانب ان سے ملاقات کی تو اس نے اُسے خوش آ مدید کہااور جہاد کے لئے اس کے گھر آئے براس کا شکر بیادا کیا اور انہوں نے بنی بشیر کے قلع سے جنگ کی اور و ہیز ورقوت اس میں داخل ہو گیا اور جا نباز وں گوتل کیا اور تورتوں کوقیدی بنایا اور اموال کولوٹا اور قلعے کو بربا د کیا پھر اس نے غارت گردستوں کومیدانوں میں پھیلا دیا جنہوں نے انہیں لوٹا اور ہاتھ بھر کئے اور قوج مال دار ہوگئ اور انہوں نے راست کی منازل اور آبادیوں کے حالات معلوم سے یہاں تک کر قرطبہ کے میدان میں اتر نے اوراس سے جنگ کی اور دخمن کے خافظ نصیلوں کے پیچیے رک گئے اور سلمانوں کی فوجیں اور دیتے اس کے نواح میں پھیل گئے اور انہوں نے اس کے آثار کومٹا دیا اور آبا دیوں کو ہر باد کر دیا اور اس کی بستیوں اور جا گیروں کولوٹ کیا اور اس کی جہات میں پھرے اور وہ قلعہ بر کونہ اور پھرار جونہ میں بزور قوت داخلی ہو گیا اور اس نے حیانہ کی جانب بھی ایک دستہ بھیجا 'جس نے اُسے بھی اس کی ذات اور بر بادی کا حصد دیا اور طاغیہ نے جنگ ہے بر ولی دکھائی اور اُسے اس کی آبادی اور اپنے شہر کی بر باوی کا یقین ہو گیا پس وہ سکے اورامیر اسلمین سے گفتگو کرنے کی طرف کی جواتو اس نے اسے ابن الاحر کے سپر دکر دیا اور اس کی حاضری کے مقام کے اعزازاوراس کے حق کو پورا کرنے کے لئے اس کی ختیار بھی اُسے دے دیااوراین الاحرنے اسے امیر المومنین کے سامنے پیش کرنے اور اس بارے میں اس کا اون لینے کے بعد نہیں اس کا جواب دیا' کیونکہ اسی میں مسلحت تھی اور طویل فریا درشی کے باعث اہل اندلس کا میلان بھی اس کی طرف تھا اس سلح کے یا گی اور امیر المؤمنین اپنی جنگ ہے والیں آ گئے اور سلطان ابن الاحمر کے شکریہ کے لئے غرناطہ کا راستہ اختیار کیا اورغنائم ہے اس کا پورا حصہ نکالا تو اس نے انہیں جمع کرلیا اور امیر المومنین اس سال کے رجب کی پہلی تاریخ کوالجزیرہ میں داخل ہوئے اور آزام کیا اور سرحدوں پرمیگزین بنانے کے بارے میںغور فکر کیااور مالقہ پر فبطہ کرلیا جیبیا کہ ہم بیان کریں گے۔

فصل

## ا بن اشقیلولہ کے ہاتھ سے چھین کرسلطان کے

## شهرمالقه برقضه كرنے كے حالات

یہ بنواشقیکولہ اندلس کےان روساء میں سے تھے جودشن کی مدافعت کی اُمیدر کھتے تھے اور ریاست میں این الاجر کے مساوی تھے اور دہ ابومجرعبداللہ اور ابواسحاق اہراہیم تھے جوابوالحن بن اشقیلولہ کے بیٹے تھے اور ان میں سے ابومجر اس کی

عنہ دواردیم بیٹی کا قرابت دارتھا اس وجہ سے وہ اس کے خاص آ دمی تھے ہیں اس نے انہیں اپنی امارت بیں شامل کیا اور اس ہیں اس نے انہیں اپنی امارت بیں شامل کیا اور اس ہیں اس نے انہیں اپنی امارت بیں شامل کیا اور اس ہیں اس نے البیت نے البیت نے البیت کے گروہ اور ان کے باب سے ابن ہوداور دیگر باغیوں کے مقابلہ میں مدو مانگی تھی یہاں تک کہ جب اس نے البیت موقع پر قابو پالیا اور البیخ تحت پر برا بھان ہوگیا تو خود مختار بن بیٹھا اور انہیں وزراء کے عہدے دیے اور اپنی بیٹی کے قرابت دار تھا۔ وادی آش اور اس کے گردونواح پر مقرر کیا اور اس کے گردونواح پر مقرر کیا اور ان کے دلوں میں اس امیر مقرر کیا اور ان کے دلوں میں اس بات سے رنج پیدا ہوا اور مسلسل بہی حالت رہی۔

ا بن الاحمركي وفات: اور جب ا کلاه من شخ ابن الاحرفوت ہو گيا اور اس كا بيٹا فقيه محمد كان بنا توبياس سے جھڑا ا كرنے كابڑ ھے اور جائم مالقد الوحمہ نے اپنے بلیخے ابوسعید كوسلطان يعقوب بن عبدالحق كے پاس بھيجا جب كہ وہ طبخه من فروکش تھا اور اس كے ساتھ ابوحمہ نے سلطان كی طرف سائے لاھے ميں اپنی اور اہل مالقہ كی اطاعت و بيعت بھی بھيجی اور اُسے وہاں كا امير مقرر كيا اور اس كابيٹا ابوسعيد دار الحرب كی طرف چلاگيا پھراسی سال واپس آيا اور مالقہ ميں قبل ہوگيا۔

اور جب م کا چیل پیلی کی سلطان اندلس گیا تو ابومحد نے ابن الاحر کے ساتھ الجزیرہ سلطان نے ان دونوں کے ساتھ جہاد کے متعلق اور ان دونوں کوان کی تمار ار یوں میں واپس سیجنے کے متعلق گفتگو کی اور جب وہ ۲ کے بیچے میں دوسری بار اندلس گیا تو الجزیرہ میں اُسے دور کیس ملے جواشنیا، ایسے بیٹے ابومجر جا کم مالقہ اور اس کا بھائی ابوا بچاق حاکم وادی آش اور تمارش تھے اور وہ دونوں جنگ میں اس کے ساتھ شامل ہوئے اور جب سلطان واپس لوٹا تو ابومجمر حاکم مالقہ میں بیار ہو گیا اور اس سال کے ماہ جمادی میں فوٹ ہو گیا اور اس کا بیٹا محمہ ماہ رہن ان کے آخر میں سلطان سے ملاجب کہ وہ جنگ سے واپسی پر الجزيره ميں تھبرا ہوا تھا جيسا كہ بم بيان كر چكے ہيں ہيں وہ اس كى خاطر نم سے دست بردار ہو كيا اور أسے اس پر قبضه كرنے كى دعوت دی تو اس نے اس پراپ بیٹے ابوریان کوامیر مقرر کیا تو وہ ایک وی کے ساتھ وہاں گیا اور جب وہ سلطان نے ملا قات کے لئے گیا تو ابن اشقیلولہ نے اس وقت اپنے عم زاد حجمہ الا زرق بن ابوائی جی پوسف بن زرقا ہے مشور ہ کیا کہ قصبہ میں سلطان کی منازل کوخالی کیا جائے اور شار کیا جائے کیس بیکام تین را توں میں کمل ہوا اور امیر ابوزیان نے اس کے باہر اپنا پڑاؤ بنایا اور محد بن عمران بن عیلہ کو بٹی مرین کے جوانوں کوایک پارٹی کے ساتھ قصبہ کی طرف جھیجا تو اس نے وہاں اتر کرشپر پر قبضہ کرلیا اور جب سلطان ابن الاحرکوا بوجمہ ابن اشقیاولہ کی وفات کی اطلاع ملی تواہے مالقد پر قبضہ کرنے کا خیال آیا اور اس كإ بها نجاس كامد دكار تقااوراس في اس كام كے لئے اپنے وزير ابوسلطان عزيز الداني كو بھيجا تو اس في امير ابوزيان ك پڑاؤ کوائل کے میدان میں پایا اور اس نے امید کی کروہ سلطان کی خاطر اس سے دست بروار ہوجائے تو اس نے اس سے اعراض كيااوران حرشروني سے پيش آياور ٢٥ رمضان كواس ميں داخل ہوگيا اور الداني وہاں سے غزوہ ہوكروالي آگيا اور جب سلطان نے الجزیرہ میں اپنے روز ے اور قربانیاں پوری کرلیں تؤوہ مالقد کی طرف گیا اور چھ شوال کو وہال پہنچ گیا اور وہاں کے باشدے جعہ کے روزاس کے پاس آئے اور انہوں نے سلطان کی آ مداوراس کی حکومت میں شامل ہونے کی خوشی میں جلیے منعقد کئے اور اس نے اس سال کے آخر تک وہاں قیام کیا پھراس نے عمر بن کیجی بن محلی کوچوان کی حکومت کا پروروہ تھا۔ وہاں کا امیر مقرر کیا اور اس کے ساتھ مسالح اور زیان بن ابی عیاد بن عبدالحق کوایک پارٹی سمیت بی مرین کے جوانوں

تاریخ ابن طدون کے اتا رااور اسے محمد بن اشقیلولہ کے متعلق وصیت کی اور الجزیرہ کی طرف چلا گیا پھر کے کا پھیس مغرب گیا اور دنیاس کی آمد پر جھوم اٹھی اور دل خوثی سے لبریز ہوگئے کیونکہ اللہ تعالی نے اُسے کنارے کے مسلمانوں کی مدد کرنے اور ہر جھنڈے سے سلطان کے جھنڈے کے بلند کرنے کی توفیق دی تھی' اس بات سے ابن الاحر کاغم پڑھ گیا اور فتنہ پیدا ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

## فصل

ابن الاحمر کی اجازت سے سلطان ابو یوسف کے روکنے کے لئے ابن الاحمراور طاغیہ کے ایک دوسر بے کی مدد کرنے اور ماوراء البحر سے پنٹمر اس کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ اُسے روکئے پرمعا ہدہ کرنے اور ان کے ساتھ اُسے روکئے پرمعا ہدہ کرنے اور اور فروزہ میں سلطان

## کے بغمر اس پر حملہ کرنے کے حالات

جب امیر المسلمین بہلی بارا ندلس کے کنار نے کی طرف کے اور استجہ میں وہمن سے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کے ہاتھوں سے وور کوئل کیا اور اسے وہ بھی معلوم ہوا جو اس کے گمان بیل با اور اسے دوہ امیر المومنین کے متعلق بدخن ہوگیا اور اس کا نڈ کرہ سلطان اندلس این عباد کے معلوم ہوا جو اس کے گمان بیل بھی نہ تھا اور وہ امیر المومنین کے متعلق بدخن ہوگیا اور اس کے نزویک اس بات نے بنی اجھیلولہ کے رؤساوغیرہ ساتھ یوسف بن تا شفین اور مرابطین کی شان میں حائل ہوگیا اور اس کے نزویک اس بات نے بنی اجھیلولہ کے رؤساوغیرہ کے میان کو اس کی مقام سے ناراض ہوگیا اور اس کی معید توں سے خوفر وہ ہوگیا اور اس دونوں کے در میان اس کی معید توں پر ناراضگی سے مقام میں اضعار میں گفتگو ہیں ہو کی زبانوں پر ناراضگی سے مقام میں اضعار میں گفتگو ہیں ہو کی زبانوں پر ناراضگی سے مقام میں اضعار میں گفتگو ہیں ہو کی زبانوں پر ناراضگی سے مقام میں اشعار میں گفتگو ہیں ہو کی دبانوں پر ناراضگی سے مقام میں اشعار میں گفتگو ہیں ہو کی دبانوں پر ناراضگی سے مقام میں کریں گے۔

ان میں سے ایک تفیدہ وہ ہے جھے ابن الاحرنے اس کی طرف موج جے میں واقعہ ذینہ اور اس کے مغرب کی طرف

تاریخ این غلدون \_\_\_\_ حدودازد بم واپس جانے کے عزم کے بعد لکھاتھا 'پس اس نے اسے الجزیرہ میں اقامت کی رات کو دشمن کے شرکے خوف سے اور اس میں اس سے مہر بانی طلب کرتے ہوئے لکھا اور بیاس کے کا تب ابی عمر بن المرابط کی نظم کے اشعار ہیں۔

کیا تہا مداور نجد میں جانے والوں میں سے عشق کے بارے میں میرا کوئی مددگار ہے ہے عشق پکارتا ہے کہ کیا کوئی اجابت اور سعاوت سے مدوگار کرنے والا ہے یہ ہدایت کا واضح راستہ ہے کیا اندلس کے دونوں کناروں میں کوئی طالب ہدایت ہے جو جنت الفردوں میں جانے کی خوا بمش رکھتا ہو یا جوئی جنم کے انجام سے ڈرتا ہوا اے دشمنوں پر زبردست فی کے امیدوار ہدایت کو تبول کرتو سعادت منداور موید ہوگا نجات کا داز نجات کی طرف تیزی سے جارہا ہے بلاشہ ہدایت پانے والے کے لئے ہدایت ہی نجات ہے اسے وہ خض جو مجات کی طرف تیزی سے جارہا ہے بلاشہ ہدایت پانے والے کے لئے ہدایت ہی نجات ہوگا اگر تیر کے کہتا ہو اس کی نفذ کا وقت تین کا کیا تجھے کل تک زندہ رہنے کا علم ہے اجل کے اوھار سے دھو کہ نہ کھا اگر تیر کے لئے اس کی نفذ کا وقت تین آیا تو وہ آچکا ہے تیر سے شرکا زادِراہ طویل ہے اگر تو نے اس کی طوالت کے لئے اس کی نفوالت کے لئے ایس کی تو تیاری کرلیا 'کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہر مسافر کے لئے زادِراہ ضروری ہے ہیں تو بھی زادِراہ لے لیے یہ جہادا عمال تقوی کا سردار ہے اس سے اپ سفر کا زادِراہ لے لئے تو خوا تھا گی کو سے میں تو تیر سے تیرا خداراضی ہوگا ہی تیں وہ کوئی ہو اور خطاوں کو گنا ہوں سے میا کہ میں تو اپنا ہے نو خدا تھا گی کی بات ہے جس سے تیرا خداراضی ہوگا ہی تر جو اپنے ترب سے اپنا تھوں سے میا 'کردیا ہے تو خدا تھا گی کی بات ہے جس سے تیرا خداراضی ہوگا ہی تو وہ تو تو تو تو تو تو تو تو تی ہو جو اپنے ترب سے اپنا تو تھوں تا تو خدا تھا گی کی اقدا کرتا ہوں کی خطا کو معلوم نے بیا وہ کوئی ہے جواب تو ترب سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنا ہے بیا ہے تی کی اقدا کرتا ہے باہدا ہے۔

تارخ این خلدون میساده می دوازد بیم

ہوا ہے جو پورے نہیں ہوتے کیا بندی تکوار میان سے باہرا کے بغیر کاٹ کرتی ہے اسے بی مرین تم ہمارے ہردوی ہواور مدد کے سب سے زیادہ تن واز ہواور پڑوی کے متعلق جر بل حضرت محمد صطفی علیہ کو وصیت کرتے ہے جس کا ذکر صحح حدیث میں ہے اور مغرب قریب و بعید میں رہنے والے بی مرین کے تمام قبائل ہمارے ہیں جہادتم پر فرض کیا گیا ہے بیس تم فرض مو کدہ کو پورا کرنے کے لئے جلدی کر واور ایک نیک سے مارے ہیں ہوجا کا اور تیکی کو قرض دوتم خوبصورت با کرہ اڑکیوں کے حصول میں کامیاب ہوجا کہ گئے جنات نے اپنے دروان سے کھول دیے ہیں اور حور تمہاری انظار ہیں پیٹھی ہے کیا کوئی اپنے رب سے دائی تعتوں پڑترید و فروخت کرنے والا ہے اور اللہ نے خلیفہ کی مدد کا وعدہ کیا ہے بیس تو اس کی تصدیق کر اور تملہ کرکے وعدہ کو پورا کر میں تمہارے باس اس طرح شکایت کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہاں سلمانوں کی جمیت پر بیٹان نہیں تم اللہ کے والا کہ اس خری اس کے بارے میں کیوں کو تاہ کہ کیا وہ جب کہ وہاں سلمانوں کی جمیت پر بیٹان نہیں تم اللہ کے والا نکہ اس عذر کا راست کہ بارے میں کیوں کو تاہ کی کا ورتم نے کیوں اسے ظالم وشن کے اور اگر آپ نے فرمایا کہ تم نے میری امت کے بارے میں کیوں کو تاہ کی کا ورتم نے کیوں اسے ظالم وشن کے آور اگر آپ نے فرمایا کہ تم نے میری امت کے بارے میں کیوں کو تاہ کی کا ورتم نے کیوں اسے ظالم وشن کے آب سے حوال کو تاہ کی تاہوں کی تھواور مخشر کے روز اس کی شفاعت طلب کرواور اس کو مین کی تھوت کے وہ شکر کو وہ تمہیں حشر میں اسے جو سب سے شیر میں گھائے ہے پانی بلائے گا''

اوراس کا جواب عبدالعزیز کی نظم میں پایا جا ہے جوسلطان لیقوب بن عبدالحق کا شاعرتھا جس کامٹن سے ہے۔ '' میں حاضر ہوں تو ظالم کے کے ظلم سے تر ساں نہ ہوں'' رالخ

اورای طرح ما لک بن المرحل نے بھی اس کا جواب دیا جس ، قول ہے۔ اور اس طرح ما لک بن المرحل نے بھی اس کا جواب دیا جس ، قول ہے

الله ين كواي دى باورائ زين تو يحى كواي وسدالخ

اوران دونوں کوابن الاحركے كاتب ابوعر بن الرابط نے جواب دیا كہ حاسر شمنوں اور باغيوں سے كهدد مے الخ

سلطان لیعقوب بن عبدالحق کا دوبارہ اندلس جانا: اور جب ۲ کے دویں سلطان بعقوب بن عبدالحق دوبارہ اندلس گیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے تو ابن الاحمر رضامندی حاصل کرنے گی طرف آگیا اور بعقوب بن عبدالحق سے ملاتو اس کے کا تب ابوعم بن المرابط نے ان دونوں کی ملاقات کے روز بیشعر کہا:

"الله كروه اورايمان دارگروه كوخوشخرى بو" الخ

اور جب مجلس برخواست ہوئی توسلطان نے اپنشا عرعبدالعزیز کوائ کے تصیدہ کے مقابلہ میں قصیدہ کہنے کا حکم دیا تواس نے ابن الاحمر کی موجود گی میں دوسری مجلس میں وہ قصیدہ پڑھا جس کی عبارت ہے ہے: دوسر بیٹر سرمیں میں ہوئی کے دوسر بیٹر کی میں ہوئی کے دوسر بیٹر کے دوسر بیٹر کی میں میں میں کا معرف کا معرف کی میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کے میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں

"آج تورشك اورامان من موجا" الخ

پھراس دوران میں سلطان لیقوب بن عبدالحق نے ابوعبداللہ بن اشقیلولہ کی وفات کے بعد اس کی تمام عملداری مانقہ اورغر بیہ: پر قبضہ کرلیا تو وہ بے قرار ہو گیا اور اس کے متعلق شک بیدا ہو گیا تو وہ اس کے متعلق طاغیہ کے ساتھ سازش کرنے اور اس سے ہتھ جوڑی کرنے کی طرف مائل ہوا' نیزیہ کہ وہ اس سے دوستی میں اپنے باپ کی جگہ لے لے تا کہ وہ اس

( TIO

کے ڈور یعے سلطان اور اس کی قوم کو اپنی زمین سے ہٹا سکے اور اس کے ساتھ اپنی تحکومت کے ڈوال سے مامون ہوجائے کیونکہ کلمہ اسلام اس کے داستے میں روکاوٹ تھا پس طاغیہ نے اس موقع کوغیمت سمجھا اور امیر المؤمنین سے عہد شکنی کی اور صلح کو ہجی ختم کر دیا اور اس نے اپنے بحری بیڑوں کو جزیرہ خضراء کی طرف بھیجا جہاں سلطان کے میگزین اور فوجیں تھیں اور وہ زقاق بین جہاں بندر گاہوں سے گزرنے کی جگہ ہے 'لنگر انداز ہوگئے اور مسلمان سلطان کی فوجوں اور اس کی قوم سے جو ماور اء البحر رہتی تھی 'مقطع ہوگئے اور عمر بن کی باین محلی اپنے مقام امارت مالقہ میں اپنی قوم سے الگ ہوگیا اور یہ بزمجلی اپنی بطویہ قوم کے بڑے لوگوں میں سے سے اور عبد الحق ابو المملاک نے بڑے لوگوں میں سے سے اور عبد الحق ابو المملاک نے بڑے لوگوں میں سے سے اور عبد الحق بھی اور اور ایک نئی بورت سے میں اپنی تو م سے سلطان یعقوب بن عبد الحق بھی تھا اور وہ ایک نئی بورت تھی جو ساتھ ہیں جو بیس وائیس آئی بھر دو بارہ ۱۹۲ ہے میں جو گئی اور اللہ کے فرض کو ادا کیا اور چوشے سال سرا ہے بھی وائیس آئی بھر دو بارہ ۱۹۲ ہے میں جو گئی اور اللہ کے فرض کو ادا کیا اور چوشے سال سرا ہیں تھی وائیس آئی بھر دو بارہ ۱۹۲ ہے میں کی کو کومت اور نئی اور اللہ کے بی کھی کو کومت کی دو ہے سلطان پر بڑا اور تھا۔

سلطان کا مراکش پر قبضہ اور بب سلطان نے موحدین کے دارالخلافہ مراکش پر قبضہ کیا تو محد بن علی بن محلی کواس کے تمام مضافات پر امیر مقرر کیا اور اسے وہاں نیک کام کرنے کی وجہ سے قابل تحریف مقام حاصل تھا اور اُسے مسلسل وہاں پر کملاھے سے ۱۸۲ھے سے ۱۸۲ھے تک امارت حاصل رہی چر دو بوسف بن یعقوب کے زمانے میں فوت ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور جب محمد بن اشقیلولہ اپنے باپ رئیس ابو محمد کی وفات کے بعد سلطان کی طرف مالقہ کی ولایت سے دست پروار ہو کر ۲۸۲ھے میں الجزیرہ میں اس کے پاس آیا اور سلطان نے اس پر قبضہ کرلیا اور اندلس جانے کا ارادہ کیا جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر بچے بیں تو اس نے مالقہ کی وامیر مقرد کیا اور اس کی بقیہ سرحدوں اور مصافات پر عمر بن نیجی بن محلی کوامیر مقرد کیا اور اس کی بقیہ سرحدوں اور مصافات پر عمر بن نیجی بن محلی کوامیر مقرد کیا اور اس کی بھی سرحدوں اور مصافات پر عمر بن نے اور بڑا غیرت مند تھا اور مامون ہونے کی وجہ سے سلطان پر غالب تھا اور اس نے محلاج میں۔ یعقوب بن عبد الحق کو تی کی بوائی کو تا ہوں کہ میان کر بچے ہیں۔

ت رخ اہن خارون \_\_\_\_\_ حقد دواز دہم \_\_\_\_ حقد دواز دہم \_\_\_\_ حقد دواز دہم \_\_\_\_ حقد دواز دہم \_\_\_\_ حقد دواز دہم \_\_\_ کے آخر میں اس میں داخل ہوااور اس نے ابن محلی کوشلو بانیہ میں اتارااور اس نے اپنا ذخیر ہ اور جس مال اور جہا د کے سامان برسلطان نے اُسے امین بنایا تھا'اٹھالیا۔

ابن الاحمر اور طاعیہ کا انتحاد : اور ابن الاحمر اور طاعیہ امیر المسلمین کو اندلس جانے سے دو کئے پر متحد ہوگئے اور انہوں نے سمندر کے ور سے سیفر اس بن زیان کے ساتھ خط و کتابت کی اور اس نے ان کے ساتھ سلطان سے عداوت رکھتے اور اس کی سرحدوں کو ہر باد کرنے اور اس کے حملے میں رکاوٹیس ڈ النے کے بارے میں ان سے خط و کتابت کی اور انہوں نے آپن میں ایک دوسر نے کوئیتی تھا کف و سے اور این الاحمر نے اس کی طرف این مروان التجائی کے ساتھ اس کے برابر دس ہزار دینار بھیجے مگر وہ مال کے ہدیہ سے راضی نہ ہوا اور اس کی طرف این مروان التجائی کے ساتھ اس کے برابر دس ہزار دینار بھیجے مگر وہ مال کے ہدیہ سے راضی نہ ہوا اور اس کی طرف آنے والے اس کے راستوں کو بند کر دیا ہے اور امیر المؤمنین کو بھی مراکش میں اس کی اطلاع مل گئی اور اس نے ماہ کو رون کے دور اس کی اطلاع مل گئی اور اس نے ماہ کور یہ کے ماہ کو رون کے دور ایس کی اطراف کو در ست کیا اور اس کی کمز ور یوں کو دور کیا۔

اور جب اسے ابن محلی 'مالفدادر طاغیہ کے الجزیرہ کے ساتھ جنگ کرنے کی اطلاع ملی تو وہ تیسری ہارشوال میں طبخہ جانے کے لئے تیار ہوااور جب وہ تامسنا پہنچا تو اسے الجزیرہ میں طاغیہ کے آنے اور اس کی فوجوں کے اس کے محاصرہ کرنے کی اطلاع ملی حالانکہ اس کے بحری بیڑے اس سے کی ربیج الاوّل سے برسر پرکارتھے اور وہ اس کو بڑپ کرنے ہی والاتھا اور انہوں نے اُسے تیاری کا پیغام بھیجا تو اس نے کوچ کرئے کا عزم کرلیا۔

تاریخ این خلدون کے این خلدون کے اس کے شہر کے تمام باشند ہے بھی وٹ کے اور تمام بالغ سمندر سوار ہو گئے۔ تعریف مقام حاصل کیا اوراس کے شہر کے تمام باشند ہے بھی وٹ کے اور تمام بالغ سمندر سوار ہو گئے۔

اوراین الاحرنے الجویرہ میں سلمانوں پر نازل ہونے والی مصیب اور طاخیہ کے اسے قابو کرنے کے لئے آئے کو رکھا تو وہ اسے مدود ہے کے بارے میں شرمندہ ہوا اوراس کے عہد کو تو رہ یا اور سلمانوں کی مدو کے لئے اپنے بھی ہو ک کو جوالم بیا اور سلمانوں کی مدو کے لئے اپنے بھی ہو گئے اور انہوں نے رفاق کی دونوں اطراف کو بے شار تھا دول واستر سے زیادہ بھی بیل اور اور بیا اور امیر ابو یعقوب نے ان پرا بنا بجا تھا دول اور محر بھی میں گئی اور دولا اور امر بھی میں گئی اور دولا اور انہوں نے دولان کی کما نیس سمندر میں میں گئی اور دولا اسے پار کر گئے اور انہوں نے مولد نبوی کی رات جمل کی بندر گاہ پر گزاری اور بھی کو انہوں نے دشموں پر تملہ کر دیا اور ان کی بندر گاہ پر گزاری اور بھی کو انہوں نے دشموں پر تملہ کر دیا اور ان ک بھی اور تو زیر جنگ ہوئی اور نول میں بولے اور انٹہ کے لئے اسپ عزائم کو خالص کیا اور بھی نیت کی اور خوز پر جنگ ہوئی اور نول میں بولی اور انہوں نے دشموں پر تملہ کر دیا اور انہوں نے دولی اور انہوں نے دولی اور نول میں بولی اور تو تو داخل ہو گئی اور امیر انہوں نے انہوں نے دولی ہوئی ہوئی کی نول کو جانوں کی تو میں ہوئی کی تا دولان کے دولوں پر زعب چھا گیا ہی وہ اس خالاتے کی جوائی گئی اور امیر المسلم نول سے بھا گیا اور امیر المسلم نول کے جوائی دول کی دولوں کی دولوں پر زعب چھا گیا ہی وہ اس قدی تھی کی دولوں کی دولوں پر زعب چھا گیا ہی وہ اس قدی تھی کی دولوں کی دولوں ہوئی کی اور انہوں نے اس قدر اکر می جوالوں کی تو بی بھی گیا اور انہوں نے اس قدر اکر می کی اور انہوں کے دول کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی د

ابن الاحمر کے سماتھ جنگ کے حالات: اور ابن الاحمر کے ماتھ جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے طاخیہ کے ساتھ سلط کرنے کا سوچا اور یہ کہ اس نے طاخیہ نے ساتھ مسلط کرنے کا سوچا اور یہ کہ اس غرنا طہ کے ساتھ دست برست جنگ کرنے کے لئے لئے جائے اور طاخیہ نے اس کی جنگ کرنے کا سواراس غم سے کہ ابن الاحمر نے اہل جزیرہ کی مدد کی ہے اس کی یہ بات قبول کر لی اور اس نے اس معاہدہ کے لئے اپنے پاوریوں کو بھیجا اور امیر ابو یعقوب نے انہیں اپنے امیر السلمین کے پاس بھیجا دیا تو وہ ناراض ہوا اور اپنے بیٹے پر عیب لگایا ور اس سے راضی نہ ہوا اور انہیں ناکام ونا سراد کر کے ان کو طاخیہ کی طرف واپس کر دیا۔

آبو لیعقوب اسنے باپ کے در بار بیس: ابو یعقوب بن سلطان اہل جزیرہ کے ایک وفد کے ساتھ اپنے باپ کے پاس گیا تو وہ سوس میں اپنی جگہ پر سلطان سے ملے اور اس نے بیٹے ابوزیان کوان کا امیر مقرر کیا ہیں وہ الجزیرہ میں اُتر ا اور طاغیہ کے ساتھ پختہ معاہدہ کیا اور اس نے برو بحر سے المریلہ کے ساتھ ابن الاحمر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے جنگ کی گر اُسے فئے نہ کر سکا اور باشندگان قلعہ ہائے غربیہ نے طاغیہ کے خوف کی وجہ سے اس کے پاس جا کر اس کی اطاعت کرلی تو اس نے انہیں قبول کر کیا پھر مغرب سے فوج آگئی اور اس نے رقدہ سے جنگ کی مگر وہ بھی فئے نہ ہوسکا اور اس دوران میں طاغیہ اندکس میں گھومتا پھرتا تھا۔

ا بن الاحمر كا غرنا طریسے جنگ كرنا: اورا بن الاحرنے بنی اشقیلولہ اورا بن الدلیل كے ساتھ غرنا طریبے جنگ كی پھر

سے بین این ظارون \_\_\_\_\_ صردوازدہم ان الاحمر نے بنی مرین کے ساتھ مصالحت کرنے کے بارے میں غور وفکر کیا اور ابوزیان بن سلطان کوسلے کے لئے بھیجا اور اس ہے مریکۂ کے دار الخلافہ میں اس سے ملاقات کی جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

اورسلطان اپنی جھاؤنی ہے سوں جاتے ہوئے جبل سکیسوی ہے گز را پھراس نے فوجیس بھیجیں اوراینے رائے سے مراکش واپس آ گیا یہاں تک کہ بربری غازیوں نے بغاوت کردی تو وہ فاس واپس آ گیااور آ فاق میں جہاد کے واسطے نگلتے کے لئے آپنا پیغام بھیجا اور رجب ٨ کے اچ میں چل کر طبخہ پہنچ گیا اور اس عرصہ میں مملمانوں کے حالات میں جواہتری پیدا ہوئی تھی اور طاغنے کی مدد سے ابن الاحمر نے جوفقنہ پیدا کیا تھا اور جزیرہ اندلس کو ہڑپ کرنے کا جواُسے خیال آیا تھا اس کا مشاہرہ کیا اور بنی افتقیلو لدمیں جوریاست اے حاصل تھی اس کے بارے میں اس کے حاسدوں نے ابن الاحر کے خلاف اس کی مدو کی پس خاکم وادی آش رئیس ابوالحسن بن اسحاق نے اُسے تھینج لیا اور اس کے ساتھ مل کر <u>۹ کے ۲ جے</u> میں بیندرہ یوم تک غرنا طریسے جنگ کی پھروہ چلے گئے اور اس کے بعد اس سال غرناطہ کی زنانہ فوجوں نے ان سے جنگ کی اور طلحہ بن محلی اور پیز بعین کے سردارتاشفین بن معطی نے المسلی کے قلعہ میں ان پرغلبہ پالیا کیں اللہ نے انہیں ان پرغلبہ عطا فرمایا اور نصاری کے سام سو ے زیادہ سوار کام آئے اور بنی مرین کے اصل میں سے عثان بن محمد بن عبدالحق شہید ہو گیااوراس کے بعد حاکم وادی آش کا بھائی ابوعبداللہ طاغیہ کوغرنا طریے بنک کرنے کے لئے تھیٹے لایا 'پس طاغیہ نے اس سے جنگ کی اور گئی روز تک وہاں قیام کیا پھران برغلبہ یا کر چلا گیا اور سلطان کومسلما وں کے متعلق اور ابن الاحر نے طاعبیہ کی جوذلت کی تھی اس سے خوف ہوا پس اس نے اس سے مصالحت اور اتحاد کرنے کے بارے یی خط و کتابت کی اور اس پر مالقہ سے دست بر دار ہونے کی شرط عائدگی۔ پس سلطان جہادی راہ ہے رکا وٹوں کو دور کرنے میں لگ گیا اور ان رکا وٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ یغمر اس کی جنگ تھی اوراس کے اور ابن الاحمر اور طاغیہ بن اخی اوفونش کے درمیاں جورابط اور تجدید سلح کے بارے میں معاہدہ ہوا تھا اس سے اُے یقین ہوگیا تواس نے جھکڑا کیا اور عنادے پر دہ اٹھایا اور اس کے اور کنارے کے مسلمان اور کا فرباشندوں کے درمیان جورابط ہوا تھا اس کا علان کیا اور بیا کہ وہ بلا دمغرب کو لپیٹ میں لانے کاعر م کتے ہوئے ہے۔

سرخ ابن ظارون کے مال و متاع کی گوڑ و لئے تھیاروں اور خیموں کولوٹ لیا اور امیر المسلمین کی فوج نے بیرات اسے گھوڑ و ل کی پہتوں پر گزاری اور دوسر ہے ون اپنے دشن کا تعاقب کیا اور یغمر اس کے ساتھ جو چرا گا ہیں تلاش کرنے والے عرب تھان کے اموال لوٹ لئے اور دوسر نے والے عرب تھان کے اموال لوٹ لئے اور دوسر ن کے ہاتھ ان کے اونٹوں اور بکر یوں سے جرگئے اور وہ یغمر اس اور زنا تہ کے بلاد میں واضل ہوگئے اور وہان اُسے بنی تو جین کا امیر محمد بن عبدالقوی و قصبات کی جانب ملا اور ان سب نے اس کے بلاد کولوٹ مار اور تخریب سے برباد کر دیا پھر اس نے بنومرین کو ان کے شہروں میں چلے جانے کی اجازت دے دی اور خود اس نے تھر کر کہا تکھر اس نے بنومرین کو ان کے شہروں میں چلے جانے کی اجازت دے دی اور خود اس نے تھر کر کہا تک کر گئے ہاں کہ بندگی کر کی تا کہ محمد بن عبدالقوی اور اس کی قوم جبل وانشریس میں اپنی تجات گاہ تک پہنچ جائے کیونکہ اُسے ان پر یغر اس کے حملہ کا خوف تھا 'پھروہ وہاں سے چلاگیا اور مغرب کی طرف لوٹ آیا اور ماہ رمضان م ۱۸ ہے میں فاس میں داخل ہوا۔

پھراس نے مراکش پر تملہ کیا اور اس کے بعد آلاہ پی بیں اس پر بقنہ کرلیا اور اپنے بیٹے امیر ابو یعقوب کوسوں کی طرف اس کے اطراف پر بقنہ کرنے کے لئے بھیجا اور مراکش میں اسے طاغیہ کا فریا درس طاکہ اس کے بیٹے شاخیہ نے اس کے خلاف بغاوت کردی ہے تو اس نے اپنے جہا دکی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ان کے باہمی فساد کے موقع کو نئیمت جانا اور اندلس کی طرف جلد جانے کے لئے ہے کہ گئیا۔

قصل

طاعیہ کے خلاف اس کے بیٹے شانجہ کے بغاوت کرنے اور سلطان ابو یوسف کے طاغیہ کی مدد کے لئے جانے اور نصاری کے بیا گندہ ہوجانے کے حالات اور اس میں

ہونے والی جنگوں کے واقعات

جب سلطان تلمسان کی جنگ سے فاس واپس آیا اور مراکش کی طرف گیا تو وہاں پر أے طاغیہ کے جرنیلوں اور اس

کی حکومت کے لیڈروں اوراس کے مُدہب کے مناظروں کا ایک وفد اس کے میٹے شانجے کے خلاف ماد ما نگنے کے لئے ملا' جس نے نصاری کی ایک یارٹی کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کردی تھی اورانہوں نے اسے حکومت کے معالم علی مغلوب كرايا تفالين ابن نے امير المسلمين سے مدد مالكي اور أسے ان كے ساتھ جنگ كرنے كے لئے بكار ااور اسے ان كے ہاتھوں ے این حکومت واپس لینے کی امید دلائی تو امیر السلمین نے اس کے داعی کوجواب دیا کہ وہ ان کے افتراق کی وجہ سے ان پر حمله كرے گا اور وہ كوچ كر كے قضر المجازتك پہنچ گيا اور لوگوں ميں طبل جہاد بجاديا اور خضراء كي طرف چلا گيا اور رہيج الثاني ا ۱۸ جے میں دہاں اتر گیا اور اندلس کی سرحدول کے پہرے داروں نے اس پراتفاق کرلیا اوروہ چلتے چلتے صحر ہ عیادتک پہنچ گیا اور وہاں اسے طاغیہ اسلام کے غلبے کے سامنے ذکیل ہوگر اور سلطان کی مدد کی آرزور کھے ہوئے ملاتو اس نے اسے خوش آ مدید کہا اور اسے ملمانوں کے مال سے اخراجات کے لئے ایک لا کھروپید دیا جس کے بدلہ میں اس نے اس کے اسلاف کے پاس جوتاج پڑا تھا بطور صانت طلب کیا جوان کے گھروں میں اس دور کی اولا د کے لئے باعث فخرتھا اوروہ عازی بن کر اس کے ساتھ وارالحرب میں داخلی ہوا پہاں تک کہاس نے قرطبہ سے جنگ کی جہاں اس کا بیٹا شانحہ بن طاغیہ ایک بارٹی کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کئے ہوئے تھا لیں اس نے کئی روز تک اس سے جنگ کی پھر ڈیاں سے چلا گیا اور اس کے نواح وجهات میں چرتار ہااورطلیطله کی طرف جے کر گیا اوراس کی جہات میں فساد کیا اور آبادی کو برباد کیا بیماں تک کہوہ قلعہ مجریط تک پہنچ گیا جو سرحد کے کنارے پر ہے پار مسلمانوں کے ہاتھ بھر گئے اور جو غنائم وہ لائے تھے ان سے ان کی چھاؤنی تنگ ہوگئی اور وہ الجزیرہ کی طرف واپس آ گیا آور سی سال کے شعبان میں وہاں اتر ااور عمر بن محلی سلطان کی اطاعت کی طرف آگیا ہیں این الاحرنے اس کا قصد کیا اور اس کے عبد کوتو ڑویا اور المنکب کواس کے قیضے سے واپس لے ایا اور اس سال کے شروع میں اپنی فوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کی بین سلطان نے اس کے جزیرہ پر اپنا بحری بیڑہ اس کی طرف بھیجا اور ابن الاحمر بھاگ گیا اور اس نے سلطان کی اطاعت اختیار کرنے میں اور شلوبا دیہ کی بیعت پہنچانے میں جلدی کی اوراس کے رجوع کو قبول کیا اوراس کے بدلے میں اے المنکب دیا یہاں تک کہ اس کا وہ حال ہوا جے ہم بیان کریں گے۔ 

ay kindahan sayayan da bata da jarah da bara d

تارخ این خلدون \_\_\_\_\_ حدودازدیم

فصل

# ابن الاحمر کے ساتھ مصالحت کرنے اور اس کی خاطر سلطان کے مالقہ سے دستبر دار ہونے اور اس کے بعد از سرنو جنگ ہونے کے حالات

جب سلطان اور طاعیہ کی ہتھ جوڑی ہوگئی تو ابن الاحراس کے جملے ہے ڈرگیا اور شانجہ ہے دوئی کرنے کی طرف مائل ہوا جس نے اپنے ہاپ کے خلاف بڑی ہے کی ہوئی تھی اور اس کا اس کے ساتھ اتحاد ہوگیا اور اس نے اس سے پڑتہ معاہدہ کیا اور اندلس اس کے لئے فترہ جنگ ہے بھڑک اٹھا گرشانجہ نے ابن الاحرکو پھوفا کدہ خدویا اور سلطان طاعیہ کی جنگ سے داپس آگیا اور اس نے الاحراس نے ۱۸۲ھ میں دہاں واپس آگیا اور اس نے ۱۸۲ھ میں دہاں ہے الحق ہوئی اور اس نے الحق ہوئی اور اس نے ۱۸۲ھ میں دہاں ہے الحق ہوئی اور اس نے ۱۸۲ھ میں دہاں ہے الحجز میرہ پر جملہ کیا اور اس نے المحل معلوں کر قبلہ پالیا پس اس نے ملاقہ کی ہوئی وارد کی میں اسے اپنی بوائی کی بواوت کا حال معلوم ہوئی اور اس کے ساتھ ابن کی کی بواوت کا حال معلوم ہوئی اور اس نے ساتھ اور کی گئیر اور کی گئیر ہوئی کی بواوت کا حال معلوم کوئی آدر کی نظر نہ آیا تو اس نے اس کے بحوے اس کے مقام ہے آئی خواد کی اور اس نے اور دی کے طلاف میل اور کوئیر کے لئے موئی اس نے چھوکی ہوئی کی ہوئی ہوئی اور اس نے اس کے بھوٹ کی ہوئی ہوئی اور اس نے اس کے بھوٹ کی ہوئی ہوئی اور اس نے اس کے بھوٹ کی ہوئی ہوئی اور اس کی بیات کو بھول کیا اور اس نے اپنی کوئی ہوئی اس ایس الاحر کی تو اور کی میں اس نے وہنی کی خواہش کی تو اس نے اس کی خواہش کی تو اس نے اس کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی

طلیطلہ سے جنگ بھراس نے از سرنو بھس نفیس طلیطلہ ہے جنگ شروع کی اور ماہ رہے الثانی ۲۸۲ھ کو الجزیرہ ہے جنگ کے لئے روانہ ہوا' پہال تک کہ قرطبہ پہنچ گیا اور حد ہے بڑھ کرخوزیزی کی اور غنائم حاصل کیس اور آبادی کو ویران کیا اور قلعوں کو فتح کیا۔ قلعوں کو فتح کیا۔

پھرالبرت کی طرف کوچ کر گیااورا پی چھاؤنی کوساسہ کے باہر پیچھے چھوڑ گیااور صحرائی علاقے میں دورا تیں خوب تیزی سے چانار ہااور طلیطلہ کے نواح میں البرت بیٹنج گیااوراس نے میدانوں میں سواروں کوآ زاد چھوڑ دیا یہاں تک کہ جو

سرخ ابن ظرون میں تھا تلاش کرلیا اوروہ کثرت ِ غنائم کے باعث لوگوں کے ست ہوجانے کی وجہ سے طلیطلہ نہ پینچ سکا اوراس نے بے حد خوزیزی کی اور کسی دوسرے راستے سے واپس آ گیا اوراس میں بھی خوزیزی اور بربادی کی پھرساسہ میں اپنی چھاؤنی میں واپس آ گیا اور تین دن اس کے آثار کومٹا تا اوراس کے اشجار کواکھٹر تار ہا اور الجزیرہ کی طرف واپس آ گیا اور ماہ رجب میں وہاں فروش ہوا اور غنائم کو تقسیم کیا اور تمس سے حصد دیا اور الجزیرہ پراپ پوتے عینی بن امیر ابو مالک کوامیر مقرر کیا اوروہ اپنی ولیت کے دوماہ بعد المعری میں شہید ہو کرفوت ہو گیا اور سلطان نے اپنے بیٹے ابوزیان مندیل کے ساتھ ماہ شعبان میں مغرب کی طرف گیا اور شعبان کے آخریمی وہاں ابر ااور جب اس نے کی طرف گیا اور شعبان کے آخریمی وہاں ابر ااور جب اس نے اپنے روزے اور قربانیاں آوا کر لیس تو مراکش کو گھیگ تھاک کرنے اور اس کے احوال کومعلوم کرنے کے لئے کوچ کر گیا اور خود سلا اور از در دکی گرانی کرنے لگا اور رباط الفتح میں دوماہ تک قیام کیا اور سرح اس کے آغاز میں مراکش اتر ا۔

طاغمیہ کی وفات اور اُسے طاغیہ ابن اوفونش کی وفات اور نصار کی کے اس کے باغی جیٹے شانجہ پرمتفق ہوجانے کی اطلاع ملی۔ پس اس نے جہاد کے لئے اپنے عزم کو حرکت دی اور اپنے ولی عبد امیر ابو یعقوب کوفوج کے ساتھ بلا دِسوس کی طرف عربوں کے ساتھ جنگ رہنے اور ان کی زیاد تیوں کورو کئے اور کھوست کے باغی خوارج کے آثار مثانے کے لئے بھیجا کہ وہ اس کے آگے بھاگ انتظامت کی جماگ انتظامت کی جماگ انتظامت کی جمال اور پیاس سے مربی اور جب اسے امیر المؤمنین کی علالت کی خرمی تو واپس آگیا اور اونٹوں کے میں بہت سے عرب بھوک اور پیاس سے مربی اور جب اسے امیر المؤمنین کی علالت کی خرمی تو واپس آگیا اور اونٹوں کے مرکزہ کو کا ماہر بن کرم اکش بھنچ گیا اور اس نے جرک اور جب اسے امیر المؤمنین کی علالت کی خرمی تو واپس آگیا اور اونٹوں کے مرکزہ کو کا ماہر بن کرم اکش بھنچ گیا اور اس نے جرک اور جب اور جہاد کا عزم کیا اور اللہ کاشکرا داکیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

سلطان ابو پوسف کے چوتھی بارا ندنس جانے اور شریش کے محاصرہ کرنے اور اس دوران میں

### ہونے والے غزوات کے حالات

جب امیر المسلمین نے اندلس جانے کا عزم کیا اور اپنی فوجوں اور مددگاروں سے ملا اور ان کی کمزوریوں کو دور کیا اور قبائل مغرب بیں جام لام بندی کا پیغام بھیج دیا اور جمادی الآخرة ۱۸۳ ھے بیں مراکش سے اٹھ کھڑا ہوا اور نصف شعبان کو رباط الفتح میں اثر اجہاں اس نے اپنے روز ہے اور قربانیاں اوا کیس پھر قصر معمورہ کی طرف کوچ کر گیا اور تخواہ داراور رضا کار فوجوں کو اس سال کے آخر میں بھیجنا شروع کیا اور اس کے بعد ماہ صفر ۱۸۲ھ میں بنفس نفس سمندر کو پارکز کے اس کے باہر اتر پڑا بھرا کھنے انہوں کو وشن کے باہر اتر پڑا بھرا کھنے اور تین دن آرام کیا پھر جنگ کرتے ہوئے لگا یہاں تک کہ دادی لگ تک بھی گیا اور سواروں کو وشن

عددوازدیم الزواور میدانوں میں آگ لگاتے اور تباہی کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ پس جب اس نے بلاد نظرانیہ کو ویوان اوران کے علاقے کو تباہ کر دیا تو شہر شریس کا قصد کیا اوراس کے میدان میں ائز ااور دہاں پڑاؤ کیا اوراس کے تمام نواح میں غارت گردیا تو شہر شریس کا قصد کیا اوراس کے میدان میں ائز ااور دہاں پڑاؤ کیا اوراس کے تمام نواح میں غارت گردیتے ہوئے اور سرحدوں میں جومیگزین تھے وہ اس کے پاس لائے گئے اور اس کا پہتا عمر بن ابو مالک اہل مغرب کی بہت بڑی سوار اور پیدل فوج کے ساتھ اسے ملا اور پانچ سوسے زیادہ تیرانداز غازی جوسیتہ میں الغرنی کے حصے میں تھے وہ بھی اسے آلے اور جھنڈ اعطا کے اور جھنڈ اعطا کرنے آور جھنڈ اعطا کرنے آور جھنڈ اعطا کرنے گا شارہ کیا۔

اشبیلیہ سے جنگ: اوراے ای سال کے آخر صفر میں اشبیلیہ سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے نتیمت حاصل کی اور واپسی پر قرمونہ ہے گزرے اور اسے لوٹ لیا اور خوب قبلام کیا اور قیدی بنائے اور واپس آ گے اور ان کے ہاتھ غنائم سے بھرے ہوئے تھے اور اس نے اپنے وزیر مجمد بن عطواا درمجمہ بن عمران بن عبلہ کو جاسوں بنا کر بھیجاا وردہ القناطر کے قلعہ اور اس کے باغات میں آئے اور انہیں محافظوں کی کمزوری اور سرحدوں کی اہتری کا حال معلوم کرلیا تو اس نے ۳ رہے الاوّل کو اینے پوتے عمر بن عبدالوا حد کوایے جی سواروں پر دوسری بارسالا رمقرر کیا اور اسے جینڈا عطا کیا اور اسے وادی لگ کے میدانوں میں بھیجااور وہ حدسے زیادہ قبلا م کرنے اور کھیتوں اور پھلوں کواجار نے اور جلانے کے بعداس قدر عنائم لے کر لوٹے جنہوں نے فوجوں کو پُر کر دیا اور انہوں نے س کی آیا دی کوتیاہ کر دیا' پھراس نے ۸ربیج الآوّل کوارکش کے قلعہ پرحملہ كرنے كے لئے ايك فوج جيجي تو وہ وہاں اچا تك آئے ذرانہوں نے ان كے اموال لوٹ لئے پھراس نے ٩ رہيج الاوّل كو ا پنے بیٹے ابومعروف کوایک ہزار سواروں پر سالار مقرر کیا اور سے اشبیلیہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا پس وہ گئے یہاں تک کدانہوں نے اس کا محاصرہ کرلیا اور اس کے محافظ اس کا مثالمہ کرنے ہے رک گئے پیس اس نے اس کی آبادی کو برباد کردیا اوراس کے درختوں کوکاٹ دیا اوراس کی فوج کے ہاتھ اموال اور تبدیوں سے بھر گئے اور وہ سلطان کی چھاؤنی کی طرف تقلیے بھر کرواپس آ گیا چراس نے تیسری باراپنے پوتے عمر کونصف رہے الاول میں قلعے سے جنگ کرنے کے لئے سالار مقرر کیا بواس کی چھاؤتی کے مغرب میں تھا اور اس نے پیادہ تیرانداز اور آلات سے کام لینے والے بیسیج اور معاہدہ کے پادوں سے بھی اس کی مدد کی اور اس نے اس سال اس سے جنگ کی اور بر ور توت اس کے باشندوں پر حملہ کر دیا اور جانباز وں کول کر دیا اور عور توں اور بچوں کو تیدی بنالیا اور اُسے ذکیل کر دیا اور کا ربیج الا وّل کوسلطان نے اپنی جھاؤنی کے قریب قلعی سقوط پر جملہ کر دیا اور اسے بر ہا دکر کے آگ سے جلادیا اور لوٹ لیا اور جانباز ون گوتل کر دیا اور اس کے ہاشتدوں کو قید کرلیا اور ۲۰ رہے الاوّل کو اس کا ولی عہد امیر ابولیفتوب اہل مغرب اور تمام قبائل کو جنگ کے لئے اکٹھا کر کے بے ثار فوجوں کے ساتھ بین کیا اور امیر المسلمین ان کے خیر مقدم اور ملاقات کے لئے نگلے اور اس دن آنے والی فوج میں تیرہ ہزار مصامدہ اور آٹھ بزار مغرب کے بربری جہاد کے لئے رضا کار تضاور سلطان نے اُسے یا کی بزار تخواہ دار دو بزار رضا کار تیرہ بڑار بیادہ اور دو ہزار تیراندازوں پر سالارمقرر کیا اور اے اشبیلیہ کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کے نواح میں خوب خوزیزی کرنے کے لئے بھیجا'لیں اس نے اپنے دستوں کو تیار کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے آگے غارت گروستے و اورقل كئا ورقلعون يرحمله كيا اورا موال كولوثا اور بھے تو انہول نے خوب خونریزی کی اور اس قیدی بنائے

عددوازدہم میں خدون میں مشرق اور الغابہ پر حملہ کیا اور اس کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے قعلوں میں گھس گیا اور اس نے اشبیلیہ کی زمین میں مشرق اور الغابہ پر حملہ کیا اور اس کی آمد کے دوسرے دن سمالا رمقرر کیا اور ایک دوسری فوج امیر المسلمین کے پڑاؤ کی طرف واپس لوٹ آیا وراس نے اس کی آمد کے دوسرے دن سمالا رمقرر کیا اور ایک دوسری فوج سے اسے قرمونہ اور وادی الکہیر جنگ کے لئے روانہ کیا۔

قرمون پر غارت گری: پس اس نے قرمونہ پر غارت گری کا اور اس کے حافظوں نے مدافعت کی خواہش کی اور انہوں نے انہیں شہر میں روک دیا پھر انہوں نے انہیں شہر میں روک دیا پھر انہوں نے انہیں شہر میں روک دیا پھر انہوں نے انہیں شہر میں روک دیا پھر انہوں نے برج کا گھیراؤ کرلیا جوشہر کے قریب ہی تھا پس انہوں نے دن کی ایک گھڑی اس سے جنگ کی اور اس میں برور قوت کھیں گئے اور وہ مسلسل منازل اور آبادی کو تلاش کر تار ہا بہاں تک کہ اشبیلیہ کے میدان میں کھڑا ہو گیا اور عملہ کیا اور اس کر ج میں داخل ہو گیا جو مسلمانوں کی جاسوی کررہا تھا اور اسے آگ سے جلا دیا اور اس کی فوجوں کے ہاتھ بھر گئے اور وہ امیر المسلمین کے بڑاؤ کی طرف واپس آیا۔

جز مرہ کیوٹر سے جنگ اور ۱۳ ارکی الآنی کواس نے امیر ابو یعقوب کو جزیرہ کیوٹر سے جنگ کرنے پر سالار مقرر کیا پس اس نے اس کا قصد کیا اور اس سے خنگ کی اور ہز ورقوت اس میں داخل ہو گیا اور ۲ جمادی الا وّل کواس نے طلحہ بن یجیٰ بن محلی کوامیرمقرر کیا اوروہ ۵ کا چیں اینے بھائی عمرے مالقہ کے متعلق سازش کر کے حج کوچلا گیا تو اس نے اپنا فرض اوا کیا اور والپس آ گیااور داستے میں تونس سے گزرااور الداعی بن عمارہ نے جوان دنوں وہاں تھااس پر تہمت لگائی تواس نے ۱۸۲ھے میں اسے قید کرلیا پھرا سے چھوڑ دیا اور مغرب میں اپن قم کے پاس آگیا پھروہ سلطان کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے اندلس گیا تو اس نے اسے اس جنگ میں دوسوسواروں پر سالا مقرر کیا اور اُسے اشبیلیہ کی طرف بھیجا تا کہ چھاؤنی کے لئے ر تبہ ہواور اس نے طاغیہ شانجہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے آپ کے ساتھ یہودیوں اور معاہد نصاریٰ کے جاسوں جیجے اوراس ا ثناء میں امیر اسلمین من وشام شریش سے جنگ کرتے رہے اور اس کے آثار کو تباہ و برباد کرتے رہے اور اس نے ہر رات اوردن کورشن کے علاقے میں فوجیں جیجیں پس وہ کسی دن شکر کے تیار کرنے اور اسے جنگ کے جیجنے یا جھنڈ ابا ندھنے یا سرية بينج سے فارغ ندر ہتا۔ يہال تک كماس في تمام بلاد نفرانيه كي آبادي كوبر بادكر ديا اور اشبيليه ليله قرمونه استي جيال مشرق اورالغرنيتر ہ كے تمام علاقے كوتياہ كر ديا اوران غزوات ميں جشم عبا دالعاصمي اوركر دوں كے امير خضر الغزي نے بوي شجاعت کامظاہرہ کیا اور ان غزوات میں ان کی بڑی شہرت ہوئی اور اس طرح سبتہ کے غازیوں اور باقی عجامہ بن اور جشم کے عربول نے بھی بڑی شجاعت دکھائی' پس جب اس نے انہیں اچھی طرح نباہ و بر باد کر دیا اور لوٹ مار کر کے ان کے اموال کے گیااور موسم سرمانے تکی پیدا کر دی اور فوج کی خوراک رک گئ تواس نے واپسی کاعزم کرلیااور رجب کے آخر میں شریش سے چلا گیا اور غازیوں کی فوج میں سے غرنا طرکی فوج اسے کی اور ان کا سالار یعلیٰ بن ابی عباد بن عبدالحق وادی بردہ میں تھا پی اس نے انہیں خوش آمدید کہااور وہ اپنے گھروں کی طرف پلٹ گئے اور اُسے اطلاع ملی کہ دشمن نے اپنے بحری بیڑوں کو ز قاق کے گھیرنے اور الفراض سے ورے حاکل ہونے کا اشارہ کیا ہے پس امیر المسلمین نے اپنے تمام ساحلوں سبعہ طبخہ المككب جزيره وطيف بلادالريف اوررباط الفتح كواطلاع دے كرائي بحرى بيڑے منگوائے تو وہاں سے پورى تيارى كے ساتھ چھتیں بحری بیڑے آئے 'پس وٹمن کے بحری بیڑے وہاں جانے ہے رک گئے اور الٹے یاؤں واپس آ گئے اور ماو

عددوازدیم میں وہ الجزیرہ میں اتر ااور طاغیہ شانجہ اور اس کے ہم مذہوں کو یقین ہوگیا کہ ان کے بلا داور زمین تباہ و بربادہ و پکی ہونے اور ان پر واضح ہوگیا کہ وہ مدا فعت اور حمایت کرنے سے عاجزییں قوجیا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ امیر المسلمین کی طرف اس کی زیاد تیوں کی رکاوٹ کے لئے مصالحت کے لئے ماکل ہوئے اور سلطان جس جگہ شریش میں جنگ کر رہا تھا 'وہاں اس کے پاس عمر بن ابو یجی 'اس کی اطاعت اختیاد کرتے ہوئے گیا تو اس نے اس کے ساتھ جو پہلے تلاعب کیا تھا اس کے بارے میں اُسے مہم کیا اور اس کے بعائی طحر کو تھا واس نے اس کی ساتھ جو پہلے تلاعب کیا تھا اس کے بارے میں اُسے مہم کیا اور اس کے بعائی طحر کو تھا واس نے اسے نے اُسے ایک طرف کر دیا اور اُسے طرف کر دیا اور اسطان کے پاس چلا آیا ورسلطان نے بارک پاس جلا آیا اور سلطان نے بارک بعد رہا کر دیا اور سلطان نے بارک بعد رہا کہ دیا اور سلطان نے دیا گیا اور سلطان کے بارک بیارہ بھا گیا اور طلح اور عمر سلطان کی رکاب میں چلے اور سلطان کا پوتا منصور بن آبی ما لک غرنا طرکی طرف آگیا پھر وہاں سے المنکب چلا گیا اور موئی بن بچی بن مجلی کے ساتھ قیام کیا پس سلطان نے اسے تھم رایا اور اس کے قیام کرنے کو پہند کیا۔

نصل

طاغیہ شانجہ کے آنے اور سے کے طے ہونے اور اس کے زیر سا بیسلطان کے وفات یانے

#### كے حالات

بلادِ نفرانیہ بلادا بن اوٹونش پڑان کی بستیوں کی جاہی اوراموال کی لوٹ اورعورتوں کو قیدی بنانے اور جا نبازوں کے جاہ کرنے اور پہاڑوں کے برباد کرنے اور آبادیوں سے کے اکھیڑنے کا جوعذاب امیر المسلمین کی جانب سے نازل ہوائ اس سے آئھیں پھڑ گئیں اور دل گلوں میں اٹک گئے اور انہیں یقین ہوگیا کہ انہیں امیر المسلمین سے بچانے والا کوئی نہیں تو وہ اپنے طاغیہ شانجہ کے پاس نگاہیں جھکائے ہوئے جمع ہوئے ان پر ذات چھائی ہوئی تھی اور خدائی فوجوں نے انہیں جو درونا کی عذاب دیا تھا اس سے وہ تکلف محمول کر ہے تھا در انہوں نے اسے المیمن سے کہ کرنے اوران کے تعلق نفرانیہ کے بڑے بڑے اور اس کے تعراف کی جانب سے انہیں آفت پہنچی رہے گی اور نفرانیہ کے بڑے بڑے اور اس نے انہیں آفت پہنچی رہے گی اور اس نے انہیں آپ کے جرنیلوں سرکھوں اور پادریوں کا ایک وفد بھی جا امیر المسلمین کے پاس مطلح کرنے اور جنگ کے ہتھیار چھیکنے کی دعوت دیتا اپنے جرنیلوں سرکھوں اور پادریوں کا ایک وفد بھی جا امیر المسلمین کے پاس مطلح کرنے اور جنگ کے ہتھیار چھیکنے کی دعوت دیتا ہوا بھیجا تو امیر المسلمین نے ان کی جاجت یوری کردی اوران کے اور بھی تو امیر المسلمین نے ان کی حاجت یوری کردی اوران کے کہا کہ وہ اپنے دین اور قوم کی عزت کے لئے جو چا ہی شرط عا کہ کردے تو امیر المومنین نے ان کی حاجت یوری کردی اور سکتھیں نے ان کی حاجت یوری کردی اور سکتا کی دوران کی حاجت یوری کردی اور سکتا کی دیں اور قوم کی عزت کے لئے جو چا ہے شرط عا کہ کردے تو امیر المومنین نے ان کی حاجت یوری کردی اور سکتا کی دیا تھیں کہیں دیا دی دینا در قوم کی عزت کے لئے جو چا ہے شرط عا کہ کردے تو امیر المومنین نے ان کی حاجت یوری کردی اور سکتا

عرف ارد ہم کی طرف ماکل ہوا کیونکہ اسے ان کے خواص کے اس کے پاس آنے اور عزت اسلام کے آگان کے ذلیل ہونے کا یقین ہوگیا تھا اور اس نے ان کے مطالبہ کو قبول کیا اور اس نے ان پرشرط عاکد کی جسے انہوں قبول کیا کہ وہ اپنی قوم اور غیرقوم کے متام مسلمانوں سے مع کریں گے اور اس کے بڑوی ملوک کی دوتی اور وشنی میں اس کی رضامندی چاہیں گے اور ایو کہ دوہ اپنی مسلمانوں سے کی رضامندی چاہیں گے اور ایو کہ دوہ اپنی مسلمان تا جروں سے نیکس اٹھا دیں گے اور مسلمان با دشاہوں کو آپس میں لڑائے پراکسانا اور ان میں فتنہ پیدا کرنا چھوڑ دیں گے اور اس نے ان شرائط کے طے کرنے اور اس معاہدہ کو پختہ کرنے کے لئے اپنے بچاعبدالحق بن الترجان کو بھیجا پس اس نے اچھی طرح بات پہنچا دی اور وفاع عہدگی تا کیدگی۔

ابن الاحرك الميليوں كا طاغيہ كے ياس جانا اور ابن الاحرك اليلي طاغيہ كي باس آئے اور وہ امير السلمين كي رافعت كي بغيراس كرساتھ كرنے كے لئے اس كے پاس موجود تھا پس اس نے ابن الترجان كي موجود كي ميں انہيں بلا يا اور امير السلمين نے اس كي قوم اور ابل ملت كرساتھ جومعا ہدہ كيا تھا انہيں سنا ديا اور انہيں كہا تم مير سے آباء كے غلام ہو اور تم مير سے ساتھ جومعا ہدہ كيا تھا انہيں سنا ديا اور انہيں كہا تم مير سے آباء كے غلام ہو طاقت نہيں ركھا 'تو وہ وہ اپس طے كے اور جب عبدالحق نے ديكھا كہ اس كے خواص سلطان كي رضا كے خواہاں ہيں تو اُس معا ہدہ اور الفت كو شكم كرنے كے لئے اس كے پاس جانے كا خيال آيا اور اس نے انجام كو نا رافعى دور كرنے 'خصے كو شندا مر سالفت كو مضوط كرنے والا پايا تو دواس كے وفاق كی طرف مائل ہوا اور اس نے اس سے پہلے اس كے ولى عبدا مير اور يعقوب كو ملئے كو بو چھا تا كہ وہ اس پر مطمئن وہ جائے پس وہ اس كے پاس گيا اور شريش سے پہلے اس كے ولى عبدا مير كي اور دونوں نے وہاں مسلمين كي ملاقات كے لئے لوگوں كو آٹھا ہرنے اور شعار اسلام اور اس كی تيارى كے اظہار كا تھم ديا پس وہ اس كے خاخيہ اور اس كی تيارى كے اظہار كا تھم ديا پس وہ اس كي خوت كا اطہار كا تھم ديا پس وہ اس كي خوت كا اور تيارى كي افران ہوں نے در اس كی قوت وشوكت اور می ذاحوں کی شرت كا ظہار كیا ۔

اميرالمسلمين اورطاغيه كي ملاقات اوراميرالمسلمين نے نہايت رت اور تپاک سے اس سے ملاقات كى جيے كه وہ ان جيے عظم اللہ على على سلط قات كى جيے كه وہ ان جيے عظم اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا

امیرالوزیان مندیل کوان کا گران مقرد کیا اوراسے مالقہ کے قریب دکوان میں اتا رااوراسے تھم دیا کہوہ این الاحر کے بلاد میں کوئی نیا واقعہ نہ کر کیا اور اسے العمر کے بلاد میں اتا رااوراسے تھم دیا کہوہ این الاحر کے بلاد میں کوئی نیا واقعہ نہ کرے اور عبادین عیاض العاصمی کوایک دوسرے میگزین پرنگران مقرد کیا اوراسے البونہ میں اتا رااوراپ میں کوئی نیا واقعہ نہ کرے اور عبادین عیاض العاصمی کوایک دوسرے میگزین پرنگران مقرد کیا اوراسے البونہ میں اتا رااورا سے المورکو سنجالنے کے لئے بھیجا تو وہ سبعہ کے لیڈر قائد محمد بن المالات میں بنا کیں اوران پر القاسم کے بحری بیڑے میں گیا اوراس نے اشارہ کیا کہوہ اس کے باپ ابوالملوک عبدالحق کی قبر تھیر کرے اور تا فرطیعت میں ادران پر ادر کیس نے وہاں پڑاؤ کی حد بندی کی اوران کی قبر دوں پرسنگ مرمر کی کو ہا نیس بنا کیس اوران پر مقرد کیا اوران کی قبر دوں پرسنگ مرمرکی کو ہا نیس بنا کیس اوران پر دوران میں اس کا وزیر یکی بن ابی مندیل العسکری نصف رمضان کوفوت ہوگیا پھراس کے بعد ذوالحجہ میں امیر المسلمین بیارہ ہو گئے اوران کی تکلیف بڑھ گئی اور آخر محم ۱۸ میر میں فوت ہوگیا۔

فصل

## سلطان کی حکومت اوراس میں ہونے والے واقعات کے حالات اوراس کی حکومت کے آغاز میں خوارج کے

#### حالات

جب امیر اسلین ابو یوسف الجزیرہ میں بھارہو گے تو ان کی بیویوں نے ان کا علاج گیا اور ان کے ولی عہد امیر ابو یعقوب کو مغرب میں اپنی جگہ پراس کی اطلاع کی تو وہ جلدی سے چلا اور امیر السلین نے اس کی آمد سے تبل وصیت کی اور اس کے باپ کے وزراء اور اس کی قوم کے عظماء نے لوگوں سے اس کی بیعت کی اور وہ سمندر پارگر کے ان کے پاس گیا تو انہوں نے ماوصفرہ ۱۸۸ھ میں از مرنواس کی بیعت کی اور انہوں نے ماوصفرہ ۱۸۸ھ میں از مرنواس کی بیعت کی اور انہوں نے تمام لوگوں سے بیبیعت کی اور اس دن خالف سلطان کی حکومت موگی تو اس نے اموال کو تقیم کیا اور عطیات و بے اور قید یوں کور با کیا اور لوگوں سے فطرانہ لینا چھوڑ ویا اور اس بارے بیل ان کی نظامت کے سپر دکیا اور گور نووں کے باتھوں کور عایا پرظم و جور کرنے سے روکا اور کیکس اٹھا دیا اور مالی یا ہت کی اس نے عادت مثادی اور اپنی توجہ راستوں کی در تن کی طرف چھیر دی اور اس نے اپنی حکومت میں سب سے پہلی بات میر کی کہ اس نے این الاحر کو پیغام بھیجا اور اس کی طرف جھیر دی اور اس کے اپنی آبیا کہ بیات یا اور کیم رہیج الا قرل کو اس مربالہ سے با ہر طلا اور سیراست نیا بیا سے میں اور طریف کے سوا ان تمام اندلی مربالہ سے با ہر طلا اور سیراست میں تھیں دیر مربالہ سے با ہر طلا اور سیراست میں تھیں دسمبردار ہوگیا اور دونوں اپنی جگہ سے تعلق اور وی کے شاغدار حالات میں جدا سرحدوں سے جو اس کی حکومت میں تھیں در اس کی بات کی جات میں جدا سے مربالہ سے جو اس کی حکومت میں تھیں در وی کے اور کیا در وی کے شاغدار حالات میں جدا سے مربالہ کی حکومت میں تھیں در اور وی اپنی جگہ سے تعلق اور وی کی حکومت میں تھیں۔

صددواردیم اور الطان الجزیره کی طرف والی آگیا تو وہاں اسے طاخیہ شانجہ کا وفداس معاہدہ صلح کو کی تجدید کرتے ہوئے ملاجو امیر المسلمین نے اس سے طرکیا تھا تو اس نے ان کی بات کو قبول کرلیا اور جب اندلس کا معاملہ درست ہوگیا اور اس پرنظر کرتے ہوئے گرراتو اس نے طرکیا تھا تو اس کے میگزینوں کرتے ہوئے گرراتو اس نے اپنے بھائی عطیۃ العباس کو مغربی سرحدوں کا امیر مقرر کیا اور علی بن یوسف کو اس کے میگزینوں کا افر مقرر کیا اور اسے اپنی تین ہزار فوج سے مددوی اور وہ مغرب جاکر کر رہیج ال آئی کو قفر معمودہ میں اتر اپھر فاس کی طرف چلاگیا اور ۱۳ ایمادی الاقل کو وہاں اتر ا

محمہ بن ادر کیس کی بغاوت: اور جو نبی وہ اپنے دارالخلافے میں ظہراتو محمہ بن ادر کیس نے اپنے بھائیوں اور بیٹوں اور شیر داروں سمیت اس کے خلاف بعناوت کر دی اور جبل درعہ میں چلا گیا اور اپنی دعوت دینا شروع کر دی اور سلطان نے اس کے بھائی ابوالمعروف گواس کے پاس بھجا تو اس بھی ان کے پاس جانے کا شوق ہوا اور وہ ان کے پاس چلا گیا ہیں سلطان نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان سے جنگ کی اور بار باران کی طرف فوجیس روانہ کیس اور اس کے بھائی سے دستمرداری کے بارے میں نری کی تو وہ مخالفت سے باز آ گیا اور اس نے دوبارہ اچھی طرح اطاعت اختیار کر کی اور ادر لیس کرلا کے تلمسان کی طرف بھاگ گئے اور انہیں واست بی میں پکڑلیا گیا اور سلطان نے اس کے بھائی ابوزیان کو تازی کی طرف بھیجا اور اس کی طرف بھائی کی دوہ انہیں رجب ہیں آئی وار ایس جا برتی کردے اور اس موقع پر شریف الاصل لوگ سلطان کی جلد بازی سے خوف ذوہ ہوگئے اور ابوا لعلاء اور لیس بھی بار تی بین عبدالحق اور عثمان ابن پردل کے لاکے تا طرف کے اور ابوا میں بھوب بن میں میں اور امان کے عبدالوں اس کے جہداور امان کے عبدالوں اس کے جہداور امان کے عبدالوں اس کے جہداور امان کے عبدالوں اس کے بود سلطان کی طرف واپس آگے اور اس کا بھائی محمد بن یعقوب بن عبدالحق اس میں فوت ہو گیا اور امان کے عبدالوں اس کے جہدالوں بھائی عبدالوں اس کے جہدالوں بھائی میں فوت ہو گیا اور امان کے دوران اس کیا عبدالوں اس کے جہدالوں میں فوت ہو گیا اور اس کی بیا عمر طبخ بیں فوت ہو گیا۔

عمرین عثان کی بعثاوت: پھرعمرین عثان بن یوسف العسری نے قلعہ قدلا وہ میں سلطان کے خلاف بغاوت کردی اور اطاعت کو نیر باد کہہ دیا اور اعلان جنگ کر دیا اور سلطان نے بی عمر اور ان کے قرب و جوار میں رہنے والے قبائل کو اشارہ کیا تو آنہوں نے اس کے لئے اکھ کیا اور اس جنگ کر نے کو تو آنہوں نے اس کے لئے اکھ کیا اور اس جنگ کر نے کو گیا اور اس نے اس کے ساتھ جنگ کرنے کو گیا اور اس نے اس کے اس تھا اس کے ساتھ جنگ کرنے کو گیا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ جنگ کرنے کو اس نے اپنی جان کا خوف پیدا ہوگیا اور اس نے بیا کہ اس کا گیرا کہ ہوگیا ہے تو اس نے المان طلب کی تو سلطان نے تنگسان چلے جانے کی شرط پراسے امان دے دی پس اس نے قوم کے افتال کو گوں میں ہے ایک امان طلب کی تو سلطان نے اس اپنا عہد پورا کیا اور وہ اپنے اہل اور بچوں کے ساتھ امان کی پختگی کے واسط بھیجا تو سلطان نے اس سے اپنا عہد پورا کیا اور وہ اپنے اہل اور بچوں کے ساتھ اور شوال میں وہاں اس اور بچوں کے ساتھ کی اور اسے خوار نے کی خوان کے بیخ مصور کو اور سلطان نے اس کی اطراف کو درست کر نے کے بیخ مصور کو اور سلطان نے اس کی اطراف کو درست کر دیا اور اس کے مضور کو فوت کی اور اسے خوار نے کی اور اسے خوار نے کی اور اسے خوار نے کا تار نے اور خواد کے آئا ور اس میں روز وہ وہاں خوب کا وہ اس کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی اور اسے خوار نے کے اتار نے اور جس روز وہ وہاں خوب کی اور اسے خوار نے کیا اور اسے خوار نے کی اور اسے بھائی ابو مالا کی کے بیٹ کی اور انہیں خوب کی اور اسے خوار نے کیا اور معلل کی اور انہیں کر کیا اور انہیں کو بیا کی اور انہیں کو میان کے بیک کی اور انہیں خوب کی کیا اور معلل کی اور انہیں کو میان کی اور انہیں کو میان کی دار الحلاف کی دار الحلاق کی میں بھوا کی کو میان کی دار الحل فی میں بھوا کی کی اور انہیں کے دار الحل کی دار الحل فی میں بھول کی میں بھول کی کو میان کی دار الحل فی میں بھولیان کے دار الحل فی میں بھولیان کے دار الحل فی بھول کی میں بھولیان کے دار الحل فی بطان کی دار الحل فی بطر کی کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در الحق کی در ال

سندوازدیم کے اسے تازی میں لاکا دیا پھر وہ رمضان میں معقل سے جنگ کرنے کے لئے صحواتے درعہ میں گیا کیونکہ انہوں نے آبادی کونقسان پہنچایا تھا اور راستوں کو برباد کر دیا تھا اور وہ بارہ ہزار سواروں کے ساتھوان کی طرف گیا اور جبل درن کو آٹر بنا کر بلاد ہسکورہ سے گزرا اور انہیں صحوا میں چرا گاہیں تلاش کرتے ہوئے پکڑ لیا پس اس نے ان میں خوب خونریزی کی اور قیدی بنائے اور ان کے بے شار سروں کو مراکش سجلما سااور فاس کی برجیوں پر لاکا دیا اور شوال کے آخر میں جنگ سے مراکش داپس آپ کیا اور اس کے تعمیل میں موجوں کی برجیوں پر لاکا دیا اور شوال کے آخر میں جنگ سے مراکش داپس آپ کیا اور اس کے تعمیل میں تو کی ہیں تھا ہو ان کی برجیوں پر لاکا دیا اور شوال کے آخر میں کیونکہ جب اولا دعلی کا سردار طور اس کے تعمیل و بروس موسیل کو بروس موسیل کی برجیوں پر لاکا دیا اور شوال کے آخر میں کیونکہ جب اولا دعلی کا سردار طور اس کے تیا ہو گیا تھا تو اُسے اولا دعلی کے متعلق شک پیدا ہو گیا تھا 'پس وہ ما وجم میں ہو کیا ہور اس کے برجیوں پر لاک خواہش کی اور سے سرطان نے مراکش اور اس کے مضافات پر محمد بن عطوالجاناتی کو امیر مقرر کیا جوان کی حکومت کے پروردہ معاہد مددگا روں میں سطان نے مراکش اور اس کے مضافات پر محمد بن عطوالجاناتی کو امیر مقرر کیا جوان کی حکومت کے پروردہ معاہد مددگا روں میں سطان نے مراکش اور اس کے مضافات پر محمد بن عطوالجاناتی کو امیر مقرر کیا جوان کی حکومت کے پروردہ معاہد مددگا روں میں سے تھا اور اس کے ساتھا این الاحم کے اپنی الاحم کے اپنی الاحم کے اپنی کی میں اس نے وہاں اس سے جاتھا اور اس کے ساتھا این الاحم کے اپنی الاحم کے اپنی الاحم کے اپنی الاحم کے اپنی الاحم کے اپنی الاحم کے اپنی الاحم کے اپنی الاحم کے اپنی اس کے باپ کو اس کے در اور اس کے مطافلہ کرتے ہو ہے آگے تو اس کے باپ کو اس کے سرتھا کی جاتھا ہوراک دیا جو سے آگے گؤ اس سے وادی آش سے دستم روار ہونے کا مطالبہ کرتے ہو ہے آگے تو اس کے اس کی ماجت کو پوراکر دیا جو سے آگے تو اس کے در اور کی کی مورد نے کا مطالبہ کرتے ہو ہے آگے تو اس کے اس کی ماجت کو پوراکر دیا جو سے آگے تو اس کے در اور کی کی مورد کی مورد کی کی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی کوم کے کا مطالبہ کرتے ہو گئے آگے تو اس کی کوم کے کوم کوم کے کوم کوم کے کوم کی کوم کی کوم کے کی کوم کے کوم کی کوم کے کے کی کوم کے کوم کی کوم کوم کے

فصل

وا دی آش کے سلطان کی اولاعت میں داخل ہونے اور پھراس کے ابن الاحمر کی اطاعت

## میں واپس جانے کے حالات

ابواکس بن اشقیلولۂ سلطان این الاحرکی حکومت کا مددگار اور اس کے کاموں کا معین تھا اور اسے اس وجہ سے حکومت میں بڑامقام حاصل تھا اور جب وہ فوت ہوا تو اس نے دو بچے ابومجر عبداللہ اور ابواسحاق ایر اہیم اپنے بیچے چھوڑ نے تو ابن الاحمر نے ابومجہ کو مالقہ پر اور ابواسحاق کو تنارش اور وادی آش پر امیر مقرد کیا اور جب سلطان ابن الاحمر فوت ہو گیا تو ان دونوں اور اس کے درمیان ناراضگی اور حسد بیدا ہو گیا اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے یہ بات فتنز تک بڑنج گئی۔

اور ابوجر سلطان ابو بوسف کی اطاعت میں شامل ہو گیا پھروہ فوت ہو گیا اور ابن الاحرفے قلعہ قمارش پر قبضہ کر لیا اور رئیس ابواسحاق نے اپنے بیٹے ابوالحن کو وادی آش اور اس کے قلعول پر امیر مقرر کیا اور اس کے اور ابن الاحر کے درمیان

سرخ ابن خدون اورا بوالحن نے طاخیہ کی مدد کی اوراس کے بھائی ابوجمد اورا بن الدلیل نے اس کے ساتھ غرنا طرپر مسلمال جنگ جاری رہی اورا بوالحن نے طاخیہ کی مدد کی اوراس کے بھائی ابوجمد اور ابن الدلیل نے اس کے ساتھ غرنا طرپر حملہ کیا اور ان دونوں اورا بن الاحمر کے درمیان طویل جنگ ہوئی پھر مسلما نوں اور نصار کی کے درمیان مصالحت ہوگی اور ابو محمد بھر بن اشقیاد لہ کو ابن الاحمر کی زیادتی جانی جانی کا خوف بیدا ہوگیا تو وہ جا کم مخرب کی اطاعت میں چلا گیا اور ۱۸ مجابے میں وادی آش میں اس کی دوس کو قائم کیا لیس ابن الاحمر اس سے معرض نہ ہوا یہاں تک کہ اس کے اور سلطان ابو یعقوب کے بیٹے کے درمیان تعلق بیدا ہوگیا اوراس قرابت کا معاملہ اس کے ہاتھ میں تھا' اس نے دستمرد ار ہوگیا اور اس فر ابوالحن بن وہ اس سے وادی آش سے دستمرد ار ہوگیا اور اس خراک بن اور کہ اس سے دستمرد ار ہوگیا اور اس نے ابوالحن بن اس سے وادی آش میں اس کی طرف کوچ کر گیا اور سلامیل اس سے مقاد لہ کہ پاس بھی اس کام کے لئے اس نے کے طور پر قعم کیم راوراس کے مضافات دیے پھروہ وہ ان کی حکومت کے اس سے جھڑ ا کہ اس نے آب در ہے اور ابن الاحمر نے وادی آش اور اس کے قلعوں پر غلبہ پالیا اور اندلس میں اس کے قرابت داروں میں سے کوئی اس سے جھڑ اگر نے والا ہاتی نہ در ہا۔

فصل

امیر ابوعام کے بناوت کرنے اور مراکش کی

طرف جانے اور پھراطائت کی طرف واپس

#### آنے کے حالات

جب سلطان فاس ٹی اتر ااور وہاں تیا م کیا تو اس کے بیٹے ابو عامر نے اس کے خلاف بعاوت کردی اور مراکش چلا گیا اور آخر شوال کرکم ہے ہیں اپنی وعوت دینا شروع کردی اور اس کے عالی محمد بن عطوا نے مخالفت میں اس کی مدد کی اور سلطان اس کے پیچھے مراکش کی طرف گیا تو وہ اس کے مقابلہ کے لیے نکلا اور انہیں شکست ہوئی اور سلطان نے مراکش میں گئی موز تک ان کا محاصرہ کئے رکھا چر ابوعا مربیت المال کی طرف گیا اور جو پچھاس میں تھا اس کا مصافیا کردیا اور المشرف بی اور ابر ابو المربی اور المشرف بی اور محالی اور محالی اور اور اور ابر ابو المربی ابو المربی ابو المربی ابو المربی ابو المربی ابو المربی ابو المربی المربی المربی کے بیٹے مشور نے موس سے جاجہ پر جملہ کیا اور اس کی اطراف پر بیضہ کرلیا پھر اس نے اس کی طرف مرائش میں ان کا شخ میں بی اور اس کی موالفت سے دل تھی ہوگیا تو وہ کے مربی حدون بن ابر المیم بھی تھا۔ پھر اس کے بیٹے ابوعا مرکا اپنے باپ کی ناراضگی اور اس کی مخالفت سے دل تھی ہوگیا تو وہ کے مربی تاریخ میں ان کا شخ میں اپنی بی ناراضگی اور اس کی مخالفت سے دل تھی ہوگیا تو وہ کے مربی تاریخ میں اس نے قائر میں اپنی وزیر ابن عطوا کے ساتھ تعلمیان جلاگیا پس عثان بن یغم اس نے انہیں پناہ دی اور ان کے لئے مکان تیار کے آغاز میں اپنے وزیر ابن عطوا کے ساتھ تعلمیان جلاگیا پس عثان بن یغم اس نے انہیں پناہ دی اور ان کے لئے مکان تیار

عددوازد بم کیا اور وہ کئی روز تک اس کے ہاں تھہرے رہے پھر سلطان کو اپنے بیٹے پراسی طرح رہم آگیا جیسے بیٹے کو اس پررقم آگیا تھا تو وہ اس نے راضی ہو گیا اور اُسے اس کی جگہ پرواپس کر دیا اور عثمان بن یغمر اس نے مطالبہ کیا کہ وہ ابن عطوا کو اس کے سپر دکر دے جو اس کے بیٹے کے ساتھ نفاق پیدا کرنے والا ہے تو اس نے اپنی پناہ کے ضائع کرنے اور اپنے عہد کے تو ڑنے سے انکار کیا اور ایکی نے اس سے تحت کلامی کی تو اس نے اس پرحملہ کیا اور اسے قید کر دیا تو سلطان کے دل میں پوشیدہ اور قدیم کینے اور متوارث خیالات جوش مارنے لگے اور اس نے تلمسان سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔

فصل

# عثمان بن یغمر اس کے ساتھ از سرنو فتنہ کے پیدا ہوئے اور سلطان کے شہرتکمسان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ کرنے کے حالات

ان دونوں قبیلوں کے درمیان جب سے انہوں نے صحرا میں حمراء ملو پہتے لے کرصافیکیک تک جولا نگاہیں بنائی تصین قدیم فتد پایا جا تا ہے اور جب پیلول چلا ہے اور مغرب وسط اور اقصیٰ کے مضافات پرقابض ہو گئے تو بھی ان میں مسلسل جنگیں ہوتی رہیں اور موحدین کی حکومت اپنے اختلال والتیا ہے کے وقت ان کے درمیان جنگ بھڑکا کر ان ہے مدد طلب کرتی جس کی وجہ سے ان کے احوال فریب کھاتے رہے اور ان کی جنگیں مسلسل ہوتی رہیں اور یغر اس بن زیان اور ابو یخی بن عبد الحق کی وجہ سے ان کے احوال فریب کھاتے رہے اور ان کی جنگیں مسلسل ہوتی رہیں اور ان جنگیں ہوئیں جن میں ہے ہم نے بعض کا حال بیان کیا ہے اور ان بیس ہو ہیں جنگوں میں موحدین نے یغر اس پر فتح پائی اور ابو یخی بن عبد الحق کو اپنے قبیلے کی کثر سے کی وجہ سے اکثر غلبہ حاصل رہا' ہاں بغر اس اپنی بھر اس بی مقاومت کے در پے رہا اور جب بن عبد الموس کی افزان میٹ گیا اور ایعقوب بن عبد الحق ان کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر اس کی حکومت نے یغر کی اس کی حکومت کی اس کی حکومت نے یغر کی اس کی حکومت کی کر دیا ہو گئیں ہوا کی کی حدوم جاد کی طرف ہوت کی دیا ہوا کی مقامت کی مقامت کی مقامت کی میں سلطان بھتو ہیں بی عبد الحق میں اس کی حکومت کی کو حکومت کی کی بیدا ہوا اس کی حدوم جاد کی طرف ہوت کی کو حکومت میں سلطان بھتو ہیں ہیں جو میاں کیا ہو مقام حاصل تھا ہیں کی خور کی اس کی حکومت کی کو حکومت کی کو حکومت کی کو حکومت کی کو حکومت کی کومت کیا ہو کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی ک

صدوازدیم اورا سے اپنی حکومت کے بارے بین اس سے خوف پیدا ہو گیا اوراس نے اسے اپنی کنارے کی طرف آنے سے رو کئے کے اورا سے اپنی حکومت کے بارے بین اس سے خوف پیدا ہو گیا اوراس نے اسے اپنی کنارے کی طرف آنے سے رو گئے کے طاخیہ کی مدد کی پھرانہیں خدشہ ہوا کہ وہ اس کی مدافعت پر تھم رنہ کیس گے قوانہوں نے اُسے رو گئے بغر اس سے خلاف متحد خط و کتابت کی اوراس نے انہیں اس کا جواب دیا اوراس کے لئے اپنی عزائم کو تھم کھلا بیان کیا اور پھر وہ اس کے خلاف متحد ہوگئے پھرابن الاحمراور طاخیہ کے درمیان حالات خراب ہو گئے اوراسے یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ دوئی کرنے کے سوا کوئی چارہ ندرہا 'پس اس نے اس کے بیٹے یوسف بن یعقوب کے واسطہ سے دوئی کی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور انہوں نے اسے ان کی مدد کے بارے ہیں پغر اس کی پوشیدگی کی اطلاع دی تو اس نے وکے جیس اس سے جنگ کی اوراس کے میدان ہیں اپنے دعمی کوجو بن تو جین میں سے تھا خوب ان راہیں آگیا۔

يغمر اسن بن زيان كي و فات اورا ١٨٠ هيل والهي پريغراس بن زيان فوت مو گيا اوراس نه اپ بيني عثان كوولي عہد مقرر کیا' ان کا خیال تھا کہ وہ بی مرین سے جنگ کرنے اور ان پر غالب آنے کا خیال نہیں کرے گا اور نہ ہی صحرامیں ان کے مقابلہ کو نکلے گا اور جب وہ اس کی طرف آئیں گے توبیان کے مقابلہ میں دیواروں کی پناہ لے گا' ان کا خیال تھا کہوہ مراکش پر بنومرین کے غالب آ جائے اور موحدین کے سلطان کے ان کے سلطان کے ساتھ مل جانے ہے ان کی قوت براھ جائے گی اوران کے خیال میں اس نے ایک وصیت میں اسے کہا کہ یہ بات مجھے دھو کہ نہ دے کہ میں نے اس کے بعدان کی طرف رجوع كرنا اوران كے مقابلہ كوچھوڑ نا پہندہ كہا اورلوگ اس بات كوجانتے ہیں گر تجھے ان كے مقابلے سے پیچے مٹنے میں کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس بارے میں تجھے کوئی معین قام حاصل نہیں اور نہ کوئی پرانی عادت ہے اور اپنے پیچھے افریقہ پر غالب آنے کے لئے پوری جدو جہد کراورا گرتونے بیگام کرلیاتی بھی مقابلہ اور یہی وصیت ہے ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد اسی بات نے عثمان اور اس کے بیٹوں کو افریقہ کی حکومت کوطلب کرے وربجا ہیہ جنگ کرنے اور موحدین کے ساتھ لڑنے کے لئے آ مادہ کیا تھا اور جب یغمر اس فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا بی مرین ہے مصالحت کرنے گیا تو اس نے اپنے بھائی محمد کو سلطان یعقوب بن عبدالحق کے پاس بھیجااور وہ سمندر بارگر کے اس کے پاس اندلس گیااوراس چوتھی آ مدیر ۱۸ ہے میں اُسے ارکش میں ملائواس نے اس سے مصالحت کا معاہدہ طے کیا اور اسے خوشی خوشی اپنے بھائی اور اس کی قوم کی طرف لوٹا دیا۔ لیعقوب بن عبدالحق کی و فات: اوراس کے بعدہ ۱۸ هیمیں یعقوب بن عبدالحق فوت ہو گیا اوراس کے بیٹے پوسف بن یعقوب نے امارت سنجالی اور ہر جہت ہے خوارج نے اس پر حملہ کر دیا تو اس نے ان کے لئے تیاری کی اور ان کا قلع قع کیا' پھر آخر میں اس کے بیٹے نے سلطان کے وزیر تھرین عطوا کی مدوسے اس کے خلاف بغاوت کر دی جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے پھروہ اپنے باپ کی اطاعت میں لوٹ آیا اور وہ اس سے راضی ہو گیا اور اسے اپنے دار الخلافے میں دوبارہ وہی مقام دے دیا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عثان بن یغمر اس نے ابن عطوا کا مطالبہ کیا جس نے اس کے بیٹے کے نیاتھواس کے خلاف بغاوت کی تقی توعثان نے اس کے سپر دکرنے سے انکار کیا اور سلطان کوغصد آگیا اور اس نے ان سے جنگ کرنے کاعزم کرلیااورصفر ۷۸۷ ھے کومراکش ہے کوچ کر گیااور وہاں اپنے بیٹے امیرا بوعبدالرحن کوجا کم مقرر کیا پھرای سال کے رہیج الاوّل میں فاس سے اپنی فوجوں اور تمام اہل مغرب کے ساتھ اس سے جنگ کرنے کو گیا اور تلمسان میں اثر انجہاں عثان اور

تاریخ این خلدون میں میں میں میں اس کے دوارد ہم اس کے تواس نے اس کے تواس کے تواس میں آبادیوں اور کھیتوں اس کی قوم قلعہ بند ہوگئے اور انہوں نے اس کی دیواروں میں اس سے پناہ کی تواس نے اس کے تواس میں آبادیوں اور کھیتوں کو جا کر برباد کر دیا پھر ذراع الصابون کے میدان میں اترا پھر تامہ گیا اور چالیس روز تک اس کا محاصرہ کیا اور اس کے درختوں اور سبزوں کو برباد کیا اور جب وہ فتح نہ ہوسکا تو وہاں سے چلا گیا اور مغرب لوٹ آیا اور بلاد بنی برناتن میں میں الفصا پرعیدالفطر کی عبادت کی اور عبدالفطر کی عبادت کی اور عبدالفتی کی قربانی تازی میں دی اور وہاں تھہرار ہا اور وہیں سے وہ طاخیہ کی بخاوت کے وقت بنگ کے لئے گیا۔

فصل

## طاغیہ کے بغاوت کرنے اور سلطان کے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جانے

#### ہے جالات

جب سلطان تلمسان سے جنگ کر کے واپس لوٹا تو اسے انظام علی کہ طاعبہ شانجہ نے بعاوت کر دی ہے اور عبد تو را دیا ہے اور سرحدوں سے آگر کر گیا ہے اور سرحدوں پر جملہ کر دیا ہے تو اس نے میگرین کے قائد ' پوسف بن برناس کو دارالحرب میں داخل ہونے اور شریش سے جنگ کرنے اور طاعبہ کے بلاد پر غارت گری کرنے کے لئے اشارہ کیا اور سلطان الآخر مواج پیس اس کے لئے تیار ہوا اور اس میں تھس گیا اور اس کی اطراف میں دور تک چلا گیا اور بہت قبلام کیا اور سلطان تازی سے جنگ کرتے ہوئے جا دی اور اس کے قبائل اور اس کے قبائل اور انہیں سمندر پار لے جانے میں مشخول ہوگیا اور طاعبہ نے اپنے بحری بیڑوں کو زوا تی میں رکاوٹ ڈوالے کے لئے تیج کیا اور انہیں سمندر پار لے جانے میں مشخول ہوگیا اور طاعبہ نے اپنے بحری بیڑوں کو زوا تی میں رکاوٹ ڈوالے کے لئے تیج کیا اور انہیں سمندر پار لے جانے میں مشخول ہوگیا اور طاعبہ نے اپنے بحری بیڑوں کے افروں کو زوا تی میں اور آئی میں رکاوٹ ڈوالے کے لئے آبنا کے جرالٹری بحری بیڑوں کے بیٹی ہوگیا اور سلمان مشتوجو کے اور اللہ کیا اور آبیا کی بیڑوں کے جی بیٹوں کی جیگی ہوگی اور مسلمان مشتوجو کے اور اللہ نے جرالٹر کی جرائر میں بیڑوں نے جگی بولی اور مسلمان مشتوجو کے اور اللہ نے جرالٹر کی بیٹوں کی جی بیٹوں کی دی دھائی اور آبیا کی جرائر کی بیٹوں کی جی بیٹوں کی نے دی دھائی اور آبی کی تو مین میں ہوادارالحرب میں داخل ہوگیا اور آئی میں اور شری کی دی اور آبی کی اور تی بیٹوں کی تو میں میں اور تر کی کر دی اور وائی کو اور تی کی دی کر اور تی کی کر اس کے مدر دجا تک قبل می اور المحرب میں اور شری مغرب کو گیا اور ابن الاجم اور طاعبہ نے اُسے دو کے کے لئے ایک دوبر سے کی مدد کی جیسا کہ ہم بیان ضرورت کو پورا کیا اور میں مغرب کو گیا اور ابن الاجم اور طاعبہ نے اُسے دور کئے کے لئے ایک دوبر سے کی مدد کی جیسا کہ ہم بیان مغرب کو گیا اور ابن الاجم اور طاعبہ نے اُسے دور کئے کے لئے لیک دوبر سے کی مدد کی جیسا کہ ہم بیان

فصر

## ا بن الاحمر کے بغاوت کرنے اور طریف کے معاملے میں اس کے طاغیہ کی مد دکرنے کے

#### حالات

جب سلطان اوا ہے کہ در تا ہیں اپنی جنگ ہے والی آیا جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں اوراس نے دشن کو صد درجہ رخی کیا اوراس کے بلادیا تو اس کے معاشے نے پریشان کیا اوراس کا دباواس پرخت ہوگیا تو اس نے اس کے سوا کوئی اور راز دار تلاش کیا اور این الاحمراس کے معاشے نے پریشان کیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے مالات کا انجام اندلس میں غلبہ کی صورت میں ہوگا اور اس کے امر پر بغالب آگیا 'پس اس نے طاعبہ ہے گفتگو کی اور وہ مشورہ کے لئے الگ ہو گے اور انہوں نے بیان کیا کہ اس کی اس کی طرف آنے میں کا میاب ہونا' وہ آبنا کے جبرالٹر کی مشورہ کے لئے الگ ہو گے اور انہوں نے بیان کیا کہ اس کی ان کی طرف آنے میں کا میاب ہونا' وہ آبنا کے جبرالٹر کی مسافت کے قریب ہونے سے ہاور اس کے دونوں کناروں پر مسلمی اور کہا ترفیام ان کے دشمنوں اور جہازوں کے تشرف میں ہے وہ جب چا ہیں بڑی پیڑوں کی پیڑوں کوئی اور ان مرحدوں کا انتظام ان کے دیم کھرب کے تشرف میں ہے وہ جب چا ہیں بڑی پیڑوں کی بیٹر البی بندرگاہ پر ھا کم مغرب جب وہ اس کی تعارف کی گھران ہوگا اور ان کا بڑی پیڑا اپنی بندرگاہ پر ھا کم مغرب کے بھر ان کی جوئے سے جنگ کرنے کا عزم کر لیا اور اس خیال تھا کہ این الاحم اس بارے میں اس کی مدرک گا اور اس نے جنگ کرایا میں اس کے ساتھ فوجی کو اور اس نے جنگ کرایا میں اس کے ساتھ فوجی کی اور آلاست نصب کے اور بدد اور غلہ کوروک لیا اور اس کے جری پیڑے آبیا ہو گے اور این الاحم نے مالقہ میں اس کے حری پیڑے آبیا کی مرد میں حاکل ہو گے اور این الاحم نے مالقہ میں اس کے تو کر یہ جوئے کہا کہ بیا کہ کرایا اور اس جھیاروں کو جوانوں اور غلہ کی مددی۔

قلعه اصطبو نہ سے جنگ اور قلعه اصطبونہ سے جنگ کرنے کے لئے فوج بھی اوری اصرہ لمبا کرنے بعد اس پرغلبہ پالیا اور سلسل چار ماہ تک یہی حال رہا' یہاں تک کہ اہل طریف کو نکیف پیٹی اوری اصرہ سے تنگ آ گئے تو انہوں نے شہر سے دست بردار ہونے اور صلح کے ہارے میں طاغیہ سے خط و کتابت کی پہن اس نے ان سے سلح کر لی اور انہیں آ 19 ہے میں دست بردار کر دیا اور ان سے اپنا عہد پورا کیا اور جب انہوں نے معاہدہ کرلیا تو ابن الاحمرنے اس سے طاغیہ کے دست بردار ہوئے پ

عدوارہ است نے اس سے اعراض کیا اور اسے مخصوص کر لیا حالا نکہ وہ اس سے پہلے اس کے لئے اس سے خوص چے قلعوں سے درست بردار ہو چکا تھا، پس ان دونوں کے درمیان حالات خراب ہو گئے اور ابن الاحر نے سلطان سے تعریف کرنے اور اس کے دارا کلا ان دونوں کے درمیان حالات خراب ہو گئے اور ابن الاحر نے سلطان سے تعریف کرنے اور است اور اپنے وزیر ابوسلطان عزیز الدانی کواپنے دارا لخلاف کے باشندوں کے وقد میں تجدید ورتا کید مووت اور طریف کے معاملے میں زبر دست معذرت کرنے کے لئے بھیجا پس وہ است تا زوطا کی جنگ میں اس کے مقام پراسے مطبیبا کہ ابھی معالم میں زبر دست معذرت کرنے کے لئے بھیجا پس وہ است تا زوطا کی جنگ میں اس کے مقام پراسے مطبیبا کہ ابھی بیان ہوگا، پس انہوں نے سلے کیا اور وہ 197 ہے میں ابن الاحرکی مواضات اور ہتھ جوڑی کی غرض کو پورا کر کے اس بیان ہوگا، پس انہوں نے سلے میں اندلس کے میگر ینوں کا افر علی بن پر کاس رہے الا قرل 197 ہے میں فوت ہو گیا اور سلطان نے اس کے ولی عہد بیٹے امیر ابوعامر کواندلس کی مطبع مرحدوں نرامیر مقرر کیا اور اسے تھم دیا کہ وہ ان کے مصال کی پخور وکو کر کے اور اس نے اسے فوجوں کے ساتھ قصر المجازی طرف بھیجا، جہاں اسے سلطان ابن الاحر ملاجیسا کہ بیان کیا جاتا ہے و الا میام

فصل

## ابن الاحمر کے سلطان کے پاس آجانے اور طنجہ

## میں ان دونوں کے ملاقات کرنے کے حالات

جب ایکی اپنی پزیرائی اور ضروریات کی جمیل اور موافات کے مناصد کی استواری کے بعد ابن الاحمر کی طرف والی آئے تو ابن الاحمر کو یہ بہت اچھا موقع ہاتھ آیا اور وہ خوتی سے جموم اٹھا تو اس نے مجت کے پنتہ کرنے اور واقعہ طریف کے بارے میں کمل طور پر معذرت کرنے اور مسلمانوں کی امداد کرنے اور انہیں دشمن کے مقابلہ میں کا میاب کرنے کے لئے سلطان کے پاس جانے کا پختہ عزم کرلیا 'پن وہ ارادہ کرکے و والقعدہ 191 ھے میں سمندر پار کر گیا اور ستبہ کے کناروں پر نبیونش میں اتر ایھر طبخہ چلا گیا اور اپنی گفتگو سے بل سلطان کے پاس تھا تھا وال میں ہے جن میں سب سے شان دار تھنہ وہ صحف کمیر تھا جو ان معنوب کے مصاحف میں سے ایک تھا جو صفرت عثمان بن عفان نے تصوص علاقوں میں جیجے تھان میں سے مصحف مغرب کے لئے مضاحف میں سے ایک تھا جو صفرت عثمان میں عفان نے تصوص علاقوں میں جیجے تھان میں سے مصحف مغرب کے لئے تھا کہ سلطان کے دونوں میٹوں امیر ابو عامر اور اس کے بیائی امیر ابو عبد الرحمٰن نے اسے حاصل کیا اور اس کے اعزاز میں جلسہ کیا پھر سلطان اپ بیٹوں امیر ابو عامر اور اس کے بیچھے اُسے حاصل کرنے اور اس کے غیر مقدم کرنے کے لئے آیا اور وہ طبخہ میں اس کے پاس دار الخلافے سے ان دونوں کے بیچھے اُسے حاصل کرنے اور اس کے غیر مقدم کرنے کے لئے آیا اور وہ طبخہ میں اس کے پاس کیا ور اس کی خیر مقدم کرنے کے لئے آیا اور وہ طبخہ میں اس کے پاس آیا اور اس کی حدود کرتے کے لئے آیا اور وہ طبخہ میں اس کے پاس آیا اور اس کی حدود دیکر کے لئے آیا اور وہ طبخہ میں اس کے پاس آیا اور اس کی حدود کرنے کے لئے آیا اور وہ طبخہ میں اس کے پاس

اورابن الاجرنے طریف کے معاملے میں برسی لمبی چوٹری عذرخوا ہی کی تؤسلطان نے ملامت سے عدول واعراض

تاریخ این ظارون کے عذر کو قبول کیا اور اس سے حسن سلوک کیا اور بہت کچھ دیا اور ابن الاحمراس کے لئے الجزیرہ 'رندہ' خربیہ اور ایراس کے سرحدوں کے بیں قلعوں سے دست بر دار ہوگیا جو قبل ازیں حاکم مغرب کی اطاعت میں شامل تنے اور اس کی فوجوں کی فرودگاہ تنے اور ابن الاحمر ۱۹۲ ھے کے آخر میں اندلس کی طرف شاد کام واپس آیا اور سلطان کی فوجیس اس کے ساتھ طریف کے خوصرے کے لئے گئیں اور اس نے اس کے ساتھ جنگ کے لئے اپنے مشہوروزیر عمر بن السعو دین الخرباش جھی کوسالار مقرد کیا پس اس نے ایک عرصہ تک اس سے جنگ کی مگر اسے سرنہ کرسکا اور وہ وہاں سے چلا گیا اور سلطان نے تلمسان کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کرلیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

فصل

## ریف کی جہات میں وزیر وساطی کے قلعہ تا زوطا کوروند نے اور سلطان کے اس سے دستبر دار

#### ہوتے کی کے حالات

ہیں بنووز ریز بنی مرین کی طرف ہے بنی واطاس کے رؤسات اور ان کا خیال ہے کہ ان کا نسب بنی مرین میں دخیل ہے اور بنی وزیر بنی مرین میں دخیل ہے اور بنی واطاس کے ہاں اتری تھی اور ہے اور بنی کہ وطاس کے ہاں اتری تھی اور ان کی رکیس ان میں جذب ہو گئی ہے اور اس وجہ سے السرو ہمیشہ ہی ان کی آئھوں کے سامنے چارزانو ہو کر بیٹھے اور دیاست نے ان کی ناک چڑھا دی اور وہ اولا دعمدالحق سے اچا تک حکومت حاصل کرنا چاہج سے گرانہوں نے اس کی سکت نہ یائی۔

اور جب سعید تلمسان سے جنگ کرنے کے لئے تازی میں اتراجیہا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اورامیر ابو یجیٰ بن عبدالحق ان کے شہر میں گیا تو انہوں نے اس پراچا تک جملہ کرنے کے بارے بیل مشورہ کیا اوران کے معاطم بیل چوکنا ہوگیا اور کوچ کر کیا تو وہ بھی بلاد بنی برناس میں خوار اور بین الصفا کی طرف بھاگ گے اور وہاں پر اسے سعید کی وفات کی خبر کی اور جب سے بنی مرین مغرب میں وافل ہوئے تھے اور اس کی حملہ اربوں کو باہم تقیم کیا تھا۔ بلا والریف بنی واطاس کے جھے بیں آئے تھے اور اس کے مضافات میں ان کے اتر نے کے لئے اور اس کے شہراور زعایا ان کے لیک کے اور مغرب میں اس جگہ پر تازوطاکا قلعہ سب سے مضبوط ترتھا اور اولا وعبدالحق کے ملوک اس کے بارے میں فکر مندر ہتے تھے اور اسے اپنے باعثما وروستوں میں شار کرتے تھے تا کہ وہ اس قبیلے کے لوگوں کی بیشا ٹی کو پکڑنے والا ہواور جب وہ اس کی طرف و کہھتے تھے باعثما وہ اس کے میدا ہوتا تھا اور سلطان نے منصور کو جو اس کے بھائی ابو مالک کا بیٹا تھا' اس کے بیٹے امیر تو ان کے دلوں میں اس سے غم پیدا ہوتا تھا اور سلطان نے منصور کو جو اس کے بھائی ابو مالک کا بیٹا تھا' اس کے بیٹے امیر

تارخ این ظرون کے دوازد ہم المسلمین یعقوب بن عبدالحق کے فوت ہو جانے کے بعداس کا امیر مقرر کیا تھا اور اس عبد میں عمر بن یجیٰ بن الوزیر اور اس کا امیر مقرر کیا تھا اور اس عبد میں عمر بن یجیٰ بن الوزیر اور اس کا بھائی واطاس کے رئیس تھے لیس انہوں نے اس کے باپ کی وفات کے بعد سلطان کے تھم کو تقیر سمجھا اور انہیں تا زوطامیں بغاوت کرنے اور خود مختار بن جانے کا خیال آگیا۔

عمر کا منصور برحملہ: پس عمر نے سلطان کے جینیج منصور پر شوال ۱۹۱ ھے میں حملہ کر دیا اوراس کے آ دمیوں اور رشتہ داروں کو ا جا تک بکڑلیا اوراہے وہاں ہے ہٹا دیا اوراس کے محل میں ٹیکس کا جو مال پڑا تھا اس پر قابویا کراس کا صفایا کر دیا اورخودمختار بن بیٹھا اور قلعے کواپنے جوانوں 'بدرگاروں اورا پی قوم کے سرداروں سے بھرلیا اور منصور سلطان کے پاس بیٹی گیا اور جوزک ا ہے پینچی تھی اس کے صدے سے نجات یا گر چند را توں میں فوت ہو گیا آور سلطان نے اینے مشہور وزیر عمر بن السعو دبن عرباش کوفوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا تو اس کا محاصرہ کرلیا چرسلطان بھی اس کے پیچھے گیا اور اس سے جاملا اور اس نے بھی اس کے میدان میں اپنا پڑاؤ کرلیا اور عمر کا بھائی عامر اس معاملے کے انجام کے خوف ہے آپی قوم کے ساتھ سلطان کے پاس چلا آیا اور عمر محاصرے کی شدت سے ڈرگیا اور بیخے سے نا اُمید ہو گیا اور اسے اپنے محصور ہونے کا یقین ہو گیا اور اس نے اپنے جائی عامرے سازش کی اور اس نے سلطان سے قلع میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اجازت دے دی اور اس نے اپنا ذخیرہ اٹھایا اور تلمسان کی طرف بھاگ گیا اور عامر جب قلع میں کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے بھائی عمر کے لئے کا صاف ہوگئ ہے اور وہ سلطان کے شرسے ڈرگیا اور اُسے خدشہ ہوا کہ وہ اس ہے اپنے بھینچ کا بدلہ لے گا تو وہ قلعہ میں قلعہ بند ہوئیا۔ پھر نادم ہوااوراس دوران میں اندلس کا وفد بینچ گیا اورانہوں نے اپنے بحری بیزوں کوعساسہ کی بندرگاہ پر تھمبرادیا اور عامرے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ سلطان کے ہاں اپنی وجاہت کے باعث اس کے پاس اس کی سفارش اس شرط پر قبول کر لی گئی کہ وہ ان کس چلا جائے اور اس نے اتنے نالپند کیا اور اس کا ایک خاص آ دی انہیں دھوکہ دیے کے لئے بحری بیڑے کواس کے سامنے لیک باور وہ رات کوتلمسان چلا گیا توسلطان نے کچھ وقت کے لئے اس کے بیٹے کو پکڑ لیاا وراس کے خواص میں جولوگ بحری بیڑے والوں کے پاس تھے ان کوانہوں نے چھوڑ دیا اور وہ ان کے سلطان کے پاس جانے سے الگ رہے کوئکہ ان کے ساتھ عامر نے فریب کیا تھا کیں ان کے اجاع ' قرابت دارون اوراولا دمیں سے جولوگ قلعے میں تھے وہ سلطان کے تھم سے قل کئے گئے اور سلطان نے قلعہ تاز وطایر قبضہ کر لیا اوروبال این کارندے اور پہرے داراتارے اور 19سے کے جمادی الاقل کے آخریں این دارالخلافے قاس میں والبن آگيا\_

رخ ابن غلرون \_\_\_\_\_ حد دوازديم

## سلطان کے بیٹے ابوعامر کے بلا دالریف اور جہات غمارہ کی طرف آئے کے حالات

این الاحرکے سلطان کے پاس جانے اور اس کے ساتھ راضی ہوجانے اور اس کے ساتھ پختہ موا خات کرنے اور اس نے در یکوطریف سے جنگ کرنے پر آمادہ کرنے اور قلعہ تا زوطا سے وزیر کی باغی اولا دکوا تار نے کے بعد ابو عامر قصر معمورہ سے بلا دالریف کی طرف آگیا کیونکہ اس کاب ہا ہے احوال کی تسکین کے لئے اس کامی جاتے تھا اور امیر ابو یکی بن عبد الحق کے لئے اس کامی جھا اور امیر ابو یکی بن عبد الحق کے لئے تشکسان چلے آئے کیونکہ سلطان کے دل میں ان کے متعلق چغلی کے باعث کینہ تھا اس وہ کئی روزتک وہاں تھم رے دہ پھرانہوں نے سلطان سے مہر بائی کی درخواست کی اور اُسے راضی کرتا جا ہا تو وہ راضی ہوگیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ اپنی تو م اور تھومت میں اپنے بڑاؤ میں تھا' پس تھومت میں اپنے میزاؤ میں تھا' پس تھومت میں اپنا مقام پرواپس چلے جا میں اور امیر ابو عامر کو بھی اطلاع پہنے گئی جب کہ وہ ریف میں اپنے پڑاؤ میں تھا' پس اس نے راستے میں ان کے آگ کرنے کی تھان کی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اپنے باپ کوراضی کرے گا۔

اوراس نے 190 ہے ہیں ملویہ کی وادی قطف میں انہیں روکا اور قبل کردیا اور سلطان کو بھی اس کی اطلاع مل گی تو وہ پریٹان ہو گیا اور اپنے بیٹے کی عبد تھی اس کے فعل اور نارائٹ سے بیڑاری کا اظہار کیا اور اسے دور کردیا ہیں وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور ہو ہے ہیں ان کے درمیان دھ تکارا ہوا پھر تا رہا اور اس کے چلا گیا اور ہو ہو ہیں نے درمیان دھ تکارا ہوا پھر تا رہا اور اس کے بیٹ کی فوجوں نے میمونت میں اس سے جنگ کی باران پر حملہ کیا اور آخری حملہ کو آجھ میں برزیکن بین الولاء کی گرانی کے لئے تا میمونت میں اس سے جنگ کی اور اس نے گی باران پر حملہ کیا اور آخری حملہ کو آجھ میں برزیکن پر کیا اور ان کی حکومت کے مؤرخ الرجھی نے بیان کیا ہے کہ جبل تھارہ ہے اس کا خروج مواجھ میں ہوا اور اس کے بعد اس نے امیر الوپہ کی کی اولا دکو 19 جھ میں قبل کیا 'اس نے ان کی بعنا وہ تک کی بھارت کی جگہ پر ان سے جنگ کی اور انہیں قبل کیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور شکس اس کی بھی کیفیت رہی یہاں تک کہ جبال تھارہ میں بی سعید میں 19 کے بعد ظیف کہ جہال تھارہ میں بی سعید میں 19 کے بعد ظیف کی قوم کے قبرستان میں دئن کیا گیا اور اس نے دولا کے بچھے چھوڑ سے جنہیں ان کا دادا سلطان نے گیا جو اس کے بعد ظیف ہو کے جبیا کہ ہم بیان کریں گے۔

کی قوم کے قبرستان میں دئن کیا گیا اور اس نے دولا کے بچھے چھوڑ سے جنہیں ان کا دادا سلطان نے گیا جو اس کے بعد ظیف ہو کے جبیا کہ ہم بیان کریں گے۔

رخ ابن ظدون \_\_\_\_ حقه دوازدام

فصل

#### تکمسان کے بڑے محاصر بےاوراس کے

#### درمیان ہونے والے واقعات کے حالات

عثان بن يغمر اس نے ٩ ٨٨ ج ميں سلطان کے چلے جانے اور طاغيہ اور ابن الاحر کے اس کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد اپنی توجه ان دونوں کی حکومت کی طرف پھیر دی اور ۱۹۲ ج میں اپنی حکومت کے پروردہ ابن بریدی کو طاغیہ کے پاس بھیجا اور طاغیہ نے اسے اپنی قوم کے بڑے اپنی اگر یک ریکس کے ساتھ بھیجا پھراس کے خواص میں سے الحاج مسعود اس کے پاس واپس آیا اور اس کی اس سے جوڑی ہوگی جس سے خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لئے ایسا کیا اور سلطان نے اسے نیرزیادتی سمجھا اور اپنی اس کے لئے کیندرکھا یہاں تک کہ وہ اندلس کے معاصلے سے فارغ ہوگیا۔

تلمسان سے جنگ : پھروہ ۱۹۵ھ میں فاس سے تلمسان کی طرف جنگ کرنے گیا اور وجدہ کے پاس سے گزرا اور اس کی نصلیوں کو گرادیا اور مسیفه اور الزغادة پر متفلب ہو گیا اور ندرومه تک پینچ گیا اور جالیس روز تک اس سے جنگ کی اور منجیق کے ساتھاس پر پھراؤ کیااوراس کی نا کہ بندی کر دی مگروہ اے سر نہ کرسکا تو عیدالفطر کے دوسرے روز وہاں ہے چلا گیا پھر اس نے ۲۹۲ ہے میں تلمسان سے جنگ کی اور عثان بن یغمر اس اس کی مدافعت کے لئے فکلا' پس اس نے اُسے شکست دی اور اسے تلمسان میں روک دیا اور اس کے میدان میں اتر آ اور اس کے بہت ہے باشندوں کوتل کر دیا اور کی روز تک اس سے جنگ کرتا رہا پھروہاں سے چلا گیا اور مغرب کی طرف واپس آ گیا اور اس سال کی عیدالاضیٰ کی قربانی تازی میں ادا کی اور وہاں ابی ثابت بن مند مل کی بوتی کی شادی کی اور اس نے وہاں فاس سے باہر جیرة الزینون میں اپنے دادے کے قبل ہونے سے پہلے رشتہ داری کی تھی جے بن ورتاجن کے آیک آوی نے اپنے خون کے بدلے میں قتل کیا تھا 'پس سلطان نے اس کے قاتل سے اس کابدلہ لیااور اپنی پوتی کی شادی کی اورقصر تازی کے بنانے کا اشارہ کیا اور عروم سے شروع میں قاس واپس آ گیا پھر مکناسہ کی طرف کوچ کر کیا اور فاس کی طرف بلیٹ آیا پھر جمادی الا وّل میں تکمسان سے جنگ کرنے گیا اور وجدہ سے گزرااوراس نے اس کے بنانے اوران کی نصیلوں کومضوظ کرنے کا حکم دیا اور وہاں ایک قصبہ اور رہائشی گھر اور مجد بنائی اور تلمسان کی طرف اشارہ کیا اور اس کے میدائ میں اتر ااور اس کی فوجوں نے چاند کے بالے کی طرح اس کا محاصرہ کرلیا اور وہاں ایک بہت بڑی دور مار کمان نصب کی جس کا نام قوس الزیار تھا جسے کاریگروں اور انجینئر وں نے بنایا اور اسے گیارہ نچروں پر لا دا جاتا تھا' پھر بھی وہ تلمسان کو فٹخ نہ کرسکا تو ہ <u>، بھرے ک</u>شروع میں وہاں سے چلا گیا اور وجدہ سے گزرا لیں اس نے وہاں پراینے بھائی ابویکیٰ بن یعقوب کی گرانی کے لئے بن عسر کی فوج اتاری جیبا کہ وہ تاور برت میں اس کی گرانی كرتے تھے اور اس نے انہیں اشارہ كیا كہوہ يغمران كے مضافات يك اس كے راستوں كوٹراب كرنے اور انہیں تنگ كرنے کے لئے غازی جیجیں اور وہ اپنے ساتھی کی مدوسے مایوں ہو گئے تو انہوں نے اپنا ایک وفد امیر ابو یجیٰ کے پاس اپنی بقیہ تو م ك لئے اس شرط برامان طلب كرنے كے لئے بھيجا كدوه اسے اپنے شہر كى تيادت بر قبضہ ديں كے اور سلطان كى اطاعت اختیار کریں کے پس اس نے ان کے لئے اس قدر خرج کیا کہ وہ راضی ہو گئے اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ شریس داخل ہو گیا اورائل تادونت نے ان کا آتاع کیا اوراس نے ان کے تمام مشائخ کوسلطان کے پاس بھیجاتو وہ اس کے دار الحلاف میں اس کے پاک آئے اور اپنی اطاعت بیش کی تواس نے اسے قبول کیا اور اس سے التباکی کہ وہ انہیں اپنے اور ان کے دشمن اہن یغران کے فیصہ سے چھڑانے کے لئے ان کے بلاد پرجملہ کرےاورانہوں نے اس کے سامنے اس کے ظلم وجور کو بیان کیا ثیر ہے بھی بتایا کہ جب سلطان اس کام کے لئے کھڑا ہو گا تو وہ ان بلا دکی جفاظت سے دریا تدہ ہوگا۔ (18) 19 g (18) 14 (18) 14 (18) 14 (18) 14 (18) 14 (18) 14 (18) 14 (18) 14 (18) 14 (18) 14 (18) 14 (18) 14 (18) and the first of the factor of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of English and State Backers of State Charles and State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State Commission of the State C

تاریخ این ظدون \_\_\_\_ هـ دواز دیم

## تلمسان کے بڑے محاصر ہے اور اس دوران

#### میں ہونے والے واقعات کے حالات

جب سلطان نے تلم مان پر چڑھائی کرنے اور اس کا طویل محاصرہ کرنے کا عزم کر لیا تا کہ اس پر فتح پائے اور اُسے سیدھا کر دے اور اسے بیتین ہوگیا کہ اسے اس کام سے کوئی رو کئے والا نہیں تو وہ اپنی فوج کو کھمل طور پر اکھا کرنے کے بعد رجب ۱۹۹۸ چھی فاس سے اٹھا اور اس نے اپنی قوم میں اعلان کیا اور اپنی فوجوں کو ملا اور انہیں خوب عطیات و بے اور ان کی کمزور یوں کو دور کیا اور پوری تیا دی کے ساتھ کوچ کر گیا اور دوشعبان کو تلمسان کے میدان میں اتر ااور وہاں پڑاؤ کر لیا اور اس کی حمیدان میں اتر ااور وہ اں پڑاؤ کر لیا اور اس کی حجوا فی اس کے حق میں متحرک ہوگی اور اس نے عثمان بن یغم اس اور اس کی قوم کے محافظوں کوروک دیا اور اس کی تمام آبادی کے اردگر وفصیلوں کی باڑ بنا دی اور الا بر بہت گہری خندتی کھود دی اور اس کے درواز وں اور شکا فوں پر پہرے دار مقرر کر دیے اور اپنی فوجوں کو اس کے حت اختیار کر پہرے دار مقرر کر دیے اور اپنی فوجوں کو اس کے مشائح کو بھیجا تو وہ اس میں گھس گئے تو انہوں نے اطاعت اختیار کی اور اس نے وسط شعبان میں ان کے مشائح کو بھیجا۔

محاصرہ و هران: پراس نے دهران کے محاصرہ اور میدانوں کی ملاثی اور شہروں سے جنگ کرنے کے لئے اپی فوجوں کو بھیجا پس انہوں نے جمادی الاخرہ 194 ہے میں مازونہ اور اس کے بعد شعبان بیس منس اور رمضان میں تالموت قصبات اور تا مزرد کت کو قابو کر لیا اور اس مہینے میں دهران فتح ہوا اور اس کی فوجیس جہات میں چلی گئیں یہاں تک کہ بجائیے گئیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور نواح کے لوگوں کے دلوں میں رعب چھا گیا اور اس نے مفراہ ہاور تو جین کے مضافات پر قبضہ کر لیا اور اس کی فوجوں نے گئی دوستوں نے انہیں مغلوب کر لیا اور ملیانہ مستعانم مشرشال بطحاء وانشریس الریبا اور المیانہ مستعانم شرشال بطحاء وانشریس المریبا اور تا فرکنیت جیسے شہروں میں داخل ہو گئیں۔

زمری باغی کی اطاعت افتیار کر کی اور ایرشک میں بغاوت کرنے والے زیری نے اس کی اطاعت افتیار کر کی اور اس نے اطاعت کنندوں سے دوسی کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور ان کے پیچے موحدین نے افریقہ سے ملوک بجایہ اور ملوک تو نس کو اس سے خوف زدہ کیا تو انہوں نے اس سے تعلقات پیدا کرنے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا اور اسے تحا اف وغیرہ دے کراس سے ملاطفت کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور اس نے دیار مصر کے ترکی بادشاہ سے گفتگو کی اور اُسے تعا اُف دیے اور بات چیت کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور وہ اس اور بات چیت کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور تک کی کے شرفاء مکہ اس کے پاس گئے جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور وہ اس دور ان میں جنگ سے کنارہ کئی کرکے حاصرہ کو کمبا کرنے اور تھ کرنے کی دیت کے ہوئے تھا ہاں چندیوم اس نے جنگ بھی دور ان میں جنگ سے کنارہ کئی کرکے حاصرہ کو کمبا کرنے اور نوشیدہ طور پر انہیں خوراک پہنچانے والوں کی گھات گی اور ایجی اسے انہیں غلہ دینے والوں پر شدید عذا ب نازل کرنے اور پوشیدہ طور پر انہیں خوراک پہنچانے والوں کی گھات

کانے پر چار پانچ دن نہیں گزرے سے کہ اس نے گرداگر دفسیوں کے شامیا نوں کو اپنے تھم کا سہارا بنالیا پی ان کی طرف خیال بھی نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی وہاں پر اس کے قیام کی مدت میں خرابی بختی پاتی تھی یہاں تک کدوہ ایک سوماہ کے بعد فوت ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور اس نے چھا دنی کے خیمہ کی جگہ پر اپنی رہائش کے لئے ایک کی حد بندی کی اور وہاں نماز کے لئے ایک میں اس کے گرداگر دوسیل نماز کے لئے ایک میں اس کے گرداگر دوسیل نماز کے لئے ایک میں اس کے گرداگر دوسی مکانات اور کشادہ منازل اور شان دار محلات تعمیر کئے اور باغات بنائے اور پانی جاری کئے پھر اس نے ۲ دیسے میں اس کے گرداگر دوسیل بنانے کا تھم دیا اور اسے شہرینا دیا اور وہ بڑے وسیح اور آباد اور گرم باز اراور بھر پور عمارات اور مضبوط شہروں میں فصیل بنانے کا تھم اور شفا خانے بنانے کا تھم دیا اور ایک جا محمود بنائی اور اس کے گئے بلنداذ ان گاہ تعمیر کی اور وہ شہروں کی مساجد میں سب سے بھر پور اور بڑی مجر تھی جس کا نام اس نے منصورہ رکھا اور اس کی آبادی بڑھی اور بازار چالو مو گئے اور اس کی فوجوں کے چا انے پر اس مامان لے کرآنے گئے اور وہ جنوب کا ایک بے مثال شہر تھا اور آل یغم اس نے اس کی مور اس کی فوجوں کے جانے بانے دائی جس کی شان میں ہو عجر الواد جا بی کے کار رہ بے تھے جیسا کہ وہ اور آئی کی میں اللہ کی میں بیانی کر ہیں گئے بی اللہ کی میں بیانی نے انہیں آئیا جس کی شان میں ہے کہ وہ ہلاکت کے بھور میں سے خوالوں کو آلیا کہ تارہ کے بھور میں سے خوالوں کو آلیا کہ تارہ کے بھور میں سے خوالوں کو آلیا کہ تارہ کے بھور میں سے خوالوں کو آلیا کہ تارہ کے بھور میں سے خوالوں کو آلیا کہ تارہ کے بھور میں سے خوالوں کو آلیا کہ تارہ کے بھور میں سے خوالوں کو آلیا کو تھیا کہ جم بیان کر ہی گئے دور کی شان میں ہور دور ہو میان کی بیان کر ہی گئے دور کو میان کی بیان کر ہور کے خور ہلاکت کے بھور میں سے دور کی کار کی کی شان میں ہور کے بھور میں کے کینا در کار کی بیان کر کی گئا دی بیان کر کیا گئے کی میان کر ہور کی کی شان میں ہور دور ہونی کی کو میں کی کار کی کی شان میں کو بھور کی کی کو کر کیا کر کی کی کھی کی کی کر کی کی کی کو کر کیا گئا کی کر کی گئا در کو کیا گئی کو کر کیا گئی کی کو کر کی کو کر کے کو کر کی کو کر کیا گئا کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کر کیا کر کر کیا گئی کر کر کیا کو کر کی کو کر کر کے کو کر

قصل

## بلادِمفراوہ کے نتی ہونے اوراس دوران

#### میں ہونے والے واقعات کے حالات

جب سلطان نے تلمسان میں پڑاؤ کیا اور بنی عبدالواد کے نواح پر متفلب ہو گیا اور ان کے شہروں کو فتح کر لیا تو وہ مفراوہ اور بنی تو جین کے مقبوضات کی طرف بڑھا اور ثابت بن مند میں سلطان کے دارالخلافہ فاس میں سمواج ہے میں اس کے پاس گیا اور اپنی پوتی کا اس سے رشتہ کیا تو اس نے اسے اس کا ذمہ دار بنا دیا اور ثابت ان کی حکومت میں اپنے اپنی کے فرائض اداکرتے ہی وفات پا گیا اور سلطان نے اس کی پوتی سے ۱۹۲۸ میں شادی کی جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر سے دار ہیں ہے۔

اور جب سلطان نے بنوعبدالواد کے مال پر قبضہ کیا تو اس نے اپنی فوجوں کو بلا دمفرادہ کی طرف بھیجا اور بنی ورتاجن کے عظماء میں سے علی بن محمد کو اُن کا سالا رمقرر کیا' پس انہوں نے میدائوں پر قبضہ کرلیا اور مفراوہ کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھگا دیا اور سلطان کے رشتہ دار' راشد بن محمد بن ثابت بن مندیل نے ملیانہ میں پناہ کی تو انہوں نے ملیانہ میں اس سے جنگ کی پھر انہوں نے 199ھ میں اسے امان دے کرا تا را اور اسے سلطان کے پاس بھیجا تو وہ اسے تپاک اور عزت سے ملا اور اسے اسلام کے شہروں کو فتح کیا اور ان کے بلاد

ا ہل ماڑ و نہ کی بعناوت اورانہوں نے اہل ماڑونہ ہے سازش کی توانہوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور رہیج الا وّل • رہے میں انہوں نے اسے اپنی امارت پر قابض کروا دیا چھرعمر بن دیفرن نے اس کی آزمور کی چھاؤنی میں شب خون مارااورائے قبل کر دیا اورسلطان تک خبر پینجی تو اس نے بنی مرین کی فوجیں جیجیں اورعلی بن حسین بن ابی الطلاق کواپٹی قوم بنی عسکر پراورعلی بن محمدالخیری کواپنی قوم بنی ورتاجن پر سالا رمقرر کیا اوران دونوں کو آپس میں مشورہ کا حکم دیا اوران دونوں کے ساتھا پی حکومت کے پروردہ علی الحسانی اور ابو بکرین ابراہیم بن عبدالقوی کوشامل کیا جو بنی تو جین کے شریف الاصل لوگوں میں سے تھا اور مفراوہ پر محمد بن عمر بن موسل کوسالا رمقرر کیا اوراہے بھی ان کے ساتھ شامل کیا اورانہوں نے راشد کی طرف مارچ کیا اور جب اس نے فوجوں کو دیکھا تو دوا پنے مفراوہ مددگاروں کے ساتھ بنی پوسعید کے پہاڑ میں چلا گیا اور اس نے ا پنے چیا کی بن ثابت کے بیٹوں علی اور حوکو مازور تیں اتارا اور انہیں شپر کو کنٹرول کرنے کا تھم دیا اور وہ پہاڑ پر سے ان کی نگرانی کرنے لگاادر سلطان کی فوجوں نے بلادِمفراوہ گئر ہی کراس کے میدانوں پر قبضہ کرلیااور مازونہ میں قیام کیااوراس کے میدانوں میں اپنی چھاؤنی میں متحرک ہو گئے اور اس کی ناکہ بندی کر دی اور علی اور اس کی قوم نے بنی مرین کے پڑاؤپر ا جا تک حملہ کرنے کوغنیمت جانا کی انہوں نے اڑکے میں ان پرشب ون مارااور پڑاؤمنتشر ہو گیا اور علی نے محرین الخیری کو گرفنار کرلیا پھروہ اس کے سامنے ڈٹ گئے اور پڑاؤ پھراپنے محاصرے کی جگری آگیا اور ان کی حالت خراب ہوگئی تو حمو بن یجی سلطان کے علم کے مطابق ان کے پاس گیا تو انہوں نے اسے اس کے پاس بی دیا تو اس نے اسے گرفتار کرلیا ، پیرعلی دوسری بار بغیر کسی عہد کے اتر اتو انہوں نے اے گرفتار کرلیا' پھرعلی دوسری بار بغیر کسی عہد کے اتر اتو انہوں نے اسے واپس سلطان کے پاس بھیج دیا تو وہ راشد کو مانوس کرنے کے لئے جوایتے بہاڑ میں بغاوت کے ہوئے تھا اس کے ساتھ نہایت عزت واحرام سے بین آیا اور اف مے میں برور قوت وہاں کے باشدوں پر ملے کردیا توان میں سے ایک عالم مرگیا اور ان ے سرے سلطان کے دارالخلافے میں لائے گئے اورانہیں محصور شہر کی خندقوں میں انہیں خوفز دہ کرنے اور جنگ بند کرنے پر آ مادہ کرنے کے لئے پچینک دیا گیا اور جب سلطان نے اپنے بھائی ابویکیٰ کو بلا دِمشرق پر امیر مقرر کیا اور اسے سرحدوں پر قضه کرنے کے لئے بھیجا

را شکر کی جنگ : تو را شدنے بن سعید کے اپنے قلع سے جنگ کی اور ایک شب را شدنے ان کے پڑاؤ پرشب خون مارا تو وہ پراگندہ ہو گئے اور اس نے بنی مرین کی ایک جماعت کوتل کر دیا جس سے سلطان کو دکھ ہوا تو اس نے اپنے بچا بجی کے بیٹوں علی اور حموکواور ان کی قوم کے جولوگ ان کے ساتھ قید تھے نہیں قبل کرنے کا تھم دے دیا اور انہیں تنوں پر چڑھا دیا گیا اور انہیں تیر مارے گئے اور اس کے بعدر اشد اپنے قلع سے اتر آیا اور متجہ چلا گیا اور مدین بن ثابت اور مفراوہ کے او ہاش لوگ

تاریخ این خدون استان کا میر محر بن عمر بن مندیل کے پاس چلے جے سلطان نے ان کا امیر مقرد کیا اس کے پاس جلے جو سلطان نے ان کا امیر مقرد کیا اس کے پاس جلے گئے جے سلطان نے ان کا امیر مقرد کیا تھا بھر راشد اور مدیف سے تعالبہ اور ملکیش کے خوارج نے تعلم کھلا جنگ کی اور امیر ابو یجی دوبارہ اپنی فوجوں کے ساتھان کی طرف گیا اور ان کے پہاڑوں میں ان کے ساتھ جنگ کی اور انہوں نے مصالحت کی خواہش کی تو سلطان نے ان سے مصالحت کر کی اور مدیف بن ثابت اپنے بیٹوں اور خاندان کے ساتھا ندلس چلا گیا اور وہ آخری ایا م تک و ہیں رہے اور راشد کیا دموحدین میں چلا گیا اور محمدین میں چلا گیا اور محمدین میں چلا گیا اور محمدین میں چلا گیا اور محمد میں مندیل ۵ و محمد میں سلطان کے پاس گیا تو اس نے اس کی بہت عزت کی اور بلا و مفراوہ درست ہوگئے اور سلطان ان کا خود مختار حاکم بن گیا اور اس نے ان کی طرف ممال کو بھیجا اور مسلسل اس کی بہی صالت رہی یہاں تک کہ وہ ۲ و کھیجا اور مسلسل اس کی بہی صالت رہی یہاں تک کہ وہ ۲ و کھیجا فوت ہوگیا۔

## فصل بلا دِنْوجین کے فتح ہونے اوراس سے ملے جلے واقعات کے حالات

جب یوسف بن بیقوب نے تلمسان سے جگ کی اور اس کا گھیراؤ کر لیا اور بنی عبدالواد پر حفلب ہو گیا اور بلا یہ وجین پر قبضہ کر نے کے لئے بڑھا تو عثان بن غیر اس نے انہیں ان کے مواطن پر مفلوب کر لیا تفااور جبل وافشر لیس پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے مواطن پر مفلوب کر لیا تفااور جبل وافشر لیس بھا کہ تعمیر کا تھم دیا جھے جمہ بن عبدالتو ی نے بر باد کر دیا تھا تو اس نے اسے تعمیر کر دیا اور جو بی جہت میں دور تک چلا گیا گھرا ہے بھائی کے دارالخلاف فی کی طرف پیٹا اور اور ہو بی باد دی تو جین پر حملہ کر دیا اور بخوعبدالتوی صحرا میں اپنے مضافات میں بھاگ گئے اور وہ جبل وافشر لیس میں داخل ہو گیا اور وہ اس کے قلعوں کو مسمار کر دیا اور الحضر ق کی طرف واپس آ گیا گھر سوے میں اور کھیے میں اور وہ جبل وافشر لیس میں داخل ہو گیا اور وہاں کے قلعوں کو مسمار کر دیا اور الحضر ق کی طرف واپس آ گیا گھر سوے میں اور کھیے میں اور وہ جبل وافشر لیس میں داخل ہو گیا اور وہاں کے قلعوں کو مسمار کر دیا اور الحضر ق کی طرف واپس آ گیا گھر سوے کہا اور اس کے استفان کو اطاعت کو تو ٹر دیا اور اس کے قصبہ کے بنانے کا اشارہ کیا اور اس کے اس کی اور اس کے قبیل کر لیا اور اس کے قصبہ کے بنانے کا اشارہ کیا اور اس کے اس کی جہت کی بنانے کو تو رائی کی سابقت کا کھا ظامی اور آئیس ان کے گھر میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اور اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں اس کے تیم میں کہ میں کہ یوسف بن یقو ب فوت ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہم بیان کر ہو کے دیا تھر کر ان کا امر کر کیا دور کو کو کھر کو کو کو کو کھر کر گور کو کھر کے دیا تھر کر کے کہاں کو کہ کو کو کو کھر کے کہ کر کو کھر کو کھر کے کہر کی کو کھر کو کھر کو کھر کر کے کہر کر کو ک

اریخ این خلدون \_\_\_\_ حسّه دوازد بم

فصل

## تونس اور بجابیہ کے افریقی ملوک کی زنا تہ سے خط و کتابت کرنے کے حالات و واقعات

ملوک افریقہ بی ابی حفص کے اہل مغرب کے زناتہ بی مرین اور بی عبدالواد کے ساتھ مشہور پرانے تعلقات سے اور یغر اس اور اس کے بیٹے ان کی معروف اطاعت و بیت کرتے تھے اور امیر الاز کریا بن عبدالواحد کے تعمسان پر معتقلب ہونے اور وہاں پراس کے بغیر اس کوامیر مقرر کرنے سے وہ اپنی منابر پران کی دعوت دیتے تھے اور لگا تاران کا بھی حال رہا اور ای طرح ان کے بنی مرین کے ساتھ بھی افعات اور دوستانہ تھا کیونکہ بنوم بن ابی امارت کے آغاز سے بی الارت کے آغاز سے بھی تھے اور اس کے بغیر کی مرین کے بنارہ تھی اس تھی میں اور دوستانہ تھا کیونکہ بنوم بن ابی ابیدت بھی اسے بھیجہ تھے اور المستقصر اور بعقوب بن عبدالحق کے عبد دینے کے کراس کی ان سے خلصانہ دوتی تھی اور وہ حاکم مراس کے خلاف بطور مدو انہیں مال اور تھا کف دریت بی المستقصر اور ایس کے بدالحت میں دوئوں کے درمیان ہوئی تھی اور یعقوب نہیں مال اور تھی کہ المستقصر نے کالا ہوئی تھی اور ایقوب نے عامر بن ادر لین عبداللہ بن کندوز اور محمد الکنائی کا دفتہ بھی تھا اور اس کے بعلی المستقصر نے کالا ہوئی تھی اور یعقوب مردار کیجی بن صالح المبتائی کومومدین کے مشان کے کے وفد بی اس کے باس قیمی تھا کف و کے کہ بی مالت رہی بہال تک الواتی نے بیٹے قاضی بجارہ الوابس اجمد القاری کوئی تھی تھا گئی وہ کئی اور امیرا بی تھی تھا گئی وہ کہ الوابس ان کی بی مالت وہ تھی الواد اس کے بیا الواب ہوئی بی بیاں تک سے از کرعثان بن یغر الواحد اپنے تلک سان کی گئی موحد بی عملداری بنالیا اور آئیں اپنی تکومت کا تخت گاہ بنالیا اور آئیں اپنی تکومت کا تخت گاہ بنالیا اور آئیں این کے بیا ابوحف میں حاکم تو نس کی دعوت سے وزیر اس کے بیا ابوحف میں حاکم تو نس کی دعوت سے وزیر اس کے بیا ابوحف میں حاکم تو نس کی دعوت سے واب تکی موحد سے واب تھی اس کے بیا ابوحف میں حاکم تو نس کی دعوت سے واب تکی میار اس کی ابیا اور اس کی بیا ابوحف میں میں دونوں کو اپنی حکومت کی میں اس کی بیا ابوحف میں حاکم تو نس کی دعوت سے واب تکی کہ اس کی بیا ابوحف میں می میں اس کی بیا ابوحف میں کی دعوت سے واب تکی کوئی اور سیل کی دعوت سے واب سیکی کی حالت تائم کی دوست سے واب سیکی کی حالت تائم کی دعوت سے واب سیکی کی حالت تائم کی دعوت سے واب سیکی کی حالت تائم کی دوست سے دی میں میں کہ کی حالت تائم کی دعوت سے واب سیکی حالت تائم کی حالت تائم کی دعوت سے واب سیکی کی حالت تائم کی دوست سے دوست کی

سلطان پوسف بن لیحقوب کا تلمسان کی ٹا کہ بندگی کر ٹا: اور جب سلطان پوسف بن لیحقوب تلمسان کی ٹا کہ بندی کے لئے آیا اور اس نے اس کے میدان میں اپنی حکومت کی بنیاد میں استوار کیں اور اپنی ٹو جوں کوشہروں اور جہات کو نظفے کے لئے بھیجا اور موحدین نے بھی اپ اوطان کے بارے میں اس سے خوف محسوس کیا اور امیر ابوز کریا تدلس کی جہات میں اس کے وار الحلافے اور اس کی عملد اری کا حمایت تھا اور را شد بن محر نے 'سلطان ابویعقوب سے علیحہ وہ ہوکر اس سے رابطہ کیا پھر اس کے تعاقب میں ان جہات میں فوجیں آگئیں تو موحدین کی فوج نے 194ھ میں جبل الزاب کی جانب حملہ کیا 'پی انہوں نے اس کی فوج کومنتشر کر ویا اور اس پر حملہ کیا اور اس کی فوجوں کوئل کیا اور لگا تار ان میں قبلام ہوتا رہا اور سالوں تک

ان کی مڈیاں ان کے مقتل میں عبرت کے طور پر باقی رہیں اور امیر ابوز کریا بجامیہ واپس آ کر بجابیہ واپس آ کر محصور ہو گیا اور اس واپسی برساتویں صدی کے شروع میں فوت ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اور امیر زوادوہ کے درمیان عثان بن سباع بن میخی بن درید بن مسعود الباط کے مقرر کرنے پر ناراضگی ہوگئی' پس وہ اوسے ہے آخر میں سلطان کے پاس گیا اور اسے بجامید کی حکومت کالالچے دیا اور اس پرحملہ کرنے کے لئے اس سے مدو مانگی پس اس نے اپنے بھائی امیر ابویجیٰ کو جہاں وہ مفراوہ ملیکش اور ثعالبہ سے برسر پرکارتھا'اشارہ کیا کہ وہ موحدین کی عملداریوں پرحملہ کردے اورعثان بن سباع اوراس کی قوم اس کے آگے آگے راستہ تلاش کرتے چلے یہاں تک کہ امیر ابویجیٰ اپنی فوجوں کے ساتھ بجایہ ہے آگے کزرگیا اور بجابیہ كے مضافات میں اوطان سدو ميکش ميں تا كرارت ميں اتر ااوراس نے بلاد سدو يکش پرجھا نكا اورالئے پاؤں واپس آگيا، پس اس کی فوجوں نے بجامیہ کے میدان کو پا مال کیا اور وہاں پر امیر خالد بن کیجیٰ موجود تھا اور اس نے ایک دن ان سے تھلم کھلا جنگ کی'جس میں سلطان ابوالبقاء کے مددگاروں نے اپنے دلوں کےاوراپنے سلطان کےمعاملے کو آشکار کر دیااوراس نے سلطان کے باغ جے بدلع کہتے تھے کے متعلق حکم دیا تواس نے اسے بر بادکر دیااوروہ نہایت ہی پررونق اور گھنا باغ تھااوروہ شہروں پر قبضہ کر کے اپنی جگہ پر والیس آ گیا اور موحدین کے مضافات سے اعراض کیا اور اس زمانے میں تونس کا حاتم محمد بن المستصر تھا جس کا لقب ابوعصید ہ بن نجی الواثق تھا' اس نے اپنی حکومت کے شیخ الموحدین بن ا کماز کو جو دوئتی اور رابط کے اسباب کومضبوط کرنے والا اورسلف کے نعلفات کومتحکم کرنے والا تھا' سلطان کے پاس بھیجا' پس وہ اپنی قوم کے مشاکخ کے ساتھ شعبان سوئے پوکوگیا اور حاکم بجابیا میر ابوالبقار خالدنے اس سے بات چیت کی اور اس طرح اس نے بھی اپنی حکومت کے مشائخ کو بھیجا اور سلطان نے ان کی آمدور فت پران کے حسن سلوک کیا پھر ہم دیجے میں ابن ا کماز رواپس لوٹا اور اس کے ساتھ شخ الموحدین اورسلطان کا مصاحب ابوعبداللہ بن بزریکن کئی عظمائے موحدین کے وفد میں شامل تھا اور حاکم بجابیے نے اینے حاجب ابو محمد الرخامی اور اپنی حکومت کے شخ الموحدین عیاد بن سویدعیثمن کو بھیجا اور پیرسب کے سب ۳ جمادی الاق ل کو سلطان کے پاس گئے تو سلطان نے ان کی بہت عزت افزائی کی اور انہیں اپنے گھر میں اپنے آپ تک پہنچایا اور انہیں اپنی حکومت کا تخت دکھایا اور انہیں محلات و باغات میں آ رائش و زیبائش کرنے کے بعد گھمایا تو ان کے دل جلال وعظمت سے لبریز ہوگئے پھراس نے انہیں مغرب کی طرف بھیجا تا کہ وہ فاس اور مراکش میں بادشاہ کےمحلات کا چکر لگا کیں اور اپنے سلف کے آثار کامشاہدہ کریں اور اس نے عمال مغرب کواشارہ کیا کہ وہ انہیں خوب تھا نف دیں اور ان کی حد درجہ تعظیم و تکریم کریں لیں انہوں نے اس بارہ میں حد کردی اور وہ جمادی الاقراب کے آخر میں اس کے دار الخلاف کی طرف واپس آ گئے اور اپنی پیغامبری اوراینے وفد کی عزت افزائی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اپنے ملک کولوٹ گئے پھراس کے بعدان کے ملوک نے ۵ رہے جی دوبارہ سلطان سے خط و کتابت کی کی ابوعبداللہ بن اکماز پر تونس سے اور عیاد بن سعید بجابیہ سے گیا اور سلطان نے اپنے اپنی کے ساتھ جواس کے دارالخلافے کامفتی تھا' نقیہ ابوالحن تونی اورعلی بن یجی البرکشی کو بھیجادونوں اپنجی اس کے بحری بیڑے کی مدد کا مطالبہ کرنے گئے تھے اِس انہوں نے اپنی پیغامبری کا فرض ادا کیا اور ہ مے بیں واپس لوٹ آئے اوراس کی خبر موحدین کے مشائخ میں سے ابوعبد اللہ المز دوری نے پہنچائی اوراس کے متصل ہی حسون بن محمد بن حسون مکناسی کی آ مرجمی ہوئی جوسلطان کا پروردہ تھا جیسا کہ اس نے اُسے ابن عیشن کے ساتھ امیر البقاء حاکم بجایہ کے ساتھ بجری

سرخ ابن ظرون کے مطالبہ کے لئے خط و کتابت کرنے کو بھیجا تھا تو انہوں نے اسے معذرت کے ساتھ والیں کر دیا اور انہوں نے اس کے ساتھ عبداللہ بن سلیمان کو بھیجا تو سلطان نے انہیں خوش آ مدید کہا اور اپنے عامل دھران کو اشارہ کیا کہ وہ بحری بیڑے کے ارادے کی حدد دجہ تکریم کر بے لی اس نے اس بارے میں اس کے طریق کو اختیار کیا اور سب نہایت اچھی طرح والی الوثے اور سلطان کو ان کے بحری بیڑے کی خررت کے دائی کو اختیار کیا اور سب نہایت اچھی طرح والی الوث اور سلطان کو ان کے بحری بیڑے کی خربی کے کہ اس نے کہ اس نے ان کی تال مٹول کے دنوں میں اس پر قبضہ کر لیا تھا اور امیر ابوزیان بن عثان عام تلمسان کو بھی خبر بیٹنے گئی جس نے سے دی خش سلطان میں بیعت کی تھی اور موحدین نے اس کے دخمن سلطان میں اپنے باپ عثان بن یغر اس کی وقت میں جو بھی کیا اور اپنے بحری بیڑوں کے ساتھ جو اس کی مدد کی اس کی خبر بھی اسے پہنچ گئی تو اس بات سے نور کی میں خصہ دلایا اور یغر اس کے عہد سے ان کے منابر پر جو دعا ہوتی تھی انہوں نے اسے بند کروا دیا اور ابھی تک انہوں نے اپنی وعوت کونیں دہرایا اور اس رجوع کے بعد سلطان فوت ہوگیا۔ و البقاء لللہ و حدہ .

فصل

## مشرقِ اقصی کے ملوک کی خط و کتابت سے انف اور سلطان کے پاس اس اس ترک کی آمد کے

## حالات اوراس دوران میں ہوئے والے واقعات

جب سلطان نے مغرب اوسط کے مقبوضات اور مضافات پر قبضہ کیا اور اطراف کے ملوک اور مضافات اور جنگلات کے اعراب نے اے مبارک باودی اور راست درست ہو گئے اور مسافر آفاق تک جائے گئے اور اہل مغرب نے اپنے فرض کی اوائیگی کے لئے از سرنوعزم کیا اور سلطان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حاجیوں کے قافلے کو مکہ کی طرف سفر کرنے کی اجازت دے اور ان کا عہد بھی راستوں کی خرابی اور حکومتوں کو براجانے کے کاظ سے اس جیسا ہی تھا کیں اسی اثنا عمل سلطان سوچ بچار کر دہا تھا کہ اس کے دل بیل جرم الی اور دوخت نبوی علیہ کا شوق جیدا ہوا تو اس خواہش کیا جہ نہت ہوئے ہوئے سوئے کے کہ جو با بنایا اور ایک شان وار بردے پر کام کیا اور اس میں موتی اور یا تو نے کے گو گو گو بانایا اور ایک شان وار بردے پر کام کیا اور اس میں موتی اور اس میں موتی اور اس مقدار شکل اور خوبصورتی میں بڑھ کر تھے اور بہت سے چھلے بنائے اور ان میں چھلے کے درمیان ایس جو میں اسے حاجیوں کے ساتھ جیجا اور اس قافلے کے بارے میں فکر مشد ہوا اور اس کے ساتھ جیجا اور اس قافلے کے بارے میں فکر مشد ہوا اور اس کے ساتھ جیجا اور اس قافلے کے بارے میں فکر مشد ہوا اور اس کے ساتھ جیجا اور اس قافلے کے بارے میں فکر مشد ہوا اور اس کے ساتھ دیا اور اس قافلے کے بارے میں فکر میں بنایا اور اس کے ساتھ دیوں کے ساتھ جیجا اور اس قافلے کے بارے میں فکر مشد ہوا اور اس کے ساتھ دیوں کے ساتھ جیجا اور اس قافلے کے بارے میں فکر مشد ہوا اور اس کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کے ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو ساتھ دیوں کو سات

(mm)\_ دیارمصرکے حاکم سے گفتگو کی اور اسے اپنی مملکت کے مغرب کے حاجیوں کے بارے میں وصیت کی اور اسے اپنے ملک کی عمد ہ چزیں تخفیدیں جن میں خالص عربی گھوڑے اور حار سوسیک رفتار سواریاں دیں جنہیں مطایا کہا جاتا ہے ہیہ بات مجھے اس تخص نے بتائی جے میں ملاتھا جومغرب کی عمدہ اور ضروری استعال کی چیزوں کی خوبیاں بیان کرتا تھا اور انہیں اہل مغرب کے حاجیوں کے ساتھ لے گیا پس انہوں نے اس کے بعد ہ رہے میں جج کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا اور سلطان نے ان کی را ہنمائی کے لئے ابوزید غفاری کومقرر کیا اور وہ ماہ رہیج الا ڈل میں تلمسان سے روانہ ہوئے اور اس کے بعد ماہ رہیج الآخر میں روانہ ہوئے اور اولین حاجیوں کے ہراول میں مصحف بردار تھے اور لبیدہ بن انی نمی ترکی سلطان سے علیحدہ ہو کران کے ساتھ سلطان شریف کے پاس گیا کیونکہ اس نے اس کے دو بھائیوں حمیصہ اور میشہ کوان کے باب ابی نی حاکم مکہ کی وفات کے بعد ا مع میں گرفتار کرلیا تھا' پس سلطان نے اس کی حد درجہ تکریم کی اور اسے مغرب کی طرف بھیج ویا تا کہ وہ اس کی اطراف میں پھرے اور حکومت کے نشانوں اورمحلات میں گھوہے اور اس نے عمال کو اشارہ کیا کہ وہ بھی اس کی طرح اس کی تکریم کریں اوراسے تحفے دیں اور ۵ محے میں وہ سلطان کے دارالخلافے میں واپس آ گیا اور وہاں سے وہ مشرق کو گیا اور مغرب کے سر داروں میں اس کے ساتھ ابوعبداللہ نے حج کے لئے مصاحبت کی اور شعبان ۵ مے ہے میں دوسرے حاجیوں کے قافلے کا را ہنما ابوزید غفاری بھی پینچ گیا اور ک کے پاس سلطان کے لئے شرفائے اہل مکہ کی بیعت بھی تھی کیونکہ حاتم مصرنے ان کے بھائیوں کو پکڑ کر انہیں ناراض کر دیا تھا اور کی سلطان نے انہیں ناراض کیا تو اس وقت سے ان کی بیرحالت تھی اور المستعصر بن ابی حفص کے حالات میں اس فتم کے واقعات پہلے بیان ہونیکے ہیں اور انہوں نے سلطان کو بیت اللہ کے غلاف کا ایک کپڑا دیا جس سے اسے بہت محبت تھی جس سے اس کے براورعیدین کے لئے اپنے پہننے کے کپڑے بنائے جنہیں وہ برکت کے لئے اپنے کیڑوں کے درمیان رکھا تھا۔

سلطان کے تھا گف کا حاکم مصرالناصر محمد بن قلادون الصالحی کے پاس پہنچنا اور جب سلطان کے تام کو جائے گئے اور جب سلطان کے جائے گئے اس ان کی خوب پذیر ائی ہوئی اوروہ ان کا بدلہ لینے لگا تو اس نے اپنے ملک کے عمدہ کیڑے اور عجب وخریب جنس اور شکل کے جائور جیسے ہاتھی اور زرانے جمع کے اور انہیں اس کی حکومت کے عظماء میں سے امیر البلیلی لے کر گیا اور ۵ دھے گئے خرمیں قاہرہ سے دوانہ ہوا اور اس کے بعدر ہجے اللاق ل انہیں اس کی حکومت کے عظماء میں سے امیر البلیلی لے کر گیا اور ۵ دھے ہے آخر میں قاہرہ سے دوانہ ہوا اور اس کے بعدر ہجے گئے اور اس کے ماتھ ترک اللاق میں جو میں سلطان کے دارالحال نے میں بہتی گیا اور اس کی ملاقات کے لئے بھیجا اور اس نے امیر البلیلی اور اس کے ماتھ ترک امراء کی ملاقات کے لئے جشن کیا اور انہیں خوش آ مدید کہا اور ان کی عابت ورجہ تکریم اور مہمان نوازی کی اور انہیں وستور کے مطابق عن سلطان کی دفات ہوگئی اور اس کے بعد سلطان نے مطابق عزت افرائی کے لئے مغرب کی طرف بھیجا اور اس دور ان میں سلطان کی دفات ہوگئی اور اس کے بعد سلطان نے ایک سال تک ان کی تکریم کی اور انہیں بہت اچھی طرح واپس کیا اور عطیات سے ان کے تھیلوں کو بھردیا اور وہ ذوالحجہ مدے جسلطان نے میں منہ دیں ہوں تھیلوں کو بھردیا اور وہ ذوالحجہ مدے جسلوں نے میں منہ دیں ہوں تھیلوں کو بھردیا اور وہ ذوالحجہ مدے جسلوں میں میں منہ دیں ہوں تھیلوں کو بھردیا اور وہ دوانہ میں منہ دیں سے دوانہ ہوئے۔

صحرا میں لوٹ مار: اور جب رہے الاوّل ۸ و بے میں بلادھن میں پنچ تو اعراب نے انہیں صحرا میں روک کرلوٹ لیا اور معر معر کی طرف چلے گئے بھراس کے بعد ندانہوں نے مغرب کی طرف دوبارہ سفر کیا اور نداس کی طرف منہ کیا اور اس کے بعد

عند دارد ہم کی جمعی کم ملوک مغرب اپنی حکومت کے آ دمیوں کوان کے پاس جمیح رہے اور انہیں تحاکف دیتے رہے اور وہ بھی بدلہ دیتے رہے لکے اس ملوک مغرب اپنی حکومت کے آ دمیوں کوان کے پاس جمیح رہے اور ان کے عہد کے لوگ اس بارے میں الزام لگاتے تھے کہ جن لوگوں نے انہیں حاکم تنمسان ابوحو کی سازش سے لوٹا تھا وہ حمین کے اعراب تھے کیونکہ حاکم تنمسان حاکم مغرب سے حسد رکھتا تھا کیونکہ ان کے درمیان پرانی عداوتیں اور کینے پائے جاتے تھے۔

ملک الناصر کا عمّا ب نامہ الماصر کا ایک خط لے کر پہنچا جس میں ان امراء کے بارے میں اور جو تکلیف انہیں اس کے ملک کا ایک حاجی ملک الناصر کا ایک خط لے کر پہنچا جس میں ان امراء کے بارے میں اور جو تکلیف انہیں اس کے ملک میں راستے میں پہنچی تھی اس پر ناراضگی کا ظہار کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ملک کے خصوص بلسان کے تیل کے دو پیالے اور پانچ تیرانداز ترک غلام جو الغز کی پانچ شان دار کما نوں سے جو عری اور عقب کی بی ہوئی تھیں 'سے تیر افدازی کرتے تھے تحفظ اس کے پاس جھیج 'پس سلطان نے ان تھا نف کی نسبت سے جو انہوں نے مغرب کے بادشاہ کو بھیج سے کم سمجھا پھراس نے قاضی محمد بن حدید کو بلایا اور وہ اس کی طرف سے خطاکھا کرتا تھا تو اس نے اُسے کہا کہ اس وقت ملک الناصر کو وہ پھیکھو جو میں تھے کہتا ہوں اور کی حرف کو اپنی جگہ سے نہ بناؤ سوائے اس کے کہا عراب اس کا نقاضا کرتا ہواور اسے کہو کہ

"آپ نے ایکیوں کے بارے میں اور آئیں رائے میں جو تکلیف پیٹی ہاس کے متعلق عماب کیا ہے تو وہ میرے پاس موجود ہیں اور انہیں جو تکلیف پیٹی ہاس کے خوف سے وہ جلدی میں تھے اور میں نے انہیں اپنے بلاد کے خوف ناک راستوں اور جو پھھ اعراب ان میں مصبتیں بیدا کر سکتے ہیں ان ہے آگاہ کیا ہے تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہم مغرب کے بادشاہ کے پاس سے آئے ہیں ہم ان لوگوں سے کیسے خوف کھا سکتے ہیں جو اپنے بارے میں دھو کہ خوردہ ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس کا تھم جو دے جنگلات کے اعراب میں نافذ ہوتا ہے اور تخد آپ کو واپس کیا جا تا ہے اب رہی بات بلسان کے تیل کی تو جم سے ان کے ماتھ اشیلیہ کو فتح کیا جا در آئیں تمہاری طرف جیجے دیا ہے تا کہ تو ان کے ذریعے بغداد کو فتح کرے 'والسلام

ہمارے شیخ نے جھے بتایا کہ اس وقت لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کالوٹنا اس کے حکم سے تھا اور پیرخط اس کے دل کی بات پردلیل ہے اور تیرا اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ اور جووہ طاہر کرتے ہیں۔

and the transfer of the construction of the state of the construction of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

تاریخ ابن خلدون \_\_\_\_ حقه دواز دیم

فصل

# ابن الاحمر کے بغاوت کرنے اور رئیس سعید کے سبتہ پر فبضہ کرنے اور غمارہ میں عثمان بن العلا

#### کے خروج کرنے کے حالات

،جب سلطان نے سلطان این الاحر کے ساتھ جوفقیہ کے نام سے مشہور ہے اس کے 19 ہے جل ہے گراس کے ساتھ موقیہ کے نام سے مشہور ہے اس کے 19 ہے جا کہ الاحر نے اس کی ساتھ موقیہ کے نام سے مشہور ہے اس کی الاحر نے اس کی سے مسک کیا پہاں تک کہ دوہ اوشعبان او بھی جی فوت ہو گیا اوراس کے بعدا ندنس کی امارت کواس کے بیٹے محمہ نے سنجالا جو مخلوع کے نام سے مشہور تھا اوراس کے کا تب ابوع بداللہ بن انکیم نے جورندہ کے مشارخ میں سے تھا اس پر قابو پا لیا اور سے تھا اور اس کے مارور سے قوت حاصل لیا اس نے اسے اپنے باپ کے دور حکومت میں اپنی تابت کے لئے متین کیا تھا اپس اس نے اس کے امور سے قوت حاصل کی اوراس پر قالب آگیا اور سے سلطان مخلوع نامین اقدار میں اس نے اس کے اس کے اور جب اس نے دو مربوگیا کہ ان دونوں کواس کے بھائی ابوالجو ش نفر نے مرب ہوگیا کہ ان دونوں کواس کے بھائی ابوالجو ش نفر رغ مرب ہوگیا کہ ان دونوں کواس کے بھائی ابوالجو ش نفر رغ میں اس نے سلطان سے دوتی پختہ کرنے اور اس کے ساتھ ہتھ جوڑی کرنے باپ کے بور کے تھا اور وہ انہیں کرنے میں جب کی بور کے تھا اور وہ انہیں کرنے میں جب کے بور کے تھا اور وہ انہیں کے باس کے باس جب کے بور کے تھا اور وہ اپنے جیجے والے کے پاس نہایت انہی طرح کی اس کے پاس نہایت انہی طرح کے باس تا تھی طرح کی اور وہ اپنے جیجے والے کے پاس نہایت انہی طرح کی اور وہ اپنے جیجے والے کے پاس نہایت انہی طرح کی اور ہوں اپنے جیجے والے کے پاس نہایت انہی طرح کی اور ہو اس کے پاس نہایت انہیں اس کے باس آگے۔

سلطان کا اندلس کے پیاووں اور تیرا ندازوں سے مدود بیا: اورسلطان نے انہیں اندلس کے بیادوں اور تیرا ندازوں کی مدددی جو قلعوں سے جنگ کرنے اور بڑاؤ کوآ واز دینے کے عادی ہیں تو وہ اس کی مددکودوڑ ہے اور انہوں نے اپنی واپسی پر اپنا حصہ سلطان کی طرف بھیج دیا جوا دیے میں بھیج گیا اور انہیں دشن کے آل کرنے اور بر بادشدہ شہر میں اثر حاصل تھا پھر محمد بن الاہم الخلوع کو سلطان کی دوئی میں مفاخرانہ مقابلوں سے بھی بات معلوم ہوئی تو اس نے ھراندہ بمن شانح بواؤونش کے پاس بھیجا اور اس نے اس کے ساتھ معاہدہ سلطان کو دیا ورسلطان کو دیا اورسلطان کو بینی تو سلطان اس سے ناراض ہوا اور س دیوں کے درمیان یہ معاہدہ سرکی خیر سلطان کو دیا اور سلطان کو بینی تو سلطان اس کی خبر ان کے قریر ان کی خبر ان کے آئے نے ایک سال پہلے لگی والانکہ انہوں نے جنگوں میں بڑی شجاعت اور خوزیزی کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کی خبر ان کے آئے نے ایک سال پہلے لگی والانکہ انہوں نے جنگوں میں بڑی شجاعت اور خوزیزی کا مظاہرہ کیا تھا اور

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ هندوازدیم این نے ان سے فم کو پوشیده رکھا۔

ابن الاحركا سلطان كى مدافعت كے لئے تيارى كرنا اور ابن الاحراوراس كے مددكاروں نے سلطان كى مزاحت کرنے اوراس پرحملہ کرنے کے لئے گھات لگانے کی تیاری کی اوراس نے اپنے عمر اور کیس ابوسعید فرج بن اساعیل بن محر بن نصر حاكم مالقه كواشاره كيا جوقر ابت كے لحاظ ہے اس كالد دگارتھا كيونكہ وہ اس كى بہن كارشتہ دارتھا اورغربية كى سرحد میں اس کی وجہ سے طاقت ورتھا' پس اس نے اُسے سلطان کی اطاعت چھوڑنے اور ابن الغرنی سے گرفتار کرنے اور ابن الاحمر كى حكومت كى طرف رجوع كرنے كے بارے ميں اہل سبتہ سے سازش كرنے كا اشارة كيا اور ابراہيم الفقيد ابوالقاسم الغرني کے زمانے میں بے بچارہے سے لے کراہل سبتہ کی امارت اس کے بیٹے ابوطائم کے پاس تھی اور ابوطالب حکم میں اس کامد د گارتھا مگراس نے ریاست کی طرف میلان رکھے اور ابو جاتم کے اپنے بڑے بھائی کے حق کو قبول کرنے کے باوجود مگنا می کوتر جیج ویے اوراس کے الداعی کے پاس گئے بغیراس کی بات قبول کرنے کی وجہ ہے اس کے خلاف سرکشی اختیار کر لی پس ایک عرصة تک دونوں کا معاملہ درست رہا اور شروع شروع میں ان دونوں کی سیاست میں سلطان کی دعوت سے وابستگی اختیار کرنا اوراس کی اطاعت کرنا اور بادشاہ کےمحلات میں رہائش ہے کنارہ کشی کرنا اور حتی المقدور سلطان کی نخوت ہے بینا شامل تھا پس انہوں نے قصبہ میں اشراف گھرانوں کے قائد عبداللہ بن مخلص کوا تارا اور شہر کے احکام اور اس کے محافظوں کا کنٹرول اسے برد کیا پس وہ اس وجہ سے سالوں مقتدر رہ بھر بیجیٰ بن ابی طالب نے اسے ایک ملوی طعنے سے ناراض کردیا اور دعوے کی وجہ سے رشتہ داروں میں اس کے احکام کوروک دیا چراس نے اس کے باپ کواس کے خلاف براہیجنتر کیا اور اس سے محافظوں کوعطیات دینے کے لئے ٹیکس کا حساب مانگااوران کے مقام اورانس پراعتا دکے باعث اس کے پیچھے جو بدظنی اور شک پایا جاتا تھاوہ اس سے غافل رہے اور اس کے باوجود وہ پہلے کی طرح سلطان کی دوتی اور اس کی دعوت اور اس کے اوقات میں اس کے پاس جانے کے پابندرہےاور جب سلطان سے ابن الاحمر کی دوئتی بگر گئی اور اس نے سبتہ سے سازش کا معاہدہ کرلیا تواس نے حاکم قصبہ کے پوشیدہ غم کی طرف راہ پالیا۔

تارخ ابن خدون \_\_\_\_\_ حقہ دوازد ہم ان کی بیشوائی کے لئے بجوایا اور ان کے لئے بڑے بڑے جلے کئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیعت دے وی اور اپنی پیٹا مبری کا فرض پورا کر دیا اور آنہیں محلات میں اتارا گیا اور آنہیں بہترین وظا نُف دیے گئے اور وہ اندلس میں تظہر گئے اور اس کے بعد مغرب کی طرف چلے گئے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

ریمس ابوسعید کی خود مختاری ابوسعی سبت کی امارت میں خود مختار ہو گیا اوراس نے اس کی اطراف کودرست کیا اوراس کی سرحدوں کو بند کیا اورائی بن ابی العلا بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن کراوراس کی عبت کے تحت ان کی پارٹی کا قائد بن کرسمندر پار کر گیا گیا اس نے اُسے مغرب کا باوشاہ بنا نے کہ امیر بن کراوراس کی عبت کے تحت ان کی پارٹی کا قائد بن کرسمندر پار کر گیا گیا اس نے اُسے مغرب کا باوشاہ بنا نے کہ بارے میں قبائل غمارہ سے گفتگو کی قو وہ متذبذب ہو گئے اور بہتمام بات سلطان کو پہنی گئی اس نے اپنے اس سلطان کو پہنی گئی واس نے اپنے اس کے دوہ تعمدان کے باس فوجیں نے اس سے مدد ما نگی تو اس نے اپنے امیر ابوسالم کو اس شیا کی اور اس بارے میں قاتو وہ مغسب ناک ہو گیا اور فرجی نے اس سے مدد ما نگی تو اس نے اپنے اور بلاد تازی سے اسے فوجیں جو کہ اور اس کی اور اس کی اور اس کا محاصرہ کرلیا اور مدت تک وہ اس کا صرہ کئے رہا پھرعثان بن ابی العلاء نے اس پرشب خون مارا تو اس کے پڑاؤ میں صلیلی چی گئی اور وہ وہ ہاں سے مخلت کھا کہ میں اس پر محملہ کی تو ہوں نے اس کا محاصرہ کرلیا اور مذت کی وہ اس کے مخلف کی محمل کی اور اس کے کہ کہ اور اس کے مخلف کی محملہ کی گئی اور وہ وہ ہاں سے مخلت کھا کہ میں اس پرحملہ کرنے کا اور اپنے لئے دعا کا اعلان کرتا ہوا قور ابن عبدالکر یم تک پہنچ گیا ہیں سلطان نے تھا ان کے معاطے میں اس پرحملہ کرنے کا اور وہ کہا اس لئے کہ اگر اس کی ہم بیان کریں گے۔ ہو اقور ابن کروٹ نہ ہوتی تو وہ ہا کت اور انتشار کے نار دی کرا اور کریں اس کے کہ اگر اس کی میں تھیا دور کی کا دور کرلیا اس لئے کہ اگر اس کی میں تھیا دور کو کو نام کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر کی اس کے کہ اگر اس کی میں تو کہ کہ کہ اگر اس کی میں کر کر کی اس کے کہ اگر اس کی میں کر کر کیا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی د

### فصل

## بن عبدالوادمیں سے بنی کمی کے بغاوت کرنے

#### اورارش سوس میں ان کے خروج کرنے کے

#### عالات

بن عبدالواد کا بیقبیلہ بن علی کے بطون میں سے ہے جوایت القاسم کی قوم میں سے ہیں اور بیا بنی ریاست میں کندوز کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب زیان علی بن ثابت بن محمد کی اولا دکا جوطاع اللہ کی اولا دہیں سے ہیں بااختیارامیر بن گیا تو اللہ نے اسے جوامارت دی تھی اس کندوز نے اس کے بارے میں اس سے حمد کیا اوراس کی باگ دوڑ کے بارے میں

صدوازدیم کارخ این خلدون کو اور زبیان نے اس کی پوزیش کو معمولی خیال کیا اور اس کی پرواہ نہ کی پھراس کی قوم کے اوباش لوگ اس کے خلاف جمع ہوگئے اور اس سے جنگ کی شمان کی اور زبیان کندوز کے ہاتھوں بارا گیا اور اولا دعلی کی امارت جا برین مجرین کی خلاف جمع ہوگئے اور اس سے جنگ کی شمان کی اور زبیان کندوز کے ہاتھوں بارا گیا اور اولا دعلی کی امارت جا برین مجرین کی اور اولا دعلی کی امارت جا برین مجرین اور ور دی میاں تک کددوبارہ خابت بن مجری کول گئی اور اولا و جن کی اور اولا دعلی اللہ کے در میان اتحاد بیدا ہوگی اور اولا دعلی کا در طاع اللہ کے در میان اتحاد بیدا ہوگی اور اولا دعلی کی اور اسے عبد الواد کے تمام بیدا ہوگی اور اولا کی کاردوائی کی اور اسے اپنے گھریش دھو کے سے آئی کی در اس نے اپنے گھریش دھو کے سے آئی کی در اس نے اپنے گھریش دھو کے سے آئی کر دیا۔

کندوز کا قبل : اس نے اسے ایک دعوت میں بلایا اور اپنے باپ کے بیٹوں کو جمع کیا اور جب وہ المنہان سے ایک جگہ پر بیٹھ کیا تو انہوں نے اس کے مرکوا پی ماں کے پاس بیجا تو اس نے اس سے اپنے دل کو خشر اگر نے کے لئے چو لہے کا تیسرا پاید بنا کر اس پر ہا نڈی رکھ دی اور فیر اس نے بقید بنی کندوز سے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو وہ اس کے مطالبہ کے آگے بھا گ گے اور بہر اپنی زکر یا بن عبد الوا صدین ابی حقص سے جاسلے اور کی سال تک اس کی چو پال میں متیم رہے اور وہ اپنی الدین کندوز کی طرف رجوع کرتے تھے پھر انہوں نے صحرائی دور کو یا وکیا اور زنا تھے تھیا اور بنی امارت کے بارے میں عبد اللہ بن کندوز کی خور انہوں نے صحرائی دور کو یا ور اور نا تھے تھیا ہوں تے جاسلے اور عبد اللہ بن کندوز کی خوب بن عبد الحق کے کے مشاق ہو کے اور مغرب کو والی ہی ہو کے اور اس سے اس کا دل خوش سے ابریز ہوگیا اور اس نے ابنی اور اس میں اس کے موائی موئی اور اس مرائش کی جانب اس قدر ہا گردی جو اس کو اور اس بن ابی سعید اسمی کی خوشمالی کے موائی موئی کو موئی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی کو کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کی اور اپنی کیا اور اپنی کی اور اپنی کی کی اور اپنی کی کی اور اپنی کی حال در با اور دین کی میں کی کیا کی مددگار دن میں شامل ہونے گئے۔

اس نے ہیں تک کے اور ان کا یہی حال رہا اور یہ بی مرین کے قبائل کے مددگار دن میں شامل ہونے گئے۔

عبدالله بن كندوزكي وفات : اورعبدالله بن كندوزفوت بوگيا اوراس كى امارت اس كے بعداس كے جيئے مركولى اور جب سلطان يوسف بن يعقوب في اپن عزائم كوئي عبدالوادى طرف چيم ااور تلمسان سے مقابلہ كيا اوراس كا طويل محاصره كيا اور بنوم بن اوران كرشتہ داروں نے بنوعبدالواد براحسان كيا اوران ہے حسن سلوك كيا تو انہيں غيرت نے گناه ميں لگا ديا اور تكبر نے انہيں آليا پس ان بنوكندوز نے سلطان كى خالفت كرنے اوران كے خلاف بغاوت كرنے كى خاان لى اور سامن كي اور اس كے خلاف بغاوت كرنے كى خاان لى اور سامن كے ملاقت بغاوت كرنے كى خاان لى اور سامن كي اور اس كے خلاف بغاوت كرنے كے لئے اجتماع كيا اور انہوں نے تاورت ميں اس سے جنگ كى اوران كى خالفت پر قائم رہے پھر بم و بحج ميں يعيش اوران كى امارت كو مرورك بارتا مطريت ميں ان سے جنگ كى اوران كى خالفت پر قائم رہے پھر بم و بحج ميں يعيش اوران كى امارت كو مرورك بارتا مطريت ميں ان سے جنگ كى اوران كى عالمت دى جس نے ان كے باز دو ترویے اوران كى امارت كو مرورك بارتا مطريت ميں ان سے جنگ كى اوران كى اعلى تاكہ بوگئى اور يعيش بن يعقوب نے باز دو ترویے وران كى آمار اور تا كما ميں قبل ہوگئى اور يعيش بن يعقوب نے باز دو تروی ميں خوب قال مراورت كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى تو بار بورن ميں بولوں ميں خوب قال مراورت كے اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى تو بار بورن ميں بولوں ميں خوب قال مراورت كيا دران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى اوران كى كى كى كى كى كور كى كى كور كى كى كى كور كى كى كوران كى كوران كى كور

عدودادریم ارتفای المرائی تارودات کوتاه و برباد کردیا جہال پر عبدالمؤمن کے سوس پر مقرر کرده بقیدا مراء میں سے عبدالرحمٰن بن پدر موجود تھا اوران کا تذکره پہلے بیان ہو چکا ہے اوراس کے اور معقلی عربوں اور بنی حیان کے جوانوں کے درمیان جب سے موحدین کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا جنگ جاری تھی جس میں پانسہ پلٹتا رہتا تھا 'اوران جنگوں میں سے ایک جنگ میں اور ہی مرائی ہوگیا اور ہو اسلا جنگ میں اور وہ مسلسل جنگ میں اس کا بچاعلی بن بدر ہلاک ہوگیا اور پھودت کے بعداس کی امارت اس عبدالرحمٰن کوئل گئی اور وہ مسلسل اس سے برسر پیکار ہے بیبان تک کہ یعیش بن یعقوب نے سوس پر قبضہ کرانیا اور اس کے دارا لخلافہ تا رودانت کوتاه و برباد کر دیا بھراس کے بعد سے بیمن عبدالرحمٰن نے اپنے اور اپنے تارودانت کوگون کے معالم میں غور و فکر کیا اور ان بنویدر کا خیال ہے کہ وہ اس محل میں بہلے عربوں کے عہد سے قیام پر بر بین اور وہ ہمیشہ سے اس کے امیر بین اور انہیں اس کی امارت میں ہے۔ دیا تھی تر بی ہے۔

ابن خلدون سے اولا دعبد الرحمٰن کے ایک بڑے شیخ کی ملاقات : اور میں نے سلطان ابی عنان اور اس کے بعائی ابی سالم کے بعد اولا دعبد الرحمٰن کے ایک بڑے شیخ کے ملاقات کی تواس نے بھی جھے ای تم کی بات بتائی نیزیہ کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنی اولا و میں ہے ہیں واللہ اعلم اور بؤکندوز بمیشر صحرائے سوس میں بھوڑے رہے یہاں تک کے سلطان فوت ہوگیا اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بن کے طوک کی اطاعت اختیار کر لی اور جو جرم وہ پہلے کر چکے شخص ان کے خیر خواہ اور خلص دوست ہیں معانی کر دیا اور انہیں دوبارہ در تی کے مقام پر کھڑا کر دیا اور وہ اس دور تک ان کے خیر خواہ اور خلص دوست ہیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

## ابوالملیانی کی تلبیس سے مصامدہ کے مشائح کی

#### وفات کے حالات

مفرادہ ثانیہ کے حالات میں ہم نے ابوالسلیانی کی شان اور اس کی اولیت اور ملیانہ میں اس کے بخاوت کرنے اور اسے روئد نے چرد ہاں سے اپنے لگر کو ہٹانے اور سلطان بی مرین لیعقوب بن عبدالحق کے پاس چلے جانے کے حالات بیان کر پچکے ہیں اور اس نے اسے جس مقام عزت پر اتار اس کا بھی ذکر کر پچکے ہیں اور اس نے اسے کمائی کے ذریعے کے طور پر اغمات کا شہر جا گیر میں دیا تو وہ وہیں تک گیا اور جو پچھاس نے موحدین کے اعضاء اور قبریں اکھیڑ کر ان کی تو ہین کی اس سے سلطان اور لوگ اس سے ناراض ہو گئے اور جب اس نے یہ کام کیا تو مصامدہ نے اس پر جملہ کے لئے گھات لگائی اور جب پچھوب بن عبدالحق فوت ہو گیا تو بوسف بن بچھوب نے اسے مصامدہ کے گیل پر عالم مقرر کیا گراس نے اس کے جمع کرنے گئی سکت نہ یا گی اور ان کے مشار کے یاس اس کی چغلی کی کہ اس نے اپنے مال کوروک رکھا ہے اور انہوں گئی سکت نہ یا گی اور ان کے مشار کے نے سلطان کے یاس اس کی چغلی کی کہ اس نے اپنے مالی کوروک رکھا ہے اور انہوں

(roo)

نے اس کا محاسبہ کیاا وراس کے بارے میں چغلی کی تقد تی کی توسلطان نے اسے قید کر دیا اور اسے دور ججوادیا اور ۱۸ میں میں وہ فوت ہوگیا اور سلطان نے اس کے جینچ کو نتخب کر لیا اور اسے اپنی خط و کتابت پر مقرر کیا اور اس نے اس کے مددگاروں کے ساتھ اس کے درواز سے پر قیام کیا اور سلطان مصامدہ کے مشارکے میں سے بہتاتہ کے سردار علی بن مجمد اور کر مہ کے سردار عبد اس کے درواز سے پر ناراض ہوا اور اپنے بیٹے امیر علی کومراکش میں ان کے قید کرنے کا اثبارہ کیا تو اس نے ان دونوں کو بیٹوں اور خواص سمیت قید کر دیا اور اس بات کو احمد بن الملیائی نے محسوس کیا اور بدلہ لینے میں جلدی کی اور حکومت کے خط پر سلطائی علامت ہوتی تھی جو ایک کا جب سے ختص نہ تھی بلکہ ان میں سے ہر کوئی جب اپنے خط کو کھمل کر لیٹا تو وہ اس پر وہ علامت لگا لیٹا کی تھے۔ کیونکہ دو سب کے سب ثقہ اور امین تھے اور سلطان کے ہاں وہ نگھی کے دندانوں کی طرح تھے۔

احمد بن الملیا فی کا امیر مراکش کو خط لکھیں: پن احمد نے الملیا فی نے سلطان کے بیٹے امیر مراکش کو بروا ہیں اس کے باپ کے حکم کے بارے بیں ایک خط لکھا جس بین اس نے اسے مصابقہ و کے مشان کے کائل آرنے کا حکم دیا اور یہ کروا انہیں آئے جسکتے کی بھی مہلت بندوے اور اس نے اس بروہ علامت بھی لگائی جس ہا دکام بنا فذہ جبتے ہے اور خط پر مہر لگا دی آور اس خالی بھی مہلت بندوے اور اس نے اس بروہ علامت بھی لگا اور لوگوں نے اس کے معاط میں تجب کیا اور جب سلطان کے بیٹوں اور بیٹے کومراکش میں خط ملا تو وہ مصابدہ کے مقد لوگوں کو ان کے مقتل ہیں لے گیا اور اس نے بلی بن محمد اور اس کے بیٹوں اور عبد الکر یم بن میں اور اس کے بیٹوں بین مصور اور جیتے بھی برالعزیز کوئل کردیا اور امیر نے اپنے وزیر کوا ہے باپ کے پاس خبردے کر بھیجا تو اس نے اسے ناراض ہوکرای وقت نی کردیا اور اپنی کو اپنی ہو ہواں کے بیٹوں اور اس نے بیٹے کے قدر کرنے کے لئے بھیجا اور اس نے بیک این کر بھیجا تو اس نے اپنی کر بھیجا تو اس نے اپنی کر بھیجا تو اس نے اپنی کر بھیجا تو اس نے اپنی کر بھیجا تو اس نے اپنی کر بھیجا اور اس نے بھی کہ بھر کہ اور اس کے بیٹوں بھی بھر کہ بھی کو بھی کہ بھر کہ بھی کہ بھر کہ اور اس نے بھیڈ اور اس کی ہم بھی کا دور اس کی بھی کہ بھر کہ بارے میں اس کھان نے اپنی میں کہ بھر وہ بھی تو بھی ہوگیا اور اس نے اپنی کا مربی بھی کہ بھر میں اس کام کے لئے عبداللہ بن الی مدین کو اپنا خاص آ دی مقرر کیا جو اس کے مور مملکت کور انجام و بیا تھا لیس اس کا مربی خور مملکت کور انجام و بیا تھا لیس اس کو میں دور تک خص ہوگیا۔

سلطان لیعقوب کا بچین اسلطان لیقوب اپ بجین میں ابی لذات کور جے دیتا تھا اور انہیں اپ باب یقوب بن عبد الحق سالطان لیعقوب کا بجینی اسلطان کے میان کے میان کے میان کا بھیشہ عبد الحق سے اسلطان کے دین مقام اور وقار کی وجہ ہے جھپا تا تھا وہ شراب نوشی کرتا تھا اور ہم نشین شراب نوشوں کے ساتھ ہمیشہ اسے بیٹیا تھا اور خاس کے معاہد یہو ویوں میں سے خلیفہ بن وقاحہ امراء کے دستور کے مطابق اس کے گر میں اس کی آلہ فی و مصارف کا ذمہ وارتھا اور وہ گئی تم کی خد مات کی وجہ ہے اس کے قریب تھا بین اس اجر شاتھ ہو قسمت نے اس کے لئے مقرر کر دیا وراسی کی خد مات کی وجہ ہے اس کے ساتھ خلوت کا سوقع بھی ماتا تھا جو قسمت نے اس کے لئے مقرر کر دیا وراسی اس وجہ ہے اس کے ساتھ خلوت کا سوقع بھی ماتا تھا جو قسمت نے اس کے لئے مقرر کر دیا تھا نہو تھوں کی بادہ تھا کی مسلسل اس کوخلو تیں حاصل رہیں اور اس وجہ ہے این وقاصد اس کی خلوت میں منظر وہ ہوگیا اور خواص اس کے ومصارف ہونے کی وجہ سے اس کی ریاست کی عظمت ہو تھا در کو کومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور خواص اس ہے احکام ومصارف ہونے کی وجہ سے اس کی ریاست کی عظمت ہو تھا ور کاومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور خواص اس ہے احکام حاصل کو تھا ور کاومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور خواص اس ہے احکام حاصل کرتے ہیں اسے اس کی قدر ہو تھائی۔

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ حند دواز دیم

ابن خلدون کے بیٹ کا بیان اور مجھے میرے شخالا کی نے بتایا کہ اس خلیفہ کا ایک بھائی ابراہیم نام تھا اور ایک عمر زاد خلیفہ کے نام سے موسوم تھا جے لوگوں نے صغیر کا لقب دیا تھا گونکہ وہ اس نام سے چھوٹے مقام کا حال تھا اور بنی اسپی بیل اس کی رشتہ داری تھی بنی کا سر دارہ مولی تھا جو آمد فی وصورات کی وصورات کی وصورات کی وردائی بن بانہوں نے وزرائی شرفائی بورائی کی دوروں کی بیاجس بیں انہوں نے وزرائی شرفائی اور ایک پارٹی کو دھو کے سے قل کرنے کا پروگرام بنایا تو اس بات نے اُسے پریٹان کردیا اور وہ اُن کی گرانی کرنے لگا اور اس نے اس کے کو دھو کے سے قل کرنے کا پروگرام بنایا تو اس بات نے اُسے پریٹان کردیا اور وہ اُن کی گرانی کرنے لگا اور اس نے اس کے ہاں ان کا بندو بست کرنے کے لئے راہ کا کی اور اس ان کا بندو بست کرنے کے لئے راہ کا کی اور اس ان کا بندو بست کرنے کے لئے راہ کا کی اور اس کے براؤ کی اور اس کے براؤ کی اور اس کے براؤ کی اور اس کے براؤ کی اور اس کے براؤ کی اور اس کے براؤ کی اور اس کے براؤ کی اور اس کے براؤ کی اور اس کے براؤ کی اور اس کے براؤ کی اور اس کے براؤ کی اور اس کے براؤ کی اور اس کے اور ان کا مثلہ کیا اور ان کے خواص وا قارب اور رشتہ داروں پر بھی مصیب آئی اور اس کے براؤ کی اور اس کے براؤ کی کہ اس نے جن کی اور کی تو بین کی اور حکومت ان کی گذر کی ہے پاک ہوگی اور اس کے اس کی رائی وور برگئی ہی اور اس کے بھی لوگوں کی تو بین کی اور حکومت ان کی گذر گی ہے پاک ہوگی اور اس سے ان کی رائی وور برگئی ہور بیداللہ صبحانہ اس کی رائی وور برگئی ہور بیداللہ صبحانہ ور اس کی رائی وور برگئی ہور بیداللہ صبحانہ ور سے ان کی رائی وور بور کی کی ہور بیداللہ صبحانہ ور بان کی رائی وور بور کی کی بیاں بیاں کی دیا ہور بور کی کے بیدائلہ صبحانہ ور بور کی کو بین کی اور بور کی کی اور بور کی کی دور بور کی کی دور بور کی کی دور بور کی کی دور بور کی کی دور بور کی کی دور بور کی کی دور بور کی کی دور بور کی کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور کی دور بور کی دور بور کی دور بور کی دور کی دور بور کی دور بور

#### قص

## سلطان ابولیعقوب کی وفات کے حالات

عرخ این ظدون \_\_\_\_\_ حقد دوازد بم محل میں لایا گیا تو غلاموں اور خواص نے اسے قل کر دیا اور سلطان کی میت دن کے آخرتک پڑی رہی پھروہ کے ذوالقعدہ ۲ دے جاکو بروز بدھ وارفوت ہو گیا اور وین وفن کیا گیا بھر جب گھبرا ہے ختم ہوئی تو اس کی میت کوان کے قبرستان شالہ میں لا کراس کے اسلاف کے ساتھ وفن کر دیا گیا۔ والبقاء لله و حدہ

#### فصل

· 通过数据 经条件 医数点 自己的

### سلطان ابوثابت کی حکومت کے حالات

جب امیر ابوعامر بن سلطان ابولیقوب اوراس کاولی عهد بلا دین سعید ٔ غماره اورالریف میں ۲۹۸ چے میں جلاوطنی کی حالت میں مرکیا جیسا کہ ہم بیان کر بچکے ہیں تو اس نے اپنے دواڑ کے عامراور سلیمان ان کے دادا سلطان کی کفالت میں اپنے بیچھے جھوڑ ہےاوروہ اس کی محبت اور اس کے دور ہونے کی وجہ سے ان دونوں سے محبت رکھتا تھا اور ان دونوں سے اس کی آگھ مُصْتَدِّی تھی اور اس کے ول میں ان کی محبت یا ئی جائی آئی پس وہ ان دونوں برمہر بان ہوا اور انہیں اینے دل میں جگہ دی اور امیر ابو ثابت عامر نے اپنی قوم کواقدام وجراُت اور شجاعت میں ذلیل کیا اور بنی ورتاجن میں اسے ماموں کا رشتہ تھا کیں سلطان کی وفات کے وفت انہوں نے اسے تعریض کی اوراہے ہیں کے لئے بلایا اوراس کی بیعت کر لی اوراس کے باپ عز کا بچا امیرابو کچیٰ بن یعقوب بھی انفا قاوہاں آ گیا توانہوں نے اُسے اطاعت اختیار کرنے پر آبادہ کیا اور اگراس کے پاس آ دمی ہوتے تو وہ اس ہے آمارت کا زیادہ تن دارتھا ہیں اس نے فرما نبرداری جیار کر کی اورغم کو پوشیدہ رکھا اور سلطان کی وفات کے وقت خواص اور وزراء جلدی سے معظم میں آئے اوراس کے بیٹے امیر ابوسالم کی بیعت کر لی اور قریب تھا کہ بی مرین کا اتحادیا را پاراہوجا تا ہے۔۔۔۔۔ پس اسی وقت امیر ابوثابت نے عثان بن یغمر اس کے بیٹوں امیر ابوزیان اورابوحمو کونکمسان کی طرف بھیجااوران دونوں سے ان سے الگ ہوجائے کا معاہدہ کیا پھراس نے اُسے حکم دیا کہ وہ اُسے آلہ سے مدو دے اور اگر وہ پات نہ ہوجو وہ جا ہتا ہے تو وہ دونوں گھر کا کوندا ہے دکھا ئیں اور معاہدہ کے لئے الوحموآیا تو اس نے اُسے خوب مضبوط کیا اور بی مرین کی اکثریت اوراد باب حل وعقد امیر ابوثابت کی طرف ماکل ہوگئے اور ابوسالم کی بیعت کے لئے صرف اہل وعیال' وزراء' خواص' فو جیں اور بے سجھالوگ رہ گئے اور بنے شہر میں اس کا بیبرا تھا اور انہوں نے اسے جنگ کا مشورہ دیا اوروہ فوجوں کومنظم کر کے نکلا اور کھڑا ہوا اور ڈر گیا اور جنگ کرنے سے برز دلی دکھائی اوران سے کل پیشقدی کرنے کا دعدہ کیا اور بلیت کرایے محل میں آگیا تو وہ اس سے مایوں ہو گئے اور چیکے چیکے کھیک کرامیر ابوٹا بت کے پاس آگئے اور وہ ان برجھا تکنے والے پہاڑ کی ایک تکرانی چوکی میں تھا اور جب ابوسا لم شہر میں رک گیا تو یک دم تمام مدو کاراس کے پاس جمع ہو گے اور جب اس کے یاس قبائل اور فوج بورے ہو گئے۔

سرخ ابن ظرون مرجم لمر ابوتا سنطان کے شکانے جدید شراوراس کے محالت کی باڑاوراس کے عزم کی سم پرجملہ کیا اور موقع پراس کے چوک تک بینج گیا اور ابوزید بخلف بن عمران الفودوری اس کے مقابلہ میں نکا تو وہ ابو بیکی کے حکم سے گھوٹ سے اثر کرپیا دہ ہوگیا اور اس کے سامنے نیزوں کی ضربوں سے تی ہوگیا اور ابھی اسے وزیر نے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا اور سلطان نے اسے اس کی وفات سے قبل شعبان ۲ و کھے میں وزیر بنایا تھا اور ابوسالم مغرب کی طرف بھاگ گیا اور اس کے خاتمان میں سے رحو بن عبداللہ بن عبدالحق بن العباس اور رحو کے بیٹوں عیلی اور علی اور ان کے بھیتے جمال الدین بن موئی نے اس کی مصاحبت کی اور امیر ابو تابت نے اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ ان کا تعاق قب کیا اور انہیں ندرومہ میں گرفتار کر لیا۔

ابوسالم اور جمال الدین کے تل کا حکم اور ابوسالم اور جمال الدین کے تل کرنے اور دوسروں کے باتی رکھنے کے بارے میں سلطان کا تھم نافذ ہوااوراس نے شہر کے دروازے کے جلانے کا تھم دیا تا کہ فوج اسے فتح کریے پس ان کے گھر کے وکیل آمدنی ومصارف عبداللہ بن ابی مدین کا تب نے ان پرجھا نکا اور اسے ابوسالم کے فراد کرنے اور اس کی اطاعت پر لوگوں کے اتفاق کرنے کی اطلاع دی اور وہ رات بھراس خوف ہے ان کے ساتھ صلح کی طرف مائل رہا کہ کہیں فوج نا دانی ے ان کے گر پر حملہ نہ کر دے تی کہ مح ہوگئی لیں اس نے سلح کرلی اور امیر ابدیجی نے اسے ابوالحجاج بن اشقیلولہ کے قید كرنے كا حكم ويا تواس نے قديم عدادت كى وجہ اے تيدكرليا پھراس نے أے قل كرنے اوراس كے سركو سيجنے كا حكم ويا پس ا نے آل کر دیا گیا اور اس رائے سلطان نے ایک جلانے کا حکم دیا پہاں تک کداس نے تاریجی کوروش کر دیا اور اس نے سوار ہوکر رات کر اری اور اس کی صبح کوکل میں واخل ہو ہانہ اس نے تماز پر اصفے کے بعد اس کے جسم کووفن کیا اور جب آمیر ابو پیکی كى نمائندگى زياده بوگئ تووه اس كے مقام سے تك بوكيا دراس نے اس كے بارے ميں القراب كے سردار عبدالحق بن عثان ین امیر ابی یفرن محمد بن عبدالحق اور اس کے پاس جو وزیر موجود تھے جیسے ابراہیم بن عبدالجلیل الونکاسی اور ابراہیم بن عبیلی البرنیانی وغیرہ خواص سے گفتگو کی تو انہوں نے اس کے قبل کامشورہ دیا دران کے بارے میں ایسے الفاظ میں شکایت کی گئ جن کامنہوم کیلطان اوراس کی حکومت کے بارے میں تاک رکھنا اور اس کی حکومت کے لئے یار ٹی تلاش کرنا تھا اور امیر ابو تیجی بیعت کے تیسز نے روز سوار ہوکرمل کی طرف گیا تو سلطان نے اس کا ہاتھ بکڑا اور اس کے ساتھ بیویوں کی طرف چلا گیا تا کہ ان کے بھائی سلطان کی تعریت کرے بھر وہ خواص سے جنگ کرتے کے لئے لکا توسلطان اس سے پیچے دہ گیا اور اس نے عبدالحق بن عثان كرماته الساكر فأوكر في من كارش كي تقى تواس في اليي مرسلطان بري اعتاد كرماتهان کے مقابلہ میں لکا تو اس کا کام تمام کرنے کا تھم دیا اور اس کو مہلت نہ دی اور اس نے اس کے وزیر علی من موی الفودوري كواس كے ساتھ ملاديا اوراس كروہ كے ہلاك ہونے كى جربھيل گئ توالقر ابداس ہے ڈر گے۔

یعیش بن پیخوب اوراس کے بیٹے کا فرار اورسلطان کا بھائی یعیش بن یعقوب اوراس کا بیٹاعثان جواپنی مال قطینت کے نام سے مشہور تھا اور مسعود بن امیرانی مالک اور عباس بن رحو بن عبداللہ بن عبدالحق فرار ہوکرسب کے سب عثان بن آبی الکلاء کے باس غمارہ میں اس کی جگہ پر بہنچ گئے اور نمائندگی سے فضا خالی ہوگئی اور سلطان اپنی قوم کی حکومت میں خود مختار ہوگیا آور جھگڑ اگر نے والوں کے شرسے محفوظ ہوگیا اور جب اس کی حکومت کمل ہوگئی اور ملک کا معاملہ مرتب و منظم ہو گیا تو اس لے بنی عثان بن یغمر اس کے ساتھ ان کے پاس سے چلا جانے کا عہد پورا کیا اور وہ ان تمام بلا دسے ان کے لئے ۔

ارس بردار ہوگیا جو بلا دِمغرب اوسط میں ان کے مضافات اور بن تو جین اور مفراوہ کے مضافات میں سے اس کی اطاعت میں آگئے شے اور عثان بن انی العلاء بن عبدالتہ بن عبدالتی نے سیت میں جو کھالی بچائی تھی اور سلطان کی وفات پر اس نے جو اپنی طرف وعوت دی تھی اور بلاد غمارہ کی طرف جا کر نقط کتامہ پر اس نے جو قبصہ کرلیا تھا اس کی وجہ سے اس نے اسے مغرب کے دار الخلافہ میں بلایا تھا لیس اس نے مغرب کی طرف سفر کرنے کا عزم کرلیا اور سنے کا دلوگوں اور آلہ لیسے بحرا ہوا تھا لیس اس نے ان کا اجہا اسلام کو بیر دکی کیونکہ ان دنوں وہ آبادی سے بحر پور اور بے کا دلوگوں اور آلہ لیسے بحرا ہوا تھا لیس اس نے ان کا اجہا اسلام کو بیر دکی کیونکہ ان دنوں وہ آبادی سے بحر پور اور بے کا دلوگوں اور آلہ لیسے بحرا ہوا تھا لیس اس نے ان کا اجہا اسلام کو بیر دکی کیونکہ ان دنوں وہ آبادی سے بحر پور اور بے کا دلوگوں اور آلہ لیسے بحرا ہوا تھا لیس اس نے ان کا اجہا انظام کیا اور ان کے لئے میعاد ہی اور مواعید مقرر کئے کہ وقت برباد کر دیا تھا اور انہوں نے اس کے لئے جنگوں کے وقت مقرر کئے تھے لیس انہوں نے اس کے نشانات کو مٹادیا اور اسے ابوالعلاء کے ساتھ جنگ کرنے بر سالار مقرر کیا حسن بن عام بن عام بن عبدالحق انجو بن کو فوجوں کے ساتھ آگے بیجا اور اسے ابوالعلاء کے ساتھ جنگ کرنے پر سالار مقرر کیا اور ہی جبالی بن عام بن عبدالحق انجو بوں کو ملنے کے لئے تھم ہرا جو مشرق کی سرحدوں پر سے اور جب دہ ان تمام سرحدوں سے بی عثم ان بی ہرے دار ہو گئے تو وہ ماہ ذوالحبہ میں کوچ کر گیا اور بور کے کے شروع میں فاس میں داخل

بوسف بن الی عمیا د کا جبال ہسکو رہ میں جانا: اور جب بوسف بن ابی عیاد ٔ جبال ہسکورہ میں گیا اور مخلوف بن ہنوا کے ہاں اترا اور اس سے بناہ کا عہد لیا تو اس نے سلطان کے خلاف اسے بناہ نہ دی اور اسے گرفتار کر کے اس کے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ مراکش لے آیا جنہوں نے اس معاملے میں بڑا پارٹ ادا کیا تھا پس سلطان نے انہیں کوڑوں کے ساتھ

عددازدنم عدان خدون کے بعد ایک بی مقتل میں قبل کردیا اور بوسف کے نمرکوفاس بجوادیا جے اس کی فصیل پر نصب کردیا گیا اور ان کے سواجن لوگوں نے بغاوت کے بارے میں اس سے سازش کی تھی ان میں خوب قبلام کیا پس ان میں سے گی لوگ مرائش اور اغمات میں قبل کئے گئے اور اس دوران اس کا وزیر ابر اہیم بن عبد الجلیل ناراض ہو گیا تو اس نے اسے اور اس کے بی دولین اور نی دمکاس کے دوستوں کو قید کردیا اور ان میں سے حسن بن دولین قبل ہو گیا چراس نے انہیں معاف کردیا اور نصف شعبان کوسکسیوی نے اس کی اطاعت کرلی اور اس کوفیتی تھائف دیے تو اس نے اس کی اطاعت و خدمت کوقیول کیا۔

المجھوب بن آصنا و کا زکنہ کا تعاقب کرنا: پراس نے اپ سالار ایعقوب بن آصنا دکوزکنہ کے تعاقب ہیں بیجا یہاں تک کہ وہ بلادسوں ہیں وافل ہو گیا اور وہ اس کے آگا لرمال کی طرف بھاگ گئے اور ان کے اثر ورسوخ کا خاتمہ ہو گیا اور وہ سلطان کے پڑاؤ ہیں والمین آگیا اور سلطان اپی فوجوں کے ساتھ مراکش کی طرف پلانے آیا اور ماہ ورمفان ہیں وہاں اترا نہر بی وراء کی ایک جماعت کوئل کرنے کے بعد فاس کی طرف لوٹ آیا اور بلاد ضہاجہ ہیں اپنا راستہ بنایا اور بلاد تامنا ہیں گئی اور اسے قبائل کی فلا جنیان بی جابر اور عاصم کے جس عرب طرف لوٹ آیا اور بلاد ضہاجہ ہیں اپنا راستہ بنایا اور بلاد تامنا ہیں گئی وراء کی ایک خطا جنیان بی جابر اور عاصم کے جس عرب طرف وہ آنیس آ فاتک ساتھ لے گیا اور ان کے ساتھ شور کی گرفار کرلیا اور انہیں ہیں ہے جن جس شیوخ کے متعلق اس کے پاس چنلی کی گئی تھی اس نے انہیں قبل کردیا اور رمضان کے آخر میں رہا طائع میں والمی ہو گیا اور ان سے وہاں اعراب کی ایک قوم کوئل کردیا جو اس سے جنگ کرنے کوئر کی تعلی کرنے کوئر کی اور تیری بنا کے اور فاس کی طرف لوٹ آیا اور نصف و والقعدہ کو وہاں اترا کہ اچا تھی اس عبد الحق میں خومت میں سے اور ان میں خوم خوزین کی کی اور تیری بنا کے اور فاس کی طرف لوٹ آیا اور اس کے ارباب میں تار کی ایک عبد الحق جنگ کرنے اور اس کے ارباب می تعلی کی جبرائی اور اس کے ارباب می تعلی کی خبر کی اور میں کے اس کی فرجول کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کے ارباب می تعلی کرنے اور اس کے ارباب می تعلی کی خبر کی اس نے اور کی کی می اس کے اس کی حربات می کرنے اس کی میاتھ جنگ کرنے اور اس کے ارباب میں ان کی اس کے اس کی حرباتھ جنگ کرنے کی میان کی ۔

the state of the first of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and a section of the carbon section of the company of the company of the company of the company of the company

医乳球性 化二氯苯基甲基乙基甲基酚 医特别氏病 医海绵管 医细胞性血管 美国

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

takit kasibang pelipada santat, ya Birat Kita sa ta asa pasibana at

تاریخ این ظدون مدوازد ۲۶

## بلا دالہ بط میں عثمان بن ابوالعلاء کی مزاحمت کے لئے سلطان کے جنگ کرنے اور غلبے

## کے بعد طنجہ میں اس کے وفات یا جانے کے حالات

جب ہوے پیں رئیں ابوسعید فرج بن اساعیل بن یوسف بن نفرنے سبتہ پر قبضہ کیا تو اس نے وہاں اپنے عمرزا د مخلوع محمہ بن الفقیہ ابن محمد الشیخ بن رسف بن نصر کی دعوت کوقائم کیا جسیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کے مقام امارت مالقہ ہے رئیس المجابدین عثان بن ابوالعلاء ادریس بن عبداللہ بن عبدالحق جواس گھرانے کے شریف الاصل لوگوں میں سے تھا' اس کے ساتھ گیا جے ان میں حکومت کے لئے تربیت دی گئ تھی اوروہ اسے اس لئے اپنے ساتھ لے کر گیا تا کہ وہ اس کے ذریعے سبۃ کے دفاع کے لئے حکومت میں فتنہ پیدا کر کے مشرب کے اتحاد کو پارا پارا کردے کیونکہ سلطان نے اپنی قوم کو برا پیجنتہ کیا تھا لیں اس نے اسے قابو کرلیا اور اس کی حکومت درست ہوگی اور عثان نے ان کی مدد سے مغرب کی حکومت کے بارے میں لا کے کیااور بیربات اس کے نفس نے اسے خوبصورت کر کے دکھانی کیں وہ سبعہ سے نکلااوراس کے بعد غازیوں کی فوج پرعمر نے اس کے مم زاور جو بن عبداللہ کو نتظم مقرر کیا اور وہ بلا دغمارہ میں ظاہر ، دااور اس نے اپنی وعوت دینی شروع کی اور ان میں ہے قبائل نے اسے قبول کیا اور وہ ان کے مضبوط ترین پہاڑ کے قلعہ علو دان میں اتر ااور انہوں نے موٹ پراس کی بیعت ک اصيلا اور العركيش يرقبضه: بهراس نے اصلا اور العريش پر حمله كركان پر قبضه كرليا اور بيسب خرمر نے والے سلطان ابولیقوب کوپین گئی پس اس نے ان کے معاملے کی حقارت سے اسے حرکت نہ دی اور اس نے ایٹے بیٹے ابوسا کم کوفو جول کے ساتھ جھیجا اور اس نے کئی روز تک سبتہ ہے جنگ کی پھر وہاں ہے چلا گیا اور اس کے بعد اس نے اس کے بھائی پعیش بن لیقو<u>ب کو بھیجا اور اسے طنیے میں اتا را اور فوجوں کو اس کے پاس اکٹھا کیا اور اسے سرحد بنا دیا اور عثمان بن ابوالعلاء نے اس پر</u> حمله کیا تو وہ طنجہ سے القصر تک پیچھے رہ گیا پھراس نے اس کا تعاقب کیا تو قصر کے باشندے یعیش کے ساتھ سوار کیا دہ اور تیر ا ثداز موكر فكلے اور وادى وراءتك جا ينيچ پيرشرتك شكست كها كئے اور عمر بن ياسين فوت موكيا اور عثان كئ روزتك قصريس ان کے ہاں مہمان رہا پھر دوسرے روز اس میں داخل ہو گیا پھر سلطان فوت ہو گیا اور یعیش بن یعقوب ابو ثابت کے خوف سے بھاگ گیا اورعثان بن ابوالعلاء کے پاس چلا گیا اور کچھ وقت کے لئے ان جہات میں اس کی حکومت قائم ہوگئ اور جب سلطان ابوثابت مغرب میں اترا تو اُسے مراکش میں پوسف بن ابی عیاد کی بغاوت نے مشغول رکھا جیسا کہام پہلے بیان کر مے ہیں۔ پس اس نے ایے چیا یعیش بن عبدالحق کی جگہ ایے گھرانے کے جوانوں میں سے عبدالحق بن عثان بن محمد بن

عددواردیم عبدالحق کو عثان بن ابوالعلاء کے ساتھ جنگ کرنے پر سالار مقرر کیا پس وہ اس کی طرف گیا اور ۱۵ و و المجہ ہے دیے ہو عثان اس کے ساتھ جنگ کرنے کو آیا اور اس جنگ میں عبدالوا صدالفود وری بھی ہلاک ہو گیا جو سلطان کے تربیت یا فتہ جو انوں میں سے وزارت کے ریز رولوگوں میں سے تھا جو عثان قصر کنا مدی طرف گیا اور وہ اس کی جہات پر قابض ہو گیا اور اس کے بعد سلطان مراکش کی جنگ سے واپس آیا وار اس نے بیاری اور نفاق کے اثر کا خاتمہ کر دیا 'پس اس نے بلاو غمارہ پر تملہ کرنے کا عزم کیا تاکہ وہ وہ اس سے ابن ابوالعلاء کی اس دعوت کے نشان کو مثا دے جو اس سے اس کے مغرب کے مقبوضات کے بارے میں جنگڑا کرتی تھی اور وہ اُسے اُلے کی اس دعوت کے نشان کو مثا دے جو اس سے اس کے مغرب کے مقبوضات کے بارے میں جنگڑا کرتی تھی اور وہ اُسے اُلے کی اس دعوت کے نشان کو مثا دے جو جہا د فی سبیل اللہ کی اور وہ آب اُس کے لئے ماوراء البحر میں مقیم سے بعاوت اور ترون کرنے والے کے لئے اڈہ بن گیا تھا پس وہ ۱۵ اور الجہ میں مقیم سے بعاوت اور ترون کرنے والے کے لئے اڈہ بن گیا تھا پس وہ ۱۵ اور الجہ میں مقیم سے بعاوت اور ترون کرنے والے کے لئے اڈہ بن گیا تھا پس وہ ۱۵ اور الجہ میں مقیم سے بعاوت اور ترون کرنے والے کے لئے اڈہ بن گیا تھا پس وہ ۱۵ اور الحب کے دور کرنے دور کے کے اور اور ان کی گئیں۔

عثمان بن ابوالعلاء کا فرام اور عثان بن ابوالعلاء اس کے آگے بھاگ گیا اور سلطان بھی اس کے تعاقب میں گیا اور قلع علاودان سے جنگ کی اور اس فی برزورقوت واخل ہو گیا اور وہاں اس نے تقریباً چار ہزار آ دمیوں کوئل کیا پھر اس نے المدمنہ شہر سے جنگ کی اور اس بیں تھس گیا اور اس نے انہیں بن ابوالعلاء کی اطاعت سے تمسک کرنے اور اس کی مدکر نے کی وجہ سے خوب قل کیا اور آس نے اپنی بن ابوالعلاء کی اور اس کی مدخر نے اور اس کی مدخر کی اور اس نے اپنی کی اور اس نے اپنی کی اور اس کے ساتھ برجہ بیس رک گیا اور اسطان نے اپنی فوج کے پڑاؤ کے لئے اور سبعہ کی نا کہ بندی کرنے کے تی بن ابی العبر کو اس کے کن ان کہ بندی کرنے کے تی بین ابی العبر کو اس کے برے فقید ابو بیکی بن ابی العبر کو اس کے باس بیس بیسجا کہ وہ اس کے لئے شہر سے دست بردار ہو جا نیں اور اس دور ان میں سلطان بیار ہو گیا اور تھوڑ سے دون گر ارکر اس سال کی آشویں صفر کوفوت ہو گیا اور طبخہ کے باہر دفن ہوا پھر کی کھر دول کے بعد اس کے اعتباء کو اس کے آباء کے مذن شالہ میں سال کی آشویں صفر کوفوت ہو گیا اور طبخہ کے باہر دفن ہوا پھر کی کھر دول کے بعد اس کے اعتباء کو اس کے آباء کے مذن شالہ میں الکی آگویں کیا گیا۔ رحمۃ الله علیہ و علیہ م

nation and the property of the little of the second

med from the first and the first well was been and for the first first from the

Spring the second by the second second second second second second second second second second second second se

前之以中国的ASP中心的人的人的人的人的人的一个人的人的人的人的人的人的人们的人们

BUNGER OF THE RELIGIOUS SERVICES OF THE SERVICES OF THE SERVICES.

Basic Rengistration of the secretary and the second of the second of the second of the second of the second of

i Sankarang i Liber (1981), kan i Laiking (1984), mang kang inang ibik kepadah pang mangan

تارخ این ظدون \_\_\_\_ حدوازدیم

فصل

## سلطان ابوالربيع كي حكومت اوراس ميں

## ہونے والے واقعات کے حالات

جب سلطان ابو ثابت فوت ہو گیا تو اس کا چھاعلی بن سلطان ابی یعقوب جو اپنی ماں رزیکہ کی وجہ ہے مشہور تھا'
حکومت کے قیام کے در پے ہو گیا اور بن مرین کے وہ سر دار جوار باب حل وعقد تھے وہ اس کے بھائی الربیع کی طرف چلے گئے
اور انہوں نے اس کی بیعت کر لی اور اس نے اپنے بچاعلی بن رزیکہ کو گرفتار کرلیا جو امارت کا بھاؤ دریا فت کرتا پھرتا تھا پس
اس نے اُسے طبخہ میں قید کر دیا یہاں تک کہ وہ والے میں فوت ہو گیا اور اس نے لوگوں کو خوب عطیات و بے اور فاس کی
جانب کو چھ کر گیا اور عثان بن ابی العلا مے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور اس پر شب خون مار ااور اس
فوج کو کو کا کر دیا تو وہ علودان کے میدان کی ان سے ملا اور ان سے جنگ کی اور عثان اور اس کی قوم کو شکست ہوئی اور
اس نے اس کے بیٹوں اور اس کی بہت ہی فوجوں کو کر فرار کر لیا اور سلطان کے مددگاروں نے ان میں خوب خور بڑی کی اور
قیدی بنائے اور اسے بے مثال فتح حاصل ہوئی ۔

ابو یکی بن ابوالصر کا اندلس پہنچنا: اور ابو یکی بن ابوالصر کی اور اس نے سلے کا پختہ معاہدہ کرلیا اور ابن الاخرسلطان ابوائیت کی ملاقات کے لئے آیا اور جزیرہ خضراء تک پہنچ گیا تو سے اس کی وفات کی خبر لی تو وہ آ گے جانے سے الاخرسلطان ابوائیت کی ملاقات کے لئے آیا اور جزیرہ خضراء تک پہنچ گیا تو سے اس کی وفات کی خبر لی تو کنارے کی مرک گیا اور ابن ابنی العبر کو آمد کے پختہ کرنے کے لئے بھیجا اور عثان بن ابی العام استھوں کے ساتھ کنارے کی طرف چلا گیا اور خوا کی اور ان بھی الاقل کرو کے جے آئے خریمی فاس میں داخل ہوگیا اور خوا لات درست ہو گئے اور ملک استوار ہوگیا اور اس نے حاکم تکسمان موئی بن عثان بن بغر اس کے ساتھ سلح کا محاہدہ کیا اور قال ہوگیا اور قال ہوگیا اور قال میں کے ساتھ سلک کا محاہدہ کیا اور قیام کیا آور اپنے وار الخلافے میں دعو کی گیا اور اس کا دور حکومت کے باشدوں کے لئے سلح 'سکون اور ترفی بہاں کہ مجرای کے بہت سے گرائے میں لوگوں نے جا گیروں کی قیسیں بڑھا دیں اور ان کی قیسیں عام قیمت سے بڑھی بہاں کہ موار سلط کی قیسی میں اور کیا تی اور کو گئی ہوا کی کے دور سے سے متا بلہ کے بہت سے گرائیس نفوش اور پینی اور ترفی کی اور اور سنگ مرم کے مضبوط کل تیار کئے اور انہیں نفوش اور پینائی سے مزین کیا اور دیشم ذیب تن کرنے اور عمدہ گھوڑوں پر سوار ہونے اور انجی غذا کیں کھانے اور سونے چا ندی کے زورات کی تار کیا اور استرکے گئی بیاں کہ میں اپنا تکی آمر اس کرنے لگا دیاں تک کوف ت ہوگیا اور زینت اور ترفی نمایاں ہوگیا اور سلطان اپنے گھر میں اپنا تکی آمر اس کرنے لگا دیاں تک کوف ت ہوگیا اور نے بیاں کریں گے۔

ابوشعیب بن مخلوف: اور قر کبیر کے پڑوں میں رہنے والے قبائل کتامہ سے تعلق رکھنے والے بنی ابی عثان سے ابو

تازخ این فلدون \_\_\_\_\_ کاری فلدون \_\_\_\_ شعیب بن مخلوف بھی تھا جودین کے اختیار کرنے کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا اور جب بنومرین نے مغرب برحملہ کیا اور اس کے میدان میں گشت کی اوراس کے نواح پر متفلب ہو گئے تو ان کے نیکو کارنے نیکو کاری اور بدکارنے بدکاری صحبت اختیار کی اور بنوعبدالحق وین دار دوستوں کے ساتھ اس ابوشعیب کے پاس آ گئے ایس وہ ان کا امام الصلوٰ قبن گیا اور بعقوب بن عبدالحق اس كے ساتھيوں ميں سے سب سے زيادہ طاقتوراورسب سے زيادہ عبد كو پوراكرنے والا تھاليں اس كااس كے ساتھ تعلق ہو گیا اور حکومت میں اس کی قدر بڑھ گئی اور لوگوں کے درمیان اس کے بیٹوں' اقارب اور مددگاروں کی عزت بڑھ گئی اور اس شعیب کے بیوں عبداللہ ابوالقاسم اور محرنے جوالحاج کے نام سے مشہور ہے اور ان کے بعد ان کے بھائیوں نے قصر کمامہ میں اس عزت کے ماحول میں پرورش پائی اور سلطان یعقوب بن عبدالحق فوت ہوگیا تو پوسف بن عبدالحق نے انہیں اپنی خدمت کے لئے چن لیااور انہیں اینے خاص مقامات پر عامل مقرر کیا پھراس نے انہیں اپنی خدمت کے لئے مرتبہ میں ترقی دی اور درجه بدرجه ان کواییخ خواص میں شامل کرلیا یہاں تک که ان کا باپ ابو مدین شعیب سروح میں فوت ہو گیا اور ان میں ے سلطان کے ہاں عبداللہ مقدم تھا اور وہ قوت ٔ وزارت ٔ دوتی اور محبت کی گھاٹیوں پر چڑھ گیا اور اس نے اس کی مجلس میں اپ نصیبے کی وجہ سے ہر مرتبہ حاصل کیا اور اس نے اپنی طرف سے صاور ہونے والے پیغامات اور احکام پراپٹی علامت لگانے کے لئے مخصوص کرلیا اور اُسے خراج کا حساب لینے اور ممال کے ہاتھوں کورو کنے اور ان کے بارے میں قبض وبسط کے احکام نا فذكر في كے لئے مقرر كيا اور أے خلوت كى مات چيت اور سينے كرراز پہنچانے كے لئے متخب كيا ' پس قبيل قرابت واروں بیوں اورخواص کے اشراف نے اسے کھڑا کر سے روار بنا دیا اور اس کی بخشش پرخطبات دیے اور وہ بڑا وسیع اخلاق تھا اور اس كے ساتھ اس نے اس كے بھائى حمر كومراكش ميں مصاب و كائيكس جمع كرنے پر عامل مقرر كيا اور اس نے ابوالقاسم كوفاس پر آ رام کرنے پرمبارک با ددی کیس اس نے وہاں بڑے آ رام دہ سائش کے ساتھ قیام کیا اور عمال کے اموال تھا تف کے طور پراس کے پاس آتے تھے اور سوار بیاں اس کے دروازے پر کھڑی ، دتی تھیں پہال تک کہ سلطان ابو یوسف فوت ہو گیا کہتے ہیں کہاس نے الملیاتی کی چنگی کے ساتھ اس کے خون میں بھی خیانت کی تھی۔

اور جب سلطان الوقابت محمر ان بنا تواس نے اس کے رتبہ کو بڑھا دیا اور اس کا نصیبہ اس کے ساتھ مل گیا اور اس کی عزت بڑھ گئی اس کے بعد اس کا بھائی ایوالر بھے محمر ان بنا اور اس نے اس بارے بین اپ سلف کے طریق کو افتیار کیا اور جب رقاصہ یہودی کے بیٹوں نے مصیبت ڈائی تو اس کے حکم کے صادر کرنے کے مقام کی وجہ سے ان کی مصیبت ان کے ساتھ مل گئی اور ان کا خیال ہے کہ وہ ان میں چغلی کرتا تھا اور ان میں سے خلیفہ اصغر باتی رہا جبیا کہ ہم بیان کر بھے ہیں اور جب سلطان ابوالر بھے کو کو مت کی تو اس نے خلیفہ کو اپنے گھر کے بعض کام سرد کے اور اسے خادموں کے ساتھ رکھا بہاں تک کہ وہ سلطان ابوالر بھے کہ ما تھ رہے گا اور اس کا انتہائی مقصد عبد اللہ بن الی مدین کے بارے ہیں چغلی کرتا تھا اور وہ سلطان ابوالر بھے سے پیچے رہتا تھا آس وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کی مستوارت سمیت اس کی ہلاکوں سے مامون نہ تھا اور خلیفہ کو یہ باتیں لوگوں کی باتوں سے معلوم ہوئیں پس اس نے سلطان سے سازش کی کہ عبد اللہ بن ابی مدین سلطان پر اپنی بیٹی کے بارے میں لوگوں کی باتوں سے معلوم ہوئیں پس اس نے سلطان سے اور وہ حکومت کی تاک میں ہا دوروہ اپنی کی کہارے میں انہام لگا تا ہے اور یہ کو ان کے قو ب کے داعیوں میں سے اس کا داعی تھا پس سلطان نے اس کے شرکے دور کرنے کے لئے کہ شرے ڈرتا تھا کیونکہ وہ آل لیقو ب کے داعیوں میں سے اس کا داعی تھا پس سلطان نے اس کے شرکود ور کرنے کے لئے کے شرے ڈرتا تھا کیونکہ وہ آل لیقو ب کے داعیوں میں سے اس کا داعی تھا پس سلطان نے اس کے شرکود ور کرنے کے لئے

سرخ ابن ظرون کی اور اسے اس کی بیٹی کی روانگی کی میٹے کو بلایا اس کے خاوند کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اُسے روئی سالار 'ابویجی جادی کی اور اسے اس کی بیٹی کی روانگی کی میٹے کو بلایا اس کے خاوند کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اُسے روئی سالار 'ابویجی سے سالار نے اُسے نیزہ ماراجس نے اُسے محور ٹی کے بل گراویا اور اس نے اسلان کو یہودی اسے حکومت میں جومقام ومرتبہ حاصل مقااس پر حسرت وافسوس کے باعث اس کی جان کھی اور اس نے سلطان کو یہودی کے فریب سے آگاہ کیا اور وہ یہودی کے فریب سے آگاہ کیا اور وہ یہودی کے فریب کومعلوم کرکے نادم ہوا اور اس نے اسی وقت خلیفہ بن وقاصہ اور اس کے بیودی رشتہ داروں پر جوخدمت میں گے ہوئے تھے 'حملہ کردیا اور ان پر ایسا تباہ کن حملہ کیا کہ وہ دوسروں کے لئے عبرت بن گئے۔

فصل

## اندلسیوں کےخلاف اہلِ سبیتہ کے بغاوت کرنے اور سکیلان کی دوبارہ اطاعت اختیار

## كرنے كوالات

عدوازدیم اسے حاصر ہے گی شدت کا مزا چھانے کے بعد ملے کرکے وہاں سے چلا گیا'اس کے بعد اس نے جبل افتح سے جنگ کی'اور
اسے حاصر ہے گی شدت کا مزا چھانے کے بعد ملے کرکے وہاں سے چلا گیا'اس کے بعد اس نے جبل افتح سے جنگ کی'اور
اس پر معتلب ہو گیا اور ان کا لیڈر جوالفنش ہیرس کے نام سے مشہور تھا شکست کھا گیا'اس مالقہ کے سالار فوج ابویکی بن
عبداللہ بن ابی العلاء نے شکست دی وہ اسے اس وقت ملا جب وہ جبل پر قبضہ کرنے کے بعد بلاد کے درمیان گھومتا پھرتا تھا
پی اس نے نصار کی کوشکست دی اور ابرح کوئل کیا اور جبل کی پوزیش نے مسلما نوں کوفکر مند کر دیا اور سلطان ابوالجوش نے
اپ ایپ ایپیوں کوسلے میں رغبت کرتے ہوئے اور دوسی کے لئے گفتگو کرتے ہوئے بھیجا اور وہ سلطان کو جہاد کی ترغیب و بتا ہوا
رضا کا رانہ طور پر الجزائز' رندہ اور اس کے قلعوں سے دست بردار ہوگیا تو سلطان نے اس کی بات کو تبول کیا اور اس کی رغبت
کے مطابق اس سے سلح کر لی اور اس کی بہن کا رشتہ طلب کیا تو اس نے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اور اس نے عثان بن
عیسیٰ الیر نیانی کے ساتھ کوئل گھوڑ ہے اور اموال جہاد کی مدد کے لئے بھیجے اور سلطان کی وفات تک ان کی دوسی قائم رہی۔

قصل

وزیراورمشائخ کی مدد سے عبدالحق بن عثان کے بیعت کرنے اور سلطان کے ان پرغالب آنے اور پھراس کے وفات یانے کے حالات

اس مصالحت اورخط و کتابت کے دوران ابن الاحر کے ایکی سلطان کے دروازے پر آتے رہے اور ان کے سرمایہ داروں کی اولا دیس سے ایک آ دمی ایک وقت اس کے پاس پنج گیا پس اس نے اعلانیہ کبائر کا ارتکاب کیا اور شراب نوقی پر مداومت کرنے سے پر دہ اٹھایا اور سلطان نے جمادی الا قالی اس کے قاضی ابوغالب المغینی کو معزول کر دیا اور قضا کے احکام کا مفتی ابوالحن کو ذمہ دار بنا دیا جس کا لقب صغیر تھا اور وہ وہاں پر برائیوں اور زیاد تیوں کی تبدیلی کے طریق پر چل رہا تھا اور دیگر شروں میں اہل شریعت کے درمیان جو متعارف صدودی وہ ان سے بھی تجاوز کر جاتا تھا۔

ایک روزاس نے اس ایکی کومرداروں کی موجودگی میں اپنے ہاں بلایا اور مثیل بھی حاضر تھے لیں انہوں نے اُسے سونگھا بھراس نے اس جا اوراس نے اسے جلا دیا لیں وہ غصر سے بھڑک سونگھا بھراس نے اس کے بارے میں حکم النی کونا فذکیا اوراس پرحد قائم کی اوراس غم نے اسے جلا دیا لیں وہ غصر سے بھڑک اٹھا اور جب وزیر رحو بن یعقوب وطاعی اپنی جماعت کے ساتھ سلطان کے گھرسے واپس جار ہا تھا تو وہ اس کے در پے ہوگیا اوراس کی گھرسے ایس کے سلوک کرنے والے پرعیب اوراس کی پشت سے کپڑا اٹھا دیا جسے کوڑے چھپا ہے ہوئے تھے اور ایکچیوں کے ساتھ اس تھوں اور نوکروں کو قاضی نہایت کیری کرنے لگا تو وزیر اس بات سے بے قرار ہوگیا اور اسے غصر آگیا اور اس نے اپنے محافظوں اور نوکروں کو قاضی نہایت

برے عال میں ٹھوڑی کے بل حاضر کرنے کے لئے بھیجا پس وہ اس کا م کے لئے گئے اور قاضی نے جامع مسجد میں پناہ لی اور مسلمانوں کو آ واز دی پس عوام برا فروختہ ہو گئے اور لوگوں کا معاملہ خراب ہو گیا اور سلطان کو خبر پینچی تو اس نے وزیر کے محافظوں میں فوج بھیج کراس کی تلافی کی اور ان کوئل کیا اور ان کے پچھلوں کے لئے انہیں عبرت بنادیا۔

وزیر کاحسن بن علی سے سمازش کرنا پی وزیر نے اس بات کواپے ول بین چھپائے دکھااوراس نے حسن بن علی بن ابی الطلاق جوبی عسکر بن محمد میں سے بن مرین کا سردار تھااور مسلم اور رومیوں کے سالا رعنصالہ کے ساتھ سازش کی جوفوج کا مفر در تیس تھااور انہیں وزیر کے ساتھ حصوصی تعلق تھا اور انہوں نے اسے اپنے لئے منتخب کر لیا تھا بی اس نے انہیں القر اب کے سرداراور جھنگیوں کے شیر عبدالحق بن عثمان بن محمد بن عبدالحق کی بیعت کرنے اور سلطان کی اطاعت کو خیر باو کہنے کی دعوت دی تو انہوں نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کی بیعت کرنے اور سلطان کی اطاعت کو خیر باو کہنے کی دول اور سلطان کی توانہوں نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کی بیعت کرنی اور آلہ کو قائم کیا اور سرداروں کی آئی کھوں کے سامنے سلطان عبدالحق کی بیعت کی اور آلہ کو قائم کیا اور سرداروں کی آئی کھوں کے سامنے سلطان عبدالحق کی بیعت کی اور آلہ کو قائم کیا اور سرداروں کی آئی کھوں کے سامنے سلطان عبدالحق کی بیعت کی اور آلہ کو قائم کیا اور سرداروں کی آئی کھوں کے سامنے سلطان کی بیعت کی اور آلہ کو قائم کیا اور سرداروں کی آئی کھوں کے سامنے سلطان کی بیعت کی اور آلہ کو تائم کیا اور سرداروں کی آئی کی دور کے کنارے پر پڑاؤ کر لیا اور سلطان ان کے تعاقب میں اگلا اور اس نے سبوا میں پڑاؤ کی اور آلہ کو تائم کیا دور کے بڑاؤ میں از ہے۔

اور بی عبدالواد کے سلطان موٹی بن عثان بن مغراس کودعوت دینے گئے کہ وہ ان کی مدد کرے اور ان سے اتحاد کرے اور ان ہے اس نے اس کرے اور ان کی دورے تو سلطان نے کر مت کے آغاز میں اس سے جو معاہدہ سلے تھا'اس کی وجہ سے اس نے اس میں سستی دکھائی تا کہ تو م کی راہ واضح ہوجائے اور سلسان نے اپنے آگے یوسف بن عیلی جسی اور عمر بن موٹی الفود وری کو بن مرین کی فوج کے ماور میں کی فوج کے ماور میں کی فوج کے ماور میں کو بنے کے اور میں استی کرنے کے بعد اس کا تشکیر ہوائے اور عبدالحق بن عثان اور دو بن یعقوب سلطان نے ان کی مددیس سستی کرنے کے بعد اس کا تشکیر ہوائے اور عبدالحق بن عثان اور دو بن یعقوب تازی پر قبضہ دلا نا تھا اور وہ تازی سے منتشر ہوگئے تو وہ اس کی مدد سے باہیں ہوگئے اور عبدالحق بن عثان اور دو بن یعقوب تازی پر قبضہ دلا نا تھا اور وہ تازی سے منتشر ہوگئے تو وہ اس کی مدد سے باہی ہوگئے اور عبدالحق بن عثان اور دو بن یعقوب علی آبان حاصل کرنے کے بعد سلطان کی مجلس میں اپنی جگہ پر واپس آگیا اور جب سلطان تازی میں اتر اتو اس نے بیاری کا قلع تبح کردیا اور شقاتی کا نشان منا دیا اور خوارج کے بعد کا دوں اور اس کے رشتہ داروں میں خوب خوریز بی کی اور آئیس قیدی قلع تبیر کی بی بیاری کی چند راتوں بعد تازی کی جامح میں فوت ہوگیا اور سلطان ابوسعید کی بیت ہوگئی جیسا کہ جم بیان کریں گے۔

Programme and acceptable of the scale of Subject

تارخ این ظدون مندوازدیم

ALL A STORY LEAD IN

## سلطان ابوسعيد كي حكومت اوراس ميس

## ہونے والے واقعات کے حالات

جب سلطان ابوالرئع تازی میں فوت ہو گیا تو اس کے چیاعثان بن سلطان آئی محقوب نے جوایتی مال قصدیت کی وجہ ہے مشہورتھا' حکومت کی طرف دیجھنا شروع کیا اور منصب کی قیمت دریافت کی اور اس بارے میں پیش قدمی کی اور جھگڑا کیا اور کچھرات گزرنے کے بعد وزراءاورمشائخ محل میں حاضر ہوئے اور عثان بن سلطان الی یعقوب ان کے پاس قیت دریافت کرتا ہوا آیا تو انہوں نے ایسے ڈاٹٹا اور سلطان ابوسعید کو بلا کرائی رات اس کی بیعت کر کی اور نواح و جہات میں اس كى بيت كے لئے خط بھيج ادراس نے الينے بڑے بيٹے امير ابوالحن كوفاس كى طرف بھيجا تو وہ ماہ رجب والے يوش اس ميں داخل ہو گیا اور کل کے اندر جا کراس کے اموال اور ذخیرہ ہے مطلع ہوا اور دوسرے دن رات کوتا زی کے باہر بنی مرین اور ديگرزناته عربول قائل فوجول مددگارل غلامول يرورده لوگول علاء صلحا نقباء عرفاء خواص اور خلوق نے سلطان كى بيعت کی کیں اس نے امارت سنجالی اور حکومت اس کے لئے جہر ہوگئی اور اس نے عطیات وانعامات تقسیم کئے اور رجٹروں کو تلاش کیا اور نا انصافیوں کو دور کیا اور ٹیکسوں کوساقط کیا اور قیریوں دیا کیا اور اہل فاس سے چوتھا کی ٹیکس اٹھا دیا اور ۲۰ رجب کواینے دارالخلافے کی طرف کوچ کر گیا اور فاس میں اترا اور تمام بلاد مغرب سے اس کے پاس مبارک باد دینے والے دفوداً ئے پھراس کے بعدرعایا کے احوال کا جائزہ لینے اوران میں غور وفکر کرنے کے لئے رباط الفتح کی طرف جلا گیا اور جہاد کا ہتمام کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بحری بیڑے بنائے اور جب وہ اس کے بعد عیدالاضیٰ کی قربانی کی عبادت کرچکا تو این دارالخلافے کی طرف واپس آگیا پھراس نے لاسے میں اپنے بھائی امیر ابوالبقاء یعیش کوائدلس کی سرحدوں الجزیرہ رندہ اور اس کے اردگر دے قلعوں پر امیر مقرر کیا چراس نے سواے میں قلعوں سے مرائش برحملہ کیا کیونکہ وہاں کے حالات خراب تھے اور عدی بن ہندالہسکو ری نے بغاوت کر دی تھی اور اس کی بیعت تو ڈوی تھی' پس اس نے اس کے ساتھ جنگ کی اورایک مدت تک اس کا محاصرہ کے رکھا اور ہز ورقوت اس کے قلعہ میں داخل ہوگیا اور زبردی اے اپنے وارالخلافے میں لا کراُسے زمین دوز قیدخانے میں بند کردیا پھرتلمسان سے جنگ کرنے کے لئے واپس آیا۔

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ حصّه دواز دیم

فصل

## سلطان ابوسعید کے تلمسان پر پہلے

## ملے کے حالات

جب عبدالحق بن عثان نے سلطان ابوالر بچ کے خلاف ترون کیا اور بی عسکر کے سردار حسن بن علی بن ابی الطلاق کی مدد سے تازی پر معقلب ہوگیا اور ان کے اپنی بار بار بی عبدالواد کے سلطان ابو موئی بن عثان کے پاس جانے گئے تو اس بات نے بی عربی کونا راض کر دیا اور ان کے لینے جاگا شھے اور جب حکومت کے باغی سلطان ابو محدث المان سنجال کی اور ان کے دلوں میں بی عبدالواد کے متعلق عصد تھا اور جب سلطان کی امارت سنجال کی اور ان کے دلوں میں بی عبدالواد کے متعلق عصد تھا اور جب سلطان کی امارت سنجال کی اور ان کے دلوں میں بی عبدالواد کے متعلق عصد تھا اور جب سلطان کی امارت منظم ہوگئی اور اس نے مرائش کی جہات پر قبضہ کر لیا اور بلا دائد کس سے عبدالواد کے متعلق عصد تھا اور جب سلطان کی امارت منظم ہوگئی اور اس نے مرائش کی جہات پر قبضہ کر لیا اور بلا دائد کس سے اس کی معلم اس کے بیا تو اس کے مرائش کی جہات پر قبضہ کر لیا اور اس کے قبال اور اس کے تو اس کے مسان کی اور اس کے بیا اور اس کے تو اس کونا اور ان کی فعمتوں کو برباؤکیا اور وجدہ سے مقابلہ کیا اور اس سے خدید جنگ کی مگر اے مرنہ کرسکا 'چرچلدی ہے تامسان کی لوٹا اور ان کی فعمتوں کو برباؤکیا اور وجدہ سے مقابلہ کیا اور اس سے خدید جنگ کی مگر اے مرنہ کرسکا اور اس کے بہاڑوں کو بہاڑوں کو برباؤکیا اور وجدہ سے مقابلہ کیا اور اس کی فعال کی فار وجوہ کی بیا اور اس کی جہال پر رعالیا اور اس کے بہاڑوں کو بی کرا اور اس کی جات کو برباؤکیا اور اس کے بہاڑوں کو بی کرا اور اس کے بہاڑوں کو بی کرا تو میں اس کے ساتھ اس کی اور وجدہ تک بی گئی گیا اور اس کے بہاڑوں کو بی کرا تو میں اس کے ساتھ اس کی میں اور الور جدہ تھا گیا اور اس کی خوال پر کرا تھا گیا ہوں اس کے میان کر بی جاتھ سے اس کرا تو بی کرا تو میں اس کر وہ کہا تھا کہا کہا اور اس کی خوال سے بیان کر بی کرا تو اور ہوگی کو مرف والی س کر وہ کے حالات کو بھی یان کر بی گیا اور اس نے اپنے بیٹے امیر ابوعلی کو فاس کی طرف بھیا اور اسے بیان کر بی گیا اور اس کے خوال اب کے خطاف اس کی خور کے حالات کو بھی یان کر بی گیا اور اس کے خوال سے کہ خوال سے کہ وہ کے حالات کو بھیا اور اس کی گیا دور اس کی اور اس کی کو میان کر وہ کے حالات کو بھی کو دور کی حال سے کہ میان کر وہ کے حال سے کہ کو حال کے کہ کی حال سے کی کو میان کر دور کے حالات کر وہ کے حالات کی کر دور کے کو الات کو بھی کو کر کے دان شائل

ارخ این فلدون میدود دوارد دیم

فصل

## امیرابوعلی کے بغاوت کرنے اور اس کے

## باب کے درمیان ہونے والے واقعات

سلطان ابوسعید کے دولا کے تھے۔ ان پی سے بوالا کا اس کی جبٹی لوٹ کی سے تھا جس کا نام علی تھا اور وہ اس قید یوں کی ایک لوٹ کی سے بی بوابیار اور تعلق تھا اور وہ اس بی بیدائش سے بی بوابیار اور تعلق تھا اور وہ اس بی بیر اس کے بہر بیان اور اس کا بہت دلدادہ تھا اور جب اس نے مغرب کی حکومت پر جنفہ کیا تو اس نے اسے بھی ابنی ولی عہدی کے لئے تربیت دی حالا نکداس وقت وہ جوان تھا اور ابھی اس کی مسیں بھی تھیں تعرب اور اس نے اس کے لئے امارت کے لئے تربیت دی حالا نکداس وقت وہ جوان تھا اور ابھی اس کی مسیں بھی تھیں تاور اس نے اس کے لئے امارت کے کی وزارت پر ابر ابھی بی عینی البر نیا تی کوت رکھا جوان کی حکومت کا پرور دہ اور اس کے بورے تربیت یا فتہ لوگوں میں سے تھا اور جب اس کے بھائی نے بی کی طرف ہے اور وہ والدین کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والا تھا تو وہ اس کے پاس آ گیا اور اس کے مددگاروں بی شامل ہو گیا اور اس نے مؤل سے قتا کی اور انہوں نے اسے بنا دیا اور امیر ایو تلی کی بی حالت رہی اور اور جسٹر میں نام کھے اور اس نے مؤل سے گئاگو کی اور انہوں نے اسے تعالی کی دو خود بی دیا ور اس نے جنٹرے بائد سے اور اس نے مؤل سے تھا کہ وہ خود سے اور اس نے مؤل سے بھی گئی گئی کی اور ترب تھا کہ وہ خود سے اور اس نے جنٹرے بائد سے اور اس نے جنٹرے بائد سے اور اس نے مؤل سے تھا کہ وہ خود سے دور اس نے جنٹرے بائد سے اور اس نے مؤل سے اور ترب تھا کہ وہ خود سے اور اس نے جنٹرے بائد سے اور اس نے مؤل سے بائد کیا در جوالے۔

( MZI)

اوں بیں مدوق کر گیا اور جب فاس اور تازی کے درمیان القرمہ میں دونوں نو جیس آ منے سامنے ہوئیں تو سلطان کے میدان کارزار میں کھلیلی کچ گئی اور اس کی فوج شکست کھا گئی اور وہ ہاتھ میں زخم کھانے کے بعد جے اس نے کمزور کردیا تھا' بھاگ گیا اور زخمی اور خکست خور دہ ہو کرتازی چلا گیا اور اس کا بیٹا امیر ابوالحن بڑی مصیبت کے بعد اپنے باپ کے حق کی ادائیگی کے لئے اپنے بھائی ابوعلی کے مددگاروں سے نکل کر اس کے پاس چلا آیا کی سلطان فتح اور نیجے انجام سے خوش ہوا آور اور ابوعلی نے اپنی فوجوں کے ساتھ تازی میں بڑاؤ کر لیا اورخواص نے سلطان اور اس کے بیٹے کے درمیان اس شرط پر سلے کی کوشش کی کہ سلطان اس تا ہارت سے بچھ حصہ دے اورخود تازی اور اس کی جہات براکھا کرے پس بیس کے ان دونوں کے کوشش کی کہ سلطان اس اس میں بیٹ ان دونوں کے کوشش کی کہ سلطان اس کے بیٹے کے درمیان اس دونوں کے کوشش کی کہ سلطان اس کی جہات براکھا کرے پس بیس کے ان دونوں کے کوشش کی کہ سلطان است اور اس کی جہات براکھا کرے پس بیس کے اس دونوں کے کوشش کی کہ سلطان است اور اس کی جہات براکھا کی سلطان است میں میں جونوں کے سلطان است کی بھونوں کے سلطان اور اس کی جہات براکھا کی کے سلطان اور اس کی جہات براکھا کی کے سلطان است کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کو

درمیان طے باگئی اور عربوں اور زنانتہ اور اہل امصار کے مشائخ کے سردار حاضر ہوئے اور پختہ معاہدہ ہو گیا۔

امیر ابوعلی کی فاس کی طرف والیسی: اور امیر ابوعلی فاس کے دار الخلافے کی طرف بادشاہ بن کروالی آگیا اور مغرب کے شہروں کی بیعت اوران کے وفو داس کے پاس آئے اوراس کی امارت منظم ہوگئی پھراس کے بعدوہ بیار ہو گیا اور اس کا در دشدید ہو گیا اور فوت تک نوبت پہنچ گئ اور لوگوں کواپے متعلق خدشہ ہو گیا کہ اس کی فوتید گی ہے امارت کمزور ہو جائے گی پس وہ ہرطرف سے تازی پی سلطان کے پاس آئے پھرامیر ابوعلی ہے اس کے وزیر ابو بکر بن النوار اور اس کے کا تب مندیل بن محمد الکتافی اور اس کے بغیر خواص نے کشاکش کی اور سلطان کے پاس چلے گئے اور اسے تلافی امر کے لئے آ مادہ کیا اپن وہ تازی ہے اٹھا اور تمام بن مرین اور فی جیں اس کے پاس جمع ہوگئیں اور اس نے جدید شرییں پڑاؤ کر لیا اور اس کے حاصرہ کے لئے تھبر گیا اور اپنی رہائش کے لئے تھ جایا اور اپنے بیٹے امیر ابوالحسن کواس کے بھائی ابوعلی کی طرح ولی عہد بنایا اور اسے امارت تفویض کی اور ابوعلی اپنی حکومت کی آیا۔ خدمت گزار عیسائی پارٹی کے ساتھ الگ ہوگیا جس کالیڈر اس کے ساتھ ماموں کارشتہ رکھتا تھا اور اس نے اس کی بیاری کے دور ان شہر کا کنٹرول کیا یہاں تک کدائے ہوش آ گیا اور أے اپنی حکومت کا ختلال معلوم ہو گیا تو اس نے اپنے باپ کی طرف صلح کا بنام بھیجا اور مال اور درا ہم کا ذخیرہ اٹھا کر لے گیا۔ تو اس نے اس کی بات کو قبول کرلیا اور ہاتے ہے در میان صلح ہوگئ اور امیر ابیعلی اپنے خواص اور قرابت داروں کے ساتھ لکلا اور شہر کے باہر زینون میں ڈیرہ ڈال دیا اور سلطان نے اس کے ساتھ جوشر ط کی تھی اسے پورا کیا اور وہ سجلما سہ گ طرِف کوچ کر گیا اورسلطان منے شہر میں چلا گیا اور اس کے محل میں اثر ااور اپنے ملک کے حالات کو درست کیا اور اپنے بیٹے ابوالحسن کواس کےمحلات میں سے قصرالبیھاء میں اتارااوراسے خود مختار بنایا اوراُسے وزراءاور کتاب بنانے اوراپیے خطوط پر علامت لگانے کا حکم دیا اور باقی جو کچھاختیا رات اس کے بھائی کودیے تھے اسے بھی دیے اور مغرب کے امصار کی بیعت اس کے پاس آئی اور وہ ووبارہ اس کی اطاعت میں واپس آگئے۔

امیر ابوعلی کی سجلما سے میں آئد اور امیر ابوعلی سجلما سے میں آیا اور وہاں بادشاہ بن کر تشہرا اور رجشر مدون کئے اور عطیات مقرر کئے اور عطیات مقرر کئے اور عطیات مقرر کئے اور عصاف کے مسافرع بول میں سے خدمت کی اور صحرا کے پہاڑوں اور تا درت تیکورارین اور تمنطیت کے محلات کوفتح کیا اور بلادسوس سے جنگ کر کے انہیں فتح کیا اور ان کے نواح پر متفلب ہو گیا اور ذوی حسان السفانات اور ذکت کے اعراب میں خوزیزی کی یہاں تک کہ وہ اس کی اطاعت پر قائم ہو گئے اور سوس کے امیر الانصار عبدالرحمٰن بن بدر نے تارودانت کے ہیڈ کوارٹر پر شب خون ہارا اور ہزور قوت اس پر غالب آگیا اور وہاں قبلاً م کیا اور اس کی آسودگی اور سلطنت کو

صدوازدیم کردیا اورائل نے بلادقبلہ میں بن مرین کے لئے حکومت وسلطنت قائم کی اور سامے میں سلطان کاباغی ہو گیا اور درعہ پر بعضلب ہو گیا اور مراکش کو حاصل کرنے کے لئے بوٹھا لیس سلطان نے اس کے بھائی امیر ابوالحس کو اس کے ساتھ جنگ کرنے پر مقرر کیا اور آئے جنگ اور مراکش میں مشغول ہو گیا اور اس نے اس کی اطراف کی در تکی کی اور اس کی کرور دو کندوز بن عثان کو وہاں کا امیر مقرر کیا اور اپنی فوجوں کے در تکی کی اور اس کی کرور دو کندوز بن عثان کو وہاں کا امیر مقرر کیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور جلدی سے مراکش کی ساتھ الحضر ہی کی طرف لوٹ آیا پھر ۲۲ کے جن اس امیر ابوعلی سجماسہ سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور جلدی سے مراکش کی طرف گیا لیس اس کے کہ کندوز کے بارے میں اس کے امر کی تحمیل ہواس کی فوجوں میں اختلاف پیدا ہو گیا لین اس نے اسے گرفار کر کے تل کر دیا اور اسے نیز سے پر چڑھا دیا اور مراکش اور اس کے بقیہ نواح پر فبضر کرلیا۔

فصل

مندیل الکتانی کی مصیبت اوراس کے

و من المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ا المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق

اس كاباب محمد بن محمد الكتاني موحدين كي حكومت مين متاز كاتبول مين سے تقااور جب بن عبد المؤمن كاظام و هيلا

صد دوازدہم میں خدون کی جعیت پریٹان ہوگئ تو بیمراکش سے مکناسہ کی طرف آگیا اور بی مرین کی حکومت میں اسے وطن بنالیا اور معرب بن عبدالحق سے رابط کیا اور مغرب کے عظیم سرداروں میں سے جولوگ اس کے ساتھی سے ان کے ساتھ اس کے مصاحبین میں شامل ہوگیا اور وہ اسے چھوڑ کر ملوک کی طرف چلا گیا جیسا کہ ہم نے ۱۷۲ھ میں المستصر کی طرف سفارت میں اس کا ذکر کیا ہے اور سلطان ایعقوب بن عبدالحق فوت ہوگیا اور اس کے بیٹے یوسف بن ایعقوب کے ہاں الکانی کے مقام و اعزاز میں اضافہ ہوگیا یہاں تک کہ اس نے اسے ناراض کر دیا اور ۱۷۲ھ میں اس نے اسے برطرف کر دیا اور اس دن سے اعزاز میں اضافہ ہوگیا یہاں تک کہ اس نے اسے ناراض کر دیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا مندیل سلطان ابو یعقوب کے مددگاروں میں شامل ہوگیا وہ عبداللہ بن آئی مرب فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا مندیل سلطان ابو یعقوب کے مددگاروں میں شامل ہوگیا وہ عبداللہ بن آئی مدین کے مقام سے بہت زی تھا جوسلطان کے گھر کے قبر مانوں پر مستولی تھا اور اس کی خلوتوں کا خاص دوست تھا' بی خاموثی سے اس کے زمانے میں اس کی سبقت معلوم تھی اور اس کے دوست اور دشمن سے بھی میل جولی تھا۔

اور جب شلف اور مفرادہ کے نواح پر سلطان منفلب ہوا اور اسے نیکس کے حساب پر عامل مقرر کیا اور نوح کا رجس بھی اسے کیس کے حساب پر عامل مقرر کیا اور نوح کا رجس بھی اسے وے دیا کہ وہ ان کی اپرائی بھلائی پر نظرر کھے تو وہاں جو امراء مثلاً علی بن محمد الخیری اور حسن بن علی بن ابی الطلاق العسكری موجود ہے ان کے ساتھ ملیانہ اثرائی کہ سلطان ابویقوب فوت ہو گیا اور ابو ثابت بلادی طرف ابو زیان اور اس کے بھائی ابوت کی بہت گریم کی اور زیان اور اس کے بھائی ابوت کی بہت گریم کی اور بیان اور اس کے بھائی ابوسعید عثمان بیا بیت مغرب کی طرف لوٹ گیا اور سلطان بوسف بن یعفوب کا پڑاؤ تلمسان میں تھا اور اس نے اس کے بھائی ابوسعید عثمان بین یعقوب کی حالت کی حالت کی اور کیا۔

ا پوسعیدکا مغرب کا حکمران بنیا: اور جب اس نے مغرب کی امار دسنجالی تو یاس کے پاس گیا تو اس نے اسے پہان کیا اور اسے جن لیا اور اسے جن لیا اور اس کی دوتی کی اور اسے اپی طامت لگانے اور کیس کا حیاب کرنے اور اپنے اجوالی اور ول کی ایس کی تعتقوکی کے بہت اطاعت کرتا تھا جو ابقول کی گفتگو کے لئے بہتد کیا اور اس کا مقام بلند کیا اور اپنے خواص سے مقدم کیا اور وہ ایر ابوعلی کی بہت اطاعت کرتا تھا جو ابقی امند بل اس کے پاس جلا گیا چرجب اسے اس کی امار ت کے اختلال کا علم ہوا تو اس سے الگ ہوگیا اور ایر ابوالحن اس سے مقد بل اس کے پاس جلا گیا چرجب اسے اس کی امارت کے اختلال کا علم ہوا تو اس سے الگ ہوگیا اور ایر ابوالحن اس سے مقد بل اس کے پاس جلا گیا چرب اسے اس کی امارت کے اختلال کا علم ہوا تو اس سے الگ ہوگیا اور ایر تراق اس سے بعلی ابوالی کی وجہ سے ناراض تھا کہ والی اور عمل کی تعتقومیں بہت ناراض کر دیا کرتا تھا بس اس کے بلاک کرنے کا حکم و بیا اور یہ میں برسلطان نے وہ فیصلہ دیا جسے یا در کھنے والے کان یا در کھیں گے تا آ تکہ اللہ نے اس کے بلاک کرنے کا حکم و بیا اور یہ میں برسلطان نے وہ فیصلہ دیا جسے یا در کھنے والے کان یا در کھیں گے تا آتکہ اللہ نے اس کے بلاک کرنے کی اجازے میں وہ فیصلہ کیا جس پرسلطان نے وہ فیصلہ دیا جسے یا در کھنے والے کان یا در کھیں گے تا آتکہ اللہ نے اس کے بلاک کرنے کا حکم و بیا اور یہ مند بل سلطان ہر جراء ت اور تکہ کر کے اسے گفتگو جس بہت ناراض کر دیا کرتا تھا بس اس نے اس کے بلاک کرنے کا حکم و بیا اور جس کے اس تھا کہ برا کر ویا ورکئی کو برند کر دیا اور کی و برند کر دیا اور کی وی اور کی کی اجازے وی اور کی کو برند کر دیا اور کی کے میں کہ کی کو برند کر دیا اور کی وی میں جس دیا در کھیا گیا تھا کہ کا موال کا صفایا کر دیا اور اس کی بھی کہری کو برند کر دیا اور کی وی در کھیا وہ کر دیا اور کی کو برند کر دیا اور کی کو برند کر دیا اور کی کو برند کر دیا اور کی کو برند کر دیا اور کی کو برند کر دیا اور کی کو برند کر دیا اور کی کو برند کر دیا اور کی کو برند کر دیا اور کی کو برند کر دیا اور کی کو برند کر دیا اور کیا کی کو برند کر دیا اور کیا کی کھی کو برند کر دیا کو برند کر دیا کہ کرتا کہ دیا کہ کی کو برند کر دیا کہ کو برند کر دیا کہ کرکھی کو برند کر دیا کہ کرکھی کو برند کر دیا کو کرکھی کو برند کر دیا کو برند کر دیا کر کو برند کر

عربی این طرون \_\_\_\_\_ صدوادد میم روز تک اے بین کہ بھوکار کھ کر ماردیا اور پھن کہتے ہیں کہ بھوکار کھ کر ماردیا اوروہ میں بیچھے آنے والوں کے لئے عبرت بن کر چلا گیا۔ والله خیر الوارثین

فصل

A Commence of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the

## سبتہ میں الغرنی کے بغاوت کرنے اور جنگ کرنے پرسلطان کی وفات کے بعد سبتہ کے اس کی اطاعت میں آنے کے حالات

جب رئیس ابوسعید نے بردالغر فی برغلبہ مایا اور ۵ مے پیس انہیں غرنا طرکے کیا توبیہ وہاں پر مخلوع کی حکومت میں رہے جو بنی الاحر کا تیسرا با دشاہ تھا یہاں تک کے مطان ابوالر تھے نے و مے میں سبعد پر قبضہ کرلیا توانہوں نے اس سے مغرب کی طرف جانے کے لئے بات چیت کی لیں میں اس حاکر وہاں مقیم ہو گئے اور ابوطالب کے بیٹے کی اور عبدالرطن ان کے سر داروں اور بڑے لوگوں میں سے تھے اور وہ اہل علم کی کس میں جاتے تھے کیونکہ وہ علم کے حصول کے متلاثی تھے اور سلطان ابوسعید'اینے باپ کے بیٹوں کی امارت میں القرومین کی جائی سپر میں شیخ الفتو کی ابوالسن صغیر کو بٹھایا کرتا تھا اور کیلی بن ابو طالب اس کے ساتھ رہتا تھا لیں اس نے اس سے رابط کیا اوروہ اس کا وسیلہ بن گیا جے وہ کافی سجھتا تھا' کیں جب اس نے محومت سنبالی اورخود وار واتوان نے ان کے ساتھوں کی باگ دوڑ سنبالنے میں ان کی رعایت کی اوران کے مقاصد کو بورا کیااور یخیٰ کوسیعه برامیرمقرر کیااورانہیں ان کی امارے کے ہیڈ کوارٹر میں لوٹایااوران کی ریاست انہیں دی تو وہ والے جے من اس کی طرف کوچ کر گئے اور انہوں نے سلطان ابوسعید کی دعوت کو قائم کیا اور اس کی اطاعت سے وابستہ ہو گئے 'پھر امیر ابوعلی اینے باپ کی امارت پر سفلب ہو کیا اور اس نے سرکشی اختیار کی تو اس نے سبعہ پر ابوز کریا حیون بن ابی العلاء القرشی کو الميرمقرر كيااور يجي بن ابوطالب كووبان معترول كرديا اوراسة فاس بلايا تؤوه اوراس كابات ابوطالب اوراس كارجاحاتم فاس آیے اورسلطان کے مدد گاروں میں شامل ہو گئے اور اس دور ان میں ابوطالب فاس میں فوت ہو گیا یہاں تک کہ امیر ابو على نے اپنے باپ سے خلاف خروج كرويا جے ہم پہلے بيان كر چكے جن تو يحلى بن ابوطالب اور اس كا بھاكى امير ابوعلى كے مددگاروں نے الگ ہوگر سلطان کے باس جلے گئے اپن جب وہ جدید شہر میں مشغول ہوگیا اور سلطان نے اس ہے جنگ کی تو اس وفت سلطان نے بیچیٰ بن ابوطالب کوسینہ کا آمیر مقرر کیا اور اسے دہاں جیجا تا کہ وہ ان جہات میں اس کی وبوت کو قائم کرے اور اس نے اس کے بینے محرکوا بنی اطاعت پر بطور پر غال بکڑلیا لیں وہ اس کا بااختیار امیر بن گیا اور اس نے سلطان کی ، اطاعت اور دعوت کوو ہاں قائم کیا اور لوگوں ہے اس کی بیعت کی اور وہ مسلسل دوسال تک بیگام کرتا رہا اور اس کا چیا ابو خاتم

عددوازدہم کی ساتھ مغرب سے واپس آنے بعد الاسے میں وہیں فوت ہوگیا' پھراس نے سلطان کی اطاعت چھوڑ دی اورامراء
کی اطاعت کو خیر با دکہا اورائے اسلاف کے حال کی طرف واپس آگیا کہ شہر میں شور کی سے کام ہو۔

اندلس سے عبدالحق بن عثمان کی آمد: اوراس نے اندلس سے عبدالحق بن عثان کو طلب کیا تو وہ اس کے پاس آیا اور
اس نے اسے جنگ پرامر مقرر کیا تا کہ انتشار پیدا کر سے اورا پی جنگ سے سلطان کے عزائم کو کمزور کر سے اور سلطان نے بنی
مرین کی فوجیں اس کی طرف جھیجیں اور اس کے ساتھ جنگ کرنے پروزیر ابراہیم بن عیسی کو مقرر کیا پس اس نے اس پر
چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کر لیا اور ان سے اپنے بھٹے کی تلاش میں مشخولیت کا بہائ کیا' پس سلطان نے اسے اپنے وزیر
ابراہیم کے پاس بھیجا تا کہ اسے اپنی اطاعت دے اور وہ اسے چھوڑ د سے اور اسے فوتی جاسوسوں کے ذریعے اطلاع کمی کہ
اس کا بیٹا سمندر کے گوشے میں وزیر کے خیے میں ہے' جہاں اسے گرفار کرنے کا موقع مل سکتا ہے پس اس نے پڑاؤ پر شب

عبدالحق کا وزیر کے خصے پر تملیہ اور عبدالحق بن عثان نے اپنے خواص اور رشتہ داروں کے ساتھ وزیر کے خیے پر حملہ کر دیا اور اسے اس کے باپ کے باس لے آیا اور فوج پر گھبرا ہٹ طاری ہوگئ گرانہیں کوئی خبر نہ کی یہاں تک کہ وزیر نے ابن الغرفی کو تلاش کیا اور انہوں نے اس بارے شن اپنے قائدا براہیم بن عینی الوزیر پر دشمن کی مدوکر نے کا اتبام لگایا پس ان کے مشارکے اکتھے ہوئے اور انہوں نے اُسے پڑلیا اور اس کی اطاعت کی آزمائش کرنے اور سلطان کی خبرخوابی دیکھنے کے لئے اُسلطان کی خبرخوابی آزمائش کرنے اور سلطان کی خبرخوابی دیکھنے دیا اور اس کے لئے اُسلطان کے باس کے گئے واس نے اُن فاشمت کی دیا اور اس کے بعد بھی بن اللی کی اطاعت کی آزمائش کے لئے طبخ گیا اور اسے میں اس کی اطاعت کی آزمائش کے لئے طبخ گیا اور اسے میں ہو یہ اور اس اور بر ممال اُن کے لئے طبخ گیا اور اسے میں ہو گیا۔ اور بر ممال اُن کے لئے طبخ گیا اور اسے میں ہو گیا۔ اور بر ممال اُن کے لئے طبخ گیا اور اسے میں ہو گیا۔ اور بر ممال اُن کے لئے گئیں جس کے گئیس ہو گیا۔ اور بر ممال اُن کے بہترین تھا تف ویے اور شلسل بی کیفیت رہی یہاں تک کہ کی الغرنی میں فوت ہو گیا۔

المحكم كي المارت: اوراس كے بعداس كے بينے محمد نے اپنے چا محمد ابن على الفقيد ابى القاسم كي تكرائى كے لئے ابارت سنبالی جوان كے قرابت داروں كا فيخ تھا نيز وہ سبعہ ميں بحرى بيزوں كا قائد تھا اوراس نے قائد يكي الرائدى كے ائدلس جانے كے بعد سبعہ ميں تكري اور سبعہ بين كمينے لوگوں نے اختلاف كيا اور سلطان نے موقع پاكر الاكھ ميں اس پر حملہ كرنے كى تھان كى اور انہوں نے اپنی اطاعت دیے جس جلدى كى اور محمد بن يحي مقابلے سے عاجز آگيا اور تھيلى نے اسے اپنی طرف ہوا ہى وہ اس كے پاس جتى ہوگئے اس ان تا خوان كيا اور العرف الى بات سے روكا اور انہيں اطاعت پر آبادہ كيا اور الغرنى كے بيٹوں كو سلطان كے پاس الے گئو تو اور اسرداروں نے انہيں اس بات سے روكا اور انہيں اطاعت پر آبادہ كيا اور الغرنى كے بيٹوں كو سلطان كے پاس لے گئوتو اور اس كى ترابيوں كى اصلاح كى اور اپنی اس اللہ عند برا اور اس كى ترابيوں كى اصلاح كى اور اپنی اس اللہ عندان كے بات كے اللہ المعدارتى كو اس كے عظوں كا امير مجرركيا اور الوالقاسم بن الى بدين كو اس كے مقان كيا سرائھا كے اپنی اس كے عافظوں كا امير مجرركيا اور الوالقاسم بن الى بدين كو اس كے مقان كے مير داروں كے اور اس كی عمارتوں كى د كيا بھال محرركيا اور الوالقاسم بن الى بدين كو اس كے مقان كے سے داروں كے داروں كيا اور الوالقاسم بن الى بدين كو اس كے مقان كے سرداروں كے داروں كيا اور الوالقاسم بن الى بدين كو اس كے مقان كے سرداروں كيا دروں كيا دروں ميں اخراجات كے لئے مال ذكالئے پر مقرركيا اور امرائى عمارتوں كى د كيا من كو اس كے مقان كيا مير دروں اور الى ميں اخراجات كے لئے مال ذكالئے پر مقرركيا اور امرائى كے ماروں كيا دوروں اور الى ميں اخراجات كے لئے مال ذكالئے پر مقرركيا اور الوروں كيا دوروں اوروں ميں اخراجات كے لئے مال ذكالئے پر مقرر كيا اور الوروں كے اس دوروں اوروں كيا ميں الى دوروں كيا دوروں كيا دوروں ميں اخراجات كے لئے مال ذكالے پر مقرر كيا اور مشائح كے سرداروں كيا دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كو دوروں كيا كو دوروں كيا كے دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو دوروں كيا كو د

الريخ اين خلدون \_\_\_\_ حيدوا دويم کو برنے برنے انعامات دیا اوران کی جا گیروں اور وخا گف کو برنھایا اور سبتہ میں افراک نام شہر بنانے کا اشارہ کیا لیں وہ ٩٧٤ جين اس كي تغيرين مشغول مو كي اورة والله يا ون الليع دار الخلاف في طرف لوت أياد الما المناه المناه الما A gradual Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Complete Co

# ورعلامت كركي عبرالهجين

## كآنے كالات

بنوعَبدالمہیمن ٔ سبعہ کے ابٹراف گھرانوں میں سے تھے اور ان کا نسب ٔ حضرت موت میں ہے اور پیربڑے صاحب عظمت وجلال ادرابل علم تتصادر ابوطالب اور ابوحاتم كے زمانے ميں ابومحرسبة كا قاضي تقاادرات ان كے ساتھ قرابت داری بھی تھی اوراس کا یہ بیٹا عبدالمہین عظمت وجلالت کی گود میں پروان چڑ ھااوراس نے حربی زبان کاعلم استاد غافقی سے سيكها اوراس ميں مهارت حاصل كى اور رجب ۾ بين عين رئيس ابوسعيد كى مصيبت ان پرنازل ہوئى اورانہيں غرنا طالا يا گيا تو ان میں قاضی محد بن عبدالمین اور اس کا بینا بھی اے گئے اور عبدالمین نے عرنا طرح مشائخ سے علم حاصل کیا اور عربی زبان اور حدیث کے بارے میں اس کے علم وبھر میں ای فر ہو گیا اور سلطان محمد بن محلوع کے گھر میں کا تب بن گیا اور اس کے وزر محمد بن عبدالكيم الرندي نے جواس كى حكومت ير معقلب نے اسے بن الغرنى كے مخصوص رؤسا كے ساتھ خاص كرايا بجريد ا بن عبد الحكيم كي مصيبت كے بعد سبعة واليل آگيا اور اس كے قائد يكي بن مسلمه كامدت تك كاتب ريا اور جب و مے ميں بنو مرین نے سبعہ کو واپس لیا تو اس نے کتابت پراکتفا کیا اور اپنے اسلاف کے طریق کے مطابق حصول علم اور مروت اختیار ٤٠٤٤ عراق بالراق المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي

<u>سلطان ابوسعيد كامغرب برقيضه</u> أورجب سلطان أبوسعيد مغرب برقابض هو گيااورولي عمدي مين با اختيار هو گيااور ان كابينا ابوعلى جوعلم دوست اور الل علم كامشاق اوراس كونون كواختيار كرنے والا تماء حكومت ير متفلب ہو كيا اوراس كي حکومت موحدین کے زمانے نے اس بداوت کی وجہ ہے جوان کے آغاز میں یائی جاتی تھی مراسلت کے کام سے خاتی تھی اور امیرابوطی کو بلاغت اور زبان میں بھی بھیرت حاصل تھی جس کی وجہ سے اس نے اس کام کو بھیلیا کہ ان کی حکومت اچھے کا تبول ے خالی تھی اور ہی کہ وہ اسی خط میں پھتہ ہیں جس میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے اور اس نے ویکھا کہ اس فن میں الگلیاں عبدالمبین کے سرخیل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس وہ اس کا دلدادہ ہو گیا اوروہ اپنے اہل ملک کے آئے کے اوقات میں اکثر آیا کرتا تھا کی امیر ابوعلی نے اسے مزید نواز شات ہے نواز ااور اس کے مقام کو بلند کیا اور اس سے کتابت كرنے كوكها اوروہ اس كى بات نہ مانتا تھا' مگر جب اس نے پخت عزم كرليا تو الاكھ ميں اپنے عامل سبة كواشارہ كيا كہوہ اسے ان کے دروازے پروالی جیج وے پس اس نے اپنی کتابت اور علامت اسے سپر دکر دی تیماں تک کہ جب ابوعلی نے

ا پنے باپ کے خلاف بغاوت کی تو عبد المهیمن امیر ابوائحن کے پاس چلا گیا اور جب ابوعلی نے جدید شہر سے دستم روار ہونے پر صلح کر لی اور سلطان پر جوشر انکا عابد کیس ان میں ایک شرط میر بھی تھی کہ عبد المہیمن اس کے ساتھ رہے گا اور سلطان نے اس شرط کو پورا کر دیا اور امیر ابوائحن نے اس بات کو ناپند کیا اور اس نے تم کھائی کہ اگر اس نے اس پر عمل کیا تو وہ ضرور اسے تل کر دے گا تو عبد المہیمین فیصلے کے لئے اپنا معاملہ سلطان کے پاس نے کیا اور اس کی پناہ کی اور اپنی آپ کو اس کے سامنے ڈال دیا تو اس کی در دمندی پر اس کا دل زم ہوگیا اور اس نے اس ان دونوں سے ملئحہ گیا افتیار کرنے اور اپنی خدمت میں واپس آنے کا تھم ویا اور اسے اپنی خواص کے زمیم مندیل واپس آنے کا تھم اور خواص کے زمیم مندیل الکتا تی نے اسے اپنی کا اس سے نکاح کر دیا اور جب مندیل برطرف ہوا تو سلطان نے اپنی علامت الوالق می بن ابی یہ بین کو دے دی جو عافل اور آ داب سے خالی تھا اور وہ خطوط کے پڑھنے اور ان کی اصلاح کرنے اور ان کی اصلاح کرنے اور ان کی اصلاح کرنے اور ان کی اصلاح کرنے اور ان کی اصلاح کرنے اور ان کی اصلاح کرنے اور ان کی اصلاح کرنے اور اس کی عبر المہیمین کی طرف روو گیا اور وہ خطوط کے پڑھنے اور ان کی اصلاح کرنے اور ان کی اور آ داب سے طاقت ور ہوگیا اور سلطان کی تجل میں اس کے قدم مجم گئے اور کی شہرت بلند ہوگی اور وہ سلطان اور اس کے بعد اس کے بیٹے ابوائحین کے زمانے میں اس کا صاحب پر قائم رہا یہاں تک کہ میں طاعون جارف سے تو نس میں فرت ہوگیا۔

اس کی شہرت بلند ہوگی اور وہ سلطان اور اس کے بعد اس کے بیٹے ابوائحین کے زمانے میں اس عالت پر قائم رہا یہاں تک کہ وہ ہی ہوں جو اور اس میں فرت ہوگیا۔

فضل

## غرناط کے خلاف اہل اندلس کے فریا درس

## اوربطره کےوفات پانے کا حالات

طاغیہ شانجہ بن اوفونش نے اپنے باپ هراندہ التوفی ۲۸۲ ہے کے بعد جب سے اس نے طریف پر ظلبہ پایا تھا اہل اندلس پر جلے کئے اور سلطان یوسف بن یعقوب اس کے بعد بنی یغمر اس کے ساتھ مشغول ہو گیا چراس کے بعد اس کا بوتا ان کے معاطم بیس مشغول رہا اور ان کی مدد کم ہوگئ اور شانج ۳۷ کے بھر ہو گیا اور اس کا بیٹا ھراندہ حکمر ان بنا اور اس نے جزیرہ فیم اور شخصراء سے جنگ کی جو بخی مرین کے لئے پور اسمال جہاو کی بندرگاہ بنار بہتا تھا اور اس کے بحری بیڑوں نے جہالی ہے جگ کی اور مسلمانوں کا سخت محاصرہ ہو گیا اور ھرائدہ بن اوفونش نے حاکم پر شلونہ کے ساتھ خطو کا بات کی کہ وہ اہل اندلس کو بیجھے سے شغول رکھا ور انہیں رو کے پس اس نے المرب ہے جنگ کی اور ہ دی ہیں اس کا مشہور محاصرہ کیا اور وہاں آ لما ت سے بھی کے اور ان میں وہ برج العور بھی تھا جو بین آ ومیوں کے قد کے برابر لمی فسیلیں رکھنے کی وجہ سے مشہور ہے اور مسلمانوں نے اس کے جلانے کا منصوبہ بنایا لیس آ سے جلادیا اور دشمن نے زیر زمین ایک راستہ بنایا تھا جس میں بیں سوار چل سکتے سے اور مسلمان بھی اس بات کو بچھ گئے انہوں نے ان کے سامنے اسی قسم کا ایک راستہ کو دوریا بیاں تک کہ وہ ایک دو سرے سے آگے مسلمان بھی اس بات کو بچھ گئے انہوں نے ان کے سامنے اسی قسم کا ایک راستہ کو دوریا بیاں تک کہ وہ ایک دو سرے سے آگ

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ صدوازدیم براه گئا اور انبول نے زیرز مین ایک دوسرے کوئل کردیا۔

ا بن الاحركا عثمان بن الى العلاء كوسالا رمقرر كرنا: اورابن الاحرفة شرفاء كه ليذرعثان بن الى العلاء كواس كى فوج کا سالا رمقرر کیا جے اس نے المریہ کے باشندوں کی مدد کے لئے بھیجا تھا' پس نصار کی کی ایک فوج نے جے طاعیہ نے مرشانہ کا محاصرہ کرنے کے لئے بھیجا تھا اس سے جنگ کی تو عثان نے انہیں شکست دی اور قبل کر دیا اور اس کے دوران وہ جبل الفتح پر طاغیہ کے پڑاؤ کے قریب اتر ااور اس کی فوجوں نے ساتہ اور اسطبونہ پر قیام کیا اور عباس بن رحو بن عبد اللہ اور عثان بن ابی العلاء نوجوں کے ساتھ دونوں شہروں کی مدد کے لئے گئے۔ پس عثان نے اسطبونہ کی فوج پر حملہ کر دیا اوران کا قائد الفنش بیوش تین ہزار سواروں کے ساتھ تل ہو گیا پھرعثان عباس کی مدد کے لئے گیا جوعوجین میں داخل ہو چکاتھا پس نصاری کی فوج نے وہاں اس کا محاصرہ کرلیا اور انہوں نے اس کی چڑھائی کی خبر پھیلا دی اور الجزیرہ کے باہر طاخیہ کوجھی اینے مقام برعثان کے اپنی قوم کے ساتھ حملہ کرنے کی خبر پہنچ گئی تو اس نے نفرانی فوجوں کواس کی طرف روانہ کیا اور عثان نے ان کا سامنا کیا اوران پر حملہ کردیا اوران کے زعماء کوتل کردیا اور طاغیہ ان کی ملاقات کے ارادہ سے کوچ کر گیا تو اہل شہراس کے پرداؤ میں آ کے اورانہوں نے اس کی فرود کا موں اور خیموں کولوٹ کیا اور مسلمانوں کوان پر فتح حاصل ہوئی اور ن کے ہاتھ ان کے غزائم اوراسیروں سے بھر پور ہوگئے پھران بھے توں کے بعد طاغیہ الے پیش فوت ہوگیا اور وہ ہراندہ بن شامجہ تھا اور اس نے اپنے بعداینے بیٹے البعثہ کو حکمران بنایا جوچھوٹا بچہ 🕏 درانہوں نے بطرہ بن شانجہ اور نصرانیوں کے زعیم جوان کوچھوڑ کراہے اس کے چیا کی تگرانی پرمقرر کیا ہی انہوں نے اس کی کھائت کی اور اس طرح ان کے حالات درست ہو گئے اور سلطان ابوسعید شَاوِمغرب اپنے بیٹے کےمعاملے اور اس کےخروج میں مشکول ہوگیا پس نصرانیوں نے اندلس میں حملہ کے موقع کوغیمت جانا اور ٨١٤ جي مين غرناطه پر تحله كرديا اورانهول نے اين فوجول اور قول كے ساتھ اس كا محاصره كرليا ورائل اندلس نے اپنا فریا درس سلطان کے پاس بھیجا اور ان کی حکومت اور ریاست میں ابوالی و کوجومقام حاصل تھا اس پران سے معذرت کی اور ہی کہ وہ اپنی قوم بنی مرین میں امارت کا نمائندہ ہے جس سے انتشار کا خدیشہ ہے اور اس نے ان پر شرط عا کد کی کہ وہ اُسے جہاد كى كمل جونے تك سب كچھ دے ديں أوراً ہے مسلمانوں كى حفاظت كے لئے ان كى طرف لوٹا ديں ليكن عثان بن الى العلاء کے مقام اور قوم میں اس کے جھے اور قوت کی وجہ ہے ان کے لئے بیمکن ند ہوسکا پس ان کی کوشش نا کام ہوگئ اور وہ قتل ہو ك اور نفراني تؤمون نے غرنا طه كاطويل عاصره كيا اورائے نكلنے كي خواہش كي پھراللہ تعالى نے ان كي تاكہ بندى كودور كيا اوراپیے دست قدرت سے آن کا وفاع کیا اور عثمان بن الجالعلاء اور اس کی جماعت کے لئے اس متم کی عجیب وغریب جنگ کیے مکن تی اور وہ اپنے جملہ مدوکاروں کے ساتھ طاغیہ کے موقف کی طرف چل پڑے اور وہ دوسو کے قریب یا اس نے زیادہ تھے اور انہوں نے مستقل مزاجی سے ان کا مقابلہ کیا یہاں تک کذان کے مراکز میں ان کے تما تھ رہنے گئے پس انہوں نے بطرہ اور جوان کوئل کرویا اور انہیں پٹتوں کے مل بھا دیا اور ان کے پیچے تقلیل سے پینے کے پانی کے راہے بند کر دیے پس انہوں نے اس میں جاہم مقابلہ کیااوران کی اکثریت ہلاک ہوگی اوران کے اموال لوٹ لیے گئے اور اللہ نے اپنے دین کوعزت دی اوراس کے دشمن کو ہلاک کیا اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے شہری فصیل پر بطرہ کا مرتصب کردیا گیا اور وهال زمانے تک وہال موجود ہے۔

تاریخ این ظدون \_\_\_\_ حصر وواز وام

فصل

## موحدین کے رشنہ کرنے اوراس کے پیچھے تلمسان برحملہ کرنے کے حالات اوراس

## دوران میں ہونے والے واقعات

جب ہی جے میں یغر اس بن زیان کے بیٹے سے جو بنی عبدالواد کا ایک با دشاہ تھا محاصرہ ہٹا اور ابو ثابت ان کے بلا دسے الگ ہو گیا اور بنومرین نے ان میں سے جن بلا دیراپی تلواروں سے قبضہ کیا تھا ان سے وہ ان کے لئے دشتمردار ہو گیا اور بنال کے سریر ابو حو بنی عبدالواد کی محومت میں با اختیار ہو گیا تو اس نے بلا دِمخرب کی طرف بی توجہ منعطف کی اور مفراوہ اور بنی تو جین کے بلا دیر معظل ہو گیا اور وہاں سے ان کی سلطنت کا نام ونشان مٹا دیا اور عبدالقوی بن عطیہ کی اولا دمیں سے ان کے سلطنت کا نام دفش موحدین بنی ابی حفض کے ساتھ مل گئے اور ان کی فوجوں میں شامل ہو گئے اور ان میں سے مولا نا سلطان ابو بیکی اور اس کے حاجب یعقوب بن عمر بہت بڑی فوج کے ساتھ جالے اور اس کا نام رجٹر میں کھا اور ان کے ساتھ خوارج اور اس کے حاجب یعقوب بن عمر بہت بڑی فوج کے ساتھ جالے اور اس کا نام رجٹر میں کھا اور ان کے ساتھ خوارج اور اس کے حاجب یعقوب بن عمر بہت بڑی فوج کے ساتھ جالے اور اس کا نام رجٹر میں کھا اور ان کے ساتھ خوارج اور اس کی ساتھ مقابلہ کیا۔

ا پوجمو کا الجزائر برحملہ: بھراہ جونے الجزائر پرحملہ کیا اور ابن علان نے اس پر قبنہ کرلیا تھا اور وہ اسے تکمسان کے آیا اور عنون تو اور ہو منصور 'جو ضہاجہ میں ہے متبح کے میدانی ملکیش کے احراء ہتے بھاگ گئے اور موحدین ہے جالے اور انہوں نے انہیں منتخب کرلیا اور اس نے مغرب اوسط کی جہت پر قبنہ کرلیا اور موحدین کی عملداری کی سرحداس کی عملداری ہوئی انہوں نے مغرب اوسط کی جہت پر قبنہ کرلیا اور موحدین کی عملداری کی سرحداس کی عملداری ہوئی تھی ابن تعلق نے اپنے کہ م نے اس کے والات میں بیان کیا ہے کہ درمیان جو خط و کتا ہت ہوئی تھی اس کی وجہ ہے وہ اس پر مہر بان ہوگیا جیبا کہ ہم نے اس کے والات میں بیان کیا ہے کہ اس کے مقام کی وجہ ہے اور بلا وموحدین کی جبتو کے باعث اس نے اپنے عزام کو اکسایا اور اس کی فوجوں نے ان کی ترمین کوروند ویا اور اس نے اپنے اور بلا وموحدین کی جبتو کے باعث اس کی نا کہ بندی کے لئے بھجا اور جیسا کہ ہم کہ بیلے بیان کر کیا اور اس نے اپنی امارت قائم کر کی اور اس نے بی تو جین میں اپنی امارت قائم کر کی اور اس نے اپنی کہ بندی کے لئے بھجا اور جیسا کہ ہم کہ کی اور اس نے بی تو جین میں اپنی امارت قائم کر کی اور اس نے بی تو جین میں اپنی امارت قائم کر کی اور اس نے اس کے مقبول تھوٹو تھیں میں اپنی امارت کی امارت کو اس کے بیٹے ابون شعین عبدالرحمٰن نے سنجالا اور اسے اپنے عزاد محمد بن لیسف سلطان ابوجوٹو تھیں قبل آیا اور اس اپنی آمارت کی امارت کو اس کے بیٹے ابون شعین عبدالرحمٰن نے سنجالا اور اسے اپنی عمرا دی کہ بن کی سیف کی کیاں تک کہ اس نے اس کی بناہ گاہ وہل

وانشریس میں اس سے جنگ کی اور بنی تیغرین کے سر دار عمر بن عثان نے اس کے ساتھ متعلق سازش کی تو اس نے اُسے گرفتار کر کے والے چیس اسے قل کر دیا اور بجایہ کی طرف چلا گیا اور اس کے میدان میں اتر ا اور حاجب بن عمراس کے سامنے ڈٹ گیا تو بیا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھمرا پھر الٹے یا دُل تلمسان واپس آ گیا اور اطان بجابد کی طرف بار بارفو جیس بھیجیں اور فوجوں کے جمع کرنے کے لئے قلعے بنائے اور اس نے وادی بجابیہ کے بالائی علاقے میں قلعہ بکراور پھر قلعہ تا مزیر دکت بنایا 'پھرایک دن کی مسافت پڑیکلات میں اس بہاڑ کے نام پر جووجدہ کے سامنے جبل میں ان کا اولین پہاڑتھا تا مزیر دکت کے نام پرایک قلعہ بنایا اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یغمر اس نے سعید کے مقابلہ میں اس میں پناہ لے لی کیں اس نے میکلات شہر کی حد بندی کی اور اُسے خوراک اور افواج سے بھر دیا اور اُسے اپنے ملک کی سرحد بنا دیا اور و ہاں اپنی فوج اتاری اور اپنی اور اپنے باپ کی حکومت کے عظیم آ دمی موٹیٰ بن علی کر دی کواس کا امیر مقرر کیا اور بني سليم ميں سے تعوب نے جب وہ مولا نا سلطان ابويجيٰ لحياني اور ابوعبد الله محمد بن ابي بكر بن ابي عمر ان اور ابواسحاق بن ابي یجیٰ الشہیدے ناراض مے اے افریقہ کی حکومت کے بارے میں کئی بارا کسایا ، جینا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر چکے میں اور ان کی جنگوں میں یا نسہ پلٹتار ہتا تھا یہاں تک کہ زنانة اور موجدین کی فوجوں کے درمیان <u>قریمے میں</u> مر ماجنہ کے نواح میں ریاس مقام پروہ شہور معرکہ ہو گئی میں زناتہ کی فوجوں نے امیر بنی کعب حزہ بن عمر اور اس کے بدو ساتھوں کے ساتھ جن کا سر دار الله في اسن کی حکومت کا پرور بیجی بن موتی تھا 'سلطان ابویچی پر چڑھائی کی اور انہوں نے محمد بن آبی عمران بن الی حفص کو با دشاہ مقرر کیا اور عبد الحق بن عثان جو ی عبد الحق کے شرفاء میں سے تھاوہ بھی اپنے رشتہ داروں اور بیٹوں سمیت ان کے ساتھ تھا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ موحد یو سے ان کے پاس آ گیا تھا 'پس مولا ناسلطان ابو کی کے میدان کارزار میں کھلبلی کچ گئی اور وہ شکست کھا گیا اور وہ اس کے خیم کی پراوران میں جو ذخیر ہ اورمستورات تھیں اُن پر قابض ہو گئے اور انہوں نے اس کے پڑاؤ کولوٹ لیا اور اس کے دونوں بیٹوں اسراور عمر کو گرفٹار کرلیا اور انہیں تلمسان کی طرف واپس بھوا دیا اورسلطان کےجسم میں زخم آئے جنہوں نے اُسے کمر ورکر دیا اور وہ بان بچا کر بونہ چلا گیا اور وہاں ہے شتی پرسوار ہو كربجابيه چلا گيالپس وه اينے زخموں كاعلاج كرتا ہوائفہر گيا۔

تارخ این ظدون قوم اورا پنی جان صرف کر دوں گا اور اپنی فوجوں کوتلمسان کی طرف جھیجوں گا پس تو اپنے باپ کے ساتھ وہاں اتر جا' پس وہ خوشی خوشی این گھروں کولوٹ گئے اور سلطان ابوسعید نے ان پرشرط عائد کی کہمولا نا سلطان ابویجی این فوجوں سمیت اس کے ساتھ تلمسان سے جنگ کرنے کے لئے جائے تو انہوں نے بید بات قبول کر لی اور سلطان ابوسعید ، سرمے میں تلمسان پر حملہ کے لئے گیااور جب وہ وا دی ملوبیمیں پنچے اور صرہ میں پڑاؤ کیا توان کے پاس سلطان ابو یکیٰ کے تونس کے وارالخلاف برقابض ہوجانے اور زنانہ اور ان کے سلطان کو وہاں سے دور کرنے کی بقینی خبر آگئ'یں مولانا سلطان نے اپنے بیٹے امیر ابو زكريا يكي اوراس كے وزير ابو تر عبداللہ بن تا فراكين كو بلايا اور انہيں اپنے ساتھي كي طرف لوٹ جانے كا تھم ويا اور ان كي ضروریات کو ایورا کیا اور انہیں بوے بوے انعامات ویا وروہ عساسہ نے اسید بحری بیر ول پر سوار ہو سے اور اس نے ان کے ساتھ دشتہ کی منگنی کے لئے ابراہیم بن ابی حاتم الغرنی اور اپنے دارالخلافے کے قاضی ابوعبداللہ بن عبدالرزاق کو بھیجا اور ا نے دارالخلانے کی طرف واپس ملیٹ گیا اور جب امیر ابوالحن اور سلطان ابویجیٰ کے درمیان اس کی بیٹی کا رشتہ ہوا جوامیر یجیٰ کی تگی بہن تھی'اس نے اُسے اپٹی بحری بیڑے میں موحدین کے مشائخ سے تھا بھیجاجن کا سردارابوالقاسم بن عبوتھا اوروہ غساسہ کی بندرگاہ پرسلطان ابوسعیہ کی وفات سے پہلے ا ۱۸ ہے میں اس کے ساتھ پہنچے پس وہ اس کی تعظیم وسکریم کے لئے کھڑے ہوگئے اورانہوں نے غساسہ کی طرف اس کی سواری اوراس کے بوجھا ٹھانے کے لئے سواریاں جیجیں اور سونے اور عاندی کی لگامیں بنائی گئیں اور ریٹم کے عرق گیرج مونے سے ڈھکے ہوئے تھے بچھائے گئے اور اس کے لانے والے اور دلہن بنّائے والے کے لئے ایبا بےنظیرجشن کیا جس کی مثال ان کی حکومت میں نہیں سی ٹھی اور گھر کے نتظمین کوعورتوں کی در ماندگی کی وجہ سے ایسے کام سپر د کئے گئے جن جیسے کام ان کے سپر دنیں ہوئے تھے پس احسان ممل ہو گیا اور لوگوں نے اس کی باتیں کی اورسلطان ابوسعیداس کے پہنچنے ہے قبل فوت ہو گیا۔

فصل

سلطان ابوسعید عفی الله عنه کی و فات اور سلطان ابوالحسن کی ولایت اوراس کے

## درمیان ہونے والے واقعات کے حالات

جب اس کے جیس سلطان کو سلطان ابو یمیٰ کی دلہن بٹی کے پہنچنے کی اطلاع ملی تو حکومت اس کی آمد پراس کی عظمت کے باعث جواس کے باعث جواس کے باعث جواس کے باعث جواس کے باعث جواس کے باعث جواس کے باعث خواس کے باعث کی خوشی میں کئے گئے تھے دیکھنے گیا اور وہیں بھار ہو گیا اور جب وہ قریب المرگ ہو گیا تو ولی افرائی اور اس کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں کئے گئے تھے دیکھنے گیا اور وہیں بھار ہو گیا اور جب وہ قریب المرگ ہو گیا تو ولی

اریخ ابن خلدون برخ ابن خلدون برخ ابن خلاورائے اس کے بستر پرنوکروں کے کندھوں اور گھوڑوں پرسوار کرا کے عہد امیر ابوالحسن اُسے بیاورائے اس کے بستر پرنوکروں کے کندھوں اور گھوڑوں پرسوار کرا کے لایا گیا یہاں تک کہ وہ سبو میں اترے پھر اس نے رات کوائی طرح اے اس کے گھر میں داخل کیا اور موت نے اُسے رائے ہی میں آ لیا اور وہ فوت ہو گیا اللہ کی اس پر رحمت ہولیں انہوں نے اُسے گھر میں اس کی جگہ پر رکھا اور صالحین کو اس کو دفنا نے کے لئے بلایا اور اسے ماہ ذوالحجہ اس کے جے میں وُن کر دیا گیا۔

اور جب سلطان ابوسعید فوت ہوگیا تو مشائ کے خواص اور ارباب حکومت اس کے ولی عہد امیر ابوالحن کے پاس جع ہوئے اور انہوں نے اسے اپنا امیر بتالیا اور اس کی اطاعت و بیعت کی اور اس نے سیوسے اپنے پڑاؤکے اٹھائے کا تھم ویا اور اس نے فاس کے میدان میں فریخون مقام پر خیمے لگائے اور جب سلطان وفن ہوگیا تو وہ تیار ہو کرا پنے پڑاؤ کی طرف لکلا اور لوگ اپنے طبقات کے مطابق بیعت کرنے کے لئے اس کے پاس آئے اور اس نے اپنے خیمے پر اور لوگوں سے بیعت لینے پر محافظین اور شرفین کے ہر دار المحرز دار عبوبن قاسم اور در وازے کے حاجب کو جوسلطان یوسف بن یعقوب کے عبد سے ان کے گھر سے قدیم دوستی رکھتا تھا 'مقرر کیا اور اس دن اس کی بیوی و ختر سلطان ابو یکی اس کے پاس گی اور اس نے پڑاؤ میں اپنی جگہ پر اس کے ساتھ شب بسر کی اور اس نے راہن کے باپ کے دشمن سے انقام لینے کا عزم کیا اور وہ اپنے بھائی ابوعلی کا حال میں اس کی موال سے دلی ہو سلطان نے اسے اس کے متحلق وصیت کی تھی کیونکہ اس کے دل میں اس کی حیت مقی اور بیدولی عبد مقد ور بھر اس کی رضا کو ترقی جا تھا پس اس نے اس کے احوال کی گرانی کے لئے جگما سہ پر چڑھائی کرنے کی اور میں اس کی رضا کو ترقی کی تھا گی اس کے دلیا ہو اس کی رضا کو ترقی کی مار کی دلیا۔

سلطان ابوالحسن کے سجاما سہ پر بیڑھائی کرنے اوراپنے بھائی کے ساتھ صلح اورا تفاق کرنے کے بعدویاں سے تلمسان کی طرف

والبس جانے کے حالات

جب سلطان ابوسعید فوت ہو گیا اور سلطان ابوالحن کی بیعت مکمل ہوگی اور وہ اپنے بھائی ابوغلی کے متعلق اکثر وصیت کرتا رہتا تھا کیونکہ وہ اس پرمہر بانی کرنے کے لئے مکلف تھا پس اس نے تکسیان کی طرف جانے سے قبل اس کے احوال

تاريخ ابن ظلدون من ووادوا احوال کود مکھنے کا ارادہ کیا اور وہ زیتون میں اپنے پڑاؤے تجارا ہے کے ارادہ سے کوچ کر گیا اور رائے میں اسے اپنے بھائی امیرعلی کے وفو د ملے جنہوں نے اسے اللہ تعالی کے حکومت عطا کرنے پر مبارک باودی اور بیک اس کا بھائی اس بارے میں اس سے جھٹڑے سے الگ رہے گا اور اللہ نے اس کے باپ کی وراثت سے جو پچھ دیا ہے اس پر قانع رہے گا نیز اس نے اسے بھائی سے اس بات پر معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا توسلطان ابوالحن نے اس کے مطالبے کا جواب دیا اور اُسے ای طرح سجلماسہ اور اس کے گردونوارج کے بلا دقبلہ پرامیرمقرر کر دیا جیسے وہ اپنے باپ کے زمانے میں تھا اور قبیلے کے سرداراور بقیہ عرب اور زناتہ بھی موجود تھے اور وہ موحدین کے فریادی کو جواب دینے کے لئے تلمسان لوٹ آیا اور اس نے اس کی طرف آنے میں جلدی کی اور جب وہ تلمسان پہنچا تو اس سے ایک طرف ہو کرمشر ق کی جانب آگے چلا گیا کیونکہ اس نے مولانا سلطان ابویجیٰ کے ساتھ تلمسان میں اکٹھے اترنے کا وعدہ کیا تھا جیسا کہ انہوں نے امیر ابوز کریا کے اس ایٹجی ہے شرط کی تھی جوان کے پاس گیا تھا پس وہ شعبان سے میں تا سالت میں اثر ااور وہاں تھبرا اور اس نے مغرب کی بندرگاہ کے بحری بیڑوں کواشارہ کیا اور انہیں سواحل تلمسان کی طرف بھیجااورا پنی فوج ہے سلطان ابویجیٰ کی مدد کے لئے فوج تیار کی اور انہیں سواحل دہران سے بحری پیڑوں پرسوار کرا دیا اور اپنی حکومت کے پرور دہ محمد بطوی کو ان کا سالا رمقرر کیا اور وہ بجایہ میں اترے اور وہاں انہوں نے سلطان ابو گئا ہے ملاقات کی اور اس کے مددگاروں میں شامل ہو گئے اور اس کے ساتھ انہوں نے بنی عبدالواد کی سرحد میکلات پرحملہ کیا جہاں بجابیہ کے محاصرہ کے لئے دستے جمع تھے اور وہاں ان دنوں ان کے جرنیلوں میں سے ابن ہزرع بھی موجود تھا اوراس کے پینچے سے پہلے جوفوج وہاں موجودتھی وہ بھاگ ٹی اورمغرب اوسط کی اپنی آخری عملداری میں چلی گئی اورمولا نا سلطان ابو بھی نے وہاں مورین عربوں مربریوں اور دیگر افواج کو بٹھا دیا پس انہوں نے اس کی آبادی کو ہر باد کر دیا اور مخزون خوراک کولوٹ لیا اوروہ تا پیرین اسمندر تھا۔ کیونکہ جب سے سلطان ابوحونے اس کی صد بندی کی تھی اس نے بطحاء کی عملداری ہے لے کر بقیہ بلا دشر قیہ کے عمال کو اشارہ کیا تھا کہ وہ غلےاور دیگرخوراک کی چیزوں کو یہاں لائیں اوراس کے بیٹے سلطان ابوتاشفین نے بھی اس بارے میں اپنے ہے کے طریق کو اختیار کیا اور ہمیشدان کا یمی طریق رہا یہاں تک کہان پریہ کمرتو ژمصیبت نازل ہوئی تولوگوں نے ان بے شارغلہ جات کولوٹ لیا اورانہوں نے زمین میں اس کی حد بندی کوتیاہ کر کے اسے چٹیل میدان بنادیا اور اس دوران میں سلطان ابوالحن ان کے احوال کودیکھی ہوا تلسان ہے جنگ کرنے کے لئے سلطان ابو یجیٰ کی آمد کا منتظرر ہا یہاں تک کہ اسے اپنے بھائی کی بغاوت کی خبر ملی جیسا کہ ہم اس کا ذكركريں كے پس وہ واپس بليث آيا اور مولا ناسلطان ابويجي كوبھي اطلاع مل گئي تو وہ بھي اپنے وار الخلافے كي طرف لوث كيا اور لطوی کوبھی اپنے ساتھ لے گیا اور اسے بہت انعام دیا اور اس کی فوج کوبھی انعامات دیے اور اسی وقت وہ اپنے جیجنے والے سلطان کی طرف ملیٹ گئے اور سلطان ابوتاشفین بلا دموحدین سے جنگ کرنے سے رک گیا۔

Links while will be

رخ این ظدون \_\_\_\_\_ حقد دواز دیم

فصل

## امیرابوعلی کے بغاوت کرنے اور سلطان ابوالحسن کے اس برحملہ کر کے اس بر فنخ ابوالحسن کے اس برحملہ کر کے اس بر فنخ

## يانے كے حالات

جب سلطان ابوالحن تلمسان کی جنگ میں تھس گیا اور مولا نا سلطان ابویجیٰ کے ساتھ وعدہ کی وجہ سے تا سالت تک چلا گیا تو ابوتا شفین نے امیر ابھلی کے ساتھ ہتھ جوڑی کرنے اور سلطان ابوالحن کے خلاف متفق ہونے کے بارے میں سازش کی نیزید که دونوں میں سے ہر ہیک دوسرے کا دفاع کرے گا یہاں تک کدان دونوں کے درمیان معاہدہ طے یا گیااور امیر ابوعلی نے اپنے بھائی سلطان ابوالحن کے خلاف بغاوت کر دی اور اس نے سجارات سے درعہ پرحملہ کر دیا اور وہاں پر سلطان کے عامل کوقل کر دیا اور اپنے رشتہ داروں بن سے کئی آ دی کو وہاں عامل مقرر کیا اور بلا دمرائش کی طرف فوج روانہ کی اور سلطان کواینے پڑاؤ تا سالت میں اس کی خربی تی جمیاس کے معاطے نے آسے برافروختہ کر دیا اور اس نے اس سے انقام لینے کی ٹھان کی اورالٹے یا وُں الحضر ۃ کی طرف واپس آگیا اورا پنی عملداری کی ملحقہ سرحد تا دریت پر پڑاؤ کر لیا اور ا پنے بیٹے تاشفین کواس کا افسر مقرر کیا اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہوہ اس کے وزیر مندیل بن حمامہ بن تیر بعین کی گرانی کر بے اوروہ جلدی ہے تحکماسدی طرف گیا اوروہاں اتر پڑا اور اس کی فوجوں نے اس کا تحاصرہ کرلیا اور اس کی نا کہ بندی کردی اور اس نے آلات کے کام کے کاریگروں کواس کے چوک کی تقیر کے لئے اکٹھا کیا اور سے وشام حولا کرتیا میں جنگ کرنے لگا اور ابوتاشفین اپنی فوجوں اور اپنی قوم کے ساتھ مغرب کی سرحد کوروندنے کے لئے گیا اور اس کے نواح میں فوجیں جیجیں تا کہوہ سلطان کے ساتھاں کے محاصرہ کے مقام میں کش کمش کریں اور جب وہ تا دریرے پہنچا تو ابن سلطان اپنے وزراءاور فوجوں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں لکلا اور انہوں نے بھی منظم طور پر اس پر تملہ کیا تو اس کے میدان کارزار میں تھلبلی چے گئی اور وہ شکت کھا گیااور کی کوجی شرطااورا پی پناہ گاہ کی طرف واپس آگیااورا پی فوج کے ساتھ امیر ابوعلی کی امداد کو بڑھااوراپنے ھے کی فوج پرامیرمقرر کیا اور انہیں اس کی ظرف بھیجا ہیں وہ اکیا اکیا اورٹولیوں کی صورت میں شہر کی طرف گئے یہاں تک کہ وہ اس کے پاس جمع ہو گئے اور سلطان نے ان کا طویل محاصرہ کیا اور ان کو کئی تئم کی جنگوں اور عذا بوں سے دو بیار کیا یہاں تک کہان پر متفلب ہو گیا اور بزور قوت شہر میں داخل ہو گیا اور امیر ابوعلی کواس کے کل کے دروازے پر گرفتار کر لیا آور اے سلطان کے پاس لایا گیا تو اس نے اُسے مہلت دی اور قید کر دیا اور وہ اس کی حکومت پر قابض ہو گیا اور اس نے مجلما سدیر امیر مقرر کیا اورالئے پاؤں الحضر ۃ واپس آگیا اور ۳۳<u>۷ سے میں وہاں اتر ااورا پ</u>ے بھائی کوکل کے ایک کمرے میں قید کر دیا

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ هئدوازد ہم \_\_\_\_ هئدوازد ہم یہاں تک کداس نے اسے قید کرنے سے چند ماہ بعداس کے قید خانے میں اس کا گلا گھوٹٹ کرائے قتل کر دیا اور اس نے فتح کو فتح جبل اور دشمن کے قبضے سے واپس لیما شار کیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے ابو مالک کے جھنڈ سے تلے اس کی فوجوں کے ہاتھوں سے تباہ و ہر باد کر دیا' جبیا کہ ہم بیان کریں گے۔

## فصل

## جبل فتح سے جنگ کرنے اور امیر ابو مالک اور

## مسلمانوں کے اسے مخصوص کر لینے کے حالات

جب سلطان ابوالولید ابن الرئیس جواندلس کی حکومت پر معظب تھا اپنے مجزا دابوالجوش کے ہاتھوں مارا گیا تو اس کے بعداس کے بیٹے محمد نے جوایک چھوٹا بچر ٹھا اس کے وزیر تھر بن الحروق بوائدلس کے شرفاء اور حکومت کے پر ور دہ لوگوں میں سے تھا کی زیر نگر انی حکومت سنجالی اور اس ای اس پر قابو پالیا، مگر جب وہ جوان بوا تو اس نے اپنے پر اس کے قبضہ کو ناپند کیا اور اس کے خواص میں سے المعلوجی نے اُسے وزیر کے خلاف ہر کایا تو اس نے ۱ ملے جو میں اُسے فریب سے آل کر دیا اور خود بختاری کے لئے تیار ہوگیا اور اس نے ملک کے تعلقات کی مضبوط کیا اور طاخیہ نے 9 دی میں جبل الفتح کو حاصل کیا اور اس کے بڑوس میں بندرگاہ کی سرحدوں پر نفر اند نے ڈیرے لگا گیا وروہ اُن کے سینے میں ایک پھائس تھا اور مسلما نوں کو اور اس کے بچوٹ نے فتنہ پیدا کیا ہوا تھا 'ان سے اور اس کے بعد طاخیہ نے اس حجو سے نام ہوں نے الجزیرہ اور اس کے قطع ابن الاحرکولائے ہے کہ اس شروع میں دائیس کر دیے اور اس کے بعد طاخیہ نے ان براب حکومت میں سے خلاس میں نے واس کے ماموں تھے سلطان بن مہلم کو اس کا امر مقرر کیا ۔

طاغیہ کا المجزیرہ کے قلعول پر قبضہ کرنا: اور سلطان ابوسعید کی وفات کے نزدیک طاغیہ نے اس کے اکثر قلعوں پر قبضہ کرلیا اور سمندر کے داستے میں رکا وٹ کردی اور اس کے ساتھ حاکم اندلس کی سرکٹی اور اس کے وزیر ابن عمرون کا قل بھی شائل ہو گیا اور اُسے طاغیہ کے معاملے نے پریشان کر دیا بس اس نے سمندر سے گزرنے میں جلدی کی اور اس کے جس سلطان ابوائحین کے دار الخلافے فاس میں اس کے باس گیا اور اس نے اس کی آمد کو بڑی ایمیت دی اور اوگوں کو اس کی ملاقات کے لئے بھیجا اور اُسے اپنے گھر کے ساتھ روش المصارہ میں اتار ااور اس کی بہت تکریم کی اور ابن الاحمر نے ماور ان البحر کے مسلمانوں کے معاملے میں اور ان کے دشمنوں نے انہیں جو پریشان کردکھا تھا اس کے بارے میں اس سے گفتگو کی اور اس نے جبل کی حالت کے متعلق بھی اس سے شکایت کی اور یہ کہ وہ سرحدوں کے سینے میں ایک بھی انس ہے بس سلطان نے دادا

| = حشردواز وہم |           | _ (FAT | ) | <del> </del> |                 | ریخ این خلدون | t |
|---------------|-----------|--------|---|--------------|-----------------|---------------|---|
|               | r English |        |   | 132          | أكواختيار كئيمو | بقور كرطر يؤ  | J |

جبل سے جنگ اوراس نے اپنے بیٹے امیر ابو مالک کو بنی مرین کی یانچ ہزار فوج پر سالار مقرر کیا اورا سے سلطان محمد بن اساعیل کے ساتھ جبل سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا پس وہ الجزیرہ میں اتر ااور اس کی مدد کو پے در پے بحری بیڑے آئے اور ابن الاحرنے اندلس میں فوج جمع کرنے والوں کو بھیجا اورلوگ ہر جانب سے اس کے پاس آ گئے اور جبل کے میدان میں ان کی تمام چھاؤنی متحرک ہوگئی اورانہوں نے اس کے ساتھ جنگ کرنے میں بڑی شجاعت کامظا ہرہ کیا یہاں تک کہانہوں نے ۳۳ <u>ے ج</u>یں اس پر قبضہ کرلیا اور مسلمان اس میں بر ورقوت داخل ہو گئے اور نصرانیہ کے پاس جو پچھ تھا اللہ نے انہیں غنیمت میں دیا اوراس کی فتح کے تیسرے دن طاغیہ نے گا فرقوموں کے ساتھاس سے ملاقات کی اور سلمانوں نے اسے اس غلہ سے جودہ الجزیرہ ہے ایپنے گھوڑوں پراٹھا کر لائے تھے' بھردیا اور امیر ابو مالک اور ابن الاحربھی غلہ اٹھانے میں شامل تھے پس عوام نے بھی اسے اٹھایا اور امیر ابو مالک الجزیرہ چلا گیا اور اس نے آپنے باپ کے وزیریجی بن طلحہ بن محلی کوجبل میں چھوڑ ا اورتین ماہ بعد طاغیہ نے پہنچ کروہاں پڑاؤ کرلیا اور ابوما لک اپی فوجوں کے ساتھ نکلا اور اس کے بالمقابل اتر پڑا اور اس نے عاکم اندلس امیر ابوعبداللد کو بنام جمیجا تو و و نصرانیہ کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کی فوج کے ساتھ پہنچا اور باہر نکل کر طاغیہ کی فوج کے بالقامل اور پڑااور دشمن اپنی جگہوں پر قلعہ بند ہو گیا اور وہ بھی اس کے جلد واپس آئے اور محافظوں اور ہتھیاروں کی کی کے باعث غصے میں تنے ہیں سلطان ابن الاحرنے طاغیہ سے جنگ کرنے میں جلدی کی اور مسلمانوں کی رضامندی اوران کے شکاف کوپُر کرنے کے لئم خداکی خاطرانی جان کی بازی لگاتے ہوئے لوگوں سے آ کے گئے جلدی ے اس کے خیمے کی طرف بڑھے پس طاعیہ یا بیادہ بر مند مراوراس کی آمد کا اعزاز کرتا ہوا اُسے ملا اوراس نے جواس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس پہاڑے چلا جائے اس نے اسے فول کیا اور اپنے ذخائر اسے تخدیش دیے اورفوراً کوچ کر گیا اور امیر ابو ما لک سرحد کی اطراف کو درست کرنے اوراس کے شکافوں کو بند کرنے میں لگ گیا اوراس نے محافظوں کو وہاں اتارا اور غلہ جات وہاں لے گیا اوراس فتح نے سلطان ابوالحسن کی حکومت کوآخر کا بام تک فخر کا باریبہنا دیا پھراس کے بعد وہ تلمسان سے جنگ کرنے کے لئے واپس آ گیا۔

ting the first of the control of the transfer of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and the first of the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second

en Beeter of grade down in all all of the order of the property of the second of the second of the great

اریخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلدون برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ این خلال برخ

a de la calificación de la caria de la calificación de la calificación de la calificación de la calificación d Calificación de la calificación de la calificación de la calificación de la calificación de la calificación de

## 

جب سلطان اپ بھائی پر متفلب کی اور اس نے اس کی بغاوت اور کش کمش کی بیاری کا قلع قیع کردیا اور مغرب کی سرحدوں کو بند کردیا اور اللہ نے اس پر بی عظیم جان فربایا کہ اس کی فوجوں نے لھرانیہ پر فتح پائی اور اس نے ان کے ہاتھوں ہے جبل الفتح کو اپس لیا حالا تکہ وہ ہیں سال تک خاخیہ کے قیضے میں رہاتھا تو وہ اپنے دشمن کے لئے فارغ ہوگیا اور کے اس نے تامسان جانے کا پختہ ارا وہ کر لیا اور امیر سلطان ابو یکی فتح کی مبارک بادد سے اور سرحدوں میں ابوتا شفین کورو کئے کے لئے اس کے پاس آیا اور سلطان نے ابوتا شفین کے پاس سفارتی ہیں کہ وہ موحدین کی جملہ عملدار یوں سے الگ ہو جائے اور ان سے بدل کے بارے میں بات چیت کرے اور اپنی ابتدائی عملہ اری کی ملحقہ سرحد پر واپس چل جائے خواہ اس مال تک واپس جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ با دشا ہوں کے ہاں سلطان کی کیا عزت ہے اور وہ اس کی حجج قدر کریں گر ابو تاشفین نے اس بات سے برا منایا اور ایکیوں سے خت کا بی کی اور اس کی مجلس میں بعض احمقوں نے جواب میں ان سے تاشفین نے اس بات سے برا منایا اور ایکیوں سے خت کا بی کی اور اس کی مجلس میں بعض احمقوں نے جواب میں ان سے تاشفین نے اس بات سے برا منایا اور ایکیوں میں برا اور اور ان کی جوزراء کو بلا ومرائش کی جانب قبائل اور نو جوں کو مقان کی بات کو جلا اور ان کے جیجا بھرائی نے اور ان کی خور بول کو دور کیا اور اپنی آئی وار اس نے اس کے برا اور افواج کے ساتھ جلا اور وجدہ سے گزرا کی اس کے برا ور افواج کے ساتھ جلا اور وجدہ سے گزرا کی اس کی جوزراء کو برا کو کہ کے کو خور کی کور کور کی اور ان کے برا ور افواج کے ساتھ جلا اور وجدہ سے گزرا کی اس کی کیا۔

تاریخایی خلدون تاریخ اور بن توجین کے قبائل اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کر لی چراس نے اپنی فوجوں کو جہات کی طرف روانه کیا اوروه دېران اورجنین پرهنفلب موگیا اورای طرح ۲ سوی پین ملیانهٔ تنس اورالجزائر پرهنفلب موگیا اوراس کی عملداری کی شرقی جہت کا حاکم بیخی بن موئ اس کے پاس آیا جوموحدین کی عملداری کی سرحدتھی اور وہ موسیٰ بن علی کی مصیبت کے بعد بجابیکا محاصرہ کرنے والا تھا پس وہ اسے عزت وتکریم کے ساتھ ملا اور اس کے مقام کو بلند کیا اور اسے اپنے وزراءاور ہم نشینوں کے زمرہ میں مسلک کردیا اور اس نے بلادِشرقیہ کی فتح کے لئے کیجی بن سلیمان کومقرر کیا جو بن عسر بن محمد کا سر داراور بنی مرین کاشیخ اورسلطان کی مجلس شور کی کامشیراورسلطان کامخصوص داما دتھا جس کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھالیں وہ فوجوں اور شرقی جانب کے رضا کا روں اور قبائل کے ساتھ چلا اور اس کے شہروں کو فتح کیا یہاں تک کہ المربیہ بہنچ گیااوراس نے شہروں کوسلطان کی اطاعت میں منسلک کر دیا اوراس کے جانباز اس کی چھاؤنی میں جمع ہو گئے پس وہ اس کے پاس چلے گئے اور اس کی فوجوں سے کثرت میں بوھ گئے اور سلطان نے وانشریس اور جشم کی عملداری پر بنی توجین کے ا یک آ دی کو امیر مقرر کیا اور بنی پدللتن پر سعد بن سلامه بن علی کو امیر مقرر کیا اور قلعہ کے والی کواس کی نگرانی پر مقرر کیا اور وہ اس کے چلنے سے پہلے اپنے بھائی محمر کے مقام کی وجہ سے جو حکومت کا مدمقابل تھا' ابوتاشفین سے الگ ہو کرمغرب میں اس ك پاس جلاآ يا تھا اوراس طرح سلطان نے شلف اور مغرب اوسط كے ديگر مضافات پر امير مقرر كے اور سلطان نے تلمسان کے مغرب میں اپنی رہائش کے لئے جدید شہری حد بندی کی اور اپنی فوجوں کوا تارااور اس کا نام منصوریہ رکھااور اس نے البلد المحروب کے اردگر دفعیلوں کی باژبنائی اور خندقوں ؟ حلقہ بنایا اوراس نے اس کی خندق کے پیچیے منجانیق اور آلات نصب کئے جس سے اس کے تیراندازان کے تیراندازوں کو مارے تھے اور انہیں اپنے بارے میں مشغول رکھتے تھے یہاں تک کہ اس نے اس کے قریب ترایک برج بنایا جس کی چوٹیاں ان کی خندی سے بلند تھیں اور وہ ان کے اوپر سے جانبازوں کوتکواروں ہے مارتا تھااوراس نے ان کی فصیلوں کو پھر مارنے اور انہیں تو ڑنے کے لئے منجانیق اور آلات نصب کے اور انہیں ان سے بهت نقصان بہنجایا اور جنگ سخت ہوگئی اور محاصرے کا قلعہ تنگ ہوگیا۔

اورسلطان ہرروز صح کوان کی مصاحب کرتا تھا اور شہر کی تمام جہات میں جا نباز وں کوان کے مراکز بیس تلاش کے چکر لگاتا تھا اور بھی بھی اپنے خواص ہے الگ ہو کر بھی چکر لگاتا تھا ور جب سلطان اپنے چکر میں اس کے جھانگنے والے پہاڑ کے ساتھ جونسیل ہے اس کے پیچھا پی فوجوں کوصف بند کر دیا اور جب سلطان اپنے چکر میں اس کے سامنے آیا تو انہوں نے اپنے ورواز سے کھول دیے اور انہوں نے اپنی فوجوں کے مقابوں کو اس پر چھوڑ دیا اور اسے مجور کر سامنے آیا تو انہوں نے اپنی خور کر کے بھاڑ کے اور اس کے بھاڑ کے دامن میں سلے کے بھاڑ کے دامن میں سلے کے بھال تھا اور قریب تھا کہو وہ اس کا دوست امیر سوید کی بھاڑ کے دامن میں سلے کے بھال تھا ور ہر جانب سے پڑاؤ میں آ واز دیے والا بھی گیا اور قریب تھا کہو وہ اس کا دوست امیر سوید مراکز کا قصد کیا پھر انہوں نے ان کو ہاں سے ہٹا دیا اور انہیں خندت کی بست زمین مارے گئے اور اس روز ان کے زعائے اور ایک دوسرے کی مدد کی اور جتنے لوگ قل سے مارے گئے اس سے زیادہ بھیڑ میں مارے گئے اور اس روز ان کے زعائے مقابلہ کیا گئے اور اس روز ان کو جی مارے کے اور اس روز ان کے زعائے مقابلہ کیا کہوں سے جم کا مردار تھا اور بن عبدلاتن کا سردار مجمد بن سلامہ بن علی وغیرہ بھی مارے گئے اور اس روز بنومرین ان سے قوی ہو گئے اور بنوعبدالواد ان کے تغلب سے جو کئے ہو گئے اور مسلسل دوسال تک جنگ

تارخ ابن خدون \_\_\_\_\_ حند دواز دہم \_\_\_\_ حضر دواز دہم \_\_\_\_ حضر دواز دہم \_\_\_\_ حضر دواز دہم جاری رہی پھر سلطان چیکے سے ۲۷ رمضان المبارک ۲<u>۳۷ ہے کواس میں داخل ہو گیا اور ابو تا شفین اپ</u> محل کے حمین میں کھڑا ہو گیا اور اوبان جنگ کی۔

ابو تاشفین کے دوبیٹوں کا قتل : یہاں تک کہاس کے دوبیٹے عثان اورمسعود اوراس کا وزیرمویٰ بن علی قتل ہو گئے اور اس کا دوست عبدالحق بن عثان جوعبدالحق کے شرفاء میں سے تھا' موحدین کے مددگاروں میں سے اس کے پاس آ گیا جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے عالات کو مفصل بیان کیا ہے پس وہ اور اس کا بیٹیا اور اس کا بھتیجا ہلاک ہو گئے اور سلطان ابوتاشفین کے زخم سے بہت خون بہر گیا جس سے وہ کمز ور ہو گیا لیں اس نے اسے گرفتار کرلیا اور ایک سوار اسے چھیا کرسلطان کے پاس لے گیا پس امیر ابوعبدالرخمن اسے ان جنگوں میں ملااوراس نے اپنی جان کو جنگ کے تھسمان میں داخل کیا تواس نے اسے روکا اور اس نے اس کی جماعت سے آ کھ بند کر لی پس اس نے اسی وقت اس کے متعلق حکم دیا اور وہ قل کر دیا گیااوراس کا سرکاٹا گیااورسلطان اس کے اس فعل سے ناراض ہوا کیونکہ وہ اس گوزجر وتو پیخ کرنے اور ڈا نٹنے کا خواہش مند تھا اور وہ پچھلوں کے لئے عبرت کا نشان بن گیا اور سلطان اپنی تمام فوجوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا اور لوگؤں نے باب کشوط میں بھیڑسے ایک طرف ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے پرحملہ کر دیا ہیں ان میں سے بہت سے لوگ مارے گئے اورشر میں لوٹ بڑ گئ اور شرے بہت ہے باشندول کے اموال اور مستوارت کو تکلیف بیٹی اور سلطان اینے خواص اور مددگاروں کی جماعت کے ساتھ جامع مسجد میں گیا اوراس نے شہر کے مفتوں ابوزیداوراب مویٰ کوجوا مام کے بیٹے تھے اہل عم اورعلم کاحق ادا کرنے کے لئے بلایا پس وہ بڑی مشق کے بعداس کے پاس آئے اورلوگوں کولوٹ مارہے جو تکلیف پینی تھی اس کے متعلق انہوں نے اسے نصیحت کی پس اس نے اپنی فوجوں کو رعیت سے رو کا اور ان کے ہاتھوں کوفسا دیے رو کا اور جدید شمرين اينے پراؤين واپس آگيا اور كمل فتح حاصل ہو گئ اور اس وزمحہ بن تا فراكين بھي آيا جے سلطان ابويكي اور بجد د ز مانه کا پلجی ملاتو سلطان نے اسے اس کے بھیجے والے سے بیاس جلد خبر دے کر بھیجا اور وہ بہا بھین سے بھی آ کے جلا گیا اور نویہ کی فتح سے ستر ہویں رات تونس میں داخل ہوا ہیں سلطان ابویجیٰ کواینے وٹمن کے مرنے اور اس سے اپنا بدلہ لینے کی بہت خوشی ہوئی اوراس نے اپنی مساعی میں شار کیا اور سلطان ابوالحسن نے اپنے دشمن بنی عبد الواد کا قبل موقوف کر دیا اور اس نے ان کے سلطان کے قبل سے اپنے دل کو تھنڈا کیا اور انہیں معاف کر دیا اور دجٹر میں ان کے نام لکھے اور ان کے عطیات مقرر کئے اوراس نے ان کے جھنڈوں اور مراکز کو پیچیے چلایا اور بنی مرین میں ہے بنی داسین اور بنی عبد الوا داور تو جین اور بقیہ زنا تہ کو متحد کیا اور انہیں بلا دمغرب میں اتار ااور اس نے ان میں سے ہر فریق کے ذریعے اپنے مضافات کی سرعد کو بند کیا اور وہ اس کے جھنڈے تلے جماعت در جماعت ہوکر چلے اور ای نے ان ٹی سے پھے لوگوں کو بلاد غمارہ اور سوں کی جانب اتارا اور ان میں سے پھھائی کی عمل داری اندلس میں محافظ اور پہرے دارین کر چلے گئے اور اس کے مدد گاروں میں شامل ہو گئے اور اس کی حکومت کا دائر ہ وسیع ہو گیا اور وہ بنی مرین کا ملک ہونے کے بعد زنانہ کا ملک بن گیا اور وہ مغرب کا سلطان ہونے کے بعد ووفول كتارول كاسلطان بن كيا- يا المورود والمورود والمورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود

ناریخ این خلدون \_\_\_\_\_ حصّه دوازد جم

فصل

## متیجہ میں امیر عبدالرحمٰن کی مصیبت اور سلطان کے اسے گرفتار کرنے اور بالآخراس کے

## ہلاک ہونے کے حالات

قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ سلطان ابوسعید نے موحدین سے بیشرط طے کی تھی کہ دواس کی فوجوں کے ساتھ تلمیان سے جنگ کریں گے اور کیلان ابوالحن مولانا سلطان ابو یکی کے انتظار میں تاسالت میں تھیرا اور جب اس نے دوسری بارای فوجوں کے ساتھ تلمسان کے جنگ کی تو اس نے ان سے می مطالبہ نہ کیا اور ابو محد بن تا فراکین اس کے پاس آتا تھا جب کہ وہ تلمسان کے عاصرہ میں اپنے پڑا ذہر اپناحق ادا کر رہا تھا اور ان کے دشمن کا انجام معلوم کر رہا تھا لیں جب وہ تلمسان پر متفلب ہو گیا تو اس کے سفیر ابو محمد بن تا فرانسن نے اسے خفیہ طور پر بتایا کہ اس کا سامان اُس کی ملاقات کرنے اور اسے وشن پر فتح پانے کی مبارک با دوسینے کے لئے اس کے اس کے اور سلطان ابوالحسن چونکہ فخر کا دلدادہ تھا اس لئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا اور اس نے ۱۳۳۷ ہے میں تلمسان ہے کوئی کیا اور مولانا سلطان ابویکی کی آیہ کے انتظار میں متیجہ میں یراؤ کرلیا اور سلطان نے س میں بہل نگاری کی کیونکہ اس کی حکومت کے تصرف محمد بن عبدالحکیم نے اُسے اس کے انجام سے ڈرایا تھا اوراس نے اُس کہا تھا کہ دو بادشاہوں کی ملاقات اسی روز درست ہوتی ہے جس روز ایک دوسرے پر غالب ہو پس سلطان نے اس بات کو تابیند کیا اورستی کرنے لگا اور اس وعدہ کے انتظار میں جو محدین تافر اکین نے اسے بتایا تھا سلطان ابوالحن كا قيام طويل موكميا اوروه كئ ماه تك اس كى ملاقات معدرت كرتار بااورائي فيدين بيار موكيا اور جيماؤني والول نے اس کی وفات کے متعلق گفتگو کی اور اس کے دونوں بیلے امیر ابوعبدالرحمٰن اور ابو مالک اپنے دا دا ابوسعید کے زمانے سے بی اس کی ولی عبدی کے بارے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے اور سلطان نے اپنی حکومت کے آغاز سے ہی ان دونوں کوامارت کے القاب دیے تھے اور انہیں وزراءاور کا تب بنانے اور علامت لگانے اور دجٹر لکھنے اور عطیات دیئے اور سواروں ہے استلحاق کرنے اور تنہا فوجوں کو تیار کرنے کا کام سپر دکیا تھا اور اس بارے بیں دونوں کا ایک طریق تھا اور اس نے ان کے لئے اوا مرسلطانی کی تنفیذ کے لئے الگ بیٹھنے کی جگر مخصوص کی تھی اور اس طرح اس کی سلطنت میں اس کے مدد گار تھے اور جب سلطان کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تو ان دونوں امیروں کے درمیان جنگ لے دلالوں نے چلتا پھر نا شروع کیا اور یزاؤں والوں نے ان کے لئے دویارٹیاں بنائمیں اوران میں سے ہرایک نے مال تقسیم کیا اور یارٹیاں بن گئے اورامیر عبدالرحلن نے اپنے وزراء کے اکسانے پرقبل اس کے کہ سلطان کا حال اسے معلوم ہوا مارت پر تملہ کرنے کی ٹھان لی اور

nih zir je

## ابن ہیدور کے خروح کرنے اور ابوعبدالرحمٰن

## ہے لیس کرنے کے حالات

عددواد دہ میں علاوں ابوائحس کے اور انہوں کے گئی باران پر حیلے کے اور انہوں اس جا آرکے یا سے لیا اور اس نے ان کے سامنے اپنا نٹ سلطان ابوائحس کے ساتھ بیان کیا اور یہ کدوہ اس سے الگ ہوجانے والا اس کا بیٹا عبد الرحمٰن ہے ہی انہوں نے اس کی بیعت کر کی اور انہوں نے اس کے ساتھ المر یہ کوہ انہوں نے اس کی فوج کو منتشر کر دیا اور انہوں نے اس کے ساتھ المر یہ کوہ تو اور کے اور انہوں نے ان کے قواح کی بیٹر کر دیا اور وہ ان کے آ گئست کھا گیا مجبد کو قواد دیا تو وہ زوادہ کے بی بیٹر انہوں نے ان کے قواح کی کرید کی اور انہوں نے اس جازر کے عہد کو قواد دیا تو وہ زوادہ کے بی بیٹر انہوں نے اس جوال کی اور انہوں نے اس جوال کی زمد داری لے کی اور انہوں نے ان کے قوام کی اور انہوں نے اس جوال کی اور انہوں نے اس کی خرمشہور ہوگئی کوئی اس کی تعمد ایق کرتا اور کوئی اس کی تعمد بیٹر کرتا تھا تو مواس کی اور ان کی تعمد ایق کرتا اور کوئی اس کی تعمد بیٹر کرتا تھا تو دیا دورہ وہ دیا جو کہ اور انہوں نے اس کے عہد کو تو دیا اور وہ دیا ہی کہ اور ان کے ساتھ ایس کے جہد کو تو دیا ہورہ وہ دیا ہی کہ اور ان کے ساتھ بیل کہ ہی انہوں نے اس کے عہد کو تو دیا ہورہ وہ دیا ہورہ وہ دیا ہورہ دیا ہورہ وہ دیا ہورہ دیا ہورہ دیا ہورہ وہ کیا تو اس نے بیل کوار ان کے سردار دیتھ و بیا ہورہ انہوں کے اس انہوں ہوگئی جا کہ اور اس کے جو انہوں کی اور ان کی ساتھ بیل کے ہاں اتر ااور اور ان کے ساتھ بیل کو ساتھ کی ہورہ وہ دیا ہورہ کی ہورہ انہوں کی خوالم کے مسلمان نے اس کی آ زبائش کی اور اس کی خوالمت کی خوالمت کی طرف والیس بھی ہورہ ہورہ کی خوالمت کی موالمی کیا ہی تو انہوں کی خوالمت کی موالمی کی تارہ کی کا افت کی کہ کہ دیا ہورہ ہوگیا۔ کی ساتھ کی ہورہ کی کو کے دورہ ہورہ کی کو خوالمیں کی تو دائوں کی خوالمت کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی خوالمیں کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی

سلطان کاعزم جہاد : جب سلطان اپ ذرائی کے معاملے اور اس سے تعلق رکھے والے احوال سے فارغ ہوگیا تو اس نے جہاد کاعزم کرلیا کیونکہ وہ اس کا بہت دلدادہ تھا اور طاخیہ نے جب سے یعقوب بن عبدالحق کے عہد سے بنوم بن کو جہاد سے عافل کیا تھا وہ کنارے کے مسلمانوں پر عالب آگئے ہے اور انہوں نے ان کے پہاڑوں سے جنگ کی اور ان جس سے عافل کیا تھا وہ کنارے کے مسلمانوں پر عالب آگئے ہے اور انہوں نے ملمانوں کو نگلے کے لئے گئے ہیں جب سلطان ابوالحن اسے جنگ کی اور اس پر نگیس لگایا جسے اس نے تبول کیا اور وہ اندلس کے مسلمانوں کو نگلے کے لئے گئے ہیں جب سلطان ابوالحن اپ ورشن کے معاملے سے فارغ ہوگیا اور اس کا ہاتھ وار مور سے ہاتھوں سے بلند ہوگیا اور اس کی حکومت کا دائر ہوسیج ہوگیا تو اس کے دل دی اسے دعوت جہاد دی اور اس نے اپنے ایمر ابو مالک کو جو گئارے کی سرحدوں کا امیر تھا جہا ہے میں دار الحرب کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور اپ دار الحلائے سے اس کے پاس فوج جیجی اور وزراء کو بھی اس کے پاس جیجا دار الحل کے باس فوج جیجی اور وزراء کو بھی اس کے پاس جیجا کی وہ الک کو بھی کی جاعت میں جنگ کے لئے گیا۔

ا میر آبو ما لک کا طاعیہ کے علاقے میں دورتک چلے جانا: اورطاغیہ کے علاقے میں دورتک چلا گیا اورا سے
لوٹ لیا اورقید یوں اورغنائم کے ساتھ ان کے علاقے کی نزد کئی او نجی جگہ پر چلا گیا اور وہاں پڑاؤ کرلیا اور اسے اطلاع پنجی
کہ نصار کی نے اس کے لئے تیاری کی ہے اور وہ اس کے تعاقب میں تیز تیز چل رہے ہیں اور سرداروں نے اُسے ان کے
علاقے اورا س وادی سے چلے جانے کا مشورہ دیا جوارض اسلام اور دارالحرب کے درمیان ملحقہ سرحدتھی نیز رہے کہ وہ مسلمانوں
کے شہروں میں جاکروہاں محفوظ ہوجائے لیں وہ اپنی میں لگ گیا اور اس نے شب کے پچھلے پہر آ رام کرنے کا پختہ ارادہ
کرلیا اور وہ ایک تابت قدم سردار تھا مگروہ اپنی عمر کی وجہ سے جنگوں میں مہارت نہیں رکھتا تھا لیں نصر انہے کی فوجوں نے ان کے

عند دوازدہم سوار ہونے یا واپسی کے بارے میں ان سے گفتگو کرنے سے قبل ہی ان کے بستر وں میں ان پرحملہ کردیا افرا اعرابو مالک اپ گوڑے پرضیح طور پر بیٹھنے سے قبل ہی زمین پر گر پڑا تو انہوں نے اسے زمین پر قبل کردیا اور اس کی قوم کے بہت ہے آ دمیوں کو قبل کردیا اور اس کی قوم کے بہت سے آدمیوں کو قبل کردیا اور چھاؤنی میں ان کے اور مسلما نوں کے جواموال سے انہوں نے انہیں جمع کر لیا اور ایڑیوں کے بل واپس سے کے اور سلطان کو اپنے بیٹے کی ہلاکت کی اطلاع ملی تو وہ در دمند ہوا آور اس نے اس کے لئے تو جو کی دُما کی اور راہ خدا میں اس کے ایر کی امید کی اور خود جہاد کے لئے فوجوں کے بیسجنے اور بحری بیڑوں کے تیار کرنے میں مشغول ہوگیا۔

بحری بیروں کی تیاری کے لئے وزراء کی روانگی جب سلطان کواپنے بیٹے کے شہید ہونے کی اطلاع ملی تواس نے اپنے وزراء کو بحری بیڑوں کی تیاری کے لئے سواحل کی طرف جیجا اور عطیات کا دفتر کھولا اور فوجوں سے ملا اور ان ک کمروریوں کو دورکیا اوراہل مغرب کو جمع کیا اورا حوال جہا دہیں حصہ لینے کے لئے سبھ کی طرف کوچ کر گیا اور تقرار پیوموں نے یہ بات بن لی تو وہ بھی دفاع کے لئے تیار ہو گئے اور طاغیہ نے سلطان کو گزرئے سے رو کئے کے لئے آینا بھری بیزا آ بنائے جبرالٹر کی طرف بھیجا اور اطان نے کنارے کی بندرگا ہوں سے مسلمانوں کے بھری بیڑ وں کو برا پیچنتہ کیا اور موحدین کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے بحری بیڑے کو اس کے پاس بھیجیں اس انہوں نے زید بن فرمون کو جوان کی حکومت کا پرور دہ تھا جا یہ کے بحری بیڑے کا سالارمقرر کیا اور افریقہ کے بولہ بحری بیڑوں کے ساتھ سبعة آیا جن میں طرابلس' قابس' جربہ' تونس' بوتہ اور بچاریے بحری بیڑے شامل تصسبة کی بندرگاہ برسوے زیادہ مغربین کے بحری بیڑے آئے اور سلطان نے محمد بن علی کو ان کاسالارمقرر کیا جوسبتہ کی فتح کے دن سے اس کا حاکم علا وراس نے اسے آبنائے جرالٹریش نصاری کے بحری بیڑے سے جنگ کرنے کا تھم دیا اوران کی تعداداور تیاری کمل ہوگئ بس انہوں نے زر بیں پہنیں اور ہتھیا روں سے ایک دوسرے کی مدو کی اورنصاریٰ کے بحرے بیڑے کی طرف بڑھے اور پچھ دریکھبرے چرانہوں نے بحری بیڑوں کوایک دوسرے کے قریب کیا اورانہیں میدان کارزار کے ساتھ ملا دیا اور ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بنی کی ہوا چلنے لگی اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کوان کے دشمن پر کامیابی عطافر مائی اور انہوں نے اپنے بحری بیڑوں میں ان سے میل ملاپ کیا اور انہیں تلواروں اور نیز وں سے مکلز نے کلڑے کردیا اوران کے اعضاء کو مندر میں بھینک دیا اوران کے سالا رالملند کو بھی قبل کردیا اوران کے بھری بیڑوں کو مطیع بنا کر سبعہ کی بندرگاہ کی طرف لے آئے اورلوگ ان کود می<u>صنے کے لئے باہر نکلے اور ان کے بہت سے سرداروں کوشیر**ک**</u> اطراف میں گھمایا گیااور قیدیوں کی بیڑیاں دارالانثاء میں ترتیب ہے رکھی گئیں اور بڑی فتح حاصل ہوئی ادر سلطان مبارک بادیکے لئے میٹھا اور شعراءنے اس کے سامنے قصیدے پڑھے اور وہ دن بڑی عزت والا دن تھا اور احسان کرنا اللہ کا کام

人名英格兰斯 医多种性神经 经现代的证据 此 网络克勒姆斯的伊斯特斯特人 表现现代表现代 多种的 经工作人名 化二氯化丁基甲基苯甲基苯甲基基 医多种 医二氯甲基丁基

· 1985年,1986年前,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年

تاریخ این ظدون می ودازدیم

فصل

## جنگ ِطریف اورمسلمانوں کی آ ز مائش

## کے حالات

جب مسلمانوں نے نصاریٰ کے بحری بیڑے پرفتے پائی اور راستہ میں روکاوٹ کے بارے میں ان کی توت کوتوڑو یا توسلطان رضا کا راور تخواہ دار غازیوں کی فوجوں کو بھینے میں مشغول ہو گیا اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بحری بیڑوں کی ایک زنجرین گل اور جب فوجوں کی روا گل کمل ہو گئ تو وہ خود میں کھے کہ خرمیں اپنے خواص اور اہل وعیال کے ساتھ روانہ ہوا اور طریف کے میرون میں اتر ااور وہاں اس نے فوجوں کو تشہرا دیا اور اس کی فوج اس کے حق میں حرکت میں اور اس کے اور اس کی فوج ہو کہ اور اس کی فوج ہو کی اور اس نے اس سے جنگ کا آغاز کر دیا اور سلطانِ اندلس ابوالحجاج بن سلطان انی الولید نے اندلس کی فوج ہو زنا تہ کے غازیوں اور سرحدوں کے محافظوں اور محرائی بیادوں سے تیار کی گئی تھی کے ساتھ اس سے ملاقات کی پس انہوں نے اس کے بڑاؤ کے بالقابل پڑاؤ کر لیا اور طریف کو بیٹ صلفہ کی طرح گھیر لیا اور ان پر گئی تشم کی جنگیں مسلط کیں اور وہاں پر آئی سے بالا تو کہ بیٹر اور کی بیٹر اور کی بیٹر اور کی بیٹر کی تاریخ ورک کیا تا کہ پڑاؤ کو خروریات کے ایک اور خاخیہ نے ایک اور جو کی اور کی بیٹر کی توشخ تم ہو گئے اور انہوں نے چارے تا اس کے بیٹر کی نظر سکیں اور شہر کے عاصرہ میں ان کا قیام طویل ہو گیا اور ان کو قوشے ختم ہو گئے اور انہوں نے چارے تا ان کی کے مالات میں کہ بیٹر کی کا میا بی کے آٹار کر ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور وی کی اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گئے اور ور پڑ گ

طابخید کا نصرانی قو موں کو جمع کر نا اور طاخیہ نے نصرائی قو موں کوئی کیا اور اشہون اور غرب اندلس کے حاکم برقال نے اس کی مدد کی ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ اس کے پاس آیا اور وہ اپنی نزول سے چھاہ بعد ان کی طرف روانہ ہوا اور جب ان کی چھاوٹی قریب آئی قو اس نے طریف کی طرف نصار کی کی ایک فوج جبھی جے اس نے وہاں چھار کھا تھا ہیں وہ چوکیداروں کی عظلت کے وقت اس میں زات کو داخل ہو گئے اور رات کے آخری جھے میں آئیس ان کے متعلق علم ہوگیا تو انہوں نے اپنی کین گا ہوں سے ان پر محلہ کر دیا اور شہر بیاں داخل ہوئی تھی انہوں نے سلطان کے مسلم کو دون سے اس جھائی گران کے سواکوئی آ دی شہر میں واخل نہیں ہوا اور تھا کہ اور سلطان نے مسلم نوں کے دستوں کو صف بند کیا اور انہوں نے محلہ کیا اور جو تیرا نداز اس جب جنگ بھن گی تو شہر سے پوشیدہ انشر کول کے اور وہ سلطان نے مسلم نوں نے محافظوں کوئی کی طرف گیا اور ہو تیرا نداز اس کی حفاظت پر مقرر سے انہوں نے فوج کواس سے ہٹایا ہیں انہوں نے محافظوں کوئی کر دیا چھورتوں کوئی کر دیا اور وہ سلطان کی بیاری لونڈ یوں عائشہ بنت ابو یکی بن یعقوب اور فاطمہ بنت موال نا سلطان ابو یکی شاہ افریقہ اور دیگر لونڈ یوں کی طرف گیا اور انہیں لوٹ لیا اور دیگر خیموں کو بھی لوٹ لیا اور دیگر خیموں کو بھی لوٹ لیا اور انہیں قبل کر دیا اور دیگر لونڈ یوں کی طرف کے اور انہیں قبل کر دیا اور دیگر فوٹ یوں کی طرف کے اور انہیں قبل کر دیا اور دیگر خیموں کو بھی لوٹ لیا اور دیگر خیموں کو بھی لوٹ لیا اور دیگر خیموں کو بھی لوٹ لیا اور دیگر خیموں کو بھی لوٹ لیا اور دیگر خیموں کو بھی لوٹ لیا اور انہیں لوٹ لیا اور دیگر خیموں کو بھی لوٹ لیا اور انہیں تو کورٹوں کورٹوں کی طرف کے اور انہیں تو کی کورٹوں کورٹوں کی طرف کے اور انہیں تو کورٹوں کورٹوں کورٹوں کی طرف کے اور انہیں تو کی کورٹوں کورٹوں کی طرف کے اور انہیں تورٹوں کورٹوں کورٹوں کی طرف کے اور انہیں تو کورٹوں کی کرونڈ یوں کی طرف کے اور انہیں تورٹوں کی کورٹوں کی کرونڈ یوں کی کورٹوں کے اور انہیں تورٹوں کورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کیا کی کرونڈ یورٹوں کورٹوں کورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کورٹوں کورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کی کرونڈ یورٹوں کورٹوں

ارس بن مدون کوآگ سے جلادیا اور مسلمانوں کو اپنے پڑاؤ کے پیچے جونوج موجود تھی اس کے متعلق پند چل گیا تو ان کے میدان میں کھلبلی کچ گئی اور وہ اپنی ایرایوں کے بل پھر گئے حالا نکہ اس سے قبل ابن سلطان نے اپنی قوم اور دشتہ داروں کے ایک گروہ کے ساتھ ان سے جنگ کا پختہ ارادہ کیا تھا یہاں تک کہ دہ ان کی صفوں میں جا ملا پس انہوں نے اس کا محاصرہ کر کہا اور اسے گرفتار کر لیا اور سلطان مسلمانوں کے ایک گروہ کی طرف مائل ہوا اور بہت سے عازی شہید ہو گئے اور طاخبیہ سلطان کے جیمہ میں بہنچ گیا اور اس نے عورتوں اور بچوں کے قل کو ناپہند کیا اور اپنے بلاد کی طرف بلیٹ آیا اور ابن الاحم غرنا طہ چلا گیا اور سلطان الجزیرہ کی طرف چلا گیا اور ایک طرف کی از ماکش کی سلطان الجزیرہ کی طرف چلا گیا اور اس کے تو اس ان کی طرف کیا۔

طریف سے طاغیہ کی والیس جب طاغیہ کی والیس جب طاغیہ کریف سے واپس آیا تواس نے اندلس میں ملمائوں پرجرات کی اوران کے نگلنے کی خواہش کی اور تھرانی افواج کوجع کیا اور تعلیہ بی سعید سے جوغرنا طہ کی سرحد ہا در وہاں سے ایک دن کی مسافت پر ہے بنگ کی اور آلا سے اور لوگوں کواس کے عاصرہ کے لئے جع کیا اورانس کی خوب نا کہ بندی کی اور آئیس پیاس کی مشقت برداشت کرنی پڑی تو انہوں نے اس میں اس کے حکم کوئٹلیم کرلیا اورانشرتعالی نے طیب پر خبیث کوفتے دے دی اور وہ اپنی جا کی طرف واپس جانے کے لئے اپنی کی اور شہروں میں لوگوں کو جج کرنے کے لئے آدئی تھیے اور اس نے اپنی جرنیوں کو جری بیڑوں کی اور آئی کی اور شہروں میں لوگوں کو جج کرنے ہوئی آدئی تھیے اور اس نے اپنی جرنیوں کو جگری بیڑوں کی اور آئی کی اور شہروں میں لوگوں کو جج کی بیڑوں کی خاصی تعداد کھل ہوگئ کی جو دہ سرچ کرنی بیڑوں کی بیڑوں کی گیا اور اس نے اپنی جو نیاجیڈ وزارت کا نمائندہ تھا گیا اور اس نے اپنی جو نیاجیڈ وزارت کا نمائندہ تھا کی میں سے محمد بن العباس بن تا حضریت کو الجزیرہ جانے پڑی جو کیا اور موئی بین ابراہیم الیر نیانی جو نیاجیڈ وزارت کا نمائندہ تھا کی سے محمد بن العباس بن تا حضریت کو الجزیرہ جانے پڑی وہ کی کو تارے کی طرف آگے جیجا اور وزیرے قرارت کا نمائندہ تھا کی میں ہوگیا اور اس نے اپنی جو نیاجیڈ وزارت کا نمائندہ تھا کی مدافعت کے لئے اس آئی بیا ہوگیا اور طاغیہ کا بیڑی بیڑا آبنا ہے جرالٹر پر معظب ہوگیا اور مسلمانوں کی آزمائش کی اور اس بی جھے آدئی ہیں اور طاغیہ کا بیڑی بیڑا آبنا ہے جرالٹر پر معظب ہوگیا اور مسلمانوں کی بیڑا آبنا ہے جرالٹر پر معظب ہوگیا اور مسلمانوں کی بیڑا آبنا ہے جرالٹر پر معظب ہوگیا اور مسلمانوں کی بیڑا آبنا ہے جرالٹر پر معظب ہوگیا اور مسلمانوں کی بیڑا تابنا ہوگیا۔

اسبیلیہ سے طاغید کی آمد : اور طاغیہ نفرانی فوجوں کے ساتھ اشبیلیہ سے آیا اور انہیں جزیرہ خضراء میں بٹھا دیا جو مسلمانوں کے بحری بیڑوں کی بندرگاہ اور گزرگاہ کا دہانہ ہے افراس نے اس کی پڑوئ طریف کے ساتھ اسے بھی آئی مملکت مسلمانوں کے بحری بیڑوں کی اور اس نے آلات کے کاریگروں کوئٹ کیا اور کوئٹ کیا اور کھا کوئٹ کی اور اس کے ساتھ جنگ کرنے پرشش کیا اور اس کا طویل محاصرہ کیا اور چھاؤٹی والوں نے طویل قیام کے لئے کلڑی کے گھرینائے اور سلطان ابوالحجاج اندلی فوجوں کے ساتھ آیا اور طاغیہ کورو کئے کے لئے جبل الفتح کے باہراس کے سامنے اثر ااور سلطان ابوالحجاج اندلی فوجوں کے ساتھ آیا اور طاغیہ کورو کئے کے لئے جبل الفتح کے باہراس کے سامنے اثر ااور سلطان ابوالحجاج فائد نہ نہ دیا اور ان کا محاصرہ کی اور ان کی مدد بھیج گر اس بات نے انہیں کوئی فائد نہ نہ دیا اور ان کا عامرہ بخت ہو گیا اور انہیں تکلیف نے آلیا اور سلطان ابوالحجاج 'طاغیہ کی اجازت کے بعد صلح کے بارے میں اس سے گفتگو کرنے کے لئے اسے بیا جازت دی تھی اور اس نے ایک بحری بیڑے کوراست کے لئے گیا طاغیہ نے اس سے دھوکہ کرنے کے لئے اسے بیا جازت دی تھی اور اس نے ایک بحری بیڑے کوراست

عددوازدہم میں اس کی گرانی پر لگادیا' پیں مسلمانوں نے بری بے جگری کے ساتھان سے جنگ کی اور بھوک کے پھندے کے بعد ساحل کی طرف نکل آئے اور الجزیرہ اور وہاں جو سلطان کی فوجیں تھیں ان کے حالات خراب ہو گئے اور انہوں نے شہر سے دست میں طرف نکل آئے اور انہوں نے شہر سے دست میں ان کے حالات خراب ہو گئے اور انہوں نے شہر سے دست میں درار ہونے کی شرط پر طاخیہ سے امان طلب کی تو اس نے انہیں امان وے دی اور وہ شہر سے نکل گئے تو اس نے ان سے اپنا عہد بورا کیا اور جو بھوان سے کھویا گیا تھا انہیں اس کا معاوضہ دے دیا اور انہیں خلعتیں دیں اور ان کو وہ بھو دیا جس کا لوگوں میں چرچا ہوا اور اپنے وزیر عسکر بن تا حضریت کو باوجود طاقت رکھنے کے مدافعت میں کوتا ہی کرنے پر گرفتار کر لیا اور سلطان اس یقین پر اپنے دار الخلا نے کو واپس آگیا کہ اللہ کا امر غالب ہوگا اور وہ دین کو سر بلند کرنے اور دوبارہ غلہ دیے کے وعدے کو پورا کر ہے گا۔

عثمان بن ابی العلاء: آل عبدالحق کے شرفاء میں سے عثان بن ابی العلاء اندلس میں زنا تداور بر بری مجامد غازیوں کا لیڈر تھا اور اسے اندلس میں سرحدوں کی تھا طت کرنے ویشن کی مدافعت کرنے وارالحرب سے جنگ کرنے اور حاتم اندلس کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے کی وجہ ایک خاص مقام حاصل تھا ' جیسا کہ ہم اس کے حالات کو مفصل بیان کریں گے اور جب سلطان ابوسعید نے اہل اندلس سے مدو ما گئی تو ان میں سے جو مقام حاصل تھا اس کی وجہ سے اس نے معذرت کی اور ان پر شرط عائم کی کہ وہ جہاد کا وقت گزرہے تک اسے اپنی تیا وہ دی ویں مرانہوں نے اس کی حاجت کو پورانہ کیا اور جب بھائی ابو بن ابوالعلاء فوت ہوگیا تو اس کے بعد جہاد کے مراسم کو اس کے بیٹوں نے سنجالا اور وہ ریاست میں اپنے بڑے بھائی ابو عائمت کی طرف رجوع کرتے تھے اور غلاموں اور ان پر واہ لوگوں سے ان کی پارٹی مضبوط ہوگئی جس نے سلطان ابوالحن علیا اور اکثر حالات میں وہ اس سے بے قابو ہوگئی جس ان اس سے برامنا یا اور اس بات نے اسے سلطان ابوالحن کے پاس جانے بریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے بارے میں اس کے پاس جانے سے پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس خیا برے میں اس پرتہمت لگائی اور باو جو دنا پہند میدگی کے اس نے انہیں جبل کے ساتھ جنگ کرنے سے بیرہ ورکیا اور جب مسلمانوں نے اس پرتہمت لگائی اور باو جو دنا پہند میدگی کے اس نے انہیں جبل کے ساتھ جنگ کرنے سے بیرہ ورکیا اور جب مسلمانوں نے اس پرتہمت لگائی اور ابوالوں کے بیش کے باس کی جو مدافعت کی سوگی جیسے کہ ہم اسے بیان کر ہے ہیں۔

اوراس نے اپ دارالخلائے کو واپس جانے کاعزم کرلیا اور انہوں نے راستے میں اس پر حلہ کرنے کی ٹھان کی اور اس بارے میں انہوں نے اس کے غلام ابن المعلوجی سے سازش کی کیونکہ اس نے اپنی دھار کی تیزی سے ان کو درو مند کیا تھا اور ان کی جاہ و منزلت کے بارے میں ان پر تنگی وارد کی تھی 'پس انہوں نے ارادہ کرلیا اور کینہ تو زی پر منفق ہو گئے اور جب انہوں نے ابوالعلاء کا میلان اس طرف پایا تو اسے قبول کرنے کو دوڑے اور ججہ بن الاحمے نے انہیں چو گئا کر دیا 'پس اس نے کشتیوں کو اسے دائے میں روکنے کے لئے بھیجا اور انہیں طلامت کی اور وہ اس کے گزر نے سے پہلے ہی اپ کام کے لئے دوڑ گئے اور انہوں نے اسے قلعہ اصطلابی نہ سے ور سے ہی پکڑلیا اور اسے عماب کیا تو وہ رضا مندی طلب کرنے لگا اور انہوں نے اس کے غلام عاصم کو جوعطیات کے دفتر کا انبچارج تھا اس پر زیادتی کرتے ہوئے اس کے خلام عاصم کو جوعطیات کے دفتر کا انبچارج تھا اس پر زیادتی کرتے ہوئے اسے قل کر دیا۔

سلطان کافل : اورسلطان نے اس بات سے برامنایا تو انہوں نے اسے تیراور نیزے مار مارکر قبل کرویا اور پڑاؤ کی طرف واپس آگئے اور جن غلاموں کے ساتھ انہوں نے سازش کی تھی انہیں بلایا اور وہ اس کے بھائی ابوالحجاج بن پوسف بن

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خددواز انم المان کے بیت کی اوراس کی نقلہ یم پرانفاق کیا اوراس نے اسی وقت اپنے قائد ابن عزون کو بھجا تو اس نے اس کی خاطر اس کے دارالخلافے پر قبضہ کرلیا اوراس کا کام مکمل ہو گیا اوران کے باپ کے غلام رضوان نے اُسے روکا اوروہ اس سے بے قابو ہو گیا اوراس کے دل میں ابوالعلاء کے بیٹوں کے متعلق کہ انہوں نے اس کے بھائی کوئل کیا ہے کینے بیٹھ گیا یہاں تک کہ جب سلطان ابوالحن جہاد کی طرف گیا اوراس نے اپنی عملداری اندلس کی سرحدوں پر فوج بھیجی اور اپنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ جب سلطان ابوالحن جہاد کی طرف گیا اور اس نے بیٹوں کے بارے میں کچھ شرائط بتا تمیں جواس کے بایہ سلطان ابوسعید نے ان پر عاکم کی تھیں ۔

ابوالعلاء کے بیٹوں کی گرفتاری: پس ابوالحجاج نے ان کوگرفتار کرلیا اوران سب کوزین دوزقید خانے میں بند کردیا۔
پر انہیں کشتیوں میں افریقہ کی بندرگا ہوں کی طرف والپس بھیج دیا ہی وہ تو نس میں مولا نا سلطان ابو بھی کے ہاں اترے اور سلطان ابوائحن نے ان کے متعلق اسے پیغام بھیجا پس اس نے اسے قید کردیا پھراس نے اپ دروازے کے دارو نے عریف کے ساتھ میمون ابن بکرون کو انہیں اس کے دارالخلافے کی طرف والپس بھیجے کا اشارہ کیا تو اس نے تو قف کیا اوران سلطان کا سے عہد تھئی کرنے سے انکار کیا اوران سلطان کا سے عہد تھئی کرنے سے انکار کیا اوران کے جیٹے بین اوروہ ان کے بھیجے اوران کی پُر زورسفارش کرنے میں رغبت رکھتا ہے مقصد دہ نہیں جوہ ہشر کے شعلق خیال کے جیٹے بین اوروہ ان کے بھیجے اوران کی پُر زورسفارش کرنے میں رغبت رکھتا ہے کیونکہ اسے اس بات کا علم ہے کہ اس کی سفارش دور ہیں شامل کی ساتھ اس کی بادر ان کی ساتھ اس کی بادران کے بیٹھے بیچھے گیا آور جب سلطان کا کی طرف بھیجے دیا اورانیس بھرون کے اخر اس کی وجہ کیا آور جب سلطان کی طرف بھیجے دیا اورانیس اپنے پڑاؤ میں اتا رااور انہیں بھاری سوار یوں کے لئے عمدہ گھوڑے دیے اوران کے لئے خیم لگوات اور انہیں اورانوں اس کے دیا ہوں اس کے دوران کے لئے خیم لگوات اور انہیں ہو اور ان کے لئے اوران کے بارے میں سازش کررہ بیں اس کے باس شوائی کی گئی کہ بہت سے انہیں قید میں ڈال دیا بہاں تک کہ اس کے بارے میں سازش کررہ بیں اس کے باس شوائی کی گئی کہ بہت سے مقدرین بناوت کرنے اور بادشاہ پر جملہ کرنے کے بارے میں سازش کررہ بیں اس نے انہیں گؤگی کہ بہت سے میں انہیں قید میں ڈال دیا بہاں تک کہ اس کے اپن کریں کے اپن میں دوران کے بیے بیٹر اورانیا کہ کہ اس کے باس شوائی کہ بیان کریں گئی کہ بہت سے میں انہوں تیں دورانیا کی دور اس کے دور اس کے دور اس کے دیں اس نے انہیں کو کہ کہ اس کے بارے میں سازش کررہ بیں اس نے انہیں کرفار کریں گئی کہ بہت سے میں انہوں تی دور بیل کی دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دو

اریخ این ظدون \_\_\_\_ هند دواز دام

na katalika na katalika katalika di katalika di katalika katalika di katalika di katalika di katalika di katal Na katalika di katalika di katalika di katalika di katalika di katalika di katalika di katalika di katalika di

# مشرق کی طرف سلطان کے تحا نف جیجنے اور حرمین اور قدس کی جانب اپنے تحریر کر دہ مصحف جیجنے کے حالات

ملوک، مشرق کی دوسی اور شریفانہ معاہدات کے بارے میں سلطان ابوائحن کا ایک خاص مسلک تھا جے اس نے اسلاف سے حاصل کیا تھا، مراس کی دیانت داری نے اسے مزید مفہوط کر دیا تھا اور جب اس نے تلمسان کے پارے میں جو فیصلہ کیا' سوکیا اور مغرب اوسط بر حفلب ہو گیا اور نواح کے باشندے اس کے رتبہ کے ماتحت ہو گئے اور اس کی حکومت کا سابید دراز ہو گیا تو اس نے اسی وقت حالم معروشام محمد بن قلا دون الملک الناصر سے گفتگو کی اور اسے فتح اور حاجیوں کے کا سابید دراز ہو گیا تو اس نے اسی وقت حالم معروشام محمد بن قلا دون الملک الناصر سے گفتگو کی اور اسے فتح اور حاجیوں کے راستے سے روکا دول کے بارے بی بتایا اور اس نے قارس بن میمون بن ورداء کو یہ پیغام دے کر جھیجا تو وہ سلف کی محبت کے استحام اور خط کے جواب کے ساتھ وا پی آیا۔

حرم شریف بین این تحریر کرده ایک اور این این تحریر کرده ایک اور ماهان نے بخته اراده کیا که وه اپنے ہاتھ کا تحریر کرده ایک قدیم کند حرم شریف کے لئے وقف کرے تا کہ اسے اللہ کا قربت حاصل بھی اس نے اسے نقل کر وایا اور کا تبون کو اسے سنہ الکہ کرنے اور مقش کرنے اور قاریوں کو اس کے ضبط و تہذیب کے لئے جمع کیا یہاں تک کہ اس کا کام کمل ہوگیا اور اس نے اس کو کرنے اور مقش کرنے اور واور جو اہرات و کے لئے آبنوں کی ککڑی اور ہاتھی دانت اور صندل کا ایک مضبوط برتن بنایا جس کی کھال پرسونے کی تاروں سے کھائی یا قوت کی لئری اور اس کے الئے جمڑے کا ایک مضبوط برتن بنایا جس کی کھال پرسونے کی تاروں سے کھائی کی گؤتی اور اس کے اوپر راتی اور دیباری کا فلاف تھا اور موقی غلاف بھی تھا ور اس نے اپنے خزائن سے اموال لگالے جنہیں اس نے مشرق میں جا گیریں خرید نے کے لئے مخصوص کیا تا کہ وہ قراء کے لئے وقف ہوں اور اس نے حاکم مصروشام جنہیں اس نے مشرق میں جا گیرین خرید نے کہ کو تو برا ماموں تھا کو بھیجا اور اس نے اپنے کا تب ابوالفضل زغب اور ہر بخلص دوست سے سابق اور مقدم عطیہ بن جملهل بن یکی جو بڑا ماموں تھا کو بھیجا اور اس نے اپنے کا تب ابوالفضل بن مجمد بین بائی مدین اور اپنی حکومت کے دوست عبوبین قاسم المن وار کو بھیجا اور اس نے اپنی کا تب ابوالفضل بین محمد کے پاس تعالی میں بی جا دو الے المن وار کے لئے جلسہ منعقد کیا جس کا مدتوں تک لوگوں میں چوار ہا اور بھی گور سے تو بیاتی کا قب ہا اور بھی گور سے تا ہا ہوں تھی مور سے تا ہا کہ دور اور جھی اور سے تا ہا کہ دور سے دور اور جھی اور سے تا ہا کہ دور سے تا ہور کی کور سے تا ہور کا مور سے تا ہور کی کور سے تا ہور کی کور سے تا ہور سے کی تو بور اور کے کئے جو سونے اور چاندی کی ذیوں سے آرات تھے موروز سے دیا ہوروز سے کی تھیں اور متاح مغرب اور گھر بلو استعال کی چیز وں اور جھی خور سے کی تھیں وروز کی تھیں وروز کی تھیں وروز کی تا ہور کی کور سے تا ہور کی کیا تھیں ہو کہتو سے تو ہوروز کی کور سے کی تو میاں کور سے کور سے کور کی کور کے تو سے تا ہوروز کی کور سے تا ہوروز کے کور سے تا ہوروز کے تاب اور کی کور سے تا ہوروز کے تاب اور کی کور سے کور سے تا ہوروز کی کور سے تا ہوروز کے تاب کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کی کور سے تا ہوروز کے تاب کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور

عند دوازدہم علاون منہ بناوٹ کے اونی کپڑے کہاس ٹو پیاں گڑیاں اور نشان دار اور غیر نشان دار چادریں اور بہترین منہری بو جھ تنے اور پختہ بناوٹ کے اور کم لیاس ٹو پیاں کچڑیاں اور نشان دار اور بچڑے جو کمط کی طرف ریشم کے رنگ دار اور بے رنگ سادہ اور منقش کپڑے اور بلا دصحرائی سے لائے ہوئے رنگ دار چڑے جو کمط کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور مغرب کاردی سامان اور گھر بلو استعال کی اشیاء اور مشرق میں جن کی بناوٹ کو اچھا سمجھا جاتا ہے جی کہان میں موتی اور یا قوت کے پھروں کا ایک پیانہ بھی تھا۔

اوراس کے باپی کی مجوبہ لونڈیوں میں سے ایک لونڈی نے اس کی رکاب میں جج کو جانے کا ارادہ کیا تو اس نے اس اوراس کے متعلق اپنے خط میں سلطان مصرکو وصیت کی اور وہ تلمسان سے روانہ ہوگئے اور انہوں نے الملک الناصر کو پیغام اور ہدیہ پنچاویا جے اس نے قبول کیا اور مصرمیں ان کی آمد کا روز جمعہ کا دن تھا جس کے متعلق لوگوں میں مرتوں جرچار ہا اور راستے میں ان کی تنظیم و کریم کی گئی یہاں تک کہ انہوں نے اپنافرش اوا کر دن تھا جس کے متعلق لوگوں میں مرتوں جرچار ہا اور راستے میں ان کی تنظیم و کریم کی گئی یہاں تک کہ انہوں نے اپنافرش اوا کر میا ور اس نے اپنافرش اوراک مفرب کے بجیب و غریب اشکال و بناوٹ کے نیموں سے سلطان کو قیمی تھا اور اسکندریہ کے شان دار کیڑے جن میں مفرب کے بجیب و غریب اشکال و بناوٹ کے نیموں سے سلطان کو قیمی تھا اور اس نے اپنے کا ایک اور اس عبد کو گوں میں اس ہدیے کہ مطابق قرآن کریم کا ایک اور اس کے اور اس عبد کو گوں میں اس ہدیہ کے مقال و راہ کی طرف جو گیا اور اس کے بہلے نئے کے مطابق قرآن کریم کا ایک اور اس کے اور اس کے باہد کی حداد کریم کا ایک اور اس کے امارت درمیان مسلسل دو تی رہی یہاں تک کہ وہ اس کے بی فوت ہو گیا اور اس کے باہد کی تعزیت کی اور اس کے اور وی کیا تب اور وفتر سنجالی کی سلطان کی بو ای ایک اور اسے تھا گیا تھا کہ کہ اور اسے کا قدرت کی اور اس کے باہد کی تعزیت کی اور اس کے باہد کی تعزیت کی اور اس کے باہد کی تعزیت کی اور اس کے باہد کی تعزیت کی اور اسکے کا تب اور وفتر کی تو رہ کی بار کی بیان کا حاص کی بات کی تعزیت کی اور اسکی کا تب اور وفتر کی تو میں کر ور حاجیوں پر اس بھی با اور اس نے باتھ سے ترکی حکومت کی آور میں کی تعزیت کی عامل تھا۔

مطان کی بو اور جو پچھان کے ہاتھوں میں تھا اور اس نے بانی کا حاص کی اس جھیا اور اس نے اس کے بات تو اصد ہو کی حکومت کی آور میں کی تو اور می کی تو اور وہ خیب بیان کا حاص کی اس جھیا اور اس نے اس کے بات کے اور میں کی حکومت کی آور میں کو کو می کی تعزید کی کومت کی آور کی تو کی کی کی کومت کی آور کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی ک

اور جیبیا کہ ہم بیان کریں گے پھراس نے افریقہ پر قبضہ کرنے گے بعد قر آن کریم کا ایک اور نسخہ لکھنا شروع کیا تا کہاہے بیت المقدس کے لئے وقف کرے مگر وہ اسے پورانہ کرسکا اور اس کے لکھنے کی فراغت سے قبل ہی فوت ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے ان شاءاللہ۔

terna kanamina. Maka majaka pentenan menantan menantan menantan menantan menantan menantan menantan menantan m Periodopak kanaminan menantan menantan menantan menantan menantan menantan menantan menantan menantan menantan

The second of the second

ى رخى اين خلدون \_\_\_\_ حسّه دواز دېم

فضل

## مغرب کے پڑوسی سوڈ انیوں میں سے شاہ عالی کی خدمت میں سلطان کے تحفہ جھیجنے

#### کے حالات

سلطان ابوالحن کے فخر کا ایک خاص طریق تھا جس ہے وہ بڑے بڑے با دشاہوں ہے مقابلہ کرتا تھا اور ہمسروں اورامصار کوتخا کف دینے اور دور درانے کے نواح اور ملحقہ سرحدوں میں ایلی جیجئے میں ان کے طریق کا پابند تھا اوراس کے عہد میں مالی کا باوشاہ 'سوڈ انیوں کے باوشاہوں میں سے سب سے بڑا تھا اور مغرب میں اس کے ملک کا پڑوی تھا اور اس کے قبلہ کی جانب کے مقبوضات کی سرحدول سے ایک و مرحلہ پرجنگل میں رہتا تھا اور اس نے مغرب اوسط کے مقبوضات پرغلبہ یالیا اوراوگوں نے ابوتاشفین کی شان اور اس کے محاصرہ کرنے اور قبل کرنے نیز سلطان کو تغلب اور قوت کا جونشان اور و بدیہ حاصل ہوا تھا کے بارے میں باتیں کیں اور اس بارے میں آناق میں خبریں پھیل گئیں اور مالی کا سلطان منساموی جس کا آن کے حالات قبل ازیں ذکر ہو چکا ہے اس کے ساتھ ندا کرات کر کے کا طرف مائل ہوا' پس اس نے اپنی مملکت کے باشندوں میں نے فرافقیس کواپنے مقبوضات کے پڑوس میں رہنے والےضہاجی شمین کے ایک ترجمان کے ساتھ اس کے ہاں جیجا اورانہوں نے سلطان کے یاس جا کراہے فتح اورغلبہ کی مبارک باددی تو اس نے انہیں خوش آ مدید کہا اور نہایت اچھی طرح رخصت کیا اورا پنے فخر پیطریق کی طرف ماکل ہوا اور اس نے اپنے گھر کے ذخیرے سے مغرب کا عجیب وغریب متاع اور گھر بلواستعال کی چیزیں اور قیمتی سامان تحفہ میں دیا اورا بی حکومت کے بچھآ دمیوں کوجن میں کا تب الدیوان ابوطالب بن مجمہ بن ابی مدین اور اس کاغلام عزر الخصی میں شامل منے مقرر کیا اور انہیں وہ سامان دے کر مالی کے باوشاہ منساسلیمان کے پاس ا پنے وفد کی واپسی سے قبل اس کے باپ کی فومید گی کے وقت بھیجااور معقل کے صحرائی اعراب کوا ثارہ کہا کہ وہ آیہ ورفت کے دقت ان کے ساتھ آئٹیں جا کیں لیں معقل میں سے جاراللہ کی اولا د کا امیر علی بن غانم تیار ہوا اور سلطان کے علم کی اطاعت میں رائے میں ان کے ساتھ رہا اور طویل سفر اور بڑی تکلیف کے بعدیہ قافلہ جنگل میں مالی کے ملک تک دور تک چلا کیا تو اس نے انہیں خوش آید ید کہااور ان کی عزت افزائی کی اور بیلوگ مالی کے بڑے بڑے آ دمیوں کے وفد میں جواییخ سلطان کی تنظیم کرتے اوراس کے حق واطاعت کوادا کرتے تھے اپنے بھیجے والے کی طرف واپس آ گئے ادرانہوں نے اپنے بھیجنے والے کی مرضی اور تھم کے مطابق سلطان کاحق ادا کیا اور اپنا پیغام پہنچایا اور سلطان کو بادشا ہوں پر ان کے تو اضع کرنے کی دحہ ہے بہت عزت حاصل ہوگئی۔

المن المدون في المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المناف

en en entre la fille de la fille de la fille de la fille de la fille de la fille de la fille de la fille de la

# فصل حاکم تونس کے ساتھ سلطان کے رشتہ داری کرنے کے حالات

جب سلطان ابو یکی کی بینی سلطان ابوالحن کی مجبوبہ لونڈیوں کے ساتھ طریق بیں اس کے خیموں بیں فوت ہوگئ تو اس کے دل بیں اس کا غم باتی رہ گیا کی وہ اس کی سلطنت کی عزت کرنے اور گھر کی نگرانی کرنے اور معاملات بیں کا میاب ہونے اور ترفد کے اصولوں اور صحبت بیں لڈی بیش سے فائدہ اٹھانے کی بہت دلدادہ تھی کی اسے خیال آیا کہ وہ اس کی بہن کو اس کے عوض بیں حاصل کرے اور اس کی بیش کی بارے میں اس نے اپنے ولی عریف بن کی امیر زغبہ اور اپنی محل کو جوں اور نیکس کے کا تب ابوالفضل بن عبداللہ بن ابی مدین اور اپنی مجلس کے فقیہ الفتو کی ابو عبداللہ محمد بن سلیمان محمد میں اس نے اپنے علام عبرالخصی کو بھیجا کی وہ ۱۳ کے بیسے اور ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا گیا اور اس نے ان کی حد درجہ تکریم کی۔

حاجب ابوعبداللہ کی سلطان سے سازش : اور جب ابوعبداللہ بن خار کین نے ان کی آمد کی خوش کے بارے میں اپنے سلطان سے سازش کی اوراس نے اپنے حرم کو اطراف کے حملوں اور لوگوں کے تکم سے بچاتے اوراس شم کی واہمن کی عظمت کی عظمت کی خاطران بات کے مانے سے انکار کر دیا اوراس کا حاجب ابن تا فراکین مسلسل اس کے ساختاس کام کی اہمیت کم کرتا دہا اوراس مگل کی در کرنے کے بارے میں اس پر سلطان ابوالحسن کے حق کی عظمت بیان کرتا رہا کیونکہ ان دونوں کے در میان رشتہ اور دوشت کے پھر گزشتہ عہد و بیان بھی تھے یہاں تک کہ اس نے اس کی بات مان کی اوراس کی ضرورت پوری کے در میان رشتہ اور دوشت کے پھر گزشتہ عہد و بیان اور دونوں کے در میان رشتہ داری ہوگئی اور حاجب واہمی کے سامان کی تیاری کی باوراس کی سامان کی تیاری کم کری اور اس اسے بیان کہ اور اس نے اپنی کہ اور اس کے تار کی اور اس کے تار کی خاص کی اور اس کے بیاں اس کے حق کے اور موالا نا سلطان ابو یکی نے اپنی کی مان کی رکاب میں اس کے پاس آئے وہر اور اس کے بیاس آئے کہ اس نے وہر کی کا ور اس کے در واز سے موحد بین کے مشائ کی بھیجا جن کالیڈر عبدالواحد بن مجمداین کی بیت عزب کی وفات کی خبرال گئی اور جب وہ وادر سب کے سب سلطان ابوالحسن کے پاس پنچے اور دراسے بی میں انہیں موالا نا سلطان ابوالحسن کے پاس پنچے اور راسے بی میں انہیں موالا نا سلطان ابوالحسن کے پاس پنچے اور راسے بی میں انہیں موالا نا سلطان ابوالحسن کے پاس پنچے اور راسے بی میں انہیں موالا نا سلطان ابوالحسن کے پاس پنچے اور راسے بی میں انہیں موالا نا سلطان ابوالحسن کے پاس پنچے تو اس نے ان سے تحزیت کی اور راس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کے وہراس کی وہراس کے وہراس کی وہراس کے وہراس کی وہراس کے وہراس کی وہراس کے وہراس کے وہراس کی وہراس کے وہراس کی وہراس کے وہراس کی وہراس کے وہراس کی وہراس کی وہراس کی وہراس کی وہراس کی وہراس کی وہراس کی وہراس کی وہراس کی وہراس کی و

| منه دواز دیم |                                           | تاریخ ابن خلدون |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------|
|              | کی وراثت کے حصول میں مدد دے گا اسے بہت    |                 |
|              | لہ وہ سلطان کے مددگاروں میں شامل ہو کر اس |                 |
|              | :                                         | ان شاءالله _    |

## والقصل المحاربات

## ا فریقہ پرسلطان کے چڑھائی کرنے اور

## الله يرغالب آنے كے مالات

اگرسلطان ابویکی کی دوئی اور جنہ کاپاس نہ ہوتا تو سلطان ابوائحن کی آ کھا فریقہ کی حکومت کی طرف آھی ہوئی تھی اور ہوائی کے لئے اوقات مقرر کرنے لگا اور جرب اس نے رشتہ کے بارے بین اسے پیغام بھیجا اور تلمسان میں یہ بات مشہور ہوگئی کہ موصدین نے اس کی مطرف گیا اور حلیات کا رجر کھولا اور فوج کی کمزور یوں کو دور کیا اور اس نے مغرب افضی جائے بوتے مصور بن امیر ابو مالک کو امیر مقرر کیا اور حسن بن کھولا اور فوج کی کمزور یوں کو دور کیا اور اس نے مغرب افضی جائے بوتے مصور بن امیر ابو مالک کو امیر مقرر کیا اور حسن بن سلیمان بن ترزیکن کو پولیس کے مضوط کرنے میں لگا دیا اور اسے نوج برامیر مقرر کیا اور اور نے کی نیت کو پولیس کے مضوط کرنے میں لگا دیا اور اسے نوج برامیر مقرر کیا اور اور کی بھی خبر کی گئی تو اس کا ارادہ ہے تاریخ کی نیت کو پولیس کے مضاف ابور بجب اسے ضرورت کی محمل ارز فاف کی بھی خبر کی گئی تو اس کا ارادہ ہے تاریخ کی بین اور اب نور کی بین کر ان کی ایارت کے تاریخ بین کر ان کی ایارت کے تاریخ بین کر ان کی اور ابن اور این جائے کی کام کی تو اس کی این کر جگئے بین کر ان کی اور ابن اور این اور این اور کی دو سے بوائی اور کی ہوئی اور اس کے چھیے ہی خبر آگئی کر بھر کر اگی احمد کی وہ کی اور ابن کی خوائے کی کر کی دو سے بوائے کا کام کی تو اس کے این خوائے کی دو اسے بیا کی تو کے حوائی کی دو اسے بابوالقاسم بن عوزے اس سے مطالان نے اپنی تحریک کو دو ایس کی تاریخ کی بیار کر بھی تو کہ کی کو دو اس کی کر کی دو سے بوائی کی خون کو دائی کی تھی اور اس کی کوئی کر کی دو سے بوائی کی تھی اور ان کی کر کی دو سے ان پر قائم کی تھی ۔ بیار سے بیس نا فرمائی کا طریق افتیار کیا تھا اور اس با ڈکوٹو ڈ دیا تھا جو اس نے اپنی تحریک رو سے ان پر قائم کی تھی ۔ بیک خون کو در کی تھا دور ان کی گئی ۔ بیک خون کو در کی تو کی گئی ۔ بیک خون کو در کی تھا کی کر کی دو سے ان پر قائم کی تھی ۔ بیک خون کو در کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر ک

افر افتہ برج شطائی بین اس نے افریقہ پرچ هائی کرنے کا پختدارادہ کرلیا اور خالد بن عزہ بن عربھی تیار ہوکر چلنے کے لئے اس کے پاس آگیا بس اس نے عطیات کارجٹر کھول دیا اور لوگوں میں افریقہ کی طرف جانے کا اعلان کر دیا اور ان کی کمزور یوں کو دورکیا اور مولانا امیر ابو یجی کا بوتا المولی ابوعبراللہ جو بجائیا کا حاکم تھا۔ مآب کے قریب اپنے دادا کی وفات کے

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ حقد دواز دیم \_\_\_\_ حقد دواز دیم \_\_\_\_ حقد دواز دیم و خیابی ظرون می میلاد کرتے ہوئے آیا اور ا بعد سلطان ابوالحن کے پائل اپنے باپ کی سفارت لے کراورائ سے اپنی عملزاری پر قائم رہے کا مطالبہ کرتے ہوئے آیا اور جب وہ اس سے مایوں ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ خود افریقہ پر چڑھائی کرنے لگا ہے تو اس نے اس سے اپنے مقام کی طرف واپس جانے کا مطالبہ کیا تو اس نے اس کے مطالبہ کو پورا کر دیا اور وہ بجایہ کی طرف چلاگیا۔

اور جب سلطان نے اس مے کی عیدالانتیٰ کی رسم ادا کر لی تواس نے اپنے بیٹے امیر ابوعنان کومغرب اوسط کا امیر مقرر کیا اور اے علم دیا کہ وہ اس کے تمام امور کی نگر انی کرے اور اس کے ٹیکس جمع کرنے کا کام بھی اسے سپر دکیا اور خود افریقہ جانے کے ارادے سے کوج کر گیا اور وہ اور حجرا کا امیر خالدین جمزہ اپنے مدد گاروں کے ساتھ چلے اور جب وہ وہران میں اتر اتو وہاں اسے قسطیلہ اور بلادالجرید کا وفد بلاجس کی پیشوائی اس کا امیر جنگ اور اس کے بھائی عبد الملک کی امارت کا مد دگارا حدین کی اورامیر تو زریجیٰ بن بملول جوامیر ابوعمر العباس ولی عبد کے خروج کے بعد تو زرسے اس کے پاس آگیا تھا اور وہیں تونس میں فوت ہو گیا تھا اور رئیس نفطہ احمد بن عامر بن عابد کرر ہے تھے بید دونوں ولی عہد کی و فات کے بعد اس طرح ان کے پاس واپس چلے آئے تھے کہل بیرؤساءا پنے ملک کے سربرآ وردہ لوگوں کی جماعت کے ساتھ اسے دہران میں ملے اوراس کی بیعت کی اوراس کی اطاعت کاخق ادا کیا اورامیر طرابلس محرین ثابت ان کے ساتھ شامل نہیں ہوسگا تھا اس نے اپی بیعت ان کے ساتھ بھیج دی تو اس نے ان کے وفد کی عزت کی اور انہیں ان کے امصار کا امیر مقرر کر دیا اور انہیں ان کی عملداریوں کی طرف بھیج دیا اوراس نے احمد بن کمی کواپی رکاب کے ساتھیوں اورائیے مددگاروں میں شامل کرنے کے لئے پکڑلیا اورجلدی جلدی چلنے لگا اور جب وہ بجائیہ کے مضافات میں بنی حسن میں اتر اتو وہاں اس کوامیر بسکرہ وبلا دالزاب منصور بن فضل بن مزنی اینے اہل وطن کے ایک وفد کے ساتھ امیر زوادرہ یعقوب بن علی بن احمد اور بجائیہ اور شطنطنیہ کے مضافات کا صحرائی امیر ملے' پس وہ انہیں عزت واکرام کے ساتھ ملا اور انہیں اپنے ساقہ میں شامل کرلیا اور اس نے اپنے باپ کے یروردہ قائد حوین کی عسری کوایے آ کے بھیجااور جباس نے بجابد کے میدان میں بڑاؤ کرلیا تو ابوعبداللہ اوراہل شہرنے سلطان کے خوف اور محبت ہے اس کی بات نہ مانی اور اس کے اردگر دیے منتشر و گئے اور ان کے مشائخ قضاء فتو کی وشور کی سلطان کی مجلس میں گئے اور اس کا حاجب فارح بن سیدالناس ان ہے پہلے اس کے پاس پیچ گیا اور اس کی اطاعت اختیار کر کی اوراس نے اسے اس کی سوار یوں کی ملا قات کرنے باہر نگلنے کے لئے واپس جیجاا دروہ چلا گیا اور جب اس کے جھنڈ پےشہر کے قریب ہوئے تو مولی ابوعبداللہ نے جلدی کی اوراُ سے شہر کے میدان میں ملااورا پے چیچے رہنے کے بارے میں عذر کیا تو اس نے اس کا عذر قبول کیا اور عزیز بیٹے کی طرح اس سے حسن سلوک کیا اور سنین کے نواح میں کومیہ کی عملداری اسے جا گیر میں دی اور تلمیان میں اس کا وظیفہ بڑھا دیا اور اے اپنے بیٹے ابوعثان حاکم مغرب کے ساتھ کر دیا اور اے اس کے متعلق وصیت کی اور وہ بجایہ میں داخل ہوا تو اس نے ان ہے بے انصافیوں کو دور کیا اور ٹیکس کا چوتھائی حصراتہیں معاف کر دیا اور اس کی سرحدوں کے احوال برغور وفکر کیا اور ان کو درست کیا اور ان کے شکافوں کو پر کیا اور وزراء کے طبقہ اور اس کے نمائندوں میں سے محمد بن النوار کواس کا امیر مقرر کیا اور اس کے ساتھ بنی مرین کے محافظ اور اپنے درواز بے سے خراج کے کا تب برکات بن حسون بن البواق کوا تارااورخود چلنے کے لئے تیار ہوکر کوچ کر گیااور قسطینہ میں اتر ا۔

ابوزید کی بیعت : اور تنظیر کے امیر ابوزید جومولانا سلطان ابویکیٰ کا بوتا تھا اس نے اور اس کے دونوں بھائیوں

سے دوازدہ کو اور الدی کے زکر اور ان کے بقیہ بھائیوں نے اس کی بیعت کی اس کی خاطرا پی مملداری سے دست بردارہو الدی اور سلطان نے تعمیان کی عملداری میں سے انہیں ندرومہ دے دیا اور موٹی ابوزید کواس کا امیر مقرر کیا اور اس کی تیم کی اس کے جوج کرنے میں اسے اپنی شدرومہ دے دیا اور موٹی ابوزید کواس کا امیر مقرر کیا اور اس کے تیم کرے جوج کرنے میں اسے اپنی تعمیر دیا اور اور جری ان کا امیر مقرر کیا اور وہ ہیں براس کے دور کے کھو بہن عمر کواپی قوم بی عمر کے ساتھ اس کے پاس اتارا اور زواد دہ کی جاگیروں کو واگر ارکیا اور وہ ہیں براس کے دور کے کھو بسی عمرا دار اور صحرا کے امیر عمر بن حزیف کے ساتھ اس کے باس اتارا اور زواد دہ کی جاگیروں کو واگر ارکیا اور وہ ہیں براس کے دور کے کھو بسی عمرا دن مولا ناسلطان ابو یکی کے اولا دہلیل کے ساتھ جو کھو بسی سے ان کے ہمسر تھاتو نس سے قابس کی جانب کوچ کر جانب مولا ناسلطان ابو یکی کے اولا دہلیل کے ساتھ جو تو اس کے طرایل کی طرف جانے دور سلطان ابو تھوں کے تعمیر کی وہ میں کی فوج کے ساتھ بھیجا اور وہ سلطان ابو تھوں کے تاکہ کو تا کہ میں کوچ کر گئے اور سلطان ابو الحق نے تاکہ حو بین کے بعد اس کی عملداری الزاب کی طرف واپس کر دیا چواس سے بھر دیے اور اس نے بیونہ دی اور اس نے بیونہ دیا گیاں خاش بین مولا نا بین مولا نا بر محلور کیا اور اس کے تھیے اور کی خواس کے حوالیات کی خواس کی میا اور اس کے بر ھا اور وہ قالی کر دیا وہ ان کے خواس کی خوس کو جو کہ کیا اور اس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کیا تو تو کی کیا تو اس کی خواس کیا تھی تھوڑ ہے سے گر پڑائیں آئیں گیں تو خواس کیا تھی تھو دی ہی ہور دیا دور ان کی مردوں کو ابور کیا گیا تو تاس کی خواس کیا تو تو کو کیا تو تو کہ کیا تو کیا گیا تو تاس کیا تو تو کیا گیا تو تو کوئی کیا تو تو کیا گیا تھوں کیا تو تو کیا گیا تو تاس کیا تھی تو تو کوئی کوئی کیا تو تو کوئی کیا تو تو کوئی کیا تو تو کوئی کیا تو تو کوئی کیا تو تو کوئی کیا تو تو کوئی کیا تو تو تو کیا تو تو کوئی کیا تو تو کوئی کیا تو تو تو کوئی کیا تو تو تو کوئی کیا تو تو تو کوئی کیا تو تو تو تو تو کیا تو تو تو کوئی کوئی کیا تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو ت

ابوالقاسم بن عنو کی گرفتاری: اورایک جماعت قابس کی گا اورعبدالملک بن کی نے امیر ابوابوهنص کے ساتھی اور شخ الموحدین ابوالقاسم بن عنو اور سدویکش کے شخ بی سین صحر بن موری کواس جماعت کے لوگوں کے ساتھ گرفتار کر لیا اور انہیں پا بچولاں سلطان کے باس بھیجے ویا اور سلطان نے اپنی فوجوں کوتو نس کی طرف بھیجا اور بی عنوا اور بی بی کے دشتہ کی دار ہی بین سلیمان کوان کا سالار مقرر کیا اور اسلطان نے اپنی فوجوں کوتو نس میں اتر کر ان پر قابض ہوگے اور ابن کی دوہاں کا امیر مقرر کیا تھا اور اس سے اسے اور اس کے خواص کو مواریاں اور طحتین و یہ کے لیعد وہاں بھیجا تھا اور سلطان نے دیے میں اتر ااور دہاں اسے قاصد امیر ابو تفص کے سرکے ساتھ ما اور بیزی فتح صاصل ہوئی بھر وہ تو نس کی طرف کوچ کرگیا اور مجمادی الآخر ہم دے کے کو دو دو ہاں اتر ااور وہاں اسے قاصد امیر ابو تفص کے سرکے ساتھ ما وفر بین کی فتح صاصل ہوئی بھر وہ تو نس کی طرف کوچ کرگیا اور مجمادی الآخر ہم دی کے کو دو دو ہاں اتر ااور تو نس کی طرف کے درواز سے تا کی کی درواز سے تا کی درواز سے تا کی درواز سے کہا گو جو کی درواز سے تک اپنی کو جوں کے ساتھ اپنی جو بی درواز سے تا کی کی امیر زعبہ اور اس کی طرف کے دو وقال میں بنا کی جو بھر کے درواز سے مراکز کی طرف کے دور سلطان اپنی خوجی دی سے سوار ہوا اور اس کے داکھیں ہاتھ مولان سلطان ابو یکی کا بھر کی ابوعبداللہ بی المی الوعبداللہ میں ابنی ہو ہوں کے ماکھی ابوعبداللہ بی ابوعبداللہ بی نا میں ابوعبداللہ بین سوار ہوئے اور اس کے با کیں ہاتھ مولان سلطان ابو یکی کا بھر کی ابوعبداللہ میں ابوعبداللہ بین امیر ابوعبداللہ موار ہوئے نے دونوں جب سے اس کے بھائی ابوعبداللہ میں ابوعبداللہ موار ہوئے نے دونوں جب سے اس کے بھائی ابوعبداللہ میں ابوعبداللہ موار کی کیا تھر کیا تھا ساتھ کیا تھر کیا تھا ساتھ کیا تھر کیا امیر ابوعبداللہ موار ہوئے نے دونوں جب سے اس کے بھائی امیر ابو فارس نے خروج کیا تھا ساتھ کے بھر کیا تھی ساتھ کیا امیر ابوعبداللہ موار ہوئے نہدونوں جب سے اس کے بھائی اور بونوں کے باکھوں کیا تھا کیا تھر کیا تھی کیا امیر ابوعبداللہ موار کیا تھا کیا تھر کیا تھا کیا کہوں کیا تھا کیا تھر کیا تھا کیا تھر کیا تھا کیا تھر کیا تھا کیا تھر کیا تھا کیا تھر کیا تھا کیا تھر کیا تھر کیا تھا کیا تھر کیا تھا کیا تھر کیا تھا کیا تھر کیا تھر کیا تھر کیا تھا تھر کیا تھر کیا تھا

عارخ ابن ظدون من این بیٹوں سمیت قید سے پس سلطان ابوالحن نے ان کور ہا کر دیا اور وہ اس کے ساتھ تونس گئے اور وہ اس جماعت کی زینت سے جنہیں بنی مرین کے مشرفاء اور کبراء میں شار نہ کیا جا تا تھا اور اس کے ڈیئے پٹ گئے اور جھنڈ ہے لہرا گئے اور جماعتیں صف درصف اس مے موافقت کرتی تھیں یہاں تک کہ وہ شہر تک پہنچ گیا اور زمین فوجوں سے موجیس مارنے لگیس اور جماعتیں صف درصف اس جموافقت کرتی تھیں یہاں تک کہ وہ شہر تک پہنچ گیا اور زمین فوجوں سے موجیس مارنے لگیں اور جماری سمجھ کے مطابق اس جمیسا دن بھی نہیں و یکھا گیا۔

والملك لله يوتيه من يشاء من عبادة والعاقبة للمتقين.

اور شعراء فتح کی مبارک بادوینے کے لئے اس کے پاس تونس کئے اور اس دفعہ ابوالقاسم الرموی جونو جوان ادیوں میں سے تھاان سب سے آ گے تھااس نے اس کی خدمت میں مندرجہ ذیل اشعار پیش کئے۔

'' جب تو بلا تا ہے تو مشرق و مغرب مجھے جواب دیے ہیں اور مکہ اور پیڑب ملا قات سے خوش ہوتے ہیں اور مھر' عراق اور اس کے شام نے مجھے آ واز دی کہ جلدی آ و کہ دین کی خوابی تمہارے ہاں درست ہوتی ہے ہیں نے مجھے اشارہ کیا ہے اور قریب کیا ہے کہ منابر مبارک با دو میں اور ان پر داعیان حق تیرے نام کا خطبہ دیں' پس ہمارے ہر دور ونز دیک کے آ دی نے اطاعت کے لئے جلدی کی اور وہ اطاعت اطاعت الجی شار کی جاتی ہے اور روعوں نے مجتب ورغبت سے تیرااشتیاق کیا اور تو امیدوں کے لحاظ سے قریب و دور ہوتا ہے اور روشن شہر میں مجھے لوگوں نے لبیک کہا اور تو ناصر کے افتی پر دیکھ رہا تھا اور ذات اختیل سے تیرے پاس وفد آ ہے اور تیرے ساتھیوں نے آئین خوش آ مدید کہا اور انہوں نے بجانہ کی سرگئی کی وجہ سے دیرنہیں کی بلکہ مشکلات ہموار

نارخ این ظدون \_\_\_\_\_ حشد دواز دیم

ہوگئیں بچاہیائے سرکشی کی مگر جب فوجیس آگئیں تو تو نے پہاڑ وں کو لٹتے دیکھا اوران میں نے فرمال ہر داراور اطاعت گزارنے جلدی کی اوران میں سے جھڑا الواور فسادی نے اطاعت اختیار کرلی اور تونس ایک خوف زوہ شیرتهااور تیرے پاس آ کرمحفوظ و بامون ہو گیااوراس کے باشندے شکاری کے لئے ایک پرندے کی طرح تصاوراس کی قوت سے وہ صاحب عز وشرف ہو گئے اور اس سے قبل ہوان کے لیڈر کی پناہ گاہ تھا اور اب توسب کی بناہ گاہ اور بھا گنے کی جگہ ہے اور وہ سمجھتا تھا کہ زمانے نے اسے تم پر فتح دی ہے پس اس نے زندگی کو جواب دیا اور زندگی خوشحالی تھی اور ای طرح ابن طالع کا حال ہے اگر چیعمر میں وہ زیادہ ہے مگر تو اس کا باپ ہے اور تیراعدل وانصاف خلفائے راشدین کی طرف منسوب ہوتا ہے اور تو نے اس کے نصیبے کے ملک اور قربانی کا جماؤ تاؤ كيااور محراب ومركب في مخصفهايال كيااور جب بادشامون كوشراب لذت ديت التواسي ليحقر آن لكها اور پڑ ھاجاتا ہے اورا گرلوگوں کی جانب سے ضبوی ملتی ہے تو ٹو جاشت کی رکعات پر مداومت کرتا ہے اورا گر وہ شام کی شراب نوشی کی تعریف کرتے ہیں تو تیری شراب شام کومرتب ذکر پڑھنا ہے اور اگر وہ بداخلاق ہیں اورجاب اختیار کر مجے میں تو تو نہ بداخلاق ہے اور نہ جاب اختیار کرنے والا ہے اور خصائل نے تجھ سے بزرگی حاصل کی ہے جب نا نہ کڑوا ہوجاتا ہے تو وہ شیریں اور میٹھے ہوجاتے ہیں' جس طرح قوم کے پیشوا گھر کو مضبوط بناتے ہیں تو فحطان اور یعرب ان کے فخر میں اضافہ کر دیتے ہیں وہ بہا دروں کے دل کومطبع کر چھوڑتے میں اور عبیدا وراغلب ان کے مقابلہ ہے گریز کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ بادشاہ ان کی پٹاہ میں آتے ہیں ا وہی بڑے اور بڑی زمین والے بیں اور دی بڑی سلطنت کے مالک ہیں اوران کا گھر سات آسانوں کے اوپر بناہوا ہے اور بغدادان کی جنگ ہے حسد کر سے گاہے اور ہھمیار جا ہے ہیں کہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں ان کے بیت المجد سے ستارے روثن ہو گئے ہیں اور شرق و کئی بان سے بوے مرتبے والے ہو گئے ہیں' جمرت ہے کہان کاایک گروہ غربیہ میں ہے جسے عجمی بنانے کا ارادہ کری ہے تو وہ عرب بن جاتا ہے اور عبدالحق ٔ طالب حق ین کر کھڑا ہوا ہے کہی جس چیز کی طلب میں وہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے ضائع نہیں ہوتی اوراس نے یعقوب کو یجھے چپوڑا ہے جواس کے راہتے کی اقتداء کرتا ہے اور وہ اس میں غلطی نہیں کرتا اور وہ اچھاراستہ ہے اور اس نے عثان کو پیچیے چھوڑا ہے خدا کی متم وہ اس بات پر بختہ یقین رکھتا ہے کہ اسلام ایک راستہ ہے اور اس نے خدا کی راہ میں کی حملے کئے بیں اور جن چیز وں کو کقار نے بلند کیا تھاوہ پر باوہو گئی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے ایسے احمان کو پورا کرنا چاہا۔ تو ہم سے اطاعت گزار اور گنهگارنے اس کی فرمدداری لے لی۔ دین صنیف کے نشان نے تھے ہے انکارکیا کہ تاریکی حق کی کرن سے خالی ہو ہی تو وہ چیز لایا ہے جے اللہ اپنی رضا مندی کے دستہ پر چلے والے کے لئے پند کرتا ہے اللہ عظم سے بیتن کے قیام کا وقت ہے اور تیری طرف سے ایک ماہر تیر انداز اس کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے بندے تنہارے بیروکار ہو گئے میں اور انہیں تمہاری جانب سے مراقب ومناصب ملے میں اور فریب کاری سے حملہ کرنے والوں پروہ مصیبت آئی ہے جس نے ان تے عزائم كروركر ديے ہيں اور ان كے پاس ايك مگران واعظ كھڑا ہے اور تو نے راہ خدا ميں سيح كوشش كى ہے اور کفار تیری جنگ سے خاکف ہو گئے ہیں اور تو نے غارت گروں کے ہاتھ سے امت کو بیایا ہے اور یہ بہتر جہاد بلکہ واجب جہاد ہے اور دنیاد ہن بن گئی ہے جے تیر سے ما فذ نقد مر لئے جاتی ہے اور ہرشمر کے لوگوں نے

نارنخ ابن ظهرون \_\_\_\_\_ هذه واذ دبم

تیری تمنا کی ہے اور ہرز بین تیرے ذکر سے سر سنر ہوجاتی ہے اور زمین ایک منزل ہے جس کا تو ما لک ہے اور وہاں ہوت کرنے والا معظم ہی فروش ہوتا ہے تو نصف زمین پر وراشت کے ذریعے اور نصف کو حاصل کر کے مالک ہوا ہے لیں وراشت اور کمائی کی سب زمین انجھی ہے اور ایک فوج پائی اور کشیوں پر سوار ہوتی ہے اور دوسری فوج تیز رفتار تیلی کر والے گھوڑوں پر سوار ہوتی ہے اور ایک فوج عدل وانصاف اور تقویل کی ہے اور خدا کی ہم یہ سب سے قیمتی اور عالب فوج ہے 'ہر سواری' سوار کو زینت ویتی ہے اور سوار سے سواری زینت مندا کی ہم یہ سب سے قیمتی اور عالب فوج ہے 'ہر سواری' سوار کو زینت ویتی ہے اور سوار سے سواری زینت ماسل کرتی ہے اور ہر بنیزہ باریک اور خوا سے باور کا اور موات موجود ہے اور وہ صح کو خط کھتے ہوئے اسے پر حتا ہیں' وہ بہا دروں کے ہی کا تب ہیں جن کی گھری طرح ہوتے ہیں اور کتے ہی کا تب ہیں جن کی باس سے شیر کی طرح گر توں کی ماہر انکار نہیں کرتا اور وہ کی گھری طرح ہوتے ہیں اور کتے ہی کا تب ہیں جن کی بار نے والی قوم کی کھو پڑی پر مارتا ہے دیکھے وہ اقوال بی کتا خوش کلام ہے اور امثال میں تجر بکار ہے اور مام کی کی چا در کو گھیٹنا پھرتا ہے اور اس پر داودی دامن ناز کرتے ہیں اور اسے ملم ایک رتگ حاصل ہے جو گئی ربی کی حال ہے اور ایس پر داودی دامن ناز کرتے ہیں اور اسے ملم ایک ربیک حاصل ہے جو گئی ربی کی حاصل ہے جو گئی سے ور دو گئی کی جا در ایس کی دور سے دور کی دائی ہو کہتی نہیں سکتے اے وہ فوج جس میں دنیا کے ہوئی کی گھائی ربی اور اس کی وجہ سے دنا میں بھارا پھر تا انجھا ہوا ہے اور بیونی بلند شان گروہ ہے کہ جب کی گھائی میں اور اس کی وجہ سے دنا میں بھارا پھر تا انجھا ہوا ہے اور بیونی بلند شان گروہ ہے کہ جب کی گھائی میں اور اس کی وجہ ہو کہ کرتا ہے۔

اور تجفے دنیا کے ہر تھم اور سافر پر بڑتا تا جا تا ہے فضیلت حاصل ہے اور اے عاول! رضا منداور متقی مالک اس کے بلند منا قب پڑھے اور لکھے جا تیں گرتو نے ہم میں احسان کا وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس سے تو نس دور ونز دیک کے آدی کو برابر کر دیا ہے اور تو نے موادت گزاروں میں ہے ہوتے ہوئے انہیں بلند کردیا ہے اور تقی تیرے قریب ہوتا ہے اور تو نے عالم ہوتے ہوئے اس کی قدر کو بلند کیا ہے پس علم اور طالبان علم کو تیری ضرورت ہے کہ تو کسی ہر قاتل پر تیری مدح فرض ہے اور کون شخص رہے کو شار کرسکتا ہے اور تیجب ہے کہ تو کسی خوار میں بادل بن کر میں جس سے لوگوں کا کھا تا بینا خوشگوار ہوا ور تو ہمیشہ ہی اپنی بررگ کی بلند یوں پر چڑھتا رہے اور تیرا جمونا وشن مصیبت زدہ اور مقتول رہے۔ تو نے اس کے ساتھ اپنی انتہا تی بلند یوں پر چڑھتا رہے اور تیرا جمونا وشن مصیبت زدہ اور مقتول رہے۔ تو نے اس کے ساتھ اپنی انتہا تی خوارشات کو پالیا ہے لیں نہوئی اچھا کام دشوار ہوتا ہے اور نہشکل ہوتا ہے۔

表示 的复数美国人 医网络氏虫 的复数的复数 计设置 医二氏试验检尿病 医神经黄疸的现在分词

The same of the first party of the second of the second

要成年,这样的。这是美国的人的"数"的"多",这样的"数"的人,这个人的"数"的

رخ این ظرون مدوازد؟

# قیروان میں سلطان ابوالحن کے ساتھ عربوں کے جنگ کرنے اوراس دوران میں ہونے

### والے واقعات کے حالات

بن سیم کے یہ کعوب افریقہ میں صحرا کے رؤساء شے اور انہیں حکومت پر فخر حاصل تھا اور وہ اس کے آغاز سے بلکہ اس سے بھی پہلے کی دوسر نے ویٹ جانے شے اور جب سے معزی عرب آغاز اسلام میں حکومتوں اور سلطنتوں پر معظل ہوئے یہ برخلیم مضافات اور جنگلات کی طرف بھی کے اور اپنے صدفات ہوئی شکل سے دیے اس وجہ سے خلفاء ان سے پریشان ہوگئے یہاں تک کہ مصور نے اپنے بیٹے مہری کو وصیت کی کہ وہ ان میں سے کسی کی مدونہ لے جبیا کہ طبری نے بیان کیا ہے۔

پس جب عباسی حکومت منتشر ہوگئ اور کی موالی خود سر ہو گئے تو یہ بنوسلیم ارض نجد کے جنگل میں طاقت ور ہوگئے اور انہوں نے حربین کے حاجموں پر حملے کئے اور انہوں نے جربین مارش خورس کے بازار کرم ہو گئے اور انہوں نے دونوں حکومت میں مقرب کے بازار کرم ہو گئے اور انہوں نے دونوں حکومت اور استوں کو بند کر دیا چر عبید یوں نے انہیں مغرب کے بارے میں اکسایا اور بیا ہلا یوں کے پیچے برقہ چلے گئے اور اس کی آبادی کو بند کر دیا چر عبید یوں نے ظام کی طاف کی عبی حربی کے بارے میں اکسایا اور بیا ہلا یوں کے پیچے برقہ چلے گئے اور اس کی آبادی کو بند کر دیا اور اس کے ظام کی عبی حقم چلایا۔

ابن غانیہ کی بعناوت جی کہ ابن غانیہ نے موحدین کے طاف بغاوت کی اور طرابکس اور قابس کی شرقی حدود میں کود نے نگا اور طوک محروث میں ایوب کا غلام قرائش الغزی اس کے ساتھ مل گیا اور بنی سلیم وغیرہ عربوں کی پارٹیاں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئیں تو انہوں نے اس کے ساتھ مل کرنواح وامصار پر حملے شروع کر دیے اور سب فتہ کو موادیے گے اور جب ابن غانیے اور قرائش فوت ہو گئے اور آل الی حفص افریقہ میں خود مختار ہوگئی اور زواود وارد وارد کریا بھی بن عبد الواحد بن ابی حفق پر بھاری ہو گئے تو اس نے ان کے خلاف ان بنی سلیم سے مدو ما گی اور ان نے ان کے مسافروں کو تک کیا اور انہیں افریقہ میں ویں اور انہیں ان کی طرابلس کی جولاں گا ہوں سے لے گیا اور انہیں قیروان میں اتا را اور وہاں انہیں کو موس کے میں ایک مقام اور اعتراز حاصل تھا اور جب بنی ابی حفوم کی سلطنت میں انتظار ہوا اور کھو ب نے صحراکی ریاست مخصوص کر کی اور ان کے شرفاء میں فساد کروا دیا اور ان میں انتظار پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان دونوں نے ایک دوسر سے سے نقصان اٹھا یا اور مولا نا امیر ابو بچی اور امیر کے بھائی حزہ بن عمر کے درمیان جھڑ ااور جنگ ہور بی تھی جس میں پانسہ بیکتا رہتا تھا تو اس نے اس جنگ میں بی عبد الواد کے افریقہ سے رغبت رکھے اور اس کی سرحدوں پر قبنہ کرنے کی لائے سے ان

کے خلاف مدودی اوراس کے لئے اپنی فوجوں کولا تا تھا اور بنی الی حفص کے شرفاء کوان سے مکراؤ کرنے کے لئے مقرر کرتا تھا پر آخر میں مولانا سلطان ابو بکرنے اسے مغلوب کرلیا اور مولانا سلطان ابو بیچیٰ کے بارے میں احتقافہ باتوں سے روک کراور اس کے دوست اور مددگارسلطان ابوالحن کی تلوار ہے اس کے آل یغمر اس کے دشمن کو ہلاک کر کے اُسے اطاعت کی طرف لے آیا پس اس نے اطاعت اختیار کر لی اور اس کے غلبے کی تیزی رک گئی اور اس نے بن سلیم کوایے صدقات دیتے پر آ مادہ کیا تو انہوں نے اس کے مجبور کرنے سے صدقات وے دیے پھر حکومت کی دھوکہ بازی سے قبل ہو کر مرگیا اور اس کے بیٹوں نے امارت سنجالی تو نہ ہی انہوں نے امور کے عوا قب کو سمجھا اور نہ ہی انہیں حکومت کے ظلم سے پالا پڑا اور نہ ہی انہوں نے اینے اسلاف کے اعتران کے سواکوئی بات دیکھی اور تی تھی پس انہیں جنگ کرے حکومت کے قائد پر غلبہ پانے کی سوجھی اور انہوں نے اس سے جنگ کر کے اسے مغلوب کرلیا اور سلطان کی حکومت میں اس پر تملہ کیا اور ۲ سم کے میں اس کے گھر کے حق میں اس سے جنگ کی اور جب امیر ابن مولا نا سلطان ابی یجیٰ اپنے باپ کی وفات کے بعد ان برظلم کیا تو بیاس کے ولی عہد کے پاس آ گئے کپس وہ تونس آیا اوراس پر قبضہ کرلیا پھراس کے بھائی امیر ابوحفص نے اس پرحملہ کر کے اسے ل کر دیا۔ ا بوالہول بن حمر ہ کافتل: اور جس روز وہ شمر میں داخل ہواای روز اس نے ان کے بھائی ابوالہول بی حمر ہ کو گرفتار کرایا اور قصبہ میں اپنے گھر کے دروازے بہاندھ کراہے تل کر دیا اور وہاں ان کے پیچیے پڑگیا اور وہ سلطان ابوالحن کے پاس یلے آئے اور انہوں نے اسے افریقد کی حکومت کے متعلق رغبت دلائی اور اس سے اس کے بارے میں مدوطلب کی اور جب سلطان نے وطن پر قبضہ کیا تو اس کے غلبے کا حال موجدین کے غلبے کے حال سے اور صحرا پر اس کی شاہی ان کی شاہی سے مخلف تھی اور جب اس نے حکومت پر ان کے غلبے اور تو ج وامصار میں اس نے انہیں جو بکثرت جا گیریں دی تھیں انہیں دیکھا تواسے ناپیند کیا اور موحدین نے جوامصارانہیں جا گیریں دیے تھے اس کے بدلے میں انہیں مقررہ عطیات دیے اور ان کاٹیکس زیادہ کر دیا اور صحرائی رعیت نے اس کے پاس شکایت کی اورٹیکس کے عائد ہونے سے جسے وہ خفارہ کہتے تھے ان کے ساتھ جو بیانصافی اورظلم ہوا تھا اس کی بھی شکایٹ کی تو اس نے انہیں جن سے روک دیا اور رعایا کوبھی اشارہ کیا کہ وہ انہیں اس سے روک دیں تو وہ پریثان ہو گئے اوران کے ارادے خراب ہو گئے اور حکومت کا دباؤان پر بڑھ گیا تو وہ اس کی گرانی کرنے گے اور ان کے ذوبان اور بوادی نے بھی بیاب سن کی اور انہوں نے بنی مرین کے خدام اور افریقہ کی سرحدوں اوران کے شکافوں کے میگز نیوں پرجملہ کردیا اوران کے اور سلطان اور حکومت کے در میان ماحول ٹاریک ہو گیا اور مہدیہ ہے والیس کے بعد وہاں کے مشائخ کا ایک وفدتونس میں اس کے پاس آیا جن میں خالد بن حز واوراس کا بھائی احمد اور ظیفہ بن عبداللہ بن مسکین اوراس کاعم زاد خلیفہ بن بوزید جو اوال دقویں بیں سے تھا' شامل تھے' پس سلطان نے انہیں خوش آید بد کہااوران کی عزت کی پھرامیر عبدالرحن بن سلطان ابو بچیٰ نے زکر یا بن اللمیانی کوجواس کے مددگاروں میں شامل تھا' اس کے قریب کردیا اور آس کے حالات میں سے بیجی ہے کہ وہ معرفی اپنے باپ کی وفات کے بعد سے بیمی مشرق سے والیس آگیا تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ایس اس نے جہات طرابلس میں اپنی دعوت دی اور ذباب کے اعراب نے اس کی تابعداری کی اور حاتم قابس عبدالملک بن علی نے اس کی بیت کی اور سلطان کی غیر حاضری میں تا مریز دکت کو برباد كرنے كے لئے اس كے ساتھ تونس كيا جيسا كہ ہم بيان كر چكے ہيں اور كى روزتك اس پر قبضہ كئے ركھا اور جب اسے سلطان

عددواردیم کی واپسی کاعلم ہواتو وہاں سے بھاگ گیا اور تلمسان میں عبدالواحد بن اللمیانی سے چٹ گیا یہاں تک کے سلطان ابوالحس اپنی فوجوں کے ساتھ اس کے قریب آگیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا اور اس کے پاس گیا اور اس نے اسے عزت کے مقام پراتا را اور بیاس کے مددگاروں میں شامل ہوگیا یہاں تک کہ اس نے تونس پر بخنہ کر لیا اور اس وفد کی آمد کے بارے میں اس کے باس شکایت کی گئی کہ انہوں نے اس کے بعض نوکروں کے ساتھ سازش کی ہے اور اس سے اپنے ساتھ جانے کا مطالبہ کیا ہے تا کہ کہ وہ اس نے سلطان کے پاس اس اس سے بریت کا اظہار کیا لیس انہیں کی میں حاضر کیا کہ وہ اس نے سلطان نے پاس اس اس سے بریت کا اظہار کیا لیس انہیں کی میں حاضر کیا گیا اور صاحب علال بن محمد بن مصمود نے انہیں زجر وتو نیخ کی اور اس کے تام سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور سلطان نے عطیات کا دفتر کھول دیا اور عید الفطر کی عبادت کی اور اس کے تام سے ویش سے وہم مقام پر پڑاؤ کر لیا اور میگر نیوں اور عور اس کے باس آگئے۔

اولا دا بوالليل اوراولا وقوس كے وفد كى گرفتارى اوراولا دابوالليل اوراولا وقوس كواسے وفد كے قيد ہونے اور ان کی خاطر سلطان کے بیڑاؤ کرنے کی خبر ملی تو زمین باوجودا پی وسعت کے ان پرتنگ ہوگئی اور انہوں نے موت کا معاہدہ کیا اورانہوں نے اولا دمہلہل بن قاسم بن احمد کی طرف جوان کے ہمسر تھے پیغام بھیجاجوا پنے سلطان ابوحفص کی وفات کے بعد صحرا میں چلے گئے تھے اور سلطان کے مطالبہ سے فرار کرتے ہوئے افریقہ سے الگ ہو گئے تھے کیونکہ وہ ان کے دشمن کے مددگار تھے کیں ابواللیل بن حزہ اپنی جان پر تھیں کر انہیں سلطان کے خلاف خروج کرنے پر متفق کرنے کے لئے ان کے پاس گیا تو انہوں نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ چل پڑے اور بلا دالجرید میں توزر مقام پر بنی کعب اور چکمہ کے سب قبائل آئے اور انہوں نے آپی کے تمام خون معاف کے اور ایک دوسرے کو ملامت کی اور موت پر بیعت کی اور انہوں نے ملک کے شرفاء میں ہے امیر مقرر کرنے کے لئے آ دمی تلاش کیا دہ انہیں جنگ کے دلالوں نے ابی دبوس کی اولا دمیں ہے ا یک آ دمی کے متعلق بتایا جواس وقت ہے جب سے خلفائے بی عبدالمون میں سے بنی مرین نے مراکش پر قبضہ کیا تھا'ان کا شکار تھا اور اس کے حالات میں سے میر بھی ہے کہ اس کا باپ عثان بن اور لیل بن ابی دیوں اپنے باپ کی وفات کے وقت اندنس چلا گیااوروہاں پرشلونہ میں بنی ذباب کے تیخ مرغم بن صابر کے ساتھ رہنے لگااور جب وہ اس کے بندھن ہے آزاوہوا تو پرشکونہ سے روگر دانی کرنے کے بعدان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا تو وہ اس کے ساتھ وطن ذباب کو چلا گیا اوران اس نے ان دونوں کواس مال کے معاوضہ میں جوان دونوں نے اپنے ذمہ لیا تھا بحری بیڑے سے مدد دی اور طرابلس کے نواح اور جبال بربر میں اتر ااور وہاں اپنی دعوت دی اور ڈباپ کے تمام عرب اس کی دعوت کے ذمہ دارین گئے اور اس نے طرابلس ہے جنگ کی مگراہے ہر نہ کرسکا۔ پھر احمد بن ابواللیل نے جوافریقہ میں کوپ کا ہر دارتھا اس کی بیعت کی اور وہ اسے تونس لَ آیا مرافریقه میں هصی دعوت کے رسوخ اور بنی عبد المؤمن کی امارت کے خاتمے کی وجہ ہے اس کا کام ندین سکالیس بیان کے معاملے کو بھول گیا اور سے عثان بن اور لیں خارش سے فوت ہو گیا پھراس کے بعداس کا میٹا عبدالسلام بھی فوت ہو گیا اور اس نے تین بیٹے چھوٹے جن میں سب سے چھوٹا احمد تھا اور وہ ماہر کاریگر تھا اور سفر کی صعوبتوں کے بعد وہ تونس چلے گئے اور انہوں نے خیال کیا کران کے باپ کا حال بھلادیا گیا ہے۔ سلطان ابویچیٰ کا نہیں گرفتار کرنا پس سلطان ابویجیٰ نے انہیں گرفتار کر پیے لیس ڈال دیا پھرانہیں مہر پیچے میں

اسكندريه كي طرف جلا وطن كر ديا اوراحمه افريقه كي طرف لوث آيا اورتو زرمين اتر كرسلاني كا كام كرك گزاره كرنے لگا اور جب بن کعب اوران کے حلیفوں اولا دقوس اور دیگر قبائل علاق کے خیالات ہم آ ہنگ ہو گئے تو انہوں نے اسے بلایا اور پیر تو زرے ان کے پاس گیا توانہوں نے اے امیر مقرر کرلیا اور اس کے لئے کچھ خیمے آلہ فاخرہ لباس اور عمدہ گھوڑے جمع کئے اوراس کے لئے علامت سلطان قائم کی اورا پے جیموں سمیت اس کے اردگر دجمع ہو گئے اور سلطان سے جنگ کرنے کے لئے کوچ کر گئے اور جب اس نے ۱۲۸مے کوعیدالفخی کی عبادت ادا کر لی تو ان سے جنگ کرنے کے لئے تونس کے میدان سے کوچ کر گیا اور بڑی خوشی کے ساتھ تونس اور قیروان کے درمیان ثنیہ کے میدان میں ان سے ملاتو وہ اس کے آگے بھاگ اٹھے اور انہوں نے شکست کھا کربھی بڑی بے جگری کے ساتھ اس سے جنگ کی اور اس نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے قیروان کوحاصل کرلیا اورانہوں نے دیکھا کہ اس ہے بیچنے کی کوئی جگہنیں اورانہوں نے ایک دوسرے کو جنگ پر چیڑ کا یا اور موت قبول کرنے پر اتفاق کیا اور سلطان کی فوج میں ہے بنوعبدالواد مفراوہ اور بنوتو جین نے ان کے ساتھ سازش کی پس وہ بنی مرین برغالب آ گئے اور انہوں نے اس دن کی صح کوان ہے جنگ کرنے کا وعدہ کیا تا کہ وہ اپنے جھنڈوں کے ساتھان کے پاس آجائیں اور انہوں نے سلطان کے پڑاؤ پر حملہ کر دیا اور بیآلداور فوجی تیاری کے ساتھ ان کے پاس گیا 'پس میدان کارزار میں تھلیلی مچ گئی اور بہت ہے وگ ان کے پاس آ گئے اور سلطان قیروان کی طرف چلا گیا اور ۸محرم ۲۸م کے پیوا پی فوج کے ایک دیتے کے ساتھ اس میں داخل ہو گیا اور عربوں کے بچھلے دیتے اس کے تعاقب میں گئے اور انہوں نے پڑاؤ کی طرف سبقت کر کے اسے لوٹ لیا اور سلطان کے خیمے میں واخل ہو گئے اور اس کے ذخیرے اور اس کی بہت مستورات پر قبضہ کرلیا اور قیروان کا گھیراؤ کرلیااوران کے قیموں نے ایک باز با کراس کا گھیراؤ کرلیااوران کے بھیڑیے زمین کی اطراف میں شور كرنے لگے اور ہر جگہ ہے جنگ کوآ واڑ دینے والے آگئے اور انس میں اطلاع پہنچ گئی کیں سلطان کے مدد گاراورمستورات قصيه ميں محفوظ ہو گئے۔

کاریخ ابین ظدون \_\_\_\_ حشہ دوازدہم گئی اور وہ قصبہ سے بھاگ گئے۔

تونس کی فصیلوں کو درست کیا اور سلطان سوسہ ہے اپنے بھی بیڑے پر سوار ہوا اور جمادی الا قال کے آخر میں تونس اتر ا
اوراس کی فصیلوں کو درست کیا اوراس کے اردگر دختر ق بنائی اوراس کی مضبوطی کے لئے ایک علامت قائم کی جواس کے بعد
بھی قائم رہی اوراس کے ذریعے اس نے اپنے دشمن کے سینے میں چوٹ لگائی اوراس نے قیروان کی مصیب اور لغوش کو تقیر
سمجھا اوراس کے گڑھے سے نکل آیا اوراللہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے اور اولا دابواللیل اوران کا سلطان احمہ بن ابی دیوں تونس پہنے
گئے اور انہوں نے ان سلطان کا گھیراؤ کر لیا اوراس کا خوب محاصرہ کیا اور اولا ڈہلہل کی سلطان سے مخلصا نہ دوتی ہوگئ تو اس
نے ان پر بھروسہ کیا بھر بوحمزہ نے سلطان کی اطاعت کے بارے میں غور وفکر کیا اوران کا سردار عمر شعبان میں اس کے پاس
نے ان پر بھروسہ کیا بھر بوحمزہ نے سلطان اور بول کو گرفتار کرلیا اوراسے اطاعت اور دوسی کے خلوص کے اظہار کے لئے سلطان
کے پاس لے گئو تواس نے ان کے رجو راکو قبول کیا اور ابن ابی دیوں کوچل میں ڈال دیا اور عمر کے بیٹے ابوالفضل سے رشتہ
داری کی اور اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دیا اور اطاعت و انحراف میں ان کے حالات مختلف ہو گئے یہاں تک کہ وہ صورت
وئی جے ہم بیان کریں گے۔ واللہ غالب علی امراء

قُصل

## مغربی سرحدول کے بغاوت کرنے اور موحدین کی دعوت کی طرف ان کے رجوع

### کرنے کے حالات

صدواردیم
مریانی کے عادی سے پس جب انہیں مصیب کی خریجی تو وہ گردن کمی کرکے بعادت کی طرف دیکھنے لگے اور اس وقت وفود
افواج کی ٹولیوں میں مغرب ہے سواریاں قسطنطنیہ بیٹ آ چکی تھیں اور سلطان کے بیٹوں میں سے چھوٹا بیٹا بھی ان میں شامل تھا
جے اس نے اہل مغرب کی فوج پر افر مقرر کیا تھا اور اسے قنس جانے کا اشارہ کیا تھا اور ان میں مغرب کے مال بھی تھے جو
سال کے سر پر اپنے تیکس اور حساب کے لئے آئے تھے اور اسی طرح ان میں نصار کی کا ایک وفد بھی تھا، جے طاخیہ بن اوفونش
سال کے سر پر اپنے تیکس اور حساب کے لئے آئے تھے اور اسی طرح آن میں نصار کی کا ایک وفد بھی تھا، جے طاخیہ بن اوفونش
کر چکے جیں وہ جنگ طریف کے وقت سے ان کے ہاں قیدی تھا اور اسے جنون کا عارضہ ہوگیا تھا اور جب سلطان اور طاخیہ
کے درمیان مخلصانہ دوستی ہوگی اور ان کے ہاں تھا کف و ہدایا بڑھ گئے اور اسے سلطان کے افریقہ پر قابض ہونے کی اطلاح
کے درمیان مخلصانہ دوستی ہوگی اور ان کے ہاں تھا کف و ہدایا بڑھ گئے اور اسے سلطان کے افریقہ پر قابض ہونے کی اطلاح
ملی تو اس نے اس کے بیٹے تاشفین کور ہا کر دیا اور ان زعماء کے ساتھ مبارک باد کے لئے بھیجا اور اسی طرح آن ای میں مالی کے
باشد وں کا بھی ایک وفد تھا جو مغرب میں سواد ان کے با دراہ میں جے ان کے بادشاہ منساسلیمان نے سلطان افریقہ کو مہارک
با شد ون کی تعیی اور ان کے طاط عینی تو وہ ان کی صحیت کوتر جے دیتا ہوا سلطان کے درواز ہے تک کی بہنی اور سے وفر دھنطنیہ میں آئے اور سلطان کے درواز ہے تک کی بہنی اور سے وفر دھنطنیہ میں آئے اور سلطان کے درواز ہے تک کی بہنی اور دیتے ہو تھا ہوا بھی میں آئے اور سلطان کے درواز ہے تک کی بہنی اور دیتے ہو دیا ہوا سلطان کے درواز ہے تک کی بہنی اور دیتے ہو دیا ہوا سلطان کے درواز ہے تک کی بہنی اور دیتے ہو دیا ہوا سلطان کے درواز ہے تک کی بہنی اور دیتے ہو دیا ہوا سلطان کے درواز ہے تک بہنی اور دیتے ہو گئے۔

عوام کی بغاوت: اور جب مصیبت کی جربنی تو شہر کے عوام گردن بلند کر کے بغاوت کی طرف دیکھنے لگے اور ان کے ہاتھوں میں ٹیکس کے جواموال اور بغاوت کے احوال تیمان پران کے مندرال ٹیکانے لگے پس انہوں نے اس بری عادت یر ملامت کی اوران کے مشائخ نے مولی فضل این مولا ٹاسلطان ابی بیجیٰ کے ساتھ بوندیں سازش کی اوراس نے اپنی عملداری کی بغاوت اور اپنی دعوت کے بارے میں نقاب کشائی کی تو انہوں نے امارت کے متعلق اس سے گفتگو کی اور اسے آنے پر آ مادہ کیا کہیں وہ جلدی سے چلا اور اس کی اطلاع سلطان کے مددگاروں نے بھی ٹن کی تو این مزنی کو اپنی جان کا خوف پیدا ہوا اور وہ اولا دیعقوب بن علی امیرز واودہ کے تملیق اس کے پڑاؤ کی طرف چلاگیا اور ابن سلطان اور اس کے مدد گاروں نے قصبہ میں بناہ لی اور اہل شہرنے ان کے دفاع میں ان سے فریب کیا اور جب مولی فضل کے جھنڈے قریب آئے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں قصبہ میں روک دیا اور اس کا تھیراؤ کرلیا یہاں تک کہ انہوں نے انہیں امان دے دی اوروہ اہل شہر کی عہد شکنی کے بعد یعقوب کے محلّہ میں چلے گئے اور وہاں پڑاؤ کرلیا اور انہوں نے اسے لوٹ لیا اور ابن عرفی نے انہیں بسکرہ جانے کامشورہ دیا تا کہان کی سواریاں سلطان کے پاس جائیں اس وہ سب کے سب یعقوب کی بناہ میں کوچ کر گئے کیونکہ اے اس نواح میں قوت حاصل تھی یہاں تک کہ مکرہ بھنے گئے اور این مزنی کے ہاں فروکش ہوئے جہاں ان کی خوب پریمانی ہوئی اور ان کے مقامات وطبقات کے مطابق جو بات انہیں فکر مند کئے ہوئے تھی اس کے بارے میں وہ انہیں کافی ہو گیا' یہاں تک کہ بعقوب بن علی انہیں سلطان کے پاس لے گیا اور وہ اس سال کے رجب میں انہیں اس کے پاس لے گئے اور اہل بجابيكوا بل تسطيعه كفل كي اطلاع ملي توانهوں نے بغاوت ميں ان كامقابله كيا اور سلطان كے مدد گاروں اور عمال كے گھروں میں داخل ہو کرانہیں لوٹ لیا اورانہیں اپنے سامنے برہند کرکے نکال دیا اور وہ مغرب چلے گئے اورانہوں نے مولی نضل کو اطلاع دی اورائے آنے کی ترغیب دی تو وہ ان کے پاس آیا اوراس نے قسطیند اور بوند پراپنے خواص اورا پی حکومت کے

المرخ ابن فلدون میں سے ان کو جواس کام میں کفایت کر سکتے تھے امیر مقرر کیا اور ای سال کے ماہ رہے الا وّل میں بجابیا تر ااور اپنے اسلاف کی حکومت کولوٹا یا اور ان سرحدول میں اس کی امارت منظم ہوگئی یہاں تک کہ بجابیہ سے خروج کے بعد اس کے سلطان کے ساتھ وہ حالات ہوئے جنہیں ہم بیان کریں گے۔

فصل

# مغرب اوسط واقصیٰ میں اولا دسلطان کے بغاوت کرنے اور پھرمغرب کی حکومت میں

### ابوعمان کے مختار ہونے کے حالات

جب امیر ابوعنان بن سلطان کو جونکہ مان اور مغرب اوسط کا حاکم تھا' قیروان کی مصیبت کی خبر پینچی اور اس کے باپ کی فوج کی پارٹیاں' اجتماعی اور انفرادی صورت میں بر ہند حالات میں پے در پے اس کے پاس پینچیں اور لوگوں نے قیروان میں سلطان کی وفات کی جھوٹی خبرا ڑا دی تو امیر ابوعنان کے بیٹوں کوچھوڑ کرخود ہی آینے باپ کی سلطنت کومخصوص کرنے کے لئے مقابلہ کیا کیونکہ اے اپنے صیانت' عفت اور قر آن کواز بر پر ہنے کی وجہ سے اپنے باپ کے ہاں ترجیح حاصل تھی اور وہ ا ہے باپ کی نگاہ میں آئکھ کی طرح تھا اور عثان بن کی بن جرار بنی عبدال کے مشائخ میں سے تھا اور اولا دیندوکس بن طاع اللہ بھی ان میں تھے اور جیبیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اے حکومت میں ایک مقام حاصل تھا سلطان نے اسے مغرب کی طرف واپس جانے کی اجازت دی تھی پس وہ اس کے مہدیہ کے پڑاؤے واپس آگیا اور تلمسان کے عابدین کے زاویہ میں اتر ااور وہ راست رو باوقار اور اپنی باتوں میں مبالغہ کرنے والا اور حوادث کے جاننے کے بارے میں اٹکل بچو باتیں کرنے والا تھا اورامیرابوعنان اپنیاپ کی اطلاع کی طرف دیکیرر ہاتھا پس اس نے اس کےمعلوم کرنے کے لئے عثان بن جرار کی پناہ لی اوراسے بلایا اوراس سے مانوں ہوااوراس کے دل میں سلطان کے بارے میں نفاق پایا جا تاتھا'اس نے سلطان کو ہلا کت کی مشکل میں پھنسانے کے لئے امیر ابوعنان کے کان میں اپن کن مانی خواہشات ڈال دیں اور اسے خوشجری دی کہ امارت اسے ملے گی پس اس نے یا در کھنے والے کا نوں سے اس کی با تیں سنیں اور اس کے بعد سلطان کی مصیب کی خبر آنے پر این جرارنے اے گیرلیا اور اے حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے اکسایا اور اسے یہ بات خوبصورت کرے دکھائی کرسلطان کی وفات بریقیناً اے دوسرے بھائیوں پرترجیج ہوگی پھرلوگوں نے سلطان کی موت کے بارے میں جوجھوٹی خبراڑائی تھی اس نے اسے اس کے سچا ہونے کا وہم ڈال دیا ہی اے سلطان منصور بن امیر ابو مالک کے بوتے جومضافات مغرب اور فاس کا ما کم تھا' کے بارے میں جوخبر پیچی گداس نے اس کی عملداری کوروند دیا ہے اس کے بارے میں اس نے اپنے عزم کوتیز کیا اور

سے دوازد ہم اس نے عطیات کا دفتر کھول دیا ہے اور بی مرین کے اپنے بلادسے غیر حاضر ہونے اوران کی فوجوں ہے اس کے ماحول کے حال ہونے کی وجہ سے ان میں گس گیا ہے اور اس نے سلطان کو قیروان کے گرھے ہے بچانے کے لئے فوجوں کو نمایاں کیا اور حس بن سلیمان بن پرزیکن جو قصبہ فاس کا عامل اور نواح کا پولیس افر تھا اس نے اس کا حال معلوم کر کے اس سے سلطان کے پاس جانے کی ا جازے طلب کی تو اس نے خوثی سے اجازت دے دی اور مصامہ واور مراکش کے نواح کے ممال کو اس کے ساتھ کر دیا تا کہ انہیں ان کے فیکسوں کے ساتھ سلطان کے صفور پیش کر بے بس وہ امیر ابوعنان کے پاس اس وقت بہتی جب اس نے حملہ کرنے اور اپنی دعوت دیے کاعن م کر لیا تھا بس اس نے ان کے اموال پر قبضہ کر لیا اور سلطان کی جگہ بہتی جب اس نے حملہ کرنے اور اپنی دعوت دی اور ان کی بیت کی تحریر کو گوا ہوں کے سامنے پڑھا پھر عوام نے مگہ پر بیعت کے لئے بیشا' پس سرواروں نے اس کی بیعت کی اور ان کی بیعت کی تحریر کو گوا ہوں کے سامنے پڑھا پھر عوام نے اس کی بیعت کی اور کی کیا ور اس کی علومت کی بنیاد یں استوار ہو گسکس اور کو کی اور ان کی بیعت کی اور کی کھومت کی بنیاد یں استوار ہو گسکس اور کو فرجی اور ان کی بیعت کی اور کی کھومت کی بنیاد یں استوار ہو گسکس اور کو فرجی اور آلہ کے کہ سے تارہ ہو کر چلاا ور قبہ الملعب میں اتر ااور لوگوں نے سیر ہو کر کھایا اور منتشر ہوگئے۔

وزیر حسن بن سلیمان کے متعلق چغلی: اور جب وہ وادی زینون میں پنچا تو وزیر حسن بن سلیمان کے متعلق چغلی کی گئ کہوہ سلطان کا قرب حاصل کرنے اور اس کی اطاعت گزاری کے لئے تازی میں دھو کے سے اس پر حملہ کر کے قل کرنا چاہتا ہے اور اس بارے میں اس نے مغرب کی عملدار یوں کے حاکم منصور سے سازش کی ہے کیونکہ وہ اپنے دادا کی اطاعت کا

عددوازدہم اظہار کرتا ہے پس امیر الوعنان کواس کے متعلق شک پڑ گیا اور اس کے چغل خوروں نے اس بارے میں اس کے خط ہے مدو حاصل کی پس جب اس نے اے پڑھا تو اسے گرفتار کرلیا اور شام کواسے گلا گھونٹ کر ہار دیا اور جلدی ہے مغرب کی طرف گیا اور جا کم فاس منصور بن ابی مالک کوا طلاع ملی تو وہ اس سے جنگ کرنے کے لئے چلا اور دونوں فوجوں نے تازی کی جانب ابوالا جراف کی وادی میں مذہبے کی اور منصور کے میدان کارزار میں تصلیلی کچ گئی اور اس کی فوج کوشکست ہوئی اور وہ فاس چلا ابوالا جراف کی وادی میں مثر کی اور امیر ابوعنان اس کے پیچھے گیا اور لوگ اپنے طبقات کے مطابق اس کی طرف اللہ پڑے اور اس کی اور اس کی نا کہ بندی کردی اور اس کی اطاعت اختیار کی اور اس کی نا کہ بندی کردی اور اس کی اطاعت اختیار کی اور اس کی نا کہ بندی کردی اور اور اس کی حاصرہ کے لئے آلات لگانے کے لئے آگھا کردیا۔

اولا دِ ابوالعلاء کی ریائی: اوراس نے جدید شہر میں آتے ہی اس کے والی کواشارہ کیا کہ قصبہ میں اولا وابوالعلاء کے جو آ دمی قید ہیں انہیں رہا کردے اور وہ اس کے پاس چلے آئے اور جدید شہر کے محاصرہ میں اس کے ساتھ رہے اور اس کا ان کے ساتھ طویل مقابلہ ہوا یہاں تک کہان کے حالات خراب ہو گئے اوران کے خیالات میں انتشار پیدا ہو گیا اوران میں ہے طاقتورلوگ اس کے پاس آ گئے او عثمان بن ادریس بن ابی العلاء اپنے مددگاروں کے ساتھ اس کی اجازت ہے اس کے یاں آگیا تا کہاں کے لئے سہولت پیرا کرے لی اس نے اس سے اور اس سے شہر میں بغاوت کرنے کا وعدہ کیا لی اس نے اس پر حملہ کیا اور امیر ابوعنان نے ان پر بر رقوت قابو پالیا اور منصور بن ابی مالک نے اس کے حکم کوشلیم کیا تو اس نے اسے قید کر دیا اور پھراسے اس کے قید خانے میں گل دیا اور دارالخلافے اور مغرب کے بقیہ مضافات پر قابض ہو گیا اور شہروں کے وفوداسے بیعت کی مبارک باد دینے آئے اور الی سبتہ نے سلطان کی اطاعت اور اپنے قائد عبداللہ بن علی بن سعید کی فرمال برداری سے تمسک کیا جوطقہ وزارء میں سے تھا چران وں نے اس پرحملہ کیا اور امیر ابوعنان کو امیر مقرر کیا اور ا پنے عامل کواس کے پاس لے گئے اور ان کے لیڈرشریف ابوالعباس احمد بن محمد بن رافع نے جو آل حسین میں سے ابوا شرف کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا بغاوت میں بڑا یارٹ ادا کیا اور بیلوگ سلی ہے جاں آئے تھے اور مغرب کی حکومت امیر ابو عنان کے لئے مرتب ومنظم ہوگئی اور اس کی قوم بنی مرین بھی حکومت کے لئے اس کے پاس آگئی اور اس نے سلطان کے جق کو پورا کرنے کے لئے تونس میں اس کے ساتھ قیام کیا اور اس نے عہدشکنی اور اطاعت سے منحرف کعوب پر حملہ کرئے اپنے باب كا بازوتور ديا اور وه غليك أميد مين تونس مين تظهر كيا اس حال مين كه اطراف بغاوت كرتى تحيين اورخوارج نت نیاروپ اختیار کرتے تھے یہاں تک کہ وہ مایوں ہونے کے بعد مغرب کی طرف کوچ کر گیا' جیبا کہ ہم بیان کریں کے ان ٹیاءاللہ۔

granding to a section of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

ناریخ این ظدون \_\_\_\_ حصه دواز دیم

فصل

# نواح کی بغاوت اور بنی عبدالوا دیے تلمسان میں اورمفراوہ کے شلف میں اور توجین کے

## المربير مين بغاوت كرنے كے حالات

جب قیروان میں سلطان پر مصیبت پڑی اور زنانہ کی حکومت منتشر ہوگئ اوران کی سلطنت کی بنیاویں ہل گئیں تو ہما ہے معاطے کے پٹنہ کرنے اور اپنی جماعت کے حالات پر غور کرنے کے لئے اکشے ہوئی اور وہ سب کے سب سلطان کے باغی کعوب کے پاس آگئے تھے اور ان کے آئے سے اسے کھل شکست ہوگئ تھی اور وہ حاجب جمد بن تا فراکین کے ساتھ تونس چلے گئے تا کہ وہاں سے اپنی اپنی عملہ اربوں کو چلے جائیں اور ان کے شرفاء کی ایک جماعت سلطان کے مددگاروں میں شامل تھیں جس میں عثمان اور اس کے بھائی زعیم' پوسف اور ابراہیم شامل تھے جو بنی عبد الواد کے سلطان عبد الرجم ن بن میکی بن یغیر اس بن زیان کے بیٹے تھے جو تلمسان کی فتح کے موقع پرسلطان کی حکومت میں چلا آیا تھا اور اس سے انہیں الجزیرہ میں پڑاؤ کرنے کے لئے اتارا تھا پھر جب طاخیہ نے اپنی حکومت میں اُسے اپنے لئے تخصوص کر لیا تو وہ واپس آگئے اور اس کے جمنڈ نے نئے قیروان خلے گئے۔

اوران میں علی بن راشد بن مجمہ بن مندیل بھی تھا جس کے باپ کے حالات کوہم بیان کر پچکے ہیں اوراس نے سلطان کی حکومت کی قضا میں بیٹیم ہونے گی حالت میں پرورش پائی اور پیدائش کے وقت سے ہی حکومت کی آ سائش نے اس کی کفالت کی یہاں تک کہ وہ اس کے سوا پچھے جا نتا ہی نہ تھا اپس بنوعبدالوا د تونس میں جمع ہوئے اور انہوں نے عثمان بن عبدالرحمٰن کوا پناامیر مقرر کیا کیونکہ وہ اپنے بھائیوں میں سے بڑا تھا اور انہوں نے قدیم عیدگاہ کے مشرق میں جوشہر کے میدال سے سیچوم پر جھانگن ہے اس کی بیعت کی اور انہوں نے لیمط کے چڑے کی ایک ڈھال اس کے لئے زمین پر رکھی اور اُسے اس پر بھایا پھر بیعت کے لئے اس کے ہاتھ کو چوشتے ہوئے جھک کراس پر از دھام کرنے گئے پھران کے بعد مفراوہ نے ملی بن راشد کے یاس جا کراس کی بیعت کرلی اور خوشی کا اظہار کیا۔

بنوعبد الوا داور مفراوہ کا معامرہ: اور بنوعبد الوا داور مفرادہ نے دوسی 'اتحاد اور خونوں کے باطل کرنے پر معاہدہ کر آیا اور مغرب اوسط میں اپنے مضافات میں چلے گئے اور علی بن راشد 'شلف کے مضافات میں اپنی قوم کے ہاں ان کی عملد اری میں اتر ااور وہ اس کے امصار پر معقلب ہو گئے اور اندلس کو فتح کر لیا اور وہاں سے سلطان کے مددگاروں اور اس کی فوج کو نکال دیا اور قاضی کو مازونہ میں ضبح کا ذب کے وقت قبل کر دیا جو وہاں سلطان کی دعوت کے لئے قیام پر بر تھا پھر اسے بعناوت

تاریخ این ظرون کے اپنی دعوت دی اور علی بن راشد اور اس کی قوم نے اسے قل کر دیا اور بنی عبد الواد میں سے عبد الرحمان اور اس کی قوم اپنی دار السلطنت تلمسان میں چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ امیر البوعنان کی واپسی کے بعد عثان بن جرار نے وہاں بغاوت کر دی ہے اور اپنی دعوت دی ہے تو لوگ اس سے تر شروئی کے ساتھ پیش آئے کیونکہ اس نے ازراہ ظلم اس منصب پر قبضہ کیا تھا جو اس کے باپ کا نہ تھا اور وہ کئی روز تک اس اُمید پر شہر سے چمٹا رہا کہ اس کی قوم اس کے باس کی قوم اس کے باس کی قوم اس کے باس کا قوم اس کے باس کی قوم اس کے باس کا جائے گئے۔

بنوعبدالواد اوران کے سلطان کی چڑھائی ، پھر بوعبدالواد اوران کے سلطان نے اس پر چڑھائی کی اوراس کے ساطان کی جگری سے جنگ کی اور بہت سے مختلف لوگوں نے اس پر حملہ کردیا اور شہر کے دروازے شکتہ کر دیے اور سلطان کی طرف چلے گئے اور اسمحل میں داخل کردیا اور وہ جمادی الاوّل ایم کے بیس وہاں اتر ااور لوگ ایک ایک دودو کر کے اس کی حکم میں کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اس کی حال کی عام بعت کی بھراس نے این جرار کو تلاش کیا پھراس نے اس کی حلاش کی ترغیب دی تواسع معلوم ہوا کہ وہ محل کے ایک گوشے بیس ہے۔

ابن جرار کی موت : قووہ نے زمین دوز قید خانے کی طرف لا یا اور اسے اس میں بند کر دیا پھراس کی طرف پانی چھوڑ دیا تو وہ اس کی پست زمین میں غرق ہوگر ہوئی اور سلطان ابو سعید عثمان نے اپنے بھائی ابو تابت زمین کو اپنی سلطنت میں دار بنایا اور اسے اپنی حصر دار بنایا اور اسے اپنی حکومت میں شریک کیا اور اسے اپنی سلطنت میں اپنا تا بہ بنایا اور جنگ مضافات اور صحرا کے معاملہ کو اس کے سپر دکیا اور اس کے رشتہ دار بچی بن داؤ دین من کر جو تھر بن بندو کس بن طاع اللہ کی اولا دمیں سے تھا وزیر بنایا اور اس کے مشارخ کو امیر ابو جان ما کم مغرب اور سلطان بنی مرین کے پاس بھیجا اور اس سے معام وصلح کیا اور انہوں نے اس پر شرط عائد کی کہ وہ ان کی جانوں کا سلطان سے دفاع کرے۔

ر ہران پر جملہ: اورانہوں نے اپنے مضافات کی سرحد ہران پر چڑھائی کی اوروہاں پرسلطان کے مددگاروں اوراس کی فوجوں سے جنگ کی اوران دنوں وہاں کاعامل عبداللہ بن اجانا تھا جوسلطان ابوالحن کا پروردہ تھا 'یہاں تک کہ انہوں نے اس پر غلبہ پالیا اورانہوں نے وہران کے محاصرہ کے گئی ماہ بعداسے وہاں سے اتارلیا اورالجزائر کے باشند سلطان کی اطاعت سے وابستہ ہو گئے اوراس کی پناہ لے لی اوراس نے اپنے قائد محمد بن کی عسکری کو جواس کے باپ کا پروردہ تھا وہاں کا امیر مقرر کر دیا 'اس نے اسے قیروان کی مصیبت کے بعد ان کی طرف بھیجا اور لمدید میں علی بن پوسف بن زیان بن محمد بن عبدالقوی آئی وقوت ویے لگا اوراسے اسلاف کی سلطنت طلب کرنے لگا۔

اور جبل وانشرکیں میں ان کی حکومت کا پہاڑ عمر بن عثان کی اولا داوران کی قوم بنی ییخرین کی ریاست کی وجہ سے
اس سے سرخہ ہو سکا اور لمدیہ کے مضافات میں رہنے والے بن تو جین میں سے اولا دِعزیز اس کے پاس جمع ہوگئی کی انہوں
نے اس کے معاملہ کو سنجال لیا اور اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس کے اور عمر بن عثان بن الشریس کے درمیان جنگ ہوتی
رہتی تھی جس میں پانسہ پلٹتار بتا تھا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا اور بن تو جین کی حکومت خالصة عمر بن عثان کے بیٹوں کے لئے
ہوگئی اور وہ سلطان کی اطاعت اور اس کی دعوت سے وابستہ تھے اور اس دور ان میں وہ تو نس میں مقیم تھا یہاں تک کہ اس نے

| حقد دوازدتم                  |                                       | تارىخ ابن خلدون                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | ائر میں اُتراجیہا کہ ہم بیان کریں گے۔ | سفر كاپختة اراده كرليااورالجز                                                                                                                                                                                                    |
| Water the William            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| and the second of the second |                                       | en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de<br>La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co |

## بجابيا ورقسطينه كے امراموحدين كو

## مغربی سرحدوں کے واپس ملنے کے حالات

جب امیر ابوعنان نے آپنے باپ کی حکومت پر قبضہ کرلیا اور تلمسان میں اس کی بیعت ہوئی اور وہ حاکم بجابیا میر ابو عبدالله محربن اميراني ذكريا كاأس وقت دوست تقاجب سلطان نے اسے بجاریہ سے اپناتھم دے كراس كي طرف بھيجا تقااورات تلميان مين تارا تقالين بالقت في اسع آوازوي اوراس في امارت مين اسع ترجيح دي اوراس في اسعال کے مقام امارت بجابیہ میں امیر مقرر کر دیا اور اسے اس کے پیندیدہ ہتھیا روں اور اموال سے مدد دی اور اسے بجائیے تھے دیا تا کہ وہ تونس میں سلطان کی راہ میں رکاوٹ بے وراس امیر نے ایسے گارٹی دی کہوہ اسے اس کی طرف آنے سے روکے گا اوراس کے راستوں کو بند کردے گا اور ابوعنان نے اپ دیران کے بحری بیڑوں کو اشارہ کیا تو امیران پرسوار ہوکر مذلس آیا اوراس میں داخل ہو گیا اور بجابیہ کے نواح کے ضہاجی باشندے اس کے چھامیر ابوالعباس کوچھوڑ کراس کے پاس آ گئے اور اس کے قدیم احسان اور اس کے باپ کی گزشتہ امارت کی وجہ سے اس کے معالم لیے کے ذمہ دارین گئے اور جب امیر ابوعنان مغرب کی طرف گیا تو اس کے مدد گاروں میں امیر ابوزید عبد الرحن بن امیر ابوعبد اللہ حاکم قسطینہ بھی گیا اور اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ تھے لیں ان دنوں اس نے اسے جلا وطن کرنے کے لیے مختص کر کیا ور انہیں اپنے ساتھ ملا لیا اور جب امیر ابو عنان نے اپنے بھینچے منصور بن ابو مالک پر جدید شہر میں غلبہ پالیا اور مغرب پر قابض ہو گیا تو اس نے سوچا کہ وہ ملوک موحدین کوان کے علاقوں کی طرف بھیج دے اور اپنے باپ کے سینے میں ان کے مقام کو داخل کرے پس اس نے امیر ابوزید اور اس کے بھائیوں کو بھیجااوران میں سلطان ابوالعباس بھی شامل تھا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دراڑ کو درست کیااوریہ پراگندگی کو منظم کیا تھا پس وہ ان کی حکومت کے وطن اور اہارت کے مقام میں پنچے اور ان کا غلام نبیل جوان کے باپ کا ساتھی تھا بجانیہ آیا اور اس کے محاصرہ میں امیر ابوعبراللہ کے پاس جلا گیا چرقسطینہ آیا جہاں سلطان کے غلاموں میں سے ایک غلام امیر ابوالعباس فضل معقلب تھا' پس جب اس نے اس کی جہات پر جھا نکا اور اس کے باشندوں نے اس کے مقام کو مجما تو ان میں محبت کے جذبات بھڑک اٹھے اور سب نے حکومت کا ذکر کیا اور اپنے والی پر تملیکرنے کا ارادہ کرلیا۔ تعیل کا قسنطیعہ سے باہر اتر نا: اورنیل قسطیہ سے باہر اُتر ایس عوام اس کی امارے کے اوراس کے موالی کی وعوت کی ذ مہ داری کے حریص بن گئے اور ان کے نوکروں نے ان کے چچا کے مدوگاروں پرحملہ کر دیا اور انہیں نکال باہر کیا اور قائمذ نبیل قسطینہ اور اس کے نواح پر قابض ہو گیا اور اس نے پہلے کی طرح امیر ابوزید اور اس کے بھائیوں کی دعوت کوقائم کیا اور وہ

سندوادبری مغرب سے ان کی امارت کے مراکز کی طرف آئے جہاں ان کی دعوت قائم تھی اوران کے جھنڈے اس کی اطراف میں اہرا رہے ہے ہیں وہ وہ ہاں اس طرح اترے جیسے شیرا پی کچاروں میں اور ستارے اپنے آ فاق میں اترتے ہیں اورامیر ابوعبداللہ محراب دوستوں اور مد کا روں کے ساتھ بجا پیشہر کے عاصرہ کے لئے تیار ہوا اوراس نے اپنے بچا کو شہر میں روک دیا اور گی روز تک اس کی نا کہ بندی کیے رکھی پھروہاں سے چلا گیا پھراس کے عاصرہ کی جگہ پروا پس آگیا اور شہر میں سے اس کے ایک مدوکار نے اس سے سازش کی اور اس نے خلف لوگوں میں مال اس کے پاس بھیج دیا تو انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ مرمضان میں کے وار وہ شہر میں واخل ہوگی اور اس کے وحولوں کی موفول دیں گے اور وہ شہر میں واخل ہوگی اور امیر فضل بہاڑ کی آ واز سے فضا بحرگی اور لوگ اپنی آ رام گا ہوں سے گھراکڑ اسے اور امیر اور اس کی قوم شہر میں واخل ہوگی اور امیر فضل بہاڑ کی گھا ٹیوں اور اس کے ان پر گہذ جات کی طرف پر ہند پا پیدل بھاگ گیا جو تصبہ میں جوائے ہیں اور وہاں رو پوش ہوگیا یہاں کہ کہ چا شت کے وقت اس کی بید چا گیا اور اسے اس کے بھیج کے پاس لایا گیا تو اس نے اس پر مہر بانی کی اور اسے اس کے تھیج کے پاس لایا گیا تو اس نے اس پر مہر بانی کی اور اسے اس کے تھیج کے پاس لایا گیا تو اس نے اس پر مہر بانی کی اور اسے اس کے تھیج کے پاس لایا گیا تو اس نے اس پر مہر بانی کی اور اسے اس کے تھیج کے پاس لایا گیا تو اس نے اس پر مہر بانی کی اور اسے اس کے تھیج کے پاس لایا گیا تو اس نے اس پر مہر بانی کی اور اسے اس کے تو تھیج کے پاس لایا گیا تو اس نے اس پر مہر بانی کی دور اس کی جہات کی مدافعت کے لئے کام کرنے کے بریکھا۔

قصل

الناصر بن سلطان اوراس کے دوست عریف بن بیجی کے تونس سے مغرب اوسط پر

## حمله كرنے كے حالات

جب سلطان کو مغرب کی اطراف کے بغاوت کرنے اور اس کی قوم کے شرفاء اور دوسرے لوگوں کے اس کے مضافات پر سفلب ہونے کی اطلاع کی اور امیر زواو دہ پیغو بین بینچا تو اس نے علی اور افران کے مضافات سے اللہ اور وقد کے ساتھا اس کے پاس پینچا تو اس نے علی اس کے اللہ اسے خواری کے اس کے خواری کے اس کے مضافات سے خواری کے آثار کو مثان نے کے لئے جیجنے کے بارے میں غور وفکر کیا' پس وہ یعقوب بن علی کے ساتھ اٹھا اور اس نے اپ خواری کے آثار کو مثان نے کے لئے جیجنے کے بارے میں غور وفکر کیا' پس وہ یعقوب بن علی کے ساتھ اٹھا اور اس نے اس کے دوست عریف بن بی امیر زغبہ کو بھی ساتھ لیا تا کہ مغرب پر غالب آنے کے لئے اس سے مدد مانے اور اس نے اس کے دوست عریف بن بی اور اس نے اس کے میں تو جین مددگار آگے ایک ہراول دستہ بھیجا اور الناصر بسکر ہی کی طرف گیا اور ان کے عرب اور زنا تھ اور اہل وانٹریس کے بی تو جین مددگار اس کے پاس جی ہوگے اور تلمسان سے زغیم ابو ٹا بت اپنی قوم بی عبد الواد وغیرہ کے ساتھ مزاحمت کے لئے ان کی طرف گیا۔

عددوازدہم وادی ورک میں جنگ اوروادی ورک میں دونوں فوجوں نے جنگ کی اورالناصری فوج تربتر ہوگئ اور گھرا گئی اوروہ النے پاؤں بسکرہ کی طرف گیا اورامیر ابوعنان سے ملا اوراس نے اسے شاندار مقام دیا اورالناصر بسکرہ کی طرف لوٹ آیا اورا بیر ابوعنان سے ملا اوراس نے اسے شاندار مقام دیا اورالناصر بسکرہ کی طرف لوٹ آیا اوراپ اوراپ کے سلطان مولی فضل کوتونس سے رو کئے کے لئے گیا جیسا کہ اورا پنے مددگاروں اولا دہ بہل کے ساتھ اولا دابواللیل اوران کے سلطان مولی فضل کوتونس سے رو کئے کے لئے گیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور انہیں بھی اس کے متعلق معلوم ہوگیا تو اس نے ان پر حملہ کردیا اور بیراس کے آگے بھاگ اپنے یہاں تک کہ الناصر دوبارہ بسکرہ آیا اور اسے اپناٹھ کا نہ بنالیا یہاں تک کہ اپنے باپ کی وفات کے وقت اس سے پان تونس چلاگیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

فصل سلطان ابوالحسن کے مغرب کی طرف جانے اور مولی فضل کے تونس پر متغلب ہونے اور اس کی طرف وعوت دینے والے اور اس کی طرف وعوت دینے والے واقعات کے حالات

جب مولی فضل بن مولا نا سلطان ابو یجی نے بچابیدی مصیبت سے شجات پائی اور اس کے بھتجے نے اس پراحمان کیا تو وہ اپ مقام امارت بونہ میں چلا گیا جہاں اس سے اولا دابواللیل کے مشائ طیخ بنیں بنوعزہ بن عرفے اس کے پاس بھیجا تھا کہ وہ اسے افریقہ کی حکومت کے لئے برا بھیختہ کریں اور اسے اس میں رغبت دلا کیں 'تواس نے ان کے داعی کی بات کو قبول کیا اور وہ 47 کے بھی عبدالفطر کی عبادات کی اور کیگی کے بعد تیزی سے ان کی طرف گیا اور ان کے خیموں میں اثر ااور انہوں نے اپ کھوڑ وں اور سواریوں کو افریقہ کے مضافات میں دوڑ ایا اور تونس کی طرف گئے اور اس سے جنگ کی اور کئی روز تک اس کی ناکہ بندگی کے رکھی چھر اولا دہملہل میں سے سلطان کے مددگاروں اور اس کے جیئے الناصر نے مغرب اوسط سے پانچولاں واپس ہوٹ نے بران کو تونس سے روکنے کی ذمہ داری لے کی 'پس انہوں نے انہیں بھگا دیا چھر اس کے محاصرہ کی جگہ پر واپس آگئے پھر دہاں سے چلے گئے اور خالد بن حزہ' اولا وہملہل اور اس کی قوم کے ساتھ سلطان ابوالحن کے مددگاروں کی طرف آگیا پس وہ طافت ور ہو گئے اور خالد بن حزہ' اولا وہملہل اور اس کی قوم کے ساتھ سلطان ابوالحن کے مددگاروں کی طرف آگیا پس وہ طافت ور ہو گئے اور عال بیاں تک کہ الجرید کے باشند سے اس کی اطاعت میں شامل ہو گئے جس کا تذکر ، مولی فضل کے ساتھ صحراکی طرف آگیا کے باشند سے اس کی اطاعت میں شامل ہو گئے جس کا تذکر ، مولی فضل کے ساتھ صحراکی طرف آگیا کہ بیاں تک کہ الجرید کے باشند سے اس کی اطاعت میں شامل ہو گئے جس کا تذکر ،

عاری این خدون \_\_\_\_\_ حضه دوازدیم \_\_\_\_\_ حضه دوازدیم \_\_\_\_\_ حضه دوازدیم \_\_\_\_\_ حضه دوازدیم \_\_\_\_\_ حضه دوازدیم \_\_\_\_\_

سلطان کی تونس کوروائی: اور جب سلطان قیروان سے تونس گیا تواحم بن کی مبارک بادد سے ہوئے اور سرحداور اطراف کی بغاوت اور رغیت کے فساد سے جواُسے واسطہ پڑا تھا اور تمام لوگوں کواکھا کرنے اور ان کی اطاعت کو باقی رکھنے کے جب اہل قطر سے اس کی حکومت جاتی رہی تو سلطان نے اس کے معاطع کا جو تدارک کیا اس کے بارے میں نداگرات کرتا ہوا اس کے پاس آیا تواس نے اُسے قابس جر بہاور الحامہ کا امیر بنا دیا اور اس کے گردونواح کا علاقہ عبدالواحد بن سلطان زکریا بن احمد اللمیانی کو دے دیا اور اسے احمد بن کی کے ساتھ اس کی عملداری میں بھیجا تو وہ اپنی آمد کے چندروز بعد طاعون جارف سے جربہ میں فوت ہوگیا اور اس نے شخ الموحدین ابوالقاسم بن عتو کو جے اس نے اس کے مدِ مقابل حمد بن تافراکین کے فرار کے بعد اپنا تخلص دوست بنالیا تھا' باو جود یکہ اس کے دل میں کینہ پوشیدہ تھا تو زر نفطہ اور بقیہ بلا دِ الجرید کا امیر مقرر کر دیا پس وہ تو زر اتر ااور اہل الجرید کودیت پرشفت کیا۔

مولیٰ فضل کی تونس سے جنگ : اور جب مولی ابوالعباس فضل نے تونس سے دوبار جنگ کی اور اولا دمہلہل کو بھگا یا اور تونس کو فتح نہ کر سکا تو وہ ۵ کے بھی جرید کی طرف حکومت کے بارے بین حیلہ کرتے ہوئے گیا اور ابوالقاسم بن عتو سے گفتگو کی جس بین اُسے اس کا عہد اور حقوق یا دکروائے تو اس نے اس دور کو یا دکیا اور اس پر دفت طاری ہوگئی اور سلطان سے اسے جوعقوبت بھی تھی اس پر غور کیا تو اس کا پوشیدہ کینہ جو کر ک اٹھا پس وہ مخرف ہو گیا اور اس نے لوگوں کو مولی فضل بن مولا نا سلطان ابو یمی کی اول عت اختیار کرنے پر آمادہ کیا تو انہوں نے اس بات کے قبول کرنے بین جلدی کی اور تو ذر وقصہ 'نفط اور الحامہ کے لوگوں نے اللہ کی بیعت کر کی پھر اس نے ابن مکین کو اس کی اطاعت کی طرف جوت دی تو اس نے اس کی اطاعت کی اور تا بس اور جربہ کہ اشندوں نے بھی ای طرح اس کی بیعت کر کی اور سلطان کو دعوت دی تو اس نے اس کی اطاعت کی اطلاع می اور جربہ کہ اشندوں نے بھی ای طرح اس کی بیعت کر کی اور سلطان کو مولی فضل کے امصارا فریقہ پر قابض ہونے کی اطلاع ملی اور بیر کو وہ شرب کی طرف کو جی کرجائے کیونکہ اس کی عومت کے متعلق خوف پیدا ہو گیا اور اس کے راز دارا سے وسوسہ ڈالتے سے کہ وہ مغرب کی طرف کو جی کرجائے کیونکہ اس کی کوئی اس کی بیات مان کی۔

سلطان کی تونس سے روانگی: اوراس نے بحری بیڑوں کوخوراک سے بھرا اور مسافروں کی کزوریوں کو دور کیا اور جب وہ وہ ہے ہے گئے اور اولان کے بازا تا اوا کر چکا تو وہ موسم سریا کی شدت بیل سمندر پر سوار ہو گیا اورا پنے بیٹے ابوالفضل کواس اعتماد پر تونس کا امیر مقرر کیا کہ اس کے اور اولا دھڑو کے در میان دشتہ داری کا تعلق پایا جاتا ہے اور وہ اس کے مقام کی وجہ سے اسے عوام کی اذبت اور بعناوت سے بچا کیں گئے اور وہ تونس کی بندرگا ہ سے چلا اور پانچ کو بجابی کی بندرگا ہ میں داخل ہوا اور انہیں پانی کی ضرورت محسوں ہوئی تو حاکم بجابیہ نے انہیں آنے سے روکا اور اس نے اپنے بقیہ سواحل کو بھی انہوں نے ان کو ان سے جنگ کی بہاں تک کہ انہوں نے ان کو ان سے جنگ کی بہاں تک کہ انہوں نے ان کو ان معلوب کر لیا اور پانی پیا اور چلے گئے اس رات ہوا انہیں تیزی سے لی گئ اور ہر جگہ سے ان کے پاس موجیس آئیں اور نیاموں کے فوٹ جانے کے بعد سمندر نے انہیں ساحل پر پھینک دیا اور اس کے بہت سے دوست اور عوام الناس غرق ہو گئے ناموں کے فوٹ جانے کے بعد سمندر نے انہیں ساحل پر پھینک دیا اور اس کے بہت سے دوست اور عوام الناس غرق ہو گئے ناموں کے فوٹ جانے کے بعد سمندر سے انہیں ساحل پر پھینک دیا اور اس کے بہت سے دوست اور عوام الناس غرق ہو گئے ناموں کے فوٹ جانے کے بعد سمندر سے انہیں ساحل پر پھینک دیا اور اس کے بہت سے دوست اور عوام الناس غرق ہو گئے ناموں کے فوٹ جانے کے بعد سمندر سے انہیں ساحل پر پھینک دیا اور اس کے بہت سے دوست اور عوام الناس غرق ہو گئے

تاریخ این ظدون اورموج نے سلطان کواس کے بعض بر ہندنو کروں کے ساتھ بلا زواورہ کے ساحل کے قریب الجزیرہ میں بھینک دیا ہی وہ رات و ہاں تلمبر ہےاور صبح کوان بحری بیڑ وں کو جواس آئدھی سے پچے گئے تھے ان برحملہ کر دیااور جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس کے قریب ہوئے اور پہاڑوں پر سے بر بر یوں نے اس پر آ وازے کے اور یک دم اس کے پاس آئے اور قبل اس کے کہ بربری اس کے پاس پینچیں اس کے حقی مدد گاروں نے اسے آٹھالیا اوراسے الجزائر کی طرف لے گئے ہیں وہ وہاں اتر ااوراس کے شگاف کو درست کیا اور بحری بیڑوں کی جماعت اور اس کے دوستوں میں جوائن کے پاس آیا اس نے انہیں خلعت دیے۔ الناصر كابسكره سے اس كے ياس جانا: اوراس كابيٹا الناصر بسكر ہے اس كے پاس گيا اوراہ بلا والجريد ميں بير اطلاع ملی کہ مولی فضل تونس ہے کوچ کر گیا اپس وہ تیزی ہے تونس گیا اور وہاں اپنے بیٹے اور اپنے باقی ماندہ دوستوں کے ہاں اترا' پس انہوں نے اس پرغلبہ پالیا اور اہل شہرنے ان سے رابط کیا اور انہوں نے منی کے روز قصبہ کو گھیر لیا اور انہوں نے قصبہ کے امیر ابن السلطان ابوالفضل کوامان پرا تارلیا تو وہ ابواللیل بن حزہ کے گھر کی طرف گیا اور اس نے اس کے مامن تک پہنچانے کے لئے اس کے ساتھ آ دی بھیج پس وہ اپنے باپ کے پاس الجزائر چلا گیا اور بی عبدالقوی میں سے علی بن یوسف نے جس نے لمد ربیمیں بغاور کی ہوئی تھی سلطان کے پاس جانے میں جلدی کی اور اس کے مدد گاروں میں شامل ہو گیا اوراس کی خاطر امارت چھوڑ دی اور اس نے خیال کیا کہ بیتو صرف اس کی دعوت کا قائم کرنے والا ہے تو اس نے اس کی بات قبول کرلی اور اُسے اس کی عملداری پر قائم رکھا اور اس کے سویدی حرثی اور تصینی عرب دوست اور ان کے ہوا خواہ جو اس کے مطبع دوست وتر مار بن عریف کے پاس جمع ہو گئے تھاس کے پاس گئے اور اسی طرح امیر مفراو وعلی بن را شد بھی اس کے پاس گیااوراسے بنی عبدالواد نے بھیجااوراس پرشرط عائد کی کہ جب اس کا کام ممل ہوجائے تو وہ اپنے وطن اور عملداری یرقائم رہے واس نے عبد شکنی کے خوف ہے اس شرط کے قبول کر سے اٹکار کیا اور بنی عبدالواد کی مدد کے لئے گیا اور حاکم تلمسان ابوسعیرعثان نے امیر ابوعنان کو کمک کا پیغام جیجا تو اس نے بنی مرین کی فوج اس کی طرف بھیج دی اوراس پریجیٰی بن رحو بن تاشفین بن معطی کو جو تیربیعن سے تھا' سالا رمقرر کیا اور زعیم ابو ثابت بی سرین اورمفراو ہ کی فوج کے ساتھ سلطان ابوالحن سے جنگ کرنے کے لئے گیا اور سلطان الجزائر سے نکلا اور اس نے متیجہ میں پڑاؤ کیا اور وتر مار نے بقیہ عربوں کو ان کے خیموں میں اکٹھا کیا اور وہ وہاں ان سے ملا اور وہ سلف کی طرف کوچ کر گئے اور جب شدیونہ میں دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی تو مقراوہ نے بے جگری سے حملہ کیا اور اس کے بیٹے الناصر نے یا مردی دکھائی اور جولانی میں اسے نیزہ لگا اور وہ ہلاک ہوگیا اورسلطان کے میدان کارزار میں کھلیل کچ گئی اوراس کا پڑاؤ اور خیمے لوٹ لئے گئے اور وہ اپنے خیام کے لئ جانے کے بعدایے دوست وتر مار بن عریف اور اس کی قوم کے ساتھ بھاگ گیا ہی وہ جمل وانشریس کی طرف چلے گئے بھر جبل راشد میں گئے اور لوگ ان کے تعاقب سے لوٹ آئے اور الجزائر کی طرف پلٹ گئے اور اس پر متفلب ہو گئے اور وہاں جو سلطان کے دوست تھے انہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور مغرب اوسط سے اس کی دعوت کے جملہ آثار کومٹا دیا۔ والا مربید الله يوشيمن يشاء 

en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de

تاریخ این فلدون \_\_\_\_ حند دوازدیم

فصل

# سجلما سہ پرسلطان کے غلبہ بانے پھروہاں سے اپنے بیٹے کے آگے مراکش کی طرف بھاگنے اوراس پر قبضہ کرنے اوراس کے درمیان

### عن نے والے واقعات کے حالات

جب شد بونہ سے سلطان کی فوج تتر بتر ہوگئ اور اس کی فوجوں میں کمی ہوگئ اور اس کا بیٹا الناصر فوت ہو گیا تو وہ ا پنے دوست وتر مار کے ساتھ صحرا کی طرف کئی گیا اورا پی تو م سوید کے جیموں اور جبل وانشر کیس کے سامنے ان کے اوطان میں چلا گیا اور اس نے اپنی قوم کے موطن اور اپ وارالخلانے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ اس کا دوست وتر مار بھی اپنی قوم کے مسافروں کے ساتھ کوئ کر گیا اور وہ جبل راشد کی طرف گئے پھر انہوں نے دور دراز کے رائے اختیار کئے اور جنگلات کو طے کر کے صحرا میں سجلما سہ آ کے اور جب انہوں نے سجلماسہ پرجھا نکااوراس کے باشندوں نے سلطان کودیکھا تو وہ پروانوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور دویرا کیں اینے پردوں کے چیجے ہے اس کی طرف میلان کرتی ہوئیں اؤراس کی حکومت کورجے دیتی ہوئیں اس نے پاس آ گئیں اور سجلما سد کا عال اپنی نجات گاہ کی طرف بھاگ گیا اور جب امیر ابوعنان کوسجکما سہ جانے کی اطلاع ملی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ اس کی کمزور یوں کے دورکرنے اورانہیں بے ثار عطیات دیئے کے بعداس کی طرف کوچ کر گیا اور بنی مرین کوسلطان سے اعراض تھا اور وہ جنگوں میں ان کے امداد ترک کرنے اور شدا کدیمی فرار اختیار کرنے گناہ کے باعث ان کے شرہے ڈرتا تھا اور جب وہ سفروں میں ان کے ساتھ دور جار ہا تھااوران کے ساتھ بلاکتوں کی تکالیف برداشت کرر ہاتھا تو اس وجہ سے وہ اس کی مخالفت برشفق تھے اور چھڑے یہ اس کے ینے کی خیرخواہی میں مخلص تھے جونہی سلطان وہاں تھبرااے اطلاع ملی کہوہ بے شارفوجوں کے ساتھ اس کے پاس بھٹے رہے ہیں اوراس کے دفاع کے لئے تیزی ہے آرہ ہیں اوراہے اپنی حالت سے معلوم ہو گیا کہ وہ ان کے دفاع کی طاقت نہیں ر کھتا اور اس کا دوست و تر مار بھی اپٹی قوم سوید لے ساتھ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کے حالات میں سے بیہ ہے کہ عریف ین کی امیر ابوعنان کے پاس آیا اور اس نے اُسے ان کے شرف و دوتی کی وجہ سے قابل عزت مقام دیا یہاں تک کہ اسے اطلاع ملی کہ وتر مارسلطان کا خیرخواہ اور اس کا مددگار ہے اور اپنے چرا گاہوں کے متلاثی سمیت جس سے وہ کسی وجہ سے

عددوازدہم میں مندوں ہے۔ اور اس نے اُسے سم دی کہ اگر تو نے سلطان کو نہ چھوڑا تو میں تجھ براور تیرے دسیوں بیٹوں پر مملہ کروں گا اور وہ امیر ابوعنان کے مددگاروں میں اس کے ساتھ تھا اور اس نے اُسے تھم دیا کہ وہ اُسے بیہ بات کھود ہے تو وتر مار نے اپنے باپ کی رضامندی کو ترجے دی اور اُسے معلوم ہو گیا کہ وہ مغرب کے وطن میں سلطان کو کم ہی کا ایت کھود ہے تو اپنے باپ کی رضامندی کو ترجے دی اور اُسے معلوم ہو گیا کہ وہ مغرب کے وطن میں سلطان کو کم ہی کا ایس کے اور جب سلطان نے تعلق و بیں رہا جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور جب سلطان نے تعلم سہ کو چھوڑ دیا تو امیر ابوعنان اس میں واقل ہو گیا اور اس نے اس کے اطراف کو استوار کیا اور اس کے شکا فوں کو بند کیا اور بنی دنکا من کے سردار بھیا تن بن عمر بن عبد المؤمن کو اس کا امیر مقرر کیا اور اُسے اطلاع ملی کہ سلطان مراکش جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے وہاں جانے کا عزم کر لیا اور اس کی قوم کے پاس بلیٹ آئی تو وہ انہیں لے کرفاس واپس آگیا یہاں تک کہ سلطان کے ساتھ ان کے وہ واقعات ہوئے جن کو ہم بیان کریں گے۔

فصل

مراکش پر ملطان کے غالب آنے پرامیرابو عنان کے آگے تھیت کھانے اور جبل ہنتا ننہ

## میں وفات یا سے حالات

عرخ این ظهرون \_\_\_\_\_ حددوازد ہم کے اُسے وسوسہ ڈال دیا کیونکہ ان دونوں کے درمیان حسد پایا جاتا تھا لپس اس نے اُسے گرفتار کر لیا اور اُسے مبتلائے آلام کیا پھراس کی زبان قطع کر دی اور وہ اس آز ماکش میں ہلاک ہو گیا اور امیر ابوعنان اور بنی مرین کی فوجیس مراکش کی طرف کوچ کرگئیں۔

امیر ابوعنان اور سلطان کی جنگ اور سلطان ان کے مقابلہ ومزاحت کے لئے باہر نکا اور دونوں فریق وادی الربح میں بیٹی گئے اور ہرایک اپنے ساتھی کے وادی سے گزرنے کا انظار کرنے لگا بھر سلطان ابوالحن نے اسے پار کیا اور سب تیاری میں لگ گئے اور آخر مفرا ہے ہیں تام غوست کے مقام پر فریقین کی جنگ ہوئی اور سلطان کے میدان میں تھالمی بھے گئی اور اس کی فوج شکست کھا گئی اور بنی مرین کے بہا دراسے آ ملے اور ہیبت اور حیا کی وجہ سے اسے چھوڑ کر واپس ہو گئے اور اس کی فوج شکست کھا گئی اور بنی مرین کے بہا دراسے آ ملے اور ہیبت اور حیا کی وجہ سے اسے چھوڑ کر واپس ہو گئے اور اس کے فرار کے وقت اس کے گھوڑ ہے نے تھو کر کھائی تو وہ زمین میں گر پڑا اور شہروار اس کے اردگر دچکر لگار ہے تھے اور ابود ینار سلیمان بن علی بن احمد امیر زواودہ اور اس کا بھائی یعقو ب کے نائب نے انہیں روکا اور اس نے سلطان کے ماتھ الجزائر سے بھرت کی تھی اور اس وقت تک اس کے مددگاروں میں شامل تھا کہن اور وہ امیر ابوعنان کے ہاتھ میں آگیا جے اس نے کراس کے پیچھے چلا اور اس نے اس کے حاجب علال بن مجمد کو گرفتار کر لیا اور وہ امیر ابوعنان کے ہاتھ میں آگیا جے اس نے قدر خانے میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ اس کے ایکو میں آگیا جے اس نے قدر خانے میں ڈال دیا یہاں تک کہ اس نے اپنے کے حاجب علال بن مجمد کو گرفتار کر لیا اور وہ امیر ابوعنان کے ہاتھ میں آگیا جے اس نے قدر خانے میں ڈال دیا یہاں تک کہ اس نے اس کی وفات کے بعداس پراحیان کیا۔

سلطان کی جبل ہنتا تنہ کی طرف روائی اور سلطان جبل ہنتا تہ کی طرف روانہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ان کا سر دار عبدالعزیز بن محمد بن علی بھی تھا پس وہ اس کے ہاں اثر اور اس نے اُسے پناہ دی اور اس کی قوم ہنتا تہ کے سر دار اور معاہدہ کے جولوگ ان کے ساتھ شامل تھے وہ اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کے دفاع کے بارے میں مشورہ اور معاہرہ کیا اور اس کی موت پر بیعت کی اور ابوعنان بھی اس کے پیچھے بیچھے آیا اور مزئش میں اثر ااور اس نے اپٹی فوجوں کوجبل ہناتہ پراتارا اوراس کے عاصرہ کے لئے اوراس سے جنگ کرنے کے لئے میگزین مرتب کئے اوراس کا قیام لمباہو گیا اورسلطان نے اپنے بینے سے رحم کی ایکل کی اور اپنے حاجب محمد بن الی عمر کو بھیجا تو وہ اس کے پاس گیا اور اس نے امیر ابوعنان کی طرف سے اچھی طرح معذرت کی اوراس ہے اس کے ساتھ رضامند ہونے کا مطالبہ کیا تو وہ اس سے راضی ہوگیا اور اس نے اس کو ولی عہدی كايرداند لكھ ديا اوراً ہے اشارہ كيا كہ وہ اُسے مال اور جا دريں بھيج پس اس نے حاجب بن ابي عمر كو بھيجا كہ وہ ان چيزوں كو اینے ملک کے دارالخلافے کے خزانے سے فکالے اس دوران میں سلطان بیار ہو گیا اوراس کے مددگاروں اور خواص نے اس کا علاج کیا اور اس نے خون نکلوانے کے لئے فصد کروائی پھراس نے اپنی فصدے طہارت کے لئے پانی استعمال کیا تو ا الله ورم ہو گیا اور وہ چندراتوں بعد ۲۳ رہے ال فی ۲ ھے ہو توت ہو گیا اور اس کے دوستوں نے اس کے بیٹے کو اطلاع دی جومرائش کے میدان میں اپنے پڑاؤیس تھااوراہے جاریائی پرڈال کراس کے پاس بھیجے دیا ہیں وہ اسے بر ہوزمر برہند یا ہوکر ملاا دراس کی جاریائی کو بوسد دیا اور رویا اور انالله وانا الیه راجعون کها اور اس کے دوستوں اور خواص سے راضی ہو گیا اور اپنی حکومت میں ان کا پہندیدہ مقام انہیں دیا اور اپنے باپ کومراکش میں دفن کر دیا یہاں تک کہ اسے شالہ میں اپنے اسلاف کے مقبرہ میں لے گیا جوفاس کے راہتے میں ہے اور اس نے ابودینار بن علی بن احمد کا شان داراستقبال کیا اور اسے کشادہ جگہ پرانا اوراسے اعلیٰ انعام دیا اوراُسے خلعت اور سواریاں دیں اور فاس سے اپنی قوم کی طرف واپس آیا اورانہیں تلمسان میں

عددوازدہم مطان ابوعنان سے ملاقات کرنے پر آمادہ کرنے لگا کیونکہ اس نے اپنے باپ کی وفات کے بعداس کی طرف آنے کا قصد کیا مطان ابوعنان سے ملاقات کرنے پر آمادہ کرنے لگا کیونکہ اس نے اپنے باپ کی وفات کے بعداس کی طرف آنے کا قصد کیا تھا پس تھا اور اس نے امیر ابو بہنا تہ عبدالعزیز بن محرکا کیا ظالی جس نے سلطان کو پناہ دی اور اس کی تھا قت میں موت کو قبول کیا تھا پس اس نے اسے اس کی قوم پر امیر مقرر کر دیا اور اپنی حکومت اور مجلس میں اعلیٰ مقام دیا اور اس کی بہت تکریم کی۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

فصل سلطان ا بوعنان کے تلمسان کی طرف جانے

اورا نکاد میں بی عبدالوا دیر حملہ کرنے اوران

کے سلطان سی کے وفات پانے کے حالات

جب سلطان ابوالحن فوت ہوگیا اور کا صربہ کا مختم ہوگیا تو سلطان ابوعنان فاس کی طرف کوج کر گیا اور اس نے باپ کے اعتباء کو لے جا کر شالہ میں اپنے مسلطان اپنے ساتھ وفن کر دیا اور جلذی ہے فاس کی طرف آیا اور وہ باا تھیارا میں تھا اور حکومت جھڑا کرنے والے ہے خاتی تھی ہیں وہ فاس میں اتر ااور اس نے بنی عبدالواو کے ہاتھوں ہے اس ملک کووائیں لینے کے لئے بنی عبدالواد ہے جنگ کرنے کا ان وہ کیا جسے چیڑا نے کے لئے وہ میلان رکھتے تھا ور جب سے کے چی فی تو ہوں نے بی عبدالواد ہے جنگ کرنے کا ان وہ کیا اور کر ور ہیال ورور کیا اور جدید شہر کے میدان میں بڑاؤ کر لیا اور فوجوں پر سوار ہوا اور تنہمان جانے کے اراد ہے کوچ کر گیا اور ابوسعیداور اس کے بھائی کونچ فی او انہوں نے اپنی قوم اور اپنے بددگاروں اور زنا تھ اور عمول کی گروہوں کوچ کر گیا اور ابوسعیداور اس کے بھائی کونچ فی اور سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ وادی طویہ میں اتر ااور کی روز تک فوجوں اور عمول کورو کے کے لئے تھم برا را پھر تیاری کے ساتھ کوچ کر گئے اور سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ اور کوچھاؤئی میں جولوگ سب سے بیاں تک کہ افاور جب وہ اس کی تھی ہو گئی کر را نے کوری کر گئی اور اس کے ساتھ کو بی کر گئی اور برا اور جباؤئی میں جولوگ سب سے بیاں تک کہ افاور جب وہ اس کی تھی ہو گئی کر ان کی طرف آیا اور اور کی کے ساتھ بی توان کی جو گئی ہو تھا گئی ہوں کوری تھی ہو گئی گئی اور اس کے ساتھ کوری کی اور اسے کوٹ لیا اور اور کی تھی کر اور انہیں قدی ہو گئی ہوں گئی ہوں کے بیاں لایا گیا تواں نے اور اسے لوٹ لیا اور ان کی تھی کر نے کا تھم دے دیا اور اس نے اس کے قید کرنے کا تھم دے دیا اور اس نے اس کے قید کرنے کا تھم دے دیا اور دور دن بی مرین کے ہموں کو معلی عربوں کے جوں کے جوں کے جم کی اور ان کی اور اس نے اس کے تیر کرنے کا تھم دے دیا اور دور دن بی مرین کے ہموں کو معلی کی جوں کو جم کیاں لایا گیا تو اس نے انہیں لیا ور اور کئی کی کرنے کا موال کواس دور سے دن بی مرین کے ہموں کو معلی کیا کور کیا گئی کوری کیا کوری کے ان کے اور اسے کوری کیا اور ان کے ان کے اور اسے کوری کی کی کوری کیا کوری کیا کوری کے دیا دور کیا کوری کے کہوں کی کی کوری کیا کوری کیا کوری کے کہوں کی کوری کیا کوری کے کہوں کی کوری کی کی کوری کیا کوری کے کوری کے کوری کی کوری کیا کوری کے کوری کے کھوں کو کھوری کیا کوری کی کوری کیا کوری کے کوری کی کوری کیا کوری کے

تارخ ابن ظدون الله المهول من اس میدان کی وسعت میں محلّہ میں لوشنے کا لا لیے کیا تھا کیم وہ تیاری کر کے تلمسان چلا گیا اوراس سے اس میدان کی وسعت میں محلّہ میں لوشنے کا لا لیے کیا تھا کیم وہ تیاری کر کے تلمسان چلا گیا اوراس سے رہے الا قال میں وہاں اِتر ااوراس کی حکومت میں اس کا قدم استوار ہو گیا اوراس نے ابوسعید کو بلا یا تو انہوں تو بخ کی اور صرت پیدا کرنے کے لئے اسے اس کے مضافات دکھائے اور اس نے فقہاء اور ارباب فتو کی کو بلا یا تو انہوں نے اس سے جنگ کرنے اور اُسے تل کرنے کا فتو کی دیا پس اس نے اس کے بارے میں حکم الہی کونا فذ کیا اور اسے دوسروں کے لئے عبرت بنا دیا اور اس کا بھائی زعیم ابو ٹا بت مشرق کی جا ب چلا گیا اور اس کے حالات کو ہم بیان کر میں گے۔ ان شاء اللہ۔

فصل

# ابوثابت کے حال اور وا دی شلف میں بنی مرین کے اس پر حملہ کرنے اور بجابیہ میں موحدین کے اس کھ گرفتار کرنے کے حالات

جب سلطان نے انکادیس بی عبدالواد پر حملہ کیا اور ان کے سلطان ابوسعید کو گرفتار کیا تو اس کا بھائی ابو ہا ہت ایک جماعت کے ساتھ بچے گیا اور تلمسان سے گزرا تو اس نے ان کی مسئورات اور باتی یا ندہ سامان کوا شالیا اور مشرق کی طرف بھاگ گیا اور بلا دمفراوہ میں شلف مقام پر اتر ااور وہیں پڑاؤ کر لیا اور زناتہ کے اوباش لوگ اس کے پاس آئے اور اس کے دل میں جنگ کرنے کا خیال آیا اور اس نے صبر و ثبات وعدہ کیا اور سلطان نے اپنے وزیر فارس بن میمون بن دورار کو بن مرین کی فوجوں کے ساتھ بھیجا پس وہ جلدی سے ان کے پاس گیا اور تلمسان سے اس کے چیچے کوچ کر گیا اور جب دونوں فریق آئے سامنے ہوئے و دونوں نے بری بے جگری سے جنگ کی اور قراع سے دریا میں گھس گئے۔

پھر بنوم ین نے بے جگری سے حملہ کیا اور نہر عبور کر کے ان کے پاس چلے گئے تو وہ منتشر ہو گئے اور انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں قبل کر دیا اور ان کے پڑاؤ کولوٹ لیا اور ان کے اموال اور چہا ہوں اور خور توں کو ہا تب چلا گیا ہیں کے پیچھے چلے گئے اور وزیر نے سلطان کو فتح کا خط کھا اور ابو ٹابت رات کو الجزائر سے گزرا اور مشرق کی جانب چلا گیا ہیں قبائل زواو دہ نے ان کورو کا اور انہیں گھوڑوں سے اٹار کرپیدل چلایا اور ان کے سلطان کو لوٹ لیا اور وہ نظے پاؤں نظے بدن گزرے اور وزیر الجزائر میں اثر ااور اس پر قبضہ کرلیا اور ان سے سلطان کی بیعت کا تقاضا کیا تو انہوں نے بیعت کرلی اور وزیر لمدیہ میں اثر ااور اس نے امیر ابو یکی کے بوتے مولی ابی عبد اللہ امیر بجایہ اور اس کے دوست و تر مار اور مخلص دوست و تر یا دور ان کی متعلق اپنی آ تکھیں تیز کر دیں اور ان کی تعقوب بن علی کو ابو ٹابت کو گرفتار کرنے کے متعلق اشارہ کیا تو انہوں نے ان کے متعلق اپنی آ تکھیں تیز کر دیں اور ان کی

سرخ ابن علدون من بینے اور بعض ملازموں کو ابو قابت اور اس کے بینے جابی زیان بن ابی سعید اور ان کے وزیر کی بین واؤد کے متعلق اطلاع مل گی تو انہوں نے ان کوا بیر بجایہ کے پاس بہنچا دیا تو اس نے انہیں قید کر دیا اور خولمدیہ میں سلطان کی ملا قات کو چلا اطلاع مل گی تو انہوں نے ان کوا بیر بجایہ کے پاس بہنچا دیا تو اس نے انہیں قید کر دیا اور خولمدیہ میں سلطان کی ملا قات کو چلا اور انہیں اپنے کے بعد اپنے کے بعد اپنے کہدیہ کے پٹواؤ میں اس کی خوب مہمان نوازی کی اور اس کی ملا قات کے لئے سوار ہوا اور وہ سلطان کی خاطر اپنے گوڑ نے سے اتر پڑا اور سلطان بھی اس کے بدلے میں اتر پڑا اور اس کے بدلے میں اتر پڑا اور اس کے بدلے میں اتر پڑا اور اس نے ابو قابت کو جیل میں ڈال دیا اور لمدیہ میں اس کے مقام کی وجہ سے زواودہ کے وفو داس کے پاس آئے تو اس نے اس کے وفد کا اعراب کے عالی ابن مرنی اور اور اور کو بیتی عطیات و یے اور وہ انچی کا مراب کے اور اسے اپنے اسی مقام پر الزاب کے عالی ابن مرنی اور ان کے وفد کی بیت موصول ہوئی تو اس نے ان کا اگر ام کیا اور ان سے حسن سلوک کیا اور سلطان مغرب اوسط کے کام سے فارغ ہوگیا اور بیت موصول ہوئی تو اس نے ان کا اگر ام کیا اور ان کو استوار کیا اور وہ افریقہ کی حکومت کی طرف مائل ہوا جسیا کہ ہم بیان کریں گے۔

بجاریہ پرسلطان ابوعنان کے قبضہ کرنے اور وہاں کے حکمران کے مغرب کی طرف

## جانے کے حالات

سرخ ابن ظارون کیا جو وزیر کے ان لڑکوں میں سے تھا'جن کے تازوطا میں بغاوت کرنے کے حالات ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں اور جب سلطان نے مغرب اوسط سے اپنی حاجت پوری کرلی اور بجابہ پر قابض ہو گیا تو عیدالفطر ادا کرنے کیلئے تلمسان واپس آ گیا اور جعہ کے روز اس میں داخل ہو گیا اور اس نے ابو ثابت اور اس کے وزیر کی بن داؤ دکو دواونٹوں پر سلمان واپس آ گیا اور جمعہ کے روز اس میں داخل ہو گیا اور اس نے ساتھ قدم اٹھاتے تھے پس یہ دونوں حاضرین کے لئے عبرت بن گئے اور دوسرے دن انہیں ان کے مقل میں لا کر نیز نے مار مار کرفل کر دیا گیا اور سلطان نے بجابہ کے حکمر ان مولی امیر ابوعبد اللہ کی بہت پر برائی کی اور اس کی عزت افزائی کے لئے اپنی مجلس میں اس کے لئے فرش بچھایا' یہاں تک کہ ضہاجہ اور اہل بجابہ نے عمر بن علی کے خلاف بغاوت کر دی جے ہم بیان کرنے والے ہیں۔

فصل

# اہل بچاہیے بغاوت کرنے اور حاجب کے فوجوں کے ساتھ اس پرحملہ کرنے کے حالات

تاریخ این ظهرون والے نے قسطینہ کے حکمر ان مولی ابی زید کی دعوت کا نعرہ لگایا اور خبر کو لے کراس کے پاس گئے اور اُسے دعوت د کی تواس نے انہیں جواب دینے میں ستی سے کام لیا اور مولی ابن المعلو جی کوان کا معاملہ سنجا لنے کے لئے بھیجا۔

ا پوعبیداللہ کی گرفتاری : اورسلطان کوخبر ملی تو اس نے مولی ابوعبداللہ پرتہمت لگائی کہ اس نے اپنے حاجب سے سازش کی ہے ہیں اس نے اس کواس کے گھر میں قد کردیا اور بجایہ کے سرداروں کا جو وفداس کے دروازے برتھا اسے بھی قید کردیا اور اہل بجایہ کے مشائع کی آراء معلوم ہو گئیں اور ان کے آدمیوں اہل الرائے اور اہل مشورہ نے جملہ کے بارے بیں ضہاجہ اور عجمی کا فروں کے متعلق چغلی کی اور قائد ہلال مولی ابن سیدالناس نے ان سے سازش کی اور انہوں نے قسطیعہ کے حکمران کی جانب سے نائب کے چینچئے کے روز فارج پر حملہ کرنے کا ایکا کرلیا ہیں انہوں نے اعلانیہ حاجب کی برائی کی اور اسے مجمد میں مشورہ کے لئے بلایا اور وہ ان کے معاطم میں چوکنا ہوگیا اور شخ الفتو کی احمد بن اور لیس کے گھر میں گھس گیا ہیں وہ اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس کے غلام محمد بن سیدالناس نے ماکر اُسے نیزہ مارا اور اُسے نٹر ھال کر دیا اور اس کے اعضاء کو گھر کی جیست سے بھینک دیا اور اس کا مرکاٹ کرسلطان کے پاس بھیج دیا۔

منصور کا فرار:اورمنصورین الی اوراس کی قوم ضهاجه شبرے بھاگ گئے اور بندرگاہ پرسلطان کے خواص میں سے احمہ بن سعید القرمونی اینے کئی کام کے لئے تائیں سے کشتی پر آیا ہوا تھا اور اس دن وہ بجابید کی بندرگاہ پر آیا تو انہوں نے اُسے ا تارلیا اور اس کے پاس جمع ہو گئے اور سلطان کی جمت واطاعت کی آواز دی اور احمد القرمونی نے انہیں مشورہ دیا کہوہ بی مرین کے مشائخ میں سے یحیان بن عمر بن عبدالمؤمن الوزکاس کو تذلس کے قائد کے پاس بھیجیں 'پس انہوں نے اُسے بلایا تو وہ ایک فوج کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے ان کے حالات سلطان کو بھیج اور انتظار کرنے لگے اور جب سلطان کوایئے حاجب محمد بن ابی عمر کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ بجایہ پرحملہ کی جا ہتا ہے تو اس نے تلمسان کے میدان میں پڑاؤ کرلیا اورسلطان نے اپنی قوم اور سیامیوں سے یا پنج ہزار سواروں کواس کے لئے بھی لیااوران کی کمزوریوں کو دور کیا اورانہیں خوب عطیات دیے کپن وہ عبدالاضخیٰ کی عبادات کی ادائیگی کے بعدا ٹھااور تیزی ہے جابیہ کی طرف گیااور جب وہ بنی حسن میں اتر ا تو انہوں نے ضہاجہ کوان کے لئے اکٹھا کیا پھرانہوں نے جنگ سے بز دلی دکھائی اور قسطینہ چلے گئے اور وہاں سے گزر کر تونس چلے گئے اور حاجب ان کے پیکلات کے پڑاؤیں اتر ااور مشائخ اور وزراءاس کے پاس آئے بیں اس نے قائد بلال کو گرفتار کرلیا اوراہے واپس سلطان کے پاس بھیج دیا اور تیاری کے ساتھ شہرآیا اور شروع محرم ۳ کھیے میں اس کے قصبہ میں اتر ااورلوگوں کوتیلی دی اورمشائخ کوخلعت دیے اورعلی اور حمد بن سیدالناس کونتخب کرلیا اور اپنے معاطے میں ان سے مدو ما گی اور اس نے اوباشوں کی ایک پارٹی اور ان کے دوسوسے زیادہ مانختوں کوجن پر بعناوت کا الزام تھا گرفتار کرلیا اور انہیں قید کر دیا اور انہیں کشتیوں پر سوار کر واکر مغرب کو بھیج دیا پس لوگ پر سکون ہو گئے اور ہر جانب سے زواورہ کے وفور آنے لگے اوراس نے انہیں خوب عطیات دیے اور ان سے اطاعت کا مطالبہ کیا اور الزاب کے عامل سے حسن سلوک کیا اور اس کے پڑا فوں کو بند کیااورا بے داخلہ ہے دو ماہ بعد کیم جمادی الاوّل کوتلمسان کی طرف کوچ کر گیااوراس کے ساتھ جوعرب اور وفو د تھان کوتیزی ہے لے گیا۔

عرب این خلدون می عزت افزائی: اوران دنول میں بھی ان میں شامل تھا اس نے مجھے خلعت دیا اور سواری دی اور

ابن حلدون کی عرفت افزای : اوران دنوں میں بھی ان میں شامل شااس نے بچھے خلعت دیا اور سواری دی اور میرے عطیہ کوزیادہ کیا اور میرے عظیہ کوزیادہ کیا اور میرے لئے خیے گلوائے اور میں اس کے سواروں میں گیا اور وہ جمادی الاقول کے آخر میں تلمسان میں آیا اور سلطان وفد کے لئے بیٹھا اور جو گھوڑے اور تحا نف لائے گئے تھے اس کے سامنے ایک کر کے پیش کئے گئے اور وہ جمعہ کا دن تھا پھر سلطان نے وفد کو قیمتی انعامات دیا اور پیسف بن مزنی اور یعقوب بن علی کو مزید حسن سلوک اور نیکی کے لئے خص کیا اور انہیں خاصی عزت دی گئی اور اس نے انہیں افریقہ اور قسطینہ سے جنگ کرنے کے بارے میں تھم دیا اور حاجب بن ابی عمر باوجود اس کی تالیت میں بیان کریں گے اور حاجب بن ابی عمر باوجود اس کی تالیت میں بیان کریں گے اور وہ کیم شعبان میں بھی کو اپنی کو اس کے حالات میں بیان کریں گے اور کرنے کے بعد اس نے مواطن کی طرف واپس لوٹ آئے اور سلطان سے قیمتی انعامات خلعتیں اور سواریاں حاصل کو کہ کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ اپنی میں دینے کے نئے وعد سے کئے۔

فصل

حاجب بن الجہاعمر و کے واقعات اور سلطان کے اسے بجابیہ کی سر حدیر امیر مقرر کرنے اور قسطینہ سے جنگ کرنے پر سلالا رمقرر کرنے اور اور اس کے جالات اور اس کے تیار ہونے کے حالات اور اس کے کیار ہونے کے حالات

اُس آ دمی کے سلف مہدیہ کے باشندے تھے جوافریقہ میں بن تمیم کے عرب اخیاء میں سے تھے اور اس کا داداعلی سلطان المستنصر کے بلانے سے تونس آ گیا تھا جو فقیہ اور فتو کی واحکام کو جانے والا تھا اور اس سے اسے الحضر و میں قضاء کا محکمہ سپر دکیا اور اسے خطوط اور چھوٹے موٹے احکام پر اپنی علامت کے لئے مقرر کیا 'پی اس وجہ سے اس نے قوت حاصل کر کی اور موں کے باپ کی طرح ابو کی اور وہ بڑائی اور منصب کی حالت ہی میں فوت ہوگیا اور اس نے اس کے بعد اس کے بیٹے عبد اللہ کو اس کے باپ کی طرح ابو حفض عمر بن امیر ابوز کریا کے زمانے میں دوعلامتیں سپر دکیں جس کی وجہ سے اس نے قوت حاصل کرلی اور اس کا بھائی احمد بن علی عمر رسیدہ بادقار اور علم دوست آ دمی تھا اور اس کے بیٹے محمد نے پرورش پائی اور تونس میں پڑھا اور وہاں کے مشائخ سے فقہ حاصل کی۔

اور جب ان کے امور پیچیدہ ہو گئے اور ان کی حالت کمزور ہوگئی تو جمہ بن احمہ بن علی رزق ومعاش کی تلاش میں نکلا

سرت این خدوان المرات مصاب نے القل شہر کی طرف چینک دیا اور وہ طلب علم و کتابت ہے منبوب تھا پس اسے حاجب بن افی عمر و کی است کے زمانے میں القل کی بندرگاہ پرشاہ مقرر کیا گیا اور وہ حسن بن مجمد السبتی کے ساتھ صحبت رکھتا تھا جونب اشرف کی طرف منبوب تھا اور یہ دونو س اپنے مشرکے چینک کی گیا ہوں کے دفتی تھے پس اس نے اس کے لئے شہرت میں مرافقت کے لئے کوشش کی اور دونو س نے بدو کی اور ابن عزو ہے رابطہ کر لیا تو اس نے ان کے طریقوں کی تعریف کی اور دونو س نے بدو کی اور ابن عزو ہے رابطہ کر لیا تو اس نے ان کے طریقوں کی تعریف کی اور دونو س نے بدو کی اور ابن عزو اور اس موسف کے خرج اور حکومت کے کر ورجو جانے کے باعث خراب ہو گئے تھے اور بیا ابن ابی عروک معالم اور اس کے مددگاروں میں داخل ہوگی اور ابن موسف کے دونوں کی شہر دی کی موسف کے مراف ہوگی اور ابن موسف کے مراف ہوگی اور تو ہوگی اور ابن موسف کے ابن عزو اور اس کے مددگاروں میں ابن عمروکی کی شہر دی کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی این موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی موسف کی مو

محمہ بن الی عمر و کا رتبہ اور جب اے حکومت ل گئ تو ال نے اسے حمد بن ابی عمر و کارتبہ بلند کر دیا اور اسے ایک عہد کے دوسر سے عہد سے تک ترقی دیا گیا حتی کہ جب وہ اسے بقید مراجب تک ترقی دیے چکا تو اس نے علامت فیا دی خوصوص سفارت فوج اور حاب کا رجم 'گھر کے اخراجات کی ذمہ داری کی اور اپنی حکومت کے بقیہ القاب اور اپنے گھر کے خصوص کام اس کے سپر دکر دیے تو چہر سے اس کی طرف پھر گئے اور اعیاص قبائل 'شرفا چھا کے شریف الاصل اس کے درواز سے پر کھڑ سے ہونے کے اور اعیاص قبائل 'شرفا چھا کے شریف الاصل اس کے درواز سے پر کھڑ سے ہونے کے اور اسلان پر دیر تک کھڑ سے ہونے کی اور اس کی طرف کیس کے اموال بھیجنے گئے اور سلطان پر دیر تک اس کا غلبدر ہا اور اللہ نے جور تبدا سے عطافر مایا تھا اس پر حکومت کے آدمی اور اس کے وزراء حمد کرنے گئے اور سلطان نے چغلیوں کیا تو لوگوں کے لئے سلطان کا چہرہ خالی ہوگیا اور جب وہ بجابیہ سے دالی آیا تو سلطان بدل چکا تھا اور اسے ناراض ہو کر ملا اور اس کے لئے سلطان کے باس جانے بیں جلدی کی تو اس نے اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کے باس جانے بیں جلدی کی تو اس نے اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کے باس جانے بیں جلدی کی تو اس نے اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کے باس جانے بیں جلدی کی تو اس نے اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کے باس جانے بیں جلدی کی تو اس نے اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کے باس جانے بیں جلدی کی تو اس نے اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کے باس جانے بیں جل کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کی رغبت میں لوٹا گر اس نے اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کی رغبت میں لوٹا گر اس نے اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کی رغبت میں لوٹا گر اس کی حاجت پوری کرنے کے کئے سلطان کی رغبت میں لوٹا گر اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کی کئے سلطان کی کئے سلطان کی کئے سلطان کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کی کئے معاصلات کے بات کی حاجت پوری کرنے کئی دور اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کی کئے کئی سلطان کی خواج کی حاجت پوری کرنے کئی کی حاجت پوری کرنے کئی کی حاجت پر دور کی دور کی دور کی کرنے کئی کی حاجت پر دور کی دور کی دور کی کی حاجت پر کی کئی کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی حاجت کی

جنگ قسنطینہ اوراس نے اسے تسطینہ کی جنگ پرمقرر کیا اورائے مال اور فوج میں مصرف بنایا اور وہ شعبان م ہے ہیں میں کوچ کر گیا اوراس کے آخر میں بجابیا تر ااور موحدین نے تاشفین بن سلطان ابوالحن کو جومولی فضل کے عہد سے ان کے ہاں قید تھا اسے بنی مرین کے احداث کی ذمہ داری میمون بین علی نے میں میں کے احداث کی ذمہ داری میمون بن علی نے لی جسے اس کے بھائی یعقوب سے حسد تھا اور یعقوب نے بھی اس کے حالات میں لئے تو وہ اس وقت بلادالزاب بن علی نے لی جسے اس کے بھائی یعقوب نے بھی اس کے حالات میں لئے تو وہ اس وقت بلادالزاب

عرج این فلدون میسی منه دوازدیم ہے جلدی جلدی گیا اوراس نے ان کی فوج کو پریشان کر دیا اورانہیں الٹے یاوُن واپس کر دیا اورانہیں شہر میں بند کر دیا اور جب موسم مر ماختم ہو گیا اور اس نے عیدالاضحیٰ کے مناسک ادا کر لئے تو شہر کے میدان میں پڑاؤ کرلیا اور فوجوں کو بلایا اور ان کی کمزور یوں کو دور کیا آوران کے عطیات تقسیم کئے اور قسطینہ سے جنگ کرنے کے لئے کوچ کر گیا اور زواورہ اپنے خیموں کے ساتھ اس کے پاس آ گئے اور قسطیعہ کے حکمران مولی ابوزید نے توبیہ کے قبائل اور میمون بن علی بن احمد اور اس کے زواور ہ مدر گاروں کو جواس کی وعوت پر قائم تھے جمع کیا اور اپنے حاجب نبیل کوان کا سالا رمقرر کیا اور اے ابن ابی عمر اور اس کی فوجوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجالیں حاجب نے جمادی الاوّل ۵ کے پیس ان پرحملہ کیااور ان کے اموال کولوٹ لیا اور قسطینہ سے جنگ کی یہاں تک کہ انہوں نے تاشفین بن سلطان ابوالحن کو جوامارت کے لئے مقرر تھا قبضہ دے کراس ے اپنی جان چیٹرائی پس وہ اہے اس کے پاس لے گئے اور اس نے اسے اس کے بھائی سلطان کے پاس واپس بھیجے دیا اور مولی ابوزید نے اپنے بیٹے کوسلطان ابوعثان کے پاس بھیجا تواس نے اس کی آ مدکوقبول کیااوراس کی مراجعت کاشکریدادا کیا اور جاجب ابن ابی عمر و بجابید کی طرف چلا گیا اور و ہاں قیام پزیر ہو گیا یہاں تک کہم ۲۸ کے چین فوت ہو گیا اوراہل شہر کے ہاں وہ نیک سیرت ہوکرفوت ہوااور انہیں اس کی وفات ہے دکھ ہوااور سلطان نے اس کے عیال واولا دیے سفر کے لئے ا پنے جانور بھیجے اور اس کے اعط کو تلمسان میں اس کے باپ کے مقبرہ میں لے جائے گئے اور اس نے اس کے بیٹے ابو زیان کو بی مرین کی فوجوں کے ساتھ کے وہاں دفن کرنے کے لئے بھیجااورا پنے وزیرعبداللہ بن علی بن سعید کو بجایہ کا امیر مقرر کیا ہیں وہ ماہ رہیج الا قال ۲ ھے ہواس کی فیر کیا اور وہاں تھیرااور اس نے حاجب کے ان اطوار اور سیرے کواپٹایا جن کی لوگ تعریف کرتے تھے جیسا کہ ہم بیان کریں ہے اور اس نے قسطینہ کے محاصرہ کے لئے فوجوں کو بھیجا یہاں تک کہ اس نے اسے فتح کرلیا جس کاذکرہم ابھی کریں گے ان شاءاللہ

And the state of the first of the first of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

and the second of the second

Apparties that the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t

| حنيه دواز د۶ |     |      | <br>7   | ro  | 4 | <br> | تاریخ این فلدون |
|--------------|-----|------|---------|-----|---|------|-----------------|
| 5. 6         | 4 . | <br> | <br>· . | . 2 |   |      | <br>+ 1         |

فصل

# ابوالفضل بن سلطان ابوالحسن کے جبل سکسیوی میں بغاوت کرنے اور درعہ کے گورنر کے اس کے ساتھ فریب کرنے اور اس کے ساتھ فریب کرنے اور اس کے مالات

سلطان ابوعنان کے باپ کی وفات کے بعداس کے بھائی ابوالفضل محمداور ابوسالم ابراہیم بھی اس کے مددگاروں میں شامل ہو گئے اور اس نے ان کی نمائند گی کے متعلق ، وفکر کیا اور اس پر اس کا انجام بھی ظاہر ہو گیا تو اس نے ان دونوں کو ائدلس کی طرف واپس بھیج دیااور بیدونوں وہاں پر ابوالحجان سلطان ابوالولید بن رئیس ابی سعید کی حکومت میں رہے پھروہ ا پنے کئے پر بشیمان ہوااور جب اس نے تلمسان اور مغرب اوسط پر تعنبہ کیا تواس نے دیکھا کہ اس کی امارت مضبوط ہوگئی ہے اور وہ سلطنت کے باعث طاقتور ہو گیا ہے تواس نے تیزی سے ابوالحجان کے یاس پیغام بھیجا کہ وہ ان دولوں کواس کے یاس واپس بھیج دے کیونکہ اس کے پاس ان کا قیام کرنا زیادہ بہتر ہے کہ نہیں فتنوں کے دلال ان دونوں میں تفریق نہ کردیں اور ابوالحجاج کوان دونوں پراس کے شرکے بارے میں خوف پیدا ہوا تو اس نے انہیں سپر دکرنے سے انکار کر دیا اور اس نے ا یلچیوں کو جواب دیا کہ وہ مسلمان مجاہدین کی پناہ اورا پنا عہر نہیں تو ڈسکتا پس سلطان کواس کی بات نے برافروختہ کر دیا اوراس نے اپنے حاجب محمد بن ابی عمر و کواشارہ کیا کہ وہ اسے اس بارے میں زجر وتو نتخ اور ملامت کرے اور اس نے اُسے ایک ڈ انٹ ڈپٹ کا خطاکھااور مجھے حاجب بجابیہ میں اس خطاہے کیا جن دنوں میں اس کے ساتھ رہتا تھا پس میں اس کی فصول اور اغراض سے بہت متعجب ہوااور جب ابوالحجاج نے اسے پڑھاتو اس نے ان دونوں میں سے بڑے بھائی کے ساتھ طاغیہ سے طل جانے کی سازش کی اوران دونوں کے درمیان جب سے اس کا باپ الہنہ جبل <del>فتح می</del>ں ا<u>ھے ھیں</u> قوت ہوا دوئتی اور مخلصانہ تعلقات پائے جاتے تھے ہیں ابوالفضل اس کے پاس گیا اور اس نے ایک بحری بیڑے کے ساتھ اسے مغرب کی بندر گاہوں کی طرف جیجااورا سے سوس کے میدان میں اتا را پس وہ سکسیوی میں عبداللہ سے ملا اورایٹی وعوت دی اور سلطان کویے خبراس وقت پینی جب اس کا حاجب ابن عمروم ۵ مے میں بجاید کی فتح کی خبر لے کرآیا پس اس نے اپنی فوجوں کومغرب کی طرف بھیجا اور اینے وزیر فارس بن میمون کوسکسیوی کے ساتھ جنگ کرنے پر مقرر کیا اور اسے اس کی طرف بھیجا پس وہ

تارخ ابن ظدون میں تامنان سے اٹھا اور تیزی کے ساتھ سکسیوی کی طرف گیا اور اس کا گھیرا و اور نا کہ بندی کر دی اور اپنے پہاڑ کے دامن میں اپنی فوج کے پڑا و اور دستوں کی تیاری کے لئے ایک شہر کی حد بندی کی جس کا نام اس نے قاہرہ رکھا اور سکسیوی کا محاصرہ بخت کر دیا اور اس نے وزیر کی طرف معروف اطاعت کا پیغام بھیجا اور یہ کہ وہ ابوالفضل سے عہد شکنی کرے گا پس اس نے اسے چھوڑ دیا اور جہال مصامدہ کی طرف چلا آیا۔

فارس کا سوس پر قبضہ کرنا اور وزیر فارس ارض سوس کی طرف چلا آیا اور اس نے اس کے علاقے پر قبضہ کرنیا اور اس کو درست کیا اور تھومت اور فوجیں اس کی جہات میں چیل گئیں اور اس نے اس کی سرحدوں اور شہروں میں میگزین قائم کے اور اس کی اطراف کو درست کیا اور اس کے دگا فوں کو پر کیا اور ابوافضل جبال مصامدہ میں چلا گیا یہاں تک کہ وہ صنا کہ بیٹنی گیا اور اس نے بلا و درصہ کے قریب اپنے آپ کو این حمیدی کے آگے ڈال دیا تو اس نے اسے بناہ دی اور اس نے اپنی اور اس نے اپنی کی اور اس نے اپنی کے اور اس نے اپنی کے اور اس نے اپنی اور اس نے اپنی اور درصہ کے قریب اپنی آپ کو این حمیدی کے آگے ڈال دیا تو اس نے اسے بناہ دی اور اس نے اپنی اور اس نے اپنی عبدا لوادی ہونے کے وقت سے چن لیا ہوا تھا اپس وہ اس سے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائحن نے مسلطان ابوائمن کی اور میں اس کو جان کے بی اور اس کے بیان اور اس کے بیان اور اس کے بیان اور اس کے بیان اور اس کے بیان کی اور میں اس کے مرب کی اور میں اس کے در اس کے بیان گیا اور اپنی طرف سے اس مسلم نے اس پر قابو پالیا تو اسے گرفتار کر کے اس مال کے موض جو اس کے اس کے ساتھ طے کیا تھا ' ابن جیری کے بیان کی ہوں نے اس کے سائم نے اس کے میں کھا گونٹ کر قبل دیا اور اس کے بیان کے میں کھا گونٹ کر قبل دیا اور اور اس کے قبل می کھا گونٹ کر قبل دیا اور اس کے میان کے اس کے تو اور اس کے قبل دیا ہوں کے اس کے قبل کی کھا کہ میں کھا گونٹ کر قبل دیا اور اور کی کے دور میں کھا گونٹ کر کے اس کو اور اس کے اس کے قبل کی کھا کہ کو ہوئے جس کے اس کے میں کھا گونٹ کر قبل دیا اور اس کے میان کے میں کھا گونٹ کر قبل دیا اور اور اس کے کہ اس کے میں کھا گونٹ کر قبل دیا اور اس کے میان کے میں کھا گونٹ کر قبل دیا اور اس کے میان کے میں کھا گونٹ کر گوئی کے اس کے میان کے میں کھیلا کے میں کھیلا کے میں کھیلا کے میں کھیلا کے میں کھیلا کے میں کھیلا کے میں کھیلا کے میں کھیلا کے میں کھیلا کے میں کے میں کھیلا کے میں کھیلا کے میں کھیلا کے میں کھیلا کے میں کھیلا

اور حکومت استوار ہوگئی یہاں تک کہ وہ حالات ہوئے جن کا ہم ذکر کریں گے ان شاء اللہ۔

فصل

جبل الفتح میں عیسیٰ بن حسین کی بغاوت اور

اس کی وفات کے حالات

یے بیٹی بن حسین بن علی بن ابی الطلان بن مرین کے مشائخ میں سے تھا اور اپنے زمانے میں ان کامشیر تھا اور ہم نے

عددوازدہم ابوالربیع کی حکومت کے تذکرے کے وقت اس کے باپ حسن کے حالات بیان کئے ہیں اور سلطان ابوالحسن نے اسے اپنی اندلس کی عملداری کی سرحدوں پر افسر مقرر کیا اور جب جبل افتح کی تغیر کھل ہوگئ تو اس نے اسے جبل افتح میں اتا را اور اسے سرحدوں کے بہرے داروں کی مگر انی اور ان کی جماعتوں پر عطیات تقیم کرنے کا کام سپر دکیا' پس اس کی حکومت کا زمانہ در از ہوگیا اور اس کے پاؤں ہم گئے اور سلطان ابوالحن کو جب کوئی وشواری چیش آتی تو وہ اسے مشورے کے لئے بلاتا اور اس نے اسے اپنے سفر افریقہ کے وقت بلایا اور اس نے اسے اس سے باز رہنے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ جب سرحدی بہر بے داروں کی جماعتوں کو شرقا غربا اور سمندر کے کنارے پر مرتب کیا جائے تو قبائل بی مرین کی تعداد پوری نہیں ہوتی' کیونکہ داروں کی جماعتوں کو شرقا غربا اور سمندر کے کنارے پر مرتب کیا جائے تو قبائل بی مرین کی تعداد پوری نہیں ہوتی' کیونکہ افریقہ پر عمروں کی صرورت ہے چونکہ سلطان کو افریقہ پر قبضہ کرنے کی شدید خواہش تھی اس لئے اس نے اس کے مشورہ پر کوئی توجہ نہ دی اور اسے اندلی سرحدوں میں اس کے مقام پر دائیں بھیج دیا۔

فاس اور تلمسان کی بغاوت اور جب قیروان کی مصیبت کا واقعہ پش آیا اور فاس اور تلمسان کے باشدوں نے بغاوت کردی تواس نے بیاری کے قلع قبع کے لئے سندر کا گھیراؤ کرلیا اور قساسہ بیں اڑا پھر وہاں ہے آپ تازی ہیں چلاآیا اور اپنی قوم بی محکولوجی کیا اور سلطان الوعن نے آپ بھیجی کی فوجوں کو شکست دی اور اس کی نا کہ بندی کردی پس اس نے اپنے پرواو و مسید اور اپنی قوم بی محکولوجی کی اور و مسید اپنی آور و مسید السین کی اور اس کے ساتھ جنگ کرنے پر مقرر کیا اور اسے اللہ بی محکولی سرحد پر وادی وطویس اتا را اور دونوں کی روز بین مولی تھیں کو اس کے ساتھ جنگ کرنے پر مقرر کیا اور اسے بلاد بی محکولی سرحد پر وادی وطویس اتا را اور دونوں کی روز بین ایک کے سلطان اور محال بیان جدید شہر پر حفلاب ہوگیا پھر اس نے بین کی بین میں تو سال کی میں مولی کی اور اس کے باس کی بین میں تو اس سے انقلو کی تو اس نے اس پر شرط عاکم کی جے اس نے قبول کیا اور وہ چلی کر اس کے باس کی بین کیا تو سلطان نے اس سے گفتگو کرنے کی اور اس کے باس کی بین میں وکیا اور مسلسل نے اس کی بین کا کام میر دکیا اور مسلسل نے اس کی بین ماروز کی کام میر دکیا اور مسلسل نے اس کی بین ماروز کی کام میر دکیا اور مسلسل نے اس کی بین ماروز کی کام میر دکیا اور مسلسل نے بین مولی کیا اور سلطان سے دو اور اس نے اس بات کو فلا ہر نہ کیا اور سلطان سے جو اس نے نوامی اور اس نے اپنی فر اور اس نے اپنی فرض اور اس نے اپنی فرض اور اس نے اپنی فرض اور اس نے اپنی فرض اور اس نے اپنی فرض اور اس نے اپنی فرض اور اس نے اپنی فرض اور اپنی بھی بی ماروز کی اور اس نے اپنی فرض اور اپنی آگیا۔

ابن الى عمر و سے ملاقات اور ابن افی عمر و سے بجابیہ میں ملاقات کی اور اس سے اصرار کیا کہ وہ سلطان کے ہاں اس کی پوزیشن کو درست کردے تو اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ انیا کر دے گا اور جب بیسلطان کے ہاں گیا تو اس نے اس سے جہاد کے نشان کو قائم کرنے کے لئے اُس شود کی میں خود درائے اور خواص اور ہم نشینوں سے بگڑا ہوا پایا تو اس نے اس سے جہاد کے نشان کو قائم کرنے کے لئے این سرحدی مقام پرواپس جانے کی اجازت طلب کی تو اس نے اسے اجازت وے دی تو یہ اس سال سمندر پار کر بے جبل الشخ کو چلا گیا اور جبل میں بچی مزقاجی عطیات کا رجمڑ ارتھا جو عمال پر غالب تھا اور اس کا بیٹا ابو بچی اس کے مقام سے تنگدل تھا پس جب عیسیٰ جبل پہنچا تو سلطان نے اسے اپنی حکومت کے پروردہ مسعود بن کندوس کے ساتھ بہرے داروں کے تھا پس جب عیسیٰ جبل پہنچا تو سلطان نے اسے اپنی حکومت کے پروردہ مسعود بن کندوس کے ساتھ بہرے داروں کے تھا پس جب عیسیٰ جبل پہنچا تو سلطان نے اسے اپنی حکومت کے پروردہ مسعود بن کندوس کے ساتھ بہرے داروں کے

غماره کا عیسی پر جملہ بی اس وقت غمارہ اپنی جانوں کے متعلق خوف پیدا ہوگیا تو انہوں نے اس پر جملہ کر دیا اوراس نے بلغے کو مضوطی ہے با ندھ کر ابن الخطیب کے بحری بیڑے میں چینک دیا اوراس نے اسے صلعت دیا اوراس نے اسے صلعت دیا اوراس نے اپنے خواص کو عمل میں چینک دیا اوراس نے اسے صلعت دیا اوراس نے اپنے خواص کو عمل دیا تو انہوں نے بھی اسے صلعت دیا اور عمر نے اپنے وزیر کے جبی عبداللہ بن علی اور نصار کی کی فوج کے سالار عمر بن الحجوز کو حکے ہوئے میں ماضر کیا اور نسار کی کی فوج کے سالار عمر بن الحجوز کو است کی معلون نے ان دونوں کو ای کی ھوٹ کے اور معذرت کو فریل ماضر کیا اور سلطان نے ان کے گئے نشست کی اور یہ دونوں اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور معذرت کو بیا کی معذرت کو قبول نہ کیا اور ان کے گئے نشست کی میں ڈیا اوران کے بندھنوں کو سخت کر دیا اور عبد الاضی کی قربانی اوا کی اور جب سالی کا اختفام ہوا تو اس کے حکم سے ان و دونوں کو مقتل کر دیا گیا اور اور سامن کی اور جب سالی کا اختفام ہوا تو اس کے حکم سے ان و دونوں کو مقتل کر دیا گیا اور جب سالی کا اختفام ہوا تو اس کے حکم سے ان و دونوں کو مقتل کر دیا گیا اور جب سالی کا اختفام ہوا تو اس کے حکم سے ان کی مقتل کر دیا گیا اور دیس کے قطع میں زی کر نے سان کا کر دیا لی وہ اپنی کر دیا گیا اور جب سالی کا اختفام ہوا تو اس کے مقتل کر دیا گیا اور جب سالی کا قطع میں زی کر نے ان کا کر کر دیا گیا اور جب سال کا کر دیا گیا اور دیس سے تو کو اس کے لئے عبرت بن گیا دوراس نے جبل التے اور بھی سرحدوں پر سکیان بن داؤ دکو امیر مقرد کیا بیاں تک کے دور سے لوگوں کے لئے عبرت بن گیا دوراس نے جبل التے اور بھی سرحدوں پر سکیان بن داؤ دکو امیر مقرد کیا بیاں تک کے دور سے لوگوں کے لئے عبرت بن گیا دوراس نے جبل التے اور بھی سرحدوں پر سکیان بن داؤ دکو امیر مقرد کیا ہوں تھا۔

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

تاریخ این ظرون می دوازد،م

# فصل قسنطینہ اور تونس کی فتح کے لئے سلطان کی روانگی کے حالات

جب حاجب محر بن ابی عمر فوت ہو گیا اور سلطان نے اپنے وزیر عبداللہ بن علی بن سعید کو بجابیہ کی سرحدوں اور اس کے ماوراءافریقہ کے علاقوں پر امیر منحر کیا اور اسے ان علاقوں کی طرف بھیجا اور ٹیکس اور بخشش میں اس کے ہاتھوں کو کشادہ کرویا تو قسطید کے مضافاتی جبال پر سلطان نے قبضہ کر لیا کیونکہ زواودہ ان پر متعلب تھے اور اس وطن کے عام باشندے سدو یکش قبائل سے تھے۔

اورسلطان نے موئی بن ابراہیم بن عینی کوان کا گور زمقرر کیا اور اسے بجاری کی خری مملداری تا دریت میں اتارا اوراس نے قسطینہ کی تا کہ بندی کر دی چروہ مولی امیر ابوزید کے ساتھ مصالحت کر کے وہاں سے کوچ کر گیا اور اس نے موئی بن ابراہیم کومیلہ میں اتارائیس وہ وہ ہاں تظہر گیا اور جب اس نے وزیر عبداللہ بن علی کوافریقہ کی امارت دی تو سلطان نے اسے قسطینہ سے جنگ کرنے کا اشارہ کیا گیس وہ ہے ہے میں وہاں اتر ااور اس نے اس کی تا کہ بندی کردی اور وہاں بخیش نصب کردی اور اس نے بندی کردی اور وہاں بخیش نصب کردی اور اس کے باشندوں کا محاصرہ بخت کردیا اور اگر فوج کوسلطان کی وفات کی جھوٹی خبر نہ پہنچی تو قریب تھا کہ وہ ہاتھ کو اللہ دیتے گیس وہ ہاں سے بھاگ گے اور مولی ابوزید ہونہ گیا اور جب اس کا بھائی مولا نا امیر ابوالعباس افریقہ سے اس کے باس بہنچا تو اس نے شہرکواس کے میرو کردیا جوعر ہوں کے ساتھ تو نس میں ان کی حکومت کا جویاں تھا اور جب سے انہوں نے سے میں موٹی ابوزید ہو ہوں کے ساتھ تو نس کے عاصرہ کے جانے اور مولا تا ابوالعباس کو ساتھ گیا۔

اب کی بار وہ خالد بن حرہ کے بارے میں موٹی ابوزید سے سازش کی تو اس نے اس کی بات مان کی اور اس کے ساتھ گیا۔

قسطینہ میں تھبرانے کے بارے میں موٹی ابوزید سے سازش کی تو اس نے اس کی بات مان کی اور اس کے ساتھ گیا۔

قسطینہ میں تھبرانے کے بارے میں موٹی ابوزید سے سازش کی تو اس نے اس کی بات مان کی اور اس کے ساتھ گیا۔

قسطینہ میں تھبرانے کے بارے میں موٹی ابوزید کی جانے اور اور اس نے اس کی بات مان کی اور اس کی ساتھ گیا۔

مولا نا ابوالعباس کا قسنطینہ میں اپنی دعوت دینا: اور مولا نا ابوالعباس نے تسطینہ جاکرا پی دعوت دی اور تسطینہ کو قابوکر لیا اور اسے اپنی جنگ اور دلیری پر بڑا نا زکھا اور ابوسعید اور سدو پکش کی اولا دمیں سے بنی مرین کے بعض مخرفین نے اس سے موئی بن ابر اہیم پر میلہ کے پڑاؤ میں شب خون مارنے کی سازش کی 'پس انہوں نے اس پر شب خون مار ااور اس کے پڑاؤ کولوٹ لیا اور اس کے لڑکوں کو تل کر دیا اور وہ تا در برت کی طرف چلا گیا بھر بجابیہ گیا اور پا بہزنجیر مولا نا سلطان سے ملا اور چو بچھ موئی بن ابر اہیم کے ساتھ ہوا تھا اس پر سلطان اپنے وزیر عبد اللہ بن علی سے نا راض ہوا کہ اس نے اس کی المداوخوا ہی

سرخ این ظارون کے اس سلطان کی طرف میں اس نے شعیب بن مامون کو بھیجا تو اس نے اسے گرفتار کرلیا اور قید کر کے اسے سلطان کی طرف والیں بھیج دیا اور اس نے اس کی جگہ بجابہ پراپنی حکومت کے پرور دہ نیخی بن میمون بن محمود کو امیر مقرر کیا اور اس دور ان میں مولی ابوزید حاجب نے ابوعبداللہ بن تا فراکین جو اس کے بچاا براہیم پر معظل تھا'سے خط و کتابت کی کہ وہ ان کی خاطر اپنی قوم سے دست بردار ہونے اور ان کے پاس آنے کے لئے تیار ہے تو انہوں نے اس کی بات کوقیول کیا اور اسے ولی عہد کے مقام پر اتا را اور اسے بونہ کا عامل مقرر کیا اور جب کے لئے تیار ہے تو ایس مسلطان کومویٰ بن ابراہیم کی خبر ملی تو اس نے افریقتہ جانے کا عزم کر کیا اور جدید شہر کے مید ان میں اس نے پڑاؤ کر لیا اور مراکش کی طرف فوج آلا قبل ۱۹ کے بیغام بھیجا اور بی میر کی گا شارہ کیا اور جب سے اسے خبر کیجئی تھی اس وقت سے کے کر رقیج آلا قبل ۱۹ کے بیغام وہ بھیجا اور خود پوری تیاری کے ساتھ بھیجا اور خود پوری تیاری کے ساتھ بھیجا اور خود پوری تیاری کے ساتھ بھیجا اور خود پوری تیاری کے ساتھ بھیجا اور خود پوری تیاری کے ساتھ بھی چلا یہاں تک کہ بجایہ میں اتر ااور کمز ور یوں کو دور کرنے کے کے ساتھ بھیجا اور خود پوری تیاری کے ساتھ بھیجا اور خود پوری تیاری کے ساتھ اس کے ساتھ بھی چلا یہاں تک کہ بجایہ میں اتر ااور کمز ور یوں کو دور کرنے کے کے حاتے وال میں اتر ااور کمز ور یوں کو دور کرنے کے خوال فیمرا۔

قسنطینہ سے جنگ اوروز کی نے قسطیہ ہے جنگ کی بھرسلطان اس کے بیچھے بیچھے آیا اور جب اس کے جھنڈے قریب ہوئے اور زمین اس کی فوجوں سے لرز نے گئی تو اہل شہرخوف زوہ ہو گئے اور اطاعت اختیار کر لی اور وہ دوڑتے ہوئے اپنے سلطان سے الگ ہوکر سلطان کی طرف چلے ہے اور حاکم شہرا پے خواص کے ساتھ قصبہ کی طرف چلا گیا اور اس کا بھائی مولی فضل بھی پہنچ گیا اورا مان طلب کی توسلطان نے انہیں زمان دی اور چلے گئے اوراس نے انہیں کی روز تک ایج پڑا و میں اتارا پھراس نے سلطان کو بحری بیڑے میں سبعہ کی طرف بھیجا تو ایس نے اسے وہاں قید کر دیا جس کے حالات کو ہم ابھی بیان کریں گے اور اس نے منصور بن الحاج خلوف البابانی کو جو بنی مرین کے شاکنے اور ان کے اہل شوری میں سے تھا، قسنطیعہ برامیرمقرر کیااوراس نے اس سال کے شعبان میں اے قصبہ میں اتارااورائے قلب کے میدان میں اپنے پڑاؤ میں حاکم توزریکیٰ بن یملول اور حاکم نفط علی بن الخلف کی بیعت پینی اورا بن می اپنی اطاعت کی تجدید کے لئے آیا اور اولا دمہلہل جو کعوب کے امراء تھاور بنی ابی اللیل کے مرداراس کے ماس اسے تونس کی حکومت کے لئے ترغیب دیتے ہوئے آئے 'پس اس نے ان کے ساتھ وہ جیں جیجیں اور یکی بن رحو بن تاشفین کوان کا سالا رمقر رکیا اور اس نے ان کی مدد کے لئے اپنا بحری بیڑا سمندر میں بھیجااور رئیس محدین یوسف ابکم کوان کاامیر مقرر کیااوروہ تونس کی طرف گئے اور اس نے حاجب محمد ابن تا فراکین کواس کے سلطان ابواسحاق ابن مولایا سلطان ابویجی کواولا دابواللیل کے ساتھ ٹکال دیا اور اس کے ساتھ فوجیں بھیجیں اور جب اس نے سلطان کی فوجوں کی آ مدکوموں کیا اور بحری بیز ابھی تونس کی بندرگاہ پر بھنے کیا تواس نے ان سے ایک آ دھون بنگ کی اوررات کومہدیہ چلا گیا اور وہاں قید ہو گیا اور سلطان کے مدو گار رمضان ۸۵۷ ہے کوتونس میں وافل ہوئے اور انہوں نے وہاں اس کی دعوت کو قائم کیا اور پیچی بن رحو قصبہ میں اتر ااوراس نے احکام کو نا فذ کیا اور انہوں نے سلطان کو فتح کے بارے میں لکھا اس کے بعد سلطان نے اس کے احوال میں غور وگلر کیا اور عربوں کے ہاتھوں کو اس کیکس سے روکا بھے وہ خقارہ کہتے تھے کیس وہ شک میں پڑ گئے اوراس نے ان سے ضائت طلب کی اورانہوں نے مخالفت کرنے کی مختان کی تو اس نے اپنی وصار کوان سے تیز کیااوران کاامیر لیفتوب بن علی تھا۔ لیل ان کے ساتھ نکلا اور وہ استھے اگراب پہنچے اور وہ ان کے پیچھے گیا اور

عرق این ظرف و ایس آگیا و ایس کے آگے آگے گیا اور بسکر ہیں اتر ایکر طولقہ کی طرف کوچ کر گیا اور این الزاب کا گورزیوسف بن مزنی ایک راستے ہے اُس کے آگے آگے گیا اور بسکر ہیں اتر ایکر طولقہ کی طرف کوچ کر گیا اور این مزنی کے مشورہ سے عبدالرحمٰن بن احمد نے اس کے ہراول دستے پر گرفت کی اور یعقوب بن علی کے قلعوں کو ہرباد کر دیا اور وہ انہیں چھوڑ کر واپس آگیا اور ابن مزنی الزاب کا ٹیکس اس کے پاس لے گیا مالا نکہ اس سے قبل اس کے عام پڑاؤنے چڑا' گندم' بار ہرداری کے جانور اور چارسے تین رات تک بستیوں کو واپس کردیے تھے اور سلطان نے آسے اس کے کارنامے کا صلہ دیا اور اس کے عیال واولا دکو خلعتیں اور قیمتی انعا مات دیے اور قسطینہ کی طرف واپس آگیا۔

تو تس کی طرف جانے کا عزم اوراس نے ونس جانے کا عزم کرایا اور افراجات اور دورتک چلا جانے اور افرایقہ میں دونس ہونے کے خطرات مول لینے کے ہارے میں فوج کا دل تھ پڑگیا تو ان کے جوانوں نے سلطان سے سلیگیا اور میں چنلی کی اور انہوں نے وزیر فارس بن میمون سے سا زباز کی تو اس نے اس بات ہیں ان کے ساتھ اتفاق کیا اور مشاخ اور فتیا ء نے اپنی اور اس نے سلطان کو اطلاع دی کہ مشاخ اور فتیا ء نے اپنی اور اس نے سلطان کو اطلاع دی کہ انہوں نے آپن ہیں اس کے تل کا معمرہ کیا ہو اس بن ابی عثان بن ابی عثان بن ابی الحلاء کو امیر مقرر کیا تو اس نے اس بات کو اپنی اور اس نے سلطان کو اطلاع دی کہ اس نے اس بات کو اپنی اور اس نے سلطان کو اطلاع دی کہ اس نے اس بات کو اپنی اور اس نے سلطان کو اطلاع دی کہ اس نے اس بات کو اپنی اور اس کے ساتھ تھوڑی کی فوج دیکھی اور اس نے اس بات کو اپنی لوٹا اور تیزی اس نے اس بات کو اپنی لوٹا اور تیزی کے ساتھ قات کی طرف واپنی لوٹا اور تیزی کے بعد مغرب کی طرف واپنی لوٹا اور تیزی کے ساتھ قات کی طرف واپنی آ کہ کے بوزی قارس بنی میمون کو تھوڑی کو تار کر کیا اور انہیں تو گار کو کا اور اس کے ماہ ذو المجرکر کی اس کے ساتھ کی تار کہ کیا اور آئین کی میں کہ اور کی کیا ہوں تو بی اور کی کی میں کہ کہ کو بات میں بینی تی میں سے بعض کو تیزی میں دور اور ان کی طرف آ یا اور وہ بست میں بیٹی تو ابو می کر میں ہور کی طرف واپن آ کی خیر جہات میں بیٹی تو ابو می کہ میر بیت نے تو نس کی طرف آ یا اور وہ ب کے سب سلطان کی اس فوج دو تھی اور اور کی بار می کی بن رحوجوا والا دیم بلیل کی فوجوں کے ساتھ میں دواز سے برجح میں مواصل کرنے کے لئے المجرید کی جن اور ایک وہا وہ ان کر بی گان دواور سب کے سب سلطان کے درواز سے برجح ان میں کر دوراز سے برجح تا تھوں کی بردو جو اور کی کو کر دوراز سے برجح تا تھوں کی درواز سے برجح کی درواز سے برجح کی درواز سے برجح کے اور ان کر دوراز سے برجح کی درواز سے برجح کے اور اس نے اور کی کو کر کی جیسا کہ ہم بیان کر بی گان کر کیا دوران سے کہ سب سلطان کے درواز سے برجح کی درواز سے برجح کے اور اس کے درواز سے برجح کی درواز سے برجح کی درواز سے برجح کی درواز سے برجح کی درواز سے برجح کی درواز سے برجح کے دوراز سے برجح کے درواز سے برجح کی درواز سے برجح کی درواز سے برجح کے دوراز سے درواز سے برجح کی دوراز سے برجح کے دوراز سے برجح کے دوراز سے برجک کی د

enantelea territoria de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania

tiens, sy promise, so se system de entre 1,500,000 van disklip

en la filippe de filono a la proposition de la filonomia de la filonomia de la filonomia de la filonomia de fi

تارخ این فلدون مندوازدیم فصل

# سلیمان بن داؤ د کی وزارت اور فوجوں کے ساتھ افریقہ پراس کے حملہ کرنے کے حالات

جب سلطان افریقه کی ناتمام فتح کے بعد واپس آیا تواس کے دل میں اس کچھ خلجان باتی تھا اور اُسے قسطینہ کے مضافات کے بارے میں یعقوب بن علی اور اس کے ساتھ جو مخالف زواد وہ تھے ان سے خوف پیدا ہوگیا 'پس ان کے معاملہ نے اسے پریشان کر دیا تو اس نے سلیمان بن داؤ دکواندلس کی سرحدوں سے اس کے مقام پر بلایا اوراہے اپنے وزاری پرمقرر کیا اور فوجول کے ساتھ اسے پریشان کر دیا تو اس نے سلیمان بن داؤ دکواندلس کی سرحدول سے اس کے مقام سے بلایا اور اسے اپنی وزارت پرمقرر کیا اور فوجوں کے ساتھوا سے افریقہ بھیجا پس وہ رہے الا وّل 9 4 مے میں افریقہ کی طرف کوچ کر گیا اور جہ ۔ بیقوب بن علی نے اپنی مخالفت کا اظہار کیا تو سلطان نے اس کی جگہ اس کے بھائی میمون کو کھڑا کر دیا جواس سے جھگڑا کرتا تھا ان وادرہ میں سے اولا دِمجہ پر اُسے مقدم کیا اور اُسے صحرا اور مضافات کی ا مارت دی اوراس کی قوم کے بہت ہے آ دی اس کے بھائی یعقوب سے الگ ہوکراس کے پاس آ گئے اور سباع بن کیجیٰ کی اولا دمیں سے بہت ہے گروہ سلطان کی اطاعت ہے وابستہ ہو گئے اوران دنوں ان کا سر دارعثان بن پوسف بن سلیمان تھا پس وہ سب کے سب وزیر کے ماس ا کھے ہو گئے اور اپنے خیموں سبت اس کے پڑاؤیٹس آ گئے اور سلطان اس کے پیچے گیا اورتلمسان میں اتر ااور وہاں تھبر کران کے احوال کی نگرانی کرنے لگا اور وزیلیمان قسطینہ کے وطن میں اتر ااور تیزی کے ساتھ الزاب کے عامل بوسف بن مزنی کے باس گیا تا کہ اس کی حمایت حاصل کرے نیز بید کہ وہ اسے زواد دہ کے حالات کے بازے میں مشورہ دے کیونکہ وہ انہیں خوب جانتا تھا اس وہ بسکرہ ہے اس کے پاس گیا اور انہوں نے جبل اور اس سے جنگ کی ادر اس کے ٹیکس اور تا وان کو حاصل کیا اور مخالف زواد دہ کو وطن میں فساد پھیلانے سے بھگا دیا اور اس سے ان کی غرض پوری ہوگئ اور وزیرا ورسلطان کی فوجیس افریقہ کے پہلے وطن میں پنچیں جوریاح کی جولا نگا ہوں کے آخر میں واقع ہے اور مغرب کی طرف دالیل لوٹا اور تلمسان میں سلطان کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے ساتھ عرب کے وہ وفد بھی پینچے جنہوں نے خدمت میں بڑی بہا دری دکھائی تھی پس سلطان نے ان سے حسن سلوک کیا اور انہیں خلعت اور سواریاں دیں اور الزاب میں ان کا عطیہ مقرر کیا اور انہیں لکھ کربھی ویا اور وہ اپنے اہل کی طرف واپس لوٹ آئے اور ان کے بعد احمد بن یوسف بن مزنی آیا جھے اس کے باپ نے سلطان کے ہدیہ کے ساتھ بھیجا جو گھوڑوں غلاموں اور رزق پرمشمل تھا توسلطان نے اُسے قبول کیا اوراً ہے خوش آمدید کہا اور اُسے اپنے ساتھ فاس لے گیا تا کہ اُسے اپنا شرف دکھائے اور اس کے اعز از میں حدورجہ خوشی کا اظهاركرے اور وہ ۵ اذ والقعدہ ۹ هيے کوايے وارالخلافہ میں اترا۔

رخ این ظدون \_\_\_\_ هنه دوازدیم

فضل

# سلطان ابوعنان کے وفات پانے اور وزیرجسن بن عمر کے بے قابو ہوجانے سے سعید کوا مارت برمقرر کرنے کے حالات

حسن بن عمر کی خود محتاری اور ۱۳ و والحجہ بروز بدھ 9 ہے جو کوسن بن عمر بااختیار امیر بن گیا اور اس ووران میں سلطان ایٹ بستر پراپی جان دے رہا تھا اور لوگوں نے بدھا ور اس کے بعد جمعرات کواس کے دفن کا انتظار کیا لیس انہیں شک پڑگیا اور بات چیل گئی اور جماعت منتشر ہوگئی بس وزیر کو داخل کیا گیا جس کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنے مقام کے باعث اس کی ہلاکت کے روز اس کے گھر میں تھا اور اسے بہتے کے روز دفن کیا گیا اور حسن بن عمر نے اس لاکے کو جسے امارت پرمقرر

عرض این خلاون کے اور دیا اور اس پر اس کا دروازہ بند کر دیا اور خود امرونی کا مالک بن گیا اور عبد الرحمٰن بن سلطان ابی عنان اپ بھائی کی بیعت کے روز جبل الکائی میں گیا اور وہ اس سے عمر رسیدہ تھا اور انہوں نے اُسے اُس کے عم زاد مسعود بن ماسی کے مقام وزارت کی وجہ سے ترجیح دی تھی پس انہوں نے اُسے اس کے پاس بھیجا اور اس نے اس سے ملاطفت کی اور اُسے امان مقام وزارت کی وجہ سے ترجیح دی تھی پس انہوں نے اُسے اس کے ایک قصبہ میں قید کر دیا اور سلطان کے چھوٹے برا تارا اور اُسے اُس کے بھائیوں کے پاس لایا تو حسن نے اُسے قاس کے ایک قصبہ میں قلعہ بند ہوگیا جہاں وہ عامر بن مجم بیوٹ کی کو جو سرحدوں کے امراء سے اکسایا تو معتصم سجلماسہ سے آیا اور اُمعتمد مراکش میں قلعہ بند ہوگیا جہاں وہ عامر بن مجم البخاتی کی کھالت میں تھا جے سلطان نے اس کے متعلق وصیت کی تھی اور اسے اس کا مگر ان مقرر کیا تھا پس اس نے اسے بہنچنے سے روک دیا اور مراکش سے اس کے متاتھ جنگ کر نے سلطان ابوسا کم نے مغرب کی حکومت پر قابض ہوتے کے لئے فو جیں بھیجیں اور وہ و ہیں پر تھر ہر ار ما یہاں تک کہ اس کے بچا سلطان ابوسا کم نے مغرب کی حکومت پر قابض ہوتے وقت اسے برطرف کر دیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

فصل

مراکش کی طرف فوجیں جیجئے اور وزیر سلیمان بن داؤ د کے عامر بن مجرسے جنگ کرنے کے لئے تیار ہونے کے حالات

قبائل مصامدہ میں سے عامر بن محمد بن علی ہفتا نہ کا شخ تھا اور سلطان یعقوب نے اس کے باپ محمد بن علی کو ان کے عکومت کی کفالت میں پر ورش پائی تھی اور بیسلطان کے مددگاروں میں افریقہ گیا اور سلطان نے تونس میں اسے پولیس کے عکومت کی کفالت میں پر ورش پائی تھی اور بیسلطان کے مددگاروں میں افریقہ گیا اور سلطان نے تونس میں اسے پولیس کے احکام سپر دکتے اور جب وہ سمندر پر سوار ہوکر مغرب کی طرف گیا تو اس نے اپنی بیویوں اور چیبتی لونڈ یوں کو شنیوں میں سوار کرایا اور انہیں سلطان ابوائس اور اس کی فوج کے کو ایا اور انہیں عامر بن محمد کی گرانی میں دے دیا اور سمندر پار کرکے اعدام گیا اور انہیں سلطان ابوائس اور اس کی وربی کے مقرم ایا اور سلطان ابوعنان کی دعوت دی لین اس کے واقع خوب پر برائی کی بھراس نے اسے میں مصامدہ کے لیس پر افسر مقرر کر دیا اور اس کے لئے اُسے بلایا اور اس کی جب بھوان کہا کرتا جی مطرب کی بہاں تک کہ وہ اس دوئی سے طاقت ور ہوگیا اور اس نے اس میں انہی طرح کفایت کی بہاں تک کہ سلطان ابوعنان کہا کرتا تھی میری مشرقی سلطنت میں کوئی ایسا آ دی ماتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جی طرح کا ایس میں میں میں اس کی ملاح کوئی ایسا آ دی ماتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جی طرح کوئی میں میں کوئی ایسا آ دی ماتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جی طرح کا ایس میں میں میں میں میں میں گی میاں تک کہ وہ اس دوئی سلطان ابوعان کہا کرتا تھی میری مشرقی سلطان ابوعان کہا تو مجھے میری مشرقی سلطان میں آخری میں اس کوئی ایسا آ دی ماتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جی طرح کوئی ایسا آ دی ماتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جی طرح کوئی ایسا آ دی ماتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جی طرح کوئی ایسا آ دی ماتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جی طرح کوئی ایسا آ دی ماتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جی طرح کوئی ایسا آ دی ماتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جی طرح کوئی ایسا آ دی ماتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جی طرح کوئی ایسا آ دی ماتا جو مجھے اس طرح کفایت کرتا جی طرح کوئی اور اس کے لئے اسے کوئی ایسا آ دی ماتا ہو مجھے اس طرح کوئی ایسا آ دی ماتا ہو میں کوئی ایسا آتا ہو کوئی اور اس کے کہ کوئی ایسا آتا ہو کوئی ایسا آتا ہو کوئی ایسا آتا ہو کوئی ایسا آتا ہو کوئی ایسا آتا ہو کوئی ایسا آتا ہو کوئی ایسا آتا ہو کوئی ایسا آتا ہو کوئی ایسا آتا ہو کوئی ایسا آتا ہو کوئی ایسا آتا ہو کوئی ایسا آتا ہو کوئی ایسا آتا ہو

تاریخ این ظرون میں اور میں آرام کرتا اور سلطان کے ہاں اُسے جومقام حاصل تھااس کی وجہ سے وزراء نے اس سے حسد کی جانب کفایت کی ہے اور میں آرام کرتا اور سلطان کی وزارت میں اکیلارہ گیا اور اس کا حسد شدت اختیار کر گیا اور عداوت اور چغلی تک پہنچ گیا۔
گیا۔

وفات سے قبل سلطان کا چھوٹے بیٹوں کو والی بنا گا: اور سلطان نے اپنی وفات سے قبل اپنے چھوٹے بیٹوں کو اپنے ملک کی عملداریوں کا والی مقرر کیا اور اس کا وزیر بنایا اور اُسے عامری عمر کر عملہ کی عملہ کا در کی عملہ کی عمر کی گرانی میں دے دیا اور اُسے اس کے متعلق وصیت کی اور جب سلطان فوت ہوگیا تو حس بن عمر خود و تارامیر بن گیا اور اس نے سعید کو بادشاہی کے لئے مقرر کیا اور اس نے جہات سے بیٹوں کی آمد کی خواہش کی پس اس نے مراکش سے معتمد کے بارسے میں بیٹا ور جس بیٹوں کی آمد کی خواہش کی پس اس نے مراکش سے معتمد کے بارسے میں بیٹوں کی آمد کی خواہش کی پس اس نے مراکش سے معتمد کے بیٹر سے میں بیٹوں کی آمد کی خواہش کی پس اس نے مراکش سے معتمد کے میں لئے گیا اور حسن بن عمر کواس کی اطلاع کی تو اس نے اس کی طرف فو جیس تھیجیں اور ان کی کمزوریوں کو دور کیا اور اس کے ملعے میں اس کا حصد دار تھا اور اس نے اسے محرم الا کے جو میں مقابلہ کیا اور اس کے اور وکر دی اور اس کے اور اس کے طاف بھیجا پس وہ تیز کی کے ساتھ مراکش گیا اور اس کے افتر اس کے اور وکر دی اور اس کے اور وکر اسلی اور وہ ایک خطاف خوری کی اطلاع کی نیز رہ کہ وہ وجد ید شہرے جنگ کرنے والا ہے پس فوج اس کے اردگر دیں سلیمان کے حکومت کے خلاف خوری کی اطلاع کی نیز رہ کہ وہ وجد ید شہرے جنگ کرنے والا ہے پس فوج اس کے اور وکر جسلیمان بن داؤ دیجی اس کے مساتھ کی گیا اور وہ ایک کے مساتھ کی اس کے ساتھ کی گیا اور وہ ایک کے مساتھ کی گیا ور اس نے اس کے سروکر دیا جیسا کہ اس کے علاوں کے سیستھ کو جبل سے ان کے مقام سے بلایا پس اس نے اس پردگری کی اور اس نے آسے اس کے سروکر دیا جیسا کہ ہم بیان کریں گی۔ اس کے سروکر دیا جیسا کہ ہم بیان کریں گیا۔

the contract of the first of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of t

entropies in the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

in the second of the control of the control of the second of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c

the free companies to the second of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contra

ارخ این غلدون \_\_\_\_\_ حشر دواز دایم

## فصل

# تلمسان کے نواح میں ابوحمو کے غالب آنے اور اس کی مزاحمت کے لئے فوجیس تیار کرنے دور پھراس پر معقلب ہوجانے کے

#### حالات اوراس دوران میں ہونے والے واقعات

عبدالرحمٰن بن یکی بن یغر اس کے بیچ رہنے تھے جہا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور پوسف ان کا ہوا تھا' جو خاموش طبیعت اور بھلائی کے راستوں کو اختیار کرنے والا اور زیبن میں بڑائی کا خواہش مند نہ تھا اور جب اس کا بھا کہ عثان 'تکمسان' میں فوت ہوا تو اس نے اُسے صفین کا گور زمقر رکیا اور اس کا بھٹا پوسف' خاموثی' آ سودگی اور اہل شرسے کنارہ کشی کرنے میں ان پر محفلب ہوا اور ابو قابت مشرق کی جانب بھاگ گیا اور قابک زواورہ نے الا تھا اور جب سلطان ابوعثی سو ھے جیس ان پر محفلب ہوا اور ابو قابت مشرق کی جانب بھاگ گیا اور قابک زواورہ نے انہیں لوٹ لیا افرائیں گھوڑ وں سے اتار کر پیدل چلایا تو وہ اپنے قدموں پر دوڑ نے گئے اور ابو قابت اور ابو زیان جو اس کے بھائی ابوسعید کا بیٹا تھا اور موکی جو اس کے بھائی پوسف کا بیٹا تھا اور ان کا وزیر کی بیٹ داؤرا پی تو م سے الگ ہو کر ایک جانب ہو گئے اور ان کے طرف چلاگیا اور حاجب محمد بن تافراکین اور اس نے ابو قابت اور ایک بیٹا تھا اور اس کے ابولی کی جو رک کے بات ہو بناہ دی جو اس کے بیاں بھائی تھی تھی اور انہوں نے ان کے برے برائی ہوئی اور اس کے ایس کی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ بناہ دی جو ان اس کے بارے بیس ایس کی تھی تان کے بارے بیس ایس کی تو می تھی تو تو اس نے بارے بیس ایس کی تو بیت ہوئی تان کے بارے بیس ایس کی تو تی کو بیات میں بادرے بیس ایس کی تو بیا تو اس نے ان کے برے برائی میں ایس کی تو می ایک جماعت کے ساتھ بناہ دی جو ان کے بارے بیس ایس کی تو می تو تو ان کے برے بیس ایس کی تو می تافر کی بین میں بین اور نے ان کے برے برائی کو رکھا ور میا ور میا دیا نہوں نے ان کے بیر دی برائی کو رکھا دیا تو بیا کی تا میں کو بینا تو ان کے برے برائی کو رکھا کی بیا تو تو کی دو ان کے برے برائی کو رکھا کو تاری کو دیا ور میا کی بیا کی بیا تو ان کے برے برائی کو رکھا کی برائی کو رکھا کو دیا ور میا کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو تاریک کی ساتھ بناہ دی ہو تاریک کی بیا کی تو کی برائی کو دیا کو دیا کو دو کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دو ان کے دو کو دو کو دور کو دیا کو دور کو دیا کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور

سلطان کی فوجوں کا توکس پر قبضہ: اورجب سلطان کی فوجوں نے تونس پر قبضہ کیا تو وہاں کا سلطان ابواسحاق ابراہیم ابن مولا ناسلطان ابو بچی ہماگ گیا تو یہ موئی بن یوسف اس کے مددگاروں میں شامل ہو کر نکلا اور جب سلطان مغرب کی طرف واپس آیا تو مولی ابواسحاق ابراہیم ابن مولا ناسلطان ابو بچی اوراس کے بھیجے مولی ابوزید حاکم قسطینہ نے یعقوب بن علی

حددازدیم کار خدون کے ماتھ قسطینہ سے جنگ کرنے اوراسے والی لینے کا قصد کیا اوران کے مددگاروں میں بیرموک بن اوراس کی زواوہ ہ قوم کے ساتھ قسطینہ سے جنگ کرنے اوراسے والی لینے کا قصد کیا اور جب سے بنوعبدالود نے سلطان ابوعان کو مغلوب کیا تھااس وقت سے زعبہ کے بنوعام سلطان ابوعان کے بائی شخاوران کی امارت صغیر بن عام بن ابراہیم کے پاس مغلوب کیا تھااس وقت سے زعبہ کے بنوعام سلطان ابوعان کے بالی انترے اورانی سارت صغیر بن عام بن ابراہیم کے پاس مغلوب کیا تھا ور پیاچھوب بن علی کے ہاں انترے اورانی سارت صغیر بن عام بن ابراہیم کے پاس مغلوب کیا تھا ور پیاچھوب بن علی کے دور سے وہاں سے ہت گئے تو صغیر نے اپنی قوم کے ساتھ اس کے ساتھ سال کے دور سے وہاں سے ہت گئے تو صغیر نے اپنی قوم کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کو گئے تا کہ اس بارت کے بلا یا تا کہ اس اسے امیر مقرر کریں اور اس کے ساتھ تھسان پر پڑھائی کریں پس موحد بن نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وقت کے مطابق اور باوجود سفر بیس ہونے کے مقد ور بھراس کی اعانت کی اور اسے آلہ اور خیے دیے اور بینی عامر کے ساتھ سعید کے خیموں میں اور باوجود سفر بین کیا ور اس کے ساتھ سعید کے خیموں میں وریاح کا ایک بالی کے ساتھ سعید کے خیموں میں کے سروں کی طرف کے تا کہ اس کو اور اس کے ساتھ سالوان اور حکومت کے مددگاروں کو اکٹھا کیا اور اتھسان کی جانب جنگ ہوئی جس میں موجد کے ساتھ کی اور اس دور ان میں سلطان بھی فوت ہوگیا اور جب غرب میں مطان کی وفات کی خبر پیٹی تو وہ چیزی کے ساتھ کے ساتھ کی اور اس دور ان میں سلطان بھی فوت ہوگیا اور جب غرب میں سلطان کی وفات کی خبر پیٹی تو وہ چیزی کے ساتھ کے ساتھ کی اور اس دور ان میں سلطان بھی فوت ہوگیا اور جب غرب میں سلطان کی وفات کی قبر کی گیا اور اس کے مضافات پر قبضہ کہ لیا۔

حسن بن عمر کا تلمسان کے لئے فوج تیا رہ بنا : اور حسن بن عمر نے تلمسان کے لئے فوج تیار کی اور اس پر اور وہاں جوی فظ موجود تھان پر سعید بن موکی انجیسی کوسالا رم قرر کیا جسلطان کا پرور وہ تھا اور اس نے اُسے تلمسان کی طرف بھیجا اور اس کے مددگاروں بیں احمد بن مری بھی اپنی عملداری کی طرف جا بروا چلا اور اس سے قبل اس نے اس سے حسن سلوک کیا تھا اور اُسے خلعت اور سواری دی تھی اور سعید بن موئی فوجوں کے ساتھ جلمسان کی طرف گیا اور صفر و لاکھ بیل وہاں اترا اور اُسی عامر کی فوجوں اور ان کے سلطان اپوموموئ بین نوسف نے اس پر چڑھائی کی اور مضافات بیں ان پر غالب آگے اور انہیں شہر بیس روک دیا چھران سے تی روز تک جنگ کی اور ان کے پیٹر وں اور غیر انٹی گزرنے کے بعد تلمسان بیل ان پر غالب آگے اور انبیل شہر بیس روک دیا چھر گئے اور سعید بن موئی '
گئے اور چوفوج وہ بیل موجود تھی اس کی بیخ کئی کی اور ان کے پیٹر وں اور غیمت سے ان کے ہاتھ چر گئے اور سعید بن موئی' پنان سلطان کے ساتھ وہو خیر بین عامر کے جوانوں کو بیجا جواس کے پیٹر وں اور غیمت سے ان کے ہاتھ جواس کے بیٹھی آئے اس کا راستہ بنا تے جاتے تھے بہاں جگ کہ انہوں نے بیٹو وی کو را اور اور اس نے اس کی طوحت پر بیٹو کہ کہ ان اور اس کی تھو کر کیا اور اس ہو تھو کہ کیا اور اس کی طوحت کے دارالخلائے میں اس کے ایک پیٹھا وہ کا راستہ بنا تے جاتے تھے بہاں جگ کہ انہوں نے مسلطان باتی چھوڑگیا تھا اور اس نے اُسے حاکم بر شلوحہ کے پائی تھیج دیا اور اس کی طرف اپنے اصلی گھوڑ وی میں سے سواری کے لئے ایک سیاہ گھوڑ ااور دور میری قبتی لگا ٹین تھیجیں پیں ابو جونے اس کی طرف اپنے اس کی طرف اپنے ایس کی طرف اپنے اور کی سے ماری میں خرچ کرایا۔

skalkar, kalabar, harajar

نارخ این خلدون \_\_\_\_ حصّه دواز دائم

فضل

a Agrifysia o Colony a chaire a s

# وزیر مسعود بن ماسی کے تلمسان پر حملہ کرنے اوراس پر متفلب ہونے پھراس کے بغاوت کرنے اور سلیمان بن منصور کے

## اميرمقرركرنے كے مالات

جب وزیرحسن بن عمر کوتلمسال اوراس پرابوعمو کے قبضہ کرنے کی خبر پینجی تو اس نے بنی مرین کے مشائخ کوجمع کیااور انہیں تلمسان کی طرف جانے کا تھم دیا تو انہوں نے خود جانے ہے انکار کر دیا اور فوجوں کی تیاری کامشورہ دیا اور انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہوہ سب کے سب جائیں گے ہیں ہیں نے عطیات کا رجٹر کھولا اور اموال تقتیم کئے اور قیمی انحانات و پے اور کمزور یوں کودور کیا اور جدید شہر کے میدان میں پڑاؤ کے لیا پھراس نے ان پرمسعود بن رحو بن ماسی کوسالا رمقرر کیا اور اس کے ساتھ مال لدوایا اور اسے آلہ دیا اور وہ جھنڈوں اور فوجوں کے ساتھ چلا اور اس کے مددگاروں میں منصور بن سلیمان بن منصورا في ما لك بن يعقوب بن عبدالحق بهي شامل تقااورلوگ بيرجموني از ارب من كم سلطان مغرب ابوعنان كي وفات کے بعداس تک چینچے والا ہے اور یہ بات زبان زدعوام ہوگئ جے داستان سر اوّل اور ساتھوں نے بیان کیا جس کی وجہ ہے منصور کواپنی جان کے متعلق خوف پیدا ہو گیا۔ پس وہ وزیر حسن کے پاس آیا اور اس کے پاس اس کی شکایت کی تو اس نے اُسے ال وموسد کے بارے میں سوچنے کے متعلق الی ڈانٹ پلائی جوسیاست سے خالی ہی اپس وہ رک گیاا ور میں بھی اس جنگ میں حاضرتقا اور مجھے اس کی عاجزی اور انکساری پر رحم آیا اور وزیر مسعود تیاری کے ساتھ کوچ کر گیا اور ابوحموتلمسان کوچھوڑ گیا اور ریج الثانی میں متعود اس میں داخل ہو گیا اور اس پر قابض ہو گیا اور ابوحمو صحرا کی طرف چلا گیا اور زغیہ اور معقل کی عرب فوجول نے اس پراتفاق کرلیا پھر بی مرین مغرب کی طرف چلے گئے اورا پی سواریوں اور خیموں کے ساتھ اٹکا دمیں اترے۔ <u>مسعود بن رحو کا فوج بھیجنا</u> اورمسعود بن رحونے اپنی ساہیوں کی فوج ان کی طرف بھیجی جس میں اس نے بنی مرین کے امراءاورمشائخ کومتفی کردیا اوران پر عامر کوسالارمقرر کیا جواس کے چیاعبو بن ماسی کابیٹا تھا اوراس نے ان کو بھیجا پس وہ وجدہ کے میدان میں اس کی طرف بڑھے اور عربوں نے بڑی بے جگری سے حملہ کیا تو وہ منتشر ہو گئے اور ان کی جھاؤنی لوٹ لی گئی اوران کے مشائع بھی لٹ گئے اوراپے گھوڑوں سے اتر کر پیدل ہو گئے اور وجدہ کی طرف برہنہ حالت میں آئے

( MA)

اورتلمسان میں بنی مرین کوخبر بینجی جن کے دلوں میں وزیر کی تختی اور این کے سلطان کورو کنے کی وجہ سے بیاری پائی جاتی تھی اور وہ حکومت کی تاک میں تھے اپس جب خبر پینی اور لوگ اس کے لئے گدھوں کی طرح بھا گنے لگے اور ان میں سے پھھ لوگ الگ ہوکرشہر کے میدان میں مشورہ کرنے لگے اور انہوں نے یعیش بن علی بن الی زیان بن سلطان ابی یعقوب کی بیعت برا تفاق کر لیا پس انہوں نے اس کی بیعت کر لی اور وزیر مسعود بن ریونگخبر سیجی جے ملطان منظور بن سلیمان نے بیعت پرمجبور کیا تھا اور اس کے ساتھ بنی احمر کے رئیس آبکم اور نصاری کی فوج کے قائد القبر دور نے بھی بیعت کی اور لوگ ہرست ہے اس کے پاس آئے اور بنی مرین کے سرداروں نے چنم کن تو بیدہ ہر جانب سے اس کی طرف دوڑ پڑے اور یعیش بین ابی زیان سیدھا چلا كيا اورسمندر پرسوار موكر اندلس جلاكيا أور آمازت منصور بن سليمان سي كي مُوكَى اور بني مرين نے اس كى بات كو برداشت کیا اور وہ تلمسان سے ان کے ساتھ مغرب جانے کے گئے کوچ کر گیا اور راستے میں انہیں عرب فوجوں نے روکا تو انہوں نے ان پر علوکر دیا اور ان کی سوار یوں اور کیڑوں سے ان کے ہاتھ مجر گئے اور وہ تیزی کے ساتھ مغرب کی طرف گئے اور ۱ اجمادی اللوّل الآ خرة کوسیومی از ےاور حسن بن عمر کوخر مینجی توشیر کے میدان میں اس کے بیراؤ میں حرکت پیدا ہوگئ اورسلطان نے آلداور تیاری کے ساتھ اسے نکالا اوراہے اپنے خیمے میں اتارااور جب رات بھا گئ تو سر داراس سے الگ ہو کرسلطان منصورین سلیمان کے پاس آگئے تواس نے نتیے کے اردگر دشتعیں اور آگیس روثن کر دیں اور موالی اور سیا بیوں کو ا کٹھا کیا اور سلطان کوسواری دی اور اس کے گل کی طرف گیا اور جد بدشہر میں رک گیا اور ضبح کومنصور بن سلیمان نے تیاری کے ساتھ کوچ کیا اور ۲۲ جمادی الآخرہ کو کدیة العرائس پی اترا 'جہاں اس کا پڑا وُمتحرک ہو گیا اور سنج کواس نے جنگ شروع کر دی اوراس نے اس کے تاوان روک ڈیلیکن اس دن وہ اے فتح نہ کرسکا پھراس نے محاصرہ کے لئے آلات تیار کرنے کے لئے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بیعت کے لئے شہروں کے وقد مغرب بیں اس کے پاس آئے اور اس کے ساتھ بی مرین کے وہ وستے بھی مل گئے جومراکش میں وزیر بن سلیمان بن داؤد کے ساتھ عاشر کے محاصرہ کے لئے رکے ہوئے تھے پس اس نے اسے وزیر بنالیا اور سلطان ابوعنان کے وزیرعبداللہ بن علی کوسینہ کے قید خانے کے رہا کر دیا تو وہ اس کے ساتھ ایسے خالص ہو گیا جے مونا کی بعد خالص ہوجا تا ہے اور مصور بن سلیمان نے قیدیوں کے چھوڑنے کا حکم دیالیں بجانیہ اور قسطیعہ کے جوبر نے لوگ وہال موجود تھے وہ نکل گئے جواس وقت سے وہاں قید تھے جب سلطان ابوعنان نے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا تقاً اوروه النيخ مواطن تو چلے لئے اور وہ من وشام جدید شہرے جنگ وقال کرنے لگا اور بی لمرین کی ایک پارٹی اس کے الگ ہو کروز رحس بن عمر کے پائل جلی گئی اور دوسر ے اپنے اپنے شہروں میں چلے گئے اور انہوں نے اس کی امارت کے انجام کو و مجھتے ہوئے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور وہ ما وشعبان تک الی حالت میں رہا آور سلطان ابوسالم کے مغرب میں ایے اسلاف کی حکومت کے لئے آئے اور اس پر غلبہ پانے کے حالات کوہم بیان کریں گے۔ان شاءاللہ

and the first of the same of the first

Market of the second of the control of the second

vie er en eine geelte, viete als en die en ergen, waar de die en die gegen en en die gebeur die

AND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND SO

are against the second for the second of the second second

# مولی ابوسالم کے جبال غمارہ میں آنے اور

## مغرب کی حکومت براس کے قابض ہونے

## اورمنصور بن سلیمان کے قبل ہونے کے حالات

سلطان ابوسالم اپنے باپ کے مرنے اور اندلس میں تظہر نے اور سوس میں امارت کی طلب میں ابوالفضل کے خروج کرنے پھر سلطان ابوعنان کے ای پرفتے پانے اور اس کے مرنے کے بعد جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے 'پرسکون ہو گیا تھا پھر جب سلطانِ اندلس ابوالحجاج ۵،۵ کے فرافقا وہ اس کے جب سلطانِ اندلس ابوالحجاج ۵،۵ کے فرافقا وہ اس کے بھائی محمہ کی طرف ان کے محل کی بعض لونڈ یوں کو منسوب کرتا تھا اور انہوں نے اس کے بیٹے جمر کو امارت کے لئے مقرر کیا اور اس کے غلام رضوان نے اس روکا تو اس نے اس پر اور وہ اندلس کی عکومت کی امیدر کھتا تھا اور جب اسے ۔ ۵ کے بیٹے میں بیان کر بچے ہیں سلطان ابوعنان کو تو ت حاصل محقی اور وہ اندلس کی عکومت کی امیدر کھتا تھا اور جب اسے ۔ ۵ کے بیٹے میں بیاری کا حملہ ہوا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ اس کی طرف اپنے گھریکو طبیب ابراہیم بن زرور الذی کو بھیجیں تو اس بے دی کو اختیار کیا اور معذرت کی تو انہوں نے اس کی طرف اپنے گھریکو طبیب ابراہیم بن زرور الذی کو بھیجیں تو اس بے دائے دو تا کی اور کیا تھا کہ میں کہ کی تو انہوں نے اس کی طرف اپنے گھریکو طبیب ابراہیم بن زرور الذی کو بھیجیں تو اس بے دائے دو تا کی اور کیا تھیل کردیا تو سلطان نے ان کا شکر بیا والی ا

وزیر اور مشائ کی کائی : اور جب وہ قسطینہ اور افریقہ کوفتح کر کے فاس پہنچا تو اس نے اپنے وزیراور مشائح کوگر فار کرلیا اور انہیں ناکر دہ گناہ ہے مہم کر کے فل کر دیا کہ انہوں نے سلطان اور اس کے حاجب کوجلدی ہے مہارک بادئیں دی اور ان کے درمیان فضا تاریک ہوگئ اور اس نے ان پر حملہ کرنے کا عزم کر لیا اور وہ سب کے سب طاخیہ بطیرہ بن اوفونش حاکم تعنالہ کے پاس اس کے باپ البنشہ کی وفات کے وقت ہے جج ہوئے تھے جو اہ کے چیس جبل افتح میں ہوئی تھی پھر ابوالحجاج کی وفات کے بعد رضوان نے حکومت ہوئی تھی اور انسیار کہ لی اور وہ اس کا قصد کئے ہوئے تھا اور بظاہروہ مسلمانوں کو ان کے درمیان کے مام مسلمانوں کو ان کے ان ہو گئا تھا ہو کہ مسلمانوں کو ان کے مام کہ ان کے خلاف ہم جھتا تھا اور آسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے لئے مار وہ کی ہوئے تھے ہیں بلاک ہو گئے تھے ہی سلطان نے اپن اور طاخیہ بطبر ہ اور تھی برشلونہ کے درمیان جنگ بر پاتھی جس میں ان کے ہم نم بہ بلاک ہو گئے تھے ہی سلطان نے اپن اور فونش کے خلاف ہم جوڑی کرنے کے لئے اس سے گفتگو کی ۔

آ بنائے جبرالٹر میں بحری بیڑوں کا اجتماع : اور سلمانوں کے بحری بیڑے اور تمص کے نصاری کے بحری بیڑے

تارخ این فلدون \_\_\_\_\_ حد دواد دیم آبنائے جبرالٹر میں اکٹے ہو گئے اور انہوں نے اس کے لئے جگہ اور وقت مقرر کیا اور سلطان نے اسے نہایت فیتی تفدویا جن میں مغرب کا متاع اور گھریلوسا مان اور مصنوی سنبری مرکب اور اصل گھوڑ نے شامل تھے ہیں لیہ چیزیں تلمسان پینچیں اور دہ ان کے اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہوگیا۔

اور جب سلطان ابوعنان فوت ہوگیا تو اس کے بھائی مولی ابوسالم نے اپنے بھائی کی حکومت کی آورو کی اور اس بارے میں اہل اندلس کی مدد کی خواہش کی کیونکہ ان کے اور اس کے بھائی کے درمیان تعلق پایا جاتا تھا اور اُسے اہل مغرب کے مددگاروں نے بلایا اور ان میں سے ایک اس کے پاس غرنا طرمین اس کے مقام پر پہنچا اور اس نے رضوان ہے آنے کی اجازت طلب کی تواس نے اُسے اجازت دینے ہے اٹکار کر دیا تو وہ برافر وختہ ہو کیا اور اپنی جان پر کھیل کر قشالہ کے بادشاہ کے یاس جلا گیا گدوہ اے مغرب کی طرف جانے کے لئے بحری بیڑہ دے تواس نے اس پرشرط عائد کی جے اس نے تبول کر لیا اور اس نے اپنے بحرے بیزے میں مراکش کی طرف جیجا تو عامراً ہے قبول کرنے سے رکا کیونکہ اس میں سلیمان بن داؤ د کے دارالخلافے کا محاصرہ ہوتا تھا اوراس پرتنگی دارد ہوتی تھی جیسا کہ ہم بیان کر چکے بیں پس وہ الٹے پاؤں داپس آ گیا اور جب طبحداور بلاد غمارہ کے سامنے آیا تو اس نے اپنے آپ کوان کے سامنے ڈال دیا اور ان کے علاقے کے چوڑے پھروں میں اتر ااوران کے قبائل اس کے پی جمع ہو گئے اور ہر جانب ہے اس کی طرف اللہ پڑے اور موت پراس کی بیعت کی اوراس نے سبعہ اور طنجہ پر قبضہ کرلیا' جہاں ان وزن حاکم قسطینہ سلطان ابوالعباس بن ابی حفص موجود تھا جو سبعہ ہے اپنی قید سے نکل کروہاں چلا گیا تھا جیسا کہ ہم اسے بیان کر ﷺ ہیں پس مولی ابوسالم نے اسے اپنی صحبت وسی اورا ہے اس سفر میں تھبرنے کے لئے چن لیا یہاں تک کہاس نے اس کے ملک یو قصنہ کرالیا اور اس نے طبحہ میں حسن بن یوسف الور تا جنی اور سیابیون کے رجٹر کے کا تب ابوالحن بن علی بن السعو داورشریف ابوااتاسم تلمسانی کو پایا اور منصور بن سلیمان کوان کے متعلق شبہ تھا اور اس نے ان پروز ریسن بن عمر کے ساتھ سازش کرنے کی تہمت لگا کی جوجد بدشپر میں اس کے مکان میں کی گئی تھی اس اس نے ان کواپنے پڑاؤے اندلس کی طرف بھیج دیااور سیام رابوسالم کو طنجہ پر قبضہ رنے کے وقت ملے پس وہ اس کی حکومت میں پہنچ گئے اور اس نے حسن بن یوسف کووز پر بنایا اوراینی علامت کے لئے ابوالحسن علی بن السعو دکو کا تب بنایا اور شریف کوہم، نشینی اور ہم رکا بی کے لئے مختص کیا پھرا ندلس کی سرحدوں کے باشندوں نے اس کی دعوت سننجال لیا اور جبل الفتح کا حاتم بیجیکا بن عمراین موجود ہ فوج کے ساتھ چلا گیا اور مولی ابوسالم کاپڑاؤ بھی وسیع ہوگیا۔

منصور بن سلیمان کا و فاع کے لئے فوج تیار کرنا: اور جدید شہر کے باغی منصور بن سلیمان کے پاس خبر پیچی تو اس نے اس کے دفاع کے لئے فوج تیار کی اور اس پراپ دونوں بھائیوں عیسی اور طلی کوسالار مقرر کیا اور آئیس قصر کنامہ میں اتا وا اور انہوں نے اس سے جنگ کر کے اسے شکست دی اور اس نے جبل میں پناہ لے کی اور حسن بن عمر نے دیواروں کے پیچھے سے اس پر حملہ کرنے میں جلدی کی تو اس نے اپنی اطاعت اس کو بھیج دی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے دار الخلاف پر اس خوجہ دی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے دار الخلاف پر اس خوجہ دی اور اس نے مولی ابوسالم کے ایک مددگار مسعود بن رحو بن مای جومنصور کا وزیر تھا 'کے ساتھ سلطان کے پاس جانے کے بارے میں سازش کی اور اس نے منصور اور اس کے میٹے علی پر تیمت لگائی تھی پس وہ الگ ہوگیا اور لوگ منصور کے ارد کرد سے جھٹ گئے اور اس کے بی مرین کے مددگاروں نے بھی چھوڑ دیا اور وہ سواحل مغرب میں با دیس چلاگیا اور

تارئ این ظرون میں جا اوران کے دیے پوری طرح تیار تھے ہی وہ سلطان ابوسالم کے پاس چلے گئے اورا ہے متمام اللہ فوج ان کے ساقہ میں چلے اوران کے دیے بوری طرح تیار تھے ہی وہ سلطان ابوسالم کے پاس چلے گئے اورا ہے اپنے دار الحلا نے کی ظرف لے جانے کے لئے تیار کرلیا ہی وہ تیزی سے چلا اور حسن بن عمر نے اپنی خلافت کے نویں مہینے میں اس کے سلطان سعید کواس کی امارت سے معزول کر دیا اور اسے اس کے بچا کے سپر وکر دیا اور وہ اس کے پاس آیا تو اس نے اس کی بیعت کرلی دیا در وہ اس کے بات آیا تو اس

جد بدشهر مین سلطان کا داخلیه اورسلطان جدید شریس ۱۵ شعبان و العظام اورمغرب ی حکومت برقابض موگیا اورنواج کے وفود بیستوں کے ساتھ آنے لگے اور اس نے حسن بن عمر کوم اکث کا امیر مقرر کیا اور اس کے مقام سے پریشان موت في وجها المعالمة والمستحد مراكش يهيج ديا اورمسعود بن رحوبن ماسي اورحسن بن لوسف الورتاجي كووزير بنايا اور ا ہے باپ کے خطیب فقیہ الوحبداللہ محر بن احد بن مرزوق کو اپنے خواص میں چنا اور اس کتاب کے مؤلف کو اپنی مہر اور اپنی يرائيويت تحريرات سردكين اورجب مين نے كدية العرائس من منصور بن سلمان كے احوال كے اختلال اور امارت كوسلطان کے یاس جاتے دیکھا تو میں اس کے پڑاؤے اس کی طرف آگیا تو وہ میری طرف آیا اور اس نے مجھے تعظیم کے مقام پر اتارا اور مجھا پی کتابت کے لئے ہی لیااور مغرب میں اس کی امارت منظم ہوگی اور سلطان کے مدد گاروں نے بادلیں میں منصور بن سلیمان اوراس کے بیٹے علی کوگرفا کر لیا اور انہیں یا بجولاں اس کے درواز نے پر لے آئے اور اس نے انہیں ہلا کر ڈانٹ ڈ پٹ کی اور آنہیں اس سال کے شعبان میں ان کے مقتل میں لے جا کر نیزے مار مار کے قبل کر دیا گیا اور اس نے اپنے باپ کی اولا دمیں سے نمائندہ بیٹوں اور قرابت داروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اندلس کی سرحدرندہ میں واپس ججوادیا اور انہیں پہرے داروں کی گرانی میں دے دیا اوران میں ہے اس کا بھیج محر بن ابوعبدالرحن غرنا طہ چلا گیا جہاں وہ طاغیہ ہے ل گیا اور اس ك يان ال ك مغرب ير قبضة كرت تك مفهرا جي بهم بيان عن كان شاء الله اور باقى لوك سلطان كى سلطنت كے بناہ ویے کے مدت بعد سمندر میں غرق ہو گئے۔ اس نے انہیں کشتیوں میں وار کروا کرمشر ق کی طرف بھیجا پھر انہیں غرق کر دیا اور ملک خوارج اور جھر اگرنے والوں سے خالی ہو گیا اور اس کی حکومت منظم ہوگئی اور سلطان نے مولا نا سلطان ابوالعباس کی عزت افزائی کے لئے ایک جش کیا۔ 

profession of the state of the section and

تارخ این خلدون \_\_\_\_ حقه و داردیم

فصل

# غرناطہ کے حکمر ان ابن الاحمر کے معزول ہونے اور رضوان کے ل ہونے اوراس کے سلطان کے پاس آنے کے حالات

جب ۵ وعق میں سلطان بوالحاج فوت مولیا اور اس نے اپنے میٹے محمد کو امیر مقرر کیا اور اس کے باپ کا غلام رضوان اس سے بے قابو ہو گیا۔ حالا کہ اس نے اس کے چھوٹے بیٹے اساعیل کوتر بیت دی تھی کیونکہ اس نے اس کے ماں باپ کواچی حبت دی تھی پس جب انہوں نے اس کی امارت سے اعراض کیا تو اُسے اپنے ایک محل میں چھیا دیا اور اس کی اپنے عم زاد محر بن اساعیل ابن الرئیس الی سعید سے رشتہ اری تھی اور وہ اسے خفیہ طور پر حکومت میں موقع ملئے پڑاپنی امارت کی دعوت دیتا تھا پس سلطان اپنے باغات کی ایک سیرگاہ کی فہر ف نکل گیا تو وہ ۲۷ رمضان • ایسے کی رات کو بعض او باشوں کے ساتھ جے اس نے کھانے پر جنع کیا تھا' الحمراء کی دیوار پر چڑھ آیا اور حاجب رضوان کے گھر کی طرف گیا اور اس کے گھر میں داخل ہو کراہے اس کی بیویوں اور بیٹیوں کی موجود گی میں قبل کر دیا اور انہوں نے اساعیل کا گھوڑ ااس کے قریب کیا تو وہ سوار ہو گیا پس انہوں نے اُسے محل میں داخل کر دیا اور اس کی بیعت کا اعلان کر یا اور الحمراء کی فصیل پراینے ڈھول بجائے اور سلطان اپنی سیرگاہ ہے اپنے جاجئب رضوان کے قل کے بعد وادی آش کی طرف جاگ گیا اور سلطان مولی ابوسالم کواطلاع ملی تو وہ رضوان کی ہلاکت سے غضب ناک ہوگیا اور سلطان نے اُن کی گزشتہ پناہ کالحاظ کر کھتے ہوئے خلعت ویا اوراسی وقت ایے ہم نشینوں میں سے ابوالقاہم شریف کواس کے بااختیار بنانے کے لئے بھیجا پس وہ اندلس پہنچا اوراس نے ارباب حکومت سے مخلوع کے وادی آش سے مغرب کی طرف جانے کا معاہدہ کیا اور وزیر کا تب اوعبداللہ خطیب کوان کی قیدسے رہا کروا دیا جس کوانہوں نے اپنی امارت کے آٹاز میں قید کیا تھا کیونکہ وہ حاجب رضوان کا نائب اور محلوع کی تحکومت کارکن تھا بی مولی ابوسا کم نے انہیں اس کے رہا کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے اُسے رہا کر دیا اور ایٹی ابوالقاسم شریف اس کے سلطان مخلوع سے مغرب کی طرف جانے کے لئے وادی آش میں ملا اور اسی سال کے ذوالقدہ میں چلا گیا اور فاس میں سلطان کے یاس آیا اور اس نے اس کی آ مراویوی بات قرارویا اور اس کی ما قات کوسوار مورکیا اور اس کے ساتھ اپنی قری اسمبلی میں آیا اوراس نے اس کے لئے جشن کیا اور مشائخ اور صاحب شرف لوگوں کو تاراض کردیا اور اس کے وزیر ابن الخطیب نے کھڑے ہوکراپنا شان دار قصیدہ سلطان کو سایا جس میں وہ اس سے اپنی آمارت کے لئے اس سے مدد مانگنا تھا اور اس نے اس انداز ے اس سے مہر بانی اور رحم طلب کیا جس نے لوگوں کو رحت وشفقت سے رلا دیا قصیدہ کی عبارت رہے :

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خینه و آوردیم

## فضيره

اے میرے دودوستو! دریافت کروکیااس کے باس کوئی یا دکی دوات ہادرکیا وادی میں سرسز گھاس ہوگئ ہے اور پھولوں کی خوشبو میں گئی ہاور کیا موڑ پر جو گھر واقع ہے اے مؤسم باری پہلی بارٹن مج میں بینی ہے جس کے نشانات سوائے تو ہم اور ذکر کے مٹ چکے ہیں۔ میرے ملک نے اپنے اطراف سمیت 'عشق میں لیٹے ہوئے آ دی کی خدمت کی ہے اور زندگی خوبصورت کہتے بالوں چیز ہے اور میرے ماحول نے میرے گھونسلے کے دونوں باز دون کی پرورش کی ہے اوراب میری پر حالت ہے نہ میر اگوئی باز دیے اور نہ گھونسلہ کیکن اس دنیا کا متاع قلیل ہےا دراس کی لذات ہمیشہ دگر گوں ہوتی رہتی ہیں'اس نے مجھےا پنے قرب سے مشقت میں ڈال دیا ہے اوراس کا ایک دن جارے ہاں ایک ماہ کے برابر ہوتا ہے اور حاری بریسٹی میں آگ کا ایک شعلہ روش ہاور جدائی کے ہاتھ نے اشکوں کے موتیوں کو بھیر دیا ہے اور جدائی کے بہت سے تم ہیں جن سے سینہ تنگ ہو جا تا ہے اور ہم شام کوسر در کی نہر پر روئے تو اس کے بعد بیے نہر کھاری ہوگئی۔ میں نے ہودہ میں بیٹھی ہوئی عورتوں ے کہا جب کہ شب روی نے انہیں محتاج کردیا تھا اور حدثی خوان نے انہیں تھی وی اور ڈائٹ نے انہیں گھرا ویا ورا نزی اختیار کرو ہر گی کے بعد آسائش ہوتی ہے اور اللہ کے وعدے کے پورا ہونے سے خوش ہوجا کہ اب تنگی چلی گئی ہے اور اگر زمانہ بزدر اختیار کرے توعقل بزولی نہیں کرتی اور اگر لوگ چھوڑ جا ئیں تو صرفہیں جھوڑ تا اورا گر بھھ جیسے بچر بیکارے مصائب تا بلد کریں تو تک وشیریں اس کے ہاں برابر ہوتے ہیں اورانہوں تے سید می لکڑی کو دانت سے کا اے کر اس کی تنی اس زی معلوم کی اور اس کا عزم ہندی تلوار کی طرح کارگر ہے اور جب تونے بیشا میں میرا گھرمقرر کرویا تو وہاں نہ دوریان اور نہ لگامین آئیں اور ہم نے ابراہیم کواپنے ہوم کے برابر ڈاٹنا اور جب ہم نے اس کے چیزے کودیکھا تو اپنے درست معلوم ہو کی اور سواروں نے اس كَى الْجِيلَ بِاللَّهِ لَ كُورُوايت كيا اور جب انهول في السناد يكما تو خبر كي تقيقت كي تقيد ين كروي اوراس كمزي و كل شيرين في سندر كي الحي كودور كرويا اور بهي اس كي جزر في مد كا تعاقب نيس كيا اوروه اليي جنگ كرتا ہے جس ك خوف ك بلاكت ورقى في اوراس ك سخك دامنول مل دوشيره تبختر في على المولوكون في الن كل اطاعت کی حتی کوشیوں کی چوٹیوں پر جانورون نے بھی اس کی اطاعت کی اے باوشاہ کے آتا تا ہم نے باوجودوری کے تیرا قصد کیا ہے تا کہ زمانے نے تیرے بندے پر جوظم کیا ہے تواس کے بارے میں ہم سے انساف كرية من تيري ذريع زمان كوزيادتي بروكا عالا تكه بمن اس كظم اور كركود يكها بياور مم نے اس بردگی کی بناہ لی ہے ہی ہلاکت چلی گئ اور ہم نے اس عزت کی بناہ لی تو شر تکست کھا گیا اور جب ہم سندر کے پاس آئے توہم اس کی موجوں سے خوفورہ مونے لگے اور ہم نے تیری بے شار بخشش کا ذکر کیا تو سمندر حقير ہو گيا اور جو مخص تيري عظيم خلافت كقريب نه ہوا تو اس كا اشارہ لغواوراس كاعرفان جالا كى ہے اور تیری تعریف مدح کوسی راہ دکھاتی ہے جب کہ تھے سے کمتر آ دی کے اوصاف میں شعر بھٹک جاتے ہیں کچھے مسلمانوں کے ول نے پکاراا دراخلاص دکھایا اوران کا سروجراللہ کے لئے اچھا ہوگیا۔

خ این فلدون می مندوقازدیم

اورانهون نے عاجزی سے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے تو اللہ نے انہیں کہا اللہ نے فیل کردیا ہے ۔ اور اس نے تیری بیعت کے ذریعے انہیں نعتیں عطا کیں اور انہیں خوش نتیتی حاصل ہوگئ اور سرحد کے اسکلے وانت مننے لگے طلانکہ جو تکلیف اے پینی تھی اس میں کی نہ ہوئی تھی اور تونے سکے کے ساتھ شہروں اور اس کے باشترون کوامن دیا پس نہ کوئی ظلم زیادتی کرنا اور نہ دُر خالفت کرنا ہے اور تیرے باپ مولانا نے تصریح کے ساته كها تها كداس كي أولا دمين أيك نيك لؤ كامو كا أورتواس كي فوراً بعد خلافت كاحق ركفتا تهاليكن مرجيز كاليك ۔ وقت مقرر ہے اور تونے خلافت کے باشندوں کو وہاں سے نکال دیا جوایک زمانہ تک کٹیرے رہے جہاں جاند و ظاہر نہیں ہوتا تھا اور اللہ نے تیراحق والی کر دیا جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تو نعتوں کواوڑ ھے اور پر دول کو و اللكا كے اور وہ مخلوق في نزى كر كے حكومت كوتيرے ياس لے آيا خالانكدوہ امامت كاركن كو كھو بيكے تقاور مجور ہوكر كئے تقے اور اس نے آ زمائش سے تيرى عرت رفعت اور اجريس اضافه كر ديا اگر بكھلانا نہ ہوتا تو سوے کی پیچان ندہوتی 'جب بلاکتیں آتی ہیں تو مجھے ہی آواز دی جاتی ہے اور جب بارش نہیں ہوتی تو تھ سے ا مید کی جاتی ہے اور جب زماندائیے حکم ہے ظلم کرتا ہے تو امرونی اور خرابی اور دری تیرے ہاتھ میں ہوتی ہے اور میابن نصر تیرے یا آیا تھا تو پرشکتہ تھا اور تیرے اشراف ہے مدو ما نگتا تھا اور وہ مسافر تھا اور تجھ ہے اس و و امرى الميدر كه القاجس كالوالم ب او يو فخر كرناجا منا ب فو فخر تير عياس آچكا با ا مراكمومنين و وباره بخته بعت لے کیونکہ عبد شکنی نے اس کی گر ہ کو کھول دیا ہے اور تیرے جبیا شخص غیر قوم کے آ دی کا کاظاکر تا ہے ا ورجو آل مرین کو بکارتا ہے اس کے پاس رہ اور مدر آجاتی ہے اے امام برکن کن کا بدلہ لے اور جو پچھاتو اس کرے گااس کے خمن میں عزت اور اجر ملے گااوں بحق کے مدد گارتو ہی اس کا اہل ہے پس توحق کے ساتھا گھڑا ہواور زیداور عمر سے کوئی امیر نہیں کی جاتی اور آگ جائے کہ تیرے مالک کا مال بہت ہے اور یہ تیری . فوج بہت بڑالشکر ہے تو تیرے ذریعے زیادتی کرنے والے کورد کاجاتا ہے اور تیرے ذریعے ہدایت زندہ ہوتی ہاورجس چیز کو کفرنے گرادیا ہے تیرے ذریعے اسلام أسے تعمیر کردیے أے دوبارہ اس کے وطن کی طرف بھیج اور أے اپن فعتیں دے جن كاكوئى شارنيس ہے اور لوگوں كے دلوں كوجلدى سے درست كر كيونكہ تيرے غلیے اور دباؤ نے انہیں تو ٹر دیا ہے اور وہ تیرے فعل کود کھر ہے ہیں اور تیرا داینا ہاتھ ان سے جو طابتا ہے اس کے بعد گؤئی خسارہ نہیں میرامقصد آسان ہے جس کی گفائٹ مجھے در ماندہ نہیں کرتی مواسے اس کے کہا ہے بلندیوں میں رکاوٹ پش آ جاتی ہے اور عمرا کی مستعارزینت ہے جے واپس کیا جائے گالیکن اصل عمر ثنا ہے اور جو تحض فنا ہونے والی چیز کو ہمیشہ رہے والی چیز کے بدلے فروخت کرے تواس کی کوشش کا میاب اور اس کی تجارت فائدہ بخش ہاورا بلندیوں کے مالک جوتو باتی چھوڑے گااس کے سوایوری قوت والے اور سفید ہاتھ یاؤں والے گھوڑے ہیں اورسرخ اور زر درنگ کے گھوڑے ہیں جن کے داغ واضح ہیں اور ان کے جسم' سونا اور ٹائکیں ہوتی ہیں اور مرین کے معزز لوگوں نے خوش کیا جن کے ٹمائے تلواریں اور عادات گذم گوں ، المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ہیں اگروہ کسی مصیبت کے دور کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں تو کوئی اتار چڑھاؤ مشکل نہیں رہتا جب ان سے سوال کیا جائے تو قرہ عطا کرتے ہیں اور جھڑا کیا جائے تو حملہ کرتے ہیں اور اگر وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے

پھر مجلس برخواست ہوگی اور این الاحراب ٹھکانوں کی طرف چلا گیا اور اس کے لئے محلات بیں فرش بچائے گئے اور سہری زینوں کے ساتھ گھوڑے اس کے قربیب ہوئے اور اس نے اس کی طرف قیتی چا در سی بھیجیں اور اس کے لئے اس کے معلودی موالی اور تربیت یافتہ دوستوں کے لئے والا نف مقرر کئے اور اس نے سواروں اور پیادوں میں اس کی شاہانہ رسم کی محرانی کی اور اس نے سلطان کے ادب کی وجہ ہے اس کے ملک کے القاب کو آلہ کے سوا ضائع نہیں کیا اور اس کے مددگاروں میں طفر اربایہاں تک کے ادب کی وجہ ہے اس کے ملک کے القاب کو آلہ کے سوا ضائع نہیں کیا اور اس کے مددگاروں میں طفر اربایہاں تک کے سلطان کے میں اندلس چلا گیا جدیا کہ بھر بیان کریں گئے۔

فصل

حسن بن عمرو کے تا دلہ میں خروج کرنے اور

سلطان کے اس برمتفلب ہونے اور

وفات یانے کے حالات

جب وزیر حسن بن عمر ومراکش گیا اور وہاں تغیراتو اس کی سلطنت اور ریاست وہاں جڑ پکڑ گئی جس سے سلطان کی مجلس کے لوگ کے لوگ حسد کرتے تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ سلطان اس سے بگڑ جائے پہاں تک کہ دونوں کے درمیان فضا تاریک ہوگئی

مری این ملدون می این کو بھی گیا ہیں وہ اس کے مقام سے پریشان ہوگیا اورا ہے بارے ٹن سلطان کے جملے سے خوفرد وہ ہوگیا اورا فاو مفر الاسم میں مراکش سی اورا اورا طاحت سے بخرف ہوگر تا ولہ چلا گیا اور جشم کے بنو جا براٹ سلطان کے بالی بی ہو جو کہ مقام سے بریشان ہوگیا اورا ہی کے بالی بی ہو جو کہ کو این بی ہو اورا ہی کے بالی بی ہو جو کہ کو این بی ہو اورا ہی کہ بندی کر دی اور اسلطان نے اپنی فوجوں کو اس کے ساتھ ہوگ کر دی کے ساتھ ہو ہو کہ اورا ہی ہو اورا ہی اورا اورا ہی کو اور ایس کے بالی بی ہو ہو کہ اورا ہی کو بی اورا ہو ہو کہ اورا ہو ہو کہ اورا ہو ہو کہ اورا ہو ہو کہ اورا ہو ہو کہ اورا ہو ہو کہ اورا ہو ہو کہ اورا ہو ہو کہ اورا ہو ہو کہ اورا ہو ہو کہ اورا ہو ہو کہ اورا ہو ہو کہ اورا ہو ہو کہ ہو ہو کہ اورا ہو کہ اورا ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو

مجلس میں ابن خلدون کی موجودگی: اور شرہ ، اور خواص کے ساتھ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا اور یہ ایک انسا مقام تھا جس میں رحت وغرت کے باعث آئی تھیں اشک بار تھیں پھر سلطان کے تھم ہے اسے مند کے بل کھیٹا گیا اور اس کی ڈاڑھی نوچی گئی اور ڈیٹروں سے مارا گیا اور اسے اس کے قید خالے لے جایا گیا اور قید کرنے سے چندرا توں بعد اسے شہرک چوک میں نیزے مار مار کرفل کر دیا گیا اور اس کے اعضاء باب محروق کے پاس شہرکی فصیل پرنصب کر دیے گئے اور وہ دومروں کے لئے عبرت بن گیا۔

فصل

## سوڈ انی وفداوراس کے ہدیے اوراس

### میں نا درزرافے کے حالات

جب سلطان ابوالحن نے شاوسوڈ ان منساسلیمان بن منساموی کو مدید ججوایا جس کا ذکراس کے حالات میں آتا ہے تو اس نے اس کا بدلہ دینے کی کوشش کی اور اسے مدید دینے کے لئے اپنے علاقے کی عجیب وغریب چیزوں کو جمع کیا اور اس دوران میں سلطان ابوالحن کی وفات ہوگئ اور مدیدارس کی دور دراز سرحد تک پہنچ گیا اور منساسلیمان بھی اس کی روا گل ہے بیل

تاریخ این ظدون - فوت برو كيا اورا الل ما في بين اختلاف واختثار بيدا بوكيا اوران كي موك إمارت كي بارت بين ايك دومري يرجمل كرن کے اور قبل کرنے لگے اور فقتہ میں مشغول ہو گئے پہاں تک کدان میں بنساز اطہ کھڑا ہو گیا اور ان کامعاملہ اس کے لئے مرتب ہو الله الورايل منظ الشيخ ملك كي اطراف بيغور كيا اورات ملايد حك بإراك مين متايا كيا كذاب والات مين وخيره كيا كيا ينات تو ال في حكم ديا كما معرب كي حكومت بين ججوايا جائد اوراس عظيم الجية عجيب وغريب شكل ك زراف كالضافة كياجات جوجيوانات مستعنقف صورت ركهتا مواوروه اس مديه كيماتهواية علاقے بيدواند ہوئے اور صفر الا بيري ماس بينج اور جعد کاروژان کی آمد کا دن تھا اور سلطان ان کے لئے سنہری برج میں سامنے کی نشست پڑ بیٹھا اور لوگوں میں مینا دی کی گئی کہوہ محرا کی طرف چلے جا کمیں لیں وہ ہر بلندی ہے دوڑتے ہوئے چلے گئے یہاں تک گذان نے نضا تک ہوگی اور عجیب وغریب شكل كے زرافه كو و يھے كے لئے اس فقر رجي موگئ كداوگ ايك دوسرے پرسوار ہو گئے اور شعراء نے مبارك با داور مرح كے اشعار يرص اور وفرسلطان كرتمام خواضر موااور انبول فينهايت محبت وأخلاص كرماته بيغام رمائي كي اورا إلى مالي کاختلاف اورامارت کے صول کے لئے آن کے ایک دوسرے پر جلے کونے کے باعث ہدید میں تاخر ہونے پر معذرت کی اوراپے سلطان کی عظمت بیان کی اور تر جمان ان کی طرف تر جمانی کرتا جا تا تھا اور وہ معروف دستور کے مطابق اپنی کمانوں کی تانت اتارکزاس کی تقیدیق کرتے جاتے تھے نیز انہوں نے ملوک عجم کے طریق کے مطابق اپنے سروں پرمٹی ڈال کر سلطان کوسلام کیا پھرسلطان سوار ہو گیا اور بیمجے منتشر ہو گیا اور اس کی شہرت پھیل گئی اور پیروفد سلطان کی حکومت اور اس کے بعد وظفے کے تحت تھم اربااور سلطان ان کی واپنی ہے تل فوت ہو گیا اور اس کے بعد جس آ دمی نے اماریت سنجالی اس نے ان پر حسن سلوک کیااور میراکش کی طرف لوٹ آئے اور وہاں سے ذوی حیان کے یاس آگئے جوسوں کے معقلی عربوں میں سے ہیں اوران کے بلاو کے ساتھ متصل ہیں اور وہاں سے بیات سلطان کے پاس چلے آئے۔ 

 فصل

## سلطان کے تلمسان کی طرف آنے اور اس پر

قابض ہونے اور ابوتاشفین کے بوتے ابو

زیان کواس پر قبضہ کرنے کے لئے تر بیج

دیناوراس کے ساتھ امرائے موحدین

# کے ان کے بدہ کی طرف جانے کے حالات

جیدا کہ ہم بیان کر بھے ہیں کہ جب الکھ پی سلطان مغرب کا خود مختار رباد شاہ بن گیا تو در مدکا عامل عبداللہ بن سلط زردالی تھا جو بی عبدالواد کے اسلاف اورائی زیان کے بد بھاروں میں سے تھا جسطان الا الحاص نے تکمسان پر معقلب ہوتے وقت نتی کرلیا تھا اور جیدا کہ ہم بیان کر بھے ہیں کہ اس کے مدسلطان الوعنان نے اس بلا وور عد پر عامل مقر رکیا اور جب ابوالفضل بن خلطان ابوائس نے اپ بھائی سلطان ابوعنان کے میلے سے خور دوج کیا تو اس نے اس کے مناح کو وہ کیا گاوراس کے حملے سے خور دوج کیا تو اس نے اس کے میلے کہ وہ وہ کیا کہ اور معتلی کہ وہ سے اس سلطان الوائد اللہ کی خور کہ وہ کیا گی جاتی تھی لیس کے معلم کے خور کہ وہ کہ اسلطان الوح کی جو سالطان الوح کی دوسیان سفری قرارت پائی جاتی تھی لیس کے تم اس کے خود کی اور معتلی عمل کو اورائی کو اٹھا یا اور اس کے خود کی اور معتلی عرفی کا اظہار کیا اور اس نے دوس کی تو ب پزیرائی کی اور اس کے تکہ اور اس کے تو کہ دوسی بین کی کا اور اس کے تیک کہ دوسی بین کی کا اور اس کے تو کہ دوسی بین کی کا اور اس کے تیک کے تو کہ دوسی کی اور معتلی عربی کی کا اظہار کیا اور تدبیر اور حل و عقد کیا م کا میں اس کی تعلی ہوں کیا اور اس کی تعلی دوسی کی میں ہو کہ دوسی ہو کہ دوسی ہوں کی تو ہوں کو اس کی حقام کی عظمت اور سلطان مغرب کے خوف کی وجہ سے بلا لیا کیو کہ انہوں نے بیکے بعد دیگر سے بنی مربی کے موقع ہو کی وہ سے بلا لیا کیو کہ انہوں نے بیکے بعد دیگر سے بنی مربی کے موسی کی میں بیغا م بھیجینا : اور سلطان ابو سالم کا عبید اللہ بن مسلم کے بار سے میں پیغا م بھیجینا : اور سلطان ابو سالم کا عبید اللہ بن مسلم کے بار سے میں پیغا م بھیجینا : اور سلطان ابو سلم کے بار سے میں پیغا م بھیجینا : اور سلطان ابو سلم کے بار سے میں پیغا م بھیجینا : اور سلطان ابو سلم کے بار سے میں پیغا م بھیجینا : اور سلطان ابو سلم کے بار سے میں پیغا م بھیجینا : اور سلطان ابو سلم کے بار سے میں پیغا م بھیجینا : اور سلمان ابو سلم کے بار سے میں پیغا م بھیجینا : اور سلمان ابو سلم کے بار سے میں پیغا م بھیجینا : اور سلمان ابو سلم کے بار سے میں بیغا م بھیجینا : اور سلمان ابو سلم کے بار سے میں بیغا م بھیجینا : اور سلمان ابو سلم کے بار سے میں بیغا م بھیجینا : اور سلمان کے سلمان اس کے سلمان اس کے سلمان اسلمان اس کے سلمان اسلمان اسلمان اسلمان اسلمان اسلمان اسلمان اسلمان اس

تاريخ اين غلدون معقل کی دوستی کو پیش کیا تو وہ ان کے کام میں لگ گیا تو سلطان نے ان پرحملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس نے شہر کے میدان میں اپنا پڑاؤ بنا لیا اورعطیات کا رجسر کھول دیا اورلوگوں میں تکمسان کی طرف جنگ کے لئے جانے کا اعلانِ کر دیا اور کمزور یوں کو دور کیا اور اپنے وزراء کوفوج اکٹھی کرنے کے لئے مراکش کی طرف بھیجا' پس جہات کی فوجیں ہے گئیں اور وہ جمادی الاقرل الا پھے کو فاس ہے روانہ ہوا اور آ پوجمونے اپنی حکومت کے لوگوں آور اپنی حکومت کے مرد گارزیا تہ اور بنی عامر اور معقل کے تمام عربوں کوسوائے عماز نہ کے بچھ کیا ان کا امیر زبیر بن طلحہ سلطان کی طرف مائل تھا اور وہ تلمسان ہے بھاگ کئے اور صحرا کی طرف چلے گئے اور سلطان ۳ رجب کوتلمشان گیا اور ابو حمواور اس کے مددگار مغرب کی طرف چلے گئے اور وتر مار بن عریف کے شہر کوسیف میں اور اسے تباہ و برباؤ کر دیا اور وقت اور اس کی قوم کے بنی مرین کے ساتھ دوئی ر کھنے پر ناراضگی کی وجہ سے جو پچھوہ ہال موجو د تھا اسے لوٹ کر لے گئے اور حلاط کی طرف بھی بڑھے اور اس کے نواح میں فساد بریا کیا اورا نکاد کی طرف واپس لوٹ آئے اور سلطان کوان کی اطلاع ملی تو اس نے مغرب کے معاملے کا تدارک کیا اور تلمسان پر ابو تاشفین کے اس بوتے کو عامل مقرر کیا جس نے ان کی گود میں ان کی نعمتوں کے تخت پر درش پائی تھی اور وہ ابو زیان محمہ بن عثان تھا اور جوانی ہی میں وہ مشہور ہو چکا تھا اور اس نے اسے تلمسان کے قصر قدیم میں اتارااور مشرق کے تمام زنا نہاں کے پاس بھتے ہو گئے اور اس کے تم زاد عمر بن محمد بن ابراہیم بن کی گواس کاوز پر بنایا آوران کے وزراء کے بیٹوں میں سے سعید بن موی بن علی بھی تھا اور اس نے اسے دنا نیرو دراہم کے دس پو جھ دیے اور اُسے آلد دیا اور اس وقت مولا ناسلطان ابوالعباس كے سامنے اس كى سابقيت اور سخت مقامات سے اس كى محبت كو بيان كيا گيا پس وہ اس كى خاطرا بني قسطينہ كى امارت ہے دمتیر دار ہو گیااوراس طرح اس نے عالم بجابیہ مولی ادعمداللہ کواپنے ملک بجابیکو واپس لینے کے لئے بھجوایا تواس نے ان دونوں کوامپر مقرر کیا اور خلعت دیے اور دونوں کو دو بوجھ مال دیا اور اس نے قسطینہ کے عامل منصورین الحاج خلوف کولکھا کہ وه مولا نا سلطان ابوالعباس احمه بے شیر سے دستبر دار ہوجائے اور اس پر قابو دلائے اور اس نے ان امراء کوالو داع کہااورخود مغرب کی سرحدوں کو بند کرنے اور دیمن کی بیاری کے قلع قنع کے لئے اپنے کی الخلافے کی طرف واپس آگیا اور ای سال کے شعبان میں فاس آ گیا اور ابھی اس کے قدم محلے بھی نہیں تھے کہ ابوزیان تلمسان سے بھاگنے کے بعد اس کے پیھیے پیھیے والین آئیا اور وانشریس چلاگیا اور ابوجمواس پر مفلب ہو گیا اور اس کی فوج منتشر ہوگئ پس وہ سلطان کے پاس چلاگیا اور ابو حموتکمیان کا خود عدار بادشاہ بن گیا اور اس نے مصالحت کے بارے میں سلطان کو پیغام بھیجا تو اس نے اس کی مرضی کے مطابق مصالحت كرلي \_ 

A STORY OF THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

# سلطان ابوسا کم کے وفات بانے اور مغرب کی حکومت برعمر بن عبداللہ کے قابض ہونے اوراس کے ملے بعد دیگر ہے ملوک کومقرر

## كريني اوروفات پانے كے حالات

سلطان کی خواہش پرخطیب ابوعبر رہارین مرز وق کوغلبہ حاصل تھا اور اس کے حالات میں ہے یہ بات بھی ہے کہ اس کےاسلاف میشنخ ابی مدین کے بیڑاؤ سے تعلق رکھے والےلوگوں میں سے تتھے اوراس کا دادااس کی قبر کی خدمت کانگران تھا۔اس نے اُسے خادم بنایا اوراس کی اولا دبھی اس پر اڈ کی مسلسل تگران رہی اوراس کا تیسرا دادا محمر ٔ حکومت میں مشہور و معروف تھا اور جب وہ فوت ہوا تو یغمر اس نے اُسے قصر قدیم کی وفن کیا تا کہ اس کی قبرے برکت حاصل کرنے کے لئے اس کے بڑوس میں رہے اور اس کا پیربیٹا اجرا اومحو مشرق کی طرف چلا کیا اور وفات تک حرمین کے بڑوس میں رہااور اس کے بیٹے محمد نے مشرق میں حجاز اورمصر کے درمیان پرورش یائی اور تلاش دجنتو میں بھے چیزوں کو باندھ کرمغرب کی طرف لوٹ آیا اورامام کے لڑکوں سے علم فقہ میں بڑھ گیا اور جب سلطان ابوالحن نے مبحد العیا دنتمبر کی تواہیے اس کی خطابت سیرد کی اور اس نے أے مبر يرخطبه ديتے ساتواس نے نہايت اچھي طرح اس كا ذكركيا اوراس كے لئے دعا كى تووہ اس كى آ كھ كو بھلامعلوم موااوراس نے اسے اپنے لئے چن لیا اوراسے اپنا مقرب بنالیا اوراسے خطیب بنایا جہاں و ومغرب کی مساجد ش نماز پڑھا تا اوراے جھوڑ کر با دشاہوں کے باس چلا گیا اور جب قیروان کی مصیبت کا واقعہ ہوا تو وہ مغرب کی طرف حیلا گیا اور اپنے اسلاف کے جبل میں ان احوال کے بعد جن کے بیان ہے ہم نے پہلو تبی کی ہے عیاد کی خانقاہ میں تھبر گیا اور جب سلطان الجزائر كي طرف كيا تو حاكم تلسان الوسعيد نے اس سے ساز باز كى كدو واس كى جانب سے سلطان ابوالحن كے ياس اس كى سفارت کرے اور آن دونوں کے مابین جوخرائی ہےاہے درست کر دے پس وہ اس کام کے لئے گیا اور ابو ثابت اور بنو عبدالوادنے اسے ملامت کی اورانہوں نے اُسے اپنے سلطان سے برظن کر دیا اورصغیر بن عامرکواس کے پیچھے بھیجا تواس نے اسے گرفتار کرلیاا ڈرانہوں نے اسے زمین دوز قید خانے میں ڈال دیا پھرانہوں نے بچھ مے بعد اے ایمان کی طرف واپس بھیج دیا تواس نے عالم غرناط ابوالمجاج ہے رابطہ کیا تواس نے اسے آبی خطابت سپر دکر دی کیونکہ اس کے متعلق مشہور ہو چکا

سے دوارد ہم ما دشاہوں کے لئے ان کے خیال کے مطابق اچھا خطبہ دیتا تھا اور سلطان 'اباس کے ساتھ ان دونوں کے غربت کے مسلط نے میں مانوس ہو گیا اور ابوالحجاج کے ہاں اس کا حصہ دارین گیا گیں سلطان نے اس کے قدیم وجد پر تعلقات اور وسائل کا جواسے اپنی عب حاصل سے کیا ظاکیا لیس جب مغرب کی حکومت اس کے لئے منظم و مرتب ہو گئی تو اس نے اسے اپنی دوئتی کے لئے چن لیا اور اسے اپنی عجب و عنایت عطاکی اور دو اس کا مشیر اور اس کی خلوت کا راز دار اور اس کی خواہش پر عالب تھا لیا ور اس کی خلوت کا راز دار اور اس کی خواہش پر عالب تھا لیا ور اسے اپنی عجب و عنایت عطاکی اور دو اس کا مشیر اور اس کی خلوت کا راز دار اور اس کی خواہش پر عالب تھا لیا ور دو اور اس کی حرور ان کی جیس میں سے خواہش پر عالب تھا ہور اور اس کے دروازے پر سالا راور امراء آتے تھا ور حکومت کی باگ دوڑ اس کے ہاتھ میں آگئی اور دو ہرے انجام کے خواب سے ایک رہتا تھا اور جو خص تکلیف میں ترکی اور اس کے دروازے پر جانے کی تہمت لگا تا تھا اور جو خص تکلیف میں ترکی کیا تھا دو الے ڈائٹا تھا اور اصحاب مراتب پر سلطان کے دروازے پر جانے کی تہمت لگا تا تھا اور دو جانے تھے کہ دو آئیس روک رہا ہے لیاں انہوں نے اس سے برامنا یا اور اس کی دجہ سے حکومت سے تاراض ہو گئے اور اس کی آمد سے ارباب جل وعقد کے دل بھار ہو گئے اور عوام وخواص کو اس اور اس کی دجہ سے حکومت سے تاراض ہو گئے اور اس کی آمد سے ارباب جل وعقد کے دل بھار ہو گئے اور عوام وخواص کو اس بھاری نے اپی لیب میں لیب میں لیب میں لیا ۔

عمرا ورغر بیسرگی سما زش : تواس نے فوج کے سالا رغریسہ بن الظلول سے سازش کی اورانہوں نے اس کام کے لئے ۲۳ ذوالقعدہ ۲۲ کے بھے کی رات کا نعین کیا اور وہ تاشفین الموسوس ابن سلطان ابی الحسن کے پاس جدید شہر میں اس کے مکان پر گئے پس انہوں نے اسے خلعت دیے اور اسے با دشاہ کا لباس پہنایا اور اس کی سواری اس کے قریب کی اور اسے سلطان کے تخت

کی طرف لے گئے اور اسے اس پر بٹھا دیا اور محافظوں اور تیراندانڈوں کے شخ محمد بن زرقاء کواس کی بیعت پر مجبور کیا اور انہوں نے اعلانیے ملیحد گی اختیار کر لی اور ڈھول بجائے اوڑ مال کے نزانے میں گئے اور کسی انداز سے اور حساب کے بغیر عطیات مقرر کئے اور جدید شہر کے باشندوں نے فوج پر تملہ کر دیا اور جوعطیات ان کے پاس پہنچے تھے انہوں نے ایک لئے اورخارجی خزانوں میں جوساز وسامان تھا اے لوٹ لیا اور جو پھھان خزانوں سے ضائع ہو چکا تھا اس پریڈدہ ڈالنے کے لئے خزانوں کوآ گ لگادی اور سلطان نے قصبہ میں اپنی جگہ پرضج کی کیں وہ سوار ہوااور اس کے جومد دگار اور قبائل موجود تھےوہ اس کے پاس آ گئے اور وہ جدید شرکو گیا اور اس کے اردگر دراستہ کی تلاش میں چکر لگایا اور اس کے محاصرہ کے لئے کدیة العرائس میں اپنا پڑاؤ لگایا اور لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ وہ اس کے پائ آ جا کیں اور دو پہر کے فیلولہ کے وقت اپ خیمے ہے آیا اور لوگ اس کے دیکھتے ویکھتے اس ہے الگ ہو کرفوج ورفوج جدید شہر کی طرف جانے لگے یہاں تک کہوہ خود بھی ا پیج بمنشیوں اورخواص کے ساتھراس کی طرف گیا اورخود بھا گنا جا ہا اور سواروں کی جماعت میں اینے وز راءمسعود بن رہو اورسلیمان بن داؤ داورائ دروازے کے مولی اور سپاہیوں کے افسرسلیمان بن نصار کے ساتھ سوار ہوکر گیا اوراس نے ابن مرز وق کواینے گھر جانے کی اجازت دی اورخو دسیدها چلا گیا اور جب رات نے انہیں ڈھانپ لیا تو وہ اس سے الگ ہو گئے اور وزیرِ دارالخلانے کی طرف واپس آگیا لیں اس نے عمر بن عبداللہ اور اس کے حصہ دارخریسہ بن الطلول کو گرفتا رکرلیا اور دونوں کوالگ الگ قید کردیا اوراس نے علی بن مریدی اور بدریجن کوسلطان کی تلاش میں بھجوایا تواسے پینہ چلا کہ وہ وادی ورغہ میں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ پر سویا ہوا ہے اور الکہ نے اپنے وجود کو چھپانے کے لئے اپنالباس اتارا ہوا ہے اور اپنی جگہ پر جاسوسوں سے چھیا ہوا ہے تو اس نے اسے گرفتار کرلیا اور سے ایک نچر پرسوار کرایا اور عمر بن عبداللہ کو خربیج گئ اس وہ اس کے شعیب بن میمون بن ور داراور فتح اللہ بن عامر بن فتح اللہ ہے۔ ملنے سے گھبرا گیا اوراس نے دونوں کواس کے قل کرنے کا اوراس کے سرے بھیجنے کا حکم دیا تو انہوں نے کدیة العرائس کے سامنے ایک خندق اور القصب میں لٹادیا اور ایک عیسائی سیاہی کو تھم دیا کہ وہ اس کو ذیج کرے اور وہ اس کے سرکوتو برے میں ڈال کر لے آباوراس نے اسے وزیراورمشا کے کے سامنے ر کھ دیا اور عمر با اختیارا میر بن گیا اور اس نے تاشفین الموسوس کو لوگوں کے خلاف واقعہ خبر سنانے پر مقرر کیا۔

tarin da internação e sistema en desta importanção e figuração com a diferio quante que a ser a

and their they are a later of the body of a construction

to a the a ball and who is a late was tended to be a fine

HERE BELLEVIEW TO BE WATER HERE SOME TO SEE THE SOME SOME

and the saiding the supplied the advance to the said the best to

Description of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t

ابن الطول کے نصاری کی فوج کے سال و

AND LINE BUT SHOWN IN A STANFAR OF THE STANFAR BUT THE STANFAR BUT THE STANFAR BUT THE STANFAR BUT THE STANFAR

# پر خملہ کرنے چاریجی بن رحواور بی مرین کے

## ر المناسط عن سر من المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف المناسف الم

این انطول کی سازش اور این انطول نے نصاریٰ کی ایک پارٹی سے مدد مانگئے کے لئے سازش کی اور جب بنومرین حسب دستورسلطان کی مجلس میں آئے کہ عمر بن عبد اللہ القائد این انطول کی بن رحو کے سامنے بیٹیا ہے اور گھرسے قید خانے کی طرف نظل کرنے کے بارے میں پوچھا تو آس نے انکار کیا اور اس نے آس کی ابات کرنے سے گریز کیا اور آس طرح آس کی طرف نظل کرنے کے بارے میں پوچھا لیس عمر نے اسے گرفا رکرنے کا تھم دیا تو وہ لوگوں کے سرداروں کے ساتھ بھاگ گیا اور آس نے اس نے مدافعت کے لئے اپنی چھری تان کی اور بنومرین نے حملہ کرکے اسی وقت اسے قبل کردیا اور ان کے واضل ہونے کے وقت جونصاری کے سپاہی گھر میں موجود تھے آئیں قبل کردیا اور وہ اپنی پڑاؤ کی طرف بھاگ گئے اور جدید شہر کے پڑوس میں ملاح نام سے مشہور تھا اور عوام نے شہر میں میں جو فی خبر مشہور کردی کہ ابن انطول نے وزیر سے خیانت کی ہے پس شہر کے کو چوں میں جہاں بھی عیسائی سپائی ملے لوگوں نے انہیں قبل کردیا اور وہ ملاح کی طرف بڑھے تا کہ وہاں جو سپائی موجود ہیں انہیں قبل

# تلمسان سے عبدالحلیم بن سلطان کے جینچنے اور جدید شہر کے محاصرہ کرنے کے حالات

جب سلطان ابوالحن نے اپ بھائی سلطان ابوعلی گوتل کر دیا اور اس کے ذمہ جوحی تھا اس نے اوا کر دیا تو اس نے اس حق جمل کیا جواسکے بیٹول اور بیو بول کے بارے میں اس پرواجب تھا ہیں اس نے ان کی کفالت کی اور انہیں اپنی کفالت سے شاد کام کیا اور انہیں اپ نمام کاموں میں اپ بیٹوں کے برابر تھہر ایا اور اپنی چیتی بیٹی تا حضریت کوان میں سے علی کے ساتھ بیاہ دیا جس کی کنیت ابوسلوں تھی اور قیروان کی مصیبت کے زمانے میں اس سے الگ ہو کر جربوں کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ قیروان اور تو نس میں سلطان اپ پاس آیا پھر افراقی تھے ہو وہ اندلس جانے کے لئے مصروف ہو گیا اور اس کے عثان بن عبد الرحمٰن کے پاس اتر اتو اس نے اس کی عزیت افرائی کی پھروہ اندلس جانے کے لئے مصروف ہو گیا اور اس کے اسے قید کر جانے سے کیلے سلطان ابوعنان نے اس کے متعلق تھم بھیجا تو انہوں نے اسے واپس اس کے پاس بھیج دیا تو اس نے اسے قید کر

میں ہوں ہیں میں ہوں ہوں کے ساتھ جوفعل کیا تھا اور اس کے تن کے انکار کرنے پراسے بلا کرڈا نٹا اور اھے بھی دوراتیں گزرنے پراسے بلا کرڈا نٹا اور اھے بھی دوراتیں گزرنے پراسے قل کر دیا اور جب سلطان ابوائس فوت ہو گیا اور اس کے خواص اور بیٹے سلطان ابوعنان کے پاس چلے گئے اور اس نے اس کے بھائیوں کو اندلس بھیوا دیا اور ان کے ساتھ امیر ابوعلی کے بیٹوں عبدالحومن منصور ناصر اور ان کے جیتے سعید بن زیان کو بھی بھیوا دیا ہیں وہ ابن الاحمر کی بناہ میں اندلس میں رہے پھر ابوعنان نے اپنے بھائی کی طرح ان کے جیتے سعید بن زیان الاحمر نے سب کو پناہ دے دی اور انہیں اس کے سرد کرنے سے بازر ہا اور ہم پہلے بیان کر پچکے ہیں کہاں وجہ سے ان دونوں میں ناراضگی یائی جاتی تھی ۔

ابوسالم كانمائنده بيون كوقيد كرنا اورجب ابوسالم نائنده بيون كوقيد كرديا توجيبا كهم پہلے بيان كر پچے ہيں وة اس وقت رنده ميں تھا، تو ان ميں سے عبد الرحن بن على بن ابي فلوس غرنا طرک طرف چلا گيا اور اس کے مضافات ميں گيا أور سلطان ابوسالم ان کے مقام کی وجہ سے ان کے متعلق شک رکھتا تھا حتی کہ اس نے اپنی بہن تا حضریت کے بیٹے محمد بن ابی فلوس کوتل کر دیا جب کہ وہ اس کی گود میں تھا اور جب ابوعبداللہ مخلوع بن ابی جاج مغرب کی طرف گیا تو اس کے ہاں اتر ا اور اس کی حکومت میں آ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ ان نمائندوں کی موجود گی میں غرناطہ میں اپنے معاطے کوسنجال لے گا اور اس نے رئیس محمد بن اساعیل کوا مراء پر مالہ کرنے اور سلطان ابوالحجاج کے بیٹوں سے جنگ کرنے کے وقت بھیجا تو اس نے اس سے ان کے قید کرنے کے متعلق خط و کتاب کی چھر دئیس اور طاغیہ کے حالات خراب ہو گئے اور اس نے مسلمانوں کے بہت سے قلع اس سے لے لیے اور سلطان ابوسالم دیام بھیجا کہ وہ اس کے پاس آئے کے لئے مخلوع کا راستہ چھوڑ وے مگروہ رئیس سے وفاداری کے باعث رک گیا پھراس نے طاغبہ کی ضرورت کو پورا کر کے اس کی سرحدوں سے دور کردیا پس اس نے مخلوع کو تیار کیا اوراس کے تعلیوں کو انعامات سے بھر دیا اوراٹ آلہ دیا اوراس نے اپنے سبتہ کے بحری بیڑے کو اشارہ کیا اور ا پنے باپ کے قابل اعماد آ دمی علال بن محمد کو بھیجااورا ہے بحری بیڑے پر سوار کرایا اوراس کے ساتھ طاغیہ کے پاس گیااور رئیس کوبھی غرنا طہیں ایس کی خبرمل گئی اور حاکم تلمسان ابوحواس ہے اولا دنی علی کے متعلق خط و کتابت کیا کرتا تھا کہ وہ ان کو اس کی طرف بھیج و ہے تا کہ وہ انہیں سلطان کے مقابلہ میں رکاوٹ بناد ہے پس اس نے جلدی ہے انہیں رہا کر دیا اورعبدالحلیم' عبدالمؤمن اوران کے بھتیج عبد الرحمٰن کو بحری بیڑے میں سوار کروا کرائی فلوس کے پاس بھیجا اور انہیں سلطان ابوسالم کی وفات سے پہلے منین کی بندرگاہ کی طرف بھیج دیا ہیں عالم تلمسان نے ان کی خرب مدارات کی اوران میں سے عبدالحلیم کومغرب کا امپر مقرر کیا اور محمد انسین بن موپی بن ابراہیم عمر ہے الگ ہو کر تلمیان آ گیا اور ان کے ساتھ آ کر انہیں سلطان کی وفات کی اطلاع دی اوراس کی بیت کی اوراے مخرب کی طرف جانے کی ترغیب دی پھریے دریے بنی مرین کے دفورہ کے لیں ابوجمو نے اسے بھیجاا دراسے آلد دیا اور محد اسلیج کواس کا وزیر بنایا اور تیزی ہے اس کے ساتھ کوچ کر گیا اور رائے میں اولا دعلی کے محمد بن زکز از سے ملاجوال دیدوااورمغرب کی سرحد کے اس وقت سے بی دنکاس کے شیوخ بیں جب بی مرین اس کی طرف آئے تھے لیں اس نے اس کی بیعت کی اور اپنی قوم کواس کی اطاعت اختیار کرنے پر آمادہ کیا اور تیزی سے گیا اور جب عمرین عبداللدنے ان سے عبد شکنی کی تو بیلی بن رحواور مشائخ نے پاب الفتوح میں پڑاؤ کرلیا اور انہوں نے ان میں سے مشائخ کو سلطان عبدالحليم كوبلائي كے لئے تلمسان بھيجا تو وہ اسے تازي ميں ملے اوراس كے ساتھ واپس آ گئے اور سيوشير ميں بن مرين

سے دوارد ہم کی ایک جماعت اسے ملی اور وہ ہے محرم ۱۳ ہے ہے کہ دو جدید شہر میں اترے اور کدیۃ العرائس میں ان کا پڑاؤ لگا اور انہوں نے سات روز شیخ وشام ان سے جنگ کی اور ان کے وفو داور لشکر بے در بے ان کے پاس آنے لئے پھر آئندہ ہفتے عمر بن عبداللہ سلطان ابوعمر کے ہراول میں مسلمانوں اور نصار کی کی تیرا نداز اور نیز ہ پاز فوج کے ساتھ نکلا اور جو پوری تیاری کے ساتھ اس کے پاس آئے اس نے آئیں ساقہ میں سلطان کے سپر دکر دیا اور ان سے جنگ کی لیں وہ اس کے قریب ہوئے لیس ساتھ اس نے پاس آئے اس نے آئیں تاکہ تیرا نداز فوج کے اس نے آئیں ساقہ میں مضوطی سے تھم اور یہ یہاں تک کہ انہیں زخم لئے پھر اس نے ان کی جانب جانے کا ارادہ کیا اور قلب کھل گیا اور فوج منتشر ہوگئی اور سلطان ساقہ کے ساتھ پڑھا تو وہ جہات میں خوفر دہ ہوگئے اور بخوم میں اپنے ہمائی مواطن میں منتشر ہوگئے اور بخوم میں ایرا ہیم کے ساتھ مراکش چلا گیا اور عبد الحلیم اور اس کے بھائی مواطن میں منتشر ہوگئے اور بخوم میں ایرا ہیم کے ساتھ مراکش چلا گیا اور عبد الحلیم اور اس کے بھائی مواطن میں منتشر ہوگئے اور بھر تازی آگئے اور عمر میں عبداللہ نے حمد میں ابی عبد الرحمٰی کی آمد کا ہوئے صبر سے انتظار کیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

فصل

امیر محمدین الهیم عبدالرحمٰن کے آنے اور

عمر بن عبدالله كي لفالت ميں جديد شهر

میں اس کی بیعت ہونے کے حالات

صدوازدیم فقہاءی مہروں کے قبت کرانے کے بعد رندہ سے دست برداری کا خط بھیجا کیں ابن احم' طاغیہ کے پاس گیا اور اس سے اس محمد کواس کے ملک کی طرف بھیج کا مطالبہ کیا اور یہ کہ اس کے قبیلے نے اسے اس کام کے لئے بلایا ہے تو اس نے اس پرشرط عائد کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور اس کی آئد کے متعلق خط کھا اور وہ ماہ محرم الا کے جے آغاز میں اشبیلیہ سے روانہ ہوا اور سبعت اس بیٹی تو سبعت بین اتر ان جہاں عربی عبد اللہ کے قرابت داروں میں سے سعید بن عثان اس کی آئد کا منتظر تھا کیں خبر اس کے پاس پیٹی تو اس نے عرکواس کی بیعت کے سال معزول کر دیا اور اسے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں اتارا اور سلطان ابوزیان محرکو بیعت کے سال معزول کر دیا اور اسے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں اتارا اور سلطان ابوزیان کی تو وہ اسے طبخہ میں سلے اور وہ تیزی سے الحضر ہ کی بیعت کے اس نے فوج تیار کی تو وہ اسے طبخہ میں مطاور اس کی بیدت کے ساتھ اس کی تو میں اترا اور وہاں اس کا پڑاؤ حرکت کرنے لگا اور ان دنوں دزیراسے ملا اور اس کی بیعت کی اور اس نے بیا فیم نظا اور اس میں داخل ہوا کی اور اس نے بیا فیم نظا اور اسے طبخہ بین ماہم بیان کریں گیا اور اس میں جو نہ کہ میں داخل ہوا اور اس میں جھڑا کر کے دوالوں نے ابوعلی کے لڑکوں پرزیا دتی کی ۔ جیسا کہ ہم بیان کریں گیان شاء اللہ۔

فصل سلطان عبدالعلیم اوراس کے بھائیوں کے مکناسہ کی جنگ کے اجد سجلما سہ کی طرف جانے کے حالات

تاریخ این ظدون کے پاس تازی پہنچا تو اس کے پڑاؤنے بغاوت کر دی اوراس سے الگ ہو کر فاس آگے اور وہ اس کے بھائی عبد الحلیم کے پاس تازی پہنچا تو اس کے پڑاؤنے بغاوت کر دی اوراس سے الگ ہو کر فاس آگے اور وہ اس کے بھائی اوران کے ساتھ جومعقلی عرب تھے اپنے وزیر السبیع بن مجر کے ساتھ سیدھے چلے گئے اور تجلما سے پہنچ گئے اور وہ ہاں کے باشندے ان کی بیعت میں داخل ہو چکے تھے اور ان کی اطاعت کر چکے تھے پس بیو ہاں غالب آگئے اور انہوں نے ملک و سلطنت کی علامت کو از سرنو اختیار کیا یہاں تک کہ ان کا خروج ہوا جے ہم بیان کریں گے۔

فصل

عامر بن محمد اورمسعود بن ماسی کے مراکش سے آئے اور ابن ماسی کی وزارت کے واقعات اور عام کے مراکش میں خود مختار

#### بن جانے کے حالات

جب سلطان ابوسالم مغرب کا خود مختار بادشاہ بن گیا تواس نے تمال کے بیٹوں میں سے مصامدہ کے ٹیس اور مراکش کی حکومت پرمجھ بن ابی العلاء بن ابی طلحہ کو مقرر کیا اور وہ وہاں کا واقت تھا اور ذوبی امریس سے بیر نے منا قشر کیا تواس بات نے اسے برافر وختہ کر دیا اور بعض اوقات اس نے سلطان کے پاس بار بار عامر کی چغلی کی گر اس نے اس کی بات نہ انی اور جب عامر کو سلطان ابوسالم کی وفات اور عرکی امارت کے قیام کی خبر ملی اور ان دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات پائے جاتے ہے تو محمہ بن ابی العلاء نے شب خون مار کر اسے پکڑلیا اور اسے آزمائس میں ڈالا اور اسے قبل کر دیا اور مراکش کی جاتے ہے تو محمہ بن ابی العلاء نے شب خون مار کر اسے پکڑلیا اور اسے آزمائس میں ڈالا اور اسے قبل کر دیا اور مراکش کی امارت کو اپنے اس بھیجا کہ اس نے بنی مرین کا جو حاصرہ کیا ہے اس کا خیال کر سے اور عامر ان پر عملے کر اور اسے تیا کہ بہم بیان کر بھیجا کہ اس نے مسعود عاصرہ کیا ہے اس کا خیال کر سے اور عامر ان پر عملے کر اور اسے تیا کہ کہم بیان کر جو بی بی بیجا اور وہ وادی ام اگریج میں اثر ااور جب جدیوشہر سے ان کی بین مائی کو بھیجا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور جب بنومرین نے جدیدشہر کا گھیراؤ کر لیا تو عامر کے پاس جو فوج تھی اس نے وہ تو تین تر بروگی تو وہ بیکی بن رحو کے پاس جلا گیا جو اس کا مہر بان دوست تھا تو عمر بن عبداللہ کے عہد کی پاسراری کی وجہ سے وہ نا کر اور اس نے اسے جبل کی طرف بھیجا اور اس نے فوج کو نہ در کیا تو وہ تھی بن کیا اور اس نے اسے جبل کی طرف بھیجا اور اس نے فوج کو نہ در کیا تو وہ نا کیا گھر جبر کیا گھر اور اس نے اسے جبل کی طرف بھیجا اور اس نے فوج کو نہ در کیا تو وہ نا کہا کہ دو گھر کیا گھر کیا تو وہ نا کہا کہ دو گھر کیا تو وہ نا کہا کہ دو گھر کیا تو وہ نا کہا کہ دو گھر کیا تو وہ نا کہا کہ دو گھر کیا تو وہ نا کہا کہا کہ دو گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا تو وہ کیا کہا کہ دو کیا گھر کیا تو وہ کیا کہا کہا کہ دو گھر کیا گھر کیا تو وہ کیا کہا کہا کہ دو کیا گھر کیا گھر کیا کہ کیا کہ دو کیا کہا کہا کہ دو کیا گھر کیا گھر کیا کہا کہا کہ کر کے باتھ کیا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو کیا کہا کہا کہ کیا کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کو کیا کھر کیا کہ کو کہ کیا کو کیا ک

قصل

# وز رغمر بن عبداللد کے سجما سہ پرحملہ کرنے

#### کے حالات

جب عبدالیلم اوراس کے بھائی سجلماسہ میں اتر ہے تو تمام معقلی عرب اپنے تیموں سمیت ان کے پاس آگئے اور انہوں نے شہر کا ٹیکس طلب کیا اور انہوں نے اسے آپس میں تقسیم کرلیا اور انہوں نے اطاعت پراپی صافت کو بوسیدہ کیا اور اس نے باس بخ ہو گئے اور یکی بن رخواور وہاں جو بی مرین اس نے ان کوتمام محصوص باغات جا گیر میں وے دیاور وہ اس کے پاس بخ ہوگئے اور یکی بن رخواور وہاں جو بی مرین کے مشارکے تھے انہوں نے اس مغرب کی طرف جانے پرآ مادہ کیا تو اس نے اس کی بیعت کر لی اور وزیر عمر نے بھی اپنے معالے اور معالی معالی اور وہ اس کی بیعت کر لی اور اور کون میں عطیے اور سفر کا اعلان کر دیا اور وہ اس کے پاس آگئے اور اس نے ان میں عطیات تقسیم کئے اور فوجوں کا معائد کیا اور کر وریاں دور کیس اور فاس کے میدان سے شعبان آگئے اور اس نے ان میں عطیات تقسیم کئے اور فوجوں کا معائد کیا اور کی کیس اور فاس کے میدان سے شعبان آگئے ہوئے کر گیا اور اس کے ساتھ اس کے مددگار مسعود بن ماسی نے بھی کوچ کیا اور سلطان عبدالحلیم ان کے مقابلہ میں نکلا اور جب تا عزوطت میں اس کے درے کے قریب دونوں فوجیس آھے ساھنے اور سلطان عبدالحلیم ان کے مقابلہ میں نکلا اور جب تا عزوطت میں اس کے درے کے قریب دونوں فوجیس آھے ساھنے ساھنے اور سلطان عبدالحلیم ان کے مقابلہ میں نکلا اور جب تا عزوطت میں اس کے درے کے قریب دونوں فوجیس آھے ساھنے ساھنے اور کی سامنے کیا سامنے کیا تھا کیا کہ مواد کیا ہوں کی کی سامنے کیا کہ کو کیا کھور کیا کہ کیا کہ میں کے میاں کو حیاں کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی

عددوادہم موری اس طرف سے معلوں سے صحراتک پہنچا تا ہے تو انہوں نے جنگ کا ارادہ کیا پھر کی دن تک تھر ہے رہے اور عرب کے جوان ان کے درمیان صلح کرائے اور عبدالحلیم کو اپنے باپ کی دراشت تجلماسہ سے الگ کرنے کے لئے دوڑنے گئیں ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور دونوں الگ الگ ہو گئے اور ہر کوئی اپنی عملداری میں واپس آگیا اور عراور وزیر معودا می مال کے دمضان میں جدید شہر میں داخل ہوئے اوران دونوں کے بادشا ہوں نے ان کا بہت اکرام واعز از کیا اور وزیر عمر اور اس کے بادشاہ کے پاس آگیا تو اس نے اسے قبول کیا اور اُسے نائب وزیر بنا کراس کی عزت افزائی کی اور ہر کوئی اپنی جگہ پر تھر گیا اوران کے درمیان مصالحت رہی یہاں تک کہ عبدالمؤمن نے اپنی عبدالحکومن ول کردیا جیسا کہ جم بیان کریں گے۔

فصل

# عربوں کے عبدالمؤمن کی بیعت کرنے اور

# عبدالحليم كےمشرق كاطرف جانے كے حالات

جب عبدالحلیم' وزبرعمر کے ساتھ مصالحت کرنے کے بدر تجلماسہ کی طرف واپس آیا اور وہاں تھہرا تو ذوی منصور کے سعقلی عرب دو فریق تھے'ا حلاف اور اولا دھین اور تسجلماسہ' احلاف کا وطن تھا اور ان کے آغاز امر

تاریخ این ظرون \_\_\_\_ حقہ دواز دہم \_\_\_ حقہ دواز دہم \_\_\_ حقہ دواز دہم \_\_\_ حقہ دواز دہم \_\_\_ حقہ دواز دہم سے آگاہ ہوا تو اس نے اس کے مناسب حال اس کی غایت درجہ تعظیم و تکریم کی اور اس نے اپنا تج کیا اور مغرب کی طرف اوٹ آیا اور ۲ لاکھ میں اسکندریہ کے قریب فوت ہوگیا اور عبد المؤمن تجلما سرکا بااختیا رامیر بن گیا یہاں تک کہ فوج نے اس پر حملہ کیا جس کا ذکر ہم کریں گے ان شاء اللہ تعالی ۔

and state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and the property and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the secon

ابن ماسی کے فوجوں کے ساتھ سجلما سہ پر حملہ کریے اور اس پر قابض ہونے اور

# عبدالمؤمن کے مراکش جانے کے حالات

جب سلطان ابوعنان کے بیٹوں کا اتحاد نہ رہا اور عبدالہ ہمن نے اپنے بھائی کو معزول کر دیا تو وزیر عمران پر صفلب ہونے کے لئے بوھا اور اولا دِ حسین کے دشمن احلاف اور عبدالحلیم مخلوع کے مدد گار اس کے پاس آ گئے پس اس نے فوجوں کو تیار کیا اور عطیات تقیم کئے اور کمزوریاں دور کیس اور اپنے مدد گار مسعود بن اسی کو عجداسہ کی طرف بھیجا پس وہ رہج الا وّل ملاکھ میں اس کی طرف گیا اور احلاف اسے اپنے خیموں اور چرا گا ہیں تلاش کرنے والوں کے ساتھ ملے اور وہ تیزی کے ساتھ گیا اور اولا دِ حسین اور بہت سے آ دی وزیر مسعود کی طرف مائل ہو گئے اور عام بن محمد نے عبدالمؤمن کو سجانا ہہ کے بارے میں پیغام بھیجا تو اس نے سجان اور جہاں ہو گئے اور عام بن محمد نے عبدالمؤمن کو سجانا ہو میں بیغام بھیجا تو اس نے سجان اور وزیر مسعود نے سجانا سرآ کر اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے اولا وابی علی کی دعوت کے افتر ال سے جو شخانی کا جرف میں تید ہوگیا تھا اکھڑ گیا اور ابنی روائی کے دو ماہ بعد مغرب کی طرف واپس آ گیا اور فائس بیل اتر ایہاں تک کہ شخانی کر بیل گیا دو اس کے مالا سے تر اب ہونے کی اطلاع آگئی جے ہم بیان کریں گے۔

લા અને શાક્ષ્યાં છે. જોઈ અનું માર્કે કે કે જોઈ માત્ર હતા જો કરતા હતા હતા હતા કરે છું કરતા હતી છે. તે કર્તા ફિલ

医野性性性后 经国际收益性 医多氏性性结合性 化水平性 医二氯 医二二二二二

تارخ این ظرون \_\_\_\_\_ هنه دوازدهم

## عامر کے بغاوت کرنے اوراس کے بعد

## وزیرین ماسی کے بغاوت کرنے کے حالات

جب جبال مصامدہ اور مراکش کی غربی جانب اور اس کے قرب وجوار کے مضافات پر عامر بااختیار ہو گیا اور انہیں اینے لئے مخصوص کرلیا تو اس نے اپنے کام کے لئے ابوالفضل بن سلطان ابی سالم کومقرر کیا اور اس نے اس کا بارا ٹھا لیا اور اس کے معاملے کو کافی ہو گیا اور غربی جانب آزاد حکومت کی طرح ہوگئی اور بنی مرین میں سے جولوگ حکومت سے کشاکش کرتے تھے انہوں نے اپنے چیرے اس کی طرف پھیردیے اور اس کی پناہ لے لی تو اس نے انہیں حکومت سے ہٹا دیا اور ان میں سے پچھم داراس کے پاس آ گئے اور انہوں نے اسے عبدالمومن کے آنے کا اشارہ کیا اور پیر کہ وہ الوالفضل سے نسب ادر قیام امراور بنی مرین کے اس کی طرف میلان کے لاظ سے نمائندگی کے لئے نہایت اچھا ہے تو اس نے اسے بلایا اور اس نے عمر کو بتایا کہ اس سے وہ اپنے مفاد اور عبد المؤمن کے متر فریب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس نے اس ساری بات کوعمر کی طرف منسوب کردیا تو وہ اس سے پریشان ہوگیا اور آخر کارا میع بن موی بن ابراہیم جوعبدالحلیم کاوز برتھا اس کے پاس آگیا اوراس نے اپنے ہمرازوں میں پردہ اٹھایا اوراس کی طرف فوج سی اورا پی حکومت کے باشندوں سے پریشان ہو گیا اور اے وزیرمسعودین مای کے اس خط کے متعلق پیتہ چلاجس میں اس نے اس سے دوئتی اور خیرخواہی کا اظہار کیا تھا تو اس نے نامہ بردار کو گرفتار کر کے قیدخانے میں ڈال دیا تو مسعود بگڑ گیااوراہے بی مریک کے ان ساتھیوں نے جواہے خروج کرنے اور عمر کے ساتھ امارت کے بارے میں جھگڑا کرنے کے لئے ڈھونڈتے پھرتے تھا کسایا 'اوراسے اس برفتے کا دعد و دیا پس اس کا پڑاؤ فاس کے باہر زیتون میں رہی کے درمیان سیر کا تورید کر کے متحرک ہوگیا اور ماہ رجب ۵ الم میں زمین سرسبز ہو گئی اور اس کے ساتھیوں نے اس کے پڑاؤ میں خیمے لگائے اور جب ان کی فوج مکمل ہوگئی اور اس نے خروج کاعزم کرلیا تووہ مخالفت کی ناشائستہ با تیں کرتا ہوا کوچ کر گیا اور اس نے واُدی نجامیں ان لوگوں کے ساتھ جو بنی مرین میں سے اسے خروج کے لئے تیار کرتے تھے پڑاؤ کرلیا پھروہ مکنامہ کی طرف کوچ کر گیا اور اس نے عبدالر من بن علی بن یفلوں کو بیعت کے لئے تا دلہ آنے کے لئے لکھا حالا نکہ وہ مجلمان ہے ان کے بلٹ جانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا اور عبدالمؤمن سے بیچیے رهگمان

عامر کا ان کی طرف فوج بھیجنا اور عامر نے ان کی طرف فوج بھیجی تو انہوں نے اسے شکست دی پھروہ بنی د نکاس کے پاس چلا گیا تو اس نے اس کی طرف ابن ماسی اور اس کے اصحاب کو بھیجا تو وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس کی بیعت کرلی اور عمر نے اپنے سلطان محمد بن ابی عبد الرحمٰن کو نکالا اور کدییۃ العرائس میں پڑاؤ کرلیا اور عطیات ویے اور کمزوریاں دور

تا يخ ابن غلدون مدوا دور کیں اور پھروادی نجا کی طرف کوچ کر گیا تو مسعوداوراس کی قوم نے اس پرشب خون مارا تو وہ اوراس کی فوج اپنے مراکز پر ڈٹے رہے یہاں تک کہتار کی حیث گئی اور وہ ان کے آگے بھا گ اٹھے تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کی فوج تتر بتر ہوگئی اورلوگوں نے سلطان اوراس کے وزیر عمر کے ساتھ جوسودے بازی کی تھی اوراس کی اطاعت سے وابستگی کا جوعہد کیا تھا وہ ان کے وہم و کمان میں بھی نہ تھا' پس وہ خوف ز دہ ہو گئے اور مسعود بن ماسی بن رحوتا دلا چلا گیا اور امیر عبدالرحمٰن بن و نکامن کے بلاد میں چلا گیا اور عمر اور سلطان الحضر ، میں اپنی اپنی جگہوں پر لوث آئے اور بنی مرین کے مشائخ مہر بانی کے خواہاں ہوئے اوراس کی طرف بلٹ آئے اوراس نے انہیں معاف کردیا اوران کی دوسی جا ہی اور ابو بکر بن جمامہ نے عبد الرحمٰن بن ابی یغلوس کی دعوت کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی اور اسے اس کی نواح میں قائم کیا آورموی بن سید الناس نے اس دعوت پر اس کی بیعت کی اوراس کی قوم وزیر عمر کے پاس چلی گئی اور انہوں نے اس سے ابو بکرین حمامہ پرحملہ کرنے کا وعدہ کیا پس وہ ا کھا اور اس کے بلادیر عالب آ گیا اور اس کے قلعے و نکاوان میں داخل ہو گیا اور وہ اور مویٰ کا داماد بھاگ گئے اور انہوں نے ا پیے سلطان عبدالرخمٰن کوچھوڑ دیا اور اس سے عبد شکنی کی اور حاکم فاس کی اطاعت کی طرف واپس آگئے اور وہ سلطان ابوحمو کے ہاں اتر انجس نے اس کی غایدے ورجہ تکریم کی اور اس کا وزیر مسعود بن مائی ویر چلا گیا اور اس کے امیر محمد بن ڈکڑ اڑ کے ہاں اتر اجواس سرحد کا خاتم تھا اور اس نے تلمسان ہے امیر عبد الرحن کی طرف بیغام بھیجا کہ وہ موقع پا کراس کا تعاقب کرے ال نے مغرب میں بیٹے کراس سے فائدہ اٹھا ہے کا خیال کیا مگر ابو حونے اس کی بات نہ مانی تو وہ بھاگ کراہن ماسی اور اس کے اصحاب کے پاس چلا گیا تو انہوں نے اسے امیر من کرلیا اور تازی پر چڑھائی کردی اور وزیر نے فوجوں کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور تا زا ایں اتر ااور وہ اس سے جنگ کرنے کے لئے پیرش ہوئے تو اس نے ان کی فوج کومنتشر کر دیا اور انہیں اللے پاؤں جبل دہر کی طرف واپس کردیا اوران کے درمیان وتر مارین کرنے ولی الدولہ نے 'کشاکش سے ان کی لگام پکڑنے اور ا مارت کی جبتو سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں چغلی کھائی اور پیالی جہاد کے لئے اندلس چلے جا کیں پس عبدالرحن بن الی یغلوس اوراس کاوز برابن مای غساسه ب کا محصے کے آغاز میں چلے سے اور فضاان کے شور وغل اور عماد سے خالی ہو گی اور وزیروالیل آگیا اور مراکش پرفوج کشی کی جیسا که ہم بیان کریں گےان شاءاللہ تعالیٰ۔

فصل

## وزیرعمراوراس کے سلطان کے مراکش

## یرحملہ کرنے کے حالات

جب عمر مسعوداورعبدالرحل بن ابی یغلوس کے معاطے سے فارغ ہو گیا تو اس نے مرائش کی جانب توجہ کی اور عامر سے عامر بن محمد نے وہاں بغاوت کر دی اور اس نے اس کی طرف جانے کی دیت کر کی پس اس نے عطیات دیے اور عامر سے

سے دوارد ہم اور اس کا سلطان ابوالفضل جبل کی طرف چلے گئے اور وہاں پناہ لے کی اور اس کے سیاس کی طرف کوج کر گیا اور عامر اور اس کا سلطان ابوالفضل جبل کی طرف چلے گئے اور وہاں پناہ لے کی اور اس نے عبدالمؤمن کو قید خالئے ہے رہا کر دیا اور اس کے لئے آلہ نصب کیا اور اسے ابوالفضل کے تخت کے سامنے تخت پر بٹھایا جس سے وہ وہم میں ڈالنا چا ہتا تھا کہ آس نے اس کی بیعت کر لی ہے اور رید کہ اس نے اس کی امارت کو پختہ کر دیا ہے اس طرح وہ نی مرین سے بچنا چا ہتا تھا کہ وہ جا نتا تھا کہ ان کا میلان اس کی طرف ہے اور وہ اس کے انجام سے خوف ز دہ ہو گیا گیس اس نے اس سے زمی کے ساتھ بات کی اور خطاب میں فرم رویہ اختیار کیا اور حسون بن علی اسلی نے ان کے درمیان صلح کی چغلی کھائی تو جو وہ چا ہا تھا اس کے لئے عمر ضامن ہو گیا اور فاس کی طرف واپس آ گیا اور عامر نے عبدالمؤمن کو اس کے قید خانے میں واپس کر دیا اور حالات پہلے سے ضامن ہو گیا اور فاس کی طرف واپس آ گیا اور عامر نے عبدالمؤمن کو اس کے قید خانے میں واپس کر دیا اور حالات پہلے سے خسامن ہو گیا اور غاس نے کہم بیان کریں گے۔

فصل

سلطان محمد بن عبدالرحمٰن کے وفات پانے اور عبدالعزیز بن سلطان ابوالحسن کی بیعت

#### ہونے کے مالات

اس سلطان پراس وزیر عمر کے قابوپانے کا معاملہ بھی بجیب ہے یہاں تک کدوہ بچوں کی طرح اسے دوک دیا تھا اور اس نے اس پر جاسوس اور گران مقرر کے ہوئے تھے یہاں تک کداس کی بیویاں اور اس کے لئے آئی بھی اس کے جاسوس تھے اور سلطان اکثر اپنے شراب نوش رفیقوں اور اپنی مخصوص بیو بول کے ساتھ نم سے لمبے لمبے سانس لیا کرتا تھا' یہاں تک کہ ایک روز اسے وزیر کے لل کرنے گی سوجھی اور اس نے غلاموں کی ایک مخصوص پارٹی کو اس بات کا حکم دے دیا' ہیں اس بات کا حکم دے دیا' ہیں اس بات کا حکم دے دیا' ہیں اس بات کا حکم دے دیا' ہیں اس بات کا خوف لائن جو ااور وہ تا ہو پائے ہوگی ہوگی اور ایک بیوی نے جو اس برجاسوس مقرر تھی وزیر کو اس کی اطلاع دی تو اس کی خواص کے ساتھ اس کے نوب کا تھا کہ سلطان کی خلوتوں اور بیویوں کا پر دہ اس سے اٹھا ہوا تھا ہوا تھا کہ بیاں دور سے دبوج لیا یہاں تک کہ وہ مرگیا اور انہوں نے اسے غز لان کے باغ کے کئو کیل میں کی نوب کو بیا ہو اور اس کی خواص کو بلاکر اس کی جگہ دکھائی کہ وہ اپنی سواری کے جانور سے رپول کا پر دہ اس کو نمیں جی سے مخور پڑا تھا اور میرم ۸ لا کے گئے گئے میں وزیر کے گارانوں کی حراست میں تھا کہ وہ کہ اس کی خلافت پر چھیال گزر ہو تھے اور اس نے اس وہ تھا کہ کو کہ سلطان محمد اس کی خلافت پر چھیال گزر ہو تھے اور اس نے ای وقت کے برائے کو کہ سلطان محمد اس کی خلافت پر چھیال گزر ہو تھے اور اس نے اس کو خلاس کے میں وزیر کے گرانوں کی حراست میں تھا کہ وہ کہ سلطان محمد اس کی خلافت پر چھیال گزر ہو تھے اور اس کے خور پڑا تھا اور برم م ۲ ای کو بلایا چوقسب کے ایک گھر میں وزیر کے گرانوں کی حراست میں تھا کہ وہ کہ کہ سلطان میں کو بلایا چوقسب کے ایک گھر میں وزیر کے گرانوں کی حراست میں تھا کہ وہ کو کہ کہ سلطان کو میں کو بلایا چوقسب کے ایک گھر میں وزیر کے گرانوں کی حراست میں تھا کو کو کہ کو کہ دی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو

تاریخ این خلدون \_\_\_\_ حدوازدیم حکومت کے نمائیدہ ہونے کی وجہ سے غیرت کھا کراس کوتل کرنا چاہتا تھا۔

عبد العزیز کی محل میں آمد: پس وہ می میں آیا اور بادشاہ کے تخت پر بیٹھا اور بی مرین اور خواص وعوام کے لئے دروازے کھول دیے گئے اور انہوں نے اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ چو ہے میں از دھام کیا اور اس کا کا م کمل ہو کیا اور وزیر نے اس وقت مراکش کی طرف افواج جیجے میں جلدی کی اور عطیات کا اعلان کر دیا اور فوجی سپاہیوں کا وظفہ خواروں کا رجئر کھول دیا اور ضروریات کو پورا کیا اور اپنے سلطان کے ساتھ ماہ شعبان میں فاس سے کوچ کر گیا اور تیزی کے ساتھ مراکش کی طرف گیا اور مامرین محمد کے ساتھ جبل ہناتہ میں اس کے پہاڑ میں جنگ کی اور اس کے ساتھ امیر ابوالفضل بن سلطان ابی سالم اور عبد المؤمن بن سلطان ابولی بھی تھے جے اس نے اس طرح قیدے رہا کیا اور اسے اپنے عم زاد کے بن سلطان ابی سالم اور عبد المؤمن بن سلطان ابولی ہی پہلی حالت کے بارے میں مصنوی با تیں کرنے لگا پھر اس کے اور عمر کے درمیان صلح کی کوشش ہوئی اور وہ اس کی پہلی حالت کے بارے میں مصنوی با تیں کرنے لگا پھر اس کے بعد اس کی وفات ہوگئی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

## فصل

# وز رغمر بن عبدالله كول مون في اورسلطان

# عبدالعزيز كے خود مختارا مير ہونے كے حالات

سلطان عبدالعزیز برعمر کا بہت قابوتھا پس اس نے اپ معاطے میں دخل اندازی کرنے ہورہ کا اور لوگوں کو بھی منع کیا کہ وہ اپ معاملات کے لئے اس کے پاس نہ جائیں اور اس کی ماں مجت اور خوف کے باعث اس کے پارے میں خوف زوہ ہی معاملات کے لئے اس کے پاس نہ جائیں اور اس کی ماں مجت اور خوف کے دخر کے دختر کے دختر کے دختر کے بارے میں ان کی طرف ماکل ہوا اور اس کی شرط کو لا زم تھ برایا اور سلطان کے پاس چغلی کا گئی کہ عمر لا محالہ اسے دھو کے سے قل کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ یہ بات بھی شامل کرلی کہ عمر نے سلطان کو اشارہ کیا ہے کہ وہ اپ محل کو چھوڑ کر قصبہ کی طرف جلا جائے ہیں اس نے معظم ہو کر عبد شخلی کی اور اسے قل کرنے کے عزم کر لیا اور اپنے گھر کے کوئوں میں جو انوں کی ایک پارٹی کو چھپا دیا اور انہیں اس برحملہ کرنے کے لئے بیار کیا چھراس نے اس سال اسے اپ گھر میں مشورہ کے لئے بلایا تو وہ اس کے ساتھ داخل ہوا اور انہیں خوسی غلاموں نے اس کے جی کے کا کا دروازہ بند کر لیا پھر سلطان نے اس سے خت کلامی کی اور اسے ملامت کی اور گھر کے کوئوں سے نگل کرجوان اس کے خریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں سے نگل کرجوان اس کے خریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تعزی کلامی کی اور اسے خلامی کی اور اسے نواص کوئوں سے نگل کرجوان اس کے خریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں کوئوں سے نگل کرجوان اس کے خریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں کوئوں سے نگل کرجوان اس کے خریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں کوئوں سے نگل کرجوان اس کے خریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں کے کلاے کلائے کردیا اور اس نے اسے خواص کوئوں سے نگل کرجوان اس کے خریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں کے کلائے کردیا دور ان اس کے خریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں کیا کہ دوروں کے اسے موروں کوئوں سے نگل کر جوان اس کے خریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں کے لئے موروں کوئوں کیا کہ دوروں کی کوئوں کوئوں سے نگل کر جوان اس کے خریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں کوئوں کے دوروں کوئوں کے اور انہوں نے اسے تواروں کی مشورہ کے لئے کوئوں کوئوں کی کوئوں کے دوروں کوئوں کوئوں کے دوروں کوئوں کے دوروں کوئوں کوئوں کوئوں کے دوروں کوئوں کے دوروں کوئوں کوئوں کی کوئوں کے دوروں کوئوں کوئوں کے دوروں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے دوروں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کو

سندوادری جہاں سے اس نے ان کواپی آواز سنا دی تو انہوں نے ورواز سے پر تملہ کردیا اوراس کی بنرش کوتو از دیا اورانہوں نے اس کوخون میں لئے اس کوخون میں لئے اور کی جہاں سے اس کوخون میں لئے اور کی جہاں سے اس کوخون میں لئے اور کی اور انہوں کے اور کو لئے اور کو کی اور انہوں کے اور کو کی اور انہوں کے اور خواص میں طرف آیا اور اپنے تخت پر بیٹھا اور اپنے خواص کو بلایا اور تی مرین میں سے بم بن مسعود بن مندیل بن تمامہ اور خواص میں سے شعیب بن میمون بن محمود کور تیس بنایا اور 20 اور ان کی بیت کمل ہوگی اور اس نے علی بن وزیر عمر اور اس کے بھائی اور پچا اور ان کے توکر وں اور ان کی بیماعت کو گرفتار کرلیا اور قید کر دیا ور ان کی تیم کی کردی اور پر امن اور پر سکون ہو گیا اور بھا گئے والوں کواپی امان کو بیاں تک کہ چور ان کو قید خوات کی وجہ سے قید کردیا اور ان بن داؤ داور جھوائس کے بار سے بیس عمر سے بہت دوی تی پی بن اس نے باس شکایت کی دول میں ہو گئی تو اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ و نوں مریک چیز کے بار سے بیس اس کے پاس شکایت کی گواور شریف انوالقاسم کوان کے ساتھ مطال بن محمد اور وری اور اس نے این الاحمر کے وزیر ابن الحمر کے وزیر ابن الحمر کے وزیر ابن الحمر کے وزیر ابن الحمر کے وزیر ان کو تیک کی وجہ سے قید کردیا چراس نے این الاحمر کے وزیر ابن الحمر کے وزیر ان کو تیک کی وجہ سے قید کردیا چراس نے این الاحمر کے وزیر ابن الحمر کے وزیر کے اختیار کی جند ماہ بعد شعیب بن مور وری بی اور وری کے اختیار کی چید ماہ بعد شعیب بن میں وہ بی جور کی بی میں وہ سے جور کی بی میں بی بی بی بی کریں کے ان شاء اللہ۔

# تصلی بین مولی ابی سالم کے بغاوت کرنے پھرسلطان کے اس برجملہ کرنے

## اوروفات پانے کے حالات

جب سلطان عبدالعزیز نے عمر بن عبداللہ کو جواس پر معقلب تھاقتل کر دیا تو ابوالفضل بن سلطان ابی سالم کو بھی عامر بن محمر کے متعلق اسی قتم کی بات سوجھی کیونکہ وہ بھی اس پر معقلب تھا اور اس کام پر اس کے خواص نے اسے اکسایا جس سے عامر ڈرگیا اور اپنے گھر میں بتکلف بیار بن گیا اور اس نے اس سے جبل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف جانے کی اجازت طلب کی

اعلان نیخالفت کی بہاں تک کہ اس کاوہ حال بگوا جس کا ہم ذکر کریں گے۔

and the form of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of th

AND THE CONTRACTION OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STAT

ل ریخ این ظهرون \_\_\_\_\_ هنه دواز دیم

فصل

# وزیر بیخی بن میمون بن مصمور کی مصیبت اور اس کے تل کے حالات

یہ یجیٰ بن میمون ان کی حکومت کے جوانوں میں سے تھااور اس نے سلطان ابوالسن کی حکومت میں برورش یا ئی اور اس کا پچاعلال اس کے باپ کے ساتھ عداوت رکھنے کی وجہ ہے اس کا دشمن تھا اور جب سلطان ابوعنان اپنے باپ کی حکومت پر جھپٹا تواس نے بقیدایام میں اس کیجی کرچن لیااور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کے عمراس کی وفات کے روز مر گیا تھااوراس نے اس کیچیٰ کو بجاریکا عامل مقرر کیااوریہ ہمیشہ و تیں، مایہاں تک کہ موحدین نے اسے اس وقت گرفتار کرلیا جب انہوں نے بجایئہ کواس کے ہاتھ سے چھڑا مااور بیتونس آ گیا اور مذت ک وہان قیدر ہا پھرانہوں نے اسے عمر کے زمانے میں مغرب کی طرف بھیج دیا تو اس نے اسے چن لیااور جب سلطان عبدالعزیر نے اسے اپنی وزارت پرمقرر کیا تو یہ بڑا غیرت مند' بڑا وانا' سخت عداوت والا اورتیز دھاروالا تھا اوراس کے بچاعلال نے جب مسلطان نے اُسے قیدے آزاد کر دیا تھا اس کی اجازت سے اسے ہٹا دیا اوراس نے اُسے اپنے سامنے متصرف بنا دیا' پس اس نے لطان کے سامنے بیچیٰ کی خودسری کو پیش کیا اور اسے اس کے حال سے ڈرایااوراسے پیربات پہنچائی کہوہ دعوت کوآ ل عبدالحق کے القرابۃ کے ایک آ دی کی طرف نتقل کرنا جا ہتا ہے اور پر کہ اس نے اس بار بے میں نصار کی گوج کے سالار سے ساز باز کی ہے اور وزیر کو تکلیف پینچی جس سے وہ سلطان ک مجلن ہے رک گیا پس لوگ اس کی ملا قات کو گئے اور نصار کی کے سالا راس کے دروازے پر پیٹھ گئے تو اے ان کے معاملے میں شک بڑ گیا اورا سے ان کے بیٹھنے سے معاملے کے متعلق یقین ہو گیا لیں سلطان نے اپنے خواص میں سے ایک آ دمی کو بھیجا جَسِ نے اسے گرفتار کرلیا اور اس نے اسے قید خانے میں ڈال دیا پھر دوسرے روز اسے مقل میں لے جایا گیا اور نیزے ۔ مار مار کرفتل کر دیا اور تبہت لگانے والوں نے القرابیۃ اور فوج کے سالا روں کوٹل کر دیا اور وہ سب قتل ہو گئے اور دوسروں کے كتي عبرت بن كتيب ويه والمراور والمراور والمراور والمراور والمراور والمراور والمراور والمراور والمراور والمراور 医髓色 医骨髓 医自己 医阿里克克 人名西西西克 医神经病 经有效 医神经炎

And the area of the first particles and the second of the second of

ارخ این خلدون \_\_\_\_\_ حضر دوازدیم

# فصل سلطان کے عامر بن محمد کی طرف جانے اور اور اس کے جبل میں اس سے جنگ کرنے اور اس پر فتح پانے کے حالات

جب سلطان ابوالفضل کے معاملے سے فارغ ہواتو اس نے اپنی حکومت کے پرورد وعلی بن محمہ بن اجانا کومراکش کا امیر مقرر کیا اور اسے عام کونگ کرنے اور اس کی ناکہ بندی کرنے اور اسے اطاعت پر مجبور کرنے کا اشارہ کیا اور فاس کی طرف لوٹ آیا اور تلمسان کی طرف جینے کاعز م کرلیااورای ا ثناء میں کہو ہ جنگ کے لئے لوگوں کو جع کر آیا تھا اسے اطلاع لمی کی بی اجانانے عامر برحملہ کردیا ہے اور اس کا کئی روز تک محاصرہ کئے رکھا اور یہ کہ عامر بھی اس کی طرف گیا ہے پس اس نے اس کے پڑاؤ کومنتشر کردیااورعلی بن اجانا اور بھر ہے ہی فوج کو گرفتار کرے قید کردیا پس سلطان اپنی سواریوں میں پریشان ہو گیا اور اس نے تمام بی مرین اور اہل مغرب کے ساتھ ان کی جانب جانے کی ٹھان کی پس اس نے فوجوں کے بارے میں پیغام بھیجااورعطیات تقسیم کئے اورشہر کے باہر پڑاؤ کرلیا یہاں تک کہ مقصد پوراہو گیااوراس نے ابو بکرین غازی بن کیجیٰ بن كاس كواپني وزارت پرمقرركيا كيونكهاس ميں امارت ورياست كي نشانياں پائي جاتي تھيں اوراس كامقام بلند ہو گيا اور وہ \* ككھ ميں كوچ كر كيا اور مراكش ميں اتر اچروہ جبل سے جنگ كے ليے بداور اس سے جنگ كي اور عامر بن مجر نے ابو تا بت بن یعقوب کی اولا دیے آل عبدالحق کے شرفاء میں سے تاشفین کومقرر کیا تھا اور علی بن عمر و یعلان جو بنی ورتاجن کے شیوخ میں سے بنی مرین کا سر داراورا ہے زمانے میں ان میں صاحب مشورہ تھا اس سے جاملاجس سے اس کی طاقت مضبوط موگی اورسلطان کی جنگ کے خوف سے اور اس کی بدسلوکی یا عامر کے پاس جو پھھ تھا اس کی رغبت کے باعث بہت سے سپاہی سلطان کوچھوڑ کراس کے پاس آ گئے تو اس نے ان کومنظم کیااوراللہ نے بخش سے اس کے ہاتھ کوروک دیا اور وہ ایک قطرہ کو بھی نہ بھولا اور اس کے میدان اور اس کے محاصرہ میں سلطان کا قیام طویل ہو گیا اور اس نے جنگ کے لیے حیس مقرر کیں اور میج وشام اس سے جنگ کی اور آ ہستہ آ ہستہ اس کے قلعوں پر متخلب ہو گیا یہاں تک کہ تامسکر دط بہاڑ کی چوٹی ہے جے ٹ گیا اور ابو بکرین غازی کی مالداری ایک مشہور بات تھی اور عامر کے اصحاب اور مددگار اس کی عطاسے مایوس ہو گئے اور اس کے اوراس علی بن عمر کے درمیان حالات خراب ہو گئے تو اس نے امان طلب کرنے کے بارے میں سلطان سے سازش کی اور ا پنے لئے عہد لیا پھراس کی طرف چلا گیا اور عامر کے بھائی فارس بن عبدالعزیز نے اس کے ساتھ سلطان کی دعوت قائم کرنے اوراس کے چیا کی خالفت کرنے کے بارے میں سازش کی کیونکہ اس میں دھار کے تیز کرنے اور اپنے بیٹے ابو بکر کو اس پر

تاری این طارون سے اور کی بات پائی جاتی تھی' پس سلطان کواس کی اطلاع پیچی تو اس نے اس سے امان اور عہد کا پروانہ طلب کیا جواس نے اس سے امان اور عہد کا پروانہ طلب کیا جواس نے اسے بھیجا تھا پس اس نے اس کے بچا پرحملہ کر دیا اور جبل کے قبائل کو بلایا تو انہوں نے اسے جواب دیا اور اس نے سلطان کوان کی طرف جانے برآ مادہ کیا' پس فوجوں نے مارچ کیا اور جبل کی پناہ گاہ پر قبضہ کرلیا۔

عام كا كھيراؤ: اور جب عام كويفين ہوگيا كه اس كا گيراؤ ہؤگيا ہے تواس نے اپنے بينے كواشارہ كيا كہ وہ سلطان كے پاس
اشتياق كا مح سازى كرتا ہوا جائے لهن اس نے اپنے آپ كواس كے آگے ڈال ديا اور اس نے اسے امان دے دى اور اسے
اپنے مددگاروں بين شائل كرليا اور عام لوگوں ہے الگ ہوگيا اور سوب جائے ہے لئے سيدھا چلا گيا لهن برف نے اسے واپس
كرديا اور آسان كى روز ہے اولے اور برفبارى كرر ہا تھا يہاں تك كہ جبل بين تدبية ڈھيرلگ گئے اور راستے بندكرد يہ گئے
لي عام راس بين گھس گيا اور اس بين اس كى ايك بيوي فوت ہوگئى اور اس كى سوارى بھى مرگئى اور اس نے عاجل موت كود يكھا
اور پوشيدہ طور پر اس كى ايك بيوي فوت ہوگئى اور اس كى سوارى بھى مرگئى اور اس نے ماجل موت كود يكھا
اور پوشيدہ طور پر اس كى ايك بيوي فوت ہوگئى اور اس كى سوارى بھى مرگئى اور اس نے اور اس نے اور وہ برف كے دكا انظار
کرتے ہوئے تفہر گئے اور وہ بھى تفہر گيا اور سلطان اس كى تلاش كے بيچھے پڑگيا تو كھ بربر يوں نے جنہيں اس كا پيت تھا آس
كرتے ہوئے تفہر كى اور وہ بھى تفہر گيا اور سلطان اس كى تلاش كے بيچھے پڑگيا تو كھ بربر يوں نے جنہيں اس كا پيت تھا آس
كرتے ہوئے تفہر كى جائے ہوں ہور درگز رہيں رغبت كى دورگناہ كا اعتراف كيا پس اسے ايك خيمے كى طرف لايا گيا ہواس كے ليے ساطان كے بہاڑ اور ديار برباتھ آزاد ديار برباتھ آزاد ديار برباتھ آزاد ديار برباتھ آزاد دياں اس خيال گئر رااور سلطان جبل اور اس كے بہاڑ دوں پر رمضان ايك ہے شي كا عرب كے دون كى كے دون سے ايك سال بعد عال اور اس كے بہاڑ دوں پر رمضان ايك ہو شي كا مرب كے دون سے ايك سال بعد عال ہو نہ اس كا ديال گزر را اور سلطان جبل اور اس كے بہاڑ دوں پر رمضان ايك ہو شي كا مرب

بہتا تہ ہی فارس کی ا مارت اوراس نے بہتا تہ پر فارس بن عبدالعزیز بن مجر بن کی کوا میر مقرر کیا اور فاس کی طرف کوج کر کیا اور آخر رمضان میں وہاں اثر ااور جعہ کے روز اس میں واغل ہوا اور لوگ اس روز باہر نظے اور عام اور اس کے سلطان تاشفین کو دواونٹوں پر سوار کرایا گیا اور انہیں ہوسیدہ کپڑے دیے اور ان کی تو بین کی گی اور بیہ منظر دیکھنے والوں کے لئے عبرت کا باعث تھا اور جب اس نے مور الفطر کی عبادت اواکر لی تو عام کو بلایا اور اسے اس کے گنا ہوں پر تو بخ کی اور اس کے ہاتھ کا تحریر کر دہ خط لایا گیا جس میں اس نے ابو حمو کو کا طب کرتے ہوئے سلطان کے خلاف اس سے مدو طلب کی تھی پس اس کے اس کے خلاف اس سے مور کھی اور اس کے بیاں تک کہ اس کے اعضاء متورم ہو گئے اور وہ بادشاہ کے کہا تک کہ اس کے اعضاء متورم ہو گئے اور وہ بادشاہ کے فافلوں کے ساخلان تاشفین کو اس کے مقتل میں محافظوں کے ساخلان تاشفین کو اس کے مقتل میں کا فظوں کے ساخلان تاشفین کو اس کے مقتل میں ان کے ساتھ ملا دیا گیا اور اس کے ساخلان تاشفین کو اس کے مقتل میں ان کے ساتھ ملا دیا گیا اور اس کے ساخلان تاشفین کو اس کے مقتل میں ان کے ساتھ ملا دیا گیا اور ہم موت کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور سلطان کے لئے جھاڑا کرنے والوں سے فضاصا نے بھر ان کے ساتھ ملا دیا گیا اور ہم موت کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور سلطان کے لئے جھاڑا کرنے والوں سے فضاصا نے بور گئی اور وہ تا میان کریں گیان شاء اللہ تعالی ۔

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

فصل

Angle Copy Copy Colored

## جزیرہ خضراء کی واپسی کے حالات

قبل ازیں بیان ہو چگا ہے کہ طاغیہ ابن البغشہ نے ۱۳۳ کے بین الجزیرہ پر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے بعد اس نے اسے فوت ہو گیا آور اس کے بعد اس کے اور جب اس کی قوت و شوکت میں اضافہ ہو گیا تو وہ اس کے معاصرہ کی حالت ہی میں طاعون سے فوت ہو گیا اور اس کے بعد امر خلافت کو اس کے بیٹے بطرہ نے سنجالا اور اس نے اپنے بقیہ بھائیوں پر جملہ کر دیا اور اس کا بھائی القمط بن خطیہ ابیہ جے ان کی زبان میں الرقیق همزہ کہتے ہیں قمط برشلونہ کی طرف بھاگ گیا تو اس نے البر کیس بن خالہ اور دوسرے اقماط اس کے بھاگ گیا تو اس نے عہد شکی بھائی گی فرما نبر دار کی کے متعلق اس کے پاس پیغام بھیجا تو اس نے عہد شکی کی نیس سے گئے اور قشالہ کے بادشاہ بطرہ نے اپنے بھائی کی فرما نبر دار کی کے متعلق اس کے پاس پیغام بھیجا تو اس نے عہد شکی کرنے سے انکار کر دیا جس کی جسے سان دونوں کے درمیان طویل جنگ بر پا ہوگئی جس میں بطرہ نے حاکم برشلونہ کے بہت کے دار الخلاف نے سے قلعے فتح کر لئے اور اس کی فوجوں نے اس کے ملاقے کے نواح کا محاصرہ کرلیا اور اس نے شرق اندلس کے دار الخلاف بعناوت کی بلنسیہ کا گی دفعہ محاصرہ کرلیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور اسے بخری بیڑوں سے سمندر کو پر کرکے اس کی طرف گیا یہاں تک کہ نصرانیہ پر اس کا بوجھ بڑھ گیا اور اس کی عادت خراب ہو گئیں تو انہوں نے اس کے خلاف بعناوت کر

سرخ ابن غدون کے ساتھ اس کے پاس آئے کہ اس پران کوعطیات دیے اور مال اور بحری پیڑوں کی امدا ددیے کی قرمداری ہو کی تاکہ اس کے ساتھ اس کے باس آئے کہ اس پران کوعطیات دیے اور مال اور بحری پیڑوں کی امدا ددیے کی قرمداری ہو گئے۔

گی تاکہ اس کے جہاد کا بدلہ خالصۂ اسی کے لئے ہوتو اس نے اس کی بات کو قبول کیا اور اس کی طرف مال کے بوجہ بھیجا اور
اپنے سبعہ کے بحری پیڑوں کو اشارہ کیا توہ وہ تیار ہوگئے اور الجوریہ کی بندرگاہ سے اس کے عاصرہ کے لئے توان بیل اس اس کا تعاقب کرنا اور این الاحر بھی مسلمان فوجوں کے ساتھ ان بیل اس عطیات تھیم کرنے اور کم دور کیا دور کو ان اور این الاحر بھی مسلمان فوجوں کے ساتھ ان بیل اس خطیات تھیم کرنے اور کہ دور ہونے اور اپنے ملوک کی مدد سے ناامیہ ہونے کے بعد اس سے جنگ کی پھر نصار کیا کو دادخواہ کے دور ہونے اور اپنے ملوک کی مدد سے ناامیہ ہونے کے بعد ہوگئے اور اس نے اس کی پھر نصار کیا کو دادخواہ کے دور ہونے اور اپنے ملوک کی مدد سے ناامیہ ہونے کے بعد ہوگئے اور اس نے اس کی باتھ مالئے کیا دور ہونے اور اس کے طواغیت کومٹادیا اور سے دست بردار ہوگئے اور اس نے اس میں شعار کا سلائی کو قائم کیا اور وہاں سے کفر کی باتوں اور اس کے طواغیت کومٹادیا اور جوشن اللہ کے معالم کی ہونے اس کی نظر ان میں دیا بہاں تک کہ اس نے اس پر نظر ان ہے کا اس کی تقرانی میں رہا بہاں تک کہ اس نے اس پر نظر ان ہے کا اور اس کے خال ہونے کے غالب آئی جاتے کے خال سے تبل بھی اس پر نظر ان نے کا خال میں اس کی تقرانی میں رہا بہاں تک کہ اس نے اس پر نظر ان نے کا خال آئی جاتے کہ خال ہونے کے غالب آئی جاتے کہ خال سے تبل بھی اس پر نظر ان کی اور دور ہونے اس کی نظر ان میں رہا بہاں تک کہ اس نے اس پر نظر ان کی خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کی خال ہونے کو خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کہ خال ہونے کی خال ہونے کی خال ہونے کی خال ہونے کی خوال ہونے کی خوال ہونے کی خوال ہونے کی خوال ہونے کی خوال ہونے کی خال ہونے کی خال ہونے کی خال ہونے کی خال ہونے کی خوال ہونے کی خال ہونے کی خال ہونے کر خال ہونے کی خال ہونے کی خال ہونے کی خال ہونے کی خوال ہونے کی خوال ہونے کی خوال ہونے کی خوال ہونے کی

فصل

کے خوف سے اسے گرانے برتوجہ مرکوز کر دی پس • ۸ پھے میں اسے گرا دیا گیا اور وہ ہے آباد ہو گیا گویا ہے بھی آباد ہی نہ تھا۔

والبقاءاللد\_

سلطان کے تلمسان کی طرف جانے اوراس پراوراس کے بقیہ بلا دپرغالب آنے اور ابوجمو کے وہاں سے بھاگ جانے کے حالات

معقلی عرب صحرائے مغرب میں 'سوں' درعہ' ناضیا ات' ملوبیہ اور صاد کے پاس رہتے تھے اور بنومنصور میں سے
اولا وحسین اور احلاف بی مرین کی اطاعت کے ساتھ ختم تھے اور ان کے وطن میں رہتے تھے اور وہ باوشاہ کے دباؤ کے تحت
حکومت سے مغلوب تھے اور جب بنوعبد الواد نے ابوحو کے ہاتھ سے اپنی تلمسان کی حکومت واپس کی اور احلاف' مغرب میں
تھے تو ان معقل نے خرابی کی اور وطن میں بہت فساد کیا اور جب حکومت نے ان کی لغزش سے درگز رکیا تو وہ بنی عبد الواد کے
پاس چلے گئے اور انہوں نے ان کوان کے اوطان میں جا گئریں دیں اور وہ عامل درے عبد اللہ بن مسلم کے ابوحمو کی طرف آئے
کے وفت وہاں تھر گئے اور سلطان مغرب اور ابوحمو کے درمیان اس کوجہ سے حالات خراب ہو گئے۔

سند دازدیم الموجو کی مغرب کی طرف روائی : اورابوجو ۱۲ کے بین مغرب کی طرف گیا اوراس نے دبروا اورمغرب کی سرحد میں افساد کیا جس کی مغرب کی سرحد میں افساد کیا جس کی حد میں اور جب سلطان عبدالدی جس کی مغرب کلام مغرب کلام کرتا افساد کیا جس کی دجہ سال کے دوائی جس کی حد میں اور جب سلطان عبدالدی نام اختی عبداللہ بن مسلم فوت ہو گیا اور اس کا معرب کا معرب کی معرب کی کہ دوہ اس کے وطنی جو گیا اور اس کے معرب المعربی کی کہ دوہ اس کے وطنی جو گیا اور اس کے معرب المعربی کی کہ دوہ اس کے وطنی جو گیا اور اس کے معرب المعربی کی کہ دوہ اس کے وظنی جو گیا اور اس کے معرب کی کہ دوہ اس کے وطنی جو گیا ہوں کہ دوہ اس کے وظنی جو کہ المعربی کی کہ دوہ اس کے معرب کی دوہ اس کے معرب کی دوہ اس خیا کی کہ دوہ اس خیا کی کی اس میں کی کر دیا گیا گیا ہو اس کی معرب کی دوہ اس میں جھڑا بڑھ گیا اور اس خیا اور اس نے سلطان کو دیا اور اس خیا کی تعرب اور اس خیا ہو کہ کی اور اس دور ان میں حاکم سر حد محمد کی دوہ اس میں کی کر دولا تاریخ ہو گیا اور اس کے معرب کی حد معرب کی حد معرب کی حد معرب کی حد معرب کی حد کی اور اس دور ان میں حاکم سر حد محمد کی دو آخر کی اور اس کے معرب کی حد کی اور اس کے معرب کی دوہ کی تعرب کی اور اس کی معرب کی دوہ کی تعرب کی اور اس کی اس کی معرب کی دوہ کی دوہ آخریں اس کے معرب کی دوہ کی معرب کی دوہ کی معرب کی دوہ کی معرب کی دوہ کی اس اس کے معرب کی دوہ کی معرب کی دوہ کی معرب کی دوہ کی سال دے سالطان نے اس کے معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالاوں کے بہالا ہے دیوں اس کے سالم کی دوہ آخریں اس کے بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کی بہالا و سے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالات کے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بہالات کے سم معرب کی دوہ آخریں اس کے بعرب کے بھرب کے دوہ آخریں اس کے بعرب کے بعرب کی دوہ آخریں کی دوہ آخری کی دوہ آخریں کی دوہ آخری کی دوہ آخری کی

سلطان کی تلمسان کوروائی : اوراس نے تلمسان کی طرف روائی کاعزم کرلیا اور فوج اکھی کرنے والوں کومراکش کی طرف بھیجا اورلوگ ای کے جائی مٹی میں حسب مرا تب اس نے پاس آئے تو اس نے خوب عطیات دیے اور کروریوں کو دور کیا اور جب وہ عیدالائی کی عبادت اوا کرچکا تو وہ فوجوں سے ملا اور شہان کی طرف کوچ کر گیا اور ان ایس اتر ااوراس کی دور کیا اور جب کی فرا پوچوکی پیٹی تو مشرق کے زنا تہ اور عرب المعقل کے بنی عالم اور زغبہ کواس نے بھی کیا اور اس کی فوجیس تلمسان کے میدان میں آگئیں اور وہاں اس کا پڑا وہ متحرک ہو گیا اور وہ اپنی فوجوں سے ملا اور معقل کی پوزیشن پراعتا دکرتے ہوئے اس نے بنی مرین سے جنگ کرنے کاعزم کر لیا اور اس کے ساتھ معقلی عربوں میں سے احلاف اور عبیداللہ اپنی دوست و تر مار کی سازش سے سلطان عبدالعزیز کے پاس چلے گئے اور اس نے ان کے ساتھ اپنی پروردوں کو بھیجا لیس وہ اس کے ساتھ کوئی کر گئے اور وہ اور اس کی اس کے مدد گار بی عام رہا گئے اور وہ کشا وہ تا کے میں وہ اس کے ساتھ کوئی کر گئے اور وہ کوئی گئی تو وہ اور اس کی اس کے مدد گار بی عام رہا گئی کی اور وہ کشا وہ تا کے بیس وہ بال سے کوئی کر گئے اور وہ کشا وہ تا کے میں وائل سے کوئی کر گئے اور مندوس پر غبار ڈالا اور اس کی مدد گار بی عام رہا گئی کے وہ طن رہا گئی میں جلے گئے اور اولا دسیاج بن کی کی بال اس کوئی کر گئے اور مندوس پر غبار ڈالا اور وہ کہ کی طرف علے گئے کی وطن رہا کی بھی جو گئے اور اولا دسیاج بن کی کی کی اس اس کے۔

سلطان عبدالعزیز کی تا زا میں آمد: اورسلطان عبدالعزیز تا زامیں اتر ااور اس نے اپنے وزیر ابو بکر بن غازی کو اپنے آگے بھیجا اور اس نے تلمسان میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کرلیا اور سلطان اس کے پیچھے بیچھے کوچ کر گیا اور ۲ بی ہے کو عاشورہ کے روز تلمسان میں اتر ااور جمعہ کے روز اس میں داخل ہوا اور اس پر قابض ہو گیا اور اس نے اپنے وزیر ابو بکر بن

عربخ ابن خلدون \_\_\_\_\_\_ حدوازد بم غازی کو بنی مرین کی فوجوں ٔ سپاہیوں اور معقل اور سوید کے عربوں پر سالا رمقرر کیا اور اسے اس کے تعاقب میں جھیج ویا اور اپنا لباس اپنے دوست و تر مار کے سپر دکیا پس و ہمرم کے آخر میں تلمسان سے کوچ کر گئے۔

الدوس میں وزیر کا قیام: اوروزیر کی روزتک الدوس میں ظہرار ہاجس کی جہت کی مرین اس کے پاس بھٹے گے اور وہ مغرب کی طرف بلیا اورائیں ابوٹ ایا اورائیں ابوٹ ایا اورائیں ابوٹ ایا اورائیں ابوٹ ایا اور بیا ہے جھل کی طرف بھا اور رہے اللّٰ تی میں تلمسان بھٹے گیا اور میں زواد دہ اوران کے رئیس ابودیتار بن علی بن اجمد کے ساتھ بھال کے پاس آیا تو سلطان نے اسے خوش آ مدید کہا اوراس کے بھائی کے ساتھ جواس نے حس سلوک کیا تھا اس کا لخاکیا اوراہ اورائیا موفد کو خلعت دیے اوروہ اپنے مواطن کو بلیٹ آئے اور سلطان نے اپنے ممال کو شہروں کی طرف جانے لخا کیا اورائی اورائی اورائی کے ساتھ جواس نے حسن سلوک کیا تھا اس کا طاکیا اورائی وردوں کے لئے نوار کا خاص مواطن کو بلیٹ آئے اور سلطان نے اپنے ممال کو شہروں کی طرف جانے وردور آئی ہور تھا میں معدود بن مغیر کی تعامہ کے ساتھ ہوں کو جوں کو جزہ بن مائی بن محاسم کے ساتھ ہوں کو جن میں مواف کو اس اس کی حالت خواس ہوگئ تو وہ اپنے مفراوی اسلان کے وطن کی طرف آگیا اور جبل بی بورش پائی تھی اور اورائی کے وطن کی طرف آگیا اور اس کی عالمت جاتھ ہوں ہوگئ تو وہ اپنے مفراوی اسلان کے بوٹ کی طرف آگیا اور اس کی حالت خواس کی حالت خواس کی حالت ہوگئ تو وہ اپنے مفراوی اسلان کے بوٹ کی طرف آگیا اور اس کی جاتے ہوں گیا اور اس کی بات کی بات کی بات کو جن کی حالت ہوگئ تو اس کی بات کی بات کی بات کو جن کی تو اور دی اور تلمسان سے اس کے پاس فوج آگی تو اس نے بات کی اور وہ اپنے بیاڑ کی جو ٹی پر قلعہ بند ہو گئے تو اور ہوں اور کے دیتے بنا کے اور انہیں محاصرے کے لئے جگہیں دیں اور اس نے وہاں قیام کیا اور سلطان نے بقیہ وطن کی شہروں اور کے دیتے بنا کے اور انہیں محاصرے کے لئے جگہیں دیں اور اس نے وہاں قیام کیا اور سلطان نے بقیہ وطن کی شہروں اور کیا دور تلمسان سے اس کے پاس فوج آگی تو اس نے درائی اور سلطان نے بھیہ وطن کی شہروں اور کیا دور تا مور تا مور تا ہوں تیا کی اور سلطان نے بقیہ وطن کی شہروں اور کیا دور تا مور تا ہوں تیا کیا اور سلطان نے بقیہ وطن کی شہروں اور کیا دور تا ہوں تیا کی کیا دور اورائی کیا دور اور کیا دور تا ہوں تیا کہ کیا دور اور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا کیا دور کیا دور کیا کیا کیا دور کیا کیا کیا کیا کیا

تارخ این ظدون \_\_\_\_ صدوازدہم مضافات پر قبصنہ کرلیا اور ان پر امیر مقرر کئے اور مغرب کی حکومت اس کے اسلاف کی طرح اس کے لئے منظم ومرتب ہوگئی۔ والله تعالى اعكم \_

مغرب اوسط کے اضطراب اور ابی زیان کے تیلر ای طرف واپس آنے اور عربوں کے ابی حمو كوتكمهان لانے اور سلطان كے ان سب كو حکومت بین الب کرنے اور ملک کے

اس کے لئے منظم ہوجانے کے حالات

جب ابوحواوراس کے مددگار بنی عامر کے قبائل نے الدوس کی جنگ سے نجات یا ٹی تو وہ محرامیں ملے گئے اور اپنے محلات کوچوں کراس میں دورتک جبل راشد کی طرف ہے گئے اور وزیر وزیر وزیر مارین عریف نے تنام عرب قبائل کو جوز غبہ اور معقل ہے تعلق رکھتے تھے جم کیا اور سلطان جب تلمسان میں اڑا تو عربوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ ابوجونے وفاع اور برزگی کے باعث آنہیں وطن میں جو جا گیریں دی ہیں وہ ان پران کے ہاتھ آ زاد کردے تو اس نے اپنی سلطت کی عظمت اور ا بی حکومت کی خود مخاری کے باعث اس ہے برامنایا لیں ان کے طالات خراب ہو گئے اورانہوں نے ابومو کے غلبہ کی خواہش کی تا کہ جس چیز کی انہوں نے اس سے خواہش کی ہے اس سے حاصل کریں ہیں جب وہ شکست کھا گیا اور اس کی فوجیں تم ہو تختیں اور سلطان اپنے ہم عصروں پرغالب آگیا تو رحو بن منصور نے جومعقل کا ایک بطن عبیداللہ میں سے الخراج کا امیر تھا' سلطان کے خلاف فروج کرنے کا آرادہ کیا اور جب عرب نے

سر مائی مقامات کی طرف کے تو وہ ابومواور بنی عامر کے قبائل کے یاس چلا گیااوروہ ان پر غالب آ گئے اور انہیں اوطان میں قساد کرنے کے لئے لئے لیں وہ سلطان کے مقبوضات کی ظرف بڑھے اور رجب ای کیے میں وجد ہے جنگ کی اور تلمسان سے ان کی جانب فوجیں بڑھیں تو وہ بھاگ گئے اور بطحاء کی طرف چلے آئے اور اس کے اوطان کولوٹ لیا اور

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ هند دوازد بم وزیر نے فوجوں کے ساتھوان پر حملہ کیا تو وہ اس کے آگے بھاگ اٹھے اور اس نے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ صحرا میں چلے گئے۔

حمز ہ بن علی کا شب خون اس دوران میں حرہ بن علی بن راشد نے وزیر کے پڑاؤ پر جوسلف کے حاصرہ کی جگہ پر تھا شب خون مارااوراس نے اس کی فوج کومنتشر کر دیااور وہ شکست کھا کر بطحاء چلا گیا اور حسین کو خبر پینچی تو وہ سلطان سے خائف شے کیونکہ انکے متعلق مشہور ہو چکا تھا کہ وہ خوارج کے حکم سے حکومتوں کی طرف بڑھتے اور کھڑے ہوتے ہیں' تو انہوں نے باغی ابوزیان کو بلایا جوان کے ہاں اولا دیجی بن علی بن سباع کے قبائل میں جوز وا درہ میں سے تصربتا تھا' پس وہ ان کے یاس آ گیا۔

لمد بیرے مضافات میں جنگ اور وہ لمدیہ کواح کی طرف بڑھ اور انہوں نے وہاں پرسلطان کی فوجوں سے جنگ کی اور مغرب اوسط آگ سے بھڑک اٹھا اور جب سے بے جا کی مال آیا تو سلطان نے رحو بن منصور کو ایو جو سے بیلید و کر لیا اور اس کے لئے مال خرج کیا اور اس کے لئے مال خرج کیا اور اس کے لئے مال خرج کیا اور اس کے دلوں میں بھر پورو کچیں پیدا کر دی اور فیا و کی بیاریوں کا قلع قع کرنے اور باغیوں کو نواح سے ڈکال باہر کرنے کے لئے فوجوں کو ان کے ساتھ جیجے کا عزم کر لیا اور اس نے مغراوی کے معاملے میں اپنے وزیر پر مداہن کرنے کی تہت لگائی اور اس نے اپنی حکومت کے ایک آور کی طرف جیجا اور اس نے اپنی حکومت کے ایک آور کی اور کرنے کے لئے جیجا اور اس نے اپنی فوجوں کو تیار کر لیا اور اس نے اپنی فوجوں کو تیار کر لیا اور اس نے اپنی فوجوں کو تیار کر لیا اور اس نے اپنی فوجوں کو تیار کر لیا اور اس نے اپنی فوجوں کو تیار کر لیا اور اس نے اپنی فوجوں کو تیار کر لیا ور اسے ملا۔

سلطان کا این خلدون سے غدا کرات کرنا: اوراس نے اپنے وزیر ابوبکر بن غازی کو باغیوں اورخوارج سے جنگ کرنے پر مامور کیا ہیں وہ رجب سے کے میں تلمسان سے اٹھا اور حزہ کی بن راشد نے جبل بن بوسعید میں اپنی پٹاہ گاہ کا قصد کیا اوراس سے خت جنگ کی اور جنگ نے ان کو پچل ڈالا اوران پر رعب چھا گیا اورانہوں نے اپنے مشارخ کو وزیر کے پاس اپنی اطاعت اور حزہ کی عہد شکنی کے ساتھ جمیجا تو اس نے ان کی مرضی کے مطابق ان سے معاہدہ کرلیا اور جزہ خصین میں ابوزیان کے پاس اس کی جگہ پر چلا گیا چروہ اپنے اراد سے سے باز آ گیا اور بعض مددگاروں کے ساتھ شلف کے نواح اور اپنے گھر میں واپس آ گیا پس وہ اپنے مراکز میں ڈٹ گئے اور اس کی فوج منتشر ہوگئی اور اس نے اسے گرفتار کرلیا اور اسے وزیر کے پاس الیا گیا تو اس نے اسے قد کر دیا اور اس کے متعلق سلطان کو اطلاع جمیجی اور ان کے اعضاء کو ملیا نہ کی فصیل پر لائکا ویا ہو جانب سے گھرلیا اور ان کا طویل محاصرہ کیا اور انہوں نے ان سے بار بار جنگ کی۔

نے ان کو ہر جانب سے گھرلیا اور ان کا طویل محاصرہ کیا اور انہوں نے ان سے بار بار جنگ کی۔

سلطان عبدالعزیز کے سماتھ سمازش : اور سلطان نے الزاب میں میرے مکان پر جھے سے ندا کرات کے اور مجھے اشارہ کیا کہ میں جلدی سے تمام ریاح کووزیر کے پڑاؤ کی طرف لے جاؤں پس اس نے ان کے قبائل اور چرا گاہیں تلاش کرنے والوں کوا تارا اور ہم نے صحراکی جانب سے جوریاح کے مضافات کے قریب ہے جبل سے جنگ کی تو انہیں تکلیف پینچی اور ان پر عب چھا گیا ہیں وہ بہاڑ سے بھاگ گئے اور جو پچھاس میں تھالوٹ لیا گیا اور اس نے اطاعت پر حمیس سے

تاریخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ حقہ دواز دہم میں اور تا وان لگائے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں اوا کیا اور اس دور ان میں ابوجوسلطان سے فوج کو علیٰجد ہ کرنے کا موقع تلاش کرتا ہوا تلمسان کی طرف بڑھا اور اس کا دوست خالد بن عامر جوز غبہ میں سے بنی عامر کا امیر تھا اطاعت میں نفاق رکھتا تھا کیونکہ ابوجونے اس پر الزام لگایا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کرنا ئب عبد اللہ بن عسکر بن معروف سے دوستی رکھتا ہے تو اس بات نے اسے برا فروختہ کردیا۔

gille Broker filliger, alle green treperen kanner it bettimt began in fill en et Alle Green ka

the first said the time of the company to the company

the light organization of the organization of the state of the contract of the contract of the contract of the

Burgaran Salahan Kabupatèn Baran Baran Baran Baran Kabupatèn Baran Kabupatèn Baran Kabupatèn Baran Baran Baran

Abbar a Colombia baratan da Kabaratan Kabaratan

ong oblikity in sky opero sitti wood itiliki no osa sajititet ja

المن المرازوي المنظم والداري المنظم والمنظم منظم والمنظم والمنظم والمنظم والمنظم والمنظم والمنظم والمن

فصل

# ابن الخطیب کے اپنے سلطان حاکم اندلس ابن الاحمر کو چھوڑ کرتلمسان میں سلطان کے

# یاس آنے کے حالات

اس مخص کا اصل مقام لوشہ ہے جو غرناطہ سے ایک دن کی مسافت پر شال میں واقع ہے جس میں اس کا مرج نامی میدان میں ہے جو وادی شخیل کر اقع ہے اور جے شنیل بھی کہتے ہیں اس علاقے میں آیک موڑ ہے جو جنوب سے شال کی طرف جاتا ہے جہاں پراس کے اسلاف رہتے تھے جوانی وزارت کی وجہ سے مشہور تھے اور ابوعبداللہ غرنا طرآیا اور بنی احمر کے ملوک کا خدمت گار بن گیا اور کھانے کے گرزیر عامل بن گیا اور اس کے بیٹے محمہ نے غرنا طریس پرورش یا کی اور اس کے مشائخ ہے پڑھااورادب و تہذیب سیمی اورمشہور ہو سفریجیٰ بن ہذیل کوائی صحبت کے لئے منتخب کیا اور اس سے فلسفیانہ علوم حاصل کئے اور طب وادب میں نمایاں مقام حاصل کیا اور ہیں کے اشیاخ سے ادب سیکھا اور اس کے نتخب کلام نظم ونٹر سے سلطان کا حوض بحر گیا اور وہ شعر گوئی اور خوش الحانی کے ساتھ شعر یہ ہے میں اس مقام تک پہنچا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا اوراس نے ملوک بنی الاحرمیں سے ملطان ابوالحجاج کی مدح کی اور حکمت کواپنی مدائے سے پُر کر دیا اور آفاق میں اس کی شہرت پھیل گئی تو سلطان اُسے اپنی خدمت میں لے آیا اور اُسے ابوائس بن الحباب کی سرکر دگی میں جونظم ونٹر اور دیگرعلوم ادیبہ میں دونوں کناروں کا شخ تھا'ا پے دروازے پر کا تبول کے دفتر میں مقرر کر دیا اور سلطان نے غرنا طریعے محمر مخلوع کے ز مانے کے قریب جب اس نے اپنے بے قابووز رچمہ بن انحکیم کوتل کرویا تھا خط و کتابت کی جیسا کدان کے حالات میں بیان ہو چا ہے اس ابن الحباب نے اس دن سے لے كرا يى وفات تك جو طاعون جارف سے ٩٩ م م م م م كا كا تبول كى ریاست کواپنے لئے مخصوص کر لیا میں سلطان ابوالحجاج نے اس وقت اس محمد بن الخطیب کواپے دروازے کے کا تبول کی سر ذاری عطاکی اور پھرائے وزارت بھی دی اور أے وزیر کالقب دیا پلی وہ اس کام میں بااختیار ہو گیا اور ان کے دوٹو ل کناروں کے بڑوی ملوک کے ساتھ خط و کتابت میں اس ہے عجب وغریب درنگی کی باتیں صا در ہوئیں پھر سلطان نے شروط ك سأتهاس كي باتفول مال كي حاكم مقرر كرنے كے بارے ميں سازباز كى پس اس نے وہاں اس كے لئے اموال في كئے اوراس کی دوئتی نیں اس مقام تک پہنچ گیا کہ کوئی مخص اس سے پہلے اس مقام تک نہ پہنچا تھا اور وہ اس کی جانب سے کنارے کے بنی مرین کے سلطان ابوعنان کے پاس اس کے باپ سلطان ابوالحن کو برا پیخته کرتے ہوئے سفیر بن کر گیا کہل وہ اپنی اغراض سفارت میں نمایاں ہو گیا۔

''الله کا خلیفہ تضاوقد رکا سر دار ہے اس نے نتھے اس قد رباند کیا ہے جہاں چا ندمجی تاریکی میں نہیں چیکتا اور اس کے دست قد رت نے ایسے مصائب استحم سے دور کیا ہے جن کو دور کرنے کی بشر طاقت نہیں رکھتا۔ تیراچیرہ مصائب میں ہمارے لئے چاند اور قبط میں نیر اہتھ ہمارے لئے بارش ہے اور اگر تو ندہوتا تو اندلس کے تمام باشندے نیا ندلس کو وطن بناتے اور نہ وہاں آباد ہو تے اور جن کے ساتھ تو نے تعلق پیدا کیا ہے انہوں نے کسی احسان کا اٹکار اور ناشکری نہیں کی اور ان کی جانوں نے انہ کے اگر مند کیا ہے تو انہوں نے جمجھے تیری طرف بھیا ہے اور خود انتظار کررہے ہیں''۔

پی سلطان ان اشعار سے جمعوم گیا اور اُسے بیٹھنے کی اجازت دی اور اس کے بیٹھنے سے قبل اُسے کہا تو ان کے تمام عطیات کو لئے بغیران کی طرف واپس نہیں جائے گا پھراس نے احسانات کے ساتھ ان کے کندھوں کوگرا نباز کر دااور جو پچھ انہوں نے ما نگانہیں دے کرواپس کر دیا۔

قاضی الوالقاسم شریف کا بیان : ہارے قاضی الوالقاسم شریف بھی اس کے ساتھ تھان کا بیان ہے کہ بھی کسی سفیر کے متعلق نہیں سنا گیا کہ اس نے سلطان کو سلام کرنے ہے قبل اپنی سفارت مکمل کر لی ہو مگراس شخص نے ایسے ہی کیا اور ان کی پیمومت اندلس میں پانچ سال رہی پھران کے ساتھ شراکریں نے جنگ کی جوسلطان کا عم زاد تھا اور اس کے دادار ہیں ابو سعید میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا اور سلطان نے الحمراء کے باہرا پی سیرگاہ کی طرف جانے کا وقت مقرر کیا اور وہ دار الحلائ نے پر جوالحمراء کے نام ہے مشہور تھا چڑھ گیا پس اس نے اُسے نکالا اور اس کی بیعت کی اور اس پر قابو پاکر اس کی علومت سنجال کی اور سلطان محمد نے باغ میں ڈھول بجنے کو محسوس کیا تو وہ جرائت کے ساتھ وادی آش کی طرف آیا اور اس کو علومت سنجال کی اور اس نے مغرب میں سلطان ابو سالم کے آباء کے ملک پر قابض ہونے کے بعد سلطان کو اطلاع بھیجی اور اس کے بھائی ابو عنان کے زمانے میں اس کا ٹھکانہ ان کے ہاں اندلس میں تھا۔

ابن الخطیب کی اسیری اور حکومت کے ذمہ داری رئیس نے اس وزیر آبن الخطیب کوقید کردیا اوراس کے قید خانے میں اسے تنگ کیا اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کے اور خطیب بن مروزق کے درمیان اندلس کے زمانے میں نہایت اچھے دوستانہ تعلقات تھے اور وہ سلطان ابوسالم کی خواہش پر غالب تھا پس اس نے وادی آش کے اس دستبر دار سلطان کی بیکار کو اسے خوبصورت کر کے دکھایا کہ وہ اس سے اہل اندکس کو دور کرنے آور القراب کے دشمنوں کو جو وہاں نمائندہ ہیں جب وہ مغرب کی حکومت کی خواہش کریں گے رو کنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس نے اس کی بات قبول کر کی اور اس نے اہل اندکش سے گفتگو کی کہ وہ اس کے پاس آنے کے لئے اس کے رائے میں سہولت پیدا کریں اور اس نے اپنے ہم نشینوں میں سے شریف ابوالقاسم تلمسانی کو بھیجا اور اس کے ساتھ ابن الخطیب کی سفارش اور اُسے قید خانے سے آزاد کرنے کا پیغام بھی بھیجا تو اس نے اسے آزاد کر دیا اور وہ وادی آش تک شریف ابوالقاسم کے ساتھ آیا اور وہ سلطان کے سواروں میں چلا اور وہ سلطان ابو سالم کے پاس آئے پس وہ ابن الاحر کی آید پرخوش ہوااور ایک دیتے کے ساتھ اس کی ملاقات کو گیا اور اُسے اپنی کری گے سامنے بٹھایاا ورجیسا کہ بیان ہو چکا ہے ابن الخطیب نے اپنا قصیدہ سنایا جس میں وہ سلطان سے مدد مانگیا ہے پس اس نے اس ہے وعدہ کیااور وہ جمعہ کا دن تھااور اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے پھراس نے اس کی تعظیم وٹکریم کی اوراُسے خوشحال کردیااوراس كے ساتھاآئے والوں كے روزينے زياده كرديے اوراس برغالب آگيا اور وظفے اور جاگيروں كے لحاظ سے ابن الخطيب كى زندگی خوشحال ہوگئی اور اس نے سلطان سے مرکش کی جہات کی طرف جائے اور وہاں پر حکومت کے آثار سے مطلع ہونے کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اجازت دے دی اور عمال کو کھا کہ وہ اسے تخفے دیں تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر تخفے دیے اور سلطان ابوالحن کی قبر پر کھڑا ہوا اور راء موصولہ کے قافیہ یہ اپنا قصیدہ کہا جس میں اس کا مرثیہ کہتا ہے اور غرناطہ کی اس کی ما گیرکی واپسی کوتر جمع ویتا ہے جس کامطلع سے ہے ا

''اگراس کا گھر اور منزل دور ہوگئ ہے تواس کے حالات اس کی خصیت کے قائم مقام ہوگئے ہیں اپنے زمانے کوعبرت یا خاک میں تقسیم کرے بیاس کی نمناک مٹی ہے اور بیاس نے آٹار ہیں''۔

سلطان ابوسا کم کی سفارش: پس سلطان ابوسا کم نے اس بارے میں اہل اندلس کوسفارش کی تو انہوں نے اس کی سفارش کی اور جتنا عرصہ کنارے میں شہرار ہاسلطان سے سلامیں علیجدہ در ہا پھر سلطان جی مخلوع ۱۳ کے جی میں اپنے ملک اندلس کی طرف واپس آگیا جیسا کہ اس کے حالات میں بیان ہو چکا ہے اور فاس میں جواس کے اہل واولا و بیجھے رہ گئے تھے اس نے ان کے متعلق پیغام بھیجا اور ان دنوں حکومت کا فتت کم عمر بن عبداللہ بن علی تھا پس اس نے ابن الخطیب کوسلاسے بلایا اور انہیں اس کی مگرانی کے لئے بھیجا تو سلطان اس کی آلہ سے خوش ہوا اور آسے دوبارہ اس کا مقام دیا جیسا کہ وہ اپنے گئیل رضوان کے ساتھ تھا اور عثان بن یکی عمر غازیوں کا شخ اور ان کے اشیاح کا بیٹا تھا جب اس نے حاکم غرنا ظریکس سے برائی رضوان کے ساتھ تھا اور اس کے خوب کے میں سلطان کی مصاحب کی اور اس کی خوب خدمت گز اری کی اور وہ طاخیہ کے ہوا کہ اور اس کی خوب خدمت گز اری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گز اری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گز اری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گز اری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گز اری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گز اری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گز اری کی اور وہ طاخیہ کے اور اس کی خوب خدمت گز اری کی اور وہ طاخت کی ہو گئا ور اس جونوں نے میں جونوں نے ان کی اطاعت کی ہے کئی اور اس کے جونوں نے ان کی اطاعت کی ہے کئی اور اس کی خوب خدمت گز ان کی اطاعت کی ہے کئی ہو گئی ہے کئی کے دور انہیں ان سرحدوں میں سے جنہوں نے ان کی اطاعت کی ہے کئی

تارخ ابن خلدون \_\_\_\_ هذودازدیم ایک سرحد پر بیفته ولا دے جہاں ہے وہ فتح کا اتظار کریں۔

ا بن خلدون کے ساتھ سلطان مخلوع کی گفتگو: اوراس بارے بین سلطان مخلوع نے مجھ سے گفتگو کی اور میرے اورغمر بن عبداللہ کے درمیان ایک پختہ قابل لحاظ عبد تھا لیس میں نے عمر بن عبداللہ کی جانب سے سلطان کے ساتھ وفا داری کی اوراے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ رندہ کا شہراہ واپس کر دے کیونکہ وہ اس کے اسلاف کا ورثہ ہے تو اس نے میرے مشورے کو قبول کیا اور سلطان مخلوع اس پر چڑھ گیا اور عثمان بن بیجی اپنے مددگاروں کے ساتھ وہاں اترا اور وہ اس کے ہمرازوں کا سردارتھا پھرانہوں نے وہاں سے مالقہ سے جنگ کی اور وہ فنٹے کے لئے سواریوں کے پاؤں رکھنے کی جگہ تھی اور سلطان نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس کے دارالخلافے غرنا طریر قابض ہو گیا اور عثان بن یکی حکومت میں قوم کا سردار اور دوستی میں قدیم تھااوراُ سے سلطان کی خواہشات پرغلبہ حاصل تھااور جب ابن الخطیب سلطان کے اہل واولا دیے ساتھ الگ ہوااور سلطان نے این بالا دستی اور اس کے مشورہ کو قبول کرتے ہوئے حکومت میں دوبارہ اسے اس کا مقام دے دیا تو اسے عثان پر غیرت آئی اور وہ سلطان سے اس کفایت کی درخواست کرنے اور ان اشراف سے اس کی حکومت کے متعلق ڈرنے کی وجہ سے بگڑ گیا تو سلطان نے اسے اعتاہ کیا اور اس کے خلاف سازش کرنے لگا یہاں تک کہ اس نے اسے اور اس کے آیاء اور بھائیوں کورمضان م لاکھ میں بٹا کرزمین دور تیدخانے میں ڈال دیا پھراس کے بعد انہیں جلاوطن کر دیا اور ابن الخطیب کے کتے ماحول صاف ہوگیا اور وہ سلطان کی خواہش پر خالب آگیا اور اس نے مملکت کا انظام اس کے سپر دکر دیا اور اس نے اس کے بیٹول کواپنے شراب نوش ہم نشینوں اور خلو تیوں کے ساتھ ملا دیا اور حل وعقد میں ابن خطیب منفر دہو گیا اور چیرے اس کی طرف مڑنے کیے اور اس سے امیدیں وابستہ کی جائے لگیں اور خواص اور سب لوگ اس کے دروازے پر آنے لگے اور سلطان کے ہمراز اور مددگار اس ہے تگی محسوس کرنے لگے پس انہوں کی اس کی چغلیاں کرنے پراتفاق کرلیا اور سلطان ان کے قبول کرنے سے بہرا ہو گیا اور بیڈبرا بن الخطیب کو بھی بیٹے گئ تو اس نے اس کے پاس چلے جانے کی تیاری کرلی اور ان دونوں کنارے کے بادشاہ سلطان عبدالغزیز بن سلطان ابوالحسن نے اسے اپنے عمز ادعبدالرحسٰ بن ابی یغلوس بن سلطان ابو على كو يكرنے كے لئے نوكرركاليا جے انہوں نے اندلس ميں غازيوں كاسر دار مقرر كيا ہوا تھا اور جب وہ باوشاہ كى تلاش ميں گھو نے کے بعد کنارے سے گزراآوراس نے وہاں پر ہر جانب فٹندگی آگ بھڑ کا دی اور وزیر عربن عبداللہ نے جو بی مرین كى عكومت كالمنظم تقااس كانهايت الجيمى طرح د فاع كيا تو وه اندلس جانے كي طرف مجبور ہوگيا پس و ه اس كاوز رمسعود بن ماسي چلے گئے اور کا ایجے میں سلطان علی مخلوع کے ہاں اترے تو اس نے ان کی تعظیم و تکریم کی۔

شیخ الغزا قاعلی بن بدرالدین کی وفات: اور شخ الغزا قالی بن بدرالدین کی وفات ہوگی تو عبدالرحن اس کی جگہ پر آیا اور سلطان عبدالعزیز آپ وزیر عمر بن عبداللہ کے قبل کے بعدا پی حکومت میں خود مختار ہو چکا تھا تو سلطان مخلوع نے جو کچھ کیا اور سلطان عبدالرحمٰن کے بذا کرات کو دیکھنے لگا کیا اس سے وہ تنگ ہوگیا اور ابن سے اپنے معاطے کے بگڑنے کی توقع کرنے لگا اور ابن عبدالرحمٰن کے بذا کرات کو دیکھنے لگا تاکہ بنی مرید کو شکر سے اور ابن الخطیب کو اس کے سلطان نے ابن ابی یغلوس اور ابن ماس کے گرفتار کرنے پر اکسایا تو اس نے آئیں گرفتار کرلیا اور اس دور ان میں ابن الخطیب کی نفرت مشحکم ہوگئی کیونکہ اسے ہمراز دوستوں سے میا طلاع ملی تھی کہ اس بارے میں نکتہ چینی اور چغلی ہور ہی ہے اور بسااوقات ریہ خیال بھی آیا کہ سلطان ان چغلوں کو قبول کرنے کی طرف

سرح اردام الله المرائب نے اسے اس کے متعلق برافر وختہ کردیا ہے پس اس نے اندلس سے مغرب جانے کا ارادہ کر لیا اور سلطان نے غربی برحدات کی دیکھ بھال کے لئے اجازت طلب کی اور اپنے سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی طرف روا نہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کا وہ بیٹا بھی تھا جو سلطان کا دوست تھا اور وہ اپنے ارادے کے مطابق چلا گیا اور جب وہ جبل افتح کے سامنے اس بندرگاہ پر آیا جو کنارے کی طرف جانے گی گزرگاہ ہے تو وہ اس کی طرف مائل ہو گیا پس سواروں کا لیڈراسے ملنے کے لئے لکلا اور سلطان عبدالعزیز نے اسے اس بات کا اشارہ کیا ہوا تھا اور اس کی طرف مرک پیڑے کو بھیجا تو وہ سلطان کے پاس جانے کے لئے فلا اور سلطان عبدالعزیز نے اسے اس بات کا اشارہ کیا ہوا تھا اور اس کی طرف جلا اور سامے بھیجا اور سلطان نے پاس جانے کے لئے چلا اور سلمے بھی ملاقات کے لئے بھیجا اور اس کی بلا قات کے لئے بھیجا اور اس کے پاس آیا پس حکومت اس کی آئی کی خوشی بھی جوم انٹی اور سلطان نے اپنے خواص کو اس کی ملا قات کے لئے بھیجا اور اسے اپنی جلس میں ایک قابل رشک جگہ دی اور اپنی حکومت میں ایک باعزت مقام عطا کیا۔

سلطان عبدالعزیز کی وفات اور جب سلطان عبدالعزیز ۴ کے کیج میں فوت ہوا اور بنوم ین مغرب کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے تلمسان کوچھوڑ دیا تو وہ حکومت کے نتظم وزیر ابو بکر بن غازی کی رکاب میں چلا اور فاس میں اتر ااور اس نے بہت ہی جا گیرین خریدیں اور مکانات کی تعیر اور باغات کے لگانے میں احتیاط و حکمت کے ساتھ منہمک ہوگیا اور حکومت کے بہت می جاگئے ہیں احتیاط و حکمت کے ساتھ منہمک ہوگیا اور حکومت کے بہت میں جائے ہوگیا اور مسلسل اس کی بہی حالت رہی کے بہت تھم دیا تھا اور مسلسل اس کی بہی حالت رہی کے بہت کے دوہ بات ہوئی جسے ہم بیان کریں گے۔

And the second second

فصل

# سلطان عبدالعزیز کے فوت ہونے اور اس کے بیٹے سعید کی بیعت ہونے اور ابو بکر بن غازی کے اس پر قابو پانے اور بنی مرین کے مغرب کی طرف واپس جانے کے حالات کے مغرب کی طرف واپس جانے کے حالات

سلطان ابوالحن کو بیدائش کے غاز ہے ہی مزمن بٹارتھا جس ہے وہ لاغری کی بیاری میں مبتلا تھا اور اسی وجہ سے سلطان ابوساكم أے بیوں کے ساتھ رندہ ہیں۔ لے گیا تھا اور جب وہ جوان ہوا تو اپنی بیاری سے صحت یاب ہو گیا اور اس كا جسم تندرست ہو گیا پھر تلمسان میں دوبارہ بیاری نے ایسے آلیا اوراس کی لاغری میں اضافیہ ہو گیا اور جب فتح مکمل ہوگئی اور اس کی سلطنت مضبوط ہوگئی تو اس کی نکلیف بڑھ گئی اور اس نے بڑے صبر سے مرض کا مقابلہ کیا اور افوا ہوں کے خوف سے اسے لوگوں سے چھپائے رکھااور تلمسان ہے با ہراس کا پڑاؤ مغرب کانے کے لئے متحرک ہو گیااوروہ ۲۲ رہیج الآخریم ہے کہ کوایٹے اہل واولا دے درمیان آ رام سے فوت ہو گیا اور بیری نے بیٹر وزیر کو پہنچائی تو وہ سلطان کے بیٹے محرسعید کو گند مط پراٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس آیااوراس نے لوگوں کوان کے خلیفہ کی خلاقت کے ساتویں سالوں کے متعلق تعلی دی اوراس کے بیٹے کوان کے سامنے ڈال دیا تو وہ در دمندی کے ساتھ روتے ہوئے اس کے اردگر داکٹھے ہوگئے اور اس سے عہد کرنے لگے اور بیعت کے لئے اس کی دست بوی کرنے لگے اور انہوں نے اسے پڑاؤ کے لئے باہر نکالا پھروزیر نے سلطان کے جسم کو اس کی لکڑیوں پر نکالا اور اُسے اس کے خیموں میں اتارا اور پڑاؤ کی نگرانی کے لئے رات بھر جا گیا رہا اور اس نے لوگوں کو جانے کی اجازت دی تو وہ فوج در فوج اٹرنے کی جگہ کی طرف گئے پھرتین ماہ کے لئے سفر کر گئے اور تیزی کے ساتھ مغرب کی طرف گئے اور تا زامیں اتر ہے چرتیزی ہے فاس کی طرف گئے اور ائن السلطان اپنے دار الخلافے میں اتر ااور اپنے کس میں عوام کی بیعت کے لئے بیٹھا اور حب دستورشہروں کے دفودا پی بیعت کے ساتھ آئے اوروز پر ابو بکر بن غازی نے اس پر قابو پالیااوراُ ہے اس کے کل میں چھیا دیااوراُ ہے اپنی سلطنت کی کسی چیز میں دخل دینے ہے روک دیااور نہ ہی وہ تقرف کرنے کی عمر میں تھا اوراس نے جہات میں عامل مقرر کئے اور فیصلے کی نشست پر بیٹھا اور مغرب کی حکومت کی ادھیڑین میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ وہ حال ہوا جس کا ہم ذکر کریں گے۔

ن مدوازدیم

### فصل

## تلمسان اورمغرب اوسط برابوحمو کے قابض

#### ہونے کے حالات

سلطان عبدالعزیز کی وفات کے بعد جب بنومرین تلمسان سے روانہ ہوئے اور تازامیں اترے تو مشائخ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایراہیم بن سلطان کی وفات کے بعد جب بٹومرین تلمسان سے روانہ ہوئے اور تازا میں اتر ہے تو مشارك استطے ہوئے اور انہوں نے ابراہیم بن سلطان ابوتاشفین کوجس نے اپنے باپ کی وفات کے وقت سے لے کران کی حکومت کی کفالت میں برورش یا گی تکی تلمسان کا امیر مقرر کیا ایس انہوں نے اس کے خلوص کی وجہ سے اُسے اس بات برتر جیح دی اور اسے معقل کے عبیداللہ کے امیر رحوی منصور کے ساتھ بھیجا اور مغرب میں جومفراوہ موجود تھا نہیں ان دوٹوں کے ساتھ شلف میں ان کی حکومت کے وطن میں بھیجا اور ان برعلی بن حرون بن مندیل بن عبدالرطن کوامیر مقرر کیا اور وہ اپنے شہروں کو واپس چلے گئے اور ابوحمو کا غلام عطیبہ بن موکی ساٹلان عبد العزیز تک پہنچ گیا تھا اور اس نے اے اپنے ہمراز وں اور مددگاروں میں شامل کرلیا تھا اور جب سلطان کی وفات ہوگئ تو پیکل سے نکل کرشہر میں رو پوش ہو گیا اور جب بنومرین آن کے پڑاؤ سے نکل کرشہرے باہر چلے گئے تو بیا ہے روپوش ہونے کی جگہ سے نکلا اورا پنے آ قا ابوحمو کی دعوت کو قائم کرنے لگا اورشہر کے باشندوں میں سے ایک بارٹی مخلوط لوگوں کے ساتھ اس کے باس آگی مرانہوں نے خواص کو ابوحوی میعت براتا مادہ کیا اورابرا ہیم بن ابی تاشفین نے رحو بن منصور اور اس کی قوم عبیداللہ کے ساتھ ان سے نیک سلوک کیا تو انہوں نے اس کا عبد تو ژدیااوراس کے سامنے ڈٹ گئے تو وہ ان کوچھوڑ کرمغرب کی طرف واپس آ گیااوراولا دیممو رجوعبیداللہ میں ہے ابوحمو کے مدرگار تصانبوں نے میاطلاع اس تک پہنچائی اور وہ اپنے تیکوارین کے ٹھکانے میں تھا اور اس نے اپنے بیٹے تاشفین سے ر الطه كيا جو يجي بن عامر كے ياس تفاقوه واليے بن عبد الواد كے ساتھيوں كے ساتھ تلمسان آيا اور ہر جانب سے ان كى جماعت اس پرٹوٹ پڑی اور سطان ان کے بعد پہنچا جب کہ اس کی آ مدے مایوی ہوچکی تھی اور وہ تلمیان میں جمادی الا وّ ل مم بحکر جے میں آیا اور اس کا خودمختار با دشاہ بن گیا اور اس نے اپنے ہمراز دوستوں کو گرفتار کرلیا جنہوں نے غربت میں اے آزردہ غاطر کیا تھا اوران کے متعلق اس کے پاس چغلی کی گئی تو اس نے انہیں قتل کر دیا اور بنوعبدالواد کی حکومت اور سلطنت واپس آ گئی اور بنی مرین کے مدد گاروں نے مفراوہ پرشلف میں حملہ کیا ایس اس نے یا نسہ پلٹنے والی جنگوں کے بعد وہاں ان پرغلبہ پا لیا جن میں وحمون بن هرون جومغرب اوسط کےمضافات اورشہروں میں بنومرین کی دعوت کا احیاءکرنے والا تھا فوت ہوگیا اورجیبا کہ ہم نے اس کے حالات میں بیان کیا ہے وہ خودمختار امیر بن گیا اور وزیر ابو بکر بن غازی کو اطلاع پینجی تو اس نے

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ حضد دوازدہم اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا پھراس نے بطویہ کی جانب امیر عبد الرحمٰن کے خروج کی وجہ سے اپنا ارادہ بدل لیا اوراس کام نے اسے اس بات سے غافل کردیا۔

# امیرعبدالرحمٰن بن ابی یغلوس کے مغرب کی طرف جانے اور بطوریہ کے اس کے پاس آنے اور ابطوریہ کے اس کے پاس آنے اور اس نے کے حالات اور اس کے کام کے ذیمہ دار بننے کے حالات

محمد تلوع این الاحررندہ ہے جادی ۳ اسے میں اپنے ملک غرناطہ کی طرف واپس آگیا اور طاغیہ نے اس کے لئے اس کے دینی اس کے دیمن الرئیس کو جوان کی حکومت هنین کا با فی تھا اور مخلوع کے عہد کو پورا کرنے کے لئے غرنا طربے بھاگراس کے پان آگیا تھا، قبل کر دیا اور اس کے تحت پر بیٹے گیا اور اس کی عکومت کا با اختیار نظم بن گیا اور اس کے باپ کا کا تب محمد بن خطیب بھی اس کے پاس بھنے گیا اور اس نے اُسے چن لیا اور اس اپنے ملک کی ذمہ داری میر دکی تو وہ اس پر مقرد کیا اور اس کے پاس بھنے گیا اور اس کی خواہشات پر قابض ہوگی تھی یہاں تک کہ اس کی الب آگیا اور اس کی خواہشات پر قابض ہوگی تھی یہاں تک کہ اس کی ریاست پر آفت آئی اور اس کے وہ اپنے بادثا ہول کے گوڑے بی کیا کرتا تھا اور سلطان ابوالحس کے تمام بیٹے اپنے بچا سلطان ابوالحس کے بیش کیا کرتا تھا اور سلطان ابوالحس کے تمام بیٹے اپنے بچا سلطان ابوالحس کے بیش کیا کہ عامل کے بارے میں ان سے خاکف تھے۔

امير عبد الرحمٰن كا اندلس پينينا: اور جب امير عبد الرحمٰن اندلس پينيا تو ابن الخطيب نے اسے پند كرليا اور اپ مشوره كے لئے چن ليا اور حكومت ميں اس كے مقام ومرتب كو بلند كرديا اور سلطان كواس بات پر آباده كيا كہ وہ اپني عمر زاد شرفاء كى بجائے أسے زنافة كے مجاہد غازيوں پر سالا رمقر ركر دے اور اس نے قوت حاصل كر كے كارنا ہے دكھائے اور جب سلطان عبدالعزيز خود مخارا مير اور اپنے ملك كا منتظم بن كيا اور ابن الخطيب اس كے سلطان كے بال اس كى رضامندى كے لئے كوشاں تقالی اس كى رضامندى كے لئے كوشاں تقالی اس نے اس كے ماتھ عبدالرحمن بن الى يغلوں كے قيد كرنے اور اس كے وزير مسعود بن ماى كو جواس كا پي تھالى كوشاں تو الماتھا ، قيد كرنے كے سازش كى اور اس بارے ميں ابن الخطيب نے اپنے مركم كا چرچ بايا اور سلطان كوان دونوں كو خواں پر حملہ كر ديا اور اس نے سلطان عبدالعزيز جو الم كے جي من مغرب كا حملات اللہ عبدالله ميں ان دونوں كوقيد كر ديا كوئلہ اس نے دسائل اور گوڑے پیش كے تھے بس سلطان نے اسے مقدم كيا اور اسے اپنے مقلم بيان ميں مثامل ہوگيا۔ اور اس نے اپن مقتل گفتگو كی ۔ تو اس نے انہيں اس كے پائ مينج ديا اور اس خالفان كے مددگاروں ميں شامل ہوگيا۔ اور وہ سلطان كے مددگاروں ميں شامل ہوگيا۔

تارخ ابن غلدون \_\_\_\_ حقه دواز دبم

سلطان اورا بن الاحرك ورمیان عداوت: پهرسلطان اورا بن الاحرك درمیان پخته عداوت بوگی اورسلطان فی اعداد کی محکومت میں ولچی کی اورائے اس امر برا کسایا اورانہوں نے تکمسان سے مغرب کی طرف اس کی واپسی براس بات کا وعدہ کیا اور یہ بات ابن الاحرکی طرف منسوب کی گئ تو اس نے سلطان کی طرف بے شل تحاکف بھیج جن کے متعلق بھی بنا سابھی نہیں گیا، جن میں اس نے اندلس کا چیدہ متاع اور گھر بلوساز وسامان اور خوبصورت فچر اور معلوجی قیدی اور لوعٹریاں مختب میں اوراس نے اپنچیوں کو بیتحاکف و سے کر بھیجا اور اس سے نقاضا کیا کہ وہ اپنے وزیر ابن الخطیب کو اس کے سپر و کر جو دی تار اور اس نے اپنی سلطان نے اس بات کو تعلیم نہ کیا اور اس سے ناواقف بن گیا اور جب وہ فوت ہوگیا تو وزیر ابن غازی خود مختا میں بات کی تھی امیر بن گیا اور ابن الخطیب اس کے پاس آگیا اور ابن الاحر نے جس طرح سلطان کے ساتھ اس کے بارے میں بات کی تھی اور اس سے بھی سازباز کی اور خواکر اس نے رجوع نہ کیا اور اس سے برا منایا اور اس کا بہت برا جو اب و یا اور اس کے پاس واپس آگیا ور وہ اس کی سطوت سے خوفروہ ہوگیا پس ابن الاحر نے اس وقت عبدالرحمان بن اور اس کے دیا ہو اپس آگیا اور وہ اسے سامل بطویہ پر لے گیا اور اس کے ساتھ وزیر مسعود بن ابن یکھلوس کور ہا کر دیا اور اسے بحلی بیڑے پر سوار کر ایا اور وہ اسے سامل بطویہ پر لے گیا اور اس کے ساتھ وزیر مسعود بن ماس کی بھی تھا۔

جبل الفتح پر حملہ: اور اس نے جبل الفتح پر علمہ کیا اور اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کی اور عبد الرحمٰن ذوالقعدہ ۲۰ کے بھی تھا پس بطویہ قبائل اس کے پاس آگے اور انہوں نے اس کی دعوت کے قیام اور اس کے حفاظت میں موت پر اس کی بیعت کی اور وزیر ابو بکر بن غازی کو خریج پخی تو اس نے انہوں نے اس کی دعوت کے قیام اور اس کی حفاظت میں موت پر اس کی بیعت کی اور وزیر ابو بکر بن غازی کو خریج تو اس نے الماحر المحر المحر المحر المحر ناور میں مقال میں مورکیا اور اس کی سرحدوں کو بزر کر نے کے لئے بھیجا کیونکہ اس ان کے متعلق ابن الاحمر کا خوف تھا اور وہ فاس سے آلہ اور فوجوں کے ساتھ گیا اور اس نے بطویہ پر عبد الرحمٰن سے مقابلہ کیا اور وہ اپنی واس آیا اور امیر عبد الرحمٰن تا زامیں واض ، کر اس پر قابض ہو گیا اور وہ اپنی وی اس آئی اور اس کے بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔ اللہ سلطان ابوالعباس احدین الی سالم کی بیعت ہونے کی خبر مل گئی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

· Tu Tiko (Tili) Arth gang Fin Hu Haya (Santyafin Haya) (A Santyafin Error) (A Santya (A Santyafin Kana) Haya (A Santyafin Kana) - Turko (Bang Fin Haya) (Santyafin Haya) (A Santyafin Error) (A Santyafin Kana) Haya (A Santyafin Kana) (A Santyafin Kana)

and the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commen

Frank Burger and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

تارخ این خلدون \_\_\_\_\_ هشه دواز دیم

# 

# سلطان ابوالعباس احمد بن ابی سالم کی بیعت ہونے اور حکومت میں اس کے خود مختار اور اس

### کے در میان ہونے والے واقعات کے حالات

محمد بن عثمان کی سبنته کوروانگی: اور محمد بن عثان سبنه سے سوار بهو کر طبخه گیا اور اس نے اب کے قید خاند کا قصد کیا اور

سنده الروائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائي المارائ

عاری این طدون \_\_\_\_\_ حقہ دواز دہم \_\_\_\_ حقیق میں فاس کے لئے زیتون میں فاس کے باہر پڑاؤ کریں اور اپنی فوجول کے ساتھ ان کے خیموں کی طرف نگلیں۔

ا میر عبد الرحملٰ کا حملہ: پس امیر عبد الرحن نے اپنے ساتھی احلاف عربوں کے ساتھ تازا ہے ان پر حملہ کیا اور انہیں صحرا کی طرف بھگا دیا اور انہیں عرب اور زناتہ فوجوں کے ساتھ سلطان ابوالعباس احمد کے قریب ہو گیا اور انہوں نے اپنے اسلاف کے مددگار وتر مار بن عریف کواس کی جگہ پر جوقصر مراد میں تھی پیغام بھیجا اس قصر کی حد بندی اس نے ملویہ میں کی تھی كن وه ان كے ياس آيا اور انہوں نے أسے اپنے پوشيده اسرار پر آگاہ كيا تو اس نے انہيں اتفاق واجتماع كامشوره ديا يس وه وادی نجامیں جمع ہو گئے اور وہ ان کے اتفاق کرنے اور اپنے وشن کے خلاف ان کے بتھ جوڑی کرنے پر حلف اٹھائے اور جدیدشہر کے ساتھ اس کے جنگ کرنے کے وقت موجود تھا تا کہ اللہ اسے اس پر قدرت دے دے اور وہ ذوالقعدہ ۵ کی جے میں اپنی فوجوں کے ساتھ کدیۃ العرائس کی طرف چلا گیا اور وزیرا بنی فوجوں کے ساتھ ان کے مقابلہ میں نکلا پس گھسان کا رن پڑااور کچھ دیر تک سخت جنگ ہوئی پھر دونوں فوجیں اپنے اپنے ساقہ اور آلہ کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں تو اس کے میدان میں کلبلی کچ گئی اوراس کی فرجیں شکست کھا گئیں اوراس کا گھیراؤ ہو گیا اور وہ تھوک کے خشک ہونے کے بعد جدید شہر لی طرف چلا گیا اور سلطان ابوالعباس نے کدیتے العرائس میں اپنا پڑاؤ لگایا اور امیر عبدالرحنٰ اس کے مقابل میں اتر ااور انہوں نے محاصرہ کرنے کے لئے جدید شہریر باڑ بنا دی وروہاں انواع واقسام کی جنگ کی اورانہیں سلطان این الاحر کے تیرا نداز جوانوں کی مدد پینجی اور انہوں نے ابن الخطیب کی فال کی جا گیروں کے متعلق ثالث منظور کیا پس انہوں نے ان کو ہر باد کر دیا اوران میں فساد کیا اور جب المحصو کا آغاز ہوا تو محمد بن ان نے اپنے عمزاد ابو بكر كے ساتھ جديد شهر سے وست بردار ہونے اور سلطان کی بیعت لینے کے لئے ساز باز کی کیونکہ محاصرہ خت ہوچکا تھا اور وہ دادخواہ سے مایوس ہوچکا تھا اور مال نے اسے عاجز کردیا تھا تو اس نے اس کی بات قبول کی اور امیر عبد الرحمٰن فیان برمراکش کے مضافات سے دست برداری کی شرط عائد کی اور بیر کدوہ اسے جلما سے پرفتے دلائیں۔ تو وہ کراہت کے ساتھ اس کے ضامن ہوئے اور دل میں دھو کے کو پوشیدہ رکھااوروز پر ابو بکڑ سلطان ابوالعیاس احمد کی خاطر نکلا اور اس کی بیعت کی اور اس نے اس سے امان طلب کی اور وزارت کے لئے اس کاراستہ چھوڑ دیا تواس نے اسے امان دی۔

سلطان ابوالعیاس کا جدید شهر بیل داخلہ: اور سلطان ابوالعباس احمد جدید شهر بیل عرم کو داخل ہوا اور امیر عبد الرحمٰن اس دن مراکش کی طرف گیا اور اس برقابض ہو گیا اور شخ بی مرین علی بن ویعطان اور وزیر ابن مای اس کے ساتھ کوچ کر گئے پھراس سے الگ ہو کر ابن مای اس عہد کی وجہ ہے جو سلطان ابوالعباس نے اس سے لیا تھا فاس کی طرف آگیا اور سلطان ابوالعباس اور اس کا وزیر محمد بن عثان اور سمندر پار کر کے اندلس چلا گیا اور وہاں ابن الاحم کی حکومت میں تھم گیا اور سلطان ابوالعباس اور اس کا وزیر محمد بن عثان مغرب کی حکومت بیں با اختیار ہوگئے اور اس نے اس کے کام اس کے میر دکر دیے اور وہ اس کی خواہش پر غالب آگیا اور شور کی کا معاملہ سلیمان بن داؤ د کے پاس آگیا جوجد بیر شہر سے ابو بکر بن غازی کے مددگاروں میں اس کے پاس آگیا تھا اور اس سے قبل اس نے اُس کے قید خانے سے آزاد کر دیا تھا اور اُسے منتخب کر لیا تھا اور اپنا کام اس کے میر دکر دیا تھا تو اس نے نیاد وہ سلطان ابوالعباس کے پاس جدید شہر میں اس کے عاصر ہے کی جگہ پر چلاگیا پس جب اُس

سے دوازدہم کی جورت منظم ہوگی تو اس نے وزیر تھ بن عثان کواپنی حکومت کی لگام تھا دی اور شور کی کا معاملہ اور مشائح کی ریاست اس کے چورمت منظم ہوگی اور انہوں نے اس کی حکومت کے نمائندہ بیٹول کے مقام کی وجہ سے اپنے تقض وابرام کا کام اس کے سپر دکر دیا اور جب امیر عبد الرحمٰن مراکش کی طرف گیا تو انہوں نے اس سے عبد شکنی کی اور اس سے عذر کیا کہ پہلا معاہدہ اس کے اسلاف کی حکومت اور مراکش کے بارے میں ہے اور اس نے انہیں معاہدہ پر مجبور کیا اور انہوں نے اس پر حملہ کرنے کی ٹھان کی پھر انہوں نے کوتا ہی کی اور الا کے جور میان سے حدومیان سے موارد ہوں نے کوتا ہی کی اور الا کے جور میان سے درمیان سے ہوگئی اور انہوں نے اس پر حملہ کرنے کی ٹھان کی پھر انہوں نے کوتا ہی کی اور الا کے جور میان سے جور کیا اور انہوں نے اس کی سرحد پر حیان سکتھی کو امیر مقرر کیا اور وہ اپنی و فات تک و ہیں رہا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

# فصل ابری الخطیب کے قل کے حالات

اور جب سلطان ابوالعباس نے اپنے دارالخلافے جدید شہریر ۲ کے پیم شفہ کیا اوراس کا خود مختار حکمران بن گیا اور وزیر محمد بن عثان اس پر حاوی تھا اور سلیمان ، ررداؤ واس کا مددگار تھا اورا سکے اور سلطان ابن الاحمر کے درمیان جب طنجہ میں اس کی بیعت ہوئی بیشرط ہوئی تھی کہ وہ ابن الخطیب کرمصیبت میں ڈالے گا اور اسے اس کے سپر دکرے گا کیونکہ اس کے بارے میں اس کے پاس شکایت کی گئی تھی کہ وہ سلطان عبدالعزیز کواندلس کی حکومت کے لئے برا چیختہ کرتا ہے۔

سلطان ابوالعباس کا وزیر ابو بکر کوشکست دیا: جب سلطان ابوالعباس طبحہ سے دوانہ ہوا اور جدید شہر کے میدان میں وزیر ابو بکر سے جنگ کی توسلطان نے اسے شکست دی اور وہ محاصرہ کی پنہ میں آگیا اور وہ اپنی جان کے خوف سے ابن الخطیب کو بھی اپنے ساتھ جدید شہر میں لے گیا لیس جب اس نے شہر پر قبضہ کیا تو گئی روز تک تھہرار ہا پھر سلمان بن واؤ د نے اسطان ابن السمر کواطلاع پہنچائی اور سلمان بن واؤ ذابن الخطیب سے بہت عداوت رکھتا تھا کیونکہ سلطان نے ابن الاحر کے ساتھ اندلس کے غازی مشائخ کے بارے میں موافقت کی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسے اس کی حکومت واپس لوٹا دی اور جب اس کی سلطنت مشکم ہوگئی تو سلیمان عربن عبداللہ کاسفیر بن کر اور سلطان سے اپنے عبد کا تقاضا کرتا ہوا آیا لیس ابن الخطیب نے کے سردار اس بات سے روک دیا کیونکہ بیریاست صرف آل عبدالحق کے شابی شرفاء کے لئے تھی اس لئے کہ وہ ذیا تھے کہ ردار تھے لیس وہ مایوں ہوکر واپس آگیا اور اس وج سے ابن الخطیب سے غصے ہوگیا پھر وہ جبل الفح میں اپنے مقام امارت اندلس کے قریب چلاگیا اور اس کے اور ابن الخطیب کے درمیان مراسلت ہوئی رہتی تھی اور دونوں ایک دوسر سے کوالی با تیں لکھتے تھے جو اسے برافر وختہ کردی تو تھیں کیونکہ ان دونوں کے سینوں میں کہنہ یوشیدہ تھا۔

سلطان کوابن الخطیب کی گرفتاری کی اطلاع ملنا: اور جب سلطان کوابن النظیب کی گرفتاری کی اطلاع ملی تواس

''ہم دور ہو گئے ہیں اگر چہ گھروں نے ہمیں قریب انہا ہا ہاور ہم خاموثی کے ساتھ ایک نفیحت لائے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک نفیحت لائے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک نفیحت لائے ہیں ہوگئے ہوں ہم بڑیاں ہو گئے ہیں ہم خود خوراک بن گئے ہیں۔ ہم بلندیوں کے آسان کے آفاب تھے پس می خوراک کھاتے تھے اب ہم خود خوراک بن گئے ہیں۔ ہم بلندیوں کے آسان کے آفاب تھے پس گھروں نے ان پرنو حہ کیا اور کتنے ہی محققین سے کمینوں کے مرفی ان پرنو حہ کیا اور کتنے ہی جوانوں کو چیتھڑوں میں قبری طرف لایا گیا جو جامہ دانوں کی چادروں سے بھر پور تھے کھے دوں سے کھروں سے بھر پور تھے کو شنوں سے کہدوا بن الخطیب فوت ہو گیا ہے اور کون ہے جے موت نہیں آئے گی کپس تم میں سے جو شخص اس کی موت پرخوش ہوتا ہے اسے کہدو کہ آئ وہ خوش ہوتا ہے جونہیں مرے گا'۔

فصل

سلیمان بن داؤد کے اندلس جانے اور گھیرنے

اور وہاں پروفات پانے کے حالات

اس سلیمان بن داؤدکو جب سے مصائب نے د کھ دیا اور اس پر تکالیف آئیں بیا پنی قوم کے عاہد غازیوں کے ساتھ

عددوازدیم اندلس میں قیام کرنے کے لئے بھاگ جانے کا ارادہ کررہا تھا اور جب سلطان ابن الاحراب معاہدے اور الا کے بیل اندلس میں قیام کرنے کے ایک بھاگ جانے کا ارادہ کررہا تھا اور جب سلطان ابن الاحراب معاہدے یہ کا مید پراس سے سلطان ابن سالم کے پاس جانے کے وقت قاس میں تھہرا اور سلیمان بن واؤد نے اس کے ذمہ دار بغنے کی امید پراس سے سازباز کی تواس نے اس بارے میں اس سے معاہدہ کیا کہ وہ اسے اپن قوم کے جاہد غازیوں پر مقدم رکھے گا اور جب وہ اپنے ملک کی طرف واپس آیا تو سلیمان بن واؤد الا کے بیس گیا اور اسے بھر اللہ کی طرف واپس آیا تو سلیمان بن واؤد الا کے جس عمر بن عبدالحق سے بول کے ساتھ مخصوص سے کیونکہ اندلس میں ان کی پارٹی کا ایک کہ غازیوں کی سرداری ملک کے شرفاء جو بی عبدالحق سے بول کے ساتھ مخصوص سے کیونکہ اندلس میں ان کی پارٹی کا ایک مقام ہے پس اس وقت سلیمان کی امیدنا کا م ہوگی اور وہ اس کی وجہ سے ابن افخلیب سے غصے ہوگیا اور اپنے بھیجے والے کی طرف واپس آگیا بھرسلطان عبدالعزیز کے زمانے میں اس پر مصیبت آئی اور وہ اپنی موت کے بعد بی اس سے نجات پاسکا اور اسے ابوبکر بن غازی نے جس نے اس کے بعد امارت کو آپنے لئے مخصوص کر لیا تھا تو ہا کہ اس کی جگہ اپنے کا موں میں اس سے مد کے لیس جب ابن غازی کا مخت محاص وہ ہوا تو سلیمان اسے چھوڑ کر سلطان ابوالعباس بن مولی ابی سالم کے مکان میں جوجہ یہ شہر کے بہر تھا گیا اور دی تھا گیا اور دی تھا گیا ہی سب تھا۔

سلطان کی دارا لخلافے میں آمد: اور جہ الا کھے کا عاز میں سلطان جدید شہر کا ہے دارالخلافے میں آیا اور اس کی حکومت میں منظم ہوگئ تو اس نے سلیمان کا مقام بازر کر دیا اور اسے شور کی میں جگددی اور اس کے وزیر ججہ بن عثان نے اس سے مدد ما نگی اور اسے اپنے کے جن لیا جیسا کہ ہم نے برائ کیا ہے اور وہ اس کے مشور نے کی طرف رجوع کرتا تھا اور اس دور ان میں وہ اندلس جانے کی کوشش کرتا رہا اور وزیر جمہ بن عثان کے ابن الوزیر مسنویہ کے آب کا رہا کی مرضی پہلا کام سلطان ابن الاحم کا تقرب حاصل کرتا تھا لیس یہ کام حکومت کے آب کا زمین ہی کھل ہوگیا اور اس کے بعد اس کی مرضی کے مطابق کام ہوتے رہے یہاں تک کہ اس نے اپنے سلطان کے مقاصد کے بارے میں ۱۸ لاکھ میں وتر مارین عریف کی مصاحبت میں اس کی طرف سے بہن کرجا تا جا ہا ہی ساطان ابن الاحم ان دونوں کوعزت کے ساتھ ملا جھے کہ وہ ان لوگوں سے مطاحب میں اس کی طرف سے بری کرون کی پیڑنے کے مطابق تا اور وتر ماریخ امری کے فرائض کی اوا گئی کے آغاز میں ہی لوٹ آیا اور سلطان سے اس کے بری پیڑے گیا اب قائدین کے ساتھ اس کی طرف جا سکے اور وہ شکار کے لئے لکتا ہیں موٹ نے مالقہ میں بلا اور سلطان کا تحریک تھی بری پیڑے گیا اب موٹ نے القہ میں بلا اور سلطان کا تحریک تھی مرک کے باس قیام کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ اس دوست اور مشرین کر دہا بہاں تک کہ الاکھ میں وہ جو بیا ہیں۔ وہ بیا ہیں کی ادازہ کو لیا اور وہ اس دوست اور مشرین کر دہا بہاں تک کہ الاکھ میں وہ وہ بوگیا۔

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

# 

# وزیر ابو بکر بن غازی اوراس کے مایر قد کی طرف جلاوطن کئے جانے بھرواپس آنے اورای کے بعد بغاوت کرنے کے حالات

جب وزیرا بو بحرین عازی کا محاص خت ہوگیا اور اس کے اور اس کے سلطان کے اموال ختم ہوگئے اور اس نے خیال کیا کہ اس کا گھیرا و ہوگیا ہے تو وزیر بحرین عثان نے اس کے محاصرہ کی جگہ ہے اس کے ساتھ امان اور زندگی کی شرط پرشہر ہے ۔ ستبردار کے متعلق ساز بازی تو اس نے اسے قبول کر یا دورہ سلطان ابوالد باس بن الجی سالم کے پاس چلا گیا تو اس نے اسے تحریری امان وے دی اور وہ اپنے گھر کی طرف قاس آگیاں تک کہ اس نے اس کے مقرد کر دہ امیر کو چھوڑ دیا جے وزیر محرین اس عثان نے قبول کیا اور اس کی بہت تھا قلا تھر کے باس بھیجا اور وہ اسکا عثان نے تبول کیا اور اس کی بہت تھا قلا می بھیجا اور وہ اسکے ہاں اس کے بیٹوں جس شامل تھا اور سلطان ابوالد باس اپنے دارالخلا نے جس آیا اور اپنے تخت پر بیٹھا اور مقبوضات بیں اس کے اوام ما فذ ہوئے اور ابو کر بر بیٹھا اور مقبوضات بیں اس کے اور خواس تھے سور ہے اس کے پاس آئے اور دل اس کے تعلیل اس کے امید دلانے پر بیٹھ و تاب کھا رہے تھے گہر میں اب ہے تھوٹی پر سوار ہو کر کے کھے کے آخر میں اس کے اور خواس نے مقبول کیا اور اور اور اس کے اور بار بار اس کے متعلق چغلیاں مور کیا اور اور اسلطان نے اسے بگر کر خساسہ کی طرف والی بھی جو بیا گیا اور اور اسلطان نے اسے بھر اس کے اس کے بیا تھر ہو کیا اور اور اسلطان نے اسے بھر اس کے اس کے بیات ہو کیا اور وہ اس کیا تھی جو پوشیدہ وحسدر کھا تھا وہ کیا ہو اس کی امارت کو صور کی کہا اور خواس نے میا کہ دور کی نے ساتھ جو پوشیدہ وحسدر کھا تھا وہ کیا ہو کیا اور خواس کے ساتھ جو پوشیدہ وحسدر کھا تھا وہ کیا ہو کیا اور خواس کی مقدال سے ساتھ جو پوشیدہ وحسدر کھا تھا وہ اس نے انکار کر دیا۔

اس نے انکار کر دیا۔

وتر مارکی سما زش اور وتر ماربن عریف نے ای طرح اس سے ایک سمازش کی تو اس نے رکنے میں اصراد کیا اور اس نے سلطان کو ابو بحر سے بہد گئی کرنے پر آمادہ کیا تو وہ اس سے بگڑگیا اور عرب فوجوں کے ساتھ اس کی طرف جانے کی نیت کرلی ہیں وہ 4 کے پیش فاس سے چلا اور ابو بحر بن غازی کو بھی اطلاع مل گئی تو اس نے عربوں سے کمک طلب کی اور انہیں پہنچنے پر اکسایا ہیں معقل کے اطاف اس کے پاس پہنچ گئے اور اس نے اپنے اموال کو ان میں تقیم کیا اور وہ غساسہ سے لکا اور اس نے اپنے آپ کو ان کے درمیان ڈال دیا اور اس نے بعض مسافروں کی طرف جانے کا قصد کیا تو انہوں نے اُسے سلطان اس نے اپنے آپ کو ان کے درمیان ڈال دیا اور اس نے بعض مسافروں کی طرف جانے کا قصد کیا تو انہوں نے اُسے سلطان ابوا کی خوبوں کے آگے اور ابن غازی نے ان کے ساتھ اپنی جان بیائی پھر وتر ماربن عربی نے اختلاف نی مربن کی فوجوں کے آگے ہوا گئے اور ابن غازی نے ان کے ساتھ اپنی جان بیائی پھر وتر ماربن عربی نے اختلاف کے بارے میں سلطان کی بات قبول کرنے کے متعلق سازباز کی تو اس نے اُسے قبول کر لیا اور اس نے اسے باور شاہ کے تخت کے ساتھ فاس کی طرف بجواد یا جہاں اسے قبد کردیا گیا اور فوج کے جراول دستے کی بہنچا دیا اور سلطان نے اُس میں ماطفت کرتے ہوئے تو اس نے اپنی قوم اور اپنی آخریک کے برائ کو سلطان کے بات میں کو اس کے این کی اور اپنی آخریک کی اور اپنی آخریک کے بور اسے بھیجا اور عمل کو ان نواح سے باس ملطفت کرتے ہوئے تو اس نے این کی اور اپنی آخریک کی اور اپنی آخریک کی اور اپنی آخریک کی اور اپنی آخریک کی اور اپنی آخریک کی اور اپنی آخریک کی اور اپنی آخریک کی اور اپنی آخری کی آئیاں بھی کیا جس سے وہ راضی ہوگی اور جب وہ اسے دار الخلافے میں آئیا۔

ابو بکر بن عازی کافتل : تواس نے ابو بکر بن بازی کے قبل کے متعلق اپناتھم نافذ کیا پس اے اس کے قید خانے میں نیزے مار مارکر ہلاک کردیا گیا اور سلطان کی امارت متعمن ، گئی اور اس نے امیر عبدالرحمٰن بن ابی یغلوس حاکم مراکش کے ساتھ پختہ معاہدہ کیا اور دونوں نے ایک دوسرے کواور حاکم اندی کو تھا تف دیے ان میں عامل مغرب بھی شامل تھا آور اس نے خوشی اور رشک کیا اور ا (مے بھے کے آخر تک جب کہ ہم بیتا لیف کر ہیں ان کا بھی حال تھا۔

تاریخ این ظرون می میدردازدیم

فصل

# عاکم مراکش امیرعبدالرحن فاس سلطان ابوالعباس کے درمیان مصالحت کے خاتے اور عبدالرحن کے ازمور پر قابض ہونے اور اس کے عامل حیون بن علی کے تل ہونے کے حالات

بی ورتاجن کا سرداراور بی ویعلان کی شیخ علی بن عمران میں سے اس وقت امیر عبدالرحمٰن کے پاس آگیا تھا جب وہ اندلس گیا تھا اور اس نے تا زاپر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے مددگاروں میں شامل ہو کر مراکش پہنچا اور وہ اس کا مشیراور اس کی حکومت کا برا آدی تھا اور وہ قبائل مصامدہ میں سے شخ جاجہ خالد بن ابراہیم کے پار مراکش اور سوس کے درمیان سفر کیا کرتا تھا اور وہ اس کا مشیراور اس کی حکومت کا برا آدی تھا اور وہ وہ بن علی سے شخ جاجہ خالد بن ابراہیم کے پار مراکش اور سوس کے درمیان سفر کیا کرتا تھا اور وہ اس نے وزیرا بن غازی کے خلاف بعناوت کردی تھی جو سلطان عبدالعزیز کے بعد خود مخالر بن گیا تھا اور وہ اس خالد بن ابراہیم کے پاس سے گزراتو اس نے اسے راستے میں روکا اور اس کے بہت سے بوجھ اور اونٹنیاں قابو کر لیں اور وہ اپن خالت گاہ سوس کی طرف گیا اور اس وجہ سے وہ خالد سے غصے ہوگیا پھر جب امیر عبدالرحمٰن اندلس سے تا زاکی طرف گیا اور اس نے معتل کے شیوخ کو اسمایا کیونکہ وہ اس سے ملتا جا بتا تھا ہیں وہ اس کے پاس گئے اور وہ ان کے ساتھ ان کے قابل کی طرف گیا اور ان کے ساتھ تھرا مالانکہ وہ امیر عبدالرحمٰن کی اطاعت اور دعوت سے وابستہ تھا یہاں تک کہ وہ اس سے کی طرف گیا اور ان کے ساتھ تھرا کے اور وہ اس کے حدید شہر کے عاصر ہ کرنے سے قبل مل گیا۔

ملطان ابوالعباس کے ساتھ اس کے حدید شہر کے عاصر ہ کرنے سے قبل مل گیا۔

سلطان کا جدید شهر کوفتے کرنا: اور جب سلطان نے جدید شہر کولا کے پیرے آغاز میں نئے کیا اور اس نے وہاں ان کی حکومت پر قبضہ کرلیا اور حسب معاہدہ عبد الرحمٰن مراکش چلا گیا اور علی بن عمر بھی سلطان عبد الرحمٰن کے مددگاروں میں شامل ہو کر عمراکش چلا گیا تو اس کے منافق خالد کے قبل کے بارے میں اس سے اجاز سے طلب کی مگر اس نے اُسے اجاز ت نددی تو اس بات نے اسے برافروختہ کر دیا اور اس نے اس کے خلاف ول میں کینہ پوشیدہ رکھا اور کچھ دنوں کے بعد کسی حکومتی غرض کے لئے جبل وریکہ پر چڑھا اور اس کے پوتے عامر کو خالد کے قبل کا تھم دیا تو اس نے اُسے بیرون مراکش قبل کر دیا اور اس کا خود داداعلی بن عمر وریکہ میں تھا پس امیر عبد الرحمٰن نے اس سے تلطف کیا اور نرمی اور مہر بانی کے ساتھ اس سے مراسلت کی پھر خود

(2.2)

سوار ہوکراس کے پاس گیا اور اس سے دوسی کرنا چاہی اور اسے مراکش اتارا اور کی روزتک اس کے ساتھ تھم ہرار ہا پھرا سے

شک پڑگیا اور ازمور چلا گیا ان دنوں وہاں کا عامل صون بن علی اسیحی تھا پس اس نے اُسے مراکش کی عملداری پر جملد کرنے پر
اکسایا اور سب کے سے ضہاجہ کی عملداری کی طرف چلے گئے اور امیر عبدالرحن نے اپنی حکومت کے بڑے ہے اپس وہ فوج کے

زاؤع بدا کریم بن عیسیٰ بن مضور بن افی ما لک عبدالواحد بن یعقوب بن عبدالحق کو اس کی مدافعت کے لئے ہیجا پس وہ فوج کے

زاؤع بدا کریم بن علی بن مضور بن افی ما لک عبدالواحد بن یعقوب بن عبدالحق کو اس کی مدافعت کے لئے ہیجا پس وہ فوج کے

زاؤع بدا کریم عبدالرحلٰ کا غلام مضور بھی اس کے ساتھ تھا پس انہوں نے عمر بن علی سے جنگ کی اور اسے شکست دی اور

اس کا علاقہ لے لیا اور وہ ازمور کی طرف گیا پھر وہ اور حسون بن علی سلطان کے پاس فاس گئے اور اس اشاء میں دونوں

عملداری ازمور میں واپس آگیا پھر دوبارہ دونوں کے درمیان صلاح طے پاگی پس علی بن عرفاس میں ضہرا اور حسون بن علی اپنی وروٹ کے درمیان اسیحی

گی اولا و میس سے دو بھائی امیر عبدالرحن کے پاس سے اور دو علی اور احمد سے جوف اداور بناوٹ کے جرثو سے بین صان اسیحی

گی اولا و میس سے بوے پر علی بن لیعقوب بن علی بن حمان نے تملہ کر کے اسے قبل کردیا اور اسیکہ بھائی موئ نے سلطان سے میڈ مائی تاہد لہ لے لیس تو اس میں خوالی مور نے سلطان سے میا قبل کردیا ۔ پس آئی کا بدلہ لے لیس تو اس میں عبدالرحمٰن کے داماد

موئی بن یعقوب بن موئ بن سیدالناس سے پڑاہ طلب کی اور کی روز تک اس کی پناہ میں رہا پھراز مور کی طرف بھاگ گیا پس موئی بن بیموئ بن سیدالناس سے پڑاہ طلب کی اور کی روز تک اس کی پناہ میں رہا پھراز مور کی طرف بھاگ گیا پس موئی بن بیموئ بن سیدالناس سے پڑاہ طلب کی اور کی روز تک اس کی پناہ میں رہا پھراز مور کی طرف بھاگ گیا پس موئی بن سیدالناس سے پڑاہ طلب کی اور کی روز تک اس کی پناہ میں رہا پھراز مور کی طرف بھاگ گیا پس موئی بن سیدالناس سے پڑاہ طلب کی اور کی روز تک اس کی پناہ میں رہا پھراز مور کی طرف بھاگ گیا پس موئی بن سیدالرحات کی موروز تک اس کی بھرکی اور کی سے کی بھرکی اور کی موروز تک اس کی بھرکی کی اور کی سیدالرحات کی اور کی سیدالرحات کی بھرکی کی بھرکی اور کی سیدالرحات کی سیدالو موروز کی بھرکی کی بھرکی کی دوروز کی سیدالو کی بھرکی کی اور کی بھرکی کی بھرکی کی بھرکی کی ب

امیر عبد الرحمٰی کا از مور پر حملہ: اورامیر عبد الرحمٰن نے اندمور پر حملہ کیا اور حمال بن علی اس کا دفاع نہ کرسکا تو اس کے جوز الرحمٰن کی اور افرائی بین اطلاع کی تو وہ اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلا اس پر قبضہ کرلیا اور اسے قبل کر دیا اور از مور کولوث لیا اور سلطان اس کے تعاقب میں گیا اور مراکش کے قلعہ الکمیم میں اتر اور قریباً تین باہ تک وہاں تھی را اور ان کے در میان مصالحت کی اور قریباً تین باہ تک وہاں تھی را اور ان کے در میان بنگ جاری رہی پھر اس کے دونوں سلطانوں کے در میان مصالحت کی کوشش کی تو انہوں نے پہلے عملداریوں کی حدود پر صلح کی اور حاکم فاس اپنی عملداری اور ملک کی طرف والی آگیا اور صن بن کی کو اور ماکم فاس اپنی عملداری اور اس کی اور ماکم کی طرف والی آگیا اور اس بن کی کیا بن حسون ضہا تی کو از مور کی سرحد کا عافل بنا کر بھیجا پس وہ وہاں تھیرا اور اس کی اصل ضہاجہ تھی جو وطن از مور کے باشند سے بیں اور اس کی اور اس کی خور میں شیس اور اس نے اپنی سلطان ابوائس کی کومت میں فوج ہوگیا اور اس نے اپنی سلطان وہاں تھیم تھا اس کی خدمت میں فوج ہوگیا اور اس نے اپنی جس کی خدمت میں بی کی خور میں بیس معال مقر دور تا تھا اور ان میں جب کہ سلطان ابوائم ہوگیا اور اس کی خدمت میں بی تھی ہوگی تو اس کومت میں وظل دینے لگا اور جب شروع میں سلطان ابوائم ہوگیا اور اس کے مرد کا موں بیت ہوگی تو اس کی مقدمت میں بی کی خدمت میں بی تو میں بیاں کہ میں بیاں کریں گے۔ کہ اور اس نے اسے السف کی مقبوضہ زمین میں عامل مقرر کیا یہاں تک کہ اس نے اسے المیف کی مقبوضہ زمین میں عامل مقرر کیا یہاں تک کہ اس نے اسے المیوں کی بی وال یت دی پس اس نے اس کا انتظام کیا جسا کہ ہم بیان کریں گے۔ ادر مورد کی بی اس نے اس کا انتظام کیا جسا کہ ہم بیان کریں گے۔

صبیحوں کے حالات ان کی اولیت کے حالات میر میں کدان کا دادا حسان سوید کے قبائل میں سے قبیلہ میرے کے ساتھ علق

عددواددیم

رکھا تھا اور جب بی عبدالواد کاعبداللہ بن کندوز اللمی تونس ہے آیا تھا تو بیاس کے ساتھ آیا تھا اور سلطان عبدالحق کے پاس جا

کراہ ملا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور حسان اس کے اونٹوں کا چرواہا تھا پس جب عبداللہ بن کندوز مراکش کی جانب تھر گیا

اور سلطان یعقوب نے اس کے مضافات میں اسے جاگیردی اور وہ اونٹ جن پرسلطان بار برداری کرتا تھا وہ مغرب کی

ہماعت میں مقرق تھے پس اس نے ان کو اکٹھا کیا اور انہیں عبداللہ بن کندوز کی گرانی میں دے دیا پس اس نے ان کے لئے

ہماعت میں مقرق تھے پاس سے ان کو اکٹھا کیا اور انہیں عبداللہ بن کندوز کی گرانی میں دے دیا پس اس نے ان کے لئے

ہماوان سے ملاکرتا تھا اور

چروا ہے جمع کے اور ان دنوں چرواہوں کا سردار صان الصبی تھا اور وہ ان اونٹوں کے بارے میں سلطان سے ملاکرتا تھا اور

اس کے سامنے اپنی مہمات کو بیان کیا کرتا تھا پس خوش قسم ہمازی حاصل ہوگئی یہاں تک کہ وہ بلند اور ہوا گیا اور

انہوں نے حکومت کے ذریر سابیہ پرورش پائی اور دیاستوں میں دخل اندازی کی اور شاویہ میں مفرد ہوگئے اور ہمیشہ ہی ان کی

حکومت ان میں متوارث اور اس دور تک ان میں منقسم رہی یہاں تک کہوہ دوسری ریاستوں میں بھی دخل اندازی کرنے گیا

ادر علیٰ پیتو ب اور طلح و فیرہ حسان کے بیٹے تھا ور اس حسان سے بیٹوں میں قبائل متفرع ہوئے اور وہ اس دور تک

حکومت میں دخل انداز ہیں حالا تکہ اس کا فی گوریا تھی انداز کی حکومت اور سلطان کی سوار یوں اور ان اونٹوں کی گرانی حاصل تھی جن پر بار پر داری کی جاتی تھی اور وہ اس کو حت اور شرافت حاصل تھی۔

حکومت میں دخل انداز ہیں حالا تکہ اس کا میں تعداد کرشرت اور شرافت حاصل تھی۔

فصل

حاکم فاس اور حاکم مراکش کے درمیان تعلقات کابگاڑ اور حاکم فاسی کا جا کراس کامحاصرہ کرنا اور پھر دونوں کا دویارہ سے کرنا

صلح کے استقرار کے بعد جب سلطان فاس کی طرف لوٹا تو امیر عبدالرحن نے مطالبہ کیا کہ وہ ضہاجہ اور دکالہ کی عملداری کو اس کے مضافات بیس شامل کرے اور سلطان نے حسن بن یجی کو جواز موراور اس عملداری کاعامل تھا لکھا کہوہ اس کے باس آئے باس کے باس آئے اور اس کے راستوں کو مسدود کر دے اور حسن بن یجی حکومت پراحیان کرنے والا تھا پس جب وہ اس کے باس بہنچا تو اس نے اس سے خالفت کرنے کہ بارے میں سازش کی اور دیہ کہ وہ اس عملداری پر قبضہ کر ہے ہیں اس سے امیر عبدالرحمٰن کی اور وہ حاکم فاس کو بہلانے لگا کہ دونوں حکومتوں کے درمیان حد ہوئی جا ہے امیر عبدالرحمٰن کی آئے معاطم عیں قوت بڑھ گئی اور وہ حاکم فاس کو بہلانے لگا کہ دونوں حکومتوں کے درمیان حد ہوئی جا ہے اور حاکم فاس اس سے سلسل انکار کرنے لگا ہی امیر عبدالرحمٰن مراکش سے اٹھا اور حسن بن یجی اس کی اطاعت میں واخل ہو کیا اور اس پر قبضہ کرلیا اور اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس کے اعلان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلا پہنچ گیا تو

عددوازیم این طرون می اورائے چھوڑ گیا اورائے آ قاعبدالرحن کے پاس چلا گیا پس وہ ازمورے مراکش بھاگ گیا اور منطورا نفاء سے بھاگ گیا اور اسے چھوٹھا یہاں تک کہ وہ وادی کے بل تک پہنچ گیا جوشہر سے تیر مار نے کے انتہائی فاصلہ پر ہے اور اس نے پانچ ماہ تک اس کا محاصرہ کے رکھا اور حاکم اندلس سلطان ابن الاحمر کو فیر پنچی تو اس نے اپ دوست وزیر ابوالقاسم انکیم الرندی کو دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لئے بھیجا پس اس نے اس شرط پر اس سے سلح کی کہ سلطان اس سے بنی مرین کے امیر عبدالرحمٰن وغیرہ کی اولا دکو صافت کے طور پر مائلے جو اسے چھوڑ گئے تھے اور محمد بن یعقوب السیمی راستے بی مرین عبدالرحمٰن کے غلام سے ملا جے مجبور کر کے سلطان کے پاس لایا گیا تھا اور اسی طرح آنے والوں بیس بنی و واکاس کا سردار یعقوب بن موئی بن سیداناس اور ابو بکر بن رحو بن حسن بن علی بن آئی الطاق قاور محمد بن مسعودالا دو لیمی اور ذیان بن عربن علی الطامی اور دیگر مشاہیر شامل تھے پیسلا بیس سلطان کے پاس آئے تو اس نے ان کی عزت کی اور قاس واپس جانے کے لئے کو چھوٹ کرگیا۔

فصل شخ الهسا کرہ علی کی زکر یا کے امیر عبدالرحمٰن کے خلاف بغاوت کر نے اور اس کے غلام منصور پرجملہ کرنے اور امیر عبدالرحمٰن غلام منصور پرجملہ کرنے اور امیر عبدالرحمٰن کے حالات کے خالات کے خالات

جب سلطان فاس ہے واپس آیا اور امیر عبد الرحن کی حکومت میں انتثار کا آغاز ہوا اور لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تو اس نے فوجوں پر چروسہ کرنا چھوڑ دیا اور شہر کو مضوط کرنے اور قصبہ کے اردگر دفسیلیں بنانے اور خند قیس کھود نے میں لگ گیا اور اس ہے اس کی حکومت کا انتثار واضح ہوگیا اور علی بن زکر یا ہسکورہ کا شخ اور مصاحہ کا مردار تھا اور جب سے وہ مراکش آیا تھا اس کی دعوت میں شامل تھا اس نے حاکم فاس کے ساتھ اپنے معاطے کا تدارک کرلیا اور اپنی اطاعت کا ہاتھ اس کی طرف بو حایا پھر اس نے امیر عبد الرحمٰن کے خلاف بغاوت کردی اور سلطان کی دعوت میں شامل ہوگیا اور امیر عبد الرحمٰن نے اس کی طرف اپنے غلام کودوئی کرنے کے لئے بھیجا پس اس نے اس کے راستے میں ایک آدئی گھات لگانے کے لئے کھڑا کردیا جس نے اسے تل کردیا اور اس کے سرکو فاس بھیجے دیا۔

سلطان کا مراکش پر جملہ: پس سلطان نے اپنی فوجوں کے ساتھ مراکش پر جملہ کیا اور امیر عبد الرحمٰن نے قصبہ میں پناہ

لے لی اور اس نے فصیلوں کے ذریعے اسے شہرے الگ کر دیا تھا اور وہاں خند قیس بنائی تھیں پس سلطان نے شہر پر قبضہ کرلیا
اور اس نے قصبہ کی ہر جہت میں جا نباز مقرد کر دیے اور آلہ نصب کیا اور شہر کی جہت سے اس کے اروگرو دیوار بنا دی اور نو ماہ

تک اس کا محاصرہ کئے رہا اور شج وشام اس سے جنگ کرتا رہا اور احمد بن مجمد الصنی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس سے

جنگ کرنے کے لئے موریج بنائے تھے لیس اس نے بعنا وت کرنے کا ارادہ کیا اور سلطان سے غداری کرنے اور اس پر جملہ

کرنے کا سوچا اور سلطان کے پاس اس بات کی چنلی کی گئی تو اس نے اسے گرفتار کر کے قید کر دیا اور سلطان نے اپنی مضافات میں لام بندی کا خکم بھی دیا پس ہر جہت سے فوجیس آنے لگیں اور حاکم اندلس نے بھی اسے فوجی امداد جنبی پس جب مضافات میں لام بندی کا خکم بھی دیا پس ہر جہت سے فوجیس آنے لگیں اور حاکم اندلس نے بھی اسے فوجی امداد کیا اور انہیں ہوگی اور اس کے ساتھوں کوموت کا لیقین ہوگیا اور انہیں اپنی جانوں کی فکر پڑگی اور اس کا وزیر محمد بن عمریش خالہ ساکرۃ والمصامدہ سلطان ابوالحین اور اس کے بیٹے کے عہد کے باعث اسے چھوڈ کر بھاگ گیا جس کا ذکر بیان ہو چکا ہے۔

اسے چھوڈ کر بھاگ گیا جس کا ذکر بیان ہو چکا ہے۔

اسے چھوڈ کر بھاگ گیا جس کا ذکر بیان ہو چکا ہے۔

وز برجم بن عمر کا سلطان آبالحسن کے پاس جانا پس جب بیسلطان کے پاس پہنچااورا سے معلوم ہوگیا کہ بیمضطر ہوگرا گئی ہو گئے اور سلطان کی طرف دوڑتے ہوئے فصیلوں سے اتر آئے اور وہ اپنے قصید میں اکیلا ہی رہ گیااور اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو موت قبول کرنے پر آ مادہ کرتے ہوئے رات گزاری اور وہ اپنو عام اور سلیم تھا ور دوسر سے رہ داسلطان فوج کے ساتھ قصبہ کی طرف پلیٹ آیا اور اس میں اپنی ہراول فوج کے ساتھ داخل ہوگیا اور امیر عبدالرحمٰن اور اس کے دونوں بیٹے انہیں اس میدان میں ملے جو ان کے گھروں کے دروازوں کے درمیان تھا تیں انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا جس میں اس کے دونوں بیٹے مارے گئے ان کو اور نیان بن عمر الوطاس کے درمیان تھا لیس انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا جس میں اس کے دونوں بیٹے مارے گئے ان کو اور نیان بن عمر الوطاس کے درمیان تھا لیس انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا جس میں اس کے دونوں بیٹے مارے گئے ان کو علی بن اور نیان بن عمر الوطاس کے درمیان تھا لیس وہ کفران نعمت اور برے بدلے کی مثال بن کر چلا گیا اور اللہ کسی پر ذرہ برابرظلم جبیں کرتا۔

بیرواقعہ مراکش پراس کی امارت کے دسویں سال جمادی الآخرہ ۱۸۸۷ میں ہوا پھر سلطان فاس کی طرف پلیف گیا اور اس نے مغرب کے بقیہ مضافات پر قبضہ کرلیا اور اپنے دشن پر فتح پائی اور جھکڑا کرنے والوں کواپنے ملک سے دور کرویا۔

Bergalik British ay in mindright carbon in month in his being a sk

the angle of the second for the second to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

医副乳腺素 电电子子设置 的过去式和过去分词 化氯化 医高性小说 人名斯特尔

kan Artika dan dinanggan beberapa

تاریخ این ظرون \_\_\_\_ هند دوازد بیم

فصل

# سلطان کی غیرحاضری میں ابوعلی کے بیٹوں اور ابو تاشفین بن ابی حموحا کم تلمسان کی خواہش پرعربوں کے مغرب پرحملہ کرنے اور ابوجھ کے حالات اور ابوجھ کے حالات

معقلی عربوں میں ہےاولا دِحسِن 'سلطان کے مراکش روانہ ہونے ہے قبل اس کے نخالف تھے اوران کا شخ پیسف بن علی بن غانم تھا'اس کے اور حکومت کے گران در بھر بن عثان کے درمیان مثا فرت اور فتنہ پیدا ہو گیا اوراس نے سجارات کی طرف فوجیں بھیجیں پس وہاں اس کی جواملاک اور جا گیریں موجود خصیں ان کواس نے برپاد کر دیا اور وہ باغی ہو کر صحرامیں قیام پزیر ہوگیا' پس جب سلطان نے مراکش میں امیر عبدالرحمٰ کا محاصر ہ کرلیا اوراس کی نا کہ بندی کر دی تواس نے اپنے چھا منصور کے بیٹے ابوالعثائر کو پوسف بن علی اور اس کی قوم کی طرف جیج تا کہ اس سے مغرب پرحملہ کروائیں اور سلطان کو اس کے محاصرہ سے روکیں پس وہ اس کام کے لئے چلا اور جب پوسف کے پار آیا تو وہ اے اس مقصد کے لئے سلطان ابوحمو ے کمک مانگنے کے لئے تلمسان لے گیا اس کئے کہ اس کے اور امیر عبدالرحمٰن کے درمیان اس بارے میں معاہدہ ہو چکا تھا پس ابوحونے اپنے بیٹے ابوتاشفین کوان کے ساتھ کچھٹوج دے کر بھیجا اور خود بقیہ لوگوں میں ان کے پیچھے جلا اور ابوتاشفین اورابوالعشائز عرب قبائل کی طرف گئے اوراحواز کمناسہ میں داخل ہو گئے اوراس میں فساد کیا اورسلطان نے اپنے مراکش کے سفر کے موقع پراینے دارالخلافے فاس پرعلی بن مہدی العسكري كونوج كے ايك دیتے كے ساتھ قائمقام بنايا اور اس نے سويد کے شخ اور حکومت کے دوست جوملویہ کے قبائل میں مقیم تھا وتر مار بن عریف سے مدد مانگی پس اس نے معقلی عربوں کے درمیان معامده کروایا اوراس نے ان میں سے العمار نداور المدبات سے دوئی کرنا جا ہی اور وہی احلاف تھے اور وہ علی بن مہدی کے ساتھ مل گیا اور وہ مکناسہ کے نواح میں دشمن کی مدافعت کے لئے گئے اورانہوں نے ان کوان کے مقصد سے روک ویا اورانہیں ملک میں داخل نہ ہونے ویا پس وہ گی روز تک جم کر کھڑے رہے اور ابوحوا یک فوج کے ساتھ تازی شہر کو گیا اور سات ماہ تک اس کامحاصرہ کئے رکھااور بادشاہ کے محل اور اس کی معجد کو جوقصر تا زردت کے نام سے مشہور ہے ہر با دکر دیا اور ابھی وہ اسی حالت میں تھے کہ مراکش کی فتح اور امیر عبدالرحمٰن کے قتل کی بقینی خبر پہنچے گئی تو وہ طرف سے بھاگ گئے اور اولا دِ

عنددوازدہم میں ابوالعثائر' ابوتا شفین اور عرب الاحلاف ان کے تعاقب میں نگلے اور ابوجموتلمسان کی طرف لوٹے ہوئے تازی سے جساگ گیا اور ابطویہ کے نواح میں قصر وتر مار کے پاس سے گزراجے المرادہ کہتے ہیں تواس نے اسے برباد کر دیا اور سلطان فاس بہنچ گیا اور اسے عمل فتح اور غلبہ حاصل ہوگیا یہاں تک کہوہ حال ہوا جے ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ۔

فصل

# سلطان کے تلمسان پرحملہ کرنے اسے فنچ کرنے اوراسے بریاد کرنے کے حالات

主义事化的复数形式 化水子油 的现在分词 经收益的 人名西西西西西西西西西西西西西西

# سلطان موسیٰ بن سلطان ابوعنان کے اندلس سے مغرب کی طرف جانے اور بادشا ہت یر قابض ہونے اور اپنے عمز ادسلطان ابوالعباس برفح بانے اوراسے اندلس

# کی طرف جھانے کے حالات

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ سلطان محمدین الاحرمخلوں کو حاتم مغرب سلطان ابوالعباس بن ابی سالم کی حکومت میں من مانی حاصل تھی کیونکہ اس کےمشور ہے میں عثان نے اس کی بیٹ کی تھی حالا نکہ وہ طنچہ میں قیدتھا پھراس وجہ سے کہ اس نے اموال وافواج ہے اس کی امارت تک اسے مدو دی تھی اور جدید شہریز کا بض ہو گیا تھا جیسا کہ ہم اس کے حالات کے آ غاز میں پہلے بیان کر کیے ہیں پھر أے ان نمائندگان القرابة برغلبہ حاصل تھا ، طنجہ میں سلطان ابوالعباس کے ساتھ جو سلطان ابواکھن کی اولاد میں سے ابوعنان ابوسالم' فضل' ابوعامر اور ابوعبدالرحن وغیرہ کے بیٹوں میں سے تھے قیر تھے اور انہوں نے اسے قیدخانے میں باہم یے عبد کیا تھا کوان میں سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے باوشاہت دی تو وہ انہیں قید ہے نکالے گا اور اندلس لے جائے گا' جب سلطان ابوالعباس کی بیعت ہوئی تواس نے ان سے بیاجہد پورا کیا اور انہیں اندلس جھوا دیا تو وہ سلطان ابن الاجر کے ہاں امرے اوران کی خوب پذیرائی ہوئی اس نے انہیں الحمراء میں اپنے شاہی محلات میں اتارا اورسواریاں ان کے قریب کیں اور انہیں عطیات دیے اور ان کے وظا نف اور روزینوں میں اضافہ کر دیا اور وہ وہاں بہت آ سودگی کے ساتھ رہے اور انہوں نے مغرب کی بادشاہت پر قبضہ کرلیا اور اس کے منتظم وزیر محمد بن عثان نے اس کا اندازہ كرليا تقاليل وه اپنے اغراض ومقاصد كے مطابق چلتا تھا اور حكومت ميں جو جا بتا تھا فيصله كرتا تھا يہاں تك كه بني مرين اور مغرب کے اشیاخ نے سمندرسے پر ہے این الاحر کی طرف زخ کر لیا اور مغرب اندلس کی ایک عملداری کی طرح ہوگیا۔ سلطان کا تکمسان برجمله اور جب سلطان نے تلمسان برجمله کیا توانہوں نے اس سے مذاکرات کے اور اے مغرب کے بارے میں وصیت کی اور محربی عثان نے اپنے دار الخلاف میں اپنے کا تب محربی الحین کو چھوڑ اجو بجایہ کے موحدین کے

سر المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات

سلطان کی فاس کوروا نلی: اور ملطان ابوالعباین تیزی کے ساتھ فاس کیا اور انہیں تا دریات میں اس کی فتح کی خبر لی تو وہ اوپیآ یا اور وہ مغرب سے تجلمار جانے یا مغرب جانے کے بارے میں آئی رائے میں منز دو ہوا پھر اس نے اپنا عود م مضبوط کیا اور تا زامین اترا اور جار ماه تک و ہاں رہا اور الرکن کی طرف آیا اور اس دوران میں اس کے اہل حکومت اس کے خلاف بغاوت کرنے میں مشغول ہو گئے اور اس کے تم زادموی کی طرف کھیکنے لگے جو فاس کا متولی تھا اور جب آس نے الرکن میں صبح کی توانہوں نے اس کے متعلق جھوٹی خبراڑادی اور فاس کی طرف آنے والے گروہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور وہ اپنے پڑاؤ کے لئنے کے بعد تازا کی طرف والی آ گیااؤرائ کے خیام اور خزائن میں آگ بھڑک اٹھی پھرائ رات كي صبح كوتا زا گيااوراس مين داخل بوگيااوران دنون اس كا عامل سلطان ابوالحن كاغلام الخير تفااور محلا بن عثان حكومت کے دوست وتر ہاڑین عریف اور معقل کے امرائے مغرب کے پاس جلا گیا اور جب سلطان ابوالعباس تا زا کی طرف گیا تو اس نے اپنے عم زاد سلطان موی کولکھ کراس کا وہ عہدیا دکرایا جودونوں کے درمیان تھا اور سلطان ابن الاحرف اسے وصیت کی گ اگراہے اس پر فتے ہوئی تو وہ اے اس کی طرف جیج دیے پس سلطان مویٰ نے اُسے بی عسکر کی ایک جماعت کے ساتھ جو اس طرف کے باشندے تھے بلانے میں جلدی کی اور وہ زکریا بن میجیٰ بن سلیمان اور محمد بن سلیمان بن واور بن اعراب تھاؤر ال کے ساتھ العباس بن عرالوسانی بھی فتالیں وہ اسے لائے اور اسے فاس کے باہر مص کے تالاب پرزاویہ میں اتا را کیل اس نے اسے وہاں بیڑی ڈال دی پھراس نے دے وزیر مسعود بن ماس کے بھائی عمر بن رحو کے ساتھ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اندلس کی طرف بھیج دیا اور اس کے بیٹے ابوفار کوساتھ رکھا اور ان کے بقیہ لوگوں کوفائل میں چھوڑ دیا اور سبعہ سے سندر کو پارکیا لیش سلطان ابن الاحرنے اسے اپنے ملک کے قلع الحراء میں اتارا اور اس کی بیٹریاں کھول ویں اور اس پڑ بھروں کیا آوراس کے وظیفہ میں اضافہ کر دیا تو وہ وہاں اس کی نگر انی میں رہا۔ یہاں تک کٹاس کا وہ حال ہوا جس گا ہم ذکر

فصل

وزيرمجمه بن عثمان كي مصيبت اوراس

ق کا کل

اس وزیر کی اصل محمد بن الکاس ہے جو بن ورتا جن کا ایک بطن ہے اور جب بنوعبدالحق کی حکومت مغرب میں مشخکم ہو گئ تو وہ ان میں سے اس کو وزارت پر مقرر کرتے تھے اور بسااو قات ان کے اور بنی ادر لیں اور بنی عبداللہ کے درمیان حسد پیدا ہوجا تا تھا جس میں بعض بنی الکاس سلطان ابوسعیداور اس کے بیٹے ابوائشن کی حکومت میں مارے گئے بھر سلطان ابوالحن نے اپنے وزیریجی بن طلحہ ابن محلی کی وفات کے بعداس کو تلمسان کے محاصرے کی جگہ پر اپناوزیر بنایا اور وہ کئی روز تک اس کی

تاریخ این ظدون ۱ وزارت کا ذمہ دار رہاا دراہ کے بیں جنگ طریف میں اسکے ساتھ شامل ہوا اور شہید ہو گیا اور اس کے بیٹے ابو ہکرنے حکومت ك زير سايد حن كفالت اور فراخي رزق مع فيض ياب موت موئي پرورش بائي اوراس كي مان أم ولد تحي اوراس كيم زاد محمر بن عثان نے اس وزیر کواس کا جانشین بنایا اور ابو بکرنے اس کی گودیس پرورش پائی اور وہ اپنے باب اور ساف کی او لیت کی وجہ سے بلندم تبت تھا اور جب میں جوان ہوا تو حالات نے اسے بلند کر دیا اور وہ اپنے انتخاب اور نمائندگی کے لئے باوشاہوں کے شہروں میں گھو مایہاں تک کہ سلطان عبدالعزیز نے اے اپناوزیر بنالیا جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں اور اس نے اس کی وزارت کو بہت اچھی طرح سنجالا اور پیچمہ بن عثان اس کانا ئب بن گیا۔ اورسلطان عبدالعزیز فوت ہوگیا تو ابو بکرنے اس کے بیٹے سعید کو بادشاہ مقرر کر دیا دہ بچہ تھا اور ابھی اس کے دانت بھی نہیں ٹوٹے تھے اور اس کی حکومت کے بگڑنے اور اس کے جدید شہرے محاصرہ کرنے اور سلطان ابوالعباس کے اس پر غالب آنے کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں محربن عثان نے سلطان ابوالعباس کی وزارت کواس پرغالب آ کرسنجالا اور اس نے اپی حکومت کے امور کواس کے سپر دکر دیا اور خود اپنی لڈات میں مشغول ہو گیا اس محمر بن عثان نے سلطان ابوالعباس کی حکومت کے ان امورکوسنجالا جنہوں نے اسے مشقت میں ڈال دیا تھا حتیٰ کے سلطان مویٰ کا ان کے دارالحلانے پر قبضہ ہوگیا جو پہلے بیان ہو چکا ہےاور بنومرین ملطان ابوالعباس کی خاطراس ہےا لگ ہو گئے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہےاوروہ تازا کی طرف لوث آيا پس سلطان ابوالعباس اس بين داخل موكيا ..... .... وراد بن عراق الميل الميل المواجعة الما الميل المواجعة المراجعة ھا اور اس کی بناہ لی تو وتر مار اس سے تر شروئی کے ساتھ پیش آیا اور اس سے اعراض کیا پس وہ تیار ہو کرمعقلی عربوں کے المعبات قبائل كى طرف چلا كيا جود مال تازا كے سامنے ان ساتھ وں كى امان ميں رہتے تھے جواس كے اور ان كے شخ احمد بن عبو کے درمیان تھی پس وہ اس کے ہاں پناہ لیتے ہوئے اتر اتو اس کے اے دھوکا دیا اور سلطان کواس کی اطلاع بھیجے دی تو اس نے المز وارعبدالوا عدین جمیر بن عبو بن قاسم بن ورزوق بن بومر پطت ادر موالی میں سے حسن عوفی کے ساتھ اس کی طرف فوج بھیجی تو عرب اس سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اسے ان کے سپر دکر دیا پس وہ اسے لے آئے اور انہوں نے اس کے فاس میں داخل ہونے کے روز اسے رسوا کیا اور کی روز تک قید رکھا اور پر اصر ارمطالبہ کے بارے میں اسے آنر ماکش میں ڈالا

گیا پھراس کے قید فانے میں اسے ذی کر کے قل کرویا گیا۔

تاريخ ابن ظيرون من المراجعة من المراجعة من المراجعة من المراجعة من المراجعة من المراجعة من المراجعة من المراجعة

# فصل

# غمارہ میں حسن بن الناصر کے بغاوت کرنے اور وزیر ابن ماسی کے فوجوں کے ساتھا اس پر مجملہ کرنے کے حالات

جب سلطان ابوالعباس کواندلس کی طرف جلاوطن کرنے اوراس کے وزیر تھر بن عامی ہوگراس کی وزارت سنجال کی اوران کے سلطان ابوالعباس کواندلس کی طرف جلاوطن کرنے اوراس کے وزیر تھر بن عثان کوئل کرنے اور وزیر تھر بن عثان کوئل کرنے اور وزیر تھر بن عثان کوئل کرنے اور وزار واروں کے منتشر ہوجانے کے ماعث انہوں نے زیین کے اندر جانا چاہا اوران بھی ہے۔ اس کا بھتیجا عباس بن مقداوا ندلس چلا گیا ہوراس نے حسن بن الناصر من سلطان ابوعلی کو وہاں پایا آوروہ حکومت کی جبتو بھی وہاں اندلس بھی اس کے ٹھکانے میں چلا گیا اوراس نے اس کی رائے کو کر مغرب کی طرف واپس جا کروہاں امارت طلب کی جائی اور وہ ان بھی میں وہاں اندلس بھی اس کے ٹھکانے میں چلا گیا اور اس کی دائے کو کر مغرب کی طرف واپس جا کروہاں امارت طلب کی جات اس کی آمد ورفت پر تظلیم و تکریم کی اوراس کی دعوت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کی دعوت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے عباس بن مقداوکو وزیر بنایا اور مسعود بن ماس کو فریم پیٹی تو اس نے اپنے بھائی مہدی بن ماس کے ساتھ فوج بھی گیں اس نے عباس بن مقداوکو وزیر بنایا اور مسعود بن ماس کو فریم پیٹی تو اس نے اپنے کائی مہدی بن ماس کے ساتھ فوج بھی گیں اس فوجوں کو ٹیار کیا اور اس کے عاصر کی کراورات کے سامنے ڈی گیا گیل وزیر کیا دوراس کے بعد سلطان کی وفات کی جو کوئی گی تھی۔ خرچین گی تھی۔ خرچین گی تھی۔ خرچین گی تھی۔ خرچین گی گی تھی۔ خرچین گی گی تھی۔ خرچین گی گی تھی۔ خرچین گی گی تھی۔ خرچین گی گی تھی۔ خرچین گی گی تھی۔ خرچین گی گی تھی۔ خرچین گی گی تھی۔

تاریخ ابن ظرون \_\_\_\_ هَـ دوازدةم

# فصل

# ، سلطان موسیٰ کے وفات پاپنے اور منتصر بن سلطان ابوالعیاس کی بیعت ہونے کے حالات

سلطان موئی جب مغرب کابا اختیار با دشاہ بن گیا تو اس نے ابن ما کی کے اپ او پر حاوی ہونے کو براسمجھا اور اس کے ہمراز وں سے اس پر حملہ کرنے کے اور سے بیس سازش کی اور اکثر وہ اس بارے بیس اپنے کا شب اور دوست مجمہ سے جو اس کے باپ کا کا شب کا بینا تھا ہے و دوست مجمہ بی شکل کیا کرتا تھا اور سلطان موئی کے پیچھٹر اب نوش ساتھی تھے جن کو وہ اپنے بہت سے امور سے آگاہ رکھتا تھا اور ان ہیں ، اس بن عمر بن عثمان الوسانی بھی تھا اور وزیر مسعود بن ماسی نے ابوعمر کو وہ اپنی مال کا قائم مقام بنایا اور اس نے اس کے باس بن عمر بن عثمان اور سلطان کی مجلس لے جاتا تھا اور سلطان کی مجلس مقام بنایا اور اس نے اس کے باس بنتیا تھا جسے دور پوئن جو با اور سلطان کی مجلس سلطان سے دور ہونا جا بااور تھا رہ کے بین کی مدافعت کے لئے جلد کی ہوئی اور ارالخلا نے پر اپنے بھائی یعیش بن رہو کہ بن کی وجا سے اور اس کی وفات کی جرفی اور اس کی وفات جمادی الاحر کی بن موئی اے ایک مرض لاحق ہو گیا تھا اور وہ وہ بنی خلافت کے بین سال اور ایک دن رات بعد فوت ہو گیا اور لوگ وزیر کے بین سال اور ایک دن رات بعد فوت ہو گیا اور لوگ وزیر کے بین موئی ایک بعیش پر شہت کا تھیش پر شہت کا تھی کہ بین موئی ایک اور اس کی وہ اور اس کی وہ بین موئی کے دور اور اس کی اور اس کی قوم کا ذکر بیان ہو چکا ہے اور اس نے سلطان موئی کے ذرائے میں آھے تھی کیا اور اس کی وفات کے بعد اور اس کے سلطان موئی کے ذرائے میں آھے تھی کیا اور اس کی وفات کے بعد اسے تھی کی اور اس کی مقدوز راء میں سے تھی بن موئی وفات کے بعد اسے قبر کیا اور اس کی وفات کے بعد اسے قبل کر دیا اور اس کی قوم کا ذرکر بیان ہو چکا ہے اور اس نے سلطان موئی کے ذرائے میں آھے تیر کیا اور اس کی وفات کے بعد اسے قبل کر دیا اور اس کی تھی میں اسے تیر کیا اور اس کی وفات کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اسے تی آزادی پر قائم رہی ۔

# Be a surprised of the surprised of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

# اندلس سے واثق محد بن ابی الفضل بن سلطان ابی الحسن کی روانگی اوراس کی بیعت کے حالات

احمد بن محمد الصبیحی کی آمد اور جب احمد بن محمد السیمی واثق کے ساتھ آیا تو وہ اس کے اصحاب پراحسان کرنے لگا اور خودرائی کا اظہار کرنے لگا کوئکہ خدمت گار سیاہیوں کا ایک دستہ اس کے پاس تھا پس اہل حکومت اس سے تنگ ہو گئے اور سلطان واثق کے لئے اس سے برأت کا اظہار کیا تو انہوں نے اس پر حملہ کر کے اسے سلطان واثق کے لئے اس سے برأت کا اظہار کیا تو انہوں نے اس پر حملہ کر کے اسے سلطان کے خیمہ کے پاس قل کر دیا اور اس میں بنی مرین کے سردار یعیش بن علی بن فاس الیابانی نے برا پارٹ ادا کیا اور وہ پچھلوں کے لئے عبرت بن گیا اور اس پر آسان رویا نہ زمین اور رزوق بن بوفر یطعت جو بن علی بن زیان کے موالی میں سے تھا جو اعیان حکومت میں سے بنی و زکائن کے شیوخ اور فوج کے پیشوا تھے اس نے سلطان مولی کے زمانے میں موالی میں سے تھا جو اعیان حکومت میں سے بنی و زکائن کے شیوخ اور فوج کے پیشوا تھے اس نے سلطان مولی کے زمانے میں

وزیر مسعودین ماتی کی فوجول کے ساتھ ردوا گی اوروزیر مسعودین ماتی فوجول کے ساتھ روانہ ہوااور جبل مغیلہ بیں ان کے قبائل بیں گیا اور گی روزتک ان سے جنگ کی اور واثق کے ساتھ جولوگ تھان کے ساتھ ساز باز کی اور ان سے مہر بانی چاہی اور کانا میں دون و بال عبدالتی بن الحسن بن یوسف الورتا جنی موجود تھا پس اس نے اس سے مدد ما گی اور اس پر قبضہ کرلیا اور اس کے اور واثق اور اس کے اصحاب کے درمیان بار اور تن موجود تھا پس اس نے اس سے مدد ما گی اور اس پر قبضہ کرلیا اور اس کے اور واثق اور اس کے اصحاب کے درمیان بار اور اس بھی موجود تھا پس اس نے واثق کے راتھیوں کی ایک جماعت کو پکڑلیا جس شی المر وارعبدالوا مد جسے لوگ شال تھا اس اندلس تھے اس اندلس تھے اس نے اس کے خوال کے مصاب کیا ہو اس کے باپ سلطان ابوالعیا سے کے بال تھا اس نے اس کے خوال تھا اس کے ساتھ اور اس کے باور اس بھی اور اس کے باور سرے لوگوں کو پکڑا جو اس کے بار کیا ہورا سے جاتا ہے مصاب کیا ہور اس کے بار کیا ور اسے جاتا ہے مصاب کیا ہور اس کے بار کے مصاب کیا ہور اس کے بار کیا ہورا سے جاتا ہے مصاب کیا ہورا سے بھی اور اس کے بار کیا ہورا ہور کے گول کو بیا اور اس کے بار کے ساتھ بار کیا ہورا کی جات کو قبید کو بیکر کیا ہور اس کے بار کیا ہورا ہور کو گول کر دیا اور ان ان المام کی اس کے اس کو قبید کر دیا اور بھی کول کیا ہورا سے بار کیا ہورا کیا گور کر کیا اور اس سے بر اصرار مطالب کیا پھر اس جوڑ و یا پھر اس نے تھار ہی جبل صفیے بیل کو بیار کیا ہورا کیا ہورا سے جوڑ و یا پھر اس نے تھار ہ کے جبل صفیے بیل اور اس کی کر دیا ہور کیا گور کیا ہورا سے دو کا کیا اور اسے لاکر کی دوز تک قید کر دیا چراسے اندلس جانے کی اجازت دے دی اور اور کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا گور کر کیا اور اسے لاکر کی دوز تک قید کر دیا چراسے اندلس جانے کی اجازت دے دی اور میا کہ بیار کیا کہ کیا ہورا سے لاکر کی دوز تک قید کر دیا چراسے اندلس جانے کی اجازت دی کی اور کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ کیار کیا کہ کیار کیا کہ کیار کیا کہ کیار کیا کہ کیار کیا کہ کیار کیا کہ کیار کیا کہ کیار کیار کیا کیار کیا کہ کیار کیا کہ کیار کیا کہ کیار کیار کیا کہ کیار کیا کہ ک

عارئ این فلدون \_\_\_\_ حضرووازدام

فصل

# وزیرابن ماسی اورسلطان ابن الاحمر کے درمیان جنگ اور سلطان ابوالعبال کے اپنے طرف کی حکومت کی جنبخو میں سبتہ کی طرف آنے اور اس پر قبضہ کرنے کے حالات کی طرف آنے اور اس پر قبضہ کرنے کے حالات

جب وزیرابن ماسی کوواثق کے بارے میں اطلاع ملی اوراس نے دیکھا کیاس نے حکومت کوسنجال لیا ہے اوراس ہے فتنہ ونسا در ور کر دیا ہے اور اس نے حکومت کے مضافات کے بارے میں جوکوتا ہیاں کی جیں ان کی طرف اپنی توجہ کو پھیرا ہے اور اس نے سبتہ سے اپنے کام کا آن کیا اور سلطان مویٰ نے اپنی پہلی آمد پر اسے ابن الاحمر کوعطا کیا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پس اب اس نے وزیر ابن ماس کواس کے اس بھیجا کہ وہ اسے اس سے ملاطفت کے ساتھ واپس لے لے تو ابن الاحمر اس کے لئے برافروختہ ہوگیا اوراس کے رومیں لگ کی جس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو گیا اور ابن ماس نے عباس بن عمر بن عثان بن الوسانی کی بن علال بن اصمو داور بنی الاحر کے رئیس میں ن احمدا کم کے ساتھ سبند کے محاصرہ کے لئے فوجیل جیجیں کپھر سلطان الثینج کے گھر سے جوان کی امارت کا آغاز کرنے والا اور ان کی حکومت کا ہموار کرنے والا ہے اور اس نے اشبیلیہ اور جلالقہ کے سلطان سے جوسمندر سے برے رہنے والے بن اوثونش میں کے ہے خط و کتابت کی کہوہ ان کی طرف سلطان ابن الاحركيم زاوم بن اساعيل كورتيس الجم كے ساتھ بھيج تا كہوہ دونوں اس كى جانب سے اندلس پر چڑھائى كريں اور وزير كى فوجوں نے آئے کر سبعہ کا محاصرہ کرلیااور بر ورقوت اس میں داخل ہوگئیں اوراندلس کے جومحافظین وہاں موجود تھے انہوں نے قصبہ میں بناہ لے کی اور شرکے وسط میں فریقین کے درمیان سلسل جنگ جاری رہی اور اہل قصبہ نے پہاڑ پراپنے معاملے کی نشانی کے طور پر آئے گ روٹن کر دی تا کہ ابن الاحمراہے دیکھ لے جو مالقہ میں مقیم تھا لیں اس نے بحری بیڑے کو جا نباز وں سے تجرکران کی مدو کے لئے بھیجنے میں جلدی کی چھرسلطان ابوالعباس نے اس کے مقام الحمراء سے بلایا اوراہے ماہ صفر ۹ ۸ کے بع میں کشتی میں سوار کرا کر قصبہ کی طرف جیجا اور وہ دوسرے دن ان کے یاس پہنچ گیا اور اس نے فصیل ہے انہیں یکار کراپی اطاعت کی دعوت دی پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ مضطرب ہو گئے اور منتشر ہو گئے اور وہ ان کے یاس گیا اور ان کے علاقے کولوٹ کیا اور وہ دوڑتے ہوئے اس کی اطاعت میں داخل ہو گئے اور فوج کی اکثریت اور ان کے سربراہ طنجہ کی ظرف واپس آ گئے اور سلطان سبعہ کے شہر پر قابض ہو گیا اورا بن الاحمر نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ اس سے دست بر دار ہوکرا ہے اس کی طرق واپس کردیے پی وہ اس کی حکومت میں شامل ہوگیا اور وہاں اس کی بیعت مکمل ہوگئی ادروہ آئے والےمہما توں کا انظام كرتاريا\_

تارخ این ظارون می دوازدیم

# سبتہ سے سلطان ابوالعباس کے ابنی فاس کی حکومت کے طلب کرنے کے لئے چلنے اور ابن ماسی کے اس کے دفاع کے لئے

# تیار ہونے اور شکست کھا کروائیں آنے کے حالات

جب سلطان ابوالعباس نے سیعۃ پر قزیہ کرلیا اور اس کی حکومت اس کے لئے کھل ہوگئی اور اس نے اپنی فاس کی حکومت کو حاصل کرنے کا عزم کیا اور ابن الا حمر نے ارہ اس بات پر اکسایا اور اس سے مدد کا وعدہ کیا کیونکہ ابن ماہی نے اس کے دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ سازش کی تھی کہ وہ او پہل کردیں اور کیمں ایم کو باوشاہ بنادیں کہتے چین کہ ابن الاحم کے دوستوں میں جس جس نے اس کے ساتھ سازش کی تھی وہ یوسف بن مسعود بلنسی اور حجہ بن وزیر ابوالقاسم بن انگلیم الرعمی شے اور سلطان ابن الاحمر نے ان کو معلوم کرلیا اور وہ ان دنوں جبل الفتح پر سلطان ابوالعباس کے امور کی و کھے بھال کر رہا تھا لیس اس کو اور ان کے بھائیوں کو تل کردیا گئے جیس کہ بیاس کے غلام خالہ کی چنلی پر ہوا تھا۔ جو اس کی حکومت کا اس نے ان سب کو اور ان کے بھائیوں کو تل کردیا گئی اور ان کے نظام بھی کہ کہ تا کہ کہ کہ تھی اس کی جائی تھل ہوگئی ابن الاحمر ابن ما می پر غصر سے چیڑ کی افوا اور اس نے نے بات تحقی رکھی اور ان کے متحقومت کی جبتو کے لئے سفر کی اور ان ان الاحمر ابن ما می پر غصر سے چیڑ کی افوا اور اس نے سلطان ابوالعباس کو پیغام جیجا کہ وہ افران تھا وہ ہوئی کہ بیان ہو چکا کے لئے تیار ہو جائے اور اس کی علی دور ان سے بھی کہ بیان ہو چکا کے لئے تیار ہو جائے اور اس کی برخوب کی طرف اس کے علی میاں ہو جائے کہ بیان ہو چکا ہوں وہ خوب کی طرف روزت کی اس کی عاصرہ کے رکھا گر اسے مرف کرسا گئی اس نے وہاں سے فوجس کے میانہ ہو گیا اور اس کا براول اصرا کی چھوڑ کر جہل الصفی کے کہ وہ میں کہ وہ ادا الکلاف فر برجائشین بنا نے کے بعد فاس سے فوجوں کے ساتھ چلا اور اس کا براول اصرا پہنے گئی تو سلطان الوجھوڑ کر جہل الصفیح کی طرف چلا گیا اور اس کی بناہ کے کہا اور اس کا براول اصرا کی چھوڑ کر جہل الصفیح کی طرف چلا گیا اور اس کی بناہ کے کہا گیا ہوں سے نو جوں کے ساتھ چلا اور اس کا براول اصرا کی چھوڑ کی جائیں اس کی براول اصرا کی بیات کے اور الکلا کے برائی الاحم کی طرف چلا گیا اور اس کی بناہ کے کہا

آبن ماسی کا ابوالعباس کا محاصرہ کرنا : اور ابن ماس آیا اور جبل میں اس کے عاصرہ کے لئے بڑھا اور طنجہ میں جو بیاوہ " انداز تھے ان کو اکٹھا کیا اور دو ماہ تک صفیحہ میں اس کا محاصرہ کئے رکھا اور معقلی عربوں میں سے اولا دھین کا شیخ

تارخ ابن غلدون یوسف بن علی بن غانم وزیرمسعود کامخالف اور سلطان ابوالعباس کاداعی اور مددگارتھا اور وہ اس کے بارے میں ابن الاجرسے خط و کتابت کرتار ہتا تھا پس جب اس نے اس کے سبتہ پر قابض ہونے اور فاس کی طرف آنے کے متعلق سنا تو اس نے اپنے عرب مد دگاروں کواکٹھا کیا اوراس کی اطاعت میں شامل ہوکر بلا دِمغرب کی طرف فاس اور مکناسہ کے درمیان چلا گیا اوراس نے علاقے پر حملے کئے اورا سے لوٹا اور رعایا نے جھوٹی افواہیں اڑا کیں اور وہ قلعوں کی طرف بھاگ گئے اور حکومت کا دوست وتر مار بن عریف سلطان کا مددگارتھا اور وہ اس ہے جب کہ وہ اندنس میں تھا خط و کتابت کرتا اور ابن الاحمر ہے بھی اس کے میں خط و کتابت کرتا تھا ہیں جب صفیحہ میں سلطان کا محاصرہ سخت ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے ابو فارس کو وہر مار کی طرف بھیجا جو نواح تا زامیں اپنے مقام پر تھا اور اس نے سیور بن بیجیاتن بن عمر کو بھی اس کے ساتھ بھیجا لیں ونز مار اس کی دعوت کا ذیمہ دار بن گیااورا سے تازاشہر کی طرف لے آیااوراس کا عامل سلیمان العودودی وزیرابن ماسی کے قرابت داروں میں سے تھالیس جب ابو فارس بن سلطان وہاں گیا تو اس نے فوراً اس کی اطاعت کر لی اور اسے شہر پر قابودے دیا اور اس نے اس سلیمان کو وزیر بنایا اور صفیروا کی طرف گیا اوراس کے ساتھ وتر مار بھی معقلی عربوں کو ملنے کے لئے گیا اور وہ انہیں فاس کے محاصرہ کے کئے لے گیا اور محربن الدمغهٔ ورغ کاعامل تھا' پس سلطان نے وزیر محربن عثان کے بھا نج عباس بن مقداد کے ساتھ فوج بھیجی توانہوں نے اسے تل کر دیاا دراس کے مرکو لے کرآئے اور جدید شہر کی ہرجانب یعیش کی مخالفت ہوگئی اور بیتمام حالات اس کے بھائی کے بیاں پہنچ کئے جو صفیحہ میں سلون رہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا پس فوجوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ فاس کی طرف دوڑا تا ہوا والیں آیا اور سلطان اس کے تعاقب کے گیا اور مکناسہ کاعامل اس کی اطاعت میں شامل ہو گیا اور الخیر موتی امیر عبدالرحمٰن كي طرف آيا اور يوسف بن غانم اوراس كے ساتھ جوعرب قبائل تھے وہ اسے ملے اور سب كے سب فاس كي طرف آئے اور ابو فارس ابن سلطان تازا ہے اپنے پاپ کی ملا قات کے گئے صفیروا چلا گیا تھا پس ابن ماس نے اس امید پر کہا ہے شکست دے گا و جوں کے ساتھ اسے رو کا اور بنی بہلول کے ساتھ اس سے جنگ کی پس اہل فوج ابو فارس بن سلطان کی طرف آ گئے اور سلطان مکناسہ میں تھا ہیں وہ تیزی کے ساتھ فاس کی طرف یا اور اس کا بیٹا ابو فارس وادی النجاء میں اس کی ملاقات کو گیااور وہ مجھ کوجدید شہر ہی گئے اور وہاں اپنی فوجوں کے ساتھ اثر کئے جہاں وزیرنے اینے مدد گاروں اور دوستوں کے ساتھ پناہ لی ہوئی تھی اوراس کے ساتھ یفمر اسن بن محمد السالقی اور بٹی مرین کے وہ پر عمالی بھی تھے جن کواس نے اصلامیں سلطان کی ملاقات کے لئے چلتے وقت طلب کیاتھا۔

تاریخ این فلدون \_\_\_\_ حدوواز دام

sing gibratist partition in the part of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th

# مراکش میں سلطان ابوالعباس کی دعوت کے غالب آنے اور اس کے مدد گاروں کے

# اس پر قبضه کرنے کے حالات

وزیر سعود بن مای نے مراکش اور مصامہ ہے مضافات پر جواس کی اطاعت میں شامل تھے اپنے بھائی عمر بن رحوکو والی مقرر کیا لیس جب سلطان کے سرو پہنچنے اور اس پر قابض ہونے کی اطلاع پینچی تو اس کے سرکر وہ دوست ان نواح میں اس کی دعوت کا ذمہ دار بن گیا اور وزیر مسعود کی دعوت کا فرمہ اربن گیا اور وزیر مسعود نے اپنے مقام سے جہاں وہ صفیحہ میں سلطان کا عظم وہ کئے ہوئے تھا مراکش سے اس کی امداد کے لئے فوج بھیجنے کا پیغام بھیجا کی خوف بن سلیمان الوار بیتی جو مراکش اور سوس کے دربیان مضافات کا حاکم تھا اس کی طرف گیا اور باقی لوگ اس کی مرف کی مرف بیل اور بوسف بن یعقوب بن کرنے سے دک کئے اور متفرق ہوگئے اور علی بن عمر کا بوتا ابو واجت جبل البسا کرہ کی طرف چلا گیا اور پوسف بن یعقوب بن السیجی بھی اس کے ساتھ تھا لیس کی طرف گیا کہ وہ دارالخلاف کے اس کی طرف کھا کہ وہ دارالخلاف کے اس کے مناز کو بین بن رحو پر چڑھائی کرتے ہوئے لوٹ آیا اور اسلیمی بھی سلطان کو فاس کی طرف جا گیا اور جدید شہر کے جات کھودی تو جن کو اور کا تھا گیا اور مراکش پر اپنے ایک می ذاو کو تو بین اور کھا گیا اور مراکش پر اپنے ایک می ذاو کو تو بین اور کھا گیا اور مراکش پر اپنے ایک می ذاو کھا گیا اور مراکش پر اپنے ایک می ذاو کو تو بین اور کھا گیا اور مراکش پر اپنے ایک می خوبوں کو ایکھا کیا اور مراکش پر اپنے ایک می ذاو کو تو تو کہ اس میں میں جاتھ کی بین جو بر کی اس کے فوجوں کو ایکھا کیا اور مراکش پر اپنے ایک می خوبوں کو ایکھا کیا اور مراکش پر اپنے ایک می خوبوں کو ایکھا کیا اور مراکش پر اپنے ایک می خوبوں کو ایکھا کیا اور مراکش پر اپنے ایک می خوبوں کو ایکھا کیا اور مراکش پر اپنے ایک می خوبوں کو ایکھا کیا اور مراکش پر اپنے ایک می خوبوں کیا گیا کہ دور دارا گیا گیا اور مراکش کی میں دور کی میں اس کے مراکش کی میں دور کی خوبوں کو کھوں کیا گیا کو دی تو بر کر کی طرف کو کھوں کی خوبوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کوبوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھ

فصل

مراکش پرالمنتصر بن سلطان ابوعلی کی حکومت

اوروہاں پراس کے بااختیار ہونے کے حالات

جب سلطان ابوالعباس نے مغرب پر قبضہ کیا تواس نے اپنے بیٹے المنتصر کوسمندر میں سلا کی طرف بھیجااور عبدالحق بن پوسف الورتاجیٰ کواس کاوز پر بنایا اورا قامت اختیار کی'جس وقت سلطان جدید شہر میں آیااس وقت رزوق بن تو فریطت

کالہ نے واپسی پراس کے پاس سے گزراتواس نے نری سے اسے بلایا پھراسے پکڑلیااوراً سے پابخولاں اپنے باپ کے پاس بھیج دیا جس نے اُسے قبر خانے میں ڈال دیا اوراس کے بعد قبد خانے میں اُسے قبل کر دیا پھر سلطان نے آپ بیٹے المخصر کو مراکش کی حکومت کی طرف جانے کا پیغام بھیجا پس جب وہ مراکش پہنچا تو نائب نے قصبہ میں بناہ لے کی اوراس نے المخصر کے وزیر عبد الحق سے فریب کیا کہ نائب نے اس کے قبل کا ارادہ کرلیا ہے اوراس وقت المخصر قصبہ پر غلبہ پائے گا لیس وہ المخصر کے ساتھ بھاگیا اور جبل بناتہ کی طرف چلا گیا اور سلطان کو بھی اطلاع مل گئی تو وہ ابو نائب سے بگڑ گیا اورائے حکم دیا کہ وہ اس کے بیٹے کوقصبہ میں قضد دینے کہ بارے بیٹ اپنے کا خط مملازا کہ کوخط کھے اوراس نے سعید بن عبدون کواس کا وزیر بینایا درائے خط دے کر بیعجا اور عبد الحق کواپ کے وزارت سے معز ول کر دیا اورائے فاس بلایا پس سعید بن عبدون مرائش کی بہنچا اوراس نے قصبہ کے نائب کواس کے نائب کواس کے نائب کواس کے نائب کواس کے نائب کواس کے نائب کواس کے نائب کواس کے نائب کواس کے دیا اورائی جبتی تو انہوں نے قصبہ پر قضد دے کر دیا اور وہ اس کے نائب کواس کے دیا مراوراس کے دیگر مددگاروں اور دوستوں کو پکڑلیا اور آئیس جبتا کے مصائب کیا اوران کا صفایا کیا دو ایا ہی کہ دو ایا ہو تا ہو کیا ہو اس کے نائب کیا اوران کا صفایا کردیا بہاں تک کہ وہ ہوا تھے ہم بیا گر تیں۔

فصل

# جدیدشہر کے محاصر ہے اس کی فتح 'وز برابن ماسی

# کی مصیبت اوراس کے تل کے حالات

جب سلطان جدید شهر میں آیا اور اس کے بقیہ قبائل اور مددگار اور دوست اس کے پاس آگے تو وزیر مسعود کو بی مرین پراس کو چھوڑ دیئے کی دجہ سے خصر آگیا تواس نے ان کے ان بیٹوں کو آل کرنے کا تھم دے دیا جن کواس سے وفا داری پریغالی بنایا گیا تھا' پس یغمر اس السالفی نے زمی کے ساتھ اُسے اس بات سے روکا تو وہ اس کام سے رک گیا اور سلطان نے تین ماہ تک اس نے دست برداری اور اطاعت کی طرف بلایا تو اس نے تین ماہ تک اس کی طرف حکومت کے دوست و تر مارین عریف اور اپ تظامی دوست بھی بن طال کو بھیجا تو انہوں نے اُسے اور اس نے ساتھ ول کو اس شرط پر امان دی کہ وہ وزارت پر قائم رہے گا اور اپ شامان واثق کو اندلس کی طرف تھیج دے گا اور اس نے اس امر پر ان کوشم دی اور سلطان کی خاطر ان کے ساتھ گی گیا اور سلطان کا رمضان ۹ کرے چوا بی علیا در آلی سال چار ماہ بعد جدید شہر میں داخل ہوا اور اس نے داخل ہوتے ہی واثق کو گرفار کر لیا اور اُسے قید کر کے طبح تھیج دیا اور اس کے بعد و ہیں اس نے ساتھ آلی کر دیا اور جب وہ اپنی امارت پر قابض ہوگیا تو اس نے اپ دخول کے دوسرے دن وزیر ابن ماہ کے بھائیوں اور اس کے بعد و ہیں اس کے بددگار ویں کو کیٹر لیا اور اس کے وہوا بنی امارت پر قابض ہوگیا تو اس نے اپ دخول کے دوسرے دن وزیر ابن ماس کے بھائیوں اور اس کے بددگار ویں کو کیٹر لیا اور اس کو بین اور کی کیٹر لیا اور وہ عذاب ہی میں مرکئے پھر اس نے مسعود پر وہ انتقام و عذاب ہی میں مرکئے پھر اس نے مسعود پر وہ انتقام و عذاب اس کے بدرگار ویں کو کیٹر لیا اور وہ عذاب ہی میں مرکئے پھر اس نے مسعود پر وہ انتقام و عذاب ہی میں مرکئے پھر اس نے مسعود پر وہ انتقام و عذاب ہی میں مرکئے پھر اس نے مسعود پر وہ انتقام و عذاب ہی میں مرکئے پھر اس نے مسابقہ کی وہوں ہو انتقام و عذاب ہی میں مرکئے پھر اس نے مسابقہ کی مدین وزیر ان اس کی کے بھائیوں اور سے کو میں اس کے بیان کو میں میں مرکئے پھر اس نے مسعود پر وہ انتقام و عذاب ہی میں مرکئے پھر اس کی کے میکر کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو

ارخ ابن طدون مسلط کیا جا سکتا اور اس نے سلطان کی طرف آنے والے بی مرین کے گھروں میں جو پچھ کیا تھا اے اس پر مسلط کیا جے بیان نہیں کیا جا سکتا اور اس نے سلطان کی طرف آنے والے بی مرین کے گھروں میں جو پچھ کیا تھا اے اس پر ملامت کی اور جب بھی وہ ان میں سے کی کے پاس بھاگ کر جاتا تو اس کے گھروں کی طرف جاتا اور انہیں لوٹ لیتا لین سلطان نے تھم دیا کہ اس کے خاروں وہ اسے بیس کوڑے مارتا یہاں تک کہ عذا ب نے اُسے ماردیا اور صدیے بڑھ گیا تو اس کے چاراعضا قطع کئے گئے اور دومر عضو کے قطع ہونے پر مرگیا اور دومروں کے لئے عبرت بن گیا۔

فصل

# محمر بن علال کی وزارت

اور جب سلطان وستبردار ہوگیا اور مغرب پروزیرابن مائی کا قبضہ ہوگیا اور اس کے اور اس کے بھائی یعیش کے درمیان قدیم کینے ہے تھے تو وہ ان کے غلیم کی دجہ سے سکون پریہ ہوگیا اور جب مغرب میں فتنہ کی آگ جڑک آٹھی اور معقلی عربیاں قدیم کینے ہے تھے تو وہ ان کے غلیم کی دجہ سے سکون پریہ ہوگیا اور جب مغرب میں فتنہ کی آگ جڑک آٹھی اور معقلی عربیا کہ عربیا کہ عبدی اللہ ہوگیا ہور اور دہ ہوگیا اور رزوق ابن تو فریطت کے ساتھ ان کے قبائل میں چااگیا جبیا کہ سلطان واثق اندلس کی طرف گیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ جبل نربیون کی بچااور انہوں نے ابن مائی کی مخالفت کا اظہار کیا تو اس کی طرف گیا اور اپنی موافقت کی اور اس نفاق سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے جس پر انہیں وزیر کی اور اس نفاق سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے جس پر انہیں وزیر کی عداوت نے آ مادہ کیا تھا اس کی اطاعت میں داخل ہو گئے بیماں تک کہ واثق اور ابن مائی کے درمیان شکم سے پاگئی اور وہ ساطان واثق اور اس کے اطلاع آئی تو تھر بن پر سنطان ایوالعباس کے سیتہ جانے کی اطلاع آئی تو تھر بن پر سنطان ان کی حکومت کے گھواروں میں عائل مقرر کردیا اور چر سلطان ابوالعباس کے سیتہ جانے کی اطلاع آئی تو تھر بن پر سنف انہیں ان کی حکومت کی ذمہ داری سونپ دی اور سیتہ جلا معان اس مقرر کردیا اور اس نے سلطان اور اس نے ساتھ طلا اور اس کی آئی دیس معاف کردیا ہو سلطان اس کی عکومت کی ذمہ داری سونپ دی اور سیتہ تھا تھا اس نے کام کا آرادہ کرلیا اور سیتہ جلا سلطان اسے عزت کے ممائے طلا اور اس کی آئی تو مور اور اس نے اپنی حکومت کی ذمہ داری سونپ دی اور سے گیا تو سلطان اسے عزت کے ممائے طلا اور اس کی آئی میان میں اس کی منافرت کا ذکر کیا پس اس کی خور سے توش بوا اور اس نے اس کی کی خور سیال کی کومت کی ذمہ داری سونپ دی اور سیال کیا تو سلطان اسے عزت کے ممائے ملا اور اس کی آئی ہو میں اور اس نے اس کی کی خور سیال کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی ہوا اور اس نے اپنی حکومت کی ذمہ داری سونپ دی اور سیال کی اور سیال کی کی دورتی اور اس کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس کی کی دورتی اور اس ک

تاریخ ابن ظرون \_\_\_\_\_ حمد دوازد م بعد ای مای کرد و مقصوفی ایران تک کرده طریع شن کاطرف آگیا در این نے اس کے کی کام رک کے میکن دارا معدالے

ہمیشہ بی اس کے روبر ومنصرف رہایہاں تک کہ وہ جدید شہر کی طرف آصیا آوراس نے اس کے عاصرے کے پچھوڈن بعدائے وزارت وے دی جسے اس نے بہت اچھی طرح نبھایا پھر فتح ہوئی اور حکومت کی پوڑیش درست ہوگی اور میرمحم حکومت کونہایت اچھی طرح چلا تارہایہاں تک کہ وہ ہوا جسے ہم بیان کریں گے۔

فصل

# سجلما سميل محربن سلطان عبدالحليم ك

### غلبه کے حالات

اس نے بی ہمارے ساطان ابی اور اسے طی کہ کر بلایا جاتا تھا اور ہو ہو کا ہے اور اسے طی کہ کر بلایا جاتا تھا اور ہو ہو ہے اس کی ہیں اس عمر بن عبداللہ پر چڑھائی کروادی جن دنوں وہ سلطان ابی عمر بن سلطان ابی الحسن کے لئے بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ جدید شہر کا محاصرہ کر لیا یہاں تک کہ وہ ان کے دفاع کے لئے فکا اور ان ہے جنگ کی تو وہ فکست کھا گئے اور بخشر ہو گئے اور سلطان عبدالحلیم تا زا اور اس کا بھائی عبدالرحمٰن بن ابی یغلوں بھی تھا پھر وزیر عمر بن عبداللہ نے محمد بن ابی عبدالرحمٰن بن سلطان ابوالحسن کی بیعت کر لی اور ابی عمر کے بدلے میں اسے لے لیا اور اس کی جومرین اس پر چنون اور وسوسہ کی تہمت لگاتے تھے تو اس نے محمد بن ابی عبدالرحمٰن کو مکن اسہ سے ابوالحسن کی بیعت کی اور عبدالمومن اور عبدالرحمٰن کو مکن اسہ سے اس نے محمد بن ابی عبدالرحمٰن کو ماتھ نکا ہیں اس نے ان دونوں سے جنگ کرتے ان کو فکست دی اور بیدونوں سلطان عبدالحلیم کے ساتھ نکا ہیں اس نے ان دونوں سے جنگ کرتے ان کو فکست دی اور بیدونوں سلطان عبدالحلیم کے ساتھ نگا ہیں اس نے ان دونوں سے جنگ کرتے ان کو فکست دی اور بیدونوں سلطان عبدالحلیم کے ساتھ نگا ہوں بیان ہو بھی ہیں۔

پھرعرب المعقل لیمن اول دھیں اور احلاف کے درمیان اختلاف ہوگیا اور عبد المؤمن ان کی اصلاح کے لئے نکلا تو اولا دھیں نے اس کی بیعت کر لی اور بادل نخواستہ اسے بادشاہ مقرر کرلیا اور سلطان عبد الحق 'احلاف کی فوجوں کے ساتھ ان کی طرف گیا تو انہوں نے اس سے جنگ کی اور اسے شکست دی اور اس کی تقوم کے بردے بردے آ دمیوں کو آل کر دیا جن میں بی کی بن رحو بن تاشفین بن معظی بھی شامل تھا جو بنی تیر بیعن کا شخ اور بنی مرین کی حکومت کا بردا آدمی تھا' جنگ نے اس کے قل سے بردہ اٹھایا اور عبد المؤمن شہر میں منفر دیا وشاہ بن کر داخل ہوا اور سلطان نے اپنے بھائی عبد الحلیم کورغبت کے ساتھ اپنے فرض کی اوا کی گئے کے لئے مشرق کی طرف بھیجا پس وہ صحوا کے رائے "کرور سے جاجیوں کے رائے پر جلا اور قابرہ بہنچ گیا اور ان دنوں وہاں شاہ الزاصر محمد بن قلادون کی اولا دمیں سے بلیخ الحاصکی علی الاشرف شعبان بن حسین خود مختار حکمر ان تھا پس ان من خوش آ مدید کہا اور اس کے وظیفے میں اضافہ کیا اور اس کے خواص کو خوب روز سے وید ویا

عدددازدہم کے اس اس کی مدد کے لئے توشے خیے کھوڈ ہے اور اونٹ و ہے اور جب وہ اپنے تج سے توٹا اور مغرب کی طرف سفر کے لئے چلا تو کا کھے میں اس کی مدد کے لئے توشے خیے کھوڈ ہے اور اس کے نوکراس کی ہویوں اور بچوں کے ساتھ مغرب کی طرف سفر کے لئے چلا تو کا لاکھے میں فروجہ مقام پر فوت ہو گیا اور اس کے نوکراس کی ہویوں اور بچوں کے ساتھ مغرب کی طرف واپس آ گئے اور اس نے اس مجمد کوشیر خواری کی حالت میں چھوڑ اچونکہ سلطان ابوالحن کو اپنے بچاسلطان ابوالحن کو اپنے بچاسلطان ابوالحن کو اپنے تھی اس لئے بیا پی قوم سے الگ ہوکر ملک در ملک پھرتا ہوا جوان ہوا اور تلمسان میں بی عبد الواد کے سلطان ابی حوکے نزدیک اس کا مقام سب سے بڑا تھا کیونکہ اس نے اس سے بنومرین کے دشنوں کودور کیا تھا۔

مسعود بن ماسی کے خلاف بناوت کی اورہ مخالف کی بغاوت اور جب مغرب بیس عرب المحقل نے و دیرے میں وزیر مسعود بن ماسی کے خلاف بناوت کی اورہ مخالف پر ڈٹ گئے تو ابو تو نے موقع سے فائدہ اٹھایا اوراس محمد بن عبد الحکیم معقل کی طرف بیجا تا کہ ان سے مغرب پر تملہ کہ کروائے اور وہ تی المحمد ور ملک کے نکڑ ہے گڑے کرویں لیں وہ ان کے قائل میں گیا اور ان ان احلاف کے ہاں اتر اجو سب سے زیادہ بیتی تعلق وار اور وطن کے لیا ظامت قریب تر تھے اور وزیرا بن ماسی نے اسپتہ اتا ارس مغرب بن عبد المحکم کو اور جدید شہر میں ان احلاف کی بن ابراہیم بن عبو بن ماسی کو ان کا والم مقر رکیا تھا جس سے مان ش کی کہ وہ تھے بن سلطان ابوالعباس کی کو دو ہو اور دی اور جدید شہر میں اس کا گلہ گھونٹ دیا تو اس نے احلاف اور وزیر استوں کی کہ وہ تھے بن سلطان ابوالعباس کی رکاوٹ اس سے دور مواور وہ اس کے عاصرہ سے راحت حاصل کر بن تو انہوں نے ایسے بی کیا اور تھر بن تجلمات ابوالعباس کی رکاوٹ میں اس سے دور مواور وہ اس کے عاصرہ سے راحت حاصل کر بیاتی تھی بن ابراہیم پریشان ہوگیا اور اس کے مامنرہ سے راحت حاصل کہ بی تو نام بی ابراہیم پریشان ہوگیا اور اس کے دور تو اور وہ اس کے دور تو اور وہ اس کے دور تو اور وہ اس کے دور تو اور وہ اس کے دور تو اور وہ تو باسلام کی اور جب سلطان ابوالعباس کی جدید شہر پر بیشن کو اور اس کے دیگر قوابت وار دیا گیا اور جب کی عربی سلطان تا ہوگیا اور اس کے دور اور اس کے دور تو اور میسلطان ابی تو کی ہور کی طان اتر ایبیاں تک کہ وہ فوت ہوگیا لیان بی پریشان میں سلطان ابوالعباس کی پریشان میں سلطان ابوالعباس کی وہ فات کے بعد تو نس جو آئیا ہور سلطان ابوالعباس کی وہ فات کے بعد تو نس جو آئیا ہور سلطان الور علی بی اور تو کی طرف چاہ گیا ہور اس اور کھو شریا گیا تو اور کھو کی وہ فات کے بعد تو نس جو آئیا گیا ہور سلطان ابوالعباس وفات یا گیا اور جمہ بن سلطان عبر الحلیم ابی حوی وہ فات کے بعد تو نس جو آئیا گیر سلطان ابوالعباس کی وہ فات کے بعد تو نس جو آئیا گیا ہور کی طرف چاہ گیا گیا ہور کی وہ فات کے بعد تو نس جو آئیا گیا ہور کی کو میں خوات کے بعد تو نس جو آئیا گیا ہور کی کو میں خوات کے بعد تو نس جو آئیا گیا ہور کے کو کم شریا گیا گیا ہور کو کی کو ان کے بعد تو نس کی اور کی کو کو کیا گیا ہور کی کو کو کو کیا گیا گیا ہور کی کو کو کیا گیا گیا ہور کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی

فصل

# ابن افی عمر کی مصیبت اور ہلا کت اور ابن حسون کے دیستے

جب سلطان اپنی حکومت میں خودمختار ہو گیا اور اپنے تخت پر بیٹھا تو اس نے اس حکومت کے مدد گاروں اور ان اور ان اور لوگوں کی طرف جن پراُسے شک تھا توجہ کی اور محمد بن ابی عمر کا ذکر اور اس کے خواص اور مدد گاروں اور شراب نوش ہم نشینوں

(arg) میں اس کی اولیت کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اور سلطان اسے اپنی عنایات اور حسن نظر سے حصد دیتا تھا اور اسے اس کے ہمسروں سے اعلی مقام دیتا تھا' پس جب سلطان موی نے حکومت سنجالی تو اس نے اپنے باپ سلطان ابوعنان کے ساتھ اس کی دوستی کے جذبے سے اس کی طرف میلان اختیار کیا اور اس کا باپ اس کا نہایت عزیز دوست تھا جیسے کہ بیان ہو چکا ہے پس سلطان موی نے ثوریٰ کے لئے منتخب کرلیا اور اسے اہل حکومت کے منابر پر چڑھا دیا اور سلطان فرامین پر اپنی علامت لگانا بھی اس کے سپر دکر دیا جیسے کہاس کا باپ کرتا تھا اور وہ اپنے اہم اموز کے متعلق اس سے مذاکرات بھی کرتا تھا اور اپنے امور کے معاملہ میں اس کی طرف رجوع کرتا تھا یہاں تک کہ اہل حکومت اس سے ناراض ہو گئے اور وزیر مسعود بن ماس کے یاس اس کے متعلق چنلی کی گئی کروہ شلطان کے ساتھ اس کی مصیبت کے بارے میں ساز باز کررہائے اور بسااوقات اس کے سلطان کے یاس سلطان احمہ کے دوستوں کی ایک جماعت کے بارے میں چغلی کی گئی تو اس نے انہیں ان باتوں کی وجہ سے عذاب دیا اور قتل کیا جوان کے اور اس کے درمیان سلطان کے ہاں شراب کی مجلسوں میں ہوتی تھیں ۔پس جب خوش قتمتی ہے اسے اس کی سلطنت میں حصد ملاتو اس نے ان کے متعلق چغلی کی تو اس نے انہیں قبل کر دیا اور قاضی ابواسحاق البرناسی سلطان احمد کے دوستوں میں سے تھااوروہ اس کے شراب نوش دوستوں کے ساتھ حاضر ہوتا تھا پس ابن ابی عامر نے اسے کینے رکھااور اس کے خلاف اینے سلطان کواکسایا تواس نے آگ بارااوراسے تھمایا اوراس کے ساتھ نہایت براسلوک گیا اور وہ اس کی سلطنت کو چھوڑ کراندنس چلا گیا اور وہ سلطان احمد کی مجلس اور اس کے قید خانے کے پاس سے گزرتا تھا اور بھض اوقات وہ اسے ملاجھی كرتا تھا ہیں وہ نداس كے قريب ہوتا اور نداس ہے نتگو كرتا اور نداسكے فق ميں رعايت كرتا تو اس بات نے سلطان كو برافروخة كرديابه

ابن افی عمر کی گرفتاری اور جب وہ ابن ماس سے فارغ ہوا تو ای نے اس ابن ابی عمر کو گرفتار کر کے قید خانے میں دیا۔ پھراس کے بعد اے مبتلائے آلام کیا یہاں تک کہ وہ کوڑے کھا کھا کرمرا بیا اور اسے اس کے گھر لایا گیا اور اسی اشاء میں کہ اس کے گھر والے اسے قبر کی طرف لئے جاتے تھے کہ اچا تک سلطان نے تھم دیا کہ عذاب کو کممل کرنے کے لئے اسے شہر کے واقع میں گھر میں اسے گھریٹا گیا پھر کے نواح میں گھریٹا جائے ہیں اسے چار پائی سے اٹھایا گیا اور اس کی ٹانگ میں ری با ندھی گئی اور تمام شہر میں اسے گھریٹا گیا پھر اسے آلیا سند اس کے ڈھر پر پھینک دیا گیا پھر اس نے ابن حمون کے دستوں پر قابو پایا جو فتنہ پر ورشے اور جب سلطان سبت کی طرف گیا اور اس کے دستوں کے خالف عربوں نے اس بات کو دل کی طرف گیا اور اس کے دستوں کے خالف عربوں نے اس بات کو دل شروع میں وہ اطاعت کی ترغیب دی تو شروع میں وہ اطاعت کی ترغیب دی تو شروع میں وہ اطاعت کی ترغیب دی تو شروع میں وہ اطاعت کی ترخیب کی امارت قائم ہوگئی اور اس نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا تو اس نے اس کی امارت قائم ہوگئی اور اس نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا تو اس نے اس کی امارت قائم ہوگئی اور اس نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا تو اس نے اس کی وفات ہوگئی۔

میں پوشیدہ دکھا اور جب اس کی امارت قائم ہوگئی اور اس نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا تو اس نے اس کی وفات ہوگئی۔

میں پوشیدہ دکھا اور جب اس کی امارت قائم ہوگئی اور اس نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا تو اس نے اس کی وفات ہوگئی۔

تاريخ أبين فلدون \_\_\_\_\_\_ في من المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم والزواجم إلى المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا

and the state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

# جبل الهساكره ميں على بن زكريّا كى مخالفت

# اوراس کی مصیبت

جب سلطان نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا اور اپنی عکومت پر حاوی ہوگیا تو شخ ہسکورہ علی بن زکریا اپنے سابقہ کا موں کی وجہ ہے اس کی دوتی چاہت ہوا اس کے پاس گیا اور ہیجہ یوشہر کے حاصرہ بیں بھی اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس بلایا تو وہ موحکومت کے دستور کے مطابق اپنی قوم اور مصاحہ ہی فوجوں کے ساتھ آیا پھرشیون مصاحہ ہیں ہے تھے بن ابراہیم المجر اری اس کے ساتھ گیا اور اسے وزیر تھر بن یوسف بن علال کے ساتھ آیا پھرشیون مصاحہ ہیں جا سلطان نے علی بن رکریا کی جہت ہا مان حاصل تھی بہی سلطان نے علی بن زکریا کی جہت امان حاصل تھی بہی سلطان نے تھی بن ابراہیم المجر ان کی جہت ہے درے کی فوجوں کے ساتھ اس کی طرف فوجوں کے ساتھ اس کی جہت ہے درے کی فوجوں کے ساتھ اس پر جملہ کر سیس کو جس سے محمد کرنے بیل محمد کے بھر جسے بیا وہ میں بہی موجوں کے ساتھ اس پر جملہ کر سیس کھا جائے ہیں بہار میں اس کی جہت ہے درے کی بارکوشش کی کہوہ تماس سے محمد کے بہار میں اس کی طرف کھا جائے ہیں بہار میں اس کی اور ابراہیم مخالف اور خواہد کی ذات سے ڈارگیا اور وزیر تھرین کی ہوت نے وزیر کی بارکوشش کی کہوہ تماس سے محمد کے بہار میں محمد کے اس کے بہار میں مخالف اور خواہد کی ذات سے ڈارگیا اور وزیر تھرین کی ہوت نے دات کے ڈارگیا اور وزیر تھرین کی اور ابراہیم مخالف اور خواہد کی ذات سے ڈارگیا اور وزیر تھرین کی ہوت نے دات کے خوش کی دوروز کر تھرین کی اور ابراہیم مخالف اور خواہد کی ذات سے ڈارگیا اور وزیر تھرین کی اور اس کے بہار کیوروز کی تو اس کے بہار کی دونا ہے تک قید میں رہا اور اس کے بعد اہل حکومت نے میں رہا اور اس کے بعد اہل حکومت نے اس پر تہمت لگا کر وہا جیسا کہ تم بیان کریں گے۔

dat de la company es de la

Targe specify the sample of the base of the

And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

# ابوتاشفين كااينے باپ كے خلاف فريادي بن

# کرسلطان ابوالعباس کے پاس جانا اور فوجوں کے ساتھ اس کی روانگی اور اس کے

# باب سلطان الوحمو كافتل مونا

ابوتاشفین بن سلطان ابی حونے ۸۵ مرص کے آخر میں اپنے باپ برحملہ کردیا کیونکہ وہ دوسرے بھائیوں کی مدوکرتا تھا اور اسے دھران میں قید کر دیا اور فوجیس لے کرائے: بھائیوں المخصر 'ابوزیان اور عمر کی تلاش میں نکالا کیس وہ جبل میطری کے قلعے میں قلعہ بند ہو گئے تو اس نے کئی روز تک ان کا می سرہ کئے رکھا' پھراسے اپنے باپ کے شرکاء کا خیال آیا تو اس نے ا پنے بیٹے ابوزیان کواینے ہمراز دوستوں کی ایک یارٹی کے ساتھ بھیجا جس میں وزیرعمران اورعبداللہ بن جابرخراسانی بھی شامل تصنو انہوں نے تلمسان میں اس کے بعض کڑکوں کوئل کر دیا اور دہر میں میں اس کے قید خانے میں اس کے پاس سکتے پس معلوم ہوا تو اس نے قلعے سے جھا نکا جب اسان كمتعلق

اوراس نے اہل شہر میں منا دی کر دی کہ وہ ان کی امان میں ہے تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آئے اور وہ اپنے عمامے کو کمر میں باندھ کران کی طرف لٹکا توانہوں نے اُسے اتارااوراہے کھیرلیا اوراہے اس کے تخت پر بٹھایا اوراس میں شہر کے خطیب این حدّورة نے بڑا مارٹ ادا کیا۔

**ا بوزیان کا فرار اور ا بوحمو کا تعا قب**: اور ابوزیان بن ابی تاشفین بھاگ کرتلمسان آیا اور سلطان ابوحویت این کا تعاقب کیا تو وہ وہاں ہے اپنے پاپ کے پاس بھاگ گیا اور ابوحموتلمیان میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ کھنڈر بن چکا تھا اوراس کی فصیلیں بربا دہو چکی تھیں اس نے اس میں اپنی رسم حکومت قائم کی اور ابو تاشفین کوہمی اطلاع بہنچ گئی تو وہ میطری ہے بھا گا اور تیزی کے ساتھ تلمسان میں داخل ہو گیا اور اس کے باپ نے مبحد کی اذان گاہ میں پناہ لی تواس نے اسے وہاں سے اتار آاور اس کے قل سے بازر ہااور اس کے باپ نے اپنے فرض کی ادائیگی کے لئے مشرق کی طرف سفر كرنے كے بارے ميں اس سے التجاكى تو اس نے اس كى مدد كى اور اسے ایک عیسانی تا جركوسير دكرتے ہوئے تشتی میں سوار کر وا کر اسکندریہ کی طرف بھیج ویا اور جب وہ بچاہیا کی بندرگاہ کے سامنے پہنچا تو اس نفر آئی نے اس کا راستہ چھوڑنے کے

(orr) بارے میں زی سے بات کی تو اس نے اس کی حاجت پوری کردی اوراہے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اس نے بجایہ کے حكران كوپيغام بهيجااوراسے وہاں اترنے كى اجازت طلب كى تواس نے اسے اجازت دے دى اوروه وہاں سے الجزائر كى طرف چلا گیا اور عربوں سے غادم مانگے اور تلمسان کا معاملہ اس کے لئے مشکل ہو گیا پس وہ صحرا کی طرف چلا گیا اور مغرب کی جہت سے تلمیان کی طرف آیا اور اپنے جیٹے تاشفین کی فوجوں کوشکست دی اور تلمیان پر قبضہ کر لیا اور ابوتاشفین وہاں سے بھاگ کرنگلا اور سوید کے قبائل کے سر مائی مقامات میں چلا گیا اور ابوجو جب 9 مے پیم تلمسان میں داخل ہوا اور ان واقعات کی مکمل تفصیل پہلے گزر چکی ہے پھر ابوتاشفین شیخ سوید بن محمد بن عریف کے ساتھ سلطان ابوالعباس کے پاس این باب کے خلاف فریا دی بن گراس کی امداد سے حملہ کی احبید کرتے ہوئے گیا کیس سلطان نے اس سے بہت شان دار ومد بے کئے اور ابوتا شفین ان کا انتظار کرنے لگا اور وزیر محمد بن یوسف بن علال اسے وعدے دیے لگا اور اسے تمنا کمیں ولانے لگا اوراس سے و فا داری کے وعدے کرنے لگا اور شلطان ابوجوئے ابن الاجم کی طرف پیغام جیجاتا کہ وہ بنی تمرین کی حکومت پر اس کے احسانات کومعلوم کرے جیسے کہ وہ حیلے کے ساتھ اسکے پاس پہنچا کہ انہیں ابو تاشفین کی امداد سے روکے' پس ابن الاحرنے اس بارے میں وضاحت کی اورا ہے آئی اہم حاجات میں سے قرار دیا اور سلطان ابوالعباس سے گفتگو کی کہ وہ ابوتا شفین کواس کی طرف بھیج دے تو اس نے اس بارے میں بہانے سے کام لیا کہاس نے اس کے بیٹے ابوفارس کی پناہ اورامان کی ہے اور وزیرا بن علال ہمیشہ ف اپنے سلطان اور ابن الاحمر کوفریب دینے کے لئے چکر لگا تار ہا یہاں تک کہاس کا کام ممل ہوگیا اور سلطان نے اس سے گرانی کا وعدہ پورا کیا اور اپنے بیٹے امیر ابوقارس اور وزیرا بن علال کواس کے داد خواہ بنا کر بھیجااور بیتا زائیج گئے۔

البوحموکی تلمسان سے روانگی: اور ابوحوکوا طلاع ملی تو وہ فوجی کے ساتھ تلمسان سے نکالا اور اس نے عبیداللہ کے اپنے مددگاروں سے دوئی کی اور جبل بی راشد جوتلمسان پر جھا نکتا ہے' کے پچھے الغیر ان مقام پرا تر ااور وہاں پہاڑیں قلعہ بند ہوکر تھر کیا اور جاسوس تا زامیں بنی مرین کی فوجوں کے پاس اس کی جگہ پر آ نے ورالغیر ان سے اس کے اعراب بھی آئے اور انہما سلیمان انہوں نے اس سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا اور وزیر علال اور ابوتا شفین اور وہ صحرا میں چلے گئے اور ان کا راہنما سلیمان بن نا جی تھا جو احلاف میں سے تھا یہاں تک کہ انہوں نے ابوحموا ور اس کے ساتھ جو الجراح کے قبائل تھا ان پر الغیر ان میں صبح کو حملہ کردیا پس انہوں نے ایک گھنٹہ تک ان سے نبر د آزمائی کی اور شکست کھا کر بھاگ کے اور سلطان ابوجمو کے گھوڑ ہے نے تھوکر کھائی اور وہ گریزا۔

ا بوجو کا آل : اور ابو تاشفین کے چندا صحاب نے اسے پکڑلیا اور نیز نے بار بار کے آل کر دیا اور اسکے سرکواں کے بیخ تاشفین اور وزیرا بن علال کے پاس لے آئے جے انہوں نے سلطان کی طرف ججوادیا اور اس کا بیٹا عمیر 'قیدی بنا کر لایا کیا تو اس کے بھائی ابو تاشفین نے اسے آل کرنے کا ارادہ کیا تو بنوم بن نے کئی دئوں تک اسے رو کے رکھا پھر انہوں نے اسے اس پر قابود سے دیا تو اس نے اسے آل کر دیا اور او سے جے آخر میں تکمسان میں داخل ہوا اور وزیراور بنی مرین کی افواج نے شہر سے باہر خیمے لگا گئے یہاں تک کہ اس نے انہیں وہ مال دے دیا جس کی اس نے ان کے ساتھ شرط کی تھی پھر وہ مغرب کی طرف واپس لوٹ گئے اور ابو تاشفین حاکم مغرب سلطان ابوالعباس کی دعوت کو قائم کرتے ہوئے تکمسان

سے وہ اور ایم اور اس کے مضافات کے منابر پراس کا خطبہ دینے لگا اور ہرسال اسے وہ نیکن جیجے لگا جواس نے اپنے آپ پر لازم کیا تھا اور ابوحو نے جب تلمسان پر قبضہ کیا تو اس نے اپنے بیٹے ابوزیان کو الجزائر کا والی مقرر کیا پس جب اسے اپنے باپ کے قل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ غضب ناک ہوگیا اور تھین کے قبائل کے پاس گفتگو کرنے اور مد د طلب کرنے کے لئے گیا اور زغبہ کے بنی عامر کا وفداس کے پاس اُسے حکومت کی دعوت دیتا ہوا آپا تو وہ ان کے پاس گیا اور ان کے پاس گیا اور ان کے باس گیا اور ان کے پاس گیا اور ان کے پاس گیا اور ان کے باس گیا اور ان کے باس گیا اور ان کیا ہوگئے اور ابو تاشفین اور تک اس کا محاصرہ کے رکھا گھر ابو تاشفین نے عربوں میں مال تقسیم کیا تو وہ ابوزیان نے الگ ہو گئے اور ابو تاشفین نے اس کا محاصرہ کے اس کا محاصرہ کی اور شوال میں دوبارہ تلمسان کا محاصرہ کیا اور ابو تاشفین نے اپنے بیٹے کو واد خواہ بنا کر مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا لیس وہ کیا تو ابوزیان تلمسان سے بہتے کیا اور حراکی طرف بھاگیا پھر اس نے حاکم مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا لیس وہ دار خواہ بن کر اس کے پاس گیا تو اس نے اسے خوش آ مدید کہا اور اس کے دشن کے مقابلہ میں اُسے مدود سے کا وعدہ کیا در ابوزیان تاس نے بیٹی کو اس نے بیس گیا تو اس نے اسے خوش آ مدید کہا اور اس کے دشن کے مقابلہ میں اُسے مدود سے کا وعدہ کیا در ابوزیات تک اس نے وہ بی گیا۔

### فحسل

# ابوتاشفین کی وفات اور حکمران مغرب کا تلمسان بر قبضه کرنا

یہ امیر ابوتاشفین بھیشہ ہی تلمسان پر قابض رہا اور اس بین حاکم مغرب ابوالعباس بن سلطان ابی سالم کی دعوت قائم کرتا رہا اور اس نے جو کیس قبضہ کے وقت سے اپنے پر لازم قراریا تھا اسے اوا کرتا رہا اور اس کا بھائی امیر ابوزیان جائم مغرب کے پاس اس کے خلاف اس کی مدد کا منتظر رہا یہاں تک سلطان ابوالعباس بھی شاہانہ وسوسوں کے بارے میں ابوتاشفین پر بگڑگیا تو اس نے ابوزیان کے والی کی بات کو قبول کیا اور اسے تلمسان گئ حکومت کے لئے فوجیس تیار کرکے دیں پس وہ 8 و بھے کے نصف میں اس کام کے لئے گیا اور تا زا پیچا اور ابوتاشفین کوالیک مزمن مرض نے آلیا پھروہ ای مرض سے اس سال رمضان میں فوت ہو گیا اور اس کی حکومت کا منتظم ان کا پروروہ احمد بن العز تھا اور اس کی حکومت کا منتظم ان کا پروروہ احمد بن العز تھا ابی آبی ہو جا ابی کا اور اس کی بیٹول میں سے ایک بی کوائل کے بعد حکمر ان بنا دیا اور خود اس کی کفالت کرنے لگا اور پوسف بن الزابیة کہتے ہیں وہ ابوتاشفین سے پہلے الجزائر کا والی تھا کہن جب اے اطلاع کی تو وہ تا زا کی طرف آیا اور اس پر بھروسہ کیا اور اس کے بیٹے ابو فارس کو جب حالم مغرب سلطان ابوالعباس کو اطلاع کی تو وہ تا زا کی طرف آیا اور اس پر بھروسہ کیا اور اس کے بیٹے ابو فارس کے بیٹے ابو فارس کے جا کہ جبارا ور ابوزیان بن ابی حموکوفاس کی طرف آیا اور اس کے باپ کا وزیرصالی بن حموملیا نہ آیا اور نے جا کرتا کہ سانی بر بھروسہ کیا اور اس کے باپ کا وزیرصالی بن حموملیا نہ آیا اور نے جا کرتا کہ سانی بوتا جوت میں قلعہ بند ہو اس نے ملیا نہ اور اس کے باپ کا وزیرصالی بن حموملیا نہ آیا اور سے نہ باز اور اس نے ملیانہ اور اس کے باپ کا وزیرصالی بن حموملیا نہ آیا اور نے میانہ نہ نہ اور اس کے باپ کا وزیرصالی بن حموملیا نہ آیا اور نے میں نہ نہ بی دو جوت کو تا کہ گیا اور اس کے باپ کا وزیرصالی بن حموملیا نہ آیا اور نہ نہ بن ابی موحود دور بجارہ تک آگیا اور ایوسف بن الزام پر قلعہ میں قلعہ بند ہو

| خطبه دواز دهم |  | arr) | <br>تاریخ ابن ظدون |
|---------------|--|------|--------------------|
|               |  |      | 25 1 1             |

كيا الودور أرضا كل في الن كام اصره كرايا الورمغرب السطاع بي عبد الوادكي وعوث كا خاتمة موكيات

And Self and All the

# 

# عاكم مغرب الوالعباس كي وفات اورابوزيان بن ابوحمو كا

# ملمسان اورمغرب اوسط برقبضه كرنا

جب سلطان ابوالعباس بن الي سالم يرايين بيثي أبوفارس كوتلمسان كي طرف بهيجا تواس في تلمسان ير قبضه كرليا اور وہ خود تا زامل مخم کرائے بیٹے اور اپنے وزیر صالح کے حالات کی مگرانی کرنے لگا جو بلاوٹر تیر کی فتح کے لئے آیا تھا اورمعقل میں سے اولا دِحسیں کے امیر بوسف بن علی بن غانم نے ۳ و کے بیں حج کیا اور مصر کے ترکی باوشاہ ملک الظاہر ہے رقوق میں ملا اور سلطان کو تحاکمہ پیش کئے اور اسے اپنی قوم میں اپنے مقام کے متعلق بتایا تو اس نے اس کی عزت افزائی کی اور ادائیگی حج کے بعد اسے حاکم مغرب کے پاس تحا ئف لے جانے کے لئے سواریاں دیں جن میں اس نے با دشاہوں کے دستور کے مطابق اسے اپنے میں کا نادر سامان دیا' پس جب بوسف ان تجا کف کے ساتھ سلطان ابوالعباس کے پاس آیا تو اس نے ان کی قدر کی اور ان کی نمائش کی مجلس میں بیٹھا اور ان پر فخر کیا اور ان کے بدلے میں بہترین گھوڑے کپڑے اور سامان دینے کی تیاری میں لگ کہا بہاں تک کداس نے اپنی مرضی کے مطابق تیاری ممل کرلی اورانہیں ان کے حامل اول پوسف بن علی کے ساتھ جیجنے کا عزم کرایا اور یہ کہ وہ اسے تازامیں اپنے قیام کے دنوں میں بھیج گا'یں وہاں اے مرض نے آلیا اور ای مرض ہے مرم الا کھے میں اس کی وفات ہوگئ اور انہوں نے اس کے بینے ابو فارس کوتلمسان سے بلایا اور تازا میں اس کی بیعت کی اوراس کی جگدا سے حکمران بنایا اوراس کے ساتھ فاس واپس آ مسئة اورا بوزيان بن الي حوكوقيد ب رباكر ديا اوراسة تلمسان كالمير اوراس مين سلطان الي فارس كي دعوت كانتظم مقرركر کے بھوایا لیں اس نے وہاں جا کراس پر قبضہ کرلیا اوراس کا بھائی بوسف بنی عامر کے قبائل سے جاملا جوتلمسان کی حکومت کا ۔ خواہاں تھا اوراس پرحملہ کرنا چاہتا تھا لیں جبا ہے بیتہ چلا تو اس نے ابوزیان کوان کی طرف بھیجا اوران کے لئے بہت ال رق كيا كروة التاس كياس بجوادي قوانهوں نے اس كي بات كو قبول كرايا اور الت الوزيان كے نقد أو ديوں کے سیر دکر دیا اور وہ اے لے کر چل پڑے تو عرب کے بعض قبائل نے انہیں روکا تا کہ اے ان سے چیز الیں تو انہوں تے جلدی سے اسے آل کر دیا اور اس کے سرکواس کے بھائی ابوزیان کے پاس لے آ ہے لیں ان کے احوال پڑسکون ہو کے اوراس کے مرنے سے فتہ ختم ہو گیا اوراس کی حکومت کے امور درست ہو گئے اور وہ اس زمانے تک ای حال میں ي دوالله غالب على امره و هو على كل شنى قدير. 我没能够**是**做的独立这个意义。

to Agorith Confidence (Confidence and Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorithman Agorit

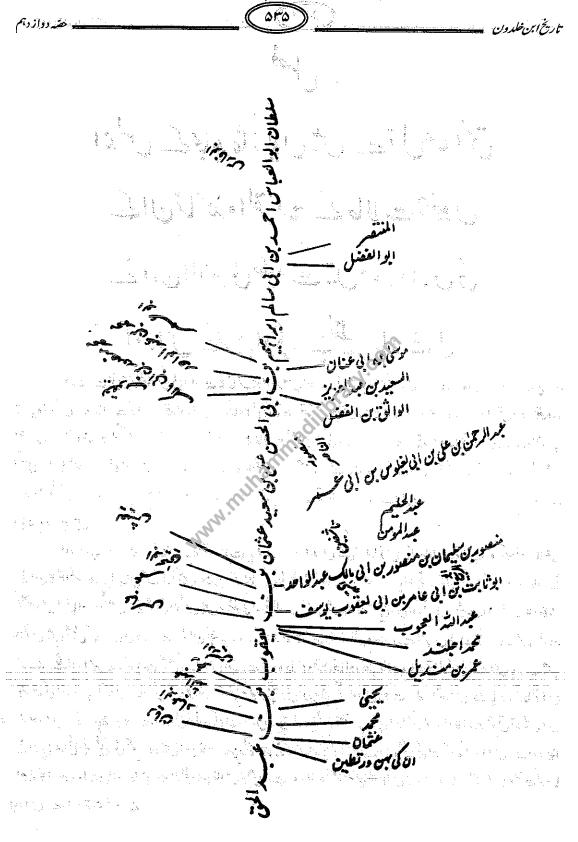

نارخ این فلدون \_\_\_\_\_ حقيه دوازد وي

فصل

# اندلس کے مجابد غازیوں میں سے آل عبدالحق کے ان نمائند والقرابۃ کے حالات جنہوں نے ابن الاحمر کی حکومت میں حصہ داری کی آوول س کے جہاد کی بے نظیر سیادت کی

جب سے بنی عبدالمؤمن کی المات کا خاتمہ ہوا اور ابن الاحمر نے جزیرہ اندلس کی امارت سنجالی سمندر سے پرے جزیرہ اندلس کے حالات خراب شے اور اس کے جافظ کم ہوگئے سے ہاں قبائل زناتہ جود وہارہ حکومت کے خواہش مند سے اور مفرب مغرب کے مقبوضات کو تقسیم کرنے والے سے ان کے جالات عمل جہاد کی وجہ سے درست سے خصوصاً بی مرین کے جومغرب اتصلی کے باشند سے تھے اور دو کناروں کے قریب آبنائے جرالٹر میں متعدد فرائفن سرانجام دیتے تھے اور ہمیشہ سے جرالٹر کے باشند سے قدیم زمانے سے اسی وجہ سے سواحل مغرب کے ور سے دہانہ پررہے ہیں۔

اور جب بنومرین نے اس کے مقبوضات پر قبلہ کیا اور اندلس عمی مسلمانوں کے حالات قراب ہوگئے اور طاغیہ نے ان کا گلا گھونٹ دیا یہاں تک کہ آئیس سندر کے کنار کے کی طرف جائے پر مجبور کر دیا اور قوسرہ آوراس کے ماوراء علائے کوخصوص کرلیا اور بنوٹم سے شرق اندلس میں برشلونہ اور قبلا مہد کے باشندوں گوڑ جج دی اور قرطبہ اشبیلیہ اور بلنیہ کا معاملہ علاقوں میں چیل گیا جس کی وجہ سے مسلمان غضب ناک ہو گئے اور جہاد اور مال و جان سے اندلس کی ایداد کرنے میں رغبت کرنے گلا اور ایمار اور خوال اور خلا کا امید وار تھا لوگوں سے اس بارے میں سبقت کی اور جب انہوں نے اس کی وعوت کے قیام کو ترزیج دی اور مشائح کو اپنی بیعت کے ساتھ اس کے پاس بھجا تو اس سبقت کی اور جب انہوں نے اس کی وعوت تھا کہ اور خوال کو اس کے باس بھجا تو اس کے بعد اس نے اس کی وجہ سے کہ وہ اس سے دور چلا کے بعد اس نے اس کی کو وہا دکا بہت شوق تھا ہیں اس خوال کو این کی ایداد میں خرج کر دیا اور یعقوب بن عبد الحق کو جہا دکا بہت شوق تھا ہیں اس خوال کو این کی ایداد میں خرج کر دیا اور یعقوب بن عبد الحق کو جہا دکا بہت شوق تھا ہیں اس خوال کو این کی ایداد میں خرج کر دیا اور کے کا اشارہ کیا ہیں اس نے اس کے لئے راستہ کو بخت کر دیا ورد سے کہ وہ اس سے دور چلا جائے گا اسے روک دیا اور حاکم سبتہ ابو می بن خلاص کو بھی اُسے روک کے کا اشارہ کیا ہیں اس نے اس کے لئے راستہ کو بخت کر دیا ورد سے بند کر دیا ۔

عامر بن اور لیس کا اون جہاد عاصل کرنا اوران میں عامر بن اور لیں نے کنارے کے بعد اس سے جہاد کی اجازت مانگی تواس نے اسےغنیمت جانااورا ہے زناتہ کے تین ہزار ہے زائدرضا کاروں کاافسرمقرر کر دیااوراس کے ساتھ اس کے عمزادر حوین عبداللدین عبدالحق کو بھی جیجا اور وہ السفی میں اندلس کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے جہادیں نهایت شان دار کارنا ہے سر انجام دیے اور عامر بن ادر ایس مغرب کی طرف والیس آگیا اور القراب کی بغاوت بڑھ گئی اور زناتہ کے سرداروں نے اس جیسے کا مول میں ان کا مقابلہ کیا کیس مغرب اوسط میں عبدالملک یغمر اس بن زیان اور عامر بن مندیل بن عبدالرحمٰن اور زیان بن محمد بن عبدالقوئی جیسے شنرادگان استھے ہوگئے اور انہوں نے اندلس کی طرف جہاد کے لئے جانے کا باہم معاہدہ کرلیااوران کی قوم کے جولوگ ان کے ساتھ چلے ان کے ساتھ وہ ۲ کا چیر میں چلے گئے اور اندلس زناتہ کے سر داروں اور ملک کے شرفاء دیے بھر گیا اور ان کے شرفاء میں سے جولوگ گئے ان میں بنوعیسیٰ بن بیچیٰ بن وسناف بن عبوا بن انی بکرین حمامه اورسلیمان اور ابرا ہیم ثامل تھے اور ان دونوں نے جہاوییں قابل تعریف کارنا مے سرانجام دیے اور جب موی بن رجوت سلطان اوراس کے باپ کے بردان عبداللہ بن عبدالحق نے قلعہ علودان میں جنگ کی اوراس کے عبد پراتر ہے تو وہ تلمسان چلا گیا اور بنوعبداللہ بن عبدالحق اور ادر ہی بن عبدالحق بقیہلوگوں کے درمیان ایک بارٹی تھے کیونکہ عبداللہ اور ا در لیں سوط النساء ٔ وختر عبدالحق کے حقیقی بھائی تھے اس ابو یہ ہے۔ بن عبدالحق بن عبداللہ اپنے عم زاد محمد بن ادر ایس کو منخب کیا آ اورای نے الا کھے میں قفر کتامہ میں سلطان کے ظاف بغاوت روی پھراس کے بچانے اسے راضی کرلیا اوراہے اتارلیا اور یعقوب بن عبدالحق اپنی بغاوت پر قائم رو کر جہات میں منتقل ہوتا رہا بہاں تک کے سلطان کے مدوگاروں میں سے طلحہ بن محلی نے اسے والے میں سلاکی جہات میں قتل کردیا اور سلطان اس کے معالے کوکافی ہو گیا اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر کیے ہیں کہ سلطان نے اپنے بیٹے ابو مالک کوول عہدمقرر کیا تھالیں ان القرابہ نے اس بارے میں اس سے حسد کیا اور بغاوت کر دى اورائن ادريس قلعه علودان بين جلا كيا اورموى بن رحوبن عبدالله النيخ جيا ابي عباد بن عبدالحق كراركول كيساته جبال غمارہ میں جلا گیا اور سلطان نے ان سے جنگ کی بہاں تک کہ وہ اس کے عہد میں اثر آئے اور اس نے • کے پیچے ہیں انہیں اندلس بهيج ديالين سلطان ابن الاحرك وبال براسة تمام مجابد غازيول كاسالا رمقرر كرديا كيونكه وه ان كاسر دارا درمسكول فها جو ٹبی وہ مغرب کی طرف والیں آیا' سلطان نے اس کی جگہ اس کے بھائی عبدالحق کومقرر کر دیا پھراس نے ناراض ہو کر چھوڑ اورتلمسان آگیا اوراس نے اس کی جگدابراہیم بن عیسیٰ بن کچیٰ بن دسناف کومجابد غازیوں کوسالا رمقرر کرد یا پیماں تک کہ وہ حال مواجس کاہم ذکر کو میں گے۔ ان شاءاللہ فرون ہو رہ ایون کا بات ہو ہوں اور معدد معدد موری کے اور ان اور موری ک 

n king ting ting ting an ang panggan ang panggan ang panggan ang panggan panggan bina panggan bina panggan bin Binggan ang panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan pa

تاریخ این ظیرون مدوازدیم

January Barrer of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

# اندلس میں ریاست کے فاتے موسیٰ بن رحو اوراس کے بھائی عبدالحق اوران دونوں کے

# بعداس کے پیٹے حموبن عبدالحق کے حالات

جب سلطان شیخ ابن الاحرفوت موگیا اور اس کا بیٹا سلطان فقید حکمران بنا اور مسلمانوں کا دادخواہ بن کر سلطان یقوب بن عبدالحق کے پاس گیا تو پیل فعدوہ الم محصوص اس کے پاس گیا اور اس نے نصرانیہ کے لیڈر پر حملہ کیا اور زعیم ذننه كوتل كرديا اورائ المال برغلبه حاصل اوركا ادرابن الاحرف ايينا معاملي مي سوجا اورايينا انجام سے ور كيا اوران نے توقع کی کہاں کا معاملہ اس کے ساتھ پوسف من تاشفین جیسا ہوا درجیسا کے مرابطین کا این عیا دیے ساتھ تھا اورا ندلس میں بوشقیلہ اس کے قرابت دار تھے جنہوں نے اس کے تبوضات میں اس سے حصہ داری کی تھی اور وہ وا دی آش مالقہ اور قمارش میں علیحد ہ ہوئے تصحبیا کہ ہم نے سلطان کے ساتھ اس کے حالات میں بیان کیا ہے اور ای طرح روسائے اندلس میں سے این عبدریل اور این الدلیل نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور وہ مسلمانوں کے بلادیر حملے کرتے تھے اور انہوں نے نصرانید کی فوجوں سے ممک طلب کی اورغرناط ہے جنگ کی اور جہرت میں فساد کیا اور جب اندلس میں یعقوب بن عبدالحق كودم جم كاتوان باغيول ف اسين باتهاس ب جوز لياوران سب سابن الاحرابين بارت يل خوف کھانے لگااور سلطان بوسف سے بدل گیااوراس سے دشنی کی اورائیے قرابت دارشر فاء سے اس کے خلاف مرد ما لگی اور بید القرابة رحوبين عبدالله بن عبدالحق اورا درلين بن عبدالحق كي اولا دمين سے تصاور مب كے سب سوط التياء كي طرف منسوب ہوت تھ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور ابوعیا دین عبدالحق کے لاکوں نے جب سلطان سے خوف اور ملامت کومسوں کیا تو جہاد کا ازادہ کر کے اندلس چلے گئے اور اس کی جگہ سے بھاگ کر خوف سے دور ہو گئے اور جب انہوں نے سلطان ابو پوسف کے خلاف بغاوت کی تو اس نے انہیں اندلس داپس بھیج ویا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اولا دعبدالحق اور اولا دوسناف میں اولا و برول اور تاشفین بن معطی جو بن محرین سے بنی تیریعن کاسروار تقامین سے آیک یارٹی ابن الاحر کے یاس اسمی مو گئی اور اولا دمحلی نے جوسلطان ابو بوسف کے مامول تھان کی پیروی کی اور این الاحران کو زنانہ کے جاہد فار بول پر دارالحرب میں امیرمقرر کیا کرتا تھا۔

موسیٰ کا امیر مقرر ہونا: پس سب سے پہلے اس نے مولی بن رحوکو سے کے میں امیر مقرر کیا اور اس کے مغرب کی طرف والی آ جانے کے بعد عبد الحق کو اور پھر ان دونوں کے اکٹھا واپس آ نے کے بعد ابراہیم بن عیسیٰ کو امیر مقرر کیا جیسا کہ ہم بیان

عددوازدہم کر بچے ہیں پھریدونوں واپس آ گئے تواس نے موئی بن رحوکو دوبارہ اس کے اشیاخ پرامیرمقرر کیااور ریاست میں اس کے قدموں کو مضبوطی پر قائم کر دیا تا کہ وہ سلطان ابو یوسف کواچی طرح ان سے ہٹا سکے۔پھرامارت ان کے درمیان اوران میں سے عمر کے درمیان کیا جدویگر ہے چاتی رہی اوراس سے بل بعض اوقات اس نے بعض غزوات میں یعلی بن ابی عیاد بن عبد الحق اور تاشفین بن معطی کو بھی کو بھی کو بھی کہا اور اس کے ساتھ طلحہ بن محلی کو بھی کی انہوں نے طاخیہ کو سلمانوں کا محاصرہ کرنے ہے جہائے ہی روک لیا اور بعض اوقات انہیں غلبہ بھی حاصل ہوا پھر اس کے اور سلطان ابوتاشفین کو مسلمانوں کا محاصرہ کرنے ہے پہلے ہی روک لیا اور بعض اوقات انہیں غلبہ بھی حاصل ہوا پھر اس کے اور سلطان ابوتاشفین کے درمیان اختلاف ہوگیا اور ابن الاجر نے اپنی بعض جنگوں میں اس کے ساتھ یعلی بن ابی عیاد کو تمام زیاحہ پر امیر مقرر کردیا اور انہیں اپر بوسف کی فوجیں منتشر ہوگئیں اور انہوں نے اس پر غلبہ یالیا۔

مند بل کی گرفتاری اور جنگ بین اس کے بیٹے مندیل کو گرفتار کرلیا اورائے قیدی بنا کر لے آئے بہاں تک کہ سلطان ابن الاحر نے اسے اس سلح بین جواس کی موت کے بعد اس کے باپ بوسف بن بعقوب کے ساتھ ہوئی رہا کرویا اوراس کے بعد موئی بن رحو نے اندلس کے غازیوں کی امارت کوا پی وفات تک اپنے لئے مخصوص کرلیا اور اس کے بعد امارت کواس کے بھائی عبد الحق نے سنجالا بہاں تک کہ اس کے بین فوت ہوگیا اور وہ مسلمانوں کے دشمن کے خلاف منظر ومشور تھا اور جب وہ فوت ہوگیا اور دی مسلمان بنی رحویل رہی بہاں تک کہ ان میں سے ان فوت ہوگیا تو اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ان میں شامل ہوگیا جیسا کہ ہم کے بھائیوں بن ابی العلاء وغیرہ میں منتقل ہوگی اور حمو بعد از اس عثان بن ابی العلاء کے بددگا روں میں شامل ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کر تا گے۔

ابراہیم بن عیسیٰ کاقتل : اورابراہیم بن عیسیٰ الوسانی معرب کی طرف لوٹ آیا اور یوسف بن یعقوب کے ہاں اترا اور اس نے اس عررسیدہ اور نابینا ہوجانے کے بعد اور تلمسان کے داسرہ کے پچھٹر صد بعد اس کی جگہ پرائے تل کر دیا اور ابن ابی عیاد کی وفات ۷۸ مے جو اور معطی بن ابی تاشفین کی وفات ۹ ۸ مے اور نام بن محلی کی وفات ۲ ۸ مے پیس ہوئی۔

فصل

# اندلس کے شیخ الغزاۃ عبدالحق بن عثان کے جالات

پرعبدالحق مرین حکومت کے شرفاء میں سے تھے جو کھر بن عبدالحق کی اولا دمیں سے تھا جواپنے باپ عبدالحق کے بعد
بی مرین کا دوسراا میر تھا اور اس کا باپ عثان بن گھر' جہاد کے دنوں میں ایک دن آو بحکھ میں اندلس میں فوت ہو گیا اور اس
عبدالحق نے سلطان یوسف بن یعقوب کی گود میں پرورش پائی یہاں تک کداس نے وزیر رعو بن یعقوب کے ساتھ ابوالرق کے
عبدالحق نے سلطان یوسف بن یعقوب کی گود میں بیان کیا ہے اور تلمسان چلا گیا اور وہاں سے اندلس چلا گیا اور ان وفوں
کے خلاف خروج کیا جے ہم نے اس کے حالات میں بیان کیا ہے اور تلمسان چلا گیا اور وہاں سے اندلس چلا گیا اور ان وفوں
اس کا سلطان ابوالجوش بن سلطان فقیہ اور شخ زیا در جو بن عبدالحق بن رحو تھے اور شاہ مخرب سلطان ابوسعید نے انہیں اپنی قید
سے مخاطب کیا تو انہوں نے اسے جواب دیا اور وہ اپنے قید خانے سے بھاگ کر دار الحرب میں چلا گیا۔

سے جنگ کی اور خربا اور جب ابوالولید بن رئیس ابی سعید نے بغاوت کی اور مالقہ میں اپی بیعت کی اور خربا طرح اس ابی سعید نے بغاوت کی اور خراف ہے جو کر اس سے جنگ کی اور خرنا طرح با ہر فریقین کے در میان جنگ ہوئی اوران دونوں کی جنگوں میں جو بن عبدالحق قیدی ہو کر پکڑا گیا اور اس سے سلطان ابوالولید کے پاس لایا گیا اور اس کے ساتھ اس کا پچا ابوالعباس بن رحو بھی تھا لیس اس نے اپنے بھیجے کی گرفتاری سے اکار کیا اور اس جھوڑ کر آپنے سلطان کے پاس آگیا تو اس نے اس وجہ سے اس پر تہمت لگائی اور اس کی بجائے غازیوں پر عبدالحق بن عثان کو دار الحر ب سے اس کی جگہ سے بلا کرا میر مقرر کیا پھر ابوالولید نے خرنا طرحی ان پر غلبہ پالیا در ابوالجوش اس مجے پر جوان کے در میان طرحی آش کی طرف تھی ہوگیا اور عبدالحق بن عثان اس کے ساتھ اپنے کیا ہو اس کے لئے گیا پھر اس کے بعد ابوالجوش کے در میان ناراضگی ہوگئی جس کی وجہ سے وہ طاخیہ کے پاس چلا گیا اور اس کے اس کی طرف گیا پس ابو یکی بن ابی طالب الغرنی نے سلطان ابوسعید نے بچی الغرنی سے مدو ما گئی اور اس کے اس کی مصالحت کی اور اس کے سالگ ہوگیا۔

مقرر کروہ سلطان ابن عمران کا فرار اور بی حفص میں سے قائس کا مقرر کردہ سلطان ابن عران عرب قبائل کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عبد المحق بن عثان کے بیلتیجا بی رزیق کواس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کرلیا اور اسے نیزے ماز مار کوتل کر دیا اور عبدالحق بن عثان تلمسان میں اپنی جگہ پرواپس آگیا 'پی وہ اعزاز واکرام کے ساتھ ابوتا شفین کے ہاں اپنی مکھانے پر تھبرا یہاں تک کہ جس روز سلطان ابوالحین نے مرسے میں تلمسان میں ان پر حملہ کیا وہ ابوتا شفین کے مرنے سے مرسیا اور بسب کے سب بادشاہ کے کل کے پاس کے یعنی ابوتا شفین اور اس کے دونوں جیٹے عثان اور مسعود اور اس کا

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ حنه دواز دہم \_\_\_\_ حضہ دواز دہم \_\_\_ حنہ دواز دہم \_\_\_ حنہ دواز دہم \_\_\_ حنہ دواز دہم \_\_\_ حنہ دواز دہم حاجب موئی بن علی اور اس کا بیم ہمان عبد الحق اور اس کا بھتجا ابو تا بیت کیسے ان کے میں ان کیا ہے۔ دوالوں کے لئے ان کے اعضاء کو کل کے میدان میں چھوڑ دیا گیا جیسا کہ ہم نے ابو تا شفین کے حالات میں بیان کیا ہے۔ دوالوں کے لئے ان کے اعضاء کو کل کے میدان میں چھوڑ دیا گیا جیسا کہ ہم نے ابو تا شفین کے حالات میں بیان کیا ہے۔

فصل

## اندکس کے مجاہد غازیوں کے امراء میں

## سے عثان بن الى العلاء كے حالات

سروارب عدول کے میں تلمیان کی طرف بھاگ گیا اور وہاں ہے اندلس چلا گیا اور وہیں قیام پرزیہ وگیا اور ۵ ۸ کے میں ابوالعلاء کی اولا دابو یجی بن عبدالحق کی اولا دی ساتھ جا کراندلس تھیم ہوگئی اوروہ اپنی ریاست کے بارے میں اپ بر سرر وارعبداللہ بن ابی العلاء کی طرف رجوع کرتے تھے اور ابن الاحر نے اسے زنا تہ کے غازیوں پر استقر ارمنصب سے قبل امیر مقرر کیا اور وہ ۹۳ کے کے ایک غزوہ میں شہید ہو کرفوت ہوگیا اور گلوع ابن الاحر نے اس کے بھائی عثان بن ابی العلاء کو مالقہ کے میا فظوں اور اس کے نو بی غازیوں پر اپنے عم زادر کیس ابوسعید فرج بن اساعیل بن یوسف بن نفر کی گرانی پر مقرر کیا اور جب ۵ و کے میں رئیس ابوسعید نے سبتہ میں غداری کی اور اس جیسے شہروں میں اس کا حیلہ کمل ہوگیا اور اس کے اور حاکم مغرب کے درمیان عداوت کی آگ گرائی آگی تو انہوں نے اس عثان کو امیر مقرر کیا اور اسے غمارہ کی طرف

عُمارہ میرحملہ : پس اس نے اس پرحلہ کیا اور اپنی دعوت دی اور اصلا اور العرائش پر معقلب ہوگیا اور جیسا کہ ہم بیان کر بھیے ہیں ابوالر بھے نے ہیں جسے ہیں ابوالر بھی نے ہیں ابوالولید بن رکیس ابی سعید نے حاکم خرنا طہ ابوالجوش کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اس بارے میں مالقہ کے شخ الغزاۃ عثمان بن ابی العلاء سے سازش کی تو اس معاملہ علی اس کی مدد کی اور اس کے باپ رئیس ابوسعید کوقید کر دیا اور ہوا کھے میں غرنا طہ کی طرف بڑھا اور جب اس پر قابض ہوگیا تو اس عمار کو زناتہ کے جام فازیوں کی امارت دی اور وہاں سے مثمان بن غیرالحق بن عمر الحق بن رحوش الغزاۃ ہونے کے بعد اس کے عثمان کو ہٹا دیا تو وہ وادی آش میں ابوالجوش کے پائ آگیا اور حو بن عبدالحق بن رحوش الغزاۃ ہونے کے بعد اس کے مثان کو ہٹا دیا تو وہ وادی آش میں ابوالجوش کے پائ آگیا اور حو بن عبدالحق بن رحوش الغزاۃ ہونے کے بعد اس کے مدولاروں میں شامل ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کر بھے ہیں اور اس بان کی ولایت کے ایام برقر ارز ہا اور اس کی شہرت دور دور سے کی مغرب ابوسعید اس کے مقام سے غصے ہوگیا اور جب مسلمانوں نے کرائے میں اس سے جہاد کے لئے مدد کی تو اس عثمان کے مقام کی وجہ سے معذرت کر دی اور ان پائ کے بھڑنے کی شرط عائد کر دی تا کہ وہ آئیس می جھوڑ درے گری میکن نہ ہوسکا۔

قصر

# اس کے بعداس کے بیٹے ابوٹائٹ کی ریاست

## اوران کے انجام کے حالات

جب شخ الغزاة اورزنات کا سردارعثان بن ابوالعلاء فوت ہوگیا تواس کے اوراس کی قوم کے کام کی ذمہ داری اس کے بیٹے ابو ثابت عامر نے سنجالی اورسلطان ابوعبداللہ بن ابی الولید نے سے اس کے باپ کی طرح مجاہد غازیوں کا سالا کہ مقرر کیا لیس قوت شوکت اور کڑت جھے داری اور نفوذ رائے اور بسالت کے لحاظ سے اس کی شان بڑھ گی اوراس کی قوم کو حکومت پر غلبہ حاصل تھا کیونکہ دو اس کی طاقت پر متجب تھے اور وہ اس میں بڑے جنگجواور صاحب قوت تھے اور حکومت پر حاوی ہونے سے برا منا تا تھا اور وہ اکثر ان کی آراء کو حاوی نے نے اور دو اکثر ان کی آراء کو احتانہ قرار دے کرانہیں بے وقوف بنا تا تھا اور ان کے جاہ ومرتبہ میں ان پر تگی وار دگر تا تھا۔

www.muhammadilibrary.com ملدون \_\_\_\_\_

اور جب وہ ۱۳ سے جیل الفتح کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے مدد ما نگی تو انہوں نے اس پر جہت لگائی کہ اس نے ان کے بارے بین سلطان البوائی سلطان البوائی کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے مدد ما نگی تو انہوں نے اس پر جہت لگائی کہ اس نے ان کے بارے بین سلطان البوائی سے جبل الفتح کے ساتھ جنگ کرنے کے اور اس پر جملہ کرنے کی ٹھان کی اور اس پارے بین اس کے ایک پرورد و سے سازش کی جو حکومت کی تاک بین تھا اور جب اس نے جبل کوفتح کیا تو اس کے حالات کو ہم بیان کر بچے جین اور طاغیہ نے بڑھ کر وہاں پر اوکر کر لیا اور ابن الاحمر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ طاغیہ کا قصد کیا کہ وہ قلعے کی طرف واپس چلا جائے کی وہ وہ البی چلا گیا اور مسلمانوں کی فوجیں منتشر ہوگئی اور سلطان ابن الاحم سسے بیس غرنا طہی طرف کوچ کر گیا اور انہوں نے راہتے بین اس کے ملا اس کی فوجیں منتشر ہوگئی اور سلطان ابن الاحم سسے بھی غرنا طہی طرف کوچ کر گیا اور است بیلی اصلاء نے کے کہا یا اور انہوں نے وہ است کی اور انہیں اس سے روکا تو انہوں نے عاصم کو نیز وں سے اور اسے اس کے معلوجی عاصم کے احسان کے بارے بیلی ملامت کی اور انہیں اس سے روکا تو انہوں نے عاصم کو نیز وں سے ماراتو اس نے دان پر اس کی وجہ سے عیب لگایا اور انہوں نے اس کے ساتھ ملا دیا اور وہ اپنی سواری سے پھیڑ کر گر پڑا اور اسے خرنا طہول نے اور وہ اپنی سواری سے پھیڑ کر گر پڑا اور انہوں نے اس کے سائی ملاد یا اور وہ اپنی سواری سے پھیڑ کر گر پڑا اور اسے جرانہوں نے اس کے بھائی یوسف کو پیغا میں اس کی بیعت کر کی اور اسے غرنا طہول نے آئے اور وہ ان کے اس فعل کی وہ سے جو انہوں نے آئ کیا تھائی طور ان کیا تھائی کو جسے عیب لگایا اور انہوں کے اس کی بیعت کر کی اور اسے غرنا طہول نے آئے اور وہ ان کے اس فعل کی وہ بیت کر کی اور اسے غرنا طہول نے آئے اور وہ ان کے اس کی اس کی دور سے جو انہوں نے آئی کیا تھائی طرف کو پیغا اور اس کی بیعت کر کی اور اسے غرنا طہول کے آئے اور وہ ان کے اس فعلی کی اور اسے می خوانہوں نے کہائی کو میں کیا تھائی کی اور اسے می اور انہوں نے کیا تھائی کو می اور انہوں کے اس کی دور اسے می کیا کو کر انہوں کے اس کی کی دور اسے کی اور انہوں کیا کو کر انہوں کے اور انہوں کے کر انہوں کی کو کر کی کی دور انہوں کی کی دور اسے کی دور انہوں کی کی دور انہوں کی کو کر کر کی دور انہوں کی دور انہوں کی دور انہوں کی دور انہوں کی دور انہوں کی دور انہوں کی دور انہوں

تلمسان کی فتح کی تکمیل : اور جب سلطان ابوائحن نے تلمسان کی فتح مکمل کر لی اور اپنے عزائم کو جہاد کی طرف چیرائو ابن الاحرے اپنے مقام جہاد اندلس سے ان کو ہٹا نے کے لئے ساز باز کی تو اس نے اسے قبول کیا اور ابو ٹا ہے اور اسکے ہوائیوں اور این مسلمانوں پرحملہ کیا اور جب ابن الاحر نے ابو ٹا ہت اور سکتے ہوائیوں کو گرفتار کیا تو ان کو گئی دنوں تک زمین دوز قد خانے میں ڈال دیا چر انہیں افریقہ کی طرف جلا وطن کر دیا ہی وہ تو ٹی میں مولانا سلطان ابو یکی کے ہاں اور ہوا وہ مغرب کے نوال جس بھٹی جا تیں اور جب وہ اندلس میں جہاد سلطان ابوائحن نے ان سے عہدو پیان کرنے کا اشارہ کیا کہ وہ مغرب کے نوال جس بھٹی جا تیں اور جب وہ اندلس میں جہاد میں مشخول ہوتو وہ ان کی طرف چلے جا تیں ہیں اس نے انہیں قید کر دیا اور ان کی اچھی طرح مہمان نوازی اور عزت کی اور سلطان اوائحن کے دربار میں بھیجا تو اس نے اس کی سفارش کو قبول کیا اور ان کی اچھی طرح مہمان نوازی اور عزت کی اور جب وہ کا ٹیس گئی تو اس نے انہیں گرفتار کر جب وہ کا ٹیس میں جب دو ہو تا کی سے شریع ہیں ان کے متعلق شکایت کی گئی تو اس نے انہیں گرفتار کر جب وہ کا کی میں بھیجا تو اس نے اس کی سفارش کو قبول کیا اور ان کی اچھی طرح مہمان نوازی اور عزت کی اور جب وہ کا کہتے ہیں تیں قبید کر دیا۔

امير ابوعنان كى بعناوت اورجباس كے بينے امير ابوعنان نے طوعت كے خلاف بغاوت كى اور منصور نے اپ بھائى ابو مائى ابو مائى اور جب اس كے بينے امير ابوعنان نے طوعت كے خلاف بغاوت كى اور جيس مكنا ہے بھائى ابو مائك كے بينے كو جو فاس كا حاكم تھا شكست دى اور جديد شہر ميں اس سے مقابلہ كيا تو اس نے ابو ثابت كو اپنى بيغائم بھيجا تو اس نے انہيں قيد سے رہا كر ديا اور ان پر احسانات كے اور اپنى كے مقام پر اتار ااور اس كے بھائى اور ليس سے جديد شهر ميں فريب كرنے كے لئے سازش كى تو وہ وہاں چلا أيا اور اس نے ابو ثابت كو سبحة اور بلا دالريف پر امير مقرد كيا تاكذا ہے مقام امارت اندلس كے قريب ہو جائے اور اس نے مال اور فوج ميں جديد شهر كے محاصرہ ميں سلطان مال اور فوج ميں جديد شهر كے محاصرہ ميں سلطان اللہ اور فوج ميں جديد شهر كے محاصرہ ميں سلطان

ساریخ ابن فلدون \_\_\_\_\_ حتوداد دیم کے پڑاؤک بالمقابل اپنے پڑاؤیل طاعون سے فوت ہو گیا اور اسکے بھائی ادر لیس کے فرار اور اندلس کے غازیوں پراس کی ماکمیت کا واقعہ ہوا جسے ہم بیان کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی ۔

فصل

# ا ندلس کے غاز بول پر پہلی اور دوسری بار پیلی بن عمر بن رحو کی امارت کے حالات

## اوراس كاآغاز وانجام

رحوبن عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عبد القااوراس كے بہت سے بينے شخے اوران بيل سے موئ عبدالحق عباس عرفي على اور يوسف سے اس كي نسر بيسب سے سب سوط النساء كى اولا د كے ساتھ تلمسان سے اندلس بيلے گئے جيسا كہ ہم بيان كر بيكے ہيں اور عران كے بعد مدر به تك تلمسان ميں تفہرار ہا اور وہاں وہ يوى بجوں كے ساتھ رہا ہوئے بھران كے ساتھ رہا كي اور اس كے بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعداس كا بعد باللہ بيا اور اس كے بعد بابد عبال بيا اور انجى وہاں تفہرا ہمى نہ تھا كہ مغرب كى طرف جلا گيا اور انجى وہاں تفہرا ہمى نہ تھا كہ مغرب كى طرف جلا گيا اور انجى وہاں تفہرا ہمى نہ تھا كہ مغرب كى طرف جلا گيا تو اس نے اس خوش آ مديد كہا ہم ہے اندلس كى طرف واليس چلا گيا اور جب غازيوں كى امارت عثان بن ابى طرف جلا بيا تو اس نے اس كى امارت عثان بن ابى طرف جلا بيا جا تا تھا اس نے تمام بى روكوافريقہ كى طرف واليس جلا گيا جا تا تھا اس نے تمام بى روكوافريقہ كى طرف واليس جلا گيا ور اس نے تمام بى روكوافريقہ كى طرف واليس تا تھا اس نے تمام بى روكوافريقہ كى طرف واليس جلا گيا ور اس نے تمام بى روكوافريقہ كى طرف واليس تا تھا اس نے تمام بى روكوافريقہ كى طرف واليس تا تھا اس نے تمام بى روكوافريقہ كى طرف والياں تى خوب پر يرائى ہوئى اور اس نے انہيں شخب كرايا اور اپنى خوب بير يرائى ہوئى اور اس نے انہيں شخب كرايا اور اپنى خوب سے مددلى۔

عمر بن رحوکی و فات : اور عربن رحو بلا دالجرید میں فوت ہو گیا اور نفزادہ کے بشری مقام میں اس کی قبر مشہور ہے اور اس
کا میٹا کی اپنے بھا کیوں میں مولا نا سلطان الو لیکی ہے الگ ہو گیا اور ابن ابی عمر ان کے مدد گاروں میں شامل ہو گیا پھر وہ
زوادہ کے پاس چلا گیا اور سالوں تک بن تیران کے ہاں تھم ارہا پھر اندلس کی طرف چلا گیا اور اپنی قوم میں اپنے مقام پر
مشقر رہا اور عثان بن ابی العلاء نے اسے چن لیا اور اس کی بٹی سے رشتہ کیا اور اسے اپنے ساتھ ملالیا اور جب سرائے ہیں
اس کے اور سلطان غرنا طرکے وزیر ابن محروق کے حالات خراب ہو گئتو ان دنوں ابن محروق نے اس کی گئر کی اور عثان اور اس
کی اور اسے اس کی عملہ اڑی کی طرف بلایا تا کہ اس کا کنرول کرتے واس نے اس کی طرف بات قبول کر کی اور عثان اور اس
کی قوم کو چھوڑ کر ابن محروق اور اس کے سلطان کے باس آ گیا اور اس نے اسے غازیوں کا امیر مقرر کر دیا تو

لمدیدی طرف لوٹ آیا اور ہم نے اس کے امور کواس کے حالات میں بیان کیا ہے اور یکی بن عمراس کی امارت میں طہرار ہا کہ لمدیدی طرف لوٹ آیا اور ہم نے اس کے امور کواس کے حالات میں بیان کیا ہے اور یکی بن عمراس کی امارت میں طہرار ہا کہ کہ ابن محروق اپنے سلطان کے حملے سے فوت ہو گیا اور اس نے عثان بن افی العلاء نے اسے اور اس نے کہ با ہو وہ اس کی طرف والیس آ گیا اور اس نے اپنی بن عمر کو وادی آش کی طرف لوٹ آیا اور اسے وہاں غازیوں کا امیر مقرر کیا تو اس نے بھے ابو کہ موجودت قیام کیا بھراپنی قوم کے درمیان اپنی مقام کی طرف لوٹ آیا اور عثان بن افی العلاء نے اسے اور اس کے بیٹے ابو طابت کو چن لیا کیونکہ اس کی مال موسی بین رحو کی بیٹی تھی لیس وہ اس کی خولت (ماموں کارشتہ) کی وجہ سے اس کی مدد کرتا تھا بھر عثان فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے کی اور ان کی جملا کے حالات کو ہم جہنے بیان کر چکے جیں اور ان کی جملا کے حالات کو ہم جہنے بیان کر چکے جیں اور ان کی جملا کے حالات کو ہم جہنے بیان کر پاور ان کی جملا کے اور جیشہ اس کی بنیا و یں اکھیڑ دیں اور ان کی جگہ عثان بول براس بیلی بیل رہا اور وہ ابوالحجاج کی عازیوں براس بیلی بی بیل رہا اور وہ ابوالحجاج کی خالوں براس بیلی بیل رہا اور وہ ابوالحجاج کی جنگوں بیل سلطان ابوالحین کے ساتھ صافر ہوا اور اس کی کھالت وضر ورت واضح ہوگئی۔

ابوالحجاج کی و فات: اور جب ۵ کے پیس ابوالحجاج عیدگاہ میں اپنی نماز کے آخری ہجدے میں اپنے اصطبل کے ایک فاتر انتقل غلام کے ہاتھوں نیزہ کھا کرمر گیا اور اسے ای وقت تکوار سے گئر سے گئر سے آئی کردیا گیا اور اس کے بیٹے تحد کی گئی اس دن اس کے معلوجی غلام رضوان نے جواس کے باپ اور پچا کا در بان تقالوگوں سے اس کی بیعت کی اور اس کے باپ اور پچا کا در بان تقالوگوں سے اس کی بیعت کی اور اس نے کی اور اس کے اور اس کے کام میں شرکیے کیا اور نے سلطان کی مدد کی اور جب ان کے عمر اور تیکس محمد نے اس کی بین عمر کواپنے کام میں شرکیے کیا اور اپنی سیم کام اس کی میں اس کی موجود کو تا کہ اور اس اس کی موجود کو تا کہ اور اس کے میں گئی اور اس کی موجود کی وہ وقت مقرر کیا جب سلطان الحجاج کی وہ وقت مقرر کیا جب سلطان المحمد نے باہر باغ میں اپنی سیم گاہ موجود کی اور اس کی اس کی اور اس کی اور اس کی اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور جب شرح ہو گئی تو کہ کی اور اس کی تعدود میں سے قبل اس کی آمد سے ماہوں نے لوگوں میں اس کی بیت کی منادی کی اور جب شرح ہو گئی تو گئی اور اس کی بیا تھا کیا اور الس کی تعدود کیا اور اس کی تعدود کیا اور اس کی تعدود کیا اور اس کی تعدود کیا اور اس کی تعدود کیا اور اس کی تعدود کیا تو کہ کیا تو کہ کیا تو کہ کیا تا کہ کہ کیا ان کریں گے۔ وہ اور اس کی تعدود کیا کہ کہ کیا ان کریں گے۔

اور لیس کا غاز بوں کا امیر بنیا: اور انہوں نے اسے غازیوں کی امارت ہردی اور یکی بن ہر کوگر قار کرنے کے لئے آپس میں مشورہ کیا اور وہ بھی چو کنا ہو گیا اور وہ ارض جلالقہ سے وار الحرب کے اراد سے سے خواص کے ساتھ سوار ہوا اور ادر لیس نے اپنی قوم کے غلاموں کے ساتھ اس کا تعاقب کیا ہیں اس نے دن کے آغاز میں ان سے جنگ کی اور ان کی فوج کومنتشر کردیا چرنصرانید کی ملحقہ سرحدوں کی ظرف چلا گیا اور وہاں سے اپنے معزول سلطان محمر بن ابی الحجاج کے پیچھے شاوم خرب کے دربار میں جا بہنچا اور اس نے اپنے بیٹے ابوسعید عثان کو دار الحرب میں ابنانا بب بنایا اور ان دنوں الاسے میں سلطان ابی سالم کے ہاں اثر اتو اس نے اس کی عزت کی اور اسے اپنی مجلس میں مشیر بنایا اور بیاس کے مرد گاروں میں میں سلطان ابی سالم کے ہاں اثر اتو اس نے اس کی عزت کی اور اسے اپنی مجلس میں مشیر بنایا اور بیاس کے مرد گاروں میں میں سلطان ابی سالم کے ہاں اثر اتو اس نے اس کی عزت کی اور اسے اپنی مجلس میں مشیر بنایا اور بیاس کے مرد گاروں میں

ارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ صردوازدیم شامل ہوگیا یہاں تک کہ شاوقشالہ نے معزول سلطان کے بیٹے ابوسعید کے مشورے اور چغلی ہے اس کے متعلق پیغام بھیجا تا کہ اس کے ذریعے اہل اندلس پرحملہ کرے کیونکہ انہوں نے اس سے عہد شکنی کی ہے۔

سلطان ابوسالم کا است تیار کرنا: اور ۱۳ کے یہی سلطان ابوسالم نے اسے تیار کیا اور اس کی بن عرف اس کی اور اس کا بیٹا ابوسعید عثان انہیں ملا اور انہوں نے اپ سلطان کے کام کو سنطالا افراس نے آندلس کی جھنے کر لیا اور انہوں نے ان کی امارت پر مقرر کیا اور اس کے ہاتھ کو بلند کیا اور جب اس نے ۱۳ کے یہی مزنا طرح بر فضر کیا تو محمل کی اور انہوں کی امارت پر مقرر کیا اور اس کے ہاتھ کو بلند کیا اور عمان کو اپنا مشیر چنا اور ان کے خلاف جھڑکا پا تو محمل کیا اور ان کے خلاف جھڑکا پا تو محمل کیا اور وزیر کی امارت پر مقرر کیا اور ان کے بارے یہی چنلی کی اور مقلطان کو ان کے خلاف جھڑکا پا تو محمل کیا اور وزیر کیا ہے اور بیار کیا اور ان کے بارے یہی کی کو مشرق کی طرف واپس جھجا اور وہ لمد یہ انہیں گرفتار کر لیا اور وزیر میں دوز قید خانے میں وال وہ ان کے بیراں نے ۱۳ کے پیراں کے اور جمل کی کور مشرق کی طرف واپس جھجا اور وہ لمد یہ اس کے بال اور وہ ان کے مقرب میں بہترا حوال میں رہا یہاں تک کہ کہ کے جی ان کو اور انہوں کی اور وہ بیٹ میں ان کے بال کے ساتھ طاخر ہوا اور اس کے ساتھ طاخر ہوا اور اس میں شامل ہو گیا اور ان کے ساتھ طاخر ہوا اور اسے میں خور بیراں کی اور وہ بیراں کی کہاں کے ساتھ طاخر ہوا اور اس میں شامل ہو گیا اور ان کے ساتھ طاخر ہوا اور اس کے ساتھ طاخر ہوا اور اس میں شامل ہو گیا اور اس کی سلطان اور اس کے ساتھ طاخر ہوا اور اس میں شامل ہو گیا اور اس میں اس کے ساتھ طاخر ہوا اور اس کے مروکار دیا اور اس کی جنگوں میں اس کے مدوکار دول اور اس کی جنگوں میں اس کے مدوکار دول اور اس کی جنگوں میں اس کے مدوکار دول اور اس کی جنگوں میں اس کے مدوکار دول اور اس کی جنگوں میں اس کے مدوکار دول اور اس کی جنگوں میں اس کے مدوکار دول اور اس کی جنگوں میں اس کے مدوکار دول اور اس کی مدوکار دول میں اس کے مدوکار دول میں اس کے مدوکار دول اور اس کی مدوکار دول میں اس کے مدوکار دول میں اس کے مدوکار دول اور اس کی جنگوں میں اس کے مدوکار دول اور اس کی مدوکار دیا دول اور اس کی مدوکار دول اور اس کی مدوکار دول اور اس کی مدوکار دول اور اس کی مدوکار دول اور کی مدوکار اور کی مدوکار دیا دول میں اس کے مدوکار دول میں اس کی مدوکار کی مدوکار کیا جس کی مدوکار کیا دول کی مدوکار کیا کہ دول اور کی مدوکار کی مدوکار کیا جس کی مدوکار کیا کی مدوکار کی مدوکار کیا کہ دول کی مدوکار کیا کی کی مد

فصل

ا درلیل بن عثمان بن ابوالغلاء اورا ندلس میں

## ال کی امارت کے حالات اور اس کا انجام

جب ابوجاب بن عثان بن ابوالعلاء و کے میں فوت ہو گیا اور اس کے بھائی شاہ مغرب سلطان ابوعنان کے مدکاروں میں شامل ہو گئے اور اس نے ان کو جا گیریں دیں اور ان کے وظائف میں اضافہ کر دیا اور ان شی سے ادر کین میں لوگ نمائندگی کے آتا دو کھنے تھے اور جب سلطان نے ۵۸ کے میں قسطینیہ کی فتح کے لئے حملہ کیا تو دیا را فریقہ میں دور تک چلا گیا اور اس کی قوم نے اس کی جنگوں میں بزولی دکھائی تو انہوں نے اسے ک کے قصد سے بازر کھنے کے لئے حیلہ بازی کی اور مشاکے کے پاس ان کی قوم کے جولوگ تھے انہوں نے انہیں مغرب کی طرف جانے کی اجازت دے دی یہاں تک کہ اور مشاکے کے پاس ان کی قوم کے جولوگ تھے انہوں نے انہیں مغرب کی طرف جانے کی اجازت دے دی یہاں تک کہ

عدداددیم
عدداددیم
عدداددیم
عدداددیم
عدداددیم
عدادی نیم الول سے بلکی ہوگی اور مشورہ کیا اور سلطان کوتل کرنے اور اس سے حکومت کے کر اس اور لین کو دیے کا
لا کچ کیا مگر وہ چوکنا ہوگیا اور والیس آگیا جیسا کہ ہم نے اس کے حالات میں بیان کیا ہے اور جب ٹیہ بات مشہور ہوگی تو
اور لیس نے خیانت کی اور رات کوفوج سے بھاگیا اور تونس چلاگیا اور حکومت کے منظم حاجب ابی جمہرین تا فراکین کے بال
اتر اجہاں اس کی خوب پر برائی ہوئی اور تونس سے کشتی پر سوار ہو کر کنارے کی طرف چلاگیا اور حاکم برشلونداین العمل کے
بال اپنے خواص اور رشتہ داروں کے ساتھ اتر ااور وہاں پر رضوان حاجب کی وفات تک قیام پر برر ہا جوائد کس میں وہ اپنے میں خود مختار تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بھے ہیں ہیں وہ اپنے مرز پوم غرنا طرکی طرف آگیا اور اساعیل بن سلطان ابو الحجاج کے
بال اتر ااور ان دنوں اس کی حکومت کا منتظم رئیس مجمد تھا جواس کے بچا اساعیل بن مجمد الرئیس ابی سعید کا بیٹا تھا ہیں انہوں نے
ساحب الا مرتلوع کی مدد کرتا ہے۔

یکی بن عمر کا طاعتیہ کے پاس جانا اور جب یکی بن عمر طاعیہ کے پاس گیا اور الا کھے میں دارالحرب میں چلا گیا تو انہوں نے اس اور ایس منان کو ایس کی جانہ اور این کی جگہ عازیوں کا امیر مقرر کیا اور اپنی حکومت میں اے اس کے باب اور بھائی والا کام سپر دکیا ہیں وہ وہاں طاقت ور ہو گیا اور اس نے رکھی کو اس کے بھائی اس کے سلطان اساعیل بن الحجاج سے قبل کرتے میں مدودی آور حکومت کے مدودی آور حکومت کے مدودی آور حکومت کو اس کے خصوص کر لیا اور اس کی امارت کے دورتال ہونے پر مخلوع ابو عبد اللہ نے اسے حکومت کے متا اور مغرب من عبد اللہ نے اسے وہاں از یہ کی اجازت دی تھی ہیں وہ وہاں از ابھر وہ غرنا طریب ان کی حکومت کے اور کھومت کے والے دیمی ان کی حکومت کے مقا اور مغرب کے وزیر عمر بن عبد اللہ نے اسے وہاں از یہ کی اجازت دی تھی ہیں وہ وہاں از ابھر وہ غرنا طریب ان کی حکومت کے خلاف بعاوت کرنے والے رکھی اور اس کے مددگار دی کی طرف بردھا

پی وہ بھاگ گے اور بیر کئی ٹھر بن اور لی قشیالہ چلا گیا اور وہ اپ کہ دگاروں سیت طاغیہ کے ہاں اترے توس نے انہیں پکڑلیا اور رکیس ٹھر اور اس کے مددگار رضوان سے خیات کرنے کے بدلہ بن قبل کے گئے پھرس کے بعد سلطان اساعیل نے خیانت کی اور اور ایس اور اس کے ساتھی عازیوں کو اشبیلیہ کے قید خانے میں ڈال دیا پس وہ مسلسل اس کی قید میں رہا یہاں کت کہ اس نے قید یوں میں سلم کے ساتھی سازش کر کے بھا گئے کا حیا کیا 'اس نے اس کے قید خانے کے ساتھی سازش کر کے بھا گئے کا حیا کیا 'اس نے اس کے قید خانے کے سامنان اس کے ایک گھوڑ انتیار کیا اور اس کی بیڑی کو کھولا اور گھر میں نقب لگائی اور اپ گھوڑ سے پرسوار ہوا اور الا کے میں سلمانوں کے ایک گھوڑ انتیار کیا اور انہوں نے انہوں نے انہیں عاج کر دیا اور ٹھر بی تھوڑ کی اجازت طلب کی علی اور مغرب کے حاکم عمر بی عبد اللی کو اس کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اور ان سے مغرب جائے کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اور ان سے مغرب جائے گی اجازت طلب کی تواس نے اس اجوز کر دیا اور مغرب کے حاکم عمر بی عبد اللی کو اس کا کندہ ہونے کی وجہ سے اس کے گرفار کرنے کا اشارہ کیا اور اس نے اسے قید خانے میں ڈال دیا پھر سلطان عبد العریز نے اسے قید خانے میں ڈال دیا پھر سلطان عبد العریز نے اسے فاس کے بی الغدر میں ڈال دیا بھر سلطان عبد العریز نے اسے فاس کے بی الغدر میں ڈال دیا بھر سلطان عبد العریز نے اسے فاس کے بی الغدر میں ڈال دیا بھر سلطان عبد العریز نے اسے فاس کے بی الغدر میں ڈال دیا بھر سلطان عبد العریز نے اسے فاس کے بی الغدر میں ڈال دیا بھر سلطان عبد العریز نے اسے فاس کے بی الغدر میں ڈال دیا بھر

ارخ این خلدون \_\_\_\_ حدوالا درج

فصل

WE WALL BURNERS OF

# اندلس کے غازیوں برعلی بن بدرالدین کی

## امارت كے حالات اوراس كا انجام

ہم بیان کر چکے ہیں کہ موئی بن رحو بن عبداللہ بن عبدالحق اور ایس بن عبدالحق کے بیٹوں جمداور عام واوران کی قوم
اولا دسوط النساء کے ساتھ 4 لاکے چیل اندلس چلا گیا تھا چر مغرب کی طرف لوٹا اور تلمسان کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے
اندلس چلا گیا اور وہاں اس نے سلطان یوسف بن یعقوب کے ساتھ اپنی بٹی کا دشتہ کرنے کے بعد غازیوں کی آ مارت سنجال
کی بس سے بیٹے تھے جن بی جمدان جمال کہ ویا اور اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ اسے اس کی طرف بھی ویا اور موئی بن رحو
کی بہت سے بیٹے تھے جن بی جمدان جمال الدین اور بدر الدین سب سے بڑے اٹھا اور بیشر فاء ان کے مطابق ان
دونوں کو پہلقب شریف کی نے دیے جواس بانے بی شرفائے کہ بیل سے مغرب گیا تھا اور بیشر فاء ان کے بادشا ہوں اور
دونوں کو پہلقب شریف کی نے دیے جواس بانے بی شرفائے کہ بیل سے مغرب گیا تھا اور بیشر فاء ان کے بادشا ہوں اور
ہوتے تھے پس موگ بن رحوان دونوں بچوں کی پیدائش کی وقت شریف کے پاس گڑھتی اور دعا کے لئے گیا پس شریف نے
ان کا جو نام رکھا ہے اس سے برکت حاصل کر بیل بید دونوں گا اور ان القاب سے پکارنے کو پیندگیا تا کہ شریف
نے ان کا جو نام رکھا ہے اس سے برکت حاصل کر بیل بید دونوں نام جمشہور ہو گئے اور جب بیر بالغ ہو گئے اور ان کے باپ
ن امارت ان دونوں کے بچا تھے اور اس کے بیٹے کہ ہم بیان کر بھے جی بیں اور غازیوں کی
نے پاس چلا گیا چو تر طاجنہ شامل کو جو اور اس کے بیٹو کہ بیل کی وفات ، گئی جسے کہ ہم بیان کر بھے جیں اور غازیوں کی
نے پاس چلا گیا چو تر طاجنہ شندر پار کر کے سلطان پوسٹ بن یعقوب کے پڑاؤ میں چلا گیا جو تلمسان کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اور اس کے مددگاروں میں شامل ہو گیا۔

سلطان بوسف بن بعقوب کی وفات : اور جب سلطان کی وفات ہوگئ تو اس کا بیٹا ابو سالم اس کی امارت کو سنجائے کے در پیمو گیااوروہ مغلوب اور کمزور آفری تھا ہی امارت کمل نہ ہوئی اور سلطان کے بوتے ابو ثابت نے حکومت سنجال کی اور اس پر قابو پالیا اور ابو سالم اس کی وفات کی شب کو بھاگ گیا اور القرابة میں سے یہ جمال الدین اور اس کے بچاعباس عیسی اور علی اس کے ساتھ تھے جو رحو بن عبد اللہ کے بیٹے تھے بس اس نے انہیں راہتے میں مدیونہ میں گرفتار کرلیا اور انہیں سلطان ابو ثابت کے پاس لایا گیا تو اس نے اپنے بچا ابو سالم اور جمال بدر الدین بن موئی بن رحو کو تل کر دیا اور بقیہ لوگوں پراحسان کیا اور انہیں زندہ رکھا اس کے بعد سلطان اندلس کی طرف گیا اور جمیا کہ ہم قبل ازیں بیان کر بچکے ہیں اس نے وہاں جہاد میں یا دگار کارنا ہے گئے۔

مرزالدین : اور بدرالدین اپن قوم کے ساتھ ہمیشہ اندلس میں رہا اور جس طرح اس کے نسب میں بزرگی اور عظمت پائی جاتی تھی اسی طرح وہ امارت اور بزرگی کے مقام پر رہا پیاں تک کداس کی وفات ہوگئی اور اس کے بعداس کے بیٹے علی بن بدرالدین نے اپنی قوم کے ساتھ مزاحت کرتے ہوئے اور نمائندگی پرفخر کرتے ہوئے اس کی امارت کو سنجالا اور بنی الاحم کہ بدرالدین نے اپنی قوم کے ساتھ مزاحت کرتے ہوئے اور نمائندگی پرفخر کرتے ہوئے اس کی امارت کو سنجالا اور بنی الاحم شہروں کے بیڈکوارٹر سے دور ہوتے تھے جواندلس کے بور سے شاور شہروں کے ہیڈکوارٹر سے دور ہوتے تھے جسے مالقہ اگر بیاور وادی آش اس کے اہل بیت کے نمائندوں کا راستہ تھے اور اندلس کے عازیوں کی امارت ، تلوار کے تھم سے خصوص تھی اور عطیات اور روزینوں میں فیس کے اکثر حصہ کی سلطان کے اندلس کے عازیوں کی امارت ، تلوار کے تھم سے خصوص تھی اور عطیات اور روزینوں میں فیس کے اکثر حصہ کی سلطان کے ساتھ حصہ دارتھی اور مغرب کی سلطنت کا اندلس کی سلطنت سے کراؤ تھا اور وہ ان کے فلم نے فیشم پوشی کرتے تھے کیونکہ دونوں موسکے اور انہوں نے اس سارے عہد کو جان ہو جھ کر بھلا دیا 'پل جو نے کو دور اس کو دریا ہو گا اور انہوں نے اس سارے عہد کو جان ہو جھ کر بھلا دیا 'پل جو کر بھلا دیا 'پل علی میں گئی بن عمر اور اس کے دریا نے کو بہا نہ کر کے بھول گے اور انہوں نے اس سارے عہد کو جان ہو جھ کر بھلا دیا 'پل علی کر میں گئی بن عمر اور اس کے دریا نے کی بیان کر تھے ہیں۔

The following services of the first of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the ser

n begin that is a state of a constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of t

الأرخ اين خلرون ميسون و و المنظم المعلقة المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الم 

# اندلس کے غازیوں پر عبدالرحلٰ بن علی ابی

يغلوس بن سلطان البي على كي امارت اور

# اس کے انجام کے حالات

سلطان ابوعلی کے ٹرے چلے گئے تھے یہاں تک کہ امارت نے انہیں طلب کیا اور ان کے حالات کو ہم نے مفضل طوّر یہ بیان کیا ہے تا آ نکہ بیعبدالرحمٰن ایک وزیرمسعود بن رحو بن ماس کے ساتھ جواسے پُر اصرار مطالبہ کرنے والا تھا ۲ لاکھے میں عساسہ سے اس سلم پر آیا جوان کے گئے در رمغرب نے طے کی تھی ان دنوں عمر بن عبداللہ اس کے حکم پر حاوی تھا یہ عبدالرحمٰن منکب میں اتر ا'جہاں سلطان ان دنوں ین دُ کئے ہوئے تھا ہیں اس نے اس کے ساتھ مناصب حال نیک سلوک کیا اوراس کی عزت کی اوراس کا اورا سکے وزیر اورخواص کا خلفہ برحا دیا اور وہ جملہ مجاہد غازیوں میں شامل ہو گئے اور جب ۸ کے پیم علی بن بدرالدین فوت ہو گیا تو سلطان نے دیکھا کہ رہ کس کوان کی امارت سپر دکر نے تو اس نے عبدالرحلن کو چنا کیونکہ اے اس کی شجاعت و دلیری اور اس کے اور شاہ مغرب کے در میان قریبی تعلقات کاعلم تھا جواندلس کی اس سرز مین میں نمائندگی کا دار ومدار تھے جیسا گئے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔اس کئے کہ کہ اللہ بن عبدالحق کی اولا دے تعلقات ان کے نب کے مقابلے میں حاکم مغرب کے نسب کے ساتھ ملاپ میں دور تیگ چلے گئے تھے پس حاکم اندلس نے وہاں اسے ترجیح دی اور ۸ دے میں اے جامد غازیوں کا امر مقرر کیا اور اس برعزت وعظمت کے لباس کا اضافہ کیا اور اسے پہلے امراء کی طرح ایدادی مجکس میں بٹھایا اور سلطان مغرب عبدالعزیز بن سلطان ابواکسن کواطلاع ملی تو اس کے مقام سے ناراض ہوا اور خیال کیا کہ بیامارت اس کی نمائیڈگی میں اضا فداوراس کی حکومت کا وسیّلہ ہے۔

وزیرا ندلس کی حاکم مغرب کے ساتھ ساز باز: اوروزیراندلس تحرین الخطیب کی حاکم مغرب کے ساتھ سازباز تھی کیونکہ وہ اسے اپنی تفاظت کے لئے پارٹی بنا تا جا ہتا تھا پس اس نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اس کے اور حاکم اندلس کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے حیلہ بازی کرے پس اس نے اس بارے اپنی جریورکوشش کی آوراس نے اس کے اور اس کے وزیرِمسعود بن ماسی کےمتعلق قبائل کے سر داروں اور حکومت کے بعض راز داروں سے کہا کہ وہ حاکم مخرب کے خلاف خروج کرنا اوراس کا محاسبہ کرنا جاہتے ہیں تو سلطان ابن الاحر نے انہیں بلایا اوران کا خط انہیں دیا تو اس نے ان کےخلاف گوائی دی اوراس نے ان کے متعلق تھم دیا تو وہ • یے پیش زمین دوز قید خانے میں قید کردیے گئے اور حاکم مغرب ان کے بارے میں اس کے فعل ہے خوش ہو گیا اور اس کے بعد وزیر ابن الخطیب سلطان عبدالعزیز کے پاس آ گیا اور ان کے بارے

جند دوادد بم میں اس کا فریب سلطان پر واضح ہوگیا اور جب سلطان عبدالعزیز فوت ہوگیا اور حاکم اندلس اور حکومت کے فتظم ابو بکر بن عازی کے درمیان فضا تاریک ہوگیا اور ابن الاحمر مسلمانوں کی انار کی سے فضب ناک ہوگیا تو اس نے عبدالرحمٰن بن ابی یغلو سن اور اس کے وزیر مسعود بن ماسی کوقید سے رہا کر دیا اور ان کے لئے بحری پیڑا تیار کیا اور وہ اس میں مغرب گئے اور عاصہ کی بندرگاہ پر بطویہ کے ہاں اتر ہے جوابی دعوت دیتا تھا تو انہوں نے اس کا کام سنجال لیا اور وزیر ابو بکر بن عازی کے عاصہ کی بندرگاہ پر بطویہ کے ہاں اتر ہے جوابی دعوت دیتا تھا تو انہوں نے اس کا کام سنجال لیا اور وزیر ابو بکر بن عازی کے مقاور اس کے جو حالات تقے ہم انہیں بیان کر چکے ہیں اور آخر میں وہ مراکش تطبر آ اور مغرب کے مقبوضات اور اس کے مضافات کو سلطان ابوالعباس احمد بن ابی سالم کے ساتھ تقسیم کیا جواس وقت مغرب کا حاکم تھا اور ان دونوں کے درمیان ملحقہ سر صدملو یہ تھی اور ان میں سے براگیک ابی حد پر کھڑ ابورگیا اور حاکم آنڈلس نے ابی کا خوال کوخود سنجال لیا اور اب ملک سے اس کا نشان مٹا دیا اور کا بم انجدہ القراب کو مزید عنایات سے خصوص کیا اور اس عبد تک جو ۱۳ کے جو ۱۳ کے جو اس کے بیاس آگئی اور اس نے ان کے احوال کوخود سنجال لیا اور سب کو ابی گلا آتا ہے۔



teratura en la la compasta de cambios de transportación de la compassa de la compassa de la compassa de la com Tengraphica de la compassa de la compassa de la compassa de la compassa de la compassa de la compassa de la co

and the company of the second of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the

تارخ این ظدون \_\_\_\_ حقد دواز دیم

# 

## A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR Agreement Area of the

اس گھرانے کی اصل اشبیلیہ ہے جوجلا وطنی کے وقت نقل مگانی کرآیا تھا اور ساتویں صدی کے وسط میں جلالقہ کے بادشاہ ابن اونونش نے تونس تک اس پر قبضہ کرلیا تھا۔

ابن خلدون كانسب نامه فبالرحن بن محر بن محر بن محر بن الحن بن محر بن جار بن محر بن ابرا بيم بن عبدالرحن بن خلدون مجھے اپنے نسب کے بارہ میں ان در آ دمیوں کے سوا خلدون تک اور کسی کے متعلق کچھ یا دنہیں اور طن غالب یہی ہے كه وه زيادة تصاوراتى تعداد ساقط موكى بي كيون فلدون عى اندلس مين آنے والا بي پس اگر يہلى فق كاز ماندكيا جائے تو أس عبدتك بيدمت سات سوسال بنتي بي توبي تقريباً جي تري بنتي بين يعني برسوسال مين تين جيسا كدكتاب اول كي أغاز میں بیان ہو چکا ہے۔

اور ہمارا نسب حضرموت میں مینی عربوں سے واکل بن جربک جاتا ہے جومشہور عرب سرداروں میں سے ہے اور ات محبت بھی حاصل ہے ابو محد بن حزم کتاب الجمبر ة میں بیان کرتا ہے کہ

وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن تعمان بن ربیعه بن الحرث بن عوف بن عدی بن ما لک بن شرجیل بن الحرث بن مالك بن مره بن تمير بن زيد بن الحضر عي بن عمر بن عبد الله بن عوف بن جردم بن جرسم بن عبد تمس بن زيد بن لؤكي بن هبت بن قد آمه بن اعبب بن ما لك بن او كي بن فحطال

اورعلقمه بن وائل اس كابييًا ہے اورعبد الجبار علقمہ بن وائل كابييًا ہے اور ابوعمر بن عبد البرنے استيعاب ميں حرف واؤ میں اس کا ذکر کیا ہے اور پیر کہ وہ حضرت نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے اپنی حیا دراس کے لیے بچھائی **تھی اورا سے اس پر پٹھایا اور فریایا تھا**ندر پر وی دوروں ہے ہوں کا انہوں کا کھیے۔ اور ویا ہوروں کے ان کا اوروں کا ک

" اے اللہ وائل بن جراوراس کے بیٹوں اور پوتوں میں روز قیامت تک برکت دیے''

اور آپ نے حضرت معاویہ بن سفیان کواس کی قوم کی طرف اسلام اور قر آن سکھانے کے لئے بھیجا'اس طرح اُسے معاویہ سے دوستی اور رفاقت حاصل تھی اور پیرحضرت معاویہ کی خلافت کے آغاز میں ان کے پاس گیا توانہوں نے اسے عظید دیا تواس نے عطیہ واپس کر دیا اوراہے قبول نہ کیا۔ 

تاریخ این ظارون مصدوران می مشدوران می مشدوران می مشدوران و می می دواندویم

اور جب کوفہ میں جربن عدی کی جنگ ہوئی تواہل بین کے سرکردہ لوگ جمع ہوئے جن میں بیدوائل بھی شامل تھا پس بید یا دبن افی سفیان کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اسے پکڑلیا اور اسے حضرت معاویہ کے پاس لائے تو آپ نے اسے قل کر دیا۔ جبیبا کہ شہور ہے اور ابن ترم کا قول ہے کہ اس کی اولا دمیں سے اشہیلی بن خلدون بیان کرتے ہیں کہ شرق سے داخل ہونے والا ان کا دادا خالد تھا جو خلدون بی مثان بن ہائی بن الخطاب بن کریت بن معدی کرب بن الحرث بن وائل بن جرکے نام سے مشہور تھا اور ابن ترم اور اس کا بھائی محمہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی اولا دمیں سے ابوالعاصی عمرو بن محمہ بن خالد بن محمہ بن خلدون تھا اور الحماور عبداللہ تین بیٹے چھوڑ ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ان کا بھائی عثان بھی بن خالد بن محمہ بن خلاون الداخل تھا اور اس کا عمر بن عبداللہ بن کر بن خالد بن عثان بن محمہ بن عبداللہ بن ابی بکر بن خالد بن عثان بن علاون الداخل تھا اور اس کا عمر بن عبداللہ بن کر بت کے سواکوئی زندہ نہیں بچا۔ ان کا کام ختم ہوا۔

اندلس میں اس کے اسملاف جب ہمارا دادا خلدون بن عثان اندلس آیا تو اپی حضر موت کی قوم کی ایک پارٹی کے ساتھ قرمونہ میں اتر ااور اس کے بیٹوں کے گھر آئے نے وہیں پرورش پائی مجروہ اشبیلیہ کی طرف جلاآیا اور بیلوگ یمنی قوج میں تھے اور اس کی اولا دمیں سے کریت اور اس کے بھائی خالد نے امیر عبداللہ مروائی کے زمانے میں اشبیلیہ میں مشہور بعناوت کی تھی اس نے ابی عبدہ پر مملہ کیا اور اشبیلیہ کو اس کے قضہ سے چھین کر سالوں اس پر قبضہ کے رکھا چرعبداللہ بن جاج نے امیر عبداللہ کی مدوسے اس پر حملہ کیا اور اسے قل کردیا۔ یہ تیسر کی صدی کے آخر کا واقعہ ہے۔

جے ابن سعید نے المجازی اور ابن حیان وغیرہ نے نقل کیا ہے اور وہ اسے اشبیلیہ کے مورخ ابن الاشعث سے نقل کرتے ہیں۔

جب امیرعبداللہ کے زمانے میں اندلس میں فتنوں کی آگ جمڑک آٹھی اور اشبیلیہ نے رؤساء بغاوت اور غود مقاری کی طرف بڑھنے لگے اور بغاوت کی طرف بڑھنے والے رؤساء ئین گھر انوں سے تعلق رکھتے تھے۔

ابوعبیدہ کا گھرانہ ان دنوں ان کارئیس امیہ بن عبدالفافر بن ابی عبیدہ تھا اور عبدالرحمٰن الداخل نے اشبیلیہ اور اس کے مضافات ابو شبیدہ کے سپر دیے تھے اور اس کا بوتا امیہ قرطبہ میں حکومت کے سرکر دہ لوگوں میں سے تھا اور وہ اسے بوے بوے مقوضات کا والی بناتے تھے۔

بنوخلدون كا گھراند: ان كامر داركريت تفاجس كاذكر موچكا ہے اوراس كانائب اس كابھائي خالد تفار ابن حيان بيان كرتا ہے كہ بنوخلدون كا گھرانداس وقت اشبيليدين انتہائي شريف گھراند ہے آور جميشہ ہى اس ك

ابن حیان بیان کرتا ہے کہ بوخلدون کا گھر آنداس وقت اعتبالیہ میں انتہائی شریف گھرانہ ہے اور ہمیشہ ہی اس کے سرکر دولوگ علمی اور سلطانی ریاست میں دہے ہیں ۔

بنو جماح کا گھرانہ: ان دنوں آن کارئیس عبداللہ تھا' ابن حیان کا بیان ہے کہ وہ کم میں سے تھا اور اس وقت تک آن کا گھرانہ اشبیلیہ میں قائم دائم ہےاورعلمی اور سلطانی ریاست کے ساتھ موسوم ہے۔

۵۵۵

پس جب ۱۸۰۰ پس جب ۱۸۰۰ پس اندلس میں فتندکا زور بڑھ گیا تو اس وقت امیر عبداللہ نے امیہ بن عبدالفافر کو اشبیلیہ کا والی مقرر کیا اوراس کے ساتھ اپنے بیغ مجر کو بھی بھیجا اوراس اس کی کفالت میں دے دیا ہیں بیاوگ انجے ہوئے اورانہوں نے امیر عبداللہ کے بیغے محرا کو اوران کے ساتھ امیہ پر حملہ کردیا حالا ککہ وہ اس بارے میں ان کی مد کر دیا تھا اورا بیر عبداللہ کے متعلق سازش کر دہا تھا اورانہوں نے اس کا عاصرہ کر لیا یہاں تک کہ اس نے ان سے اپ باپ کے پاس جانے کا تھا تھا گیا تو انہوں نے اس کی مقال دیا اورامیہ اشبیلیہ میں خود دعارہ وگیا اوراس نے بان محالا وی مقال نے سازش کی جھے گئی نے قبل کر دیا اور اس نے اس کی جگہ اس کے بھائی کو گئر اکیا اورانس نے عبداللہ بن تجائ کے خلاف سازش کی جھے گئی نے قبل کر دیا اور اس نے اس کی جگہ اس کے بھائی کو گئر اکیا اورانس نے کا تو انہوں نے دوبارہ بنا اور بنو خلد ون اور بنوجی کی تو اس نے موت قبول کر ٹی اوراس سے جگ کی تو اس نے موت قبول کر ٹی اورانس سے جگ کی تو اس نے موت قبول کر ٹی اورانس نے جگ کی تو اس نے موت قبول کر ٹی اورانہوں نے اس کی جگر اورانس نے جگ کی بیاں تک کہ انہوں نے اس نے میں گئر وہا اور بورانس کی باورانس نے جگ کی بیاں تک کہ انہوں دیا تورانہوں نے اس نے اس کی مردیا تو اس نے دارات کے طور پر ان کی بات قبول کر ٹی اورانس بی کردیا تورانس میں کردیا تورانس میں کہ باز کی باورانس میں کہ بین عبداللہ کو تل کردیا اورانس میں کردیا تورانس میں کردیا تورانس میں کردیا تورانس میں کہ باز کردیا دیا اورانس کی اورانس کے بیٹے گؤئل کردیا اورانس میں کردیا تورانس میں کہا تھیں کہ این سعید بین کیا اورانس کی اورانس کے بیٹے گؤئل کردیا اورانس میں کہا تورانس میں کہا تھیں کہ این سعید

نے الجازی ہے بیان کیا ہے تنہائی کی طرف مائل ہو کہا تھا اور اس نے اندلس کے سب سے بڑے باغی کے ساتھ مصاہرت کی

اوروه ان دنوں مالقداوراس کے مضافات میں رندہ تک رہت تمااوروہ اس کا مددگا رتھا پھروہ کریت بن خلدون کی مدارات اور

میل جول کی طرف بلنا تواس نے اُسے اپنے کام میں تائب بنالیان اپی سلطنت میں اُسے شریک کیا۔

این عبا د کا استبیلید بر فقصد اور جب ابن عباد نے استبیلید پر قبضہ کیا اور اس کے باشندوں پر قابو پالیا تواس نے ان بنی خلدون میں سے وزیر بنائے اور انہیں اپنی حکومت کے عہدوں پر مقرر کیا اور وہ جنگ جلالقہ میں اس کے ساتھ حاضر ہوئے جو آبن عباد اور پوسف بن تاشفین نے ملوک جلالقہ کے خلاف بر پاکی تھی جس میں ابن عباد کے ساتھ حملہ میں ان بنی خلدون میں سے ایک پارٹی شہید ہوگی ہیں انہوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کے غلبہ کے لئے قبال م کیا اور اللہ تعالی نے انہیں ان کے دشمن پر فتح دی پھر پوسف بن تاشفین اور مرابطین اندلس پر سخلب ہو گئے اور عرب کے قبائل کر وراور فنا ہو گئے۔

افریقہ میں اس کے اسلاف : جب موحدین نے اندلس پر قبضہ کیا اور اسے مرابطین کے قبضے ہیں لیا تو ان کے ملوک عبد المحومن اور اس کے بیٹے تھے اور بہتا نہ کا سردارش ابوحق ان کی حکومت کالیڈر تھا اور انہوں نے اسے کی بار اسٹیلیہ اور غرب اندلس کا والی مقرر کیا پھر انہوں نے اپنی حکومت کے بچھ دن اس کے بیٹے عبد الواحد کو والی مقرر کیا پھر اسی طرح اس کے بیٹے ذکر یا کو مقرر کیا اور ہمارے اسلاف کا اشبیلیہ میں ان سے میں جول تھا اور امہات کی جانب سے ہمارے ایک دا دا نے جو محتسب کے نام سے مشہور تھا جمیر ابو ذکر یا بچی بین عبد الواد بن ابی حفص کو اس کی حکومت کے زمانے میں جلالقہ کے نیے جو محتسب کے نام سے مشہور تھا جمیر ابو ذکر یا بچی بین عبد الواد بن ابی حفص کو اس کی حکومت کے زمانے میں جلالقہ کے جو اس کا ولی عہد تھا اور اس کی حکومت کے زمان بی تو تھا اور اس کے دو بھائی ابو بڑا ورعر بھی تھا اور وہ ام المخلفاء جو اس کا ولی عہد تھا اور اس کی حکومت کی طرف چلا گیا اور وہاں اپنی وعوت دی اور ۱۲ ہے میں افریق کی حکومت کی طرف چلا گیا اور وہاں اپنی وعوت دی اور ۱۲ ہے میں افریق کی حکومت کی طرف چلا گیا اور وہاں اپنی وعوت دی اور ۱۲ ہے میں افریق کی حکومت کی طرف چلا گیا اور وہاں اپنی وعوت دی اور ۱۲ ہے میں افریق کی عبد المومن کی وعوت نے اس کی جو تر طبہ اور انسیلیہ کے علاقے سے جیان تک ہے۔ اور انسیلیہ کے علاقے سے جیان تک ہے۔

ابن الاحمر کا جملہ: اور ابن الاحمر نے غرب اندلس سے قلعہ ارجونہ سے اندلس کے بقیہ علاقے کو قابو کرنے کے لئے حملہ کیا اور اشبیلیہ علی اہل شور کی نے گفتگو کی جو بنوالجائی بنوالوزی بنوالوزی بنوسیدالناس اور بنو فلدون تھے اور اس نے ان سے ابن ہود کے فلاف بناوت کرنے کے ہار ہے میں سازباز کی اور بیر کہ وہ الفرنیتر ہ سے طاغیہ ہے دور رہیں اور ساحلی پہاڑوں اور ان کے دشوار شہروں سے جو مالقہ سے غرنا طہ اور المربیت ہیں پناہ لے لیس تو انہوں نے اپنے شہروں کے متعلق اس سے اتفاق شکیا اور ان کا کمیڈر البوم وان الباجی تھا لیس ابن الاحمر نے ان کی خالفت کی اور الب بی کی اطاعت چھوٹو دی اور بھی این ہود کی بیت کر کی اور اس بیت کر کی اور اس کی بیعت کر کی اور اس بیعت کر کی اور اس بیعت کر کی اور اس بیعت کر کی اور اس بیعت کر کی اور اس بین بنو بیت کر کی اور اس کے مراحش کی بیعت کر کی اور اس بین بنو خلدون بنو فلدون شرکے کہ طاعیہ ان کا ہرا آنجا م کر سے گا اور وہ اشبیلیہ سے چلے گئے اور سبۃ میں اتر ہے اور طاغیہ نے ان سرحدوں پر خملہ کیا اور قرط بر اشبیلیہ قرمونہ جیان اور اس کے اردگر دکے علاقوں پر ہیں سال تک قضہ کئے رکھا اور جب بنو فلدون سبۃ حملہ کیا اور آس کی الفریق المربی کی اور اس کے اردگر دکے علاقوں پر ہیں سال تک قضہ کئے رکھا اور جب بنو فلدون سبۃ علی اور الفریق الفریق الفریق نے آب نہی فرمونہ جیان اور اس کے اردگر دکے علاقوں پر ہیں سال تک قضہ کئے رکھا اور جب بنو فلدون سبۃ علی اور آب کی الفریق نے اپنی بی سبی تھیں اور اس کی اور اس کی اور اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی تھون کی دور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور

عدد واردیم این انجست کا نوائد تفاوه بھی ان کے پائ آئے والوں کے ساتھ ان کے پائ آگا تھا لین انہوں نے اس کے اس انہوں نے اس کے اس انہوں نے اس کے اس انہوں نے اس کے اس انہوں نے اس کے اس انہوں نے اس کے اس انہوں نے اس کے اس انہوں نے اس کے اس ان کی انہوں نے اس کی خوشت کی اور وہ اس کی حکومت طرف چلا گیا اور اپنا فرض اوا کیا بھروا پس آیا اور امیر ابوز کریا کو بونہ میں ملاتو اس نے اس کی عزت کی اور وہ اس کی حکومت کے زیرسایہ اور اس کے اصافات کی چرا گاہ میں تھہرار ہا اور اس نے اس کے روز بیچے مقرر کردیے اور جا گیریں ویں اور وہ وہیں فون کیا گیا۔

المستنظم محمد کی حکم افی : اوراس کے بیٹے المستقط کھ نے عکومت سنجالی اوراس نے ہمارے دادے ابو برکاوی وظیفہ جاری کر دیا جواس کے باپ کا تھا پھر ہمارے زمانے نے اپنی ضرب لگائی اورالمستقطر ۵ کے پھی فوت ہو گیا اوراس نے جاری کر دیا جواس کے باپ کا تھا پھر ہمارے زمانے نے اپنی ضرب لگائی اوراس نے کے اندلس بھاگ گیا تھا' اندلس سے آیا اوراس نے بیٹی کو والی بنایا اوراس کا بھائی امیر ابواسخاق جواپ بھائی المستقطر کے آگے اندلس بھاگ گیا تھا' اندلس سے آیا اوراس نے بھائی المستقطر کے آگے اندلس بھاگ گیا تھا' اندلس سے آیا وراس نے بھائی المستقطر کے مطابق جواس سے بل جہا تھا کہ کا باافتیار حکم انی معزولی اور ٹیکس کی جانچ پڑتال کے فرائض سرانجام دیا کرتے تھے' حکومت کے کاموں پر مقر کر دیا ہیں اس نے اس عہدہ کو نبھایا پھر سلطان ابواسخاق نے اس کے بیٹے گئے کو جو ہمارا جد اقرب سے اپنے ولی عہد بیٹے ابو فارس کا جاجب مقرر کر دیا جن دنوں اس نے اسے بجابہ کی طرف دور ججوا دیا تھا پھر عمارے دادانے اس کام سے استعفی دے دیا تواس نے اس کا ستعفی منظور کرلیا اور دارا لخلافے کی طرف دور ججوا دیا تھا پھر ہمارے دادانے اس کام سے استعفی دے دیا تواس نے اس کا ستعفی منظور کرلیا اور دارا لخلافے کی طرف دور تھے اور آیا گیا۔

الدی بن ابی عمارہ کا تو آس پر قبضہ: اور جب الدی بن ابی عمارہ نے ان کے ملک تو آس پر بیننہ کیا تو اس نے مارے داداالو بحر محد کو قید کر دیا اور اس سے اموال کا پُر اصرار مطاب کا پھراس نے اسے اس کے قید خانے میں گلا گھونٹ کر قل کر دیا اور اس کا بیٹا محد جو ہمار امید اقر ب ہے سلطان ابواسحاق اور اس کے بیٹوں کے ساتھ بجایہ گیا تو اس کے بیٹے ابوفارس نے اسے گرفیا رکر لیا اور وہ اور اس کے بیٹے ابوفارس نے ماتھ الدی بن ابی ہوئی مدافعت کے لئے نظے اور وہ فضل بن مخلوع کے مشابہ تھا تھی کہ جب انہوں نے مراجنہ میں جنگ کی تو ہمارا دادا محد الوحق امیر ابوذ کریا کے ساتھ جنگ سے بھاگ گیا اور ان دونوں کے ساتھ الفاز ازی اور آبوائحن بن سیدالناس بھی تھے پس اس نے الفاز ازی کے ساتھ جنگ سے بھاگ اور اس نے اس کی سابقت کا ٹھا فلا کیا اور اسے جملہ سالاروں اور جنگ اور جب ابوحق امور پر حاوی ہوا تو اس نے اس کی سابقت کا ٹھا فلا کیا اور اس نے اس کے اور اس کی مواجب کی اور اس کے اور اس کی سابقت کی بہت سے کا موں میں کفایت کی درخواست کی اور الفاز از کی کی تا ہو جملہ کی بہت سے کا موں میں کفایت کی درخواست کی اور الفاز از کی کی تو بیت و کی اور اس کے بھائی آستھر کا بوتا ابو عبیدہ الفاز از کی کی تا جب تھی اس کا اور اس نے ابن تھی تھی اس کا اور اس نے اس کی سابقت کی بھائی آستھر کی اور اس کے بھائی آستھر کی اپوتا ابو عبیدہ الفاز از کی کی کا جب تھر بن اور اس کے بھائی آستھر کی اور اس کی اس کی اور اس کے بھائی آستھر کی اور اس کی بھی اس کا اس کی بھی اس کا کی سابقت کی سابقت کی سابقت کی سابقت کی مقال میں رہا ہماں تک کی سابقت ہوگیا ۔

امیر خالد کی حکومت: اورامیر خالد کی حکومت آگئ تواس نے اسے عزت و بزرگی کے حال پر قائم رکھالیکن اے عامل نہ بنایا اور ندامیر مقرر کیا یہاں تک کہ ابو بچیٰ بن اللحیانی کی حکومت آگئی تو اس نے اسے چن لیا اور جب عربوں کے تغلب سے رکین پھڑکیں تو اس نے اس سے کفایت کی درخواست کی اوراسے لاج کے جزیرہ کی حمایت کے لئے بھجوایا 'لاج' جزیرہ کے

ارئ ابن طدون من المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال

جھے تھر بن منصور بن مری نے بتایا کہ جب سرا کھے میں حاجب تھر بن عبدالعزیز کر دی جوالمز وار کے نام ہے مشہور ہے توت ہو گیا تو سلطان نے تیرے دادا تھر بن خلدون کو بلایا اور چاہا کہ اسے تجابت پر مقرر کر دے اور اپنا کام اس کے سپر دکر دے تو اس نے انکار کیا اور معافی جابت نے اسے مقورہ کیا کہ وہ کس کو اپنی تجابت دے تو اس نے انکار کیا اور معافی جابت بن سیدالناس کو اپنے پر ترجیح دی جو اپنی کفایت اور تو ت اور تو نس اور اس اور تو اسلان ہے جا بی کا استحقاق رکھتا اشہیلیہ میں ان دونوں کے اسلاف میں قبل ازیں جو قدیم دوستانہ تعلقات یائے جاتے تھے ان کی وجہ ہے اس کا استحقاق رکھتا تھا اور اسلان نے اس کے مشورہ پر بہت قدرت رکھتا ہے تو سلطان نے اس کے مشورہ پر میں کیا اور ابن سیدالناس کو بلا کر ہے اپنی تجابت دے دی۔

سلطان ابو پیچی : اورسلطان ابو پی حساتونس سے باہر جاتا تو جارے دادامجہ کوتونس کا عامل مقرر کرتا اور اس کی گرانی
سیجاؤ کرتا بیہاں تک کہ برس سے بی اور اس کے بیٹے محمہ بن ابو بکر نے جو میڑا باپ تھا تلوا راور ملازمت کے
طریق کوچھوڑ کرعلم اور خانقاہ کا راستہ اختیار کیا کیونکہ اس نے ابوعبداللہ الرندی کی گودیس پرورش یائی تھی جوفقیہ کے نام سے
مشہور تھا اور اپنے نے مانے میں علم وفتو کی اور ولایت کے ان عمر بن کے اختیار کرنے میں جن کاوہ ابونسین اور اس کے بچاھی ن سے جومشہور ولی تھے وارث ہوا تھا 'تونس کا بڑا آ دی تھا اور جس دن سے اس نے ہمارے دا داکے طریق کو خیر باد کہا تھا ہما را
دادا اس کے ساتھ رہتا تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو جو میر اوالد تھا اس کے اتھ کردیا پس اس نے پڑھا اور ہو علم عربی
میں بڑی دستگاہ رکھتا تھا اور شعر اور فنون شعر میں اُسے بھیرت حاصل تھی اور میرے ذیا نے میں اہل شہر اس کے پاس شعر کے
میں طاعون جارف سے فوت ہوا۔

(609) ہے بیش کیا اور میں نے اُسے سب کتابیں سائیں جیسے ابن مالک کی کتاب انتسمیل اور فقہ کے بارے میں ابن الخطیب کی مختفرہ مرين نے ان کو ممل حفظ نہيں كيا اوراس دوران ميں نے اپنے والداور تونس كے آسا تذہ ہے عربی زبان ميں علم حاصل كيا جن میں شخ ابوعبداللہ محد العربی الحصاری بھی شامل ہے جوعلم نو کا امام تھا اور اس نے کتاب التسہیل کی مفصل شرح بھی ککھی ہے اورا بوعبدالله محمدالشواس المزازي اورابوالعباس احمد بن القصار بهي قاجوعلم نحومين بؤي دستگاه ركفتا تفاأوراس نيز آنخضرت علاق کی مدح میں لکھے گئے مشہور قصیدہ بردہ کی شرح لکھی ہے ادراس زمانے میں بھی وہ تونس میں زندہ موجود ہے اور ابو عبدالله محدین بحرجوتونس میں عربی اوراد ب کا امام تھا وہ بھی آن میں شامل تھا میں ہمیشداس کا ہم نشین رہا اور میں اس کے پاس جاتار ہتا تھاوہ علوم الليان ميں ايک موجزن سمندر تھااس نے مجھے شعر يا دکرنے کامشورہ ديا تو ميں نے آشعار کی جھے کتا ہيں اور حاسداور متنی کے کچھاشعاراور کتاب الاغانی کے کچھاشعاریا دکر لئے ای طرح میں تونس کے امام المحد ثین شن الدین ابو عبدالله محمدين جابر كابهى مم نشين زباجوالرحلتين كامؤلف ہےاور میں نے أسے مسلم بن الحجاج كى كتاب اور كتاب المؤطااة ل ے آخرتک اورامہات خس میں ہے بھی کھی کتابیں سنائیں اوراس نے مجھے عربی اور فقد کی بہت ہے کتابیں ویں اور مجھے عام اجازت عطا فرمائی اور اس نے مجھے اپنے مذکورہ مشائخ کے متعلق بتایا جن میں تونس میں سب سے مشہور قاضی الجماعة ابوالعباس احدين الغمارخزرجي بإدرين في تونس مين ان كي ايك جماعت معافقة كاعلم حاصل كياجن مين ابوعبر الله محرين عبداللدالحياني اورابوالقاسم محدالقصير بهي سأل بين مين ف أسف ابوسعيد البرداعي كى كتاب التهديب مختصر المدون اور كتاب المالكيد سائي اورات بجما الى اشاءين مارك في م قاضي الجماعة ابوعبدالله ي مجلس من محد بن عبدالسلام مرح بهائي عمر رحمته الله عليها كے ساتھ آيا اور ميں اس سے الگ ہو گيا اور آي دوران ميں مين نے اسے امام مالک کی كتاب مؤ ظامنا كى اوراس کے چھرین ہرون طائی ہے تونس کے ان مشائخ کے علاوہ دوسر مشائخ ہے میل جول کرنے ہے جل او نچے طرق ہیں اور میں نے اُسے مب کے مب سنا دیے اور اس نے میرے لئے تحریراتی اور مجھے اجازت دی پھرؤہ سب کے مب طاعون چارف میں مریکتے۔

اور جب سلطان ابوالحن نے ۱۳۷۸ ہے جی افریقہ پر قبضہ کیا تو سلطان کے مددگاروں جن اہل علم کی ایک جماعت بھی ہمارے پاس آئی وہ انہیں اپنی مجلس جن حاضر رکھتا تھا اور ان کی موجودگی سے زینت حاصل کرتا تھا اور ان جی مفتی اعظم اور مالکی مذہب کا امام ابوعبداللہ محر بن سلیمان السطی بھی تھا اور جن اس کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا اور ان جی سلطان ابوالحن کا کا تب اور جر بردار جو اس کے ملتوبات کے نینچ لگائی جاتی تھی امام المحد ثین ابوجر عبدالہ بین حصری بھی تھا میں بہیشدائ کے ساتھ رہا اور جن نے عاصل کیا اور امیمات الکتب کتاب الموطا اور سیر ابن اسحاق اور ساتھا ور میں اس کی ساتھ رہا اور حدیث فقد عوبی میں محدیث کے بارے میں اس الصلاح کی کتاب اور بہت می کتب جو بچھے یاد نہیں رہیں ان کی اجازت کی اور حدیث فقد عوبی ادب اس سے محال کیا اور سب کا سب سامنے تھا اور ان جی اس کی کتاب اس کے بعض شیوخ کی تحریر سے خالی نہی جو اس کی سند جن تا ایف تک مشہور سے یہاں تک کہ فقد اور وہ عربی جو اس کی سند جن تا تھا تا کہ سند میں تا لیف تک مشہور سے یہاں تک کہ فقد اور وہ عربی جو اس کی سند جن تا تھا تا کہ سند میں امام المغر ب شی ابوالد باس احداث والی میں می قبلاد والی جو اس کی سند جن تا تو الم المغر ب شی ابوالا اس احداث میں اس کے طرف تی برقر آت سیع کے در میان بڑے افق کے ساتھ اسے حقر آپ تھی میں ایا گھام سایا گر

( OYO) میں نے ان قرآت کو کمل نہ کیا اور میں نے اُسے متعدد کتب سنا کیں تو اس نے مجھے عام اجازت عطا فرمائی اوران میں علوم عقليه كاشخ ابوعبدالله محمر بن ابراجيم المي بهي تفاجواصل مين تلمسان كاربنے والا تفااور وہيں اس نے برورش پا كي تفي اور تعليمي كتب بريهمي خيس اورسائق ين صدى مين بزيه محاصر ، ناستهمسان بهنچاديا تفالين وه ومان سے فكاراور في كيا أورمشرق کے اس دور کے بڑے آ دمیوں سے ملامگران سے پچھ حاصل نہ کیا کیونکدا سے د ماغی عارضہ تھا پھرمشرق سے والین آ گیا اور روبصحت ہو گیا اور منطق اور اصلین ﷺ ابوموی عیسیٰ بن الا مام کوسنا کئیں اور اس نے تونس میں اپنے بھائی ابوزید عبدالرحمٰن کے ساتھ ابوزیتون کے مشہور شاگر دکوسنایا اور دونوں منعقول ومعقول کے بہت سے علم کے ساتھ تلمسان آگئے اور ان دونوں میں سے ایلی نے ابوموی کوسایا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے چھروہ تلمسان سے مغرب بھاگ گیا کیونکہ اس کا سلطان ابوجمو جو یغمراس بن زیان کی اولا دمیں سے تھااہیے مضافات میں دخل اندازی اورٹیکس کواس کے حساب کے لئے رو کنے کی وجہ ہے أسے نالپند كرتا تھاليں وہ مغرب كى طرف بھاگ كيا اور مراكش جلا كيا اور شهرت يا فتہ عالم ابوالعباس بن النباء كے پاس رہے لگالیں اس نے اس سے بقیہ علوم عقلیہ حاصل کئے اور وہاں پراس کے مقام کا دارث ہوا پھر شیخ کی وفات کے بعد علی بن محمہ ترومیت کے بلانے سے جبل البساكر و كی طرف چلا گيا تا كذا سے سنائے ليس اس نے اسے علم عطا كيا اور پچھسالون كے بعد شاہ مغرب سلطان ابوسعید نے اسے اٹارا اور اپنے ساتھ جدید شہر میں تھہرایا بھر سلطان ابواکس نے اسے منتخب کر لیا اور اسے ا پی مجلس کے علماء میں شامل کرلیا اور اس دوران میں وہ علوم عقلیہ سکھا تا رہا اور اہل مغرب کے درمیان انہیں پھیلا تا رہا پہاں تک کدان میں سے مغرب کے دیگر شہروں کے بہت ہے آ دمی ان میں ما ہر ہو گئے اور اس نے اپنی تعلیم میں اصاغر کو اکابر کے ساتھ ملادیا اور جب وہ سلطان ابوالحن کے مددگاروں کے ستھ تونس آیا تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے لگا اور میں نے اس ے علوم عقلیہ منطق اور فنون حکمیہ اور تعلیمیہ سیکھے اور وہ مرحوم اس برے میں میرے متعلق تیریز میں گواہی ویتا تھا اور سلطان کے مددگاروں میں آنے والے اصحاب میں سے ہمارے صاحب الوالق سم عبداللہ بن بوسف بن رضوان مالتی بھی ہیں ہے سلطان کے کا تب سے اور رئیس الکتاب اور فرامین و خطابات کے نیچے لگائی جدنے والی علامت کے حامل ابو محمد عبدالله کی خدمت میں رہتے تھے اور بھی سلطان اپنے خطے سے علامت لگا دیتا تھا اور پیر ضوان اپنے خط کی برتری علم کی کثر ت' چہرے کی خوبصورتی ' دستاویز ایت کی سمجھ اور سلطان کی طرف سے پڑھنے میں بلاغت اور منابر پر شعرو خطابت کے مرتب کرنے میں مغرب کا قابل فخر فرزند تھا اور وہ اکثر سلطان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اس جب وہ ہمارے پاس تونس آیا تو میں اس کے ساتھ ہو گیا ادر میں نے اس پر رشک کیا اگر چہ میں نے اُسے ہم عمر ہونے کی وجہ سے شخ نہیں بنایا اور جس طرح میں ان سے الگ ہو گیا تھا اس ہے بھی الگ ہو گیا اور ہمارے دوست ابوالقاسم الرموی نے جوتو نس کا شاعر ہے ایک قصیدہ میں جونون کے قافیہ میں ہاں کی مدح کی ہے اور اس سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے شخ محرعبد المهیمن کو یا دکروائے کداس نے تصیدہ میں سلطان ابوالحسن کی با دے قافیہ میں جومدح کی ہے وہ اس تک پہنچا دے اور سلطان کے حالات میں اس کا ذکر بیان ہو چکا ہے این رضوان کی مدح میں سلطان کے ساتھ آنے والے سرکر دہ علاء کا بھی کر کیا ہے جو پیرے ۔ '' میں نے اپنے زبانے کواس وقت پہچانا جب میں نے اپنے مرفان کا اٹکارکر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ کیوان کی حقیلی میں کوئی سعادت نہیں اور تعین و تعدیل کرنے والے کے صورت کے اختیار میں کوئی اختیار نہیں اور 🛒 🔻

تاریخ این ظدون \_\_\_\_ هئیر دواز دیم

قرآن کے ساتھ مرمقابلوں کا کوئی مقابلہ نہیں اور صورت کے نظام نے اپنی ترتیب کیمکس کیا ہے کیونکہ قاضی نے دلیل کے ساتھ رجمان میں اضافہ کر دیا ہے اور آ دمی کا اس کے فقرات اور اس کی نقل سے مفلس ہونا عقلند کو اوز ان سے بے نیاز کر دیتا ہے پھر آنے والے علماء کے متعلق کہتا ہے۔

وہ لوگ ہی اصل لوگ ہیں اور ان کی عقلیں شبیر اور نہلان بہاڑ کے تو دوں سے زیادہ مضبوط ہے اور ان کے علوم میں او چھا بین نہیں اور ان علوم کے ماہرین بغیر آگ کے تیری را ہنمائی کریں گے۔

مِر آخريس كمتاب

اور تونس عبدالمیبین کا دیوانہ ہے اور میں اس کے فصل اور قرب میں کامیاب ہو چکا ہوں اور میرے پوشیدہ خیالات نے اس کے سواکسی دوسرے ہے تعلق پیدائییں کیااگر چدمیں ابن رضوان کی محبت کی وجہ ہے سب سے محت رکھتا ہوں ۔ محت رکھتا ہوں ۔

اوراس شاعرنے ہارے دوست الرموی کوعبدالمہمن کی اس بات کو یا دولاتے ہوئے لکھا

ول اکتساب اورسعی سے محبت رکھتا ہے اور یہی عمر ہے جو کممل جیت میں گئی رہتی ہے اور میں لوگوں کو و کیفتا ہے کہ وہ ہدایت کی جنجو میں ہدایت کے لئے کوشاں ہیں اور پچھ گمراہی کے لئے کوشاں ہیں اور میں علوم کو مخلوقات کے لئے زینت سجھتا ہوں کیس اُس سے اچھی پوشاک بنا اور میں دیکھتا ہوں کہ سب فضیلت این عبد المہیمن میں اکٹھی ہوگئی ہے۔

اور پھراس كة خريش كهتا ہے:

وہ خواہشات کے زینوں سے قرب کا خواہاں ہے اور ترقی اوپر کی جانب ہے ہیں تو آ واز ویتا ہے ان کے مقاصد کو حاصل کر ہر دور وز دیک کا آ دی دوڑ لگارہا ہے۔

پھر جب قیروان میں ۹ س سے عافل ہو گئے اور میں الم بول نے سلطان سے جنگ کی تو وہ اس سے عافل ہو گئے اور میہ الرموی اس کی جبتو میں کامیاب نہ ہوسکا پھر طاعون جارف آئی تو اس نے سب کی صف لیدیٹ وی اور عبد المہیمن بھی مرت والوں کے ساتھ مرگیا اور تونس میں ہمارے اسلاف کے مقبرے میں اس دوئتی کی وجہ نے دفن ہوا جو اس کے اور میزے والد مرحوم کے درمیان ان ایام میں پائی جاتی تھی جب وہ ہمارے ہاں آئے تھے۔

معرکہ قیروان بیں جب قیروان کامعرکہ ہوا تو اہل تو نس نے سلطان ابوالحن کے ان تمام مددگاروں پر تملہ کردیا جو آن کے پاس تھے تو انہوں نے دارالخلافہ کے قصبہ میں بناہ کی جہاں سلطان کے اہل وعیال رہتے تھے اور ابن تا قراکین نے اس کے خلاف بغاوت کردی اور قیروان سے نکل کرعریوں کے پاس گیا اور وہ سلطان کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور انہوں نے ابود بوس پر اتفاق کر کے اس کی بیعت کر کی جیسا کہ سلطان کے حالات میں بیان ہو چکا ہے لیس انہوں نے ابن تا قراکین کو تونس بھیجا تو اس نے قصبہ کا محاصرہ کر لیا گر اُسے مر نہ کر سکا اور عبد المہین نے تونس کی بغاوت کے روز گھر ایک میں ڈولئے والی آ وازسی تو وہ آپے گھر سے نکل کر ہارے گھر آیا اور میرے باپ مرحوم کے باس رو پوش رہا اور وہ تقریباً تین ماہ تک ہمار کے ہاں روپوش رہا۔ پھر سلطان قیروان سے سوسہ گیا اور سمندر برسوار ہو کرتونس چلا گیا آورا بن تا فراکین شرق کی طرف بھاگ گیا اور عبد المہین روپوش سے باہر آگیا اور سلطان نے آسے دوبارہ ولایت و کتابت کا فطیفہ جاری کر دیا اور وہ آگڑ

تارخ ابن طدون \_\_\_\_\_ صدوازدم میرے والدم حوم سے گفتگو کرتار ہتا تھا اور اس کی دوئی کا فدر دان تھا اور اس نے جوخط اُسے لکھا میں نے اسے اس کے خط میں اسے یا دکیا ہے:

محمد خوبیوں والے نے مجھے روکا ہے اور میں ہمیشداس کا شکر گر ادر ہوں گا'اللہ تعالی ابن خلدون کو آسودہ زندگی اور اس نے اور اس نے سے اور اس نے سے اور اس نے سے اور اس نے سے اس نے میں اس بات میں رعایت کی ہے اور اس نے معرمیہ کی اس بات میں رعایت کی ہے جس کی محبت سے اس نے مہر بانی کے گلاب کا بھول توڑا ہے اے ابو بکر! میں عمر مجرتیری تعربی کروں گا اور دل وزباں سے اسے دہرا تارہوں گا اور جب تک میری زندگی ہے میں تلو آر اور زبان سے تیزی بلندیوں کا دفاع کرتا رہوں گا اور میں نے تجھ سے دوستی حاصل کی ہے کاش میر از مانداس کی مجت کا لخاظ کرتا اور میں اپنی مہار موڑتا۔

اورالرموی نے اپنے اشعار میں جن سرکر دہ لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ سلطان ابوالحن کی مجلس کے پیشر و تھے جنہیں اس نے اہل مغرب میں سے اپنی محبت کے لئے چن لیا تھا اور ان میں سے اہام کے دو بیٹے تلمسان کے مضافات میں سے اہل برشک کے دو بھائی تھے جن میں سے بڑے کا نام ابوزید عبد الرحمٰن اور چھوٹے کا ابوموی عیسی تھا اور ان کا باپ برشک کی ایک مسجد میں امام تھا۔

زیرم بن حما و کا الرام: اور زیرم بن حماد نے جوان دنوں شہر پر متخلب تھا اس پر الرام لگایا کہ اس کے پاس اس کو شنوں کا مال بطورامانت پڑا ہے ہیں اس نے اس سے امانت کا مطالبہ کیا اور اس نے انکار کیا اور زیرم نے اس کے قبضے سے مال حاصل کرنے کے لئے اس پر شب خون مارا تو وہ دہا ع کرتا ہوا قتل ہوگیا اور اس کے بید دونوں بیٹے ساتو میں مدی کے آخر میں تونس چلے گئے اور وہاں انہوں نے ابن زیون کے شاگر وہ سے علم اور عبداللہ بن شعیب الد کا لی کے اصحاب سے فقہ حاصل کی اور علم بیں ہر ہ وافر حاصل کر کے مغرب واپس آگے اور الجرائج میں اقامت اختیار کرکے وہاں علم پھیلا نے لگے کیونکہ معنلب زیرم کی وجہ سے برشک جانے میں ان کے لئے رکا وہ تھی اور بی من کا سلطان ابو یعقوب جوان دنوں مغرب اقصال کا محران تھا ، تنظم ان تا میں ان کے لئے رکا وہ تھی اور دو ہاں سے اس نے اس کے نواح میں اپی فو جیس کا محران تھا ، تنظم ان کے بہت سے مضافات اور شہروں پر جھنے کر لیا اور شاف میں مغرب اور اس کے بہت سے مضافات اور شہروں پر جھنے کر کیا اور ان کی ہو جان کی ہو جان کی میں گئی میں گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی بین گئی ب

لیں جب سلطان مغرب یوسف بن یعقوب ۵ یکھے میں تلمسان کے عاصرہ میں اپنی جگہ پراپیخصیوں میں سے
ایک خصی کے ہاتھوں ہلاک ہوگیا اس نے اُسے نیزہ مارکراس کا کام تمام کر دیا اوراس کے بعداس کے بوتا بت نے
کچھامور کے بعد جن کا ذکر ہم نے اس کے حالات میں کیا ہے حکومت سنجال لی اوراس کے بعداس کے اور حاکم تلمسان ابو زیان محمد بن عثان بن یغمر اس اوراس کے بھائی ابو حمو کے درمیان تلمسان سے چلے جانے اوراس کے مضافات کواسے واپس

کرنے کا پنتے بہد ہوالی اس نے ان کے ساتھ اس عہد کو پورا کیا اور مغرب کی طرف واپس آگیا اور ابن ابی الطلاق شلف سے اور کتانی ملیانہ سے مغرب کی طرف واپس جانے کے لئے کوچ کر گئے اور تلمسان سے گزر ہے پس ابوحو نے ان دونوں کو وصیت کی اور ان کے علمی مقام کی وجہ سے ان کی تعریف کی اور ان دونوں پر دشک کیا اور ان کے لئے مشہور مدر سہ بنایا جوان ،

وصیت کی اور ان کے علمی مقام کی وجہ سے ان کی تعریف کی اور ان دونوں پر دشک کیا اور ان کے لئے مشہور مدر سہ بنایا جوان ،

ومیت کی اور ان کے علمی مقام کی وجہ سے ان کی تعریف کی اور ان دونوں پر دشک کیا اور اور اپوجونوت ہوگیا اور وہ اس کے بیٹی ایوت شامین کر چڑھا گئی کی اور اس کے بیٹ تیا ہوت شامی کی اور اس کے بیٹ تیا ہوت کی بہت شہرت تھی جس نے ان کے لئے اجھے خیال کی بنیا در کا بیٹی اس نے اپنی آمد کے وقت ہی ان دونوں کو بلایا اور ان کی نشان بندگی اور جب بھی وہ تلمسان ہے گزرتا تو وہ ان دونوں سے اپنی بیٹ کی طرف کے گیا اور وہ بہلی بار میں اس کے بیٹ گئے جب ان دونوں کے بلا دے اعمیان جمع ہوئے بھر وہ ان دونوں کو جنگ کی طرف لے گیا اور وہ بہلی بار وقت اس کے بیٹ کی طرف کے اور اسے شہر کی طرف کے ایون پر فوت اس کے بیٹ کی طرف کے اور اسے اپنی بیلوٹ آئے اور اس کے بعد ان میں سے ابوز پر فوت ہوگیا اور اس کے بعد ان میں عزت کے ساتھ زندہ در ہا۔

سلطان ابوالحسن کی افریقه کوروانگی: اور جب سلطان ابوالحن ۸۲۸ میر میں افریقه کی طرف گیا جیسا که اس کے حالات میں بیان ہو چکائے قابوموی بن امام کرنت ووقار کے ساتھ اپنے ساتھ کے گیا اور جب آس نے افریقه پر قبضه کرلیا تو اسے اس کے شہر کی طرف بھیج دیا تو وہ تھوڑا عرصہ وہاں تمہر ااور ۲۹ سے بین طاعون جارف سے فوٹ ہو گیا اور ان وونوں کی اولا داس عہد تک درجہ بدرجہ عزت کے داستوں پر بردھتی رہی ۔

عرج این علدون مرافر بی اور اس کی امارت کا حال اس کے حالات میں بیان ہو چکا اور اس کی امارت کا حال اس کے حالات میں بیان ہو چکا

ا ملى: اورا ملى كا نام محمد بن ابرا بيم تقااس في تلمسان مين پرورش پائي اوراصل ميں وہ اندلس كے غريب الوطن لوگوں ميں ے ہے جوالجوف شہر کے ایلنے باشندوں میں سے ہیں وہ اپنے باپ اور چیا حمد کے ساتھ گیا ہیں یغر اس بن زیان نے ان كوخادم بناليا اوراس كے بينے ان كى فوج ميں تھے اور ان دونوں ميں سے ابرائيم نے تلمسان كے قاضى محر بن غلبون كى بينى سے رشتہ کیا جس سے تیم میدا ہوا اور اس نے تلمسان میں اپنے داوا کی کفالت میں پرورش پائی جس کی وجہ ہے اس سے دل مین فوج کی بجائے جواس کے باپ اور بچا کا پیشہ تھا علم کی طرف توجہ ہوئی اور جب وہ جوان ہوا تو اس کے ول میں تعلیمات کی مخبت سبقت کر گئی اور وہ ان میں مشہور ہو گیا اور لوگ ان کے سکھنے کے لئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے حالا تکہ بیس بلوغ میں تھا پھرسلطان پوسف بن یعقوب نے آ کر خیمے لگا کر تلمسان کا محاصرہ کر لیا اور مضافات کی طرف فوجیں ہجیجیں اور اکثر مضافات کوفتح کرلیااورابراہیم ایلی تلمسان کی بندرگاہ حنین کا قائد تھا کیل جب پوسف بن یعقوب نے اس پر قبضہ کر آیا تو بنو عبدالواد کے جس قدر مددگار و ہاں موجود تھے انہیں قید کر لیا اور ابراہیم ایلی کوبھی قید کر لیا اور تلمسان میں پینچر مشہور ہوگئی کہ پوسف بن بعقوب ان کے بیٹوں کو بنجال بنا تا ہے اور انہیں رہا کرتا ہے۔ پس اس کے بیٹے محمہ نے ان کے پاس جانے کے متعلق غور کیا اوراس کے اہل نے اسے اس کے عزم پر اکسایا پس وہ فصیلوں کو پھاند کراپنے باپ کی طرف گیا تو اس نے پرغمالی بنانے كى خبر كوئىچى نه پايا اور يوسف بن يعقوب كى دريت من أسف اندلى فوج كاسالا دبنا كراس في خدمت ليني جا بي مر اس نے اس مقام پر کھڑا ہونا پسندنہ کیا اورا پی ہیئت بدل کی اور ٹاٹ پین لیا اور جج کے ارادے سے چل پڑا اور فقراء کی محبت میں مختفی ہو کرعبادت گزاروں کی خانقاہ میں پہنچ گیا اور وہاں اس نے اہل کر بلا میں سے بنی الحسین کے ایک رئیس کو پایا جو مغرب میں اپنی دعوت قائم کرنے کے ارادے سے آیا اور وہ بڑا سادہ لوح تھا' پس جب اس نے پوسف بن یعقوب کی قو جوں اور اس کے غلبے کی شدت کو دیکھا تو اپنے مقصد سے مایوں ہو گیا اور اس سے دست بر دار ہو گیا اور اپنے شہر کو واپس جائے کا عزم کرلیا' پس ہمارا شخ محمد بن ابراہیم بھی اس کے مددگاروں میں شامل تھا۔

مرحوم بیان کرتا ہے کہ پچھڑ سے بعد جھ پراس کا حال منکشف ہوا اور جس کا م کے لئے وہ آیا تھا اس کی حقیقت معلوم ہوئی اور میں اس کے مددگاروں اصحاب اور تابعین میں شامل ہوگیا وہ بیان کرتا ہے کہ ہر شہر میں اس کے اصحاب پیروکار اور خدام اس سے ملتے جواپ اپ شہر سے اس کے پاس توشے اور اخراجات لاتے بیاں تک کہ ہم تو نس سے اسکندر یہ تک سمندر پر سوار ہوگئے وہ بیان کرتا ہے کہ سمندر میں جھے گاہوت کا سخت غلبہ ہوگیا اور اس رئیس کے مقام کی وجہ سے اس نے بکشرت نہانے سے شرم محسوں کی تواس کے ایک ہمراز نے جھے کا فور پینے کا مشورہ و یا تو میں نے اس سے ایک چلو لے کشمندار میں اور سے کا مقورہ و یا تو میں نے اس سے ایک چلو لے کر بیا تو جھے د ماغی عارضہ ہوگیا اور اس حال میں دیار مصر میں آگیا اور اس زمانے میں وہاں معقول و منقول کے شہرواروں میں تقی الدین بہندی اور تیری وغیرہ رہے تھے خلاصہ کلام میں کہ جب اس نے ہمارے سے ان کا ذکر کیا تو د ماغی عارضے کی وجہ سے ان کے وجود کی تمیز ہی ہوئی پھراس نے اس رئیس کے ساتھ کے کیا اور اس کے مددگاروں میں شامل ہوکر کر بلاکی طرف چلاگیا اور اسپنا صحاب میں سے اس کے ساتھ ایک آدمی کو جھجا جو اُسے بلاوز وادہ میں میں مال ہوکر کر بلاکی طرف چلاگیا اور اسپنا صحاب میں سے اس کے ساتھ ایک آدمی کو جھجا جو اُسے بلاوز وادہ

میں جومخرب کے ایک کوشے میں ہے اس کے مامن میں پہنیا دے۔ اور مجھ میرے مرحوم شخ نے بتایا کہ میرے پاس بہت ہے دیار تھے جنہیں نے مغرب سے عاصل کیا اور جوجہ میں ريبنا كرتا تقااس كاندرجب بين يار موكيا تواس في ان وجهد يهين لياحي كذاب في احيد اصحاب ومغرب تك ميري مشالیت کے لئے بھیجا تو وہ و تا نیز انہیں وے ویداور جب انہوں نے مجھے مامن تک پہنچا دیا تو انہوں نے وہ ونا نیر مجھے دے ویے اور انہوں نے مجھ سے ایک تحریر پر گواہی دلوائی جے وہ اس کے پاس لے گئے جیسا کہ اس نے انہیں حکم دیا تھا پھر ہمارے شیخ کے مغرب پہنینے کے ساتھ ہی ایوسف بن لیفٹو ب کی وفات اور اہل تلمسان کا محاصر ہے سے چھٹکا راہو کیا اس وہ تلمسان کی طرف والين آ كيااورائ وماغي عارض مصحت وكي أورعلم كيف ك لئة اس كي خوابش عن اضافه بوكيا اوروه عقلیات کی طرف میلان رکھتا تھا پس اس نے ابوموی بن الا مام ہے منطق اور جملہ اصلین پڑھے اور حاکم تلمسان ابوحو کی حكومت مضوط ہو چكى تقى اور وہ امور كا كنٹر ولرتھا أسے ہمارے شخ كے متعلق بية چلا كدا ہے علم حساب ميں نقدم حاصل ہے تو این نے اپنے اموال کا کنٹرول اورانیے احوال کی گرانی اس کے بپر دکر دی اور بھارے شخ نے اس سے خان جھڑائی تو اس نے اسے اس کام پرمجور کیا پس اس نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے ایک حیلہ کیا اور سلطان ابوالر بھے کے زمانے میں فاس چلا گیا اور ابوجمونے اس کے متعلق اطلاع بھیجی تو وہ المغیلی کے خلیفہ یہودی سے تعلیم عاصل کرنے کے لئے قاس میں روپوش ہو گیا ہیں اس نے اس کے فنون کو کمل عربہ پر حاصل کیا اور ماہر ہو گیا اور فاس سے چھپتے چھیاتے نکل کر والے پیر میں مراکش چلا گیا اورمعقول ومنقول کے شیخ اورعلمی اور حال ضوف کے ماہرا مام ابوالعباس ابن النباء کے ہاں اترا اور ہمیشہ اس ك ساته ربا اوراس معلم حاصل كيا اورعلم معقول تعاليم اور حميت مين بهره وافر حاصل كيا\_ پھڑ شیخ الہما کر معلی بن محمد بن ترومیت نے اُسے بلایا کہ اسے شائے اور وہ سلطان کا تابعدار تھا کہ مارا شیخ اس کے پاس گیا اوراس کے ہاں مدت تک تھمرار ہااوراس دوران میں اسے ساتار ہااور وہاں طالبانِ علم شخ کے پاس احتصے ہو گئے اور اس کے افادہ اور استفادہ میں اضافہ ہو گیا اور اس اثناء میں علی بن گھاس کی محبت اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تعظیم اوراس کے اشارہ پرعمل کرنے پر قائم رمایس وہ اس کی خوا بش پرغالب آگیا اور ان قبائل میں اس کی امارت وریاست بروگی اور جب سلطان ابوسعید علی بن ترومیت اپنے پہاڑ ے اتراتو شیخ بھی اس کے ساتھ اتر آیا اور فاس میں تھبر گیا اور ہر طرف سے طالب علم اس کے پاس آ گئے ہی اس کاعلم اور شهرت تجيل گئي اور جب سلطان ابوالحن نے تلمسان فتح کیا اور ابومویٰ ابن الا مام کوملا تو اس نے نہایت اچھی طرح اس کا ذکر کیا اوراک کےعلوم میں متقدم ہونے کو بیان کیا اور سلطان اپنی مجلس میں علاء کے جمع کرنے کا اہتمام کرتا تھا جیسا کہ ہم بیان کر بھے ہیں بس اس نے اُسے فاس سے بلایا اور اسے اپنی مجلس کے علماء کے طبقہ میں شامل کرلیا اور وہ تعلیم ویڈ ریس میں لگ گیااوْرسلطان کی صحبت ہے وابستہ ہو گیااورافریقہ کی جنگ طریف اور جنگ قیروان میں اس کے ساتھ شامل ہوااوراس کے اور میرے والد مرحوم کے درمیان دوئتی تھی جواہے سانے میں میراوسلے تھی لین میں اس کی مجلس ہے وابستہ ہو گیا اور میں نے تعالیم کے ذریعے اس ہے علوم عقلیہ سیکھے پھر میں نے منطبق اصلین اور علوم حکمت پڑھے اور اس اثناء میں معلوم ہوا کہ سلطان تونس سے اپنے بحری بیروں برحوار ہو کرمغرب آرہا ہے اور شخ ہمارا میمان اور ہماری کفالت میں تھا لیس میں نے

عدداددیم است است کا مضورہ دیا اورہم نے اُسے سفر کرنے سے روکا توائی نے ہماری بات قبول کرلی اور تھی گیا اور سلطان ابوائحی نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا تو ہم نے اس کے پاس نہا ہے اچھی طرح معذرت کر دی تو اُس نے اُسے چھوٹر دیا اور قبل از بی ہم اس کے سمندر میں خرق ہونے نے واقعہ کو بیان کر چکے ہیں اور شخ تو نس میں تھی گیا اورہم اورہمارے سب اہل شہرائی کی مجلس میں جانے اوراس سے ملم سکھنے میں مطالبہ کرتے تھے اور جب سلطان ابوائحین بٹنا تہ میں وفات پا گیا اوراس کے بیارے ہیں خط میں جانے اوراس سے ملم سکھنے میں مطالبہ کرتے تھے اور جب سلطان ابوائحین بٹن تو نس سے عمر ان کو اس کے بارے ہیں خط شواغل سے فارغ ہوگیا اوراس نے تلمسان کو بی عبدالواد سے چھین لیا تو اس نے تو نس سے عمر ان کو اس کے بارے ہیں خط کو اس سے اس کا مطالبہ کیا اوراس وقت تو نس کا مطالبہ کیا اور اس وقت تو نس کا مطالبہ کیا اور اس وقت تو نس کے میں تھی ہو اور اس کے سے دو ہاں اس میں ہوئی ہو اس کی میں اس کے بارے اس کی میں اس میں ہوئی ہو اس کے بارہ کری پیز سے بھر اس نے کو جانے اس کی میں اس میں ہوئی ہو اس کے بارہ کری ہوئی کیا در جنین کی بندرگاہ پر اتر ااور تلمسان میں ابوعنان کے پاس آیا اور اس نے اس کی عزت افرائی کی اور اسے اپنے اشیاح علی و بال کی بیدائش تلمسان میں ابوعنان کے پاس آیا اور اس نے اس کی عزت افرائی کی اور اسے اپنے اشیاح علی و بال کی بیدائش تلمسان میں ابوعنان کے پاس آیا اور اس نے اس کی عزت افرائی کی اور اسے اپنے اشیاح علی و بیان کی پیدائش تلمسان میں ہوئی تھی۔ جانا کہ سے دو کے بیان کہ کہتے ہیں قاس میں فوت ہوگیا اور مرحوم نے جھے بتایا کہ شال کر لیا اور وہ اُسے سنتا اور اس سے سکھتا تھا یہاں تک کہ کے کے جس فاس میں فوت ہوگیا اور مرحوم نے جھے بتایا کہ شال کر لیا اور وہ اُس کی پیدائش تلمسان میں ہوئی تھی ہوئی تھیں قاس میں فوت ہوگیا اور مرحوم نے جھے بتایا کہ اس کی بوت اور کی پیدائش تلمسان میں ہوئی تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تھی۔ ان کو تو کی کو تو کی کو کی بیا کو کو کی بیا کی کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی

عبدالمبيمن سلطان ابوالحن كا كاتب تقااوه مل ميں سبيد كار بے والا تقا اوران كا گفر اندوباں بہت قديم ہے اور ريد بني عبدالمبين كي نام كي مشهور باوراس كاباب محمر في الغرني كي دور مين سبية كا قاضي تقااوراس كي بليغ عبدالمبين في اس کی کفالت میں پرورش یائی اور وہاں کے مشار نے سے علم حاص کیا اور استادا بواسحاق غافقی کے ساتھ مختص ہو گیا اور جب رئیس ابوسعيدها كم اندلس في سبعة يرقبطنه كياتوبى الغرني الإلى الميان كساته غرناط بطي آئ اور حمد بن عبد المهيمن بهي ان کے ساتھ چلا آیا اور وہیں اس نے تعلیم کو کمل کیا اور غرناط کے مشارکتی فی قیت کے گیا اور مغرب اور اندلس کے باشدوں نے اس سے خط و کتابت اور اندلس کے رئیس وزیر اپوعبداللہ بن الکیم الرندی نے جوسلطان مخلوع ابن الاحمر پر حاوی تھا'اسے کا تب بنایا پس اس نے اس کی جانب سے لکھا اور اس نے اُسے اپنی مجلس کے فضلاء جیسے محدث ابوعبداللہ بن سیر الفہری ' الوالعباس احمدالغرني اورتبيحروغالم اورصوفي ابوعبداللدهمه بن خيس تلمساني كي طبقه مين شامل كزليا اوروه دونون بلاغت وشغر ميں اَنْ ويگر نشاء كيساتھ نبيں چلتے تھے ليل جب وزير بن الكيم مبتلا ئے مصيبت ابوا اور شبعہ بنی مرين كی تا بعداري ميں لوك آيا تة عبدالميمن بھي سبة واپس آكر قيام براير موكيا پھر ابوسعيد نے امارت سنجالي اور اس كے بينے ابوعلي نے اس پرغلب یا لیا اور خود کو فکومت کا بوجھ اٹھانے کے لئے مخصوص کرلیا تو اس نے فضلاء کو بلانے کی طرف غور کیا اور ان کے مقام سے زین حاصل کی پس اس نے عبدالمین کوسیقے سے بلایا اور ال کھ میں اے کا تب بنایا پھر وہ ساتھ میں اپنے بات کے خلاف ہوگیااور جدید شہر میں قلعہ بند ہوگیا اور وہاں ہے اپنے باپ کے ساتھ صلح کرنے کے لئے مجلما سے جلا گیا لیل سلطان ابو سعيد فعبدالميمن سيتمك كيا اوراك كاتب باليايهان تك كماس في أسير ما الكتاب بناديا اوراس في بينامات اور اوامر میں اس کی علامت کانشان لگایا ہیں وہ اس کام کے لئے الا کے میں آیا اور سلطان ابوسعید کے بقیدایا م اور اس کے بیٹے ابوالحس كوزمان مين بھى اسى عبد ك يرقائم راباأور ابوالمس كے ساتھ أفريقه چلا كيا اور فقرس كى بيارى كى وج سے جنگ

عددوازدہم میں ماری سے پیچےرہ گیا اور جب تونس میں گھرا دینے والی آ وازآئی اور جنگ کی خبر پیچی اور سلطان کے مددگاراس کی ہو یول کے ساتھ قصبہ کی طرف چلے گئے تو عبد المہیمن ان سے الگ ہو کر شہر میں گھس گیا اور اس خوف ہے ہمارے گھر میں رو پوش ہو گیا کہ کہیں ان کے ساتھ قصبہ کی طرف چلے گئے تو عبد المہیمن ان سے الگ ہو کر شہر میں گھر ان سے سوسدوالی آگیا اور وہاں سے سمندر پر سوار ہو کر تونس میں گئی تو اس نے عبد المہیمن سے اعراض کیا کیونکہ وہ قوم سے الگ ہو کر قصبہ میں اس کے بنائب ہونے سے ناراض ہو گیا تھا اور اس نے ابوالفضل بن الرئیس عبد اللہ بن الوبلہ میں کوعلامت پر مقرر کر دیا طالا تکہ اس سے قبل وہ اس گھر انے سے محضوص تھی اور ایک ماہ تک عبد المہیمن ہے کا رو ہا چرسلطان نے غور وفکر کیا اور اس سے راضی ہوگیا اور اس کی بیرائش طرح علامت اسے والیس کر دی چرچند دنوں میں تونس میں طاعون جارف سے ۲۹ کے میں فوت ہوگیا اور اس کی بیرائش ہوگیا چون جارف سے ۲۹ کے میں فوت ہوگیا اور اس کی بیرائش ہوگیا چون جارف سے ۲۹ کے میں فوت ہوگیا اور اس کی بیرائش ہوگیا ہوا تھی میں موئی تھی اور ابن الخطیب نے تاریخ غرنا طریس اس کا مکمل تعارف کر وایا ہے کہیں جو شخص اس سے آگاہ ہونا چا ہتا ہیں عوالے اس کا مطالعہ کرے۔

ابن رضوان : جس كاذكرابن الرحوى في أي تصيد يم يس كيا ب وه الوالقاسم عبد الله بن الوسف بن رضوال البخاري في اس كااصل وطن اندلس ہاس نے مالقہ میں پرورش پائی اوراس كے مشائخ سے علم طاصل كيا اور عربی اور ادب ميں مہارت حاصل کی اورعلوم اورنظم ونثر کوخوش اسلو بی ادر عرگی سے بیان کیا اور عمد گی کے ساتھ درست پڑھتا تھا اور دستاوی ات کونہا بیت اچھی طرح لکھتا تھا اور جنگ طریف کے بعد کوئ کے اور سبتہ اترا اور وہاں سلطان ابوالحن سے ملا اور اس کی مدح کی اور اس نے اُسے انعام دیا اور قاضی ابراہیم بن کیل ہے تھی ، رکیا اور ان دنوں وہ فوجوں کا قاضی اور سلطان کا خطیب تھا اور وہ اسے قضا اور خطابت سے تو بہ کرنے کی ترغیب ویتاتھا پھراس نے اُسے سلطان کے دروازے کے کا خبول میں شامل کرالیا اور رئیں الکتاب عبدالمبیمن کی خدمت اور اس سے علم حاصل کرنے کے ایختی ہو گیا تیمان تک کہ سلطان افزیقہ کی طرف چلا گیااور جنگ قیروان ہوئی اور وہ اپنے اہل وعیال اور مدد گاروں کے ساتھ تھے۔ تونس میں محصور ہونے والوں کے ساتھ محصور موكيا اورسلطان نے ابن رضوان كوائيے بعض كامول كے لئے بيچے چھوڑ اتھا ليس مرے كے وقت انبين جوتر رات ليس وہ کے کر خلا گیا اور اس نے اس میں بوایا رے اوا کیا اور اسے اچھی طرح مجھایا یہاں تک کے سلطان قیروان ہے آ گیا اور اس نے اس کے فقد مت کا لحاظ کیا اور اس سے انس کیا اور اُسے قرب عطا کیا اور بکثر ت عامل مقرر کیا یہاں تک کہ وہ • ہے ج میں بحری پیڑے میں تونس مے مغرب چلا گیا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور اس نے اپنے بیٹے ابوالفضل کو جانشین بنایا اور ابوالقاسم بن رضوان کواس کا کاتب بنا کر پیچیے چھوڑا لیل وہ دونوں اس حالت میں رہے پھرتونس میں سلطان الموحدین الفضل بن خلطان ابو یجی نے انہیں مغلوب کر آیا اور ابوالفضل اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور ابن رضوال اس کے ساتھ سفر کرنے کی سکت نہ پاسکالیں وہ ایک سال تک تونس میں تھر ار ہا پھر سمندر پرسوار ہوکراندلس جلا گیا اور سلطان ابوالحس جملہ مد د گاروں کے ساتھ المریہ میں تھرا' جن میں شخ ہنا نہ عامر بن محمد بن علی بھی تھا جوسلطان ابوالحسٰ کی بیوی اور بیٹے کا فیل تھا' اس نے کوچ کے وقت انہیں اینے ساتھ تونس سے کتی میں سوار کرایا اور اندلس کی طرف چلا گیا اور وہ البرید میں اتر کے اورسلطان اندلس کے وظیفے پروہاں مقیم رہے پس این رضوان ان کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ قیام پزئر ہو گیا اور سلطان اندلس ابوالحجاج نے اسے اپنا کا تب بنانے کے لئے بلایا تواس نے اٹکارکیا ' چرسلطان ابوالحن فوت ہوگیا اور المرب میں اس

عددواروی مرخ این فلدون کے جو لیسما فدگان تقے وہ کوئی کر گئے اور سلطان ابوعنان کے پاس چلے گئے اور ابن رضوان بھی ان کے ساتھ گیا تو اس نے اس کے باپ کی جو فدمت کی تھی اس کا لحاظ کیا اور اسے اپنا کا تب بنالیا اور اسے اپنے مضور طالبان علم کے ساتھ اپنی مجلہ بن ابی عمر و تکومت کا رئین اور ظوت کا ہمراز اور علامت اور فیکس اور طاخر ہوئے کے لئے مخت کیا اور اس نے اسے خدمت فوجوں کے صاب کا افتر تھا اور وہ سلطان کی خواہش پر عالب تھا اور اس نے اسے مخدمت میں اور خاص مجالس میں جانے کے عہد کی وجہ سے اس سے میں لے لیا یہاں تک کہ وہ دو تی محبت اور واستان گوئی کے انتظام اور خاص مجالس میں جانے کے عہد کی وجہ سے اس سے مجت کرنے لگا اور اس کے بال اس کا باز ارگرم ہوگیا اور جب وہ وہ ہال محبت کرنے لگا اور اس کے غیر خاصر ہوتا تو وہ اس کی خدمت کے مواقف میں آسے گئا ہے کہ اور اس کی خدمت کے مواقف میں آسے گئا ہے کرتا ہیں وہ سلطان کی آ کھ کو بھا گیا اور اسکے ہاں اس کے فضائل مشہور ہوگئے۔

محاصرے کے لئے مراکش جارہا تھا۔ اور سلطان ابوالیس کے مددگاروں میں مغرب کے اعمان وفضلاء کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جن میں سے بہت سے لوگ تونس میں طاعون جارف سے ہلاک ہو گئے اور ایک جماعت بڑی بیڑے میں غرق ہوگئی اور مصیبت دوسروں کی طرف بھی بڑھی پہاں تک کہ انہوں نے اپنی مقررہ مدتوں کو پورا کرلیا۔

افریقہ میں اس کے ساتھی افریقہ میں جولوگ اس کے ساتھ تھے ان میں مغرب کا شیخ القراء نقیہ ابوعبداللہ محدین احمد الزوادی بھی تقاجس نے فاس کے مشائخ سے علم اور عربی تھی تھی اور ابوعبداللہ بن رشید سے مروی ہے جو بہت سفر کرنے والا تقا کہ ذوہ قرائت میں امام تقا اور ان میں ایسا ملکہ رکھتا تھا کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس کے ساتھ اسے مزامیر واؤدگی

آ واز حاصل تقی اور و وسلطان کوتر او تحریر ها یا کرتا تھا اور بعض او قات اسے قرآن کا ایک حصیر شنایا کرتا تھا۔ افریقہ میں اس کے ساتھ حاضر ہونے والوں میں سے دوسرا آ دی فقید ابوعبد اللہ محد بن صباع تھا جومکناسہ کا باشنده تقااورمعقول ومنقول میں فائق اور حدیث اور اس کے رجال کاعار ف اور کتاب مؤطا کی معرفت اور سائے کا آمام تھا' اس نے قاس اور مکناسے کے مشائج سے علوم حاصل کے اور ہمارے شخ ابوعبداللہ ایلی سے ملااور اس کے ساتھ رہے لگا اور اس ے علوم عقلیہ حاصل کئے اور اپنی بقیہ جبتو مے علم کو پوری طرح و بین خرج کیا اور آخر میں نمایاں ہو گیا اور سلطان نے اسے ا پی ہم تشین کے لئے چی لیا اور اسے بلایا اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس بحری بیر سے میں غرق ہو گیا۔ اوران میں ہے ایک قاضی ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالنور بھی تھا جوند رومہ کے مضافات کا باشندہ تھا اوراس کا نسب ضباجه میں تھااوروہ امام مالک بن انس کے فقہ کا ماہر تھااوراس نے امام کے دونوں میٹوں ابوزیداور ابوموی سے فقہ یکھی اور بیان دونوں کے اصحاب میں شامل تھا اور جب سلطان ابوالحن نے تلمسان پر قبضہ کیا تو اس نے امام کے ڈونوں بیٹوں کے مقام کو بلند کیا اور دونوں کوان کے شہروں میں شور کی کے لیے ختص کیا اور وہ اپنی حکومت میں بہت سے اہل علم کوا کٹھار کھتا تھااوران کے روزینے مقرر کرتا تا اوران سے اپنی مجلن کومعمور رکھتا تھا ایک روز اس نے امام کے بیٹے سے تقاضا کیا کہوہ ا بين اسحاب عين اس كے لئے ایک آ دى كونتخب كرے جواسے جالس كے فقہاء ميں شامل كردے تو اس نے اسے اس عبدالنور كے متعلق مشوره ديا تو اس نے اسے قريب ليا ، رائے اپنا قريبي ہم نشين بنايا اورا پي فوج كي قضا اس كے سپر دكي اوروه بميشه اس کے مدد کاروں میں شامل رہا بہاں تک کہ وہ 9 ویرچ میں تونش میں فوت ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی علی کو پیچھے جھوڑ اجو ابن الا مام كي تذريس مين اس كار فيق تها مكر فقه مين اس يهم ما مرضا ابن جب سلطان ابوعنان اين باب سلطان ابوالحن كي فرماں برداری سے دست کش ہوگیا اور فاس برحملہ کیا تواہے بھی ہے مدد گاروں میں شامل کرلیا اور اسے ممناسہ کی قضامیر د کی اوروه ہمیشہ و ہیں رہایہاں تک کہ عمر بن عبداللہ حکومت پر متخلب ہو گیا جسا کہ بیان ہو چکا ہے پس وہ اپنے فرض کی ادائیگی کا مشاق ہوا تو اس نے اسے بھیجا اور وہ م اس جے کو گیا اور جب مکہ پہنچا تر اس کا پچھمرض باقی تھا اور طواف قدوم میں فوت ہو گیا اور اس نے امیر الحاج کوائے بیٹے محمر کے متعلق وصیت کی کہ وہ اس کی بیہ وصیت دیار مصر کے متعلب امیر بغاالخاصكى كويبنجاد يتواس نے اس بارے ميں اس كى نہايت التھى طرح جائشنى كى اورائے فقہاء كے كام سرو كئے جس سے اس نے اس کی ضرورت بوری کر دی اورلوگوں سے سوال کرنے سے اس کی آبروکو بچالیا اور اس مرحوم کوعلم کیمیا کا برواشوق تھا تا کہ اس میں لوگوں نے جوغلطیاں کی ہیں ان کی جبتی کرے پس اس وجہ سے وہ ایسی تکالیف پر داشت کرتا رہا جواہے اپنے دین اور عزیت کے بارے میں لوگوں ہے الجھاتی رہیں تا آ نکہ ضرورت نے اُسے مصر چھوڑنے پرمجبور کیا اور وہ بغداد چلا گیا۔ اور وہاں بھی اسے اسی قسم کی تکالیف سے واسطہ پڑا تو وہ ماروین چلا گیا اور وہاں کے حاکم کے پاس تھمر گیا اور اس نے حق ہما ئیگی کونہا یت اچھی طرح ادا کیا یہاں تک کہ ہمیں • <u>وے ہے</u> بعدا طلاع ملی کدوہ وہاں برطبعی موت مرگیا ہے۔ اوران میں ہے ایک شیخ التعالیم ابوعبداللہ محمہ بن النجار تلمسانی تھا جس نے اپنے شہر کے مشاکخ اور ہمارے شیخ ایلی ہے علم حاصل کیا اور اس سے سبقت لے گیا پھر مغرب کی طرف چلا گیا اور سبعہ میں امام التعالیم ابوعبد اللہ محمد بن ہلال شارح سطی سے ملاجو ہیں۔ کی کتاب ہے اور مراکش میں امام ابوالعباس ابن البناء سے علم حاصل کیا اور وہ علم نجامت اور اس کے

تارخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ حدوازد ہم ادروہ بہت سے علم کے ساتھ تلمسان واپس آیا اور حکومت نے اُسے منتخب کرلیا پس جب ابوتا شفین فوت ہواا دراس کاروزینه مقرر کیا پس بیہ ابوتا شفین فوت ہواا دراسلطان ابوالحن با دشاہ بنا تو اس نے اسے اپنے مدد گاروں میں شامل کیا اور اس کاروزینه مقرر کیا پس بیہ افریقہ میں اس کے ساتھ حاضر ہواا ورطاعون سے فوت ہوگیا۔

اوران میں سے ایک ابوالعباس احمد بن شعیب قاسی تھا جوا دب ولسان اور علوم عقلیہ لینی فلف تعالیم اور طب وغیرہ میں بیتی تقاور سلطان ابوسعید نے اسے جملہ کا تبول میں شامل کرلیا اور طب میں متقدم ہوئے کی وجہ سے اس نے اس کا اطباء کا روزینه مقرر کر دیا ہیں وہ اس کا کا تب اور طبیب بنا اور دوزینه مقرر کر دیا ہیں وہ اس کا کا تب اور طبیب بنا اور اس کے بعد سلطان ابوالحن کا بھی کا تب اور طبیب بنا اور افریقتہ گیا اور اس کے بعد سلطان افرائی میں اسے وہاں فوت ہوگیا اور وہ اپنے اشعار میں متقدم اور متاخ کا ضل شعراء سے سبقت لے گیا اور شعر کے نقلہ و تبعی اور بین اسے امامت حاصل تھی اور اب مجھے صرف اس کے بیا شعار ہی یا دہیں :

اوران میں سے ہمارے دوست خطیب ابوعبراللہ محرین احمد بن مرزوق تلمسانی بھی تھے اوراس کے اسلاف عباد میں ش البولدین کے مہمان تھے اوراس کے اسلاف عباد اس کا تباد میں شکا البولدین کے مہمان تھے اورائے داوا کے زمانے سے اس کی قبر کے خادم تھے ہواس کی زندگی میں اس کا خادم تھا اوروہ اس کا با نہور تھا اوراس کا با مرزوق تھا ہواس کی دوی میں مشہور تھا اور جب وہ فوت ہواتو پھر اس بن زیان نے جو بنی عبدالوا و میں سے تلمسان کا با دشاہ تھا 'اُسے اپنے کل کے قبرستان میں دفن کیا تا کہ جب وہ فوت ہوتو اس کے سامنے دفن ہوا وراس محمد نے تلمسان میں پرورش پائی اور اس نے مجھے جو بات بتائی اس کے مطابق اس کی پیدائش والے پی سامنے دفن ہوا وراس نے جھے جو بات بتائی اس کے مطابق اس کی پیدائش والے پی سامنے دفن ہوا وراس نے بیاب کے ساتھ مشرق کی طرف چلا گیا اور بجا ہے گزرا تو وہاں اس نے شخ ابولی تا صرالدین کے متعلق سنا اور مشرق میں داخل ہوا اور اس کا باپ حرمین شریقین کے پڑوس میں رہنے لگا اوروہ خود قاہرہ کی طرف لوٹ آیا اور وہ دو وایت میں بکتا ہوگیا اور وہ دو و

خطوں کو بہت اچھی طرح لکھتا تھا پھروہ ۳<u>۳ کھی</u>میں مغرب کی طرف آگیا اور سلطان ابوالحن کوتلمسان کے محاصرہ میں اس کے مقام پر ملااوراں نے عباد میں ایک عظیم میجد تغمیر کی اور اس کا چیاان دستور کے مطابق عباد میں اس مسجد کا خطیب تھا اور جب اس کی وفات ہوئی تو سلطان نے اس کے چیا ابن مرزوق کی جگداس کواس میجد کی خطابت سپرد کی اور اسے منبر برخطبہ دیتے سنا وروہ اس کی تعریف و توصیف کرتا تھا لیں وہ اس کی آ کھے کو بھا گیا اور اس نے اسے نتخب کرلیا اور اپنا مقرب بنایا اور اس کے باوجودوہ شیخین جوامام کے دونوں بیٹے تھے کی مجلس سے وابستہ رہتا تھا اور وہ اپنے آپ کوفضلاءاورا کابر کی ملاقات اوران ہے علم حاصل کرنے میں لگائے رکھتا تھا اور سلطان ہرروز اس کی ترقی میں اضافہ کرتا جاتا تھا اور وہ اس کے ساتھ جنگ طریف میں شامل ہوا جس میں مسلمانوں کی آ ز مائش ہوئی اور وہ اُسے حاکم اندلس کے ساتھ اپنی سفارت میں عامل مقرر کرتا تھا پھراس نے اس کے افریقہ پر قابض ہوجانے کے بعداس کی طرف سے قشالہ کے بادشاہ ابن اوفونش کے باس سلے کے قیام اوراس کے بیٹے عمر ابوتا شفین کوچیڑانے کے لئے سفارت کی جسے جنگ طریف میں قیدی بنالیا گیا پس وہ اس سفارت میں جنگ قیروان سے غائب ہو گیا اور تاشفین کونھرانی زعماء کی ایک پارٹی کے ساتھ واپس لے آیا جواین بادشاہ کی طرف سے سفارت میں آئے تھے اور انہیں بلاد افریقہ میں قسطینہ مقام پر جنگ قیروان کی اطلاع ملی اور وہیں پرسلطان کا عامل اور اس کے محافظ بھی موجود تھے لیں اہل قسط کے نے ان سب پر حملہ کر دیا اور انہیں لوٹ لیا اور فضل بن سلطان ابو بچیٰ کا خطبہ دیا اور موجدین کی دعوت کود ہرایا اوراہے بلایا ہی روان کے پاس آیا اور شہر پر قبضہ کرلیا اور ابن مرز وق اعیان وعمال اور ملوک و سفراء کی ایک یارٹی کے ساتھ مغرب کی طرف لوٹ ہوئے چلا اور سلطان ابوعنان کے پاس ابوالحن کی چیتی لونڈی اس کی والدہ کے ساتھ گیا جواس کی طرف سفر کر کے آ رہی تھی ہی اسے قسطینہ میں اس کی اطلاع مل گئی اور گھبرا ہٹ پیدا ہو گئی پس اس کے بیٹے ابوعنان نے اپنے باپ کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور ناس پر قابض ہو گیا تو وہ اس کے پاس والیں آگئ اور ابن مرزوق بھی اس کی خدمت میں تھا پھراس نے تلمسان جانا جا ہا تو انہوں نے اسے وہاں بھجوا دیا اور اس نے عباد میں اپنے اسلاف کی جگه پرا قامت اختیار کر لی اورتکمسان پران دنوں ابوسعیدعثان کی عبدالرحمٰن بن یغمر اس بن زیان کی حکومت تقی اور بی عبدالواد کے قبیلہ نے جنگ قیروان کے بعد تونس میں اس کی بیعت کر لی اوراس وقت این تافرا کین نے قصبہ کامحاصرہ کیا ہوا تھا جیسا کہان کے حالات میں بیان ہو چکا ہے اور وہ تلمسان کی طرف دالیں آگئے لیں ان دونوں نے وہاں ابوسعید عثان بن جرارگویایا جے سلطان ابوعنان نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت اور فاس کی طرف روانگی کے وقت تلمسان کا عامل مقرر کیا تھا اور اس کے بعد ابن جرار نے بغاوت کر دی اور آئی دعوت دی اور عثان بن عبدالرحمٰن نے اس کا قصد کیا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ابو ثابت اور ان کی قوم بھی تھی کہی انہوں نے این جرار کے ہاتھوں سے تکمیان کوچھن لیا اور اسے قید كرديا اور پھراُسے قل كرديا۔

تلمسان میں ابوسعیر کی خودمختاری: اور ابوسعید تلمسان کی جکومت میں خود متار ہو گیا اور اس کا بھائی ابوثابت اس کی نیابت کرتا تھا اور سلطان ابوالحن تونس سے سمندر پر سوار ہوا اور اس کا بحری بیڑا غرق ہو گیا اور وہ نے کر المجزائر جلا گیا اور وہاں انز ااور تلمسان پر چڑھائی کرنے کے لئے فوج جمع کرنے لگا پس ابوسعید نے دیکھا کہ وہ اس تعلق کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان ہے'ان سے اس کی دھارکوان سے دو کے اور اس نے اس کام کے لئے این مرزوق کو منتخب کیا ہیں اس

سے باری اور ازاداری کے ساتھا ہے وہ بات بتائی جو وہ سلطان ابوالحین سے کہتا جاہتا تھا اور وہ اس کا م کے لئے حجوا کے دائے جو اسے بلایا اور ازاداری کے ساتھا ہے وہ بات بتائی جو وہ سلطان ابوالحین سے کہتا جاہتا تھا اور اوہ اس کی قوم کو بھی اطلاع مل گئ تو انہوں نے آسے ابوسعید پر تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اسے کر اور کہوں کے کرائے سے بالو المجاب مردون کے لئے سے باتو ہوا ہوں نے اسے گئی روز تک تیدر کھا پھرا سے سندر پار کروا کراند اس بھے دیا تو وہ غراط میں سلطان ابوالحجاج کے بال تر ااور جب وہ جگ اس جان بھوا کا بال کی بالور المجاب کی جو اس سلطان ابوالحجاج کے بیال تا کہ لیا ہوا ہوا کے بال تر اور جب وہ جگ اس جان بھوا کہ بیاں تو اور المجاب کی جوائی اسے خطیب مقرر کر دیا اور وہ مسلسل اس کا خطیب رہا ہوں کے بالور اور اس کی خطیب رہاں تو وہ اس کے بال تر ایس شاطان ابوالحس کی بیال تک کے سلطان ابوالحس کے بالی تر اس کے تعلقات کی پاس کہ بالور المجاب کی وہ تا تا اور تکمسان اور اس کے باتھا پی باری پر درس دیتا تھا ہوں کہ بیاران کے کہا تھا کہ بالوں کے ساتھا پی باری پر درس دیتا تھا ہوں کہ بیاران کے کہا تا ہو ہوائی ہو تھا ہوں کہا گئی ہوں ہو تو اس کے بالی ہو تو الوں کے ساتھا پی باری پر درس دیتا تھا ہوں ہو تھا ہوں ہو تھا ہوں ہو تو نے کے سال اسے تو نس کی طرف بھیجا تا کہ سلطان ابوالحس کی وختر اسے مشکی کا بیاران کی کہ دوہ بھی بیان اور اس کی بیار کی کے مکان پر جھا نکتا ہو تھا ہوں پر ملک کر دیا جو تھا اور انہوں نے ابوجھ بن تا فراکس کو مبدید سے باتیا ہی وہ آ یا اور اس کی مرکز کا بیان کو مبدید سے باتیا ہی وہ آ یا اور اس کی مرکز کا بول کی کو مبدید سے باتیا ہی وہ آ یا اور اس کے تا تو میں کہا تھا کہا کہ مرکز کیا ہوں پر برخونہ کر کیا تو اور اس کی برکڑ کا بیان کو مبدید سے باتیا ہی وہ آ یا اور اس کی مرکز کا بیان کو مبدید سے باتیا ہی وہ آ یا اور اس کی میکر کیا ہوں پر اتور کیا گیا اور اس کیا گئی کہ دو تھا اور انہوں نے ابور کھر کی برکڑ کی کو مبدید سے باتیا ہی ہوں کیا گیا اور اس کی برکڑ کیا گئی کہ دو تھا اور انہوں نے ابور کھر کیا گئی کہ دو تھا اور انہوں نے ابور کھر کیا گئی کی کو دور کیا گئی کو دور کے اس کیا کہ کو دور کیا گئی کو دور کے اس کیا کہ کی کر کے بیا کہ کو دور کیا گئی کو دور کیا گئی کیا کہ کو دور کیا گئی کی کر کیا گئی کر کیا گئی کر کو دور کیا گئی کیا کی ک

ا بہن مرزوق کی گرفتاری : اورسلطان نے ابن مرزون کے قید کرنے کا اشارہ کیا اوراس کام کے لئے بیجی بن شعیب جو
اس کے درواز سے کے در بانوں کالیڈر تھا، گیا لیس وہ اسے تا سالت بیلی ہلا اور و بیل اسے قید کر دیا اور سلطان ابوعنان کی
توسلطان نے اسے بلا کرڈ اٹنا پھراسے ایک مدت تک قید کر دیا اوراسے اپنی محبوب کی عبدالحق کے ایک شریف الاصل کی بیعت
موت کے بعد محکومت مصطرب ہوگئی اور تی مرین کے پچھلوگوں نے بنی یحقوب بی عبدالحق کے ایک شریف الاصل کی بیعت
کر کی اور انہوں نے جدید شہر کا محاصرہ کرلیا اور و بیلی پراس کا بیٹا ابوسعید اوراس گاوز برخس برع و کی تا تھے جو اسلطان ابولی کے بیٹے شے
اور سلطان ابولی نے فات کے بعد اندلس کی طرف جلاء وطن کر دیا آور وہ سب اس کے قیضے بیل جب وہ فوت ہوگیا تو
اب سالم اپنی مغرب کی حکومت کے لئے مستعد ہوا تو رضوان نے اسے منع کیا جوان دنوں اندلس کی حکومت کا منتظم اور ابنی
السلطان الجالئی بیمادر بوئی تھا اور وہ دارا تحرب سے اشبیلیہ چلا گیا اور بلاد غارہ کے جبل صفیح میں آتر آ آور اس جبل سے
السلطان الجالئی حکومت کی عکومت کی خالات میں بیان کیا ہے دیا اور بلاد غارہ کے جبل صفیح میں آتر آ آور اس جبل کے
السلطان خال کو میں اوراہ کی دعوت کو قائم کیا پھر انہوں نے اسے مدودی اور وہ اپنی حکومت پر قابض ہوگیا
باشندوں بیں سے بوئم بیرا اور بوئی بر شام کیا کی دعوت کو قائم کیا پھر انہوں نے اسے مدودی اور وہ اپنی حکومت پر قابض ہوگیا
باشندوں بی سے بوئم بیرا اور بوئی بر شام کی دعوت کو قائم کیا پھر انہوں نے اسے مدودی اور وہ اپنی حکومت پر قابض ہوگیا

اوراین مرز و دوان ہے جب کہ وہ اندلس میں تھا ساز باز کرتا تھا اور اس سے کام لیتا تھا اور اپنے امور میں اس سے مذا کرات کرتا تھا اور کھی بھی اس سے خط و کتابت بھی کرتا تھا اور وہ جبل صفیحہ میں رہتا تھا اور وہ اپنی قوم کے زعماء سے اس کی

حدوا وہ میں ماری کے بارے میں ساز باز کرتا تھا ہیں جب سلطان ابوسا کم بادشاہ بنا تو اس نے اس کے تمام تعلقات کا کاظ کیا اور اُسے لوگوں پر فضیلت دی اور اسے اپنی مجبت سے نوازا اور امور کی باگ دوڑاس کے ہاتھ میں وے دی پس لوگوں نے اس کی اولا دکوروند دیا اور کومت کے اشراف اس کے دروازے پر گئے اور چبرے اس کی طرف پھر گئے جس کی وجہ سے اہل کومت کے دل بیار ہو گئے اور انہوں نے اس کے بار سے میں سلطان کو ملامت کی اور لوگ اس کی تاک میں رہے یہاں تک کہ عمر بن عبداللہ نے الاکے ہے کہ ترخ میں اسلطان کو جہ میں عبدالرحمٰن میں آبالی اور اس نے اس کے اس کے سلطان کو جہ محمد بن ابی عبدالرحمٰن میں ابی الحسن نے مقرر کیا تھا کہ اسلیا تو اس نے اس کے قبل کا ارادہ کیا ہوا تھا لیس اس نے اسے ان سے بچایا اور وہ ۱۳ کے میں تو نس چلا گیا اور بہوں نے اس استراک کا ارادہ کیا ہوا تھا لیس اس نے اسے ان سے بچایا اور وہ ۱۳ کے میں تو نس چلا گیا اور اس خوش آئد میر کر دی اور انہوں نے سلطان ابوا سحاق کے ہاں اثر ااور اس نے حکم ان چا ابور انہوں نے سلطان ابوا سحاق کے ہاں اثر ااور اس نے حکم ان چا ابور انہوں نے سلطان ابوا سحاق کے ہاں اثر ااور اس نے حکم ان چا ابور وہ وہاں تھم گیا یہاں تک کہ سلطان ابوا سحاق وہ کے جس فوت ہوگیا اور اس کی بیان بیا خالہ حکم ان بیا خالہ حکم ان بنا۔

سلطان ابوالعیاس کی تونس پر چیٹی ھائی : اور سلطان ابو یکی کے بوتے سلطان ابوالعیاس نے اپ ہیڈ کوار رُقسطینہ ہے تونس پر چڑھائی کی اور اس پر قینہ کر کیا اور آئے کے بھی خالد کوئل کر دیا اور این مرزوق اس کی نگر روی ہے ہی بیان رہتا تھا اور سلطان ابی سالم کے ہاں اے اس پر ترجی ویتا تھا پس سلطان ابوالعیاس نے اسے تونس میں خطبہ دیئے ہے معزول ہودیا جس سے وہ ممکنین ہو گیا اور مشرق کی طرف جونے کا ارادہ کر لیا اور سلطان ابوالعیاس نے اسے تونس میں خطبہ دیئے ہے معزول ہودیا جس سے وہ ممکنین ہو گیا اور مشرق کی طرف کوچ کر گیا اور اہل علم اور کو اور اسلطان ابوالعیان نے اسے چھوڑ دیا پس وہ کشی پر سوار ہوا اور اسٹند رہے آگیا چھر قاہرہ کی طرف کوچ کر گیا اور اہل علم اور حکومت کے امراء سے طلاق اور اس کی جانب چلی اور اہل علم اور دوں اس کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور اس نے اس چلی کا مرب رہے دو اپنی ہو گیا ہو کہ کی اور اس کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور اس نے اس کے میان کی میان کی اور اس کی آئی کی کو بھا کی اور اس کے اس کی کوشن کا میان کا کہ اور کی ہو گیا تھا اور اس نے اس کے مددگا دوں کوئی کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی کوشن کا میان کی کہ دول کی ہو کہ کی ہوں کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی ہو گیا ہوں سے دابستہ رہا یہاں تک کہ اس کی طرف رہو تا گیا ہوار سے خوالت نہیں ہو گیا ہوں سے دابستہ رہا یہاں تک کہ اس کی طرف رہو تا گیا ہوار سے کی اور اس کی طرف رہو تا گیا ہوار سے کی کی مون سے حوالات کا بیان کی طرف رہو تا ہو گیا ہوں۔

AND THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF

righted and a subjective of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of the real of th

نارخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ هــزدواز دبم

a so set and is a to say, out this program is grown in the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the con

Barrens Barrengh Barrenger Billion Billion Barrenger

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

# نونس میں علامت برمضرف ہونا پھر

اس کے بعد مغرب کی طرف سفر کرنااور

## سلطان ابوعنان کی کتابت پرمقرر ہونا

اور جب سے بین پروان پڑھ اور جوان ہوا ہوں ہیشہ سے بی بین تخصیل علم اور فضائل کے عاصل کرئے اور علی ملتوں میں آنے جانے میں پورے انہا ک سے معفول رہا ہوں یہاں تک کہ طاعون جارف آگی اور اعیان وصد وراور تمام مشاکح فوت ہوگے اور میں اپنے اور میں اپنے آخ ابوعبداللہ اپلی کی جس سے وابستہ ہوگیا اور مشاکح فوت ہوگے اور میں اپنے تا ابوعبان نے اسے بلایا اور وہ اس کے پاس میں سال تک اسے سنانے میں پورے انہا کہ سے مشغول رہا یہ ان تک کہ سلطان ابو اسے آن کی علامت کی کہا ہت کے لئے بین سال تک اسے سنانے میں پورے انہا کہ سے مشغول رہا یہ ان تک کہ سلطان ابواسی آق کی علامت کی کہا ہت کے لئے بلایا اور جب سے اس نے جوان دنوں تو نس کی حکومت پر حادثی تھا سلطان ابواسی آق کی علامت کی کہا ہت کے لئے ساتھ اوالا دہم ہمل کے عرب ہمی ہے جنہوں نے اس سے اس کام کے لئے مدوماً کی تحرب اور اس کا سلطان ابواسی اور اسے ترکی تو اس کے ساتھ اوالا دہم ہمل کے عرب ہمی ہے جنہوں نے اس سے اس کام کے لئے مدوماً کی تحرب اور اس کے ساتھ اوالا دہم ہم اور وہ ہملہ کے درمیان مو نے تکم اور اس سے علامت ابوعبداللہ تھے اور اس کے بعد خطاب یا فربان ہوتا تھا اور تی سلطان کی طرف سے علامت کسی اور وہ ہملہ کے درمیان مو نے تکم اور اس سے علامت الور کی ہو جاتے تھا کہ دیا ہم میں رکاوٹ ہو جاتے اسے کو تک ہو جاتے اور اس کے عور کی تو ت ہو جاتے اور اس سے اسے مواج نے ہو تھا کہ تو ت تھا کہ تو ت ہو جاتے اور صول علم میں رکاوٹ ہو جاتے کو ت ہو جاتے اور اس کے بوجاتے کے اور تا ہو جاتے کے اور تا ہو جاتے کے اور تا ہوگی تھی۔ باعث تھر اور تا ہوگی تھی۔ باعث تھر اور تا ہوگی تھی۔ باعث تالوں تو تھا کہ تو ت تو تا ہے اور تا ہوگی تھی۔ باعث تا میں موجاتے کے باعث تھی تھیں۔ باعث تھی تا ہوگی تھی۔ باعد خطاب نے اشیاح کے فوت ہو جاتے اور صول علم میں رکاوٹ ہو جاتے کی باعث تو تا کو تی ہو جاتے تا کی تو تو تو تاتے اور تو تاتے اور تو تاتے اور تاتے ہو تاتے اور تاتے ہو تاتے اور تاتے ہوتے تھا کو تی ہو تاتے اور تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کو تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ تو تاتے ہوتے تھا کہ

بنوم بن کی مغرب کو واکیسی: پس جب بنوم بن مغرب میں اپنے مراکز کی طرف دالیں آگئے اور افریقہ سے ان کی رو رک گئی اور ان کے ساتھ جوفضلاء تھے ان کی اکثریت دوستوں اور اشیاخ کی تھی و میں نے ان کے پاس جانے کاعزم کرلیا اور اس بات سے میرے بھائی اور میرے رئیس محمد رحمہ اللہ نے مجھے روکا پس جب مجھے اس کام کی طرف دعوت دی گئی تو میں نے

تارخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ ( 640 ) اسے قبول کرنے میں جلدی کی کیونک مغرب میں جانے سے میری غرض پوری ہوتی تھی اور ایلے بی ہوا اور جب ہم تو انس کے نكلے تو بلا و ہوارہ میں اتر ہے اور فوجین ایک ووسر ہے كی طرف مر ماجند كی جنتو میں برهین اور ہماری صف فنکست کھا گئی آور میں اً بتذكی طرف آكرنج گیااور میں مرابطین كے رؤساء میں ہے شخ عبدالرحن الوسنانی كے ہاں تھر الجرمیں سبعة آگیااوراس ك حاکم محمد بن عبدون کے ساتھ اس نے کچھ راتیں میرے پاس قیام کیا یہاں تک کہ مغرب کے ایک رفیق کے ساتھ اس نے میرے لئے راستہ تیاری اور میں نے قفضہ کی طرف سفر کیا اور وہاں کی روز تھبرار ہا۔ یہاں تک کہ وہاں فقیہ محمد ابن الرئیس منصور بن مرنی اوراس کا بھائی بوسف جوان دنوں الزاب کا حاکم تھا' ہمارے پاس آئے اور جب امیر ابوزید نے تونس کا محاصرہ کیا تو وہ تونش میں ہی تھا لیں وہ اس کے پاس آیا اوروہ اس کے ساتھ ہی تھا اور جب انہیں اطلاع ملی کے سلطان الوعنان نے مغرب پر قبضه کرلیا ہے تو اس نے تلمسان پرحملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور کے سلطان عثان بن عبدالرحل اوراس کے بھائی ابوٹا بت کولل کر دیا اوروہ المریبی کیا اور بجاریکواس کے امیر ابوعبداللہ سے چھن لیا جوسلطان ابویجی کا پوتا تھا اور جب وہ اس کے شہر کے قریب آیاتواس نے اس سے خط و کتابت کی ہیں وہ اس کے ماس گیا اور اس کی خاطر اس سے وست بردار ہو گیا اور اس کے مدوگاروں میں شامل ہو گیااورابوعنان نے بنی وزیر میں سے شخ بنی وطاس علی بن عمر کو بجابی کا حاکم مقرر کر دیا پس جب انہیں یے خبر پہنچی تو امیر عبدالرطن تونس كامحاصره چھوڑ كر بھاك كيا اور قفد سے گزرااور محمد بن مزنی الزاب جاتے ہوئے ہمارے پاس آيا تو جن نے بسکرہ تک اس کی رفاقت کی اور میں وہاں اس کے بھائی کے پاس کیا اوروہ اپنے بھائی کی ضائت کے تحت الراب کی آیک بستی میں اتر ایہاں تک کہ سردی کا موسم ختم ہو گیا اور ابو ہان نے جب بجابیہ پر قبضہ کیا تو اس نے شیوخ بنی وطاس میں سے عمر بن علی بن وزیرکواس کا حاکم مقرر کیا پس امیر ابوعبدالله کا غلام فارج اس کی بیوی اور بچوں کو لے جانے کے لئے آیا توضیا جہ کے ایک بے وقوف نے عمر بن علی کے قل کے متعلق سازش کی اوراس کے سے اس کی نشست گاہ پرقل کر دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا اور امیر ابو زید کوقسطینہ سے بلا بھیجااور شہر کے آ دمی ان کے درمیان سلطان کی سودی کے خوف سے چلنے پھرنے لگے پھر انہوں نے فارح پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور پہلے کی طرح سلطان کی دعوت کو دوبارہ قائم کیا در انہوں نے تدلس کے سلطان کے عامل کے متعلق بني مرين ميں سے بني و تكاس كے شخصيات بن عمر عبد المؤمن كو بھيجا تو انہوں نے اسے اپني باك تصادي اور سلطان كواپني فرمانبرداری کاپیغام بھیج دیایس اس نے ای وقت اپنے حاجب محمد بن ابی عمر وکونکالا آور فوج نے اسے گھیرلیا اور اس کے ساتھ اس کی حکومت کے سرکروہ اوراس کے ہمرازاعیان بھی چلے گئے اور میں سلطان ابوعیان کے پاس تلمیان جانے کے لئے بسکرہ ے کوچ کر گیا اور ابن عمر و کوبطحامیں ملا اور اس نے میری اس قدرعزت کی کہ جس کا میں گمان بھی نہیں کرسکتا تھا اور مجھے اس کے ساتھ بجایہ والیس بھیجا لیل میں فتح میں موجود تھا اور افریقہ کے وفود ہرست ہے اس برٹوٹ بڑے اور جب وہ سلطان کی طرف واليس كيا توميس بھي ان كے ساتھ كيا اوراس نے مجھ پراس فقر راحيان وكرم كيا جس كا مجھے كمان بھي نہ تھا حالا نكه ميں اس وقت جوان تقااور میری میں بھی نہیں بھی تھیں بھر میں وفود کے ساتھ لوٹ آیا اور ابن عمر بجایہ واپس آگیا اور میں نے اس کے ہاں قام كيايهان تك كم الا يحري من موسم مر ماختم موكيات من المناه بالمناه والمواد المعاد المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ال

سلطان ابوعنان کی فاس کووالیسی اورسلطان ابوعنان فاس واپس آگیااوراس نے اہل علم کواپی مجلس کے طلقہ کے لئے آکھا کیا اوراس کے پائس میراذ کر ہوااوروہ اس مجلس میں ندا کرہ کے لئے طالب علموں کو منتخب کررہا تھا پی ان لوگوں نے

سری ابن طرون میں ملا تھا اس کو میرے بارے میں اطلاع دی اور اس کے سامنے میری تعریف کی تو حاجب نے جھے آنے جہیں میں تو نس میں ملا تھا اس کو میرے بارے میں اطلاع دی اور اس کے سامنے میری تعریف کی تو حاس کے ساتھ کے متعلق لکھا تو میں ۵ لا کھے میں اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے میر لگانے پر مفار وہ میں ماضر ہونے کا پابند کیا چھراس نے باوجود میری نا پہند یدگی کے مجھے اس کی کتابت اور اس کے سامنے میر لگانے پر مقرر کر دیا جب کہ میں نے اپنے اسلاف کو ایسے کرتے نہ ویکھا تھا اور میں پڑھئے 'استدلال کرنے اور اہل مغرب کے مشائح اور اندلس کے سفارت کاروں سے ملاقات کرنے میں پورے انہا کہ سے لگ گیا اور میں نے ضرورت کے مطابق ان سے فائدہ اٹھا یا اور اندائد میرین الصفار بھی شامل تھا جو فائدہ اٹھا یا اور اندائد میرین الصفار بھی شامل تھا جو اسے دفت کا امام القرآن تھا اس نے مغرب کے مشائح اور مسافر محد ثین کے شخ ابوعبد اللہ میرین رشید فہری سید اہل مغرب سے علم حاصل کیا اور وہ قرآن کی روایات سمع میں سلطان سے معارضہ کیا کرتا تھا یہاں تک کہ اس کی وفات ہوگئی۔

اوران میں سے ایک فاس کا قاضی الجماعة ابوعبداللہ المغربی تھی تھا جواہل تلمسان میں سے ہمارا دوست تھا اس نے وہاں پر ابوعبداللہ محمد السلوی سے علم حاصل کیا اور مغرب سے وہاں معارف سے خالی آیا پھراس نے علم سے آراستہ ہونے پر کمر ہاندھی اور گھر بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا اور اسے حفظ کرلیا اور اسے سیع قراء ت میں پڑھا پھر وہ کتاب التسهیل فی العربیة پڑھنی اور اسے بھظ کرلیا پھر پڑھنی شروع کی اور اسے حفظ کرلیا پھر پڑھنے لگ گیا اور اسے بھلے کرنے اللہ بیاری نے فقہ اور اللہ بیاری کے اور اسے حفظ کرلیا پھر وہ ابوعلی ناصر اللہ بین کے شاگر دفقیہ عمران المعرب الی سے واسبتہ ہوگیا اور اس سے فقہ سیجھی اور علوم میں اس قدر سبقت لے گیا کہ اس کی انتہاء تک نہ بہنیا جاسکتا تھا۔

(042) h ه جماعت نے ساتھ بھیجا جس میں ہمارے شخ ابوالقاسم الشریف اسبتی بھی تھے جوجلالت علم وقاراور کیابت سنگے شخ الدنیا اور فصاحت وبيان كے لحاظ بين امام السان اورا في نظم ونثر اوراس كے در سكى ميں متقدم بيں اور بھارت و وسر سے شخ ابوالبر كات و محربن محمد الحاج البقيني بتصر جوالمريد كه باشند في تصاور اندلس ك نقنهاء محدثين او باز صوفيا اورخطباء كريشخ تضاور معارف کے اسالیب اور الوک کی مجت کے آواب کوعد گی سے بیان کرنے میں الل علم کے مرداد تصاور ال کے سوا پھھاور اوگ بھی تھے لیں وہ دونوں مفارش بن کر آسے سلطان کے پاس لائے کیونکہ وہ ان دونوں کی ملاقات کا بہت خواہش مند تھا پس سفارش قبول ہوگئی اور دسیلہ مفید ثابت ہوا اور جب وہ دونوں ۷۷ کے پیش آئے میں بھی سلطان کی مجلس میں موجود تھا اور وه جمعه كاروز تقااور قاضى المغربي سلطان كوروازك پرانيخ مكان مين امارت اورو ظيف سدالك بوكر تفرا مواتفا اس ك سلطان کی جانب سے اس پر آنر مائش آئی جواس کے اور اس کے اقارب کے درمیان واقع ہوئی اور وہ ان کے ساتھ قاضی تصالی کے پاس حاضر ہونے سے رک گیا اور سلطان اپنے دروازے کا ایک محافظ کے پاس آیا کہ وہ اسے تھیں کرقاضی کی مجلس میں لے جائے تا کداس کا حکم اس کے متعلق نافذ ہوجائے اورلوگ اے ایک آز ماکش سمجھتے تھے بھراس کے بعد سلطان نے تسطیر کی طرف کوج کرنے کے موقع پراسے اپنی حکومت کی افواج کی تضایر مقرر کیا کی جب اس نے اسے فتح کرلیا اور ٨٥٤ و كا خريس اين وارالخلاف فا الحكارف والي آياتو قاض المغربي راسة من يهار موكيا اورفاس آن في مركيا اوران میں ہے ایک ہمارے دوست ارام' عالم' مقتدا' معقول ومنعقول کے شہبوار اور مزوع واصول کے ماہر ابو وعبدالله محربن احمدالشريف الحسني مجل تقرجو علوى كالمسي معروف تقينية ايك تلميان كي مفاقات كيستي كي نسبت س ے جس کا نام علومین ہے اور اس کے اہل شہرائے نسب میں مراخات نہیں کرتے تھے اور لیض اوقات اس میں ایک ایسا فاجر بھی واخل ہو جاتا تھا جے نداییے دین کی سجھ ہو تی تھی اور نہ وہ انسان کی معرفت رکھٹا تھا اور ایک لغویت کی وجہ سے اس کی طرف التفات نه كرتا تعاب · Lagradia in the

اس آدی نے تلمسان میں پرورش پائی اور اس کے مشائے سے علم حاص کیا اور اہام کی اولا و کے ساتھ بخض ہو کیا اور اس سے فقہ اصول اور کلام کے بھر وافر حاصل کیا اور اس میں ہوگیا اور اس کے موال سے بھر کام کے سلسلہ میں تو نس جا گیا اور ہمارے شخص ہوگیا اور اس کے موال سے علم کے سوتے بھو شخے گئے بھر وہ وی کے جان ایک کام کے سلسلہ میں تو نس جا گیا اور ہمارے شخص اور کی اس اس کار فرید و فرا گیا اور ہمارے شخص این عبد البلام سے علم اور اس کی بھل میں جانم موالا ور اس سے استفادہ کیا اور علم میں اس کار فرید و فرا گیا اور اس کے مقام کو پیند کرتا تھا اور اس سے استفادہ کیا اور علم میں اس کے موالا اور اس کے مقام کو پیند کرتا تھا اور اس کے مقام کو پیند کرتا تھا اور اس کے موالا کا میں میں ہوگیا کہ وہ اس کی جھا تھا اور اس کے موالا کی تاب الشفاء کا بہت سا حصوا سے شایا تھا اور اس کے اس کہ اس کے موالا کی تاب الشفاء کا بہت سا حصوا سے شایا تھا اور اس کے اس کی تاب الشفاء کا بہت سا حصوا سے شایا تھا اور اس کے تاب کی تاب کی تاب الشفاء کا بہت سا حصوا سے شایا تھا اور اس کے تاب کی تاب الشفاء کا بہت سا مصوا ہو کہ تاب کہ تاب کی تاب کی تاب السفاء کی تاب السفاء کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب

اودان بی اختا اوران بی است ایک جادا دوست و ابوالقا مح می یکی البر ای تفاج انداس کے برجایی سے تفاا ورساطان ابو عنان کا کا تب انتا عرب دا داوران کی حکومت کا دار دارتا اوران کا مخصوص اور حالور سالورا علی اندان کے مختاج سے دالا تعابین ایل نے برودش پائی اور تحصیل علم میں بخش کی اور پر حالور سالورا علی کے مختاج سے وقت بھی اور ادب میں وسیع علم حاصل کیا اور تقریب میں سبقت لے گیا اور فقر قاوت خون من منا شرب نوی اور کشادہ وہ فی اور کشادہ دوئی اور مختاب کی جانب کی اور پر حالور سالور سالور کشادہ دوئی اور کشادہ دوئی اور کشادہ دوئی اور کشادہ دوئی اور کشادہ دوئی اور کشادہ دوئی اور کشادہ دوئی اور کشادہ دوئی اور کشادہ دوئی اور کشادہ دوئی کی بیان تک کا ایون کریا ہو گیا اور اس کی جگران کی بیان تک کا ایون کریا ہو گیا اور اس کی جگران کی بیان تک کا ایون کی بیان الی جگران اور کیا اور کشان اور کشان اور کشان اور کشان اور کشان اور کشان اور کشان اور کشان اور کشان اور کشان اور کشان اور کشان اور کشان کی بیان کا کہ کا اور اور ایون کی جگران اور کشان اور کشان اور کشان کی بیان تک کا اور دوئی اور اور اوران کی جگران اور کشان کی بیان اور دوئی کا ایون کی جگران اور کشان کی بیان ایون کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی جگران کی

تاریخ این طرون من است کی خواہشات پر غلبہ پالیا جسیا کہ ہم پہلے بیان کر چکے بین کی اس نے البر ہی کو کتابت سے ہٹا کیا اور ابن مرز وق نے اس کی خواہشات پر غلبہ پالیا جسیا کہ ہم پہلے بیان کر چکے بیان کی اس نے البر ہی کو کتابت سے ہٹا کر فوجوں کی قضاع پڑ تھر رکز دیا اور وہ اپنی موت تک اس عہد نے پر دنہا اور حرجوم نے جمعے بتایا کہ اس کی جیداکش والے میں ہوئی۔ کی جب ایک میں میں میں میں میں میں میں است کا ایک عہد کے پر دنہا اور حرجوم نے جمعے بتایا کہ اس کی جیداکش

ادران میں سے ایک بہاراش الرحال بھی قالیتی ابوعبداللہ تر بی عبدالرزاق جوجلالت و تربیت اورا پے شہر کے متعلق علم و تجربہ میں اپنے وقت کا شخ اوران میں صاحب عظمت تھا الرئے قائن میں برورش بائی اوراش کے مشاکے سے علم حاصل کیا اور اور کی طرف کوج کر گیا اور قاضی ابواسی آبا اور قاضی ابوعبداللہ نقرادی اور ان و دوں کے طقہ کے لوگوں سے ملا اور ان شخط ماصل کیا اور فقہ کی اور مغرب کی طرف لوٹ آیا اور آبا برومش کے گریقوں سے واسیعہ بوگیا یہاں تک کہ سلطان ابوالیس کے اسے قائن شرکا قاضی بادیا اور وہ اس عبدہ برقائم رہا یہاں تک کہ سلطان ابوالی عنان جگ قیروان کے بعد تلسان آیا اور اس نے استفادہ اور میں بیٹ کی اور جب سلطان نے اہل علم کو آئی مجل کا رہو کر گریل بیٹ کی اور جب سلطان نے اہل علم کو آئی مجل کے علقہ اور ان سے استفادہ

اور یہ بے کار ہو لڑھریں بیٹے کیا اور جب سلطان نے اہل عم کوا پی بس کے حلقہ اور آن سے استفادہ کرنے کے سلطان نے استفادہ کرنے کے لئے جمع کیا تو اس نے ہارے شخ ابوعبراللہ بن عبدالرزاق کو بلایا اور وہ اس نے حاریث کیمنا تھا اور خاص مجلس میل قرب کو اس کے حاریث کے میں تھا اور ایران کے میں تھا اور ایران کے میں تھا ہوگا اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کی میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کی اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں اور ایران کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے می

# سلطان ابوعنان کی مصیب کا بیان

میرسلطان کے کا پید جلا جے اس نے اپنی حکومت میں پرے اسلاف کے مقام کی وجہ سے مضبوط کیا اور اس حم کی اباتوں میں سے میں سازش ہونے کا پید جلا جے اس نے اپنی حکومت میں میرے اسلاف کے مقام کی وجہ سے مضبوط کیا اور اس حم کی اباتوں میں سلطان کو جو فیرت آئے تی تھی اس کے حفظ کو میں نے نظر انداز کر دیا اور بیا ہے اس کی تکلیف میں شغول کر فاتھا بہاں تک کہ بعض وشنول نے اس کے باس چفل کی کہ جا کم بجائیا ہے شم کو والیس لینے کے لئے فرار پڑمل کر دیا ہوران ونوں اس کا م کے لئے اٹھا اور اسے گرفا ذکر نے میں جلدی کی اور اس کے باس جو چفلی کی گئی اس سلطان اس کا م کے لئے اٹھا اور اسے گرفا ذکر نے میں جلدی کی اور اس کے باس جو چفلی کی گئی اس میں نے بات بھی تھی کہ میں نے اس بارے میں اس سے سازش کی بیں اس نے مجھے بھی گرفار کر لیا اور بھے ہو جو فات کی این اس میں نے بات بھی تھی کہ میں نے اس بارے میں اس سے سازش کی بیں اس نے مجھے بھی گرفار کر لیا اور بھی آئی کی وفات اس کی موت تک اس کی قید میں دہا اور میں نے اس کی وفات

الرخ اين فلدون من المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار المستخطاب كيار ال

''زاتوں کی کس حالت پر میں برامناؤں اور زمانے کی کس گردش پر غالب آؤں میر اے لئے بہی نم کافی ہے کہ میں قرب کے باوجود دور ہوں اور میں اپنی موجود گی کے دعویٰ کے باوجود غیر حاضر ہوں اور میں حوادث کے حکم کے مطابق اتر نے والا ہوں وہ کمجی مجھے سے مصالحت کرتا ہے اور بھی جنگ کرتا ہے'۔

- (اوران ين سي كه شوقي اشعار يكي بين) الكريد المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المرا

'' میں انہیں بھول گیا ہوں مگر ان کی جگہوں کے ذکر کونہیں بھولا 'جہاں گزرنے والوں شیوں میں بجیب وغریب معاملات ہوتے ہتے اور ہادنیم مجھان کی طرف لئے جاتی ہے اور کھیلنے والی بحیلیاں مجھے شوق دلاتی ہیں۔''

اور سایک طویل تصیدہ ہے جو تقریباً دو سواشعار پر مشتمل تھا اور مجھے یا دہیں رہا'اس تصیدہ کا اس پر بردائر ہوااس
وقت وہ تلمسان میں تھا کہ اس نے فاس آنے کے وقت مجھے رہا کرنے کا وعدہ کیا اور اس کی آمد کی یا نچ یں شب اے در د
اٹھا اور وہ ۲۲ ذوالحجہ 4 کھے گئے تر میں جب کہ اس کی آمد پر پندرہ را تیں گزر چکی تھیں فوت ہوگیا اور حکومت کے منظم وزیر
حسن بن عمر نے قید ہوں کی جماعت کور ہا کرنے میں جلدی کی جن میں میں بھی شامل تھا کہ راس نے مجھے خلعت دیا اور مواری
دی اور دویارہ مجھے پہلے عہدے پر ال کیا اور میں نے اس سے اپنے ملک کو والی جانے کی درخواست کی جواس نے قبول نہ
کی اور مجھے پر گئی تم کے احسانات کئے بران تک کہ اس کی امارت مفتطر ب ہوگئی اور بنو مرین نے اس کے خلاف بغاوت کر
دی میں نے ممان کے حالات میں قبل ازیں بیان لیر بھے ہیں۔

فعرا

# سلطان ابوسالم کے بھیدار انشاء کے

# ور الماري المراب على في المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الم

جب سلطان ابوسالم ابی حکومت کی جبتو میں اندلس سے جلا اور بلاد غمارہ میں جبل صفیحہ میں اتراہائی وقت خطیب این عرزوق فائل میں تھا اور پوشیدہ طور پراس کی دفوت جھیل رہی تھی اوران نے اپنے معاملے میں بھر سے بہت ہے لوگول کواس کی فیکہ میر سے اور بنی مرین کے اشیار کے درمیان محبت ودوی پائی جاتی تھی پس میں نے ان میں سے بہت ہے لوگول کواس بات پرا آمادہ کیا تو امنہوں نے میر کی بات مان کی اور میں ان دنوں نی مرین کے منظم منصور بن سلیمان بن منصور بن عبدالواحد بن لیعقوب بن عبدالحق کی طرف سے کھتا تھا اور انہوں نے اسے بادشاہ مقرر کیا اور وزیر حسن بن عمراوراس کے سلطان سعید بن ابی عبدالحق کی طرف سے کھتا تھا اور انہوں نے اسے بادشاہ مقرر کیا اور وزیر حسن بن عمراوراس کے سلطان ابو حالم کا خط بین ابی عبدالحق کی جو ان آمر کی ترغیب دی گئی اوراس میں خوش کی وعد نے کے گئے تھا ور اس نے مجھ پرا بنا ہو جھ ڈال دیا گئی اوراس میں خوش کی وعد نے کے گئے تھا ور اس نے مجھ پرا بنا ہو جھ ڈال دیا گئی مرین اورام رائے حکومت کو اس بات پراآمادہ کرنے کے لئے آیا بیاں تک کہ انہوں کے اس میں تو اس بات پراآمادہ کرنے کے لئے آیا بیاں تک کہ انہوں کے اس میں تو اس بات پراآمادہ کرنے کے لئے آیا بیاں تک کہ انہوں کے اس میں تو اس بات پراآمادہ کرنے کے لئے آیا بیاں تک کہ انہوں کے اس میں تو اس بات پراآمادہ کرنے کے لئے آیا بیاں تک کہ انہوں کے اس میں تو اس بات پراآمادہ کرنے کے لئے آیا بیاں تک کہ انہوں کی تو میں اس کے ساتھوا کو ان بات پراآمادہ کرنے کے لئے آیا بیاں تک کہ انہوں کی تو میں اس کے ساتھوں کی اس میں خوش کی مور سے کو میں اس کے ساتھوں کی میں اس کے ساتھوں کی اس میں میں اس کے ساتھوں کو میں کہ کو سے انہوں میں کہ انہوں کہ کہ بارہ کی کو میں کو ساتھوں کی کو سے آیا ہوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو میں کہ کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کے لئے آئیا کو کی کو ساتھوں کی کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کی کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں کو ساتھوں

SAI) نے میری بات مان کی اور این مرزوق نے جس بن عمر کوسلطان الوسالم کی فرمانبر داری کی دعوت دیتے ہوئے خطا بھیجا اور وہ محاصرے سے تنگ آ چیکا تھا تو اس نے مجھے جلدی سے جواب دیا اور اتفاق سے اس نے بنی مرین کو دیکھا کہ وہ منصور بن سلیمان سے الگ ہوکر جدید شہر میں واخل ہور ہے ہیں ہی جب اس بارے میں ان کا معاہد و کمل ہو گیا تو میں ارباب حکومت كرر وه اصحاب كى الك بإرثى مين سلطاق ابوسا لم كے باس كيا جن ميں محد بن عثان بن الكاس بھى تھا جو اس كے بعد مغرب کی حکومت کے سلطان پر حاوی ہوگیا تھا اور سلطان کے پاس میرے متعلق اس کے چعلی کرنے کی وجہ ہے اس کی روانگی اس کے بخت وسعادت کا سرچشمہ بن گئ ہیں جب میں صفیحہ میں سلطان کے پاس حکومت کی خبریں اوران کے منصور بن سلیمان کو معزول كرنے كے اتفاق اور اسكے لئے جووفت انہوں نے مقرر كياتھا كى اطلاع كے كرآيا اور ميں نے اُسے جرا ميخته كيا تووہ کوچ کر گیااور ہمیں منصور بن سلیمان کے نواح بادلیں کی طرف بھاگ جانے اور بنی مرین کے جدید شہر میں داخل ہونے اور حسن بن عمر کے سلطان ابی سالم کی دعوت کا اظہار کرنے کی خوشخری ملی پھر ہمیں سلطان کے قبائل اور فوجیں اپنے جھنڈوں سميت اوروز ترمنصور بن سليمان مستود بن رحوبن ماسي قفر كبير من لط أورسلطان استحزت كيساته ملاجيس كدوه حابتا تقا اوراس نے اسے حسن بن ایوسف بن علی بن محد ورتا جن کا جو پہلے سے اس کا وزیر تھا ، نائب وزیر بنادیا اور وہ اسے سبتہ میں ملا تھااور منصور نے اسے اندلس کی طرف جلاولئی کرویا تھا پس اس نے اسے وزیر بنالیا اور اس نے اُسے کھایت کی اور جب قصر میں اس کے پاس فوجیں اسمنے ہوئیں تو وہ فاس کی طرف چلا گیا اور حسن بن عمراے فاس کے باہر ملا اور اس نے اس کی اطاعت اختیار کرلی اور وہ اینے دارالخلافے کی طرف کیا اور میں بھی جب کہ مجھاس کے پاس آئے ہوئے پندرہ راتیں موئی تھیں ۱۵ شعبان و کے کواس کی رکاب میں تھا کی اس کے بری سابقت کا کھا ظاکیا اور مجھے اپنے بھید کی کتابت اوراس کی طرف سے ترسیل کرنے اور اپنے خطابات کے لکھنے پرمقرر کیا اور آئٹر خطابات وہ میری طرف سے مرسل کلام میں جھیجا تھا۔ بغیراس کے کہ کوئی سجھنے لکھنے والا میرے ساتھ حصہ دار ہول کیونکہ غیر مرس کام کے ۔۔۔۔ برخلاف بہت سے لوگوں براس کے معانی پوشیدہ رہتے ہیں پس میں ان دنوں اس میں بکتا تھا اور ان نی سے جولوگ اس ہنر کے واقف تھے ان کے نزدیک بیا ایک عجیب بات تھی پھر میں نے اپنے آپ کوشعر گوئی کی طرف لگا دیا اور مجھ پرشعر کی بحورثوٹ پڑیں جوعمہ اور کوتاہ کے درمیان تھیں اور میں نے سالا کیے میں میلا دنوی کی شب جو کھی کہاوہ بیتھا:

''انہوں نے میری جدائی اور مجھے عذاب دینے کے بارے شن زیادتی کی ہے اور انہوں نے میرے آنسوؤں اور رو نے کوطویل کر دیا ہے اور میں مملین اور انہائی دلدادہ تاردار کے لئے جدائی کے دن کو قیامت کے میدان کی طرح بیان کرتا ہوں' سفر کرنے والوں کا زبان کی اچھا تھا حالا تکد میراول عشق کا اسر ہو چکا ہے اور دھڑ کتار ہتا ہے ان کی سوار بال جدا ہو گئی اور میرے آنسورواں متھ اور ان کے بعد میں نے آتھوں کا پائی بیا' اے وہ فخض جوعاب سے ان کے شوق کی بیاس کو بھا نا چاہتا ہے اللہ میری ملامت اور ڈانٹ ڈیٹ میں تھھ پرائے کا جائے ہیں جھ کرتے ہوئے ہیں اور اگر میں اور اگر میں اور اگر میں اور اگر میں اور اگر میں اور اگر میں اور اگر ہوں جو ما ہتا ہے حلوع کی جگہ یا پائو ہرنی کی پناہ گاہ تھا' کہنگی کے ہاتھوں نے اس کی تو بین کی اور ولدا دہ ہوں جو ما ہتا ہے کے طلوع کی جگہ یا پائو ہرنی کی پناہ گاہ تھا' کہنگی کے ہاتھوں نے اس کی تو بین کی اور اسے جھکائے کے لئے بازبار وہ ہاتھ ہے' زمانہ کن قدر پڑ مصائب ہے' اس کی جگہیں ہوسیدہ ہوگئی ہیں اور ان

تاریخ این فلدون \_\_\_\_ حتر دوازد دیم

اور رول کریم علی کے معرات کے شار نے اور آپ کی طویل مدح کرنے کے بعد اس تصیدہ کے بھاشعار

يہ بيل

تاریخ ابن ظرون میدون میدود در ازدام

اورائی سندر پارجان اورائی ملک پرقابض ہونے کا ذکر کرتے ہوئے قسیدہ میں کہتا ہے۔

'' بی طامی العباب کا ساکل روانہ ہواہے اور عزم کی چلنے والی ہوا النے چلائے جاتی ہے اور نیز وں اور عزائم کے ستارے اس کی راہنمائی کرتے ہیں اور وہ خوفاک حادثے کی رائ سے زکتا ہے بہاں تک کہ اس کی کوشش سے ظلمت کے پردے رہا کہ بوگے اور ہدایت نے اپنے مغلوب فرایق پر حملہ کرویا۔ اُن کے بیٹوں نے خلافت کوتھوں کے لیے گئی منا قب خلافت کی تعدید کی اور عدم موجود کی جن کرم ہوگئے جری قدیم وجدید بر رکی کا کیا گہنا ہم جمع کے اور ان کی وجدید بر رکی کا کیا گہنا ہم کے اس قد در عبت یا خوف ہے اور تربیب نے بدایت سے ہوا یت میں کرم ہوگئی رہے اور اس کے پندیدہ افق سے ہوا یت میں اور کا کیا گہنا ہوگئی رہے اور اس کے پندیدہ افق سے ہوا یت نے موالی اور تی کے بدایت نے موالی سے بولی اس میں ہوئی رہے۔'

شاہ سوڈان کے ہدید کے وصول ہونے پرجس میں ایک ججیب وغریب جانو در رافہ بھی تھا' میں نے اُسے اپنے تصیدہ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا:

'' شوق کے ہاتھ نے میر ہے جماق ہے آگ تکا لئے کا ارادہ کیا اور میرے دل میں ٹم گی آئیں سائیں سائیں سائیں کرنے لکیں اور ٹیل نے قرب کے اسمائی اور کینے ہی وصل ہیں جمہد کو ہیں تبدیل ہو گیا اور کتنے ہی وصل ہیں جمہد کو ہیں تبدیل ہو گیا اور کتنے ہی وصل ہیں جمہد کو ہیں صبر کے وقت طلب کرتا ہوں' جمش نے میر اوہ عہد ضائع کر دیا ہے ملاست گرمیر ہے چھچے پر جاتا ہے تو بیں اُسے ڈائٹ پر نہیں کرتا ہوں' ہوں کہ دہ بھتی کرتا ہوں کہ اور کہتا ہوں کہ وہ بھی اُسے ڈائٹ پر نہیں کرتا ہوں کہ سے میں سورش عشق کو شیندا کرتا ہوں جن سے میں سورش عشق کو شیندا کرتا ہوں جن ہے میں اور تیز ہوجاتی ہے اور شین اور تیز ہوجاتی ہے اور شین کر سے میں اور کی کہنے ہوں کہ مودور شین ہے کو فکہ میں ایک کرور چیز ہے بہل جاتا ہوں جو راہنمائی نہیں کر سکتی اس کے راستوں کی طرف راہ پا جاتا ہوں جو راہنمائی نہیں کر سکتی اس کے راستوں کی طرف راہ پا جاتا ہوں جو راہنمائی نہیں کر سکتی اس کے راستوں کی طرف راہ پوچ کیا بیا بوں کا قطع کرنا ایکھ تم کے ساتھ ہوتا ہے سوار یوں کو آرام دے کہنے تا ان کہ دو تعریف کے بارے بین جم مودور شین ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی ہیں اور اس کی جو بلامت کی جاتی ہے جاتا تک دو تعریف کے بین اور وہ روش رو وجہ ہوا ہو گئی ہیں اور استعمین کے ذریعے برایت کے نشانا ت واضح ہو بھی ہیں اور وہ روش رو اور رادوں کا بیٹا ہے جن کا کام تم کی بخششوں سے بلندیاں حاصل کرنا ہے۔''

اور جب میں اس کے پاس گیا اور جو پھی میں نے کہا اس کے تذکر کے متعلق اس قصیدے میں بیبیان ہے:
'' مجھے اس پر بہت تعجب ہے کہ جب شب کے وقت اس کا ذکر ہوا تو وہ منفر دبلند چوٹی پر تھا وہ ذکی القلب ہے جو
تیز اور قاطع تلوا روں اور تمام صاحب قوت سر داروں کو تھست دے دیتا ہے تو نے میری حلاش میں عزم کا
چھما تی روثن کیا اور میرا قصد کرنے ہے تو نے برزگ کا حق اوا کیا اور تو بیاس کے باعث اس کے گھا ٹو ل پر
گوٹ آیا اور تو میری عزت اور بخشش ہے سیراب ہوا' وہ گھاٹ اس محص کے لئے جو برزگ کا طلب گار ہو جنت
المادی بیں اور اگر میں اس کے کوثر کی مصلف کا بیا سانہ ہوتا تو میں نہ کہتا کہ جب جنت الخلا ہے میری قوم کو یہ بات کون پہنچا ہے گا جب کہ اس کے در بے جدائی کی پھسلن اور دوری کا ویرانہ ہے میں نے ان کی امید پر برا

تاریخ این خلدون مشروواز دیم

منایا ہے اور میں نے ان سب کی عزت اکیلے ہی حاصل کی ہے وہ خراخ کدھوں والی اور دور بین ہے اور دھار دار چا دروں ہے آراستہ ہے اور وہ حرائی نسب ہے اور وہ برانے کی وجشت میں گانے سے بانوس نہیں ہوتی اور وہ خوبصورت گردن کے ساتھ محلات کی بلند ہوں کو بغیر کی مشقت کے دیکھتی ہے اور بلند چوٹیاں اسے دیکھتی ہیں اور بسااوقات وہ گڑھے ہے بھی کوتاہ رہتی ہے اور وہ ویرانے کو طے کر کے تیرے پاس تیز اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آئی ہے اور وہ اس کی حدی کی آواز من کرآ ہتگی ہے چلتی ہے اور وہ آسان اور کمی چوٹیوں پر شب باش ہوتی ہے اور تیرے بخت کی وجہسے وہ پوری زندگی اس کی بافراغت گزران کا ضامن رہا اور وہ مجھیوں کے وفد میں تیرے پاس آئی اور وہ تیرے سوائی کووفد کی تکریم کرنے والانہیں پانے اور وہ تجھے بلندی صفیوں کے وفد میں تیرے پاس آئی اور وہ تجھے بلندی کہتے ہوں ان نیکی کی تعریف کرتے ہیں جو سبقت کر گئے ہے اور وہ ان کی کی تعریف کرتے ہیں جو سبقت کر سے اور وہ ان کی کی تعریف کرتے ہیں جو سبقت کر رہے میں بڑا ہے ہیں اے متعین! تو منصورا ور مہدی سے گئے بہترین جزاد ہے ہیں اے متعین! تو منصورا ور مہدی سے رہے بہترین جزاد ہے ہیں وہ کیا بی انچھا احمان کرنے والا کی اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا در دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا در دنیا اور دنیا در دنیا اور دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در دنیا در د

اوریش نے اس کے بغیدا بام میں ان دوقصیدوں کے علاوہ اور بھی بہت سے قسیدہ کیے جن بین سے اب جھے پچھ یا دنہیں رہا' پھرا بن مرزوق اس کی خوا بیش برغالب آگیا اور اس نے اسے اپن دوئی کے لئے چن لیا اور اس کے قرب سے رکاوٹوں کو دور کیا پس بیں باوجود اس کے اسرار کی تب ہونے اور اس کی تقاریر اور فرامین کے لکھنے کے اس سے منظام کو نبٹایا پھر اس نے حکومت کے آخر میں مجھے مظالم کے کام پر لکا دیا پس میں نے ان کاحق ادا کیا اور بیس نے بہت سے مظالم کو نبٹایا جس کے تو اب میں امیدر کھتا ہوں اور این مرزوق ہمیشہ ہی جر سے اور میر سے امثال ازباب حکومت کی غیرت اور اور ہسد جس کے تو اب میں امیدر کھتا ہوں اور این مرزوق ہمیشہ ہی جر سے اور میر سے امثال ازباب حکومت کی غیرت اور اور ہسد سے سلطان کا معاملہ بگڑ گیا اور وزیر عربی عبداللہ نے دار الخلاف پر حملہ کردیا پس چنا ہوگئا ور انہوں نے سلطان اور اس کی بیت کوچھوڑ ویا اور اس کی وفات ہوگئا جیسا کہ ہم نے اس کے حالات میں بیان کیا ہے۔

اور جب وزیر عمر نے حکومت سنجالی تو اس نے جھے اپنے عہدے پر بحال رکھا اور عمری جا گیراور و ظیفے میں اضافہ کردیا اور میں جوانی کے دو میں جس کام پر لگا ہوا تھا آ گے بو ھتا گیا اور اس نے اس مجت کی وجہ سے جوسلطان الوعنان کے زمانے سے تھی جھے پر بھروسہ کیا اور عمر سالوان کی غیرت شدت اختیار کی جیسا کہ بیان ہوچکا ہے اور اس نے ہم پر پالیا اور ہماری خوش طبعی کو جیا ہے اور اس نے ہم پر پر اور اس نے عمر بن عبد اللہ کو اس فیم سلطان کی غیرت شدت اختیار کی جیسا کہ بیان ہوچکا ہے اور اس نے ہم پر مملہ کردیا اور اس نے عمر بن عبد اللہ کو اس وجہ سے کہ بجا ہی کسر حدیثیں اس کے باپ کا ایک مقام تھا اس جھوڑ دیا۔ پھر اس نے محمد میری ترقی کی راہ میں جور کا و ف پیدا کی تھی اور میں نے اس کی سلطنت کے ایام میں اس پر جو بھر وسہ کیا تھا اس نے مجھاس میری ترقی کی دوجہ سلطان کے گھر میں نہیں جاتا تھا بیس وہ بھی مجھ سے بگڑ گیا اور اس کے جھوڑ دیے برآ مادہ کیا اور سلطان سے نار اُنسکی کی وجہ سلطان کے گھر میں نہیں جاتا تھا بیس وہ بھی مجھ سے بگڑ گیا اور اس میں اپنی حکومت نے جھاس بات سے روک دیا کہ ہمیں حاکم تلمسان میرے مقام کی وجہ سے رشک نہ کرے اور میں اس کے جھاس بات سے روک دیا میں اصرار کیا اور میں نے سفر کے سوابات مانے سے افکار کردیا

تاریخ این ظدون - \_\_\_\_ حقہ دواز دہم اور میں نے اس بارے میں اس کے نائب اور رشتہ دارمسعود بن رحوبین مائی کو بھی تھسیٹا اور عید الفطر کے دن سالا مے میں اس کے باس گیا اور نیا شعار سنائے:

" روزه كى مبارك مواوراس كسوا كه تول شهواور عيدى خوش خرى موجس ميس توسطاوت كرنے والا باور تونے ہمیں عزنت اور سعادت کے ساتھ مبارک دی ہے اور مسلسل ای قتم کے سال اور موسم آتے رہیں اللہ تعالی زمانے کوسیراب رکھے جس کی آئلے کی تلی تو ہے اور تیری حفاظت میں موسم بہار کو قبط نہ چھوئے اور را توں ك درميان ترازمان عيدكاز ماند بجروش باورترا يهاوجودنيا كى اميد كاه ب سفاوت ك لئ الفاجوا ہاور عالم اور جابل اس كرو كھو متے ہيں قريب ہے كرزمان مجھ دينے سے انكار كر دے يس تير ب خواہشات کا دیکھنا محال ہے مجھے بناہ دے کیونکہ زبانہ مجھ سے مصالحت کرنے والانہیں جب تک تیری بناہ میں میری آرام گاه نه بواورش جوامید کرتا تھا تونے مجھے وہ بھلائی دے دی ہے اور تیرے جیسا آ دی امیدوار کودیا کرتا ہے اور قتم بخدا میں نے دشنی سے اور نہ ہی گزاران کی تنگی سے جائے کا ارادہ کیا ہے حالا تکہ گزاران تو بہت زیادہ ہے ادر نہ ہی اس گھر سے برغبت ہو کر جا رہا ہوں جس کا لوگوں پر گھنا سابیہ سے نیکن قوم میں ہارے پچھ تحوب ہم سے درویس جن کاغم مصیبت اور جدائی طویل ہے، جنہیں غم برا میخند کرتا ہے کہ میں دور ہوں اور جہاں وہ فروکش بیں و بیل ہرافروکش ہے اور جس مصیبت سے بی دو جار ہوا ہوں وہ ان برگراں گررتی ہے اور ملوں میں میری مسافرت و کی ہوگئ ہے اور زمین نے میرے بیٹوں کو جھے سے اوجھل کرویا ہے گویا مجھے ایک لیا گیا ہے یامیری سوار یوں کو ہلا "ل نے تباہ کر دیا ہے اے دوستوں کے کام آنے والے میں نے تجھے یادکیا تو میرے دل سے نالہ وشیون نکلنے لگ بے ہارے احباب میرے اور تمہارے درمیان ایک اچھاعبد ہاوركريم كاعبدنييں للا اور جب صابرة دى كوميرية نسوراضى نيس كر سكوتو وہ مجے صابرة دى كى ملاقات کے قریب ندکریں' اس جگہ کب تک میراقیام رہے گاجہاں ابدیاں میری مراد کونیں یاتی اور ندزم اخلاق کو باگ دوڑ ویت ہے اور امید اور ماہوی کے درمیان جوچیز ہے وہ عظمی ماروے کی اور زمانہ شرارت کے حصول میں بخیل ہے جھے سے اس کی فریب کارامان مجبت کرتی ہے اور طویل امان مجھ سے مانوس ہوتی ہے اور راتوں کی مصبتیں دور نہیں ہوسکتیں اور میرے دل میں ان کے وار سے دندانے پڑے ہیں مجھے ان کی گردش سے ہر حادثہ ڈراتا ہے قریب ہے کہ اس سے تھوس زمین بل جائے میں دشمنوں کے برعکس اس کی گر دش سے مدارات كرتا ہوں وہ جس كا اندرون چفلخوراور ملامت كرے دھوكہ ديتا ہے اور بيں اپنے ثم سے عليل ہو كہا ہوں گویا آنبول اور بیای سے اپنی جان دے رہاہوں اور اگرچہ جن صافر اندوطن جن ہوں اور را تیں میری سکون كويدلتى رہتى ہيں اور زمانے نے مجھا چھے گھرے روك ديا ہے اور تونے اس سے عبد كيا ہے كدمها فر پرظلم ندہو گاور میں جانتا ہوں کہ نیکی بہت تھلنے والی ہے'خواہ مد دگار کر ورہوں اور دوست جدا ہو''

پی وزیرمسعودنے اس امر میں میری قدد کی اور اس نے مجھے اس شرط پر اجازت دی کہ میں تلمیان کے سوااور جس رائتے سے جاہوں چلا جاؤں کیں میں نے اندلس کے راستے کو اختیار کیا اور میں نے اپنے میٹوں اور ان کی مال کوان کے مام وَل جو قسطید کے قائد محمر بن انکیم کے لاک تھے کے پاس م البے ہے کے آغاز میں بھیج دیا اور خود میں نے اندلس کا راستہ

(CANY) اختیار کرایا جس کا سلطان ابوعبدالله مخلوع تھا اور جب وہ فاس میں سلطان ابوئرا کم کے پاس گیا اور اس کے ہاں تھمرا تو مجھے وزیرابوعبدالله بن الخطیب کی طرف سے اس کے ساتھ تعلق خدمت کی اقدمیت حاصل ہوگئی کیونکہ میرے اور اس کے درمیان دو تی تھی پس میں اس کی خدمت کرتا تھا اور حکومت میں اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کام کرتا تھا اور جب وہ طاغیہ کے بلانے پرائیے ملک کوواپس لینے کے لئے گیا اس وقت طاغیہ اور اس کے قرابت دار رئیس کے درمیان جس نے اندلس میں اس برظلم کیا تھا' تعلقات فراب ہو گئے تھے اس نے فاس میں اپنے جو اہل وغیال چھوڑے میں نے اُن کی حاجات کے پورا کرنے اور انہیں ان کے متولیان ارزاق سے فراوانی کے ساتھ رزق دلوائے اور ان کی خدمت کرنے میں اس کی اچھی جانشنی کی پھراس کے ملک پر قبضہ کرنے سے پیشتر ہی اس کے اور طاغیہ کے در نمیان تعلقات خراب ہو گئے کیونکڈاس نے اس شرط سے رجوع کرلیا تھا جواس نے اس پر عائد کی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ان قلعوں سے الگ رہے گاجن پراس نے جنگ کر کے قبضہ کیا تھا پین وہ اسے چھوڑ کر بلا مسلمین کی طرف استجہ میں آگیا اور اس نے عمر بن عبداللہ کو خطاکھا کہ وہ غربی اندلس کے شہروں میں اس شہر کو حاصل کرنا جا ہتا ہے جو ملوک مغرب کے جہاد میں ان کی رکاب تھا اور اس نے مجھے سے بھی اس بارے میں گفتگو کی اور میں عمر کے ہاں اس کا بہترین وسیلہ تھا یہاں تک کہاس کا مقصد بورا ہو گیا اور وہ رندہ اور اس کے مقبا قات سے اس کی خاطر دست کش ہو گیا ایس وہ وہاں اترا اور اس نے ان پر قبضہ کرلیا اور وہ اس کا دار ہجرت اور اس کی فتح کی رکاب تنا اوراس نے ان میں سے اندلس پر الرہ ہوئے مرامیں قصہ کیا اوراس کے بعد میں عربے وحشت محسوس کرنے لگا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور میں اپنے سابقہ احسانات پراعتاو کرتے ہوئے اس کی طرف کوچ کر گیا کیں اس نے اچھا بدلہ دیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

جب میں نے اندلس کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا تو ہیں نے اپنے اہل واولا دکوان کے مامووں کے پاس قسطیہ بھتے دیا اور میں نے ان کے متعلق قسطینہ کے سلطان ابوالعباس کو جوسلطان ابو پیٹی کا پوتا تھا خطاکھا کہ میں اندلس سے گزروں گا اور وہاں سے اس کے پاس آول گا اور وہاں سے اس کے پاس آول گا اور میں سبعہ کی بندرگاہ کی طرف گیا' اس زمانے میں اس کا رئیس ابوالعباس احمہ بن شریف حنی تھا جوتمام اہل مغرب کے نزویک بلاشک وریب واضح نسب والا تھا اس کے اسلاف سلم ہے سبہ بنتھی ہوئے سب سے پہلے ہوالغربی نے ان کی عزت کی اور ان سے رشتہ واری کی بھر شہر میں ان کی شہرت بڑو گئی تو وہ ان سے بھڑ سب سے پہلے ہوالغربی نے ان کی عزت کی اور ان سے رشتہ واری کی بھر شہر میں نصار کی کی سوار یوں نے انہیں روکا اور سے اور یکی الغرنی نے ان سب کو الجزیرہ کی طرف جلاوطن کر دیا تو آ بنائے جر المر میں نصار کی کی سوار یوں نے انہیں روکا اور سے اور یکی الغرنی نے ان سب کو الجزیرہ کی طرف جلاوطن کر دیا تو آ بنائے جر المر میں نصار کی کی سوار یوں نے انہیں روکا اور سے کیا اور ایک کی سوار یوں نے انہیں روکا اور ا

( DAZ)

انہیں قیدی بنالیا اور سلطان ابور معیدان کے شرف کے لحاظ کی وجہ کے ان کے فدینے کی طرف متوجہ موااور اس نے اس بارے میں نصاری کو پیغام جمیجا تو انہوں نے اٹسے جواب دیااور اس نے اس آ دی اور اس کے باپ کا تین ہزار دینارفد پرویا اوروہ سبة كي طرف وَالِينَ أَ كَيْ أُورِ مِوَ الغرني اور ان كي حكومت كا خاتمه او كيا اور شريف كا والدفوت او كيا اور جنگ قيروان ك وقت وہ شوری کی ریاست کی طرف گیا اور ابوعنان نے اپنے والد کومغزول کردیا اور مغرب پر قابض ہو گیا اور عبداللہ بن علی ا سلطان ابوالحسن كي طرف سے سبتہ كا والى تقاليس وہ اس كى دعوت نے وابستہ رہا وڑا ال شرسلطان آبوعنان كي طرف ماكل ہو کے اور انہوں نے اسے اپنے شہر پر قضہ کروا دیا اور اس نے اپنی حکومت کے عظماء میں سے سعید بن موی انجیسی کووہاں کا والى بنا ديا جواس كے بچین میں اس كی تربیت كا ذمہ دار تقا اور ایک روز سبعہ میں شور کی كا تنہار كیس بن گیا اور بیاس كے بغیر كسى كام كا فيصله ندكرنا تقا اوراكيك روز بيسلطان كے ياس كيا تواس نے اس كے ساتھ الياحسن سلوك كيا جس ميں عظماء أور ملوك کے وفو دمیں سے کوئی ایک آ دی بھی اس کا حصد دار نہ تھا اور پیسلطان کے بقیہ ایا م اور اس کی وفات کے بعد بھی اسی حال پررہا اور بيعظم باوقار خنده پيشاني سے ملاقات كرنے والا وش آ مديد كمنے والا علم وادب سے آ راست شاعر سخى اور حسن عهداور سادگی نفس میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا آور جب م ال کے میں اس کے پاس سے گزرا تو اس نے مجھے جا مع منجد کے سامنے اپ گھر میں اتارا اور میں نے اس ہے وہ کچھود کھا جس کی باوشاہ بھی سکت نہیں رکھتے اور اس نے میرے سفر کی شب کو مجھے فائرشپ پرسوار کرایا جس کی سیرتھی یانی تک پینچتی تھی اور میں جبل الفتے میں اتر ااور ان دنوں وہ حاکم مغرب کے ماتحت تھا پھر میں وہاں ے غرنا طرچلا گیا اور میں نے سلطان ابن الاحمراور اس کے وزیرابن الخطیب کواییے متعلق اور اس رات کے متعلق محط لکھا جو میں نے غرنا طریبے بار ومیل کے فاصلہ پرگزاری اور مجھے ای الخطیب کا خط ملاجس میں مجھے وہ آ مدیرمبار گباد دیتا ہے اور مجھ ہے محبت کرتا ہے اور اس کامنتن ہے:

'' تو قطاز دہ شہر میں ہارش کی طرح فرخندہ' فال' وسعت اور نری کے ساتھ اترا ہے' اس کی فتم جش کے چیرے کے بوڑھے' تاج پہننے والے بچے اور ادھیر عمر قیدی ہوجاتے ہیں' توٹ 'بیرے ہاں پرورش پائی ہے اور تیری ملا قات کا شوق ہے اور تو میرے شوق کو ایک بھیسے آ دمیوں اور اہل کی دجہ سے بھول گیا ہے اور میری محبت کمی گواہ کی بین اور میر اواضی الحرز اف 'جہالت کی ایک فتم ہے۔

تاه في أين غلدون \_\_\_\_ هذوازديم

فرحین ہیں اور تیری آ مدے درمیان عیش فائدہ اٹھانے والا ہے اور بیداری اور اوگھ بیں اللہ کی تعریف ہے جو اللہ جادر میں گئی ہے اور علوم کے جائیات سے فائدہ اٹھانے والا ہے اور نفتدی کی جوائی خیارت کرنے والوں کے بزار کو بھرنے والا ہے اور برا بین کے فور سے جوٹ کومٹانے والا ہے قبیل بھی جوائی کو اختیار شرکتا اگر چہ اس کے فران نے نے محصے شوق دلا یا ہے اور اس کی قیمت نے ججے در بائدہ کر دیا ہے اور میں نے اس کے گھر کے نشانات پر اپنے آنووں کا بادل برسایا ہے بس اس خدا کی تعریف ہے جس کی مہر یائی میں نے میر سے سال اور زمین پر رشک دیا ہے اور بھے شکوک کے بحران پر قابود یا ہے اور جھے میر سے مال اور زمین پر رشک دیا ہے اور بھی سے اور اس نے میر سے مشروبات کی لذت سے جھے پیندا لگوایا ہے اور سے اس کی معتبر سطور پر میر اس جھکایا ہے اور میں سواری کو بھا کر جلدی سے اس رشک کی جگداور سے اور بھی پر اس کی معتبر سطور پر میر اس جھکایا ہے اور میں سواری کو بھا کر جلدی سے اس رشک کی جگداور سے دیا ہوں اور نرم و ملائم امید میں مبارک بادد بی بیں بی تو قشہ دلوں سے جو تیری سر ابی کے خواہاں ہیں کیا چاہتا ہے وہ تیر سے لباس سے آ راستہ ہیں اور تیر سے مضوط خط نیز سے کو دیت دیے والے اور اس کے بلند مکارم سے دو تی رکھے والے ہیں اور جو بھے وہاں ہے حقیقت اس کی تھدیں کر سے گی اور تیری بر رگی کی فضیات سے دوتی رکھے والے ہیں اور جو بھے وہاں ہے حقیقت اس کی تھدیں کر سے گی اور تیری بر رگی کی فضیات سے دوتی رکھے والے ہیں اور جو بھے وہاں ہے حقیقت اس کی تھدیں کر سے گی اور تیری بر رگی کی فضیات سے دوتی رکھے والے ہیں اور جو بھی دول سے بی بر سے درخی مواؤل سے بیچھار ہے والی اور میں میں بر بر سے درخی میاوی والیام

چریل دوسرے دن من کوشرآئے گاہد ۸رک الاول السح کا واقعہ ہے اور سلطان میری آ مدے خوش موااوراس نے اپنے محلات میں مجھے جگہ دی اور اس میں قالین اور ضرورت کی چیزیں رکھیں اور حسن سلوک اور اعز از اور نیکی کا بدلہ دینے کے لئے اس نے اپ خواص کومیری ملاقات کے لئے جیجا ، پھر میں اس کے بیاس آیا تو وہ مجھے مناصب طریق سے ملا اور خلعت دیا اور میں واپس چلا گیا اور وزیرا بن الخطیب باہر نکلا اور کی نے میری رہائش گاہ تک میری مشابعت کی پھراس نے مجھے اپنی مجلس کے سرکردہ لوگوں میں شامل کرلیا اور جھے اپنی خلوت میں گفتگو کرنے اور اپنے ساتھ سواری کرنے اور کھانے پینے اور اپنی محسبتا نہ خلوتوں میں گپ شپ کے لئے منتخب کر لیا اور میں اس کے ہاں تھبر گیا اور ۵ لاکھیے میں اس کی طرف سے سفیر بن کرشاہ تھٹالہ طاغیہ بطرہ بن البنشہ بن اوفونش کے پاس معاہدہ سلح کی سمیل کے لئے گیا جواس کے اور کنارے کے بادشاہوں کے درمیان طے یائی تھی اور اپنے ساتھ قیمی تھا نف کے گیا جور کٹی کیڑوں اور اصل گھوڑوں پر شمل تھے جن کے زین سونے کے تھے پس میں اشبیلید میں طاعیہ سے ملا اور میں نے وہاں اپنے اسلاف کے آثار دیکھے اور اس نے میری بہت عزت كى جس ئاده كانفورنيس كيا جاسكا اوراس فرمير عمقام پردشك كيا اوراشبيليد مين بهار بسلاف كى اوليت كو جان گیا اوراس کے طبیب ابراہیم بن زرور یہودی نے جوطب ونجوم میں براما ہرتھا اس کے پاس میری تعریف کی اوروہ مجھے سلطان ابوعنان کی مجلس بیس ملاتھااوراس نے اسے ملاج کے لئے بلایا تھااوراس وقت وہ اندلس بیس این الاحر کے گھر میں تھا' پھروہ رضوان جوان کی حکومت کا منتظم تھا' کی وفات کے بعد طاغیہ کے پاس آ گیا اور اس کے پاس تھم گیا اور اس نے اسے این اطباء میں شامل کرلیا۔ پس جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے اس کے پاس میری تعریف کی۔ پس اس نے طاخیہ کے ہاں مقام کرنے کی درخواست کی اور سے کہ وہ میرے اسلان کی وراثت کو جو اشبیلیہ میں تھی مجھے واگز ارکر وے جواس کی حکومت کے زعماء کے ہاتھ میں تھی لیس میں نے اس کے لینے سے پر ہیز کیا جسے اس نے قبول کرلیا اور وہ ہمیشہ جھے پر رشک كرتار بايهال تك كديش ال كے ياس سے واليس آگيا تواس نے مجھے توشداور سوارى دى اور خاص طور پر مجھے بوجمل زين

تارئ این ظرون بسیست سند دوارد ہم اور سونے کی دولگاموں کے ساتھ جوان خچر دیا اور میں نے دونوں لگامیں سلطان کو ہدیئة دے دیں تو اس نے جھے غرنا طہ کی چرا گاہ میں النقی کے علاقہ میں البیرہ کی اپنی جا گیرمیں دی اور میرے لئے اس کے متعلق شاہی فرمان لکھا۔

، پھر میں میلا دالنبی کی پانچویں شب کو حاضر ہوا اور وہ اس میں ملوک مغرب کی اقتداء میں طعام اور شعر پڑھنے کی ا ایک وہ اور النبی کی بانچویں شد کو دور اور وہ اس میں ملوک مغرب کی اقتداء میں طعام اور شعر پڑھنے کی

مل کیا کرنا تھا کیں اس شب میں نے بیاشعار پڑھے!

"ان جگہوں کو تلام کہو جو آبا ازیں بھے نہتے آنسووں کے ساتھ سلام کہی تھیں اور وہ جھے بیار کرتی تھیں'وہ میرے اوران کے گھر وں سے دور ہیں اورانہوں نے ہیر بے طلاوہ دل کواپ آٹا تاریس گراں بار کردیا ہے ہیں کھڑا ہو کرم ہر سے پار ھے لگا جو ان کے بعد طاقع ہو گیا تھا اور ہیں نشانات سے پوچھے لگا بوجھے ہو سکتا ہے کہ سوخ کر سے بین میں شوق کے ساتھ حو یل کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اس کو بوسد دوں اور یہ ہیں ہو سکتا ہے کہ سوخ اسے نزدیک اور جھے دور کرتی ہے اور ہر نم نے بھی ہو سکتا ہے کہ سوخ اسے نزدیک اور جھے دور کرتی ہے اور ہر نم نے بھی سے تمام موتی چھین لئے ہیں جن کے بارے میں میرا دل اسے نور کی نے اور ہر نم نے بھی سے تمام موتی چھین لئے ہیں جن کے بارے میں میرا دل ہو تا اور ہیں گئے اور دل کو دائی عشق سے معروفیت تھی۔ کاش میرا اول سکون کی طرف دفوت دیا اور ہو سے مارے اور کی اس کے عہد کو یا دکروائے والا ہوتا اور کیا اس کی بادشیم مجھے سلام کہتی ہے اور ہی گئے ہوئی ہوگیا ہو گیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگ

اور این نے آپ محلات کے درمیان اپنے پیٹھنے کے لئے جوابوان تعمیر کیا اس کی تعریف میں پیاشعار بھی ہیں: ''ا کے کاریگر اس کے بحث سے رکھ جزان ہے اس نہ اس کی آمارے کو کمز ورنبیل کرسکا 'وہ ایک کل ہے جس کے رنگوں اور شکلوں کو دیکھ کرآئکھ جران روجاتی ہے ایوان کسری کے بعد تیرا بلندگل نما م ایوانوں نے بڑا ہے اور دمش اور اس کے گھر کوچھوڑ دے تیرامحل ول کوابواب جیرون سے ڈیا دہ مرغوب ہے۔

اور کر اے میری والی پر تعریف کے اشعار

اور میز ہے ان دوستوں کو گون میا طلاع دیے جو میری مبت سے دستمر دار ہو بھیے ہیں اور انہوں نے جمعے ضائع کر کے اپنی رکھ ضائع کر کے اپنی رکھ ضائع کر کے اپنی رکھ ضائع کر دی ہے جس میں نے بلندیوں سے حرم کی بناہ کی ہے قریب ہے کہ اس کے گھر بجھے تو شخری کا مختود میں اور میں سفر کرنے والا ہوں اور میں تمہارے بعد زمانے سے بیس ملا کہ وہ جمھے تکلیف دے اور نہ وہ جمھے تکلیف دے اور نہ وہ جمھے تکلیف دے اور نہ وہ جمھے تکلیف دے اور نہ وہ جملے میں میں میرے ہاتھ الیے نصیبے سے سرفر از ہوئے جسے تکلیف دی سکتا ہے میں اس سے بچھ دیر مطالبہ کرتا رہا وہ جمھے وعدہ میں ٹال مول نہ کرتا تھا اور میں نقصان نہیں ہیچایا جا سکتا میں اس سے بچھ دیر مطالبہ کرتا رہا وہ جمھے وعدہ میں ٹال مول نہ کرتا تھا اور میں

عارت این غلاوان می دوازد دیم

ا پیے کریم ہے امید رکھتا ہوں جو مجھے مشقت نہیں ڈالٹا اور قاضوں کو تکم نے ایسے لیسٹ دیا ہے جیے پھول'
ریاحین میں لینٹے جائے ہیں اگر تو انہیں روشن کرے تو وہ موتوں کی طرح نمایاں ہوتے ہیں اور اگر آ کے پیچھے

کے جائیں تو باغات کی خوشہو سے تیری ٹاٹا کرتے ہیں تو نے میر کوشش سے اس میں غیر مانوں الفاظ دیکھے ہیں
اگر تیری برکت نہ ہوتی تو وہ مجھ سے موافقت نہ کرتے ' مگر تیری برکت سے غیر مانوس الفاظ میرے تالج ہوگئے
ہیں اور میں نے ان کوخوب مزین و آ راستہ کیا ہے قوعمر بھرامن وراحت میں دہے اور تیرا ملک بمیشہ مظفر متصور

اور ہ اے میں میں نے اس کے لڑے کے ختنے کی جس میں بیا شعار پڑھے اور اس نے نواح اندلس کے حلیفوں کو میں بلایا تھا مجھے ان میں مے صرف یہی اشعاریا دہیں:

''اگر عبرت اور رونانه ہوتا تو شوق ظاہر ہو جاتا اور جار جب ٹوٹی توغم کونیا کردینی اور ابوالوفاء کا دل اپنے عہد پر قائم ہے اگر چہ گھر دور اور مجبوب جدا ہو چکا ہے اور تسم بخدا جدائی کے حادث نے کے بعد میر اول عبد وں کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے اور خواب کا خیال اسے بے خواب رکھتا ہے اور اس کے اندرونے کولیٹ اور حرکت جلادین ہے اسے میرے دوردوستو الدر مرمانگو غم نے آواز دی ہے اور جب غم مجھے آواز دیتا ہے تو میں اسے ضرور جواب دیتا ہوں ان کھنڈرات بی آؤجن کے منافع کورواں آنوں نے خراب کردیا ہے اور مجھے دونے پر ملامت نہ کرنا میری باتی ماندہ جان ہے جو آنوں ایس بگھل رہی ہے۔'

اوراس کے بیٹے کے بغیر کسی رکاوٹ کے ختنہ کے لئے آنے کے بارے میں پیاشعار ہیں:
''ایں نے پیچے ہے بغیر مجلس کا قصد کیا اور ملاقات کے وقت کر دری نہ دکھائی اور یون گیا جیے جنگ ہے آلوار
جاتی ہے اس کی آرانگی ایچی گئی ہے اور اس کا جو ہرخون سے دنگا ہوتا ہے اور وہ سونتی ہوتی ہیں۔ان کو تیرے
شاکل واخلاق نے توڑ دیا ہے جو بزرگی کی صفوں میں ملے جلے ہوئے ڈیں۔
اور اس کے دونوں بچوں کی تعریف میں جواشعار ہیں ان میں سے رہمی ہیں

ید دونوں فتح کی آیات سے ہدایت پر پڑھنے والے سورے ہیں جن کی شان عجیت ہے میں جنگ بین شہاب اور حدائی میں شرم رغ بیں ان دونوں سے بلندیاں تھیلتی اور ٹیکتی ہیں نیے خوبوں کے پھیلانے کے لئے دوراتھ ہیں جنہیں بزرگ کی طرف بخش کرنے والے تخی نے بڑھایا ہے۔ اورای سال وَلا دت نبوی کی شب کو میں نے بیا شعار ساتے۔

خیال تو صرف ایک وہم ہے مجھے کون اس امرکی ضائت دے سکتا ہے کہ میں جج خیال سے طاقات کروں گااور میں بالان سے ہدایت طلب کرتا تھا' کاش وہ بیا یں میں اس سے ہدایت طلب کرتا تھا' کاش وہ بیا یں بیسا قبی ' لیکن جھوٹا خیال اور طبع' ایسے ہی ہے جسے ہرگر دان عاشق کے دل کو جھوٹی خواہشات ہے بہلاتا ہے اس میر سے ہمراز' محبت ایک سوزش ہے' جوایت شکوؤں سے پوشیدہ جمیر کوظا ہر کر دیتی ہے ۔ با دصبا کے جھو کیے سے میر سے دل نے عہد لیا ہے اور گود سے دار ہڈی اور بان کولیٹینا وہ جراگاہ ہے جس پرکوئی ہیزی نہ ہواور تسلی سے میر سے دل نے عہد لیا ہے اور گود سے دار ہڈی اور بان کولیٹینا وہ جراگاہ ہے جس پرکوئی ہیں اور ان کے محصوبت سے بلائی ہے اور تم جمھے بڑھنے ہے دو کتے ہیں' ہیس کے گھر کے نشان خالی ہوگئے ہیں اور ان کے کھنڈرات میں مترنم آوازیں آتی ہیں میں نے وہاں محبت کی علامات دیکھیں اور اس کے نشانات نے جھے پر

غارت گری کی اور عاشق حویلی کے مغے ہوئے نشانات پرآتا ہے اور گھڑوں کے آثار گوہم سے معلق کر گیتا ہے وہ میر نے پاس آ گیا اور رات میر سے اور اس کے در میان تھی اور دانتوں کی اطراف میں چیک مودار تھی اور دانتوں کے در نے سخر کے عبد فدیم کونیا کردیا گویا اس نے عبد وال کے در نے اشارہ کیا آور مجماد یا میں پہلیوں کے در نے اس کو اور میں نے اس کو اور دھر کئے والے دل سے حیرانی ہوں میں اس کے لئے تاریکی کے پیچے دویا آور وہ مسکرا دیا اور میں نے اس کو اپنے آئسووں کے درات گزاری اور اس نے بچھے جراگاہ کی باتوں میں مشخول اپنے آئسووں کے جام سے سیر اب کرتے ہوئے رات گزاری اور اس نے مصافح کیا اور میں نے وہاں پر جوانی کا دھار درالبان زیب تن کیا ہوئی تھیں اور تو ب صورت درالبان زیب توجاتی تھیں اور تو ب صورت عورتیں اس کے قات میں شارے طوع کرتی تھیں خواہ عشق بھے کہیں لے جانے میں اس کا خات میں سے جاتا ہوں اور میں این کا دھار میں این کا دھار میں این کا دورا اور میں این کا دھار میں این کوئیدا ور تہا میں لئے جاتا ہوں۔

اور جب قرار حاصل ہو گیا اور گھریرسکون ہو گیا اور سلطان خوش وخرم ہو گیا اور گھر والوں کی یا داور محبت زیادہ ہو گئ تو اس نے میرے اہل کوان کی غربت گاہ قسطینہ سے لانے کا تھم دیا اور ایک آ دی کو تلمسان لانے کے لئے جیجا اور اس نے اس نے بحری بیڑے کے قائد کی دیا

المربیہ کے بحری بیڑے کے قائد کو تلم ویا ترجہ اپنے بحری بیڑے میں ان کولائے گیا اور وہ المربیمیں اترے اور میں نے سلطان سے ان کے استقبال کی اجازت مانگی اور میں ان کے لئے گھر' باغ' العلم کا حض اور دیگر ضروریات معاش مہیا کرنے کے بعد انہیں دارالخلافے میں لایا اور جب میں دارالخلافے کے قریب ہوا تو میں نے وزیرا بن الخطیب کولکھا

''میرے آتا میں بمانی پرندول کے ساتھ پر امن شہر میں آیا ہوں اور بیٹوں کو اتحاد واتفاق کی دعا دی ہے اور میں نے سالوں کی طوالت نے ناکدہ اٹھایا ہے اور ملاقات دنیارت کی دوری وزو یکی اور دوری کے جاتے اور دیا تا اس کے قرب کے بارے میں واضح برائت نے میری مدد کی ہے اور میں اپنے آقا سے اس چیز کے متعلق دریافت کرتا ہوں جو مخدوم کے باس جائے ہے بارے میں میرے باس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا آقا اس وقت مجھے بہترین دروازے پر بلائے جب مجلس جمہوری اپنے سے بھگڑنے وائے کا فیصلہ نہ کر سکے اور دور والے اس مقام تک بی جائیں جے سعادت نے ان کے تھر نے کے لئے تیار کیا ہواور برکت نے ان کے بیند والے اس مقام تک بینی جائیں جے سعادت نے ان کے تھر نے کے لئے تیار کیا ہواور برکت نے ان کے بیند

کرنے سے قبل اسے پیند کرلیا ہو۔ والسلام پھر دشتوں اور وہ میرا بچاؤ کرتا ہے اور انہوں نے اسے غیرت کے گھوڑے پر سوار کرا دیا اور وہ بھر گیا اور میں سے اس جول حکومت کے مختص کرنے اور دیگر احوال میں من مانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے انقباض کی بومسوس کی اور مجھے ہائم بجایہ سلطان ابوعبد اللہ کے خطوط آئے کہ وہ رمضان ہ آئے ہو میں بجایہ پر قابض ہو چکا ہے اور بھے اس نے اپنی بلایا پس میں نے سلطان ابن الاحمرسے اس کے پاس جانے کی اجازت مانگی اور مجت کو باقی رکھنے کے لئے میں نے اسے ابن الخطیب کا حال پوشیدہ رکھا تو وہ اس وجہ سے ممگین ہوگیا اور اسے حاجت پوری کرنے کے سواکوئی چارونہ رہا پس اس نے الوداع کہا اور تو شد دیا اور وزیرا بن الخطیب کے املاء کرانے سے اس نے میرے لئے مشایعت کا فر مان لکھا جس گامتن ہے تھا تاریخ این خلدون محمد دواز دائم

بدایک اچهامدگار ہے اور اکرام واعظام اور رفعت ومشابعت کاحق دار ہے اور احسان کرنے والے کی مہر اور اچھے کام کرنے والے کی تحمیل ہے اور اس نے اسے معمد کی تعریف کی ہے جس نے حسن کواچھا دیکھا ہے اور اس کے بہت سے تھے حاصل کئے ہیں اور اس نے فوجوں کی واپسی کے بعد آنے کے ساتھ دل لگالیا ہے اور اس نے پخت عزم سفر پر مقام کوتر جے دی ہے اور اس نے اس کے متعلق تھم دیا اور اس کے مقضاء کے مطابق کام كيااورامير الوعبد الله محمد بن مولا ناامير المسلمين افي الحجاج بن مولا ناامير المسلمين ابي الوليد بن نصر في أعسقيد كرديا اس نے أے مجم ديا اور اس كى مددكى اور مخلص عالم فاصل كامل دوست ابوزيد بن عبدالرحمٰن بن ابويكي بن شخ مرحوم ابوعبدالله ابن خلد دن کے ذکر کو بلند کیا اللہ تعالیٰ اے اسباب سعادت ہے شاد کام کرے اور اپنے نفنل سے اس کے ارادوں کو پورا کرے اس نے اس کے متعلق اپنے اچھے خیالات کا اظہار کیا اگرچہ اے ا ظہار کی ضرورت ندھی اور اس نے اس کے متعلق میر بھی بتایا کہ وہ علاء ٔ رؤساءاور اعیان کا کیسے محاسبہ کیا کرتا تھا اوراس نے بتایا کہ جب دواس کے دروازے پرآیاتواس نے اس کے نیک مقاصد پراپی رضامندی کا ظہار کیااوراس نے اسے بلندمرتبہ عطافر مایا یہاں تک کہاس نے اپنے وطن جانے کاارادہ کرلیااور اللہ تعالی اسے ظاہرہ نیکی پررشک کرنے کے بعدامن وامان اور رحمان کی کفالت کے سائے میں پہنچائے اور وہ حتی الا مکان اس کی پناہ میں رہے پھراس کے اس کے عذر کو قبول کرلیا کیونکہ دلوں میں اوطان کی محبت رہے کی گئی ہے۔ پس اس نے اسے قیادت وسیادت دی اور سے رہے گئے ہم نشین بنایا پھراش کے فراق پر بخل کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اس کی مشالیت کی اور اسے تمام آفار ، فوقیت دی اور اسے اپنے ہاتھ میں چھگلی کا سفید داغ بنا دیا اور و مکھنے سننے والے کے لئے دستاویز بناوی کی جب وہ بئی جاجت کے پورا کرنے کے بعد اس علاقے کی طرف مزااوراس کے شوق سفرنے اسے مہلت دی یا شوق مجت اور حسن عہدنے اسے پھینکا تو عنایت کا سینہ مشروح اور رضا و قبول کا درواز ہ منفق ح تھا اور اس نے اس ہے جو نیکی اور جھے کا دعدہ کیا وہ اے دیا پس اس تتم کے معزز دوستوں کے پاس جانے کا مقصدا کیک جگہ ہے دوسری جگہ متقل ہونا تیں ہوتا پس جا ہے کہ وہ اپنے تعمیر کو قابوكر ف اورجس صاف يافي پر جائے چلا جائے اور جن سالا رواشیاح اور خدام بحروبر نے اختلاف مرات و احوال ونسب کے باوجوداے دیکھا ہے وہ اس خیال کی حقیقت کو مجھیں کہ اسے محمیل غرض کے لئے کس قدر اعانت واعتناء کی ضرورت ہے اور اس فرض واجب کواللہ کی مددوقوت ہے اوا کردیا جائے اور اس نے پیرخط ۱۹ جمادی الا وّ لی ۲ الے چوککھا اور تاریخ کے بعد سلطان کی تحریر میں اس پر علامت لگائی گئی اور اس کی بیر عبارت

# اندکس سے بجابیر کی طرف سفراور حجابت برتقرر

موحدین کے بنی حفص کی حکومت میں بجابیا فریقہ کی سرحد تھا اور جب ان میں سے سلطان ابویچی کی حکومت آئی اوروہ افریقہ کا ہا اختیار بادشاہ بنا تو اس نے اپنے بیٹے امیر ابوز کریا کو بجابیہ کی سرحد میں اور قسطینہ کی سرحد میں اپنے بیٹے امیر ابوعبداللہ کو والی بنایا اور مغرب اوسط اور تلمسان کے بادشاہ بنوعبدالواد اس سے اور اسکے مضافات کے بارے میں جھکڑا كرتے تھاور فوجوں كو بجابيد ميں روك ليتے تھاور قسطينه پر حملے كرتے تھا آئكه سلطان ابو بكرنے مغرب اوسط واقصى کے سلطان ابوالحن کی پناہ لے لی جو بنی مرین میں سے تھا اور اسے ان کے دیگر بادشاہوں پرفضیات حاصل تھی اور سلطان ابوالحن تلمسان کی طرف بڑھااور دوسال یا اس سے زیادہ عرصہ تک اس کی نا کہ بندی کئے رکھی اور بزور قوت اس پر قبضہ کرلیا ا، راس کے سلطان ابوتاشفین کوتل کر دیایہ سے کے کا واقعہ ہے اور بنوعبدالواد کے معاملے کا بوجھ موحد تین پر پڑا ہوا تھا وہ کم ہو گیا اوران کی حکومت مضبوط ہوگئی بھر ابوعبد اللہ بن سلطان ابو یجی مہر کے بیش قسطینہ میں وفات یا گیا اوراس نے اپنے چیجیے تهات لڑ کے چھوڑے جن میں ابوزید عجم الرحمٰن بڑا تھا چھرابوالعباس احمدُ پس امیر ابوزیدُ اپنے غلام نبیل کی کفالت میں اپنے باپ کی جگہ والی بنا پھرا بوز کریا ۲ س کے میں بحابہ میں وفات پا گیا اور اپنے پیچھے تین لڑ کے چھوڑ گیا جن میں سے ابوعبداللہ محمہ بڑا تھا اور سلطان ابو بکرنے اپنے بیٹے ابوحفص کور اس بھیجا کیں اہل بجایہ امیر ابوعبداللہ بن زکریا کی طرف مائل ہو گئے اور امیر عمر و سے منحرف ہو گئے اور اسے نکال دیا اور سلطان نے ان کے مطالبہ کے مطابق امیر ابوعبد اللہ کوان کا والی بنا کراس شگاف کوجلدی ہے پُرگر دیا پھر سلطان ابوبکر سے کے نصف میں فوت ہو گیا اور ابوالحن نے افریقہ جا کراس پر قبضہ کرلیا اور بجابیا ورقسطینه سے امراءکومفرب کی طرف جمجوا دیا اور و ہاں انہیں ہے گیریں دیں تا آ نکہ جنگ قیروان ہو کی اورسلطان ابو عنان نے اپنے باپ کومعزول کر دیا اور وہ تکمسان سے فاس کی طرف کوئ کر گیا اور بجابیا ورقسطینہ کے آن امراء کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اورانہیں اپنے ساتھ ملالیا اوران کی بہت عزت کی پھریہلے پہل آپ نے امیرابوعبداللہ اوراس کے بھائیوں کو تلمسان ہے اور ابوزید اور اس کے بھائیوں کو فاس ہے ان کی سرحدوں کی طرف بھیجا تا کہ وہ اپنی سرحدوں میں خودمخذار ہو جا کیں اورلوگوں کوسلطان ابوالحن کی مدو ہے دست کش کردیں ہیں وہ ان کے بلادمیں پہنچے اورانہوں نے ان کو بنی مرین کے فبضد ہے چھین کران پر نبضہ کرلیا عالا تکہ اس سے قبل نصل بن سلطان الو بکران پر فبضه کر چکا تھا اور الوعبد اللہ بجابیہ میں تلم رکیا اور جب سلطان ابوالسن جبال مصامره میں فوت ہو گیا اور سلطان ابوعنان نے سور کھے میں تامسان پر ملہ کیا تو اس نے اس کے بادشاہوں کو جو بی عبدالوادیں سے تھے شکست دی اوران کوجاہ و برباد کر دیااور المریدیں اتر ااور بجایہ کے تریب آیااور امیر ابوعبداللہ نے جلدی ہے اس سے ملا قات کی اور فوج اور عربوں کی تخی اور ٹیکس کی کی ہے جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس کی اس کے پاس شکایت کی اور دوائ کی خاطر بجاید کی سرحدے نکل گیا اور اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور دہاں اپنے کارندوں کوا تارا اورامیر ابوعبداللہ کواییے ساتھ مغرب لے گیااور وہ ہمیشہ ہی کفایت و کرامت کے ساتھا اس کے پاس رہا۔

ا بن خلدون كا سلطان ابوعنان كے باس جانا اور جب من ۵۵ در میں سلطان ابوعنان كے باس آیا اور اس نے مجھے واپس لے لیا تو میرے سابق اسلاف اور امیر ابوعبداللہ كے اسلاف كے درمیان جو تعلقات تھا آن كی رگوں نے

حرکت کی اور اس نے مجھے اپنی صحبت کے لئے دعوت دی تو میں نے سرعت سے کام لیا اور سلطان ابوعنان اس قتم کی باتوں میں بوی غیرت رکھتا تھا پھر حاسد زیادہ ہو گئے اور انہوں نے سلطان کے پاس شکایت کی کہ امیر ابوعبداللہ نے ہجا یہ کی طرف فرار کاعزم کیا ہوا ہے اور میں نے اس سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ جھے آئی تجابت کا کام سپر دکرے گاپس سلطان اس بات ے برا پیختہ ہو گیا اور اس نے ہم پر حملہ کر دیا اور اس نے مجھے تقریباً دوسال تک قیدر کھا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا اور سلطان ابوسالم نے آ گرمغرب پر قبضہ کرلیا اور میں اس کی پرائیویٹ خط و کتابت پر مامور ہوا پھراس نے تلمسان پر حملہ کیا اور اسے بی عبدالواد کے ہاتھ سے چھین لیا اور ابوحومویٰ بن یوسف بن عبدالرحمٰن بن یغمر اس کووہاں سے نکال دیا پھراس نے فاس واپس جانے كا اراده كيا اوراس نے ابوزيان محمر بن ائي سعيد عثان بن سلطان ابوتاشفين كوتلمسان كا والى مقرر كيا اور ابوحوكوتلمسان سے دورر کھنے کے لئے اسے اموال اور فوجوں سے مدودی جواس کے وطن کے باشندوں پر مشمل خیس تا کہ وہ اس کامخلص دوست بن جائے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ امیر ابوعبداللہ حاکم بجابیا ورامیر ابوالعباس حاکم قسطینہ جب کہ بنومرین نے اس کے بھائی ابوزید کا قسطینہ میں مسلسل کی سال تک محاصرہ کئے رکھا تھااس کے خلص دوست سے پھروہ ایک رائے ہے بونه چلا گیا اورا پنے بھائی ابوالعیاس کووہاں چھوڑ گیا پس اس نے اسے معزول کردیا اورخود مخار ہو گیا اور بی مرین کی جوفو جیس د ہاں جمع ہوئی تھیں ان کی طرف بر حمااور انہیں شکست دی اور قل کیا اور سلطان نے ۸ کے چیس فاس سے اس پر حملہ کیا تو اہل شهرنے اس سے علیحد کی اختیار کر لی اور ایسے بیارو مدد گار چھوڑ دیا پس اس نے اسے سمندر میں سبتہ بھیجے دیا اور وہاں اسے قيد كرديا اور جب سلطان ابوسالم نے اندلس جائے ہوئے • لائے میں سبتہ پر قبضہ كيا تو اس نے اسے قيد سے رہا كيا اور اس ا پنے دارالخلانے میں لے گیا اوراس سے دعدہ کیا کہ اس کا شہراہے واپس دے دے گا'پس جب ابوزیان نے تلمسان پر قبضہ کیا تو اس کے خواص اور خیرخوا ہوں نے اسے مشورہ دیا گئے وہ ان موجدین کوان کی سرحدوں کی طرف بھیج دیے ہیں اس نے ابوعبداللّٰد کو بجابید کی طرف بھیج دیا حالا نکہ اس کے چیا ابواسحال کی تلمسان اور مکفول بن تا فراکین نے اسے بی مرین کے قبضے سے چھینا تھا اور ابوالعباس کو قسطینہ کی طرف بھینج دیا جہاں بنی مرین کا ایک زعیم حکمر ان تھا اور سلطان ابوسالم نے اسے لکھا کہ وہ اس کے لئے اس سے علیٰحد ہ ہوجائے پس اس نے اس وقت اس پر قبضہ کرلیا اور امیر ابوعبداللہ بجایہ کی طرف گیا اوراس کا بجابیہ برحملہ کرنا اوراس کابار بارمحاصرہ کرنا طویل ہو گیا اوراس کے باشندوں نے سلطان ابواسحاق کے ساتھ رکنے کے بارے میں اصرار کیا اوران امراء کوان کے شہروں کی طرف جینے میں مجھے ایک قابل تعریف مقام حاصل تھا اور میں نے سلطان ابوساكم كے خواص اور اس كى مجلس كے كاتبول كے ساتھ بروا يارث اداكيا يہاں تك كداس كامقصد بورا ہو گيا۔

ائن خلدون کا حاجب بنین اورامیر الوعیداللہ نے جھے خودلکھا کہ جب اسے سلطنت حاصل ہوگئ وہ بجھے جاہت کا کام سپرد کرے گا اور ہماری مغرب کی حکومت میں جاہت کے معن عکومت کی خود مختاری اور سلطان اور اس کے ارباب حکومت کے درمیان ایس مفرب کی حکومت میں کوئی اور جھے دارنہیں ہوتا اور میر اایک چھوٹا بھائی کی نام تھا لین اس نے اسے امیر عبداللہ کے ساتھ علامت کی حفاظت کے لئے بھیجا اور میں سلطان کے ساتھ واپس آگیا بھر میں نے اعماس جانے اور وہاں قیام کرنے کے بارے میں اس سے بات کی تو وزیرا بن الخطیب بگڑگیا اور میر ساور اس کے درمیان فضا مکدر ہوگئی اور جماس حالت میں سے کہ رمضان ۵ لانے میں بجابہ پر امیر الوعبداللہ کے قبضہ کرنے کی خبر پنجی اور امیر الوعبداللہ نے جھے

ہے نے کے متعلق خط لکھا تو میں نے اس کا ارادہ کرلیا اور سلطان ابوعبداللہ بن الاحراس وجہ سے مجھ سے بگڑ گیا اس کا خیال بیتھا کہ اس نے مجھے اس بات ہے آگاہ کیوں نہیں کیا جواس کے اور وزیراین انتظیب کے درمیان چل رہی تھی ایس میں ارا دے کو كركر را اوراس نے ميري مدوى اور حسن سلوك اور مير باني كى اور ميں ٢ كے يوے نصف ميں الربيكى بندر كا و سے سمندر ير سوار ہوا اور روانگی سے یانچویں دن بجابیا ترابس سلطان نے جو بجائیکا حاکم تھامیری آمدیر جشن کیا اور میری ملاقات کے لئے سوار ہوکر آیا اور ہر جانب سے اہل شہر مجھ پرٹوٹ پڑے وہ میرے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور میرے ہاتھوں کو چو متے تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا پھر میں سلطان کے پاس گیا تو اس نے میری آمدیرِخوش آمدیدِ کہا اور خلعت دیا اور سواری دی اور دوسری صبح کوسلطان نے اہل حکومت کومبح صبح میرے دروازے پر پہنچنے کا حکم دیا اور میں نے اس کی حکومت کا بوجھا تھایا اور تدبیر سلطنت اور سیاست امور میں اپنی پوری قوت صرف کی اور اس نے مجھے قصید کی جامع مسجد کی خطابت بھی پیش کی جس سے میں علیحد ہ نہ ہوں گا' اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے اور اس کے عم زاد سلطان ابوالعباس حاکم قسطینہ کے درمیان اختلاف یایاجاتا ہے جے رعایا اور عمال کی صدود میں لالجی لوگوں نے پیدا کیا تھا اور اس اختلاف کی آگ ریاح کے زوادوہ عربوں کے اوطان میں جنگ کا بازار گرم کرنے کے لئے بھڑک اٹھی جہاں سے وہ اپنے اموال لاتے تھے اور وہ ایک دوسرے کواکٹھا کرنے کا ہم راستہ نے کس انہوں نے ۲۲ کے پیس جنگ کی اور ایتقوب بن علی سلطان ابوالعباس کے ساتھ تھا پس سلطان ابوعبداللہ نے شکست کھائی اور با بر کی طرف یا بجولاں واپس آیا اور اس سے قبل میں نے اس کے لئے بہت سا مال جمع کیا تھا جوسب کاسب اس نے عربوں میں 🕟 کر دیا تھا اور جب وہ واپس آیا تو اخراجات نے اسے بدحال کر دیا اور میں خود قبائل بربر کی طرف جبال میں گیا جوسالوں سے بھی نہیں دے رہے تھے پس میں ان کے علاقے میں داخل ہوا اور ان کی رکھ کومباح کیا اور تابعداری کرنے پران سے ضانت لی یہاں تک کہ میں نے ان سے ٹیکس پورا کرلیا اور اس ہے ہمیں بڑی مد دلی پھر حاکم تلمسان نے سلطان کی طرف رشتہ کرنے کا پیغام بھیجاتوان نے اس کی حاجت پوری کر دی تا کہاس کے ذریعے اس کا ہاتھ اپنے عم زادتک پہنے جائے اور اس نے اسے اپنی بٹی بیاہ دی پھر سی کے میں سلطان تیار ہوا اور اوطان بجابیہ میں تھس گیااوراہل شہرسے خط و کتابت کی اوروہ سلطان ابوعبداللہ سے بہت خا کف تھے کیونکہ وہ ان کے لئے وحار تیز رکھتا تھا اور انہیں خوب لیاڑتا تھا ہی انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ اس سے منحرف ہیں اور شخ ابوعبداللہ اس کی مدافعت کے ارادے سے نکلا اور جبل ایر دمیں اترا کر اس کی پناہ لی تو سلطان ابوالعباس نے اپنی فوجوں اور اعراب کی فوجوں جومحمد بن ریاح کی اولاد میں ہے تھیں کے ساتھ اس کے مکان پرشب خون مارا اور اس نے پیکام این صحر اور قبائل سودیکش کے اکسانے برکیااوراس کے خیمے برحملہ کر دیا اور وہ بھاگ گیا ہیں اس نے اسے ل کرفتل کر دیا اوراس کے باشندوں کے ساتھ اس نے جو وعد ہ کیا تھا اس کے مطابق شہر کی طرف گیا اور جھے بھی اس کی اطلاع مل گئی اور ٹیں اس وقت سلطان کے قصبہ میں اس کے ملات میں مقیم تھا اور شرکے باشندوں کی ایک جماعت نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں سلطان کے کسی بیٹے کوامیر مقرر کروں اور اس کی بیعت لوں مگر میں نے اس بات سے جان چھڑائی اور سلطان ابوالعباس کی طرف چلا گیا تو اس نے مجھے خوش آ یہ بد کہااور میری عزت کی اور میں نے اے اس کے شہریر قبضہ دلا دیا اور اس کے حالات روبراہ ہو گئے اور میرے بارے میں اس کے پاس بہت چغلیاں ہوئیں اور میرے مقام ہے اسے خوفز دہ کیا گیا اور مجھے بھی اس کاعلم ہو گیا گیل میں نے عہد

عددوازدیم عدارت است میں میں میں کیا تھا اس سے واپس جانے کی اجازت مانگی تو اس نے انکار کے بعد اجازت دے مطابق جواس نے بھو ہوا اور اس نے انکار کے بعد اجازت دے مطابق جواس نے انکار کے بعد اجازت دے مطابق جواس نے انکار کے بعد اجازت دے مطابق کی اور میں عرب معالے کا حال معلوم ہوا اور اس نے میرے بھائی کو پکڑ کر بونہ میں قید کر دیا اور ہمارے گھروں میں داخل ہوگیا اسے خیال تھا کہ یہاں ذخیرہ اور اموال ہوں گے ہیں اس کاظن ناکام ہوا' پھر میں یعقوب بن علی کے قبائل سے کوچ کر گیا اور بسکرہ جانے کا ارادہ کر لیا کیونکہ میرے اور اس کے باپ کے درمیان دوئی تھی پس اس نے عزت کی اور حسن سلوک کیا اور اس سلوک کیا اور اس سلوک کیا اور عمل است میں اپنے مال وجاہ سے حصہ دیا۔

# حاكم تلمسان ابوحموكي مشابعت

سلطان ابوحمو نے سلطان ابوعبداللہ عاکم بجامیہ کی بیٹی سے رشتہ کیا تھا اور وہ تلمسان میں اس کے یاس تھی پس جب اسے اس کے باپ کے آل اورا پے عم زاوسلطان ابوالعباس حاکم قسطینہ کے بجابیہ پرقابض ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے اُس پر غضب کا اظہار کیا اور اہل بجائے نے اپنے سلطان ہے اس کی دھار کی تیزی شدت گرفت اور سطوت سے خوف محسوں کیا اور باطن میں اس سے منحرف ہو گئے ہی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہانہوں نے قسطینہ میں اس کے م زاد سے خط و کتا ہے گ ا در سلطان ابوحمو کے لئے سازش کی اور وہ این عالم سے چھٹکارا جا ہتے تھے پس جب سلطان ابوالعباس قابض ہو گیا اور اس نے اپنے عمر زاد کولل کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا انجم مندل ہو چکا ہے اور ان کی حاجت پوری ہوگئی ہے ہی وہ اس کے پاس جع ہو گئے اورسلطان ابوحمونے اس واقعہ پر غصے کا اظہار کیا جس سے ارتقاء میں تھوڑی ہے مہولت ہوئی اور اس نے اسے بجابیه پر قبضے کا ذریعے بنایا کیونکہ وہ تعداد اور تیاری کے لحاظ سے امراس کی قوم نے گزشتہ زیانے میں اس کے محاصرہ میں جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے اپنے آپ کواس کے لئے کافی سجھتا تھا اس وہ تلمسان سے ساز وسامان بے ساتھ چلا اور رشہ کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا اور تلمسان سے بلا دھین تک زغبہ کے قبائل جو بن عامر بنی لیقوب سویڈ دیالم عطاف اور حصین میں سے تھے اپی فوجوں اور ہودوں سمیت اس کے ساتھ تھے اور ابوالعباس فوج کی ایک چھوٹی می مکڑی ہے ساتھ شہر میں رک گیا اور سلطان ابوحونے فوج کے استعال سے قبل اسے جالیا اور اہل شہرنے بہت اچھا دقاع کیا اور سلطان ابوالعباس نے ابو زیان بن سلطان ابوسعید کے متعلق جوابوحمو کا چیاتھا، قسطینہ سے پیغام جمیجا جوہ ہاں پر قیدتھا اور اس نے اپنے غلام اور فوج کے سالاربشركوم ديا كدوه اس كے ساتھ فوجيس كے كرجائے اوروہ چلتے چلتے بن عبد الجبارك بان ابوحوكی چھاؤنی كے سامنے اترے اور زغبہ کے جوان سلطان کونا پیند کر کے پیچے ہٹ گئے اور اس نے انہیں انتہاہ کیا کہ بجابیہ کے بادشاہ نے ان کووہاں قد كرديا بو انبول في ابوزيان عنظ وكتابت كي اوراس كي طرف سوار موكر كاورايك دن شركي بياده وج قلع كي جوثي ے باہر نکلی اور انہوں نے اس چھوٹی سی کلڑی کو جوان کے سامنے جمع تھی ہٹا دیا پس انہوں نے ان کے خیموں کو اکھیڑ دیا اور اس گھائی سے درشہ کے میدان میں آ گئے اور عربوں نے انہیں اپنی چھاؤنی کے دور دراز مقام سے دیکھا پس وہ بھاگ گئے اور لوگ بھی بے دریے بھاگنے لگے تا آئکہ انہوں نے سلطان کواس کے خیمے میں اکیلا چھوڑ دیا پس وہ اپنی اونیٹیوں پرسوار ہوااور چلا اور رائے ان کی بھیڑے تک ہو گئے اور لوگ ایک دوسرے پر گر پڑے اور ان میں ہے بہت ہے آ دی ہلاک ہو گئے اور

عاریخ این طدون \_\_\_\_\_ صددوازدہم \_\_\_\_ صددوازدہم میں ماریخ این طدون نے ہر بری باشندوں نے ہر طرف سے آ کر انہیں لوٹ لیا اور رات چھا گئی لیں وہ اپنے توشے اور اونٹ چھوڑ گئے اور سلطان اور ان میں سے پچھلوگ تھوک خشک ہونے کے بعد کے گئے اور آئی گئے اور آئی گئے اور آئی گئے اور آئی گئے اور آئی گئے اور آئی گئے اور آئی گئے دیا۔ انہیں تلمسان پہنچا دیا۔

سلطان ابوجمو کومیر ہے بجابیہ سے جانے کی اطلاع پہنچنا اور سلطان ابوجمو کومیر ہے بجابیہ ہے جانے اور جو پھے
سلطان نے میرے بعد میر ہے اہل اور باقی ماندہ لوگوں ہے سلوک کیا تھا'اس کی خبراہے پہنچ گئی تو اس نے مجھے اس واقعہ ہے
قبل آنے کے لئے خط کھا اور حالات مشتبہ ہو گئے ہیں میں نے عذر کر کے جان چیڑائی اور بعقوب بن علی کے قبائل میں قیام
کیا پھر میں نے بسکرہ کی طرف کوچ گیا اور وہاں کے امیر احمد بن پوسف بن مزنی کے ہاں تھرار پس جب سلطان ابوجمو
تلمسان پہنچا اور وہ اس واقعہ ہے ممگین تھا اور وہ ریاح کے قبائل سے دوستی کرنے لگا تا کہ ان سمیت اپنی فوجوں کے ساتھ
اوطانِ بجابیہ پر حملہ کرے۔ چونکہ قریب زمانے میں' میں نے انہیں پیچھے چلایا تھا اس لئے اس نے اس بارے میں مجھے گئی جابت اور
کی اور اس نے ان کی باگ ڈور قابو کر لی اور اس نے اس بارے میں جھے پر اعتماد کرنا چاہا اور اس نے مجھے اپنی تجابت اور
علامت کے لئے بلایا اور اس نے مجھے ان کی عبارت پیتھی۔

الله في جونعت دى باور جواس في عطاكيا باس پراس كاشكر بهتا كرفقيه كرم ابوزيد عبدالرطن بن خلدون حفظ الله جان لي آپ بهار على قالى بات مقام تك بين في بين اس لئے كه بم في آپ و بلند مقام كي بين في بين اس لئے كه بم في آپ و بلند مقام كي مخصوص كيا به اور وہ مارى خلافت كا قلم اور دار بدوستوں كي لؤى ميں مسلك بونا به اور جم في آپ كو بين است بتادى بوئى به ب

اوراس نے اپنے ہاتھ کی تحریر سے لکھا عبداللہ التوکل علی انڈ مویٰ بن یوسف لطف اللہ برو خارلہ اوراس کے بعد کا تب کی تحریر میں بیرعبارت ککھی ہے۔ سا رجب الاسے اللہ تعالیٰ جمیں آئی بھلائی ہے آشنا کرے اور اس ملفوف خط کی عبارت بیہ ہے جسے کا تب نے لکھا ہے:

عاريخ ابن خلدون معلى من الله و بركاند و من الله و بركاند و المال ماليكي ورحمته الله و بركاند و

اور بیتای خطوط جھے سفیر کے ہاتھ سے جواس کے وزراء میں سے تھا' پنچے جواس خرض کے لئے زواددہ کے اشیاخ کے پاس آیا تھا پس میں نے اس مقصد کے لئے اس کی خاطر خوب تیاری کی اور اس کی خوب مدو کی اور میں نے انہیں سلطان کے داعی کی بات قبول کرنے اور جلداس کی خدمت میں جانے کے لئے آ مادہ کیا اور وہ اپنے سردار سلطان ابوالعباس سے منحرف ہوگراس کی خدمت میں آگے اور اس کے طریقوں پر کام کرنے لگے اور اس سے اس کی غرض پوری ہوگئی اور میر ایھائی منحرف ہوگراس کی خدمت میں آگے اور اس کے طریقوں پر کام کرنے لگے اور اس سے اس کی غرض پوری ہوگئی اور میر ایس کی گرای کو چھوڑ چکا تھا اور علم کو چھوڑ نا جھے پر گراں گزرا پس میں نے ابوال کی مشقت سے جان چھڑاؤں کی تو تکہ میں مناصب کی گرای کو چھوڑ چکا تھا اور علم کو چھوڑ نا جھے پر گراں گزرا پس میر ابھائی اس کے باس کی اور اس نے اور اس نے اور اس نے اور اس نے اور اس نے اور اس نے اور اس نے سلطان این الاحر کے ہاتھ اسے تھمسان پہنچا اور اس نے وہاں سے میری طرف جھیجا جس کی عبارت بھی ۔ اور اس نے سلطان این الاحر کے ہاتھ اسے تھمسان پہنچا یا در اس سے میری طرف جھیجا جس کی عبارت بھی ۔

میری جان ستی نین ہے اور بھت کم کرنے والا بھے اس سے دست بردار کرے گا محبوب بھے سے دور چلاگیا ہے اور ہیرہ ہوگیا ہے تا کہ بیل وائل آ جاؤں اور جدائی کے کمزور نیز سے نے جھے عما کمزور کر دیا ہے اور برطابی کے غم نے وہ پچھ کیا جو نہ ہونے والا تما اور جب میر سے خم جاتے رہے تو اس نے بھی پر مصیبت ڈال دی میں نے اپنی آ تکھوں کے آ نسووں سے اس کا گوا کیا تو اس نے میر سے مشروب فوان سے مکدر کر دیا اور بچھے بیا سار کھا اور میں نے اپ جسن عہد کی غیرت سے اس کا گوا کیا تو اس نے میری امیدوں کو ناکام دیا اور بچھے بیا سار کھا اور میں نے اپ جسن عہد کی غیرت سے اس کا گوا کیا تو اس نے میری امیدوں کو ناکام اور میر سے ذاک کر دیا اس کے پاس میر سے لئے رضا مندی تھی میں نے اس رضا مندی پر قاس کرتے ہوئے جو میر سے پاس تھی اس سے معاہدہ کیا تو اس نے میری قوار دیا 'جھے اس کی دشنی سے جو تکی ہے جو تکی ہے جو تکی ہے ہو تکی ہے ہو تکی ہے ہو تکی ہے ہو تکی ہے ہو تکا مشاق ہوں تو نے اس کی دشنی سے جو میر سے بیان کو اور خوا میں اس کے مشاق ہوں تو نے اس کی میت میں میر سے جنون کے متحلق دریا فت کیا ہے ہی سے دیا تی نہیں رہتی اور قسم بخدا میں اس کے متحلق میں کی میں ہے اس کی بال میں کہ دو ہو میں کی میں میں کی میں کہ میں کہ میں کی میں کہ میں کی میں کہ میں کی میں کی کر لیا ہے اور خوا میں اس کے متحلی کیا ہے کہ رہاں کا بیرہ کئی کی روز رہاں کی طرح دو تی کا میں کی میں بیر کی کی روز رہاں کی طرح دو تی کیارہ شی کر لیا ہے اور خوا کی دور رہاں کی طرح دو تی کیارہ شی کر لیا ہے اور خوا کی دور رہاں کی طرح دو تی کا دور نہی میں نے شوق سے میکھوں کیا ہے کہ رہان کا بیرہ کئی روز اس کی طرح دو تی کی کر لیا ہے اور خوا کو در نہی میں نے شوق سے میکھوں کیا ہے کہ رہان کا بیرہ کئی روز اس کی طرح دو تی کی کر لیا ہے در دور اس کی طرح دو تی کر کر گرا ہوں کیا ہی کر دور اس کی طرح دو تی گرا ہے کہ رہان کا بیرہ کئی کر دور اس کی طرح دو تی کر کر گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں کیا ہے کہ دور اس کی طرح دو تی کر کر گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں کی کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہوں کر گرا ہ

پی شوق نے سمندر سے روایت کی اور بیکوئی حرج کی بات نہیں اور مبر 'خم و بی ہے گزرنے کے بعد بھی اس سے کئی در جے فرو ما بیہ ہے لیکن شدت' کشادگی سے عشق رکھتی ہے اور مؤمن اللہ کی روح کی خوشبو سے بھٹ جاتا ہے اور میں صبر سے پھروں کی نوک پر ہول' نہیں بلکہ کا شیخے والی ضرب پر ہوں اور ماہ و سال کے مقابلہ سے مجبوری کے تھم کے تالج ہوں اور آ کھ کے لئے گون اس بات کا ضامن ہے کہ وہ اپنی و کیھنے والی تیل کی کوتا ہی کو بھول جائے بیاز اہد کے بھولنے کی طرح اپنے مرکی راز کو بھول جائے اورجہم میں ایک لو تھڑا ہے جب
وہ درست ہوتو جہم درست ہوجا تا ہے پس اس کا اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ اس سے چھوڑ جائے گا اور جب
فراق ہی مرگ اول ہے تو پناہ کیسی فراق کا بہلا واپر دے سے در ماندہ ہے اور قریب ہے کہ عشق کی جلن بہاں
حک لے جائے۔

تم نے اپنی مدو کے بعد مجھے چھوڑ دیا ہے اور صبر کے معاملے نے نافر مانی کوزیا وہ کر دیا ہے اس نے مجھی ندا مت سے میرے دائنوں کو کھ کھٹایا اور کھی میں نے آنسوؤں کی سخاوت کی۔

اوربعض اوقات میں خالی مقامات پر جا کر بہلتا رہا اور میں نے جے میں ہوسیدہ کھنڈرات پر جا کرنم کی افراد کے بنائل کے متعلق پو چھتا ہوں اور مرقد مجور کے پاگل سے اس سے مقابلہ کرنے والے کے متعلق پو چھتا ہوں اور چو لیے کے مثلث پایوں سے موحدین کی منازل کے متعلق پو چھتا ہوں اور جو لیے کے مثلث پایوں سے موحدین کی منازل کے متعلق پو چھتا ہوں اور ان کھنڈرات میں میں طوروں کی طرح جرت زدہ ہوجاتا ہوں تب تو میں گراہ ہوں اور اور ایس سے متعلق سوال کرنے والے اور ہوا ہے اور تواب آ تھوں کے متعلق سوال کرنے والے اور ایس متعلق موں کے متعلق سوال کرنے والے اور ایس متعلق موں کے بعداؤ سے گئے ہے۔ حال سے دیج ہوکر اوروسل اپنی صفائی کے بعد کھر ہوگیا ہے اور تواران پنا عہد وقا کرنے کے بعداؤ سے گئی ہے۔ حال سے زچ ہوکر اوروسل اپنی صفائی کے بعد کھر ہوگیا ہے اور تواران پنا عہد وقا کرنے کے بعداؤ سے گئی ہے۔

اے دل میں تیرابہت کم شون رکتا ہوں میں نے بھے اس سے صاف مجت رکھتے دیکھا ہے جومجت کا بدر نہیں دیتا ہیں اب میں یہاں خون کے آئے دور دہا ہوں اور جدائی کی حولی میں نوحہ کر دہا ہوں اور اس کے پاس دل کے پھٹنے کی شکایت کر دہا ہوں اور اسے دہ نم دیر ہا ہوں جو اس نے دیا ہے کو نکداس نے اسے دھو کا دیا ہے پھر اس سے دشمنی کی ہے اور اسے چھوڑ دیا ہے اس میر یہ دوستو تہاراعشق کیا ہے کہ کیا تم نے کسی مقتول کو دیکھا ہے جو جھے سے پہلے اپ قاتل کی عجت میں رویا ہو ہی اگر امید کاعتی اور لعل نہ ہوتا نہیں بلکہ اس مقام کی سفارش ہے جہاں وہ اتر اسے نارانسکی کے جینڈے کھل کئے ہیں اور اس کی فوجیس ٹیلوں کی کھاٹیوں میں گور ہوت کی اور اس کے جو کھو سے کوچینل میدان میں لئے جاتی ہیں جو لگا موں میں گر پڑتا ہے لیکن اس نے ہیں اور صافف اور تا تو س کے جموعے کوچینل میدان میں لئے جاتی ہیں جو لگا موں میں گر پڑتا ہے لیکن اس نے پی اور صافف اور تا تو س کے جموعے کوچینل میدان میں لئے جاتی ہیں جو لگا موں میں گر پڑتا ہے لیکن اس نے پی اور صافف اور تا تو س کے جموعے کوچینل میدان میں ہے جو دائیں بائیں سے گر ائی کے عیب سے محفوظ ہے لیمی مرزیے کی دوئی ہیں ہوئی نہیں ہوتا کہا میں مواس کی گھیں میں موتا کہا تا مول کے گئی سے داخی نہیں ہوتا کہاں عطا کے گئی میں اور دائیں بہلو کے برندے اس عطا کے گئی امی دوئی ہیں ہوئی بہلو کے برندے اس سے برکت کی امیدر کھتے ہیں۔

وہ ایبانب ہے جس پر جاشت کے سورج کا نور ہے ادر ہے کے پھٹے کا ستون ہے اور جواس لوشنے کی جگہ پر اثر تا ہے اس کا پہلومطس ہوجاتا ہے اور اس کا گناہ عنوے ڈھک جاتا ہے کی نے کیا خوب کہا ہے کے

اس کے حق کی قتم اگراس کا گھر تھیں نہ ہوتا تو میں اس کی تعریف میں بخل سے کام لیتا وہ ایبا شہر ہے جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو میری جلن جوش زن ہو جاتا ہے ہے اور جب میں چقما تی کورگڑتا ہوں تو اس کے شرار سے اڑتے ہیں۔

ناریخ این ظلدون \_\_\_\_\_ حتر دواؤد بم

آے اللہ! بخش وے اور بخیل دوست کے ٹھکانے اور خیال کے جھوٹ ہے اس کی کجھوروں والی قرارگاہ کو کیا نسبت ہے اور جدائی کی دوری طحدو فاجرتے برائت کرنے والے سے کیا نسبت رکھتی ہے۔

جواس بارش سے انکار کرے جوز مین میں سابی کو غالب کرویتی ہے اس کو اس کے بعد مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے' بی مرین کا خوب صورت بالوں والا چلا گیا ہے اور تو اس کی واپسی کی مہر بانی سے سیراب ہوتا ہے وہ اس وقت سے چلا گیا ہے جب وہ بسکرہ میں اترا تھا جس روز میں نے اس کے مصحف کو پڑھا تھا تو میں اس کی عبارت' معانی اور حروف سے مد ہوش ہوگیا تھا اور دنیا اس وقت اس کا شکر بیا واکر نے لگی جب

وہ پیچانے گی کداس میں اس کی تعریف کرنے والا چنگ اٹھا ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹے کے لئے کوئی جگنہیں ہے میں اس شمری فتم کھاتا ہوں حالانکہ تو اس شمر میں اترا ہے اور تیرے درمیان چڑے کی برجنگی اتری ہے اور اے ابن خلدون تیرے بعد دل میں شوق ہمیشہ کے لئے بیٹھ گیا ہے پس اللہ اس زیانے کومبارک کرے جس کی آفت تیرے قرب سے درست ہوگئ ہے اور تو آئی بزرگی کی چوٹی پراس کے موتیوں سے آ راستہ ہوا ہے اور اس شاکن کا کیا کہنا جس نے تیری طویل دوئی سے اپنی ضرورت بوری نہیں کی وران باغات کوخوش آ مدید جن کے بیدنے تیرے چیرے کے شاب کو تباہ کر دیا ہے پس اس کے کوئر تیرے بعدرو نے ہیں اور ٹڈی دل افکی مدد کرتی ہے اور اس کے بیار ' کمزور ہو کر رتو ندے ہوجاتے ہیں اور سر سبز گھاس گر کر کمزور ہوجاتی ہے اور اس کے درخت آپس میں ملے ہوئے ہیں اور اس کے کور الجھاؤ والے کے ماتم میں ہیں گویا اس نے اپ کے گنبدوں کے ہالوں سے شرطنہیں لگائی اور تیری مجت اس کے و دوازے کا راستہ نہیں جو شہد کی صفائی اوراس کے بہترین جھے کی طرف لے جاتا ہے اور تیری آئکھ کی تیلی اس ك شاب ك بإنى من نهين تيرى ك بن تجه براس موتى ك ارك مين افسون ب جي جدائى ك باته في أيك لیا ہے اور زمانے نے اس کے واپس کرنے میں ٹال مول کی ہے اور اس کی جدائی کے کوے نے عشق کی حویلیوں کی کا ئیں کا نمیں کی ہے اور تختی سے گفتگو کی ہے اور عشق کے باریدیمیں گفتگونہیں کی اور تیرے بہت بہنے والے دریا کے چڑ ھاؤا در لبریز حوضول کے بعدوہ کون ی چر تھے سے بدلہ میں لے اور ندوہ شخص مبغوض وشن ہوتا ہے جوزات گزار کرضم پر غیرت کھائے لیں تؤ ہر داشت کراور تا قداوراونٹ کو کام میں شریک کراوراس کے باز وکومجلس کے مکمل چاند پرتر جیج دے پس اس نے با دبان اٹھایا اور ڈر گیا اورمسلسل تیزی سے چلا گویا وہ مگر مجھے بے اور وہ انہیں کنارے سے آ کھی یا کیڑ گی اور یا کیزگی آ کھے اچک کر لے گیا اور وہیں تک گیا اور آ تکھیں دیکھتی رہیں اور اتباع کے بارے میں عبرتیں پیٹن آتی رہیں مگروہ افسوں اور مٹ جانے و لے نشان کی جھلک اور جرپورنا کا می سے والیسی اور حسرت کے راگ کے سواکسی چیز کی طاقت ندر کھ سکا' ہم غم کی شکایت مرف الله تعالی ہے کرتے ہیں اور اس سے بارش طلب کرتے ہیں اور جب مایوی کے نیزے اور پھل اٹھے ہوئے ہوں تو امید کی تلوار سے پھل طلب کرتے ہیں۔

اور اللہ نے طاقت نہیں دی کہ ہاوجود دوری کے نم اس کے گھر کے قریب ہوجائے اس کے مقابلہ میں جس کا گھر نے موجائے اس کے مقابلہ میں جس کا گھر نم سے صاف ہے لیس اگر فراق کا کلام رغبت دلانے والا ہے تو پھر بھی وہ غائب کا قائم مقام نہیں ہوتا اور میں خوشگوار وقت میں شور وغل کرتا ہوا اتر اشامید کہ ملاقات کی جگہ قریب ہواور اس کی بات سیجے اور غریب

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ حضہ دواز دہم

بیان کی جاتی ہے اے میرے آ قاان روش شائل اور خصائل کا کیال حال ہے جن کی بارشیں بکٹرت ہیں کیا اس کے دل میں کوئی خیال گزرتا ہے جس کا دل دُوری ہے خوف کھا تا ہے اور جدائی کی آ ندھی ہے اس کا فتیلہ بھے گیا ہے یا اس کی شان کی تابی پر نہ تھے والی بارش رخم کرے اور شوق عاشق کے تعلقات کوتو ڑ ویتا ہے اور وہ کم کروری جواس کے شان دار خیموں سے کوتاہ اور پوشیدہ رہتی ہے اور معاملہ بہت بڑا ہے اور اللہ تیاری کرتا ہے اور کون تھے اس گرم ہوا کی لیٹ سے جو بھڑ کئے کے بعد تھے نقصان دینے والی ہے کہ روکے گا اور جو پھھاس نے تھے سے کرنا تھا کر چکی ہے کہ تو رش حیات سے نرم بر تا کو کرے یا پانی کے گھونٹ سے تھوڑی می بیاس والی لیک گھونٹ سے تھوڑی می بیاس والی سام کا خیال رکھتی ہیں جس نے تیری سانسوں کو جدا کر دیا ہے یا تو دور سے ہماری طرف سفید آ کھ سے دیکھتا ہے جو تیرے کا غذکی سفیدی اور تیر سے سانسوں کی سیابی سے ہے اور بسا اوقات آ نے سفید آ کھ سے دیکھتا ہے دور تیرے کا غذکی سفیدی اور تیر سے سانسوں کی سیابی سے ہے اور بسا اوقات آ نے والے خیال سے محبت نفوس کو رام کر لیتی ہے اور نذر مانی ہوئی بخشش سے بہتی ہے اور راضی ہو جاتی ہے جب جن عنوس کو رام کر لیتی ہے اور نذر مانی ہوئی بخشش سے بہتی ہے اور راضی ہو جاتی ہے جب عنوں کو رام کر لیتی ہے اور نذر مانی ہوئی بخشش سے بہتی ہے اور راضی ہو جاتی ہے جب خوتیں روکتا۔

اے وہ مخص جو چلا گیا ہے اور ہوا کیں اس کی دجہ سے مشاق ہیں کہ اس کی خوشبو مہکے اور جب تو سلام بھیجا ہے تو ول زندہ جو ہاتے ہیں اور جب تو پڑھتا تو تو و کھتا ہے کہ انہیں کس نے زندہ کمیا ہے اور اگر تو نے دہاں ہمارے اسلاف کوزندہ کیا تو وہ تجھ پر فدا ہوں گے اور اللہ تحقیے بھلائی کی طرف بدایت دے گا اور ہم کہتے ہیں کہ جو تچھ سے محبت کرنے والا کرد ، ہیں کہ تو اسے مرغ کا انڈ ااور عذر نہ بنا میں تچھ سے مفلس فقرہ کے ساتھ خطاب کی جرائت نہیں کرسکتا اور میں ہے ہری محراب کے قریب خوثی ہے آواز بلند کی ہےاوراس نے اپنا فر مان بھیجا ہے اور ادب کے ساتھ کو کی خوشحالی نہیں کہ ہی سیاست جووہ چلتا ہے اور اس کے راز وار نے اس ك زمان يرجها نكا اوريه يني ك ورد والے ك تقوك كا كاتمد ب اور لائل جربه كارى خوتى ب اگرچه وه بیابان میں مشغول ہے کی یہ قیاس فارق ہے جس نے اس قدر اور فضلے کومہیا کیا ہے اور اس کی محبت اور احسان نے ناپندیدہ بات کو جھے پر آسان کردیا ہے جس کا اقتضاء کیلی نے کیا ہے اللہ اس کی زندگی کوطویل کرے اور اس کی جہات کوحوادث سے محفوظ کرے اور وہ ایسا خطاب ہے جواس طبیعت سے بیکا ہے جس کی تری ختم ہو چکی ہے حالانکہ اس سے قبل وہ اس کی بیاس پر راضی ہو چکا تھا اور حضری کے ساتھ اس کی اولا دبیوست ہو چکی تھی لیں اس نے اس کی حاجت کے پورا کرنے کے سوااور کوئی جارا نہ پایا جس سے اسے بچادیا تو میں نے جواب دینے والے کومہات دی جو دوڑ کے روز شریف کوشار نہ کرتا تھا اور میں نے اسے دھڑ کتے ول کے ساتھ سنا دیا کیونکہ میں نے ان مصائب سے عجیب سحر کا مقابلہ کیا اور جب بر ہنہ قلم اس کے میدان سے مالوف ہو گیا اور سخاوت کا ٹئو رک گیا تو میں نے اے مارنے کی طاقت نہ پاسکا اور وہ اپنی متی ہے ہوش میں نہ آیا' ہاں وہ دھو کہ کھا کر بلکہ سوالی بن کرتیر ے گروہ کی طرف آیا اوراس نے مشکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اوراس سے نیکی کرے خوش ہوا اگر چہ وہ شرمندگی ہے زرد تھا اور وہ وصل کی جتجو میں پہلاچھوڑنے والانہیں ہے یا جرکی طرف مجور بیجینے والا پہلا محض نہیں اور آج میرے اور دہن کلام اورغم کے خوشی اور شعرخوانی کے درمیان حائل ہو جانے کے بعد بڑے لوگوں کی گفتگو میں قلمی گھوڑوں کے دوڑانے اور مریض کے تعریض سے غافل ہو جانے ك درميان كياتعلق يايا جاتا باورشوق ستى يرغالب آسيا باورسفيد بال نيزون كى طرف بكر يموع

تارخ ابن خلدون من ووازدیم

ہیں جو سانبوں کے سیاہ نقطوں سے زندگی کے راستہ کوخوف زدہ کرتے ہیں اور نا تجربہ کار اور جوانوں کوشب خوان نار نے والا دیر سے آنے والا خوان نار نے والا دیر سے آنے والا میں اور جب بوڑھا پی معاد ہے ہوا کی اور چیز ہیں منہمک ہوجائے تو ظاہر ہیں اس کے دور بھیج و بے کا حکم دیا جائے گا اللہ بھے زندہ رکھے تر وتازہ رہ اور جو مطمع سے کوتا ہی کر سے اسے بخش دے اور کر ور آنکھ سے دیکھ اور تو ایست کی اللہ اس میں تو اب کے لباس کوغیمت جان اور کچھ سوزش کو جواب سے دور کر سے اور تو نے جس چیز پر قابو پایا اللہ اس میں تیری مدد کر سے اور تو بلاک ندہوا اور تیر سے پاس چلنے والانشان تھا اور اس نے سعادت کے نشان سے بھے بہرہ مند کیا اور موت سے پہلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا۔ کر یم انسان میر سے بیلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا۔ کر یم انسان میر سے بیلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا۔ کر یم انسان میر سے بیلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا۔ کر یم انسان میر سے بیلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا۔ کر یم انسان میں سے بیلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا۔ کر یم انسان میں سے بیلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا۔ کر تا سے اور اگر تو اس کی نار اضکی سے بیلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا۔ کر میم انسان میں دینے تو میر اسر دار ہے اور اس کی نار اضکی سے بیلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا۔ کر میم نار انسان میں دینے تو میر اس کی تار انسان میں دینے تو میر اس کی دور کر سے دور کر کا میں دینے والا ہے بلکہ میر ابھائی ہے اور اگر تو اس کی نار انسان میں دینے تو میر اس دور کر دور کر سے دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کی دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دیں دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر د

محبّ بن عبدالله بن الخطیب کی طرف سے ۱۲ ارتیج الثانی و کے پیوکو بینط آیا اور اس خط سے قبل اس کا ایک خط مجھے آیا تھا جو اس نے مجھے تلم سان سے بھیجا تھا لیس اس کے بینچنے میں تاخیر ہوگئی یہاں تک کہ اسے میرے بھائی بیکی نے سلطان کے بیاس آنے کے وقت مجھے جھوا بیا اور خط کی عیارت رہے :

اے بیرے آقا جلال دالقات کے متراورا ہے بیرے بھائی محبت واعقاد کے ساتھ اور میرے بیٹے کا مقام شفقت ہے جومیرے دل میں جاگزیں ہے کہ ای خبروں کا اختفاء وانقطاع جھے پرگراں ہے لیس میں نے جایا کہ اس خطے ذریعے آپ تک اپنی آرز و پہنچاؤل اورتم سے ورے جور کا ویم ہیں دور ہوجائیں اگر چہ میں تمہاری محبت میں سیراب نہ ہونے والے پیاسے اور طبعی میں دیے گزر کرسیر نہ ہونے والے کھانے والے ک طرح ہوں پس اس سلام کے پیچانے کے بعدجس کے باغ پر آن وال کی شلم روی ہاور شوق قدیم کی پھٹکی اور در دناک دوری کی شکایت اور اللہ جو مشکلات کوآسان کرنے والا ہے، اور بعید کو قریب کرنے والا ہے اس سے قرب کے متعلق کرنے کے بعد میں آپ سے آپ کے احوال کے متعلق اس فخص کی طرح سوال کرتا ہوں جوآب كنزديك خلوص سے بہت دور ہے اورآپ كابسكر و ميں منہرنا باعث رشك ہے كيونكديہ مشہوراور بلند شان ریاست ہے الله تعالیٰ اے محفوظ رکھے بیفضلاء کی تجات گاہ اور بلند قدر انسانوں کی خیمہ گاہ ہے اور میں سلامتی کے ہرمیدان کے قریب ہوا ہوں اس آزادی یانے پر اللہ کا شکر کرواور آرزوں کے معاملہ میں میاند روی اختیار کرواور اس فاضل ذات کومشقتوں میں ڈالنے سے بچواپس دنیا کے ریص کا مطلوب خسیس ہے اور گھیراؤ کرنے والی رکاوٹین بہت بین اور عاصل حرت ہے اور عاقل پروہ استفراق عالب ہیں آتا جس کا ا خیرموت ہووہ اس سے ضروری چیز لے لیتا ہے اور آپ جیسے مخص کولوگوں کے ساتھ عافیت عمر کے نقاضے کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں کودگنا حاصل کرنے سے در ماندہ نہیں کر عتی اور اللہ میں کافی ہے اور اگر آپ اس سیادت کے محبّ کا حال دیکھیں تو اس کا حال اس مخص کی طرح ہے جس نے زمام قضا وقد رکے ہاتھ میں دیے دی ہے اور غفلت کے دائے پر چلنا ہے اور شواغل کی اہروں میں تیرتا ہے اور اسور کے پیچے پوشیدہ غیب ہے اور تحریر شدہ مدت ہے جس کے متعلق دستوراللی کی پوشیدگی امید کرتی ہے ہاں وہ اکتاب دیم جانعے ہو جب لوگوں کے حیلے اور مددگار در ماندہ ہو جاتے ہیں تو وہ اسے یاد کرتے ہیں اور راستے بند ہو جاتے ہیں اور آج

تاریخ این ظلدون \_\_\_\_ حقد دواز دیم

لوگ وہ کام کرتے ہیں جوانہیں اعتدال کے قریب کرتا ہے اور جس کام میں وہ سلطان کی طرف رجوع کرتا ہے توالله تعالی اسے اس سے کئی گنازیادہ ویتا ہے جومیرے آتا نے ختکی میں جسنڈ ا گاڑنے سے حاصل کیا ہے اور جن باتوں میں وہ احباب واولا د کی طرف رجوع کرتا ہے تو جو پچھاب تک میں سمجھا ہوں وہ بیدہے کہ شوق ولوں كورُ هانب ليناك إور ملاقات كالضور وطن اور موجود ولانتون من البيرغبت كرديتا البياورجن بالول مين وه وطن کی طرف رہوع کرتا ہے ہیں سونے والے کے احوال سرسری مصالحت اور وشمن پر قالب آنے کے ہوئے جیں اور قلعد آش اور برغد کوفتح کرنا تیرے لئے کافی ہے جو بلاد اسلام اور ویرہ عادین بیداور سہلہ کے قلعے کے ورمیان جدائی کرنے والا ہے پھراشیلیدی بین طریرہ میں برورقوت داخل ہوتا اور دارالخلاف کوفت کرکے تقريباً پانچ بزار قيديوں پر بصنه كرنا اور دن دہاڑے قرطبه اور جيان شهر كوفتح كرنا اور جانبازوں كوفل كرنا اور اولا دکوقیدی بنانا اور آ ٹارکومٹانا یہاں تک کدوہاں آبادی کا ندہونا پھررندہ شہر کافتح کرنا جس کے جر اور ہونے نے جیان کو تباہ کردیا اور وہ تجارت کو امہیت کھر اپور عمارات اور بے شار نعمتوں کا مقام بن گیا ہم اللہ سے وعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی مدد کے احسانات کو جاری رکھے اوراپنی رحت کومنقطع نہ کرے اوراپنی مدد سے فائدہ دے اور اس نے ان حواد کی ہے زیادہ کچھنہیں کیا جنہیں تم جانتے ہو کہ اللہ نے بڑے نسب کو پکڑا اور عمرین عبدالله کی بھلائی کے اثر سے مسلوب زمین خراب ہوگی اور اس نے اس کے متعلق برے مردار کا حکم لگایا اور اس کے مددگاروں پر عذاب آیا اور اس کی عیر چیزوں کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد اضطراب وطن پرمستولی رہا' مگراکی دوڑ کے قرب دوسر ہے کوئر جے نہیں دیرا درآج شخ ابوالحن علی بن بدرالدین رحمہ اللہ کی وفات کے بعد عبدالرطن بن على بن سلطان الي على اندلس كے قاربور كاشخ باورد وميرے آ قاامير فدكور اور وزيرمسعود بن رحوا ورعمرین عثمان بن سلیمان کے لوٹ آئے کے بعد وہاں تھی آلیا تھا اور نصاریٰ کے ملک کا سلطان بطرہ ایئے ملک اشبیلیدی طرف واپس آ گیا ہے اور اس کا بھائی اس کی خالفت میں قشالہ اور قرطبہ کے ساتھ اس برحملہ کرنے والا ہے اس نے کبارنصاریٰ کی ایک پارٹی بنائی جوابی جانوں کے متعلق خوف زوہ ہیں اور اس کے بھائی کے داعی میں اورمسلمانوں نے اس ہوا کے چلنے کوغنیت سمجھا ہے آور اللہ تعالی نے غلیے اور بھلائی کے دروازے میں ان کے لئے مہر پانی کی ہے جس کا امیدوں میں بھی گزرنہ تھا اور سلطان ایدہ اللہ نے اس کے بعد لقب اختیار کیا اور اس نے فقوحات کے متعلق مختفر اور مفصل گفتگو کی اور جو وقت گز ارنے کے لئے اس کمال کو و کیوکراس کی طرف رجوع کرتا ہے تو تفاصیل و تفاہید ضادر ہوتی ہیں جن میں سیادت کے واپس جانے کے بعد كباجاتا إ الماجم اورآج كوكي ابراجم نيس ب

اوران میں سے ایک کتاب محبت کے بارے میں سلطان تک پہنچائی گئی جومشارقہ میں سے ابن تجلہ کی تصنیف تحق تو میں نے اس کا معاوضہ کیا اور و مطرق کو اعلیٰ بنادیا اور وہ اللہ کی محبت ہے ہیں وہ کتاب آئی اور اصحاب نے اس کی غرابت کا ادعاء کیا اور وہ مشرق کی طرف گیا اور میں نے اسے کتاب غرناطہ اورا پی ویگر تالیفات و سے دیں اور مصر میں سعید السعداء کی خانقاہ کے وقف سے آگاہ تھا ہیں لوگ اس پرلوٹ پروے اور وہ لطیف رنگ میں اغراض کر تا اور اپنے اصرار سے مشارقہ کی اغراض کا متعکلف تھا میں نے مصر کوشش کے بار ہے میں سلام کیا جس کا عشق سو تکھنے سے ہی را ہنمائی کرتا ہے اور جوشن میری وعوق کا اٹکار کرے اسے میری طرف

خ این فلدون \_\_\_\_ حتر دواز دیم

ے کہددے عزیر کی عورت ایے عشاق کو کافی ہے۔

افراللہ تعالیٰ اس کے لکھنے اور اصلاح کرنے میں مدد کرے اور بھے ہے ایک بنز صادر ہوا جس کا میں المشہور رکھا اور جوہری کی نے المغیر نے علی احسان المشہور رکھا اور جوہری کی کتاب کے اختصار میں لگاتہا اور اس کی مقدار سے پانچ گنا مقدار تک اس کار دکیا نیز اس کی بہل ترتیب کا بھی کتاب کے اختصار میں لگاتہا اور اس کی مقدار سے پانچ گنا مقدار تک اس کار دکیا نیز اس کی بہل ترتیب کا بھی کھنا اور اللہ تعالیٰ کام میں معین و مددگار ہوتا ہے جس سے ہم اس عرصہ کوقط کرتے ہیں جو تمنہ کے قریب بھروج ہونے والا ہے اور تعریف پرقائم رہنے والا مطلوب اس سیادت اور فرزندی سے تعلق رکھتا ہے جب بھی سے واپس آنے کا وجود معند رنہیں ہوتا یا وہ تکمسان جاتا ہے تو سیر شریف اُسے وہاں سے بھیجیا ہے پس نفس بہت بیاسا ہے اور دل شوق سے گلوں تک جا پہنچ ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دوری میں میری امانت کو محفوظ رکھے اور تھے عافیت کا لباس پہنچا ہے اور تھے اور جھے اور جھے اور جھے المحض سے نجات دے اور ہم سب کو راستے پر ڈوالے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرنے یا دکرنے والے عاش ' محب' دائی این الخطیب کی طرف سے تعادی اللہ قالی والا کے لاک ہے۔

میں نے اسے جواب دیا اور ڈاب کی عبارت میتھی:

بزرگی اور بلندی کے لحاظ سے مرے آ قااور مہر بانی اور حس سلوک کے لحاظ سے میرے والد کے قائم مقام جب سے مجھ سے اور آپ ہے گر دور ہوا ہے اور دوری ہمارے درمیان متحکم ہوگئ ہے میراشوق قائم رہا ہے اور میرا کان تہاری خبریں سنتارہائے اور میرا خیال ہواؤں کے ہاتھوں سے تہارا محط وصول کرتا رہا ہے بہاں تک کہ آپ کا خط ملاجس میں حقیقت حال دریا فت کی گئی ہے اور اس عبد کے متعلق جو ضا کے خہیں ہوا اورہم جنس اور ہم نوع کی محبت کے متعلق دریافت کیا گیا ہے جس میرے دل سے بھولا بسرامردہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کی قتم کی خوشیوں کو اکٹھا کیا اور تیری ملاقات کے لئے امید کا حقماق روٹن کیا اور تیم بخدا میں موت سے پہلے اس طرح تیری پناہ میں آنے کی دعا کرتا ہوں جس نے تو راضی ہوا دیمن نے اسے بادلوں کے برہتے کے وقت سر گروان عاشق اور روٹن میج کے لئے رات کے آخری جھے میں سفر کرنے والے کا سلام کہا اور میں نے دوستوں کے اقامت کرنے کی جگہ اور خصوصاً تیرے بارے میں اطمینان حال اور جس قرار اور وسوسوں کے فاتمہ اور بھا گئے کے سکون اور عام طور پر حکومت کے رائخ القدم ہونے اور فتح کی ہواؤں کے چلنے اور ان قلعوں کو چو حکومت کی کمزوری کے باعث نصرانیوں نے چھین لئے تقے واپس لے کر دشمن پرغالب آنے اور ان قلعوں کو تباہ کرنے جو نفر انید کی عجیب چھاؤنیاں تھے کے متعلق لکھوایا ہے اور بیاللہ کا ایک نثان ہے اور گزشتہ زمانوں سے کے کراس مدت تک اس فتح کا پوشیدہ رہنا اس ذات شریف پراللدی عنایت ہے کہ اس نے اس کے ہاتھ پر خارق عادت کام ظاہر کے اس حسن تدبیراور تیاری کی برکت اور دائی ذکر تھری خلافت کے حلیمیں ایک بیل بوٹا ہے اور وزارت کی ما تک میں تاج ہے جھے اللہ نے تیرے لئے مقدر کیا ہے اور اس محفوظ زمانے کے اشراف اس پرمطلع ہوئے ہیں اور دنیا میں اسلام کی عزت کے سرورا ورا ظہار تعت اور دولت ابھوریہ کے ذکر نے اسے ثنامے طبیب التماس دعا، تحدیث نعت اور پہلی اور پھیلی حکومت پراس کی فضیلت کوشہور کیا ہے پس سینے وسعت سے منشرح ہو گئے اور دل اجلال وتعظیم سے لبریز ہو گئے اور اعتقاد و دعا ہے آثار اچھے ہو گئے اور

تارخ این خلدون \_\_\_\_\_ هندودازد آ

اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف واپس لے جائے اور شاید تمہاری عظمت تا فعر میں اس لا علاج بیاری سے شفاہواور نوازش الی اس ریاست مزید کی مددگار ہے اور وہاں تجھے کممل حفاظت حاصل ہے جوارا دیو کو میر سے اس فرخیر ہے کی طرف چھیر دے گی جے میں ان سے حالات کے ناہموار ہونے اور زمانے کے بدل جانے اور مصیبت کے گمان سے بھا گئے کے وقت تیار کرتا تھا جیہا کہ تمہیں علم بی ہے اور جب سلطان مرحوم کا حادث وفات اسے لے آیا جان کا مول مکدر ہوگیا اور بیحاد شاس کے عمدار مواد ورحکومت میں اس کے حصد دار اور نسب میں اس کے حصد دار مواد ہونے اور سلطان کے بدل جانے اور جانشین بھائی کے قید کرنے اور اس سے مالیس ہوجانے کے باعث ہوا اور اگر اللہ تعالی اس کی نجات اور اس کے بعد گھر اور بچوں کرنے اور اس سے مالیس ہوجانے کے باعث ہوا اور اگر اللہ تعالی اس کی نجات اور اس کے بعد گھر اور بچوں میں خرابی اور عاموں شدہ جاگیروں کے اعت ہوا اور اگر اللہ تعالی اس کی نجات اور اس کے بعد گھر اور بچوں اس نے گھونے کے باعث ہوا ور حام وال میں شریک کیا اور مصائب زمانے کے خلاف مد و کی اور جب اس نے دیکھا کہ زمانہ میر اور شن ہوں کے بندھنوں سے رہائی دیے والا اور دل کی اور انہوں نے بھے بہت زیادہ تحالی تھر دیے اور اللہ تعالی امریوں کے بندھنوں سے رہائی دیے والا اور دل کی اور انہوں کی طرف را نہائی کرنے والا ہے۔ دلائی اور انہوں کی طرف را نہائی کرنے والا ہے۔

اور جھے میرے آقانے ان جیب وغریب تصانیف کے متعلق بتایا جواس سے ان جلیل القدر فتو حات کے میں صادر ہوئی تھیں اور میری محبت کی تم کہ اگر وہاں تھنہ بازی ہوتی تو جو میں نے کوتا ہی کی ہے اس پر جھے بار بار پشیانی ہوتی۔

اوراب رہی بات اس علاقے کے حالات کی تو وہ اس سے زیادہ نہیں جوتم سلطان ابواسحاق بن سلطان ابو یکی کے تو نس میں استقر ار کرنے سے معلوم کر بچے ہودہ شخ الموحدین ابو تھر بن تافراکیوں کی وفات کے بعد دارالخلافے میں خود مختار تھا اور وہ ابی زندگی میں وطن کو تگ کرنے والا اور جوعر تب اس کی دعوت میں اسکی مد دکرتے ہے انہیں مضبوط کرنے والا تھا اور اگر وہ حسن کی سیاست اور بجایہ کے انتظام سے ہماری حکومت کی جگہ جا کم قسطینہ اور بونہ پر قابو پالیتا تو انہیں رعایا اور راستوں سے زیادہ انان دیتا۔

ار مغرب اقصلی وادنی کے حالات کا آ عاز تمہارے پاسم اور مشرق کے حالات رہے ہیں کہ حاجیوں نے اس سال کے اختلال اور اس کے سلطان کے باغی ہونے اور اجٹر لوگوں کے اس کے تخت پر کودنے اور محلات اور مال کے جوحوض بیت اللہ کے حاجیوں اور اللہ کے مہمانوں کے لئے تیار کئے گئے تھان کے خراب کرنے کی خبر ایک کی خراب کرنے کی خبر ایک کے جوحوض بیت اللہ کے حاجیوں اور اللہ کے مہمانوں کے لئے تیار کئے گئے تھان کے خراب کرنے کی خبر

دی ہے جو آتھوں کورلاتی ہےاورغم کوزیا دہ کرتی ہے بیہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا کہ تھبراہٹ کئی روز تک قاہرہ ہے متصل رہی اوراس کے کوچوں اور بازاروں میں بہت فتنہ ونسادیپدا ہو گیا کیونکہ بلنعا الخاصکی کے بعد معقلب ہونے والے سندم اوراس کے سلطان کے درمیان قلعہ سے باہر جنگ ہوئی جس میں اسے شکست ہوئی جس میں اس کے مدد گاروں میں ہے تقریباً پانچ سوآ دمی مارے گئے اور بقیہ کواس نے گرفتار کرلیا اوران میں ہے کچھ کو قید خانوں میں ڈال دیا اور سندمر کواس کے قید خانے میں قل کر دیا اور سلطان کے بڑے مد دگار کے ہاتھ میں حکومت کی باگ تھا دی پس وہ خو دعتارین گیا اور اسے بااختیار ہوکر چلانے لگا اور امور کی گروش اور غیوب کے مظاہر اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور میں اپنے آتا ہے خواہش رکھتا ہوں کہ انہیں جب بھی موقع ملے وہ مجھ سے گفتگو کریں اور مجھ پرا حیان فرما کیں اور میری طرف سے اپنے چھوٹے بڑے بیرو کا روں کوسلام پہنچا دیں اور میں نے ان کے سلطان کی جومدو کی ہے اسے بھی جان لیں اور ان کی جناب سے میری طرف الحاج نافع سلمداللد نے خط پینیا دیا ہے جے اس نے یکی بھائی سے تلمسان میں ملاقات کرتے وقت سلطان ابوحوکی موجودگی میں حاصل کیا تھااوربعض اوقات میرے آقامیری اس قدرتعریف کرنے میں جو کھی نہیں جاسکتی اللہ آپ کومسلمانوں اور امیر ارول کے لئے اسپے فضل سے ذخیرہ اور پناہ گاہ بنا کر باتی رکھے اور آپ اور آپ کے پاس پناہ لینے والے نجیب مرداروں الل مددگاروں اورامحاب کوسلام ۔اس خط کاعنوان برتھا: سيدى وعمادى ورب الصنائع والإيادي الفصائل الكريمة الخواتم والسبادى امام الائمة علم الائمة تاج الملة فخر الملة فخر العلماء وعماد الاسلام مصطفى لملوك أنكزم كافل الإمامة تاج الدول اثيرالله ولي امير المؤمنين الغني بالله

ايده الثدالوزير ابوعبدالله اين الخطيب البقاءالله وتوكعن المسلمين وجزاه

اورانہوں نے مجھے غرناطہ ہے لکھا:

#### ياسيدي وولى واخي ومحل ولدى كان الأركم حيث كنتم ولااعلكم لطفه وعنايية

اگرآ ہے کا ٹھکا نہ وہاں ہوتا جہاں اپلی کا جانا اور ھے کے پہنچانا اور نائب کا جیجنا آسان ہوتا تو میں اپنے دل کو تمبارے حق کے متعلق غفات کرنے میں ملامت کر تالیکن آپ میرے عذرے آگاہ ہیں اور میں اس فاصل کی پناہ میں رہنے پر اللہ کاشکر اوا کرتا ہوں جس نے مہیں اپی پناہ میں لے لیا ہے اور اس کے فضل نے مہیں و حانب لیا ہے اور میں نے حرمین جانے والے اس شخ عے سفر کوفنیت جانا ہے جس نے میرے اس خط کو پہنچا كرتمام بركات حاصل كرني بين اورتم ميري محبت كي قتم اورا گرتم اس يوخي سه آگاه موتے جس كا بهترين حصة تم موقو آپ کوائ ہے چھانس ہوجاتا 'پس جان لوکہ یانی نے جھے ٹیلوں تک پہنچادیا ہے اور بھ پرمزاج کی خزائی عالب آ بھی ہے اور بے در بے بھاریاں لاحق ہور ہی ہیں اور شفاء سب کے باقی رہنے اور اس کے دور کرنے ہے در ماندہ ہونے کی وجہ سے بدحال ہوگئی ہے اور بیروہ سازش ہے جس کے انجام کواللہ بخیر کرے بیں نے اس کے لئے ہرجیلہ اختیار کیا ہے گر مجھ کو بچھ فائدہ نہیں ہوا اورا گر میں تمہارے بعد زید کے ساتھ اس تالیف کے فکر میں مشغول نہ ہوتا اور عبد کے بعد کتب کے مطالعہ کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو فکری خرابی اس جد تک نہ پنجتی اور آخرى جوبياض مجھ سے صاور ہوئى ميں نے اس كانام استوال اللطف الموجود في اسرالوجود ركھا اور ميں نے

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ هئة دواز دنم

اسان دنوں میں کھوایا جن میں سلطان کے جہاد کی طرف سفر کرنے کی رہم نیابت اوا کی گی اور میری محبت کی جسم اسلامی ہے جہاد کی طرف سفر کرنے کی رہم نیابت اوا کی گی اور میری محبت کے بارے میں ہے آگاہ ہوتے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب بھی میسر کردے گا اور تم بخدا میں نے تمہاری طرف خط بہنچانے میں کوتا بی نہیں کی اور اگر تمہارے بھائی یا سید شریف ابوعبداللہ کی جانب سے بچھ کوتا بی ہو ہوتو ' یہاں تک کہ میں نے مغرب سے سنا کہ وہاں سے قافلہ آر ہا ہے جھے معلوم نہیں آپ کواس کی بچھ فر کینے ہے بائیں 'باقی تمام حالات ایسے بی بیں جسے آپ چھوڑ گئے سے اور آپ کے دوست خیریت سے بیں اور تمہاری جدائی کی وجہ سے مجت وشوق کے باعث تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اللہ کے سواکوئی طاقت نہیں وہ تمہاری حفاظت کرے اور آپ کے امور کا متولی ہو۔ والسلام علیم ورجہ اللہ وہرکا تھ

عملین محب الخطیب کی جانب سے رہے الثانی ای بے مے اور اس کے اندرا یک ملفوف تھا جس کی عیارت رہے ،

میرا آقاتم سے راضی ہووہ سفرادر تیز مزاتی کے باعث تلمسان میں تھبر گیاتھا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دوست ابوعبداللہ شقوری طب بیں بڑا ماہر ہے لیس جب وہ تم سے مطے تو اس کی پہند میں اس کی مدد کرنا اور آپ جیسے لوگوں کی موجود گی میں اے اس کی ضرورت نہیں ہوگی اس کاعثوان ہے:

سيدى وكل اخى الفقيد الجليل الصدرا تبير المعظم الرئيس الحاجب العالم الفاضل الوزيرا بن خلدون وصل الله سعده وحرس مجده بمنه

میں نے ان گفتگوؤں کو ہڑا طول دیا ہے مالانکہ بظاہر یہ کتاب کے مقصد سے تعلق نہیں رکھتیں کیونکہ ان میں اکثر میرے حالات کی تفصیل ہے ہیں یہ کتاب کا مطالعہ کرنے والوں کو کفایت کریں گے۔

پھرسلطان ابوحو ہمیشہ ہی بجابیہ پر پڑھائی کرنے اور اس کے لئے قبائل ریاح ہے دوئی کرنے اور اس بارے میں میری مدد پراعتا دکرتے ہوئے کا م کرتا رہا اور اس کے اتھ بی حفص کے حاکم تو نسسلطان ابو اس اسلطان ابو بحر کے ساتھ اس کا تعلق ہوگیا کیونکہ اس کے بھائی کے درمیان ہو بجابیا اور قسطینہ کا حاکم تھا عمراوت پائی جاتی تھی جونسب اور ملک کی تقسیم کا تقاضا کرتی تھی اور وہ ہروت اپنے وفد اسکے پاس جھیجا تھا اور وہ بسکر ہیں میرے یاس ہے گزرتے تھے اس دونوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے تعلق پڑتے ہوگیا۔

ابوزیان کی تکمسان میں آمد: اورسلطان ابوجو کاعم زاد ابوزیان بجابیہ ہواگئے اوراپے پڑاؤ میں تحلبی پڑجائے کے بعد اس کے پیچے پیچے تھے تکمسان آیا اوراس کے نواح پر مملے کر دیا گراہے پیچے کامیا بی نہ ہوئی اور حصین کی طرف والی آئران کے درمیان میں ہوگیا اور انہوں نے اس کا احاظہ کرلیا اور مغرب اوسط کے دیگر نواح میں نفاق پیدا ہوگیا اور وہ ہمیشہ بی ان سے دوستی کرتا رہا پہاں تک کہ ان میں ہے بہت ہے آ دمی اس کے پاس اکٹھ ہوگئے پس وہ ۹ لاکھ کے نصف بس اپنی فوجوں کے ساتھ حصین اور ابوزیان کی طرف گیا اور انہوں نے جبل میلری میں بناہ لے لی اور اس نے مجھے زواد وہ سے مدو ما گئے کا پیغام بھیجا تا کہ حورا کی جانب سے ان کی تاکہ بندی کر دی جائے اور اس نے ان کے اشیاح بعقوب بن علی جواولا دھم کا سردار تھا اور اولا دسیاع بن بی گیا کے سردار عثمان بن یوسف کو بلاتے ہوئے کھا اور اس نے این کے اس می طن ابن مرتی کو کھا

( Y.V کہ وہ اس بازے میں ان کی مدوکرے ہیں اس نے ان کی مدد کی اور ہم این کی طرف گئے یہاں تک کہ ہم تبطری کے شیلے میں القطفا مقام پراترے اور سلطان نے شیلے کی جانب ہے اس کا محاصرہ کرلیا اور جب وہ ان کے معاملے سے قارغ ہوا تو ہمارے ساتھ بجابہ گیا اور حاتم بجابہ ابوالعباس کواطلاع ملی تو اس نے قبائل ریاح کے بقایاد وستوں کے ساتھ القطفا کی اس گھاٹی کی طرف پڑاؤ کرلیا جوالمسیلہ پہنچاتی ہے اور ابھی ہم اس حالت میں تھے کہ زغبہ کے مخالفین میں سے بنی عامر کاسر دار خالدین عام اور سوید کے سرواراولا دعر نیف استھے ہو گئے اورانہوں نے القطفا میں ہمارے مقام پرحملہ کر دیا لیس زوادوہ کے قبائل بھاگ گئے اور ہم المسللہ اور پھر الزاب کی جانب چیچے رہ گئے اور زغبہ میطری کی طرف چلے گئے اور الوزیان اور حسین کے ساتھ مل گئے اور تلمسان واپس آگیا اوراس کے بعدوہ ہمیشہ ہی زغبہ اور ریاح کا دوست رہا اوراپنے وطن اوراپنے عم زاد یر فتح پانے اور سال برسال بجابیہ پر حملہ کرنے کی امید کرتار ہا اور میں اس کی مشابعت میں اپنے حال پر قائم رہا اور اس کے اور ز وادرہ اور حاکم تونس سلطان ابواسحاق اور اس کے بعد اس کے بیٹے خالد کے درمیان انس کروا تا رہا پھر زغبہ اس کی اطاعت میں داخل ہو گئے اور اس کی جا کری پرمنق ہو گئے اور و دھین اور بجایہ سے آیئے دل کوشفا دینے کے لئے تلمسان سے تیار ہوا اور بیا بچکھے کے آخر کا واقعہ ہے پس میں زوادرہ کی ایک پارٹی جوعثان بن پوسف بن سلیمان کی اولا دمیں سے تھی' کے ساتھ اس کے احوال کو دیکھنے کے لئے اس کے پاس گیا ایس ہم اسے بطحاء میں طے اور اس نے ہمیں الجزائر میں طنے کا وعدہ کیا اور عرب اسے اپنے اہل کے پاس والی لے گئے اور میں ان کے بعد بعض اغراض پورا کرنے اور ان کے پاس جانے کے لئے پیچھےرہ گیااور میں نے بطحاء میں اے مدالفطر پڑھائی اورخطبہ دیااورعیدگاہ سے واپسی پر میں نے اُسے عیدگاہ کی مبارک دیتے ہوئے بیشعر سنائے۔

ان گھروں کو مجے کے وقت سلام کہداوران کے درمیان در ہاڑرہ سوار یوں کو ٹھبراا گر گھنڈرات نے تیری آئھوں کے آنسوؤں کو نہیں ویکھا توان سے دریافت نہ کرےاورانہوں نے تیری پلکوں سے عہدلیا ہے کہ وہ دوری کے باوجود بخیل کو نہیں دیکھیں گی اس اکشے قبیلے کے پاس جا بسااوقات ان کے ذکر سے دل گوخوشی اور راحت ملتی ہے اور مسافروں کی منازل غم کے باعث بول نہیں سکتیں حالا تکہ وہ خوشی کے ساٹھ گفتگوکرتی تھیں۔

بیا کی لمباقسیدہ ہے جس میں سے صرف مجھے بیا شعار یا درہ گئے ہیں اوراس دوران میں بیاطلاع کی کہ مغرب افضیٰ کے حکمران سلطان عبدالعزیز نے جو بنی مرین میں سے تھا مراکش میں جبل عامر بن محمد البغناتی پر جفنہ کرلیا ہے اوراس نے ایک سال سے اس کی نا کہ بندی کی ہوئی تھی اوراس نے اسے فاس لا کرعذاب دے دے کرفل کر دیا اوراس نے تلمسان پر محلہ کرنے کا بھی عزم کیا کیونکہ سلطان ابومو نے جب کہ سلطان عبدالعزیز عامر کا اس کے پہاڑی بین محاصرہ کئے ہوئے تھا مغرب کی سر حدوں پر محلہ کیا تھا اس خبر کے بیٹھے پر سلطان ابومو کو اپنے کے پر پریشانی ہوئی اور واپس تلمسان لوٹ آیا اور زعبہ مغرب کی سر حدوں پر محلہ کیا تھا اس خبر کے بیٹھے پر سلطان ابومو کو اپنی جانے کے اسباب اختیار کرنے میں لگ کیا پس اس نے دوئی کی اور کو بی محاسب اختیار کرنے میں لگ کیا پس اس نے دوئی کی اور کو بی جو بی اور کو بی اور کی جانے کے اسباب اختیار کرنے میں لگ کیا پس اس نے انداس واپس جانے کی اور کی جانے اور میں نے بلا دِریاح کی طرف جانے سے عذر کے باعث اس سے اندان واپس جانے کی اور کی طرف ویکھ تھا اور داسے بند ہو چکے تھے پیل اس نے بھے اجازت دی اور سلطان این الاحرکی طرف مجھے ایک خط دیا اور میں ھنین کی بندرگاہ کی طرف کوٹ گیا اور اسے اطلاع کی خواجازت دی اور سلطان این الاحرکی طرف مجھے ایک خط دیا اور میں ھنین کی بندرگاہ کی طرف کوٹ گیا اور اسے اطلاع کے بعث کی بندرگاہ کی طرف کوٹ گیا اور اسلطان این الاحرکی طرف مجھے ایک خط دیا اور میں ھنین کی بندرگاہ کی طرف کوٹ گیا اور اسلطان این الاحرکی طرف مجھے ایک خط دیا اور میں ھنین کی بندرگاہ کی طرف کیا تھا اور اسلطان این الاحرکی طرف میں میں میں کوٹ کیا تھا کہ کوٹ کیا تھا کی خوادیا کی کوٹ کیا کیا کہ کوٹ کیا تھا کی کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کوٹ کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کیا کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کیا کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ ک

صد دوازدیم

علی کرها کم مغرب اپنی فرجوں کے ساتھ تارایٹ اتراہے تو وہ میرے بعد تعمیان سے بطحاء کے راستے صحواکی طرف بھاگ گیا

اور میرے لئے حنین سے سندر پر سوار ہونا مشکل ہوگیا تو میں برک گیا اور سلطان عبدالعزیز کواطلاع کی کہ میں حنین میں مقیم

ہوں اور میرے لئے حنین سے سندر پر سوار ہونا مشکل ہوگیا تو میں برک گیا اور سلطان عبدالعزیز کواطلاع کی کہ میں حنین میں مقیم

ہوں اور میرے لئے جنی اس کے لئے نہیں حاکم اعماد سے حقین میں کی اور انہوں نے حالات معلوم کے مگروہ اس کی جوت پر الجھاؤکیا اور وہ تعمیان کی طرف گیا اور وہ جماعت حنین میں کی اور انہوں نے حالات معلوم کے مگروہ اس کی جوت پر الجھاؤکیا اور وہ تعمیان کی طرف گیا اور وہ جماعت حنین میں کی اور انہوں نے حالات معلوم کے مگروہ اس کی جوت پر الجھاؤکیا اور ان نے جملاء کی تعمیل معلوم نے مقدرت کی دریا فت کیا تو میں نے اس کا ایکار کیا اور اس نے مجھے انکا گھر چھوڑ نے پر ڈانٹ ڈیٹ کی تو میں نے اس سے معذرت کی دریا فت کیا تو میں نے اس کا ایکار کیا اور اس نے محکوم کے معلوم کے متعلق کو چھاؤ ان کی دریات دی اور ان ان سے معذرت کی اور اس نے اس کا راستہ آسان کر دیا تو وہ اس سے خوش ہوگیا اور میں نے بیرات ویک گور جے دیے ہوئے کرنا چاہتا ہی میں نے اس بارے میں اس کا راستہ آسان کر دیا تو وہ اس سے خوش ہوگیا اور میں نے بیرات ویک گور جے دیے ہوئے اس کے ذات اس بارے میں اس کا راستہ آسان کر دیا تو وہ اس سے خوش ہوگیا اور میں نے بیرات ویک گور جے دیے ہوئے اس کے نے اس بارے کی خوس میں اس کا راستہ آسان کی دیا تو وہ اس سے خوش ہوگیا اور میل نے بیرات ویک گور جے دیے ہوئے اس کے ذات اس کی خوس میں اس کا راستہ آسان کی دورات وہ اس سے خوش ہوگیا اور میل نے بیرات ویک کی خوس کی کور جے دیے ہوئے اس کے خوس میں اس کا راستہ آسان کی دورات کی خوس میں اس کی دورات کی خوس کی خوس کی خوس کی خوس کی خوس کی خوس کی میں اس کی کور جے دیے ہوئے ہوئی اور کی خوس میں اس کی کور جے دیے ہوئی اس کی کور کی خوس کی کور کی خوس کی کور کی کور کی کور کی دیا تو کور کیا تو کور کی کور کی دیا تو کور کی کور کی خوس کی کور کی کور کی دیا تو کور کی خوس کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی دیا تو کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی ک

# مغرب کے حکمران سلطان عبدالعزیز کا

# بی عبدالوا د کی مدد کرنا

ابن خلدون كا المسلم پہنچنا الل جب ميں المسلم بنجاتو ميں نے ابومواورريات كة بائل كودو براؤل ميں اس ك قریب بی سباع بن یکی کے لڑکونی کے وطن میں پایا جوز واددہ میں سے تھے اوروہ ہر جانب سے اس پرٹوٹ پڑے اور اس نے انہیں تحطیات دیے تا کہ وہ اس کے پاس استطے ہو جا تیں اس جب انہوں نے سنا کہ میں السیلہ میں موجود ہوں تو وہ میرے یاس آئے تو میں نے انہیں سلطان عبدالعربی کی تابعداری پر آمادہ کیا اور ان کے اعیان واشیاح کو میں نے وزیر ابوبکر بن غازی کے پاس بھیجالیں وہ اسے بلاو دیالم میں نہر اصل کے پاس ملے تو انہوں نے اس کی تابعداری کر لی اور اسے اپنے وحمن کے تعاقب میں اینے ملک میں داخل ہونے کی دعوت ہی اور وہ ان کے ساتھ تیار ہوا اور میں المسیلہ سے بسکر ہ کی طرف آیا اور وہاں میں لیعقوب بن علی سے ملا اور اس نے اور ابن مرنی نے اس کی تابعد اری پر اتفاق کیا اور اس نے ایئے <u>میٹے</u> محرکو الوحموكي ملاقات كے لئے بھیجااور خالد بن عامر نے بنی عامر کو حکم دیا کہ ن انہیں اپنے وطن آنے اور سلطان عبد العزيز کے وطن ہے دوری اختیار کرنے کی دعوت دے ہیں اس نے اے المسیلہ سے صحراتی طرف جاتے پایا اور اسے الدوین میں ملا اور رات بھرانہیں یہ بات پیش کرتار ہا کہ وہ اولا دبنی سباع کے وطن سے اپنے وطن کی طرف منتقل ہو جا کمیں جوالزاب کے مشرق میں ہاوردن بھی اس نے اس طرح گزارااوردن کے آخری حصہ میں غیار کے انتثار نے انہیں خوف زوہ کرویا جو گھا ٹی کے د ہانوں سے نگل رہاتھا پس وہ دیکھنے کے لئے سوار ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ گھاٹی سے گھوڑوں کے سینے تمایاں ہور ہے ہیں اور بنی مرین معقل اور زغیه کی فوجیس وزیر ابو بکرین غازی کے آ کے بھری پڑی ہیں اور انہیں اولا دسباع کے ان لوگوں نے راستد کھایا تھا جنہیں اس نے المیلہ ہے بھیجا تھا ہی جبوہ خیر کا ہے قریب ہوئے تو انہوں نے فروب آفا ہے ساتھ ہی اس پر جملہ کر دیا پس بنوعامر بھاگ گئے اور سلطان ابوحوی خیمہ گاہ اور اس کی قیام گاہیں اور اموال لوٹ لئے گئے اور خوروہ رات کی تاریکی میں فتا گیااوراس کے بچوں اور بیو بول کی جعیت پریشان ہوگئی یہاں تک کہ پچھ دنوں بعدوہ اس کے پاس آ گئے اور صحرائی بلاد کے میدانی محلات میں جمع ہو گئے اور فوجوں اور عربوں کے ہاتھ غنیمت سے بھر گئے اور اس تھبرا ہے میں مخمہ بن عریف چلا گیا جے اس کے موکلین نے رہا کردیا اور وہ وزیراوراس کے بھائی وتر مار کے یاس آیا اور انہوں نے اس کے مناسب حال اس کا استقبال کیا اوروز برابو بگرین غازی نے گئی روز تک الدوس میں قیام کیا اور ابن مرنی نے اپنی تابعد اربی کا

تاریخ ابن طارون میں میں اور میں ہے۔ اور میں اور میں اور مغرب کی طرف وآلین چلا گیا اور بین اس کے بعد کی روز تک اپنے اور بین اس کے بعد کی روز تک اپنے اور بین اس کے بیاس بیسکرہ میں تغیر کیا۔ اور بیان بیسکرہ میں تغیر کیا۔

ابن خلدون كا ايك عظيم وفد كے ساتھ سلطان كے ياس جانا عربين زوادده كے ايك عظيم وفد كے ساتھ سلطان کے پاس گیا جن کی پیشوائی بعقوب بن علی کا بھائی ابودیناراوران کے اعیان کی ایک جماعت کررہی تھی اپس وزیر ہم ہے پہلے تلمسان چلا گیا اور ہم سلطان کے باس گئے تو اس نے ہماری خوب خاطر داری اور مہمان تو ازی کی جس جیسی مہمان نوازی ہم نے بعد کے زمانے میں نہیں دیکھی پھر ہمارے بعدوز را ابو بکر بن غازی صحرامیں آیا اور اس نے بن عامر کے محلات کے پاس ہے گزر نے ہوئے انہیں تناہ کردیا اور وہ جعہ کے روز سلطان کے پاس آیا اوراس کے بعیداس نے زواد دہ کے وفو د کواینے اپنے علاقے کی طرف واپس جانے کی اجازت دے دی اور وہ ان کے ساتھ وزیر اور اس کے دوست وتر مارین عریف کی آ مد کا انتظار کرر ہاتھا لیں انہوں نے اسے الوداع کہا اوراس نے حد درجدا حسان کیا اور وہ اپنے بلا دکولوٹ گئے پھر اس نے زوادوہ کے قبائل سے ابوزیان کے نکالنے کے بارے میں غوروفکر کیا کیونکہ وہ اس کے حسین کی طرف واپس چلے جانے سے خوف زدہ تھا ہی اس نے میں بارے میں مجھے تھم دیا اوراس نے مجھے اُسے ان سے واپس کرنے کے بارے میں آ زادی دے دی تو میں اس کام کے لئے کیا اور حسین کے قبائل نے سلطان سے فوف محیوں کیا اور اس سے بگڑ گئے اور وزیر کے ساتھ جس جنگ پر گئے تھا اس سے والیسی پر اپناال کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ابوریان کواولا وعلی بن یمیٰ کے پاس بلانے میں جلدی کی اور انہوں نے اسے ان کے درجان اٹارااور اس کے گردجع ہو گئے اور دوبارہ اس اختلاف برقائم ہو گئے جس پرابوجمو کے زمانے میں قائم تضاور مغرب اوسط آگ ہے بھڑک اٹھااور مفراوہ میں باوشاہ کے گفر میں ایک بچیہ ظاہر ہوا جوحزہ بن علی بن راشد تھا جو وزیرا بن عازی کے پڑاؤ میں اس دفت بھاگ گیا جب وہ وہاں مقیم تھا کیں اس نے شلف اوراپی قوم کے بلاد پر قضہ کرلیا اور سلطان نے اپنے وزیر عمر بن مسعود کوفوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا اوراس کی بیاری نے اسے ور ماندہ کر دیا اور میں اس وقت بسکرہ میں حالت انھاع میں تھا اور وہ میرے اور سلطان کے درمیان خط و کتابت اور پیغام کے سواہر چیز میں حاکل ہو گیا۔

اندلس سے وزیر این الخطیب کے فرار کی اطلاع : اور انہی دنوں جب کہیں بسکرہ بیں تھا جھے اطلاع ملی کہ وزیر این الخطیب اندلس کے سلطان سے خونے محمول کر کے بھا گبا کہ گیا ہے کیونکدا ہے اس پر قابو حاصل تھا اور ہمرازوں نے اس کے متعلق بہت جغلیاں کی تھیں ایس اس نے سلطان کی اجازت سے مغربی سرحدوں کود یکھنے کے لئے سفر کیا اور جب وہ بندرگاہ ہے بی جل الفح کے سامنے آیا تو وہ جبل میں جلا گیا اور ایس کے ہاتھ میں اپنی آید کے متعلق القائد کی جانب سے سلطان عبدالعزیز کا عہد تھا اور وہ اس وقت سمندر پارٹر کر دی اور اس ایس سلطان کے باس محلوان کے باس گیا اور جمعہ کے روز اس کے حضور پیش ہوا اور سلطان نے اس پر نفتوں کی بارش کر دی اور اس ایس سلطان کے باس محلوات سے بہرہ ورکیا جس جسی سعاوت اس کے حضور پیش ہوا اور سلطان نے اس پر نفتوں کی بارش کر دی اور اس ایس محلور پر بھی اور اس نے مجھے تھی سامند کو ایک کیا اور محمد کی اور اس نے محلور پر بھی بات کی اطلاع مل بھی تھی مگر اب محصور سے اس کا خطیا وزیس ریا اور میں نے اسے جو جو اب کا خطیا وزیس ریا اور میں نے اس میں میری پہلی بات کی اطلاع مل بھی تھی مگر اب محصور سے اور اس کے اور میں میری پہلی بات کی اطلاع مل بھی تھی مگر اب محصور سے اور کھی اور اس نے اس میری پہلی بات کی اطلاع مل بھی تھی مگر اب محصور سے اور کی اور اس نے اس میری پہلی بات کی اطلاع مل بھی تھی مگر اب محصور سے اور اس نے دیکھی نے تھیں میں میری پہلی بات کی اطلاع میں بھی تھی مگر اب محصور سے کھی کیا کو خطری اور اس نے دیکھی نے تھی دیا ہوں کیا ہوں کے دور اس کے میں کیا دور اس کے دور کیا دور اس کے دور کی دور اس کے دور کیا دور اس کے دور کیا دور اس کے دور کیا دور اس کے دور کیا دور اس کے دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کی دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دو

المراجعة والمرافعة والبالله والمراولم فن الله المراجعة والمراولم في الله في الله في الله والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراع

اے میرے آتا اور بہترین ابدی ذخیرے اور مضبوط کڑے جس سے میں نے ایٹا ہاتھ پیوست کیا ہے۔ ہے میں آپ کووہ سلام کہتا ہوں جو مخدوم کوآ مدیر کیا جاتا ہے اور متبوع بادشاہ کے لئے جس شم کاخضوع کیا جاتا بايسا خضوع كرتابول ميس بلكمين أب كوده سلام كرتابون جوعاش معتوق كوكرتاب اوررات كوفيل والا روثن من كوكرتا ہے اور میں افرار کرتا ہوں كہ آپ ميرے تعلق عب كوخوب جائے ہیں اور پہ كہ میں آپ كی قدر كوجانيا مول اورات كي تعظيم وتعريف مين دورتر أن حدودتك جائے والا موں آورا فاق ميں آپ كے مناقب اوراً ليك الحيى عادت كومشهور كرنے والا مول في الله جانا ہے اور وہي كافي كواؤ ہے اور جيسا كرا پ علم " مل بعضية وه بات به جوبها بلند بها اوراس من اول وآخراور فاحرو فالب من سے كى في اختلاف بين کیااور آپ میرے دل کی مراد کو بہتر جانے ہیں اور بیمیرے شمیر میں پوشیدہ باتوں کے بارے میں سب نے يوى شهادت ہے اورا كرين ايباموتا تو آپ سے سبقت كرچكا موتا اورا كر قضا وقد ركوششوں سے تہار كے نفینے کوتیار کرتی اور تمهاری حکومت میں میرے مقام کوتر جیج ویتی توولی جذبات زم ہوجاتے اور وساول کے کینے تھنج جاتے اور میں آپ کی پیشگوئی کے شعار بنانے یا وطن سے عبد شکنی کرنے سے بچاتا ہوں خواہ چیننے والا' ور در در در در کے سے جانے اس بات سے الله کی بناہ کر آپ کے خلوص کے بارے میں قدم کی جائے یا تہا رے غلاموں کورجیج وی بائے بیرحشر اور ملاقات تک ول کی ناکای ہے اور ہم بخدا میری پوشیدہ بات برسوائے میرے اور تمہارے ساتھ کیل و کھنے والے دوست حکیم فاضل ابوعبداللہ شقوری کے سوااور کوئی آگاہ نہیں اور آپ کے ہاں اس کا جومقام ہے اس سے بھی آگاہ ہوں اور اے علم ہے کہ تلمیان کو چھوڑتے وقت اور آپ کی طرف سفر کرتے وقت اور تھی ہے کنارے کی طرف آنے کے لئے سمتدر کے كنارے يرجائے وقت اے كس قدراضحلال ہوا تھا مجھان كے مارے ميں تہتوں سے دوجار ہونا پڑا اور يس ظنون کے میدان میں کھڑا ہو گیا اور اس میں ہلاکت کے صفور میں پھنس کی اور اگر ..... مجھ میں اس کی اچھی رائے اور ثبات بھیرت نہ ہوتا تو میں پہلے ہلاک ہونے والوں میں ہوجا تا اور پیریب کچھتمہاری ملاقات کے شوق اورتمهارے انس کاتمثل تھا بس میرے بارے میں بدظنی نہ کرواور نہ تو ہات کی تقیدیق کروپس میں وہ ہوں جس کی دوتی سادگی خلوص اور ظاہری و باطنی اٹھات کوتم جانتے ہو جوسب لوگوں سے برو ھار عبد کا یا بنداور غیب کا محافظ اور بھا ٹیول کے وزن اور فضلاء کی خوبیوں کو جانے والا ہے اور ایک امرے باعث میرا خط تلمسان کے لیک ہوگیا ہے حالانکہ ایکی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آپ کے اور سلطان کے انتہام کے متعلق بتایااگرالله میرے پوشیره حال کا انگشاف خدکرتا تو میں کسی چیز کوجس کے متعلق جھے علم ہوتا کہ آپ کی رغبت ای کی طرف ہے شرچور تا اور اس کے لئے اس کا پردہ اٹھا دیا اور اسے اس کے پہنچانے میں این بناتا ، ادریس مولی خلیفہ کواپنے خون سے مانوں کرنے اور اس کے میرے باز و کینینے کے بعد میں ہمیشہ ہی شواغل کی الرون من خرتار باجبيا كرآب كويقني طور يرمعلوم باور برى اونتى كدار الخلاف كي طرف جانے فيل ال جہت سے جھے آپ کے مغرب کی طرف جانے کی خبریں ملق رہیں اور جصا کے رکھے اور جدائی کا مکنے کی جگہ متعین نہیں ہوئی تھی پس میں نے اس کے ظاہر کرنے تک خطاب مؤخر کر دیااور میں نے تمہارے خطاسے جو میں ایسان

ارئ أين ظدون \_\_\_\_ خند والدوم

فعنل ومجدو کے طریقوں پر جاری تھا آپ کے بٹائ دار جال کو معلوم کرالیا ہیں ہیں نے تمہارے لئے بھومتوں کے معنورے احس طور پر چھٹکارا پانے اور دین و دنیا کے آجھے ہوا قب پر اللہ کاشکر بیا دا کیا جس سے اہل واولا د کاما آل اچھا ہوجا تا ہے اور اس سے قبل تم نے زمانے کی سرکتی کو لوٹا اور عزت کی چوٹیوں پر پڑھ گے اور تم نے مکمل طور پر دنیا کو حاصل کیا اور آفاق ساوی کو اس کے اہل سمیت قابو کیا ہی تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے شاکق فنس نے اپنی دور در از خواہشات کو حاصل کرلیا پھر اس نے ان چیزوں کا شوق کیا جو اللہ کے پاس میں اور پس گوائی دیتا ہوں کہ تمہارے ول میں دنیا سے اعراض اور اس کے کوڑا کر کٹ سے دست کش ہوٹا الہا م کیا گیا ہوائی دیتا ہوں کہ تمہارے ول میں دنیا ہے اعراض اور اس کے کوڑا کر کٹ سے دست کش ہوٹا الہا م کیا گیا ہوائی دیتا ہوں کہ تمہارے واس کے اسباب کو آسان کر دیتا ہے اور سیادت مولویہ نے آپ کی مفاخر پر تا بت قدم رہتا ہے اور ایکھی کا موں کو ترجے دیتا ہے اور اس تم کی خلافت اس کے لئے ہوتی ہے جو مفاخر پر تا بت قدم رہتا ہے اور ایکھی کا موں کو ترجے دیتا ہے اور کاش برتمہارے نصیعے کی طرف آنے پر ہوتا اور تم تمہار اامیدوں کے دیکھی خاصل ہوا ور تخت شاہی تمہار سے مقام کر بے دیت حاصل ہوا ور تخت شاہی تمہار سے دیت حاصل کرے۔

اور میں اٹھے ہو یے قدمول اور الہام اللی سے مقبل شدہ بصیروں اور سامنے آنے کے بعد بیچے رہ حانے والے مقامات میں ہوں ادرم فان اس کے انوار اور بجلیوں کی طبیعت ہے اور جب اس کی رکا وٹیس اٹھ تحتین تواس کے حقائق منکشف ہو گئے اور ہے رہامیرا حال تو تمہارے متعلق گمان بیے ہے کہم اس کے متعلق کرید اوراہتمام کررہے ہو گے اور یہ بات باب مولوں سے پوشیدہ نہ ہوگی جے اللہ نے سربلند کیا ہے اور جواس کی اطاعت کا مظہراور امر کا مصدر ہے اور اس کی گردشیں اس کی خدمت میں ہیں اور خیال ہے کہ میں مصاحبت اجتماع اور تمام لوگوں کو خیرخوا ہی کی طرف مائل کرنے اور دری کے لئے دلوں کو خالص کرنے میں اور جو پچھ تمہارافضل ومجدد کیتا ہے۔مقام محود میں کھڑا ہوں اس کی تربیب کربن خبر میرا خط آپ کو پہنچا دے گا پس اس کے لئے کا نوں اور سر گوشیوں کے پہلوکوزم کروتا کہوہ جو کچھ تمہارے اور برے پاس ہے پہنچا دے اور أسے باتوں كانجام سے بكراوتا كرووان كرة عاز رشر جائے اور جوتم بيان كرتے ہوا ہے اس يرامين بناؤاوروه راز کے بارے میں بخیل نہیں اور مجھے اس چیز کا شوق ہے جومیرا آتا اور میرا اور تمہارا فضل و بحد عیں مقرب دوست اورمصائب میں حصد دار مغرب کا سر داراور حکومت کا مدد گارابو بیچی بن الی مدین تمبارے پاس لائے گا اور بینے کےمعاملے میں اللہ اس کا مددگار ہوئیں جدائی تہیں ممگین نہرے اور سلطان کبیر ہے اور ارتجیل ہے ادر کوشش کرنے والا وشمن قلیل اور حقیر ہے اور نیت ورست ہے اور عمل خالص ہے اور جواللہ کا موتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے اور میں نے تمہارے مناقب کی بلندی اور فاصلے کی دوری اور عطیے کی ندرت کا اعتراف کیا ہے جس کی شہادت تبارے ان مشہور کارناموں نے دی ہے جن کا جرجا برآنے جانے والے کی زبان پرجاری ہے اوروہ کارنا ہے بار حکومت کے اٹھانے اور سیاست کے متنقیم ہونے اور اس کے تمہاری سلامتی کے متعلق مطلع ہونے ك بارك من بين أوروه تهين سلام كاجواب ويتاب اوردعا مين تهارا حصد دارب اورمير القااورمير ، چر گوشے اور میرے بیٹے کے قائم مقام الفقیہ الزی الصدر ابوالحن کومیرا سلام ہو جو تنہارا بیٹا ہے اللہ اے سربلند كرے اور حكومت ميں اس كامعزز مقام ير مونامير بے لئے خوشى كا باعث ہے اور اللہ تعالى تم ب كو

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خشد دواز دیم

عافیت کی چادر میں لبیٹ لے اور تمہارے لئے امن ورشک کا مقام استوار کرے اور تم پراپنافضل وکرم اور لطف وعنایت کرے۔ والسلام از طرف محت شاکروشائق عبدالرحل بن خلدون ورحمة الله وبرکانة

اوراس نے اپنے خط کے ساتھ جھے اپنے خط کا ایک نسخ بھی اپنے سلطان ابن الا حمر حاکم اندلس کی طرف بھیجا جب وہ جبل الفتح میں آیا تھا اور بنی مرین کی حکومت میں چلا گیا تھا لیس اس نے وہاں سے اس کے ساتھ اس خط کے ذریعے گفتگو کی اور میں نے حیا ہا کہ میں اسے بہال نقل کردوں اگر چہ اسے اس کی غرابت اور عمد گی کی وجہ سے بہال نہیں کیا جارہا گراس جیسا خط جھوڑ انہیں جا سکتا علا وہ ازیں اس میں حکومتوں کے حالات کو مفسل طور پر بیان کیا گیا ہے خط کا متن رہے ۔

وہ جدا ہو گئے اور جوروئے والا ہے وہ رویا کرے بلاشبہ بدرات کوسٹر کرنے والی سواریاں ہیں اور سواریوں کے شیاف کے ا شیاف کے نشیب سے فلک کی طرف چڑھئے والے سے جمعیت اس طرح منتشر ہوگئ ہے جس طرح لؤی کے موقی بھر جاتے ہیں جدائی سے ا

ا ہے میرے نا ٹاللہ تمہارا حامی مواور تمہارے معاملہ کا پاسبان ہو میں تمہین سلام وواع کہتا ہوں اور اللدے دما كرتا ہوں كدوہ جو أن كے بعد ميل ملاقات كو آسان كرے اور شن آپ كے پاس اعتراف كرتا مول كدانسان تقدريكا اسراورمسلوب الاختيار باورا فكاروخيالات كيحكم مين نتقل موتار بتاب اور براول کے لئے آخر ضروری ہے اور جب ہردوآ دیوں کو موت یا زندگی سے جدا ہونا لازی ہے تو اس سے کوئی جارا نہیں اوراس کی بہترین شم احباب ہے درمیان وائی ، نے والی جدائی ہے جوٹر ورٹے یاک اور خوب صورت چروں پر داجب موتی ہے اور میزامولی استے بندے کا حال جانتا ہے اور جب سے دہ تہارے بیٹول کے ساتھ مغرب سے تمہارے پاس بہنچا ہے اور تمہارے ہاں تھبرا ہے وہ مضطرب الحال ہے اور اگر تمہارے بہلا و بے وعدے اور تمہارے ول کے بدلنے کے متعلق لطائف کا انظار اور تمہائ عمر کی تحیل کے شوق کے زمانے کی ميك يعل والى تكوارون كى كان اورتمها رائي ون عارى أورايي امر سيتها را قوى بونا اورتها ريون كى صلح کا پیتہ مونا اور بو کھائ نے اپن غرض کوچھوڑ کرتہاری غرض کے لئے برداشت کیا اور جو کھاس کے ہاتھ میں تمہارے عہد مضاور یہ کہ جو بندہ فتح اور غلیا ورسی کی کامیابی کے بعد صلح میں تمہارے لے عبب بنا ہے نہ ہوتا تو تہارے اندلس میں القراب میں ہے کوئی شور وغل کرنے والا نہ ہوتا اور اس نے غربی سرحدوں کی و مکیم جمال کے لئے مارچ کیااور گزرگاہ کے دہانے کے قریب ہو گیااور اس کے صرکو خیالات کی ہواؤں نے ہلا دیا اوراس نے سفیدی کے حاوی ہوجائے کے وقت عمر کے پورا ہوئے اور استغراق کے عواقب اور فضلاء کی سیرت كو نايوس كياليس اس برشد مد حالت غالب آگئ جس نے تمام جعیت اور وطن ملیخ اور بلند مرتبہ اور قلیل النظیر سلطنت کے ساتھ عشق کوشکست وے دی اور اس نے موتو اقبل ان تموتو ا (مرنے سے پہلے مرجاؤ) کے مقتضی کے مطابق عمل کیا ہی اگر اللہ کی متوقع مدد سے حالت درست ہوگئ تو قدم آ کے کی طرف منتقل ہوں گے اور اگر ور ماندگی نے آلیا یا عرض ما کام ہو گیا تو اللہ ہمارے ساتھ میربانی کا سلوک کرے گا اوراس کام کا ارادہ مشکل ميكن بحيامون في محمد براسة أسان كرويا بان من في الكديد بكر جب واليي كسواكولي عاره ندمو

تو وہ اس صورت کے سوا اور کسی اور صورت میں متعین نہیں ہوتی جب کرتمہارے نز ویک وہ محلات میں سے نب اور دوسری بات بیا سی کدا گرمیرا آقامجها واپسی کی غرض سے اجازت دے دے وقتم بخدا مجھائن کے وواع کے موقف کی طاقت نہیں ہوگی اور موت سب سے پہلے میری طرف بڑھے گی اور بیا چھا وسلہ بن کافی ہے جے وه وسیلہ جانتا ہے اور تیسری بات میرے کہ مجھاس بات کی خواہش ہے کہ میرے اس وعوے کی سیا کی تمایال ہو جس کی میں تعریف کرتا ہوں اور میر ا گمان ہے کہ میری تصدیق نہیں ہوگی اور چوتھی بات یہ ہے کہ امان طویل مصالحت اوراستغناء کے زمانے میں مفارقت سے فائدہ اٹھانا جب کراس حال کے سوادا جب واپسی ضروری اورقتی مواور پانچوین بات وه مضوط ترعذر ہے کہ جب تک میں اس معاملے کو کمل کرنے کی طاقت مذافی یا "میرادل اس سے در ماندگی یامرض یارائے کے خوف یا زادراہ کے فتم ہوجانے یا شوق غالب کے باعث تلک ہو جائے تو میں شفق باپ کے نیک بیٹے کی طرف رجوع کرنے کی طرح رجوع کروں گا'جب کہ میں اسے پیھے رجوع سے مانع کوئی فتیج قول وفعل نہ چھوڑوں بلکہ میں اپنے پیچھے محفوظ وسائل بمیشہ قائم رہنے والے کارناہے اورا چھا کردار چھوڑوں اور میں نیک ارادے ہے واپس لوٹ جاؤں تو میں اپنے اشیاخ اوراپنے وطن کے برے آ دمیوں اور اپی تشم کے دمیوں سے بڑھ جاؤں گا اور تمہیں اس بہتر صورت میں تمہاری تعریف کرتا ہوا اورتمہا دے لئے دعوت دیتا ہو پیوڑاوں کا جواہے راضی کردے گی اور اگر اللہ مدت میں وسعت دے اور ضرورت کو بورا کرد نے تو میں اپنے بیٹوں در وطن کی طرف واپسی کولم با کر دوں گا اور اگر اجل نے کام تمام کر دیا تو جھے امید ہے میں ان لوگوں میں ہوں گا جن کا اجراللہ کے ذیعے ہوگا اور اگر میرا تصرف درست اور راستی ر بہوتو درست کا م کرنے والے کو ملامت نہیں کی جانے کی اور اگر وہ تصرف محافت اور عقلی خرابی سے ہوا تو مخل انعقل اورخراب مزاج کوملامت نہیں کی جائے گی بلکہ اسے مغیر سمجھا جائے گا اوراس بررحم کیا جائے گا اوراگر ميرائة قائة مير عموا ملي كاعادلا ندح ندديا اوركناه نمايال موكة اورميز عد بعد عيوب كونشر كيا كيا تواس كاحيا اورانصاف اس سے انكاركرے كا اورتعليم وتربيت اورخدمت سلف و. زنده جاويد كارناموں اور يج كا نام رکھنے اور سلطان کولقب دینے اور اعمال صالح مُداخلت اور میل جول کی طرف راہنمائی سے حساب کو متحضر کرے گا اس ہے بھی مال اور راز میں خیانت نے نفوذنہیں کیا اور نہ تدبیر میں بھی دھو کہ کیا ہے اور نہ قص نے بھی اسے مکدر کیا ہے اور نہاس برتمہارا خوف طاری ہوا ہے اور نہ جوتمہارے ہاتھ بٹن ہے اس کا اس نے طمع کیا ہے اگر چہ بیلحاظ تعلق داری اور مہر بانی کے اسباب نہیں ہیں پس میں تہمیں مال کی وصیت نہیں کرتا میرے نزديك وهبب معمولياتر كرت اورند ميني كي وصيت كرتا بهون بين وه تبهار يجوان اورخدام بين اوركون تم جیسا ان کی کثرت کا خواہش مند ہے اور ندعیال کی وصیت کرتا ہوں لیں پہتمہارے گھر کی تضیلتوں اور خوبیوں میں ہے ہے اور میں تنہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے اور کل کے لئے عمل کرنے اور سجید گی کے مقام پر تھیل کی لگام پکڑنے اور اللہ سے حیا کرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے آٹر مائش کی اور درگزر کی اور ڈوال فعت کے بعد دوبارہ آسائش دی تا کدد کھے کہتم کسے عل کرتے ہواور میں نے تہیں جو وافر زادراہ مكافات اوراعانت دی ہے جس نے تبہاری ہولت میں اضافہ کردیا ہے اور اس کے عوض میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے متعلق کھو کہ تو نے خطاء یا عمد امیری حق تلفی کی ہے اللہ مجھے بخشے اور جب تم پدکرو گے تو میں راضی ہو جاؤں

تاریخ این ظدون \_\_\_\_ هند دواژد جم

گا اور خیرخوای کے نقط نگاہ سے بیات بھی بچھ لوکہ این الحظیب ہر علاقے بیل مشہور ہے اور ہر پادشاہ کے نزد یک بھی مشہور ہے اور اس کا اعتقاداور نیکی اور اس کے بارے بیل سوال اور اس کا ذکر خیر اور اس کی ملاقات کی اجازت تہاری شفقت ہے اور ابن الحظیب تمہارے وطن میں رحمت کا بادل ہے جو بر سا اور چیت گیا اور گلول کو منہا و اور عمان کی مثال دودھ پلانے والی کی ہے جس نے ملاول کو منہا اور جاس کے اور امان کے گہوارے میں مدودی اور عافیت کی سیاست اور مبارک تدبیر کا دودھ پلانیا ہے اور میں نے تہمیں سلح اور امان کے گہوارے میں مدودی اور عافیت کی حیاد میں دو مان کی ہو ہو تھا ہے لیا اور جمام کی طرف لوٹ گیا جو دودھ اور میل کو دھودیتا ہے بس اگر تو شیرخوار بی پائے تو اس سیاست اور میں دو ماندگی کی وجہ سے مطف پرختم کرتے ہیں کہ میں نے تہمارے دین و دینا کی کسی خیرخوائی کو نہیں چھوڑ ااور میں در ماندگی کی وجہ سے مطف پرختم کرتے ہیں کہ میں نے خلاف گیان کرے گا وہ بھی پراور تم پر ظلم کرے گا اور اللہ تمہیں ہوا ہے دو تھے براور تم پر ظلم کرے گا اور اللہ تمہیں ہوا ہے دو تھے باور تم اس کے خلاف گیان کرے گا وہ بھی پراور تم پرظلم کرے گا اور اللہ تمہیں ہوا ہوت دینے ہیں اور تم ہوا کی موادر اس کے نیج یہ اور تم ہارے دینا کی مور نے بین کہ بی ہوا در اس کے خلاف گیان کرے گا وہ بھی پراور تم پرظلم کرے گا اور اللہ تم ہوا در اس کے خلاف گیاں کرے گا وہ بھی پراور تم پرظلم کرے گا اور اللہ تم ہوا در اس کے نیج یہ اور تم ہوا در تھور تھی تھی اور تم ہوا در تھور کیا تھی ہوا در تم ہوا در اس کی خلاف کی مور نے بین کہ مور نے تھی تم ہوا در تاری کو تی تم ہوا در تاری کی تعربی ہور در تاری کو تھی ہور در تاری کو تاریخور کیا ہور کو تھی ہور کیا تھی کو تاریخور کیا کو تاریخور کیا کو تاریخور کیا گیاں ہور در تاریخور کیا گیاں ہور در تاریک کیا تھور کیا ہور کیا تو تاریخور کیا گیاں ہور در تاریک کیاں ہور در تاریک کیا ہور کیا ہور کیا گیاں ہور در تاریک کیاں کی خور کیا گیاں ہور در تاریک کو تاریک کیا ہور کیا ہور کیا گیاں کی خور کیا ہور کیا ہور کیاں کی کیاں کیاں کی خور کیا گیاں کی خور کیا ہور کیا گیاں کو کیا کو کیا کیاں کیا کو کیا ہور کیا گیاں کیا کو کیا گیاں کو کیا گیاں کو کیا کیا گیاں کو کیاں کیاں کیاں کیاں کیا کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کیا کیا کو کیاں کیا کو کیا کیا کو کیا کو کر کیا کو کی

"بادصباکے چلنے کے دوئ تیری ست سے آنسووں کا بادل اس آنکے سے برسا جو تھے پر عاش ہے اسے میری جنت وہ تھے کیے بھول سکتا ہے اور وہ وجود سے قبل تیری مجت سے دیواندہ وگیا تھا بھر کہ کہ وہ دوج کی پیدائش سے قبل تیری مجت اور قرب میں کیسا گا، تیرے محفوظ گھرنے اللہ کے گھرے سوااور کوئی پناہ اس کے لئے نہیں چھوڑی میرا پہلا عذر رضا ہے لیس میں کوئی الم کھی چیز نہیں لا یا اور فضل اور رضا مندی تیری عادت ہے اور جب تو میرے کے ساور وحشت کو تیرے کرب سے کیا نبست ہے میرا بیٹا تو میرے کھونے سے کرب کا ادعا کرتا ہے میرے درخت میں ہا درمیری قبر تیری زمین میں ہواورا سے زمان کی بناہ میں ہوا دور تیری کرتا تیری گردشوں نے جھے صعوبتوں پر جمعیت سے قرآن کو برا میجند کر کاش میں تجھ سے جنگ کے لئے تیاری کرتا تیری گردشوں نے جھے صعوبتوں پر معاور کرایا ہے بہاں تک کہتو جدائی کولایا ہے جو تیری سب سے بردی صعر رہ ہے"۔

اوراس نے خط کے آخر میں مجھے خاطب کرتے ہوئے لکھا کہ

"اورتری سے بی بھی میرتر یا ہے جس کے درمیان اورائل کمال کے درمیان کوئی نسبت نمیں اورائلد میر بے اور تمہارے لئے بہتری کرنے والا ہے اورائلد ہمین اس کی طرف واپس لے جائے اور عیوب ہے پاک کر بے ہم نے اس پر مجروسہ کیا ہے اور جواس کے پاس ہے اس کی رغبت دلائے اور خط کے نیچے ایک ایک ملفوف میں سیوعبارت تھی اللہ تمہاری سیاوت سے راضی ہوا دراس واقعہ کے درمیان جو بھی بھی سے صادر ہوا ہے اس سے میں سیوعبارت تھی اللہ تمہاری سیاوت سے راضی ہوا دراس واقعہ کے درمیان جو بھی بھی سے صادر ہوا ہے اس سے میں مرتبا ہول اور اس نے مہمین مانوس کرتا ہول اور سیٹے نے اُسے ای وقت یا در کرلیا ہے اور وہ تمہیں واجبی مرام کہتا ہے اور اس نے اپنے احسان کوزیا دہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور اس کے بیچھے کھڑ اکیا ہے۔ والحمد لللہ ''د

پھراس نے فتنہ سے مضطرب ہوکر جو بلا دِمفرادہ میں سلطان عبد العزیز اور عز ہ بن راشد سے رابط کرنے میں مانع تھا میرے ساتھ بسکرہ اور مغرب اوسط میں رابط کیا اور وزیر عمر بن مسعود فوجوں کے ساتھ قلعہ تا جموت میں اس کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اور ابوزیان العبد الوادی بلا دھین میں تھا اور وہ اس کے محافظ تھے اور اس کی دعوت کے منتظم تھے پھر سلطان ایے

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ وز ریمر بن مسعود پر ناراض ہوا اور عز ہ اوران کے اصحاب کے بارے میں اس نے جوکوتا بی کی تھی اس ہے بگڑ گیا اورا سے تلمسان بلاكر گرفتار كرليا اور قيد كرك اسے فاس بھيج ديا اور وہاں اسے محبوں كر ديا اور اس نے وزير ابن غازى كے ساتھ فوجيس تیار کیں اس نے اس پر تملہ کیا اور اسکا تحاصرہ کرلیا توہ قلعہ ہے بھاگ کر ملیا نہ چلا گیا اور اس کے گورٹر نے اسے اغتباہ کیا اور گرفتار کرلیا اور اُسے اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ وڑیے کے پاس لایا گیا تو انہیں قبل کر دیا گیا اور اس نے فتنہ پرورلوگوں کورو کنے اورانہیں نصیحت کرنے کے لئے صلیب دیا چھرسلطان نے حصین اورابوزیان کی طرف جانے کا اشارہ کیا تو وه فوجول كرا تهروانه موااوراس في زغبه سعرب قبائل كوجع كيااوران من ساليك آوى ك وجى باقى شرايخ ديا اوراس نے حصین پر ملد کیا تو وہ جبل میطری میں قلعہ بند ہو گئے اور وزیرا پی فوجوں اور زعبہ کے صامی قبائل کے ساتھ میلاگی جانب ہے جبل پیطری پراتر ااوران کی نا کہ بندی کر لی اور سلطان نے ریاح کے اشیاح زوادوہ کولکھا کہ وہ جا کر قبلہ کی جانب سے تیطری کا محاصرہ کرلیں اور حاکم بسکر ہ احمد بن مزنی کوان کی امداد اور عطیات کے لئے لکھا اور مجھے بھی حکم ذیتے ہوئے لکھا کہ میں اس کام کے لئے ان کے ساتھ چلوں کیں وہ میرے یاس انتھے ہوگئے اور میں ۴ کے لئے ہو کے شروع میں ان کے ساتھ چلا اور ہم القطفا میں ان کی ایک جماعت کے ساتھ وزیر کے مکان میں جوٹیطری کے محاصرہ میں تھا اتر ہے پس اس نے ان کے لئے صدود خدمات بیان کیں اور ان پر جزاء کی شرط لازم کی اور میں القطفا میں اُن کے قبائل کی طرف واپس آ گیا اور انہوں نے جبل کےمحاصرہ میں ختی کی اور آنگیں ان کے اونٹوں اور سوار یوں سمیت اس کی چوٹی پر جانے کے لئے مجبور کر دیا پس ان کے اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہو گئے اور ہر جانب سے محاصرہ ہوجائے کے باعث ان کا دل تنگ ہو گیا اور بعض نے خفیہ طور پر تابعداری کرنے کے بارے میں خط و کتابت کی اس وہ ایک دوسرے پرشک کرنے لگے اور وہ رات کو جبل سے بھاگ گئے اور ابوزیان بھی صحرا کو جاتے ہوئے ان کے ساتھ شا اور وزیران کے بقیہ سامان سبیت جبل پر قابض ہو گیا اور جب وہ اپنے صحرائی مامن میں پنچے تو انہوں نے ابوزیان کے عہد کونو ڑ دیا اور وہ جبال غمر ہ میں چلا گیا اور ان کے اعیان' تلمسان میں سلطان عبدالعزیز کے پاس آئے اور دوبارہ اس کی تابعداری میں آگئے تو اس نے ان کی تابعداری کو قبول کیا اور انہیں ان کے اوطان میں واپس بھجوا دیا اوروز سلطان کے علم کے مطابق اولا دیجیٰ بن علی بن سباع کے ساتھ دی اطاعت ادا کرتے ہوئے ابوزیان کوجبل غمر ہ میں پکڑنے کے لئے گیا' کیونکہ عمر ہ ان کی رعایا تھے پس ہم اس کام کے لئے گئے مگر ہم ئے اُ سے ان کے ہاں نہ پایا اور انہوں نے جمیں بتایا کہ وہ انہیں چھوڑ کر وار کلاشہر کی طرف چلا گیا ہے جوایک صحرائی شہر ہے اور وہ وار کلا کے حاکم ابو بکر بن سلیمان کے ہاں اترا' پس ہم وہاں سے واپس آ گئے اور یجیٰ بن علی کے لڑ کے اپنے قبائل کی طرف چلے گئے اور میں بسکر ہ میں اپنے اہل کے پایں واپس آ گیا اور اس بارے میں جو بھے ہوا اس کے متعلق میں نے سلطان سے گفتگوگی اور میں اس کے احکام کے انتظار میں تھبر گیا یہاں تک کداس نے مجھے اپنے دارالخلافے میں بلالیا اور میں اس کی y which are given in

مغرب اقصیٰ کی طرف واپسی

اور جب میں شاوم غرب سلطان عبد العزیز کی مشابعت میں لگا ہوا تھا جیسا میں نے اس کی تفاصیل کا ذکر کیا ہے اس

سلطان کی جائب سے اکثر عطاج انہیں ملتی تھی وہ الزاب کے تیم تھا اور ریاح کی باگ ڈور بھی اس کے ہاتھ میں تھی اور سلطان کی جائب سے اکثر عطاج و انہیں ملتی تھی وہ الزاب کے تیم تھا اور ریاح کی باگ ڈور بھی اس کی طرف رجوع کر ہے تھے جائز کی جائب سے اکثر عطاج و انہیں ملتی تھی وہ الزاب کے تیم تھی چلانے کے بارے میں حسد پیدا ہوا اور اس کا سینہ کینے سے بھڑک اٹھا اور وہ اپنے جنون اور تو ہم میں پورا اتر ااور چھل خور اس کے کان میں جو جھوٹی اور اختلائی باتیں کا سینہ کینے سے بھڑک اٹھا اور وہ اپنے جنون اور تو ہم میں پورا اتر ااور چھل خور اس کے کان میں جو جھوٹی اور اختلائی باتیں گا اور اس ان اس نے آئیں جو سلطان کے باتی پہنچا دیا تو اس نے اس کی مائی اور اسے ایک مرض لاتی بسکرہ سے اٹل واولا در کے ساتھ الاور بھی میں مغرب اور ہا ہو کے مضافات میں سے ملیا نہ پہنچا تو جھے اس کی وفات کی اطلاع ملی ٹیز مید کہ اس کا بیٹا ابوسعیہ تھا اور ہو ہم کی نظا در جو نہی میں مغرب اور وہ اس اور ہی ہیں بہنچا تو جھے اس کی وفات کی اطلاع ملی ٹیز مید کہ اس کا بیٹا ابوسعیہ مائے ہو تا ہوں کی کافلت میں امیر مقرر ہوا ہے اور وہ اس سے میانہ کے مطاف کے قبائل کی طرف کوچ کر گیا اور ہم یعقوب بن موئی کے لڑکوں کے مؤل کو سے جو اس کے اس کے اس کے طرف کوچ کر گیا اور ہم یعقوب بن موئی کے لڑکوں کے ہاں اس کے جو موسوید کے فلاموں میں سے تھا پس میں اس کے ساتھ عطاف کے قبائل کی طرف کوچ کر گیا اور ہم یعقوب بن موئی کے لڑکوں کے ہواں کے امراء بیں سے تھا پس میں اس کے ساتھ عطاف کے قبائل کی طرف کوچ کر گیا اور ہم یعقوب بن موئی کے لڑکوں کے ہواں کے امراء بیں سے تھا ور اس کے انتخاب کے مقال کی سے جو ان کے امراء بیں سے تھا ور اس کے اس کو میں آئی کی جو بید کے اس کو اس کے اس کی تو ہوں کی اس کے اس کی ہور ہیں ہوں کی کو بی کرائوں کے کہتے ہوں کی اس کے امراء بیں سے تھا ور اس کے ان وی کو بی کرائوں کے کو گی کو بی کرائوں کے کہتے ہوں دیں اس کی کھر کے امراء ہیں سے تھا ور اس کے لیے جو سویل کی کی کو بی کرائوں کے کہتے ہوں کی کو بی کرائوں کے کہتے ہوں کی کرائوں کے کہتے ہوں کی کرائوں کے کہتے ہوں کی کرائوں کے کہتے ہوں کی کرائوں کے کہتے ہوں کی کرائوں کی کو کرائوں کے کہتے ہوں کی کرائوں کے کہتے ہوں کرائوں کے کرائوں کی کرائوں کی کرائوں کی کرائوں کی کرائوں کو کرائوں کی کرائوں کی کرائوں کیا کر کرائوں کو کرائوں کرائوں کر کرا

علی بن حسون کی فوجوں کے سماتھ آمد: پھر کے دنوں کے بعد علی بن حسون اپنی فوجوں کے ساتھ ہمیں آ ملا اور ہم سب صحرا کے داستے مغرب کی طرف کوج کر گئے اور سلطان کی دنات کے بعد الاحمواب خصوا کی مقام عز است سے جو تیکوارین میں تھا تلم سال کی طرف واپس آ کراس پر اور اس کے دیگر مضافات پر جا بش ہوگیا اور اس نے بنی یغور کوجو پہاڑی میں عبیداللہ کے شیون تیں اشارہ کیا کہ وہ ہمیں اپنی ملک کی صدود پر وادی صاب کے رائے بروکیں پس انہوں نے ہمیں روکا پس پھوٹوگ اپنے کے شیون تیں اشہوں نے ہمیں روکا پس پھوٹوگ اپنے کوٹیوں تا اور بہت سے سواروں کو بیادہ کردیا اور میں بھی ان بھر اس کی طرف کیا اور بہت سے سواروں کو بیادہ کردیا اور میں اس طاب کی طرف بھی اور ہیں اس کے حجامیں ہے بال و پر ہوکر رہ گیا بہاں تک کہ میں سواروں کو بیادہ کردیا اور ہیں اس کی اور بیر بانی ہوئی جے بیان نہیں کیا جا سکتا اور تداس کا مشکر بیادہ کردیا اور ہیں اس کی اور میر اس کی حجادی الاقول میں فاس میں وزیر ابو بکر اور اس کے عمادی الاقول میں فاس میں وزیر ابو بکر اور اس کے عمادی الاقول میں فاس میں وزیر ابو بکر اور سلطان الوسالم کے اندلس سے گزرتے وقت جمل موجو میں اس کے باس کی تھی جب وہ اپنی تھو ہوں کی حوسر سے مقال سے بھی میں مالوں کی بال بھی تا بال تعربی کی حوسر سے مقال کے بیاں بھی تا بل تعربی کی حوسر سے مقال کے بیان ہو چکا ہے بالی میں وزیر نے بھی سے میں مور کی اور میر کی واور میں اس کی بال بھی تا بل تعربی کی ووسر سے مقال کے بال بھی تا بل تعربی کی موسر کی مارہ کی کی دور میں اس کی عوسر میں اور میر دی کا موسم گزرگا ۔

کر اضافہ کر دیا اور میں ان کی حکومت میں بڑی عزت و شرف کے مقام پر رہا اور سلطان کے ہاں بھی تا بل تعربی میں میں موسر کی موسم گزرگا ۔

مراضافہ کر دیا اور میں ان کی حکومت میں بڑی عزت و شرف کے مقام پر رہا اور سلطان کے ہاں بھی تا بل تعربی میں موسر کی موسر کی موسم گزرگا ۔

مراضافہ کر دیا ور میں ان کی حکومت میں بڑی عزت و شرف کے مقام پر رہا اور سلطان کے ہاں بھی تا بل تعربی میں میں موسر کی موسر کر رہا و

وز بر ابو بکر بن غازی اور سلطان ابن الاحمر کے در میان منافرت کا پیدا ہونا: اور وزیر ابو بکر بن غازی اور سلطان ابن الاحر کے در میان ابن الخطیب کی وجہ ہے اور ابن الاحر نے اسے جوان سے دور کرنے کی وعوت دی تھی'

اوں ہیں مدوق اور وزیر نے اس سے برامنایا اور دونوں کے درمیان فضا تاریک ہوگئ اور وزیر بنی احمر کے ایک القرابۃ کو
تیار کرنے میں لگ گیا تاکہ دواس کے ذریعے مشغول کر دے اور این الاحم' عبدالرحمٰن بن ابی یفلوس کو جوسلطان ابوعلی کا بیٹا تھا
اور وزیر مسعود بن رحو بن ماسی کور ہا کرنے کا مشاق ہوا جنہیں سلطان عبدالحزیز کے زمانے میں اس نے قید کیا تھا اور اس نے
ابن الخطیب کو اس بارے میں اشارہ کیا جب وہ اندلس میں ان دونوں کی وزارت میں تھا پس اس نے اب دونوں کور ہا کر دیا
اور انہیں مغرب میں حکومت کی جنتو کے لئے بھیجا اور ان دونوں کو بحری بیڑے میں سواحل عساسہ کی طرف بھی دیا ہی وہ وہ ہاں
اترے اور قبائل بطویہ میں بینچ گئے اور وہ ان کے اردگر دجع ہوگے اور امیر عبدالرحمٰن کی دعوت کے ذمہ دار بن گئے۔

¥19

غرناط سے اندلی فوجوں کے ساتھ ابن احرکی آمد اور ابن احرغ ناط سے اندلی فوجوں کے ساتھ آیا اور جل الفتح يراتر ااوراس كامحاصر ه كرليا اوراس كي اطلاع وزير ابو بكر بن عازي كو پنجي جو بني مرين كي دعوت كا قائم كرنے والا تقابيل اس نے ای وقت اپنے عمر (ادمحمہ بن عثان بن الکاس کوسیتہ کی طرف اپنے ان محافظوں کی مدد کے لئے بھیجا جو جبل میں مقیم تھے اورخودوہ فوجوں کے ساتھ امیر عبدالرحمٰن سے جنگ کرنے کے لئے بطوبیآیا پس اس نے دیکھا کہ اس نے تا ڈاپر قبضہ کرلیا ہے تواں نے اس کا محاصرہ کرلیان سلطان عبدالعزیز نے اپنے باپ کے بیٹوں کے پھینمائندہ جوانوں کوجمع کیااورانہیں طنجہ میں قید کر دیا لیں جب محمر بن الکاس سے آیا تو اس کے اور ابن الاحر کے درمیان خط و کتابت ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے پر عاب کیا اور ابن الاحرنے اپ جسرے تخت خالی کروانے اور سعید بن عبدالعزیز جیسے بیجے کوجس کے ابھی وانت بھی نہیں ٹوٹے تھے امیر مقرر کرنے پر سخت ملامت کی پس محد نے اس کی رضامندی جابی اور اس سے درگز رکرنے کا مطالبہ کیا لیں ابن الاحرنے اسے آمادہ کیا کہ وہ طبحہ میں مجتزی ایک بیٹے کی بیعت کرے اور وزیر ابو بکرنے بھی اسے ایسی ہی وصیت کی تھی کہ اگر امیر عبد الرحمٰن کی طرف ہے اس پڑنگی ہوجائے تروہ ان بیٹوں میں ہے ایک کی بیعت کر کے اس سے علیحد ہ ہو جائے اور محرین الکاس کوسلطان ابوسالم نے اپنے بیٹے کا اس کی حکومت کے زمانے میں وزیر بنایا تھا پس وہ جلدی سے طنجہ آپاوراس نے سلطان احمد بن سلطان ابوسالم کواس کے قیدخانے سے نکالا اوراس کی بیعت کی اوراسے سبعہ لے گیا اور ابن الاحركواس كاتعارف كراتے ہوئے لكھااوراس سے اس شرط پر مدوجا بني كدوه اس كے لئے جبل افتح سے دستبر دار ہوجائے گا۔ لیں اس نے اس کی حب منشا سے مالی اور فوجی مدودی اور جبل الفتح پر قابض ہو گیا اور اسے اپنے محافظوں سے بھر دیا اور احمد ین سلطان ابوسالم نے اپنے باپ کے بیٹوں سے ان کے قید خانے میں معاہدہ کیا تھا کدان میں سے جس کو حکومت ملے وہ باقیوں کو اندلس بھوادے پس جب اس کی بیعت ہوئی تو اس نے ان سے عہد پورا کیا اور ان سب کو بھوا دیا لیاں وہ سلطان ابن الاحركے بان ازے اوران نے انہیں فوق آ مرید كہا اوران كے وظفے عن اضافہ كرويا اور بيسارى فروز ير ابو بكر كواك كى جگہ ير جهان وه امير عبدالرحن كا محاصره كے ہوئے تھا پہنچ گئ اور وہ اپنے عم زاد كے فعل سے مضطرب اور بے چين ہو گيا اور دارالخلافے كى طرف لوث آيا اور فاس كے كدية العرائس ميں پڑاؤ كرليا اور اپنے عم زاد محمد بن عثان كور همكى دى توان ف عذر کیا کہاں نے اس کی وصیت پڑمل کیا ہے پس وہ غصے سے بھڑک اٹھااورا سے دھمکایا اوراس کے درمیان اختلاف کی خلیج وسیج ہوگئی اور محمہ بن عثان اپنے سلطان اورا ندلسی فوج کے ساتھ کوچ کر گیا اور مکناسہ پرجھا نکلنے والے جبل زرہون پراتر ااور وہاں پڑاؤ کر آباا دروہ اس کے اردگر دجمع ہو گئے اور وزیرا بوبکران کی طرف بڑھا اور پہاڑ پر چڑھ گیا پس انہوں نے اس سے

عاریخ این خلدون برای اورود دار الخلافے کے باہراہے مقام کی طرف والیس آگیا۔

سلطان ابن الاحمر كي محمد بن عثان كو وصيت اور سلطان ابن الاحرف محمد بن عثان كوصيت كي حلى كه وه امير عبدالرطن سے مدد ما ملکے اور مغرب کے مضافات میں اس سے حصد داری کرے اور اسے اپنے لئے مخصوص کرے پس محربن عثان نے اس کے ساتھ اس بارے میں خط و کتابت کی اور اسے بلایا اور اس سے مدوطلب کی اور ور مارین عریق آن کے اسلاف کا ڈوست تھا نیز اس کے اور وزیر ابو بکر کے درمیان فضا تاریک ہو چک تھی کیونکہ اس نے اس سے جب کہ وہ تا زا کا محاصرہ کئے ہوئے تھا امیر عبدالرحن کے ساتھ صلے کے متعلق پوچھا تھا تو وہ رک گیا تھا اور اس نے اس پر اس کے ساتھ سازش كرنے اور اس سے ہدروی كرنے كالزام لگايا پس اس نے اسے گرفتار كرنے كاعز م كرليا اور اس كے ایک جاموس نے اسے خفیہ طور پریتا دیا تو وہ رات کوسوار ہو کرمعقل کے حلیف قبائل کے پاس چلا گیا جوامیر عبدالرحمٰن کے مدد گار تھے اور ان کے سَاتھ بَنی درتاجن کا سَر دارعلی بنعمرا ابو یغلانی بھی تھا جس نے دزیر بن غازی کے خلاف بغاوت کی تھی اورسوں چلا گیا تھا پھر صحرایل ان حلیفوں کی طرف چلا گیا اور ان کے درمیان رہ کرامیر عبدالرحن کی دعوت کو قائم کرنے لگالیس وتر مار وزیر ابو بکر کے پھندے سے فی کران کے پاس آیا اور انہیں اس بات پراکسایا جس میں وہ لگے ہوئے تھے پھر انہیں سلطان احمد بن ابی سالم اوراس کے وزیر محربن عثان کی اطلاع ملی اوران کے پاس امیر عبدالرحن کا پلجی انہیں بلانے آپاوروہ تا زامے لکلا اور ان سے ملااوران کے درمیان اترااور وہ سب کے سب سلطان ابوالعباس کی امداد کے لئے کوچ کر گئے اور صفر وی پینچ گئے پھر سب کے سب وا دی النجامیں جمع ہوئے اور اپنے معالیٰے کے بارہ میں باہمی معاہدہ کیا اور دوسرے دن ہرکوئی اپنی جان سے تیار ہو گیا اور وزیر ابو بکر ان سے جنگ کرنے کے لئے آیا گرائی نے اس کی سکت نہ پائی اور شکست کھا کر بھاگ گیا اور جدید شہر میں جھپ گیا اورلوگ اس کا محاصرہ کرتے ہوئے کدیۃ العرائس ٹل خیمہ زن ہو گئے دیے بیدالفطر ۵ پر کے پیوکا واقعہ ہے پس انہوں نے تین ماہ تک اس کا محاصرہ کئے رکھااور اس کی ٹا کہ بندی کردی یہاں تک کہ محاصرہ نے وزیراور اس کے ساتھیوں کو مصیبت میں ڈال دیا پس اس نے مقرر کر دہ بچے سعید بن سلطان عبدالعزیز کے عنول کرنے اور اس کے اپنے عم زا دسلطان ابوالعباس کے پان جانے اوراس کی بیت کرنے کی شرط پرسلے کوشلیم کیااورسلطان ابوالعباس اورامیر عبدالرحن نے وادی النجاء میں ملاقات پرایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرنے کا معاہدہ کیا تھا نیز ریا کہ مغرب کے بقید مضافات میں حکومت سلطان ابوالعباس کی ہوگی اور امیر عبد الرحن کے لئے سجلما سهٔ درعه اور وہ مضافات ہوں گے جواس کے دا داسلطان ابوعلی کے پاس تنے جوسلطان ابوالحن کا بھائی تھا پھرمحاصرہ کے ایام میں امیر عبدالرحمٰن کو پچے معلوم ہوااور و مراکش اوراس کے مضافات کی جبتی میں تیز ہو گیا۔ پی انہوں نے پچھ تو قف کیا اور اس کے متعلق اس پیشمیل نتی تک شرط لازم کی اور جب سلطان ابوالعباس اور وزیر ابو بکر کے درمیان بات طے ہوگئ اور وہ جدید شیرے اس کے پاس گیا اور اس کے مقرر کردہ سلطان کو جو ایک بچه تفامعزول کردیا۔

سلطان ابوالعباس کی دارالخلافہ میں آمد: اورسلطان ابوالعباس ا بحصے کے قارین دارالخلافہ میں آیا اورامیر عبدالرحن تیزی کے ساتھ چلا ہوا مراکش کی طرف کوچ کر گیا آورسلطان ابوالعباس اوراس کے وزیر محمد بن عثان نے اس کے بارے میں غور دفکر کیا اور اس کے تعاقب میں فوج بھیجی اور وہ اس کے پیچے وادی بہت میں بہتے گئے اور دن کا پچھ کم وقت اس

کے سامنے کھڑے رہے پھرڈ رکر پیچھے ہٹے اور اپنے جینڈوں کوسنجال لیا اور وہ مراکش چلا گیا اور اس کا وزیر مسعود بن ماسی اس سے اجازت لینے کے بعدا سے چھوڑ کر آ رام کرنے کے لئے اندلس چلا گیا ہی اس نے اس کام کے لئے اسے بھیج دیا اور اس نے مراکش جا کراس پر قبضہ کرلیا اور میں ۲ کے میں وزیر کے پاس آیا تھا اور اس وقت سے میں حکومت کی عزایات کے ز رسابیه فاس میں مقیم تھا اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے میں علم کی قر اُت وقد ریس میں لگا ہوا تھا' پیں جب سلطان ابوالعباس اورامیرعبدالرحن آئے اورانہوں نے کدیتہ العرائس میں پڑاؤ کیا اوراہل حکومت کے فقہاء کا تب اور سیاہی ان کے پاس کئے اوراس نے بغیر کسی ٹالپندیدگی کے سبالوگوں کومیج صبح دونوں سلطانوں کے دروازوں پر جائے کی اجازت دی اور میں بیک وقت دونوں کے پاس میج کوجاتا تھا اور میرے اور وزیر محد بن عثان کے درمیان جوبات تھی اس کاذکر پہلے گزرچکا ہے اور وہ میرے کیا ظاکا اظہار کرتا تھا اور مجھ ہے بہت ہے وعدے کرتا تھا اور امیر عبد الرحمٰن مجھ سے رغبت رکھتا تھا اور اکثر اوقات مجھے بلاتا تھا اورائے احوال کے بارے میں مجھ سے مشورہ کرتا تھا' پس اس وجہ سے وزیر محمد بن سلطان تنگ پڑ گیا اور اس نے اپنے سلطان کو پھڑ کا یا تواس نے مجھے گرفتار کرلیا اورامیرعبدالرحن نے اس بات کوسنا اوراہے معلوم ہوا کہ یہ مجھ ہے اس کا گناہ ہوا ہے تو اس نے قتم اٹھائی کہ وہ اس کے خیموں کوا کھاڑ دے گا اور اس نے اپنے وزیرِمسعودین ماس کواس کام کے لئے جیمچا تو اس نے دوہرے دن مجھے رہا کر دیا بھر نیسری بات بروہ دونوں الگ الگ ہو گئے اورامیر ابوالعباس دارالخلانے میں آیا اور امیرعبدالرحمٰن مراکش کی طرف چلا گیا اور بین ان دنوں خوفز دہ تھا پس میں نے آسفی کے ساحل سے اندلس جانے کے عزم ہے وزیر مسعود بن ماس کے ساتھیوں پراعثا دکرتے ، ویے اس لئے کہ مجھے اس ہے مجت تھی امیر عبدالرحمٰن کے ساتھے ہو گیا اور جب مسعود واپس آیا تواس نے میرے عزم کوموڑ دیا اور ہم سیف کے نواح میں وتر مارین عریف کے محکانے پر گئے تا کہ دہ حاتم فاس سلطان ابوالعباس کے پاس اندلس جانے کے لئے وسید داور ہم سلطان کے داعی کواس کے ہاں ملے اور ہم فاس تك اس كے ساتھ كے اوراس نے ميرے كام كے بارے بيل اس سے احازت لى اوراس نے ٹال مٹول كے بعداوروز برتھ بن عثان بن داؤد بن اعراب اور حکومت کے آ دمیوں کی ناپندید گی کے باد جود مجھے اجازت دی اور جب سلطان ابوجمونے تلمسان سے کوچ کیا ، کی بھائی اس کوچھوڑ کر بلا دز غبہ سے سلطان عبدالعزیز کے یاس آ گیا تھا اوراس کی خدمت میں لگ گیا تھا اوراس کے بعداس کے بیٹے سعید کی خدمت میں لگ گیا تھا جیے اس کی جگہ مقرر کیا گیا تھا اور جب سلطان ابوالعہاس نے جديد شرير تبضه كيا توجما كي نے تلمسان جانے كي اجازت وے دى اوروہ سلطان ابوحو کے پاس آيا تواس نے دوبارہ اسے اپنی خفیه خط و کتابت برمقرر کردیا جیسا که وه اس کی حکومت کے آغاز میں مقرر تھا اور مجھے اس نے اس کے بعد اجازت دی تو میں قرار دسکون کے ارادے ہے اندلس جلا گیا ہماں تک کروہ حال ہوا جس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی۔

اندلس کی طرف دو باره روانگی ٔ پھرتلمسان

کی طرف رواگی اور عرب قبائل کے باس

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ حشاد وازدیم

# پنجنا اور اولا دِعریف کے پاس قیام کرنا

اؤر میں نے حاکم فاس سلطان ابوالعباس کے بگر جانے اور امیر عبدالرحن کے ساتھ جانے پھرا ہے جھوڈ کر بھا گئے اور علم سیکھنے کے ازادے سے اپنے اندلس واپس جانے کے لئے وسیلہ تلاش کرنے کے لئے وتر مار بن عریف کے پاس جانے کا واقعہ بیان کیا ہے پس میکام مکمل ہوا اور زکاوٹ کے بعد اس میں امداد ہوئی اور میں رہے الاوّل الام میر اندلس گیا اور سلطان مجھے حساب وستورع نے کے ساتھ ملا۔

اور میں نے فاس کی طرف مبارک باوے لئے جاتے ہوئے جبل الفتح میں ملطان ابن الاحرک کا جب الوعبداللہ بن ذمرک سے ملا قات کی جوابن الخطیب کے بعداس کا کا تب بنا تھا اور وہ اپنے بڑی بیڑے میں سبتہ کی طرف گیا اور میں نے اُسے اپنے اہل اور اولا وکوفر نا طرلے جانے کی وصت کی پس جب وہ فاس پہنچا اور اس نے میرے اہل سے لے جانے کے متعلق بات کی تو وہ بگر بیٹھے اور انہیں اندکس میں میر اعظہر نا برا لگا اور انہوں نے الزام لگایا کہ میں ایر الراض نا برا اوقات سلطان ابن الاحرکو اور انہوں نے الزام لگایا کہ میں امر عبد الرحمٰ نو کی طرف رغبت کرنے پر اکساتا ہوں اور انہوں نے جھے پر الزام لگایا کہ میں امر عبد الرحمٰ نول کے متعلق بول ہوں اور انہوں نے بھی پر الزام لگایا کہ میں امر عبد الرحمٰ نول کے متعلق کی کہ وہ چھے ان کے بیاس والی کردے والے سلطان کے گئار ہے گیا اور انہوں نے ایس اور انہوں نے اس اس نے مطالبہ کیا کہ وہ بھی تعلمان کے گئار ہے گیا اور انہوں نے اس کے مواج کی انہوں نے اس کے مواج کی اور انہوں نے اس کے مواج کی اور انہوں نے اس کے مواج کی اور انہوں نے اس کے مواج کی اور انہوں کے اور انہوں نے اور انہوں نے جو کی نور اور انہوں کے اور انہوں کے دور انہوں کے اور انہوں کے مواج کی انہوں کے اور انہوں کے مواج کی انہوں کے اور انہوں کے مواج کی انہوں کے مواج کی انہوں کے اور انہوں کے مواج کی انہوں کی انہوں کے مواج کی انہوں کے اور انہوں کی انہوں کے اور انہوں کی انہوں کی برائی کے اور انہوں کی برائی کی کرائی کی انہوں کے اور انہوں کی انہوں کے اور انہوں کی انہوں کی برائی میں ان میں سے قدر کرائیوں کی مواج کی انہوں کی انہوں کی مواج کی انہوں کی انہوں کی مواج کی انہوں کے کہوں کی انہوں کی مواج کی مواج کی کرائی کی انہوں کے کہوں کی انہوں کی مواج کی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کر کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کر کرائی کرائی کرائی کر کرائ

این الخطیب کافتل : اوراین الخطیب کواس کے قید خانے میں گردیا گیا اور جب این مائی سلطان این الاجر کے پاس آیا اورانہوں نے اسے سلطان این الاجر کے پاس سامنے پیش کردیا تو وہ اس بات سے خوفز دہ ہوگیا اوراس نے میر بے کنار بے کی طرف جانے میں ان کی ید د کی اور میں حمین سامنے پیش کردیا تو وہ اس بات سے خوفز دہ ہوگیا اوراس نے میر بے کنار بے کی طرف جانے میں ان کی ید د کی اور میں حمین میں از الور میر بے اور سلطان الوجو کے درمیان فضا تاریک ہو پی تھی کیونکہ میں الزاب میں عربوں کو اس برج طالبا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پی اس کیا تو اس نے میر سے میں تھر نے کی طرف اشارہ کیا چرخم بن عربی اس کیا تو اس نے میر سے الزاب میں میں اور اس نے میر سے بارے میں تفاص بینا ہور میں بارے میں تفاص اور میں بارے میں تفاص اور میں بارے میں میں اور میں کی اشاء حس میں تفاص کی اس کے بارے میں مشورہ کرنے اور ان سے دوئی کرنے کی خرورت محسوں موئی پس اس نے مجھے باران میں اس نے میں اس کی بات کو قبول کر لیا اور سے سے کوئکہ میں نے اسے کا میکھا کو تی میں اس نے بی تھے سے اور میں نے ابی کی جول کر لیا اور میں نے اسے کوئکہ میں نے اسے خلوت اور انقطاع پر ترجیح دی تھی اور میں نے بظاہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کے بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطام رہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطام رہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کے بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطام رہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطام رہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطام کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطام کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطام کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطام کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطام کو کوئی کوئک کی سے میں کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطام کی کوئک کی میں کوئک کی خواد کوئک کی میں نے بیان کی بارے میں کوئک کی خواد کی خواد کی خواد کوئک کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی کوئک کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کوئک کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد ک

سرخ ابن خدون المسان سے مسافر بن کر نکلا اور بھی پہنے گیا گیل میں وائیں جانب منداس کی طرف پھر گیا اور جبل کر ول کے سامنے اولا و اسلمان سے مسافر بن کر نکلا اور بھی پہنے گیا گیا تو وہ جھے عزت اور شحائف کے ساتھ ملے اور بیل کی روز تک ان کے درمیان تھرار ہا یہاں تک کہ انہوں نے تکسیان میں میرے اہل اور بچوں کے بارے میں پیغام بھیجا اور سلطان کے پاس نہایت شان دار طریق سے میرے بارے میں معذرت کی کہ وہ اس خدمت کے اوا کرنے سے عاجز ہے اور انہوں نے تھے میرے اہل سیت قلعہ اولا دسلا میں میں اتا را جوان بلاوی تی توجین میں ہے جوان کے لئے سلطان کی جاگیر ہیں گئی میں وہاں چار سال تک شواغل سے علیحہ گی اختیار کرے تھرار ہا اور میں نے وہیں اس کتاب کی تالیف شروع کردی اور میں نے اس جیب طریق پر مقدمہ کو سے علیحہ گی اختیار کرکے تھرار ہا اور میں نے اس خلوت میں راہ پائی تھی ایس میں گرچ کیا اور اس کے بعد تو تس کی طرف واپسی ہوئی جیسا کہ ہم کمل کیا جو تو تھی تو تو گی جیسا کہ ہم کی کہ میں نے اس کا محمن نکال لیا اور میں نے اس کے سائ کو جمع کیا اور اس کے بعد تو تس کی طرف واپسی ہوئی جیسا کہ ہم کیان کرس گے۔

# تونس میں سلطان ابوالعباس کی طرف واپسی

اور جب میں اولا دعریف عے قائل میں قلعہ ابن سلامہ میں اتر ااور ابو بکر بن عریف کے اس محل میں تھمرا جس کی وہاں اس نے حدیندی کی تھی اور وہ سب سے جربوراور قریب تر جگتھی پھروہاں میراقیام لمباہو گیا اور میں مغرب اور تلمسان کی حکومت سے خائف تھا اور اس کتاب کی تالیف ٹی اگا ہوا تھا اور میں اس کے مقدمہ سے فارغ ہو کرع بول بربریوں اور زنا تذکے حالات تک پہنچ چکا تھا اور میں ان کتابوں اور دوادین کے مطالعہ کی طرف دیکھنے لگا جوصرف شہروں میں ہی پائی جاتی ہیں حالا نکہ اس ہے قبل میں بہت کچھا ہے جافظے ہے ہی تکھوا چاہ خااور میں نے تنقیح کوشیج کاارادہ کیا پھر مجھے ایک مرض لاحق ہو گیا اورا گرفشل الّٰی اس کا مّد ارک نہ کرتا تو وہ طبعی حد ہے بڑھ جاتا چین میر امیلان سلطان ابوالعباس ہے گفتگو کرنے اور تونس کی طرف کوچ کرنے کی طرف ہو گیا جہاں میرے آباء کی قیام گاہ اور آن کے ساکن آثار اور قبور تھیں کیں میں نے سلطان کی اطاعت کی طرف واپس جانے اور اس ہے گفتگو کرنے کے بارے میں جلدی کی اور ابھی زیادہ عرصتہیں گز راتھا كداس كى طرف ہے آنے كى اجازت كاخط آگيا ہي سفر كے لئے حركت شروع ہوگئ اور ميں دياح كے صحرات احجي عربوں کے ساتھ اولا دعریف کے ہاں ہے کوچ کر گیا جو منداس میں غلہ تلاش کیا کرتے تھے اور ہم نے رجب • 12ھ میں کوچ کیااورالدوس تک جوالزاب کی اطراف میں ہے صحرامیں چلے چرمیں پیقوب بن علی کے مدد گاروں کے ساتھ اکٹل کی طرف گیااور میں نے انہیں فرفار کی اس جا گیرمیں پایا جس کی حد بندی اس نے الزاب میں کی لیجی لیان ان کے ساتھ کوچ کر گیا بہاں تک کہ ہم قنطینہ کے میدان میں اس کے پاس ازے اور اس کے ساتھ حاکم قنطینہ امیر ابراہیم بن سلطان ابوالعیاس بھی اپنے خیمہ گاہ اور پڑاؤ میں موجود تھا' این میں اس کے پاس حاضر ہوا اور اس نے مجھے رضامندی سے بڑھ کر اینے حسن سلوک اورعزت سے حصہ دیا اور مجھے قسطینہ جانے اور میرے اہل کواپنے احسان کی کفالت میں تھیرانے گی اجازت دی تا کہ میں تھم کراس کے باپ کے حضور پہنچ جاؤں اور لیقوب بن علی نے میرے ساتھ اپنے بھینچ ابودینار کواس کی قوم کی اک جماعت کے ساتھ بھیجا۔

ابن خلدون كا سلطان ابوالعباس كے باس جانا: اور ميسلطان ابوالعباس كے باس جلا كيا اوروه ان دنوں فوجول كساته وتنس سے بلاد الجريد كي طرف كياتها تا كدان كيشيوخ كوفتند كے ان تختوں سے اتارے جن يروه براجمان تھے پس میں اسے سوسہ کے باہر ملاتو اس نے مجھے خوش آ مدید کہاا در مجھے مانوس کرنے میں کوئی گوتا ہی نہ چھوڑی اور اپنے امور مهمه میں مجھ سے مشورہ کیا پیراس نے مجھے تونس واپس ججوا دیا اور وہاں اپنے نائب کو جواس کا غلام فارج تھا اشارہ کیا کہوہ گھراور وظیفہ اور جارہ مہیا کرے اور بہت احسان کرے پس میں اس سال کے شعبان میں تونس چلا گیا اور سلطان کی عنایت ے بوے آ رام اور آسائش میں رہا اور میں نے اہل اور اولا دکواطلاع بھیجی اور میں نے اس آسائش کی چراگاہ میں ان کو اکٹھا کردیا اور سفرختم کردیا اور سلطان کی غیر حاضری طویل ہوگئی یہاں تک کہاس نے بلا دالجرید کوفتح کرلیا اور ان کی جماعت نواح میں چلی گئ اوران کے سردار یجیٰ بن بملول بھی چلا گیااورا پنے دا مادا بن مزنی کے ہاں اتر ااور سلطان نے بلا دالجر پدکو اینے بیٹوں میں تقلیم کردیا پس اس نے اپنے بیٹے محمد المخصر کوتو زر میں اتارااور نفطہ اور نفزادہ کواس کے مضافات میں شامل . کیا اوراینے بیٹے ابو بکر کو قفصہ میں اتارا اور مظفر ومنصور ہو کرنونس کی طرف واپس آ گیاپس وہ میرے پاس آیا اور اس نے ا پنی ہم نشین اور خلوت کے مشورے کے لئے مجھے قریب کیا جس سے ہمرازوں کو تکلیف ہوئی اور سلطان کے پاس چغلیاں کرنے میں مشغول ہو گئے مگروہ چفلیاں تاہما ب نہ ہوئیں اوروہ امام الجائع اور مفتی اعظم محمد بن عرفہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے اوراس کے دل میں جب سے ہماری شیوخ کی جالست میں مرتی میں ملاقات ہوئی تھی ایک الجھا ہوا نکتہ تھااوروہ اکثر اس پر میری فوقیت کا اظہار کرتا تھا اگر چہوہ مجھ سے عمر رسیدہ کی کہاں بیکتہ اس کے دل میں سیاہ ہو گیا اور اس کے دل سے الگ منہ ہوا اور جب میں تونس آیا تو اس کے اصحاب اور دیگر لوگوں اسے طالب علم مجھ پر ٹوٹ پڑے جو مجھے سے علمی استفادہ کرتا عا ہے تھاور میں نے اس بارے میں ان کی ضرورت بوری کردی تواسے یہ بات شاق گزری اور وہ ان میں سے بہت سوں کو بھگا تا چاہتا تھا مگر وہ نہ مانے تو اس کی غیرت شدت اختیار کر گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے پاس مرازوں کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے سلطان کے پاس میری چفلی کرنے اور مجھے ملامت کرنے ، اتفاق کیا اور اس دوران میں سلطان اس بارے میں ان سے اعراض سے رہااور اس نے مجھے پورے انہاک کے ساتھ اس کیا تاف کا مکلف کیا کیونکہ وہ علوم حالات اور فضائل کے حصول کا بڑا شائق تھا ہیں میں نے اس میں بربر اور زنانہ کے حال کھل کر لئے اور ووثوں حکومتوں کے طالات اور اسلام سے ماقبل کے جو حالات مجھ تک پہنچے میں نے انہیں لکھا اور میں نے ان کا ایک نسخ مکمل کر کے اس کی لا بسری میں بھیج دیا اور جن ہاتوں ہے وہ سلطان کو ہرا میختہ کرتے تھے ان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ میں اس کی مدح نہیں كرتا اور ميں نے شعروشا عرى كوبھى كلينتہ چھوڑ ديا تھا اور فقط علم كے لئے فارغ تھا اور وہ اسے كہتے كہ اس نے تيرى سلطنت كو حقیر بھتے ہوئے شعروشاعری کورک کیا ہے کیونکہ اس نے جھے شیل با دشاہوں کی بہت مدح کی ہے اور یہ بات بھے ان کے مرازوں میں سے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں جب میں نے اسے کتاب دی اور اے اس کے نام کا تاج پہنایا تو ال روز ميں نے اسے پرتصيدہ سايا جس ميں اس كى مدح سيرت اور فتو حات كا ذكر كيا اور شعر كے انتشاب نے معذرت كى اور كتاب كواس كي خدمت ميس تحفية جيج پراس كي نوازش چا بي تو ميس نے كہا:

'' کیا تیرے دروازے کے سوامسافر کے لئے کوئی امیدگاہ ہے یا آزرووں کے لئے بیڑھ جن ہے کریز

عارج ابن خدرون \_\_\_\_\_ حددوازه بم ملائل من المعالي من المعالي من المعالي من المعالي من المعالي من المعالي من الم

ہے دہ دنیا کا تھکا نداور آ رزوں کی چرا گاہ ہے اور بارش وہاں ہوتی ہے جہاں چیکنے والا بادل ہواور خواصورت بلند محلات ہوں جن کے سامنے ستاروں کے پھول تھکتے اور استھے ہوئے ہوں جہاں سفید خیے مہمان نوازی کے المنظرة الشائرة بالترامين في اطراف صندل (خوشبودارككري) في مهكتي بنول جبال عزت من كي الميران کے میدانوں میں رکھ ہواور سائیہ وجے یتلے نیزے لوٹاتے ہوں جہاں ایسے نیزے ہوں قریب ہے کہ ان کی کوی پلی اور دوسری بارخون بلانے کے بے تکالے لگ برے جہاں مردان کارزار کو گھوڑ سے سے روشن کی جگه دورتک جانے سے جھا دیں جہاں روش چمروں کوحیانے ڈھانیا مواوران کے پہلوؤں میں کشادہ روئی ، و کتی ہو جہاں شیرول باوشاہ اور وہ لوگ جمع ہوں کہ جن کے پڑوس میں رہنے اور ٹھکا نہ کرنے سے آ دی محقوظ ہو جاتا ہے مہدی کے پیروکار بلکہ توحید کے پیروکار مفصل خط لائے جنہوں نے اپنی عزت کی ممارات کوتقوی کی گ بنیاد پر بلند کیا ہے ان کے بلند کرنے اور بزرگی کی بنیا در کھنے کے کیا کہنے بلکدر حمان خدا کے مدد گاروں نے ان کی محبت کواس کی مخلوق کے دل میں ڈال دیا ہے پس وہ اس وجہ سے بلنداور فضیلت والے ہو گئے میں وہ ایسے لوگ ہیں جن کاباب ابوحفص ہے اور تجھے کون بتائے فاروق ان کا جداوّل ہے وہ ایسانسب ہے جیسے نیزے کی گانھیں ٹیڑھی ہوں اور ان کوسید جا کرنے والا آیا ہووہ زمانے کی جماعت کا سردار ہے گویا وہ فیمر کا تاج جو جا ندول سے جزا ہوا ہے وہ پرائے اور نے لوگوں پر فضلیت لے کیا اور اگر وہ امیر مقرر کرتے تو تو ان سے زیا ده عرت والداور فضل موتا اور انہوں نے منت سرحدوں کی چوٹیوں برعمارات بنا میں اور تیزی بلند محارت زیادہ مضبوط اور طویل ہے اور میں بلندیوں کے سمندر اس گھنے والے سے کہنا ہوں اور رات بڑی تاریک ہے اس نے تاریکی کےغولوں پرحملہ کیااوروہ ان سے نہیں ڈرنا اوراس کا نیز ہروشن چراغ ہے وہ نیز وں کے اوپر النے بلنے والا ہے گویاوہ خیال ہے جوبستر کی اطراف سے لگا ہوا ہے، وقسود کی کے راستوں سے کامیابی جا ہتا ہے اور دواس کی وہ مرمبزی جا ہتا ہے جس پر قحط نہیں آتا اور سوار یوں تو ام دے وہ ایک ایسے بخشش کرنے والے برقابویا چکی ہے جوآ سودہ آ دمیوں کی طرح دیتا ہے اور بہت دیتا ہے اس کے اخلاق کے کیا سمبے وہ بخشش میں كريم بے وہ باغ كى طرح بے جے عمدہ شاوا بى سلام كہتى ہے بدامير المؤمنين وين وونيا ميں مارے الم اور پتاہ گاہ ہیں یہ ابوالعباس بہترین ظیفہ ہیں اور اس کے اجھے خصائل جو نمایاں ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں وہ وشنوں کے غلبہ کے وقت اللہ سے مرد ما مگتا ہے اور اپنے رب کی مدد پر تو کل کرنے والا ہے وہ آزام کے ساتھ بلندیوں کی جانب بادشاہوں سے سبقت لے گیا ہے ادرا گروہ بلندیوں کی طرف سبقت کریں تو تو مالکوں ہے بلنداورا کمل ہے تواپے قدیم کے ساتھ ان کے قدیم کو قیاس کر لیں اس بارے میں امرواش ہے انہوں نے تہاری قوم کی اچھی ظرح اطاعت کی اوروہ دین کا نا قابل تکست کرا ہے تلمسان سے یو چھ جہاں ڈنا چھی موجود ہیں ان سے بل بنومرین بھی تھے جیسا کنقل کیا جاتا ہے اور اندلس سے اس کے شہروں کے متعلق پوچھ جب وہ مانوس اور اہل ہول کے تو مجھے بتا کیں گے اور مراکش اور اس کے محلات سے بوچھ ان کے کھنڈراٹ بوچے والے کوجواب دیں گے اے وفاوار باوشاہ جس نے دلوں کوجرویا ہے اور مثال بیان کرنے ہے بالا ہے اورزیاننے کی اچھی طرح ہلاکت ہوگئ ہے اس وہ زم پر گیا ہے حالا تکدوہ تھا مائدہ اور حاجز تھا اور اس کی تجزول أ

www.muha<u>m</u>madilibrary.com

سے جمعیت پریشان ہوجاتی ہے اور ان کی خلافت ضائع ہونے سے بلند ہوگی اور کلوق نے اسپے دلوں کو تیری طرف پھیردیا ہےاورانہوں نے تجھ سے اصلاح احوال کی امید کی ہے جب میں نے اس کے بلاوے کا جواب دیا تو جلدی سے جنگ اور مہلت دینے والے عزم کے ساتھ اس کے باس گیا اور میں نے نہ مزنے والے سراش كومطيع بنا ليا اور بهل ند ہونے والى مشكل كوآسان كرليا اور يس نے نافر مانى طبائع كو زم كراليا . اورجن حرم کوانہوں نے حلال کرلیا تھا اس سے انہیں ہٹاویا اورصولداوراس کی قوم کے حملہ سے ذویب دوڑ تا ہے اور معقل حملہ کرتا ہے اور مہلبل نے جس احسان کی ابتدا کی

ہےاہے بورا کرتا ہےاوروہ اس کے بعدمہلبل بناہے''

اس جگد صولہ سے مراد صولہ بن خالد بن حزہ اولا دابواللیل ہے اور ذویب اس کاعم زاد احمد بن حزہ ہے اور معقل عربوں کی ایک پارٹی ہے جوان کی حلیف ہے اور مہلہل 'بؤمہلہل بن قاسم ہیں جوان کے ہمسر اور مدمقابل ہیں پھروہ عربوں کے اوصاف کی طرف رجوع کرتا ہے۔

''لوگ ان کی شان ہے تعجب کرتے ہیں وہ صحرا میں رہتے ہیں اور ان کے قبیلے کومطیع سوار یوں نے پھینگ دیا ہے انہوں نے علاقوں پڑنید بلند کئے ہیں اوران کے پاس کم مودرازیشت گھوڑے اور کیکدار نیز ہیں اور ہر بلند اورسكريزون والے يانى كى طرف ياس راجمائى كرتى ہاوروه اس سے يانى يين بين وه ايا قبل بےجن ك پينے كى چيز سراب ہاوران كارنت ہوا ہے جے آئى بهادراور تلوار لئے جاتی ہے وہ قبيلہ چيل ہے میدان میں رہتا ہے اوران کے درے جدائی ، دوری ہے کہ وہ سفر کرجا نئیں یا آجا کیں اور وہ بادیشین ہونے کی وجہ سے بادشاہوں کوڈراتے تھے اور اب وہ استرو حال ہو گئے ہیں پس تو بدوی ہو گیا ہے اور آسودگی کی طرف توجینیں دیتا اور ندمحلات کے سائے میں پناہ لینا ج اور نہ بے ہودگی کرتا ہے اور بسااوقات تھے سے دو پہر مصافحہ کرتی ہے اور کبھی تو اس میں جھنڈون کے لہرائے سے سامیہ حاصل کرتا ہے اور جب بار یک کمر گھوڑ نے جنگ کے روز تا زہ خون کا جام دیتا ہے تو جہنانے سے وہ دوجہ مجام بلاتا ہے ہمار ہے ہتھیاروں کی جھنکار مزت کے معاملات میں ہوتی ہے ادراس تتم کے کاموں میں ان کا استعال بہت اچھا ہوتا ہے وہ صحراک اندرونے کو پھاڑ دیتے ہیں اور ضوبال مخروری آتی ہے اور ندان کی طرف جرار لشکر راہ یا سکتا ہے اور اس سے ا در پر فوجین اینا دامن تصیفی بین اور طویل گذم گول نیزون میں تیختر کے ساتھ جلتی بین اور جب بے بتھیا را وی عار بیتہ ہتھیار ما نگتا ہے تو وہ اس میں ہے ہر ہتھیار بند کے ساتھ انہیں مارتے ہیں اور ہر گندم گوں نیزے کے ساتھ جس کی ثبنی کیکدار ہوتی ہے اور ہر تلوار کے ساتھ جس کا کنارہ لٹکا ہوتا ہے یہاں تک کہ وج فوج منتشر ہو گئ اورانبیں بے وطن کرنے والے ہواتیزی کے ساتھ لے گئی اور وہ مصائب میں پڑ گئے پھر تیرے احسان نے انہیں ماکل کیا اور اس کے بعد وہ عزت کے لئے جھک گئے اور تونے الل جرید کو ٹاکام کر کے اکھیڑویا اور جن تعلقات کوانہوں نے قائم کیا تھا تو نے انہیں تو ڑو یا اور تو نے اس کے شہروں اور اس کی سرحدوں کو حکومت کے لے ایک ہار بنایا جوفتو حات کے ساتھ کھل جاتا تھا اس اونے نفاق کے پیدا ہونے کی جگہ کو بند کیا اور تیری تلوار کی وهارنیں اچٹی اور نہ تیراعزم رک سکتا ہے تونے ایک قابل خوف خود داری اور سیاست کے ساتھ اسے رو کا جو فرات کی طرح روال دواں ہے اور زمانداوراس کا مزواس کے لئے شیریں ہوگیا حالانکداس سے قبل اس سے تارخ این فلدون \_\_\_\_ هند دوا (دام

حظل بھی کڑوا ہوگیا تھا پی مخلوق ایک ہشیار بردگ اور خوش اخلاق ہا لک کے ساتھ جا ملی اور دلول نے رضامندی کے ساتھ اس کی مطابقت کی اور طفل و جوان اس میں برابرہو گئے اے مالک! زمانے اور زمانے کے لوگوں کوان کی امید سے بڑھ کرامن اور عدل مہیا کر بیوہ علاقہ ہے جس میں شغول بیابانی سے ڈراجا تا ہے اور نہ اس کے میدان میں بچوں والا شیر حملہ کرتا ہے اور بھٹ تیٹر کی جماعتوں کی طرح جماعتیں ہر وریوانے کو طوکر کے آتی ہیں اور انہیں تھی ہوئی کلائی والاخوفر دہ نہیں کرتا کیں وہ ذات پاک ہے جس نے تجھے سر بلند کیا اس نے آرزو دک کو بیدار کر دیا ہے اور بے زیور گردن کو دوبارہ زیور بہنا دیا ہے گویا دنیا ایک دلہن ہے جو خوصورتی کے طوں میں نا زوادا سے چلتی ہے اور اس کے عدل سے شہروں کے زمیں دوز قید خانے کھلے میدان بن گئے ہیں اور ان میں کوئی بھول تھلیاں نہیں اور اس کے عدل سے شہروں کے زمیں دوز قید خانے کھلے میدان اس نے میری نگاہ ہے تجاب اٹھادیا ہے اور اس نے تیکھ دھیقت کود کھ کیا ہے۔

اوراس کی مدح سے عذر کرنا ہوا کہتا ہے:

اے میرے آقا میری سوچ کم ہوگئ ہے اور طبع کند ہوگئ ہے اور ہرچیز مشکل ہوگئ ہے اور ہر پیز مشکل ہوگئ ہے اور میں رات
خائن کو پانے کے لئے بلند ہرت ہے اور ان کے ادارک سے رکتی ہے اور الگ تھلگ ہوجاتی ہے اور میں رات
جرابی طبیعت سے کشاکش کرتا رہا ہوں اور وہ رواں ہونے کے بعد گہری ہوجاتی ہے اور میں اس حال میں
شب گرارتا ہوں کہ کلام میرے دل میں نہان میدا کرتا ہے اور نظم اور تو انی بھائے پھرتے ہیں اور جب میں
کوشش کر کے اس سے عفوطلب کرتا ہوں تو اس کا بیم نقادوں پرعیب لگاتا ہے اور وہ ذکیل ہوجاتے ہیں اور
ایک سال کی کا ن چھان کے بعد میر ہے شعر میں کوئی جہا تو ل نہیں جس پرعیب لگایا جا سکے اور اسے چھوڑ اجا
سکے پس میں شاعروں سے چھپ چھپ کراسے بچاتا ہوں کہ رہ بر اشعرا یک محفل میں جمع نہ ہوں اور ہیدہ ہوئی ہے ہوئے اور اس میں سردار اور بچپنا اختیار کرنے والا برابر ہے اور اگر میرے افکار
تیرے پاس جا ندنی رات کی طرح محلات کو بھاند تی ہوئے اور خلطی کرتے دیا تیں تو تو آئیس قبول کرے
ہیاں کے لئے فخر کا باعث ہوگا ور میں بلیغ شاعر ہوں گا۔

اوراس کی لائبرری میں مؤلف کی جو کتاب تھی اس کے متعلق کہتا ہے:

زمانداوراہل زماندجو تیری طرف چلے آتے ہیں اس میں ایی عبر تیں ہیں جن کی فضیات کو انصاف پیند قبول کرتا ہے وہ صحا گف ان لوگوں کی با توں کا ترجمہ ہیں جنہوں نے ترقی کے مداری طے کئے ہیں تو ان سے مفصل اور مختصر طور پر بیان کرتا ہے اور تو تیا ہو ' عمالقہ اور ان ہے پہلے کے شمود اور عاد اول کے اسرار کو بیان کرتا ہے اور ملت اسلامیہ کے قائم کرنے والے محر یوں اور پر بریوں کا قرکر کرتا ہے تو نے پہلے لوگوں کی تمام کتابوں کی منتا اسلامیہ کے قائم کرنے والے محر یوں اور پر بریوں کا قرکر کرتا ہے تو نے پہلے لوگوں کی تمام کتابوں کی شخص کا تعلقہ کی گئی کے اور تو نے فریب کلام کو اس طرح نرم کیا ہے گویا تو نے فریب کلام کو اس طرح نرم کیا ہے گویا تو نے فوات کو بیان کیا ہے اور قرک کیا ہے اور تو نے اسے اپنے ملک کے کئی کرنے کا بات کر بیان کیا ہے اس میں بھوجاتی ہیں متم بخدا تو نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں بھوزیا دتی نہیں کی اور نہیں گئی ہے اس کیا یہ کہ بچپنا۔ اور تیزامقام بلندیوں میں بروامضوط ہے کیا یہ کہ بچپنا۔ اختیار کرنے والا خلاف واقعہ بات کرے اور ہرفضیات اور حقیقت کا وہ ہرمانیہ ہے اور لوگ خواہ برل چا کیں وہ اختیار کرنے والا خلاف واقعہ بات کرے اور ہرفضیات اور حقیقت کا وہ ہرمانیہ ہے اور لوگ خواہ برل چا کیں وہ اس کی وہ کو کا بات کرے اور ہرفضیات اور حقیقت کا وہ ہرمانیہ ہے اور لوگ خواہ برل چا کیں وہ برمانیہ ہو اور کو خواہ برل چا کیں وہ برمانیہ ہے اور لوگ خواہ برل چا کیں وہ برمانیہ ہے اور لوگ خواہ برل چا کیں وہ برمانیہ ہے اور اور خواہ برل چا کیں وہ برمانیہ ہو اور کو خواہ برل چا کیں وہ برمانیہ ہو اور کیا گوں کر کا دور برفسیات اور حقیقت کا وہ برمانیہ ہے اور لوگ خواہ برل چا کیں وہ برمانیہ ہو اور کیا گوں کیا کہ کو کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا کہ کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کر کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا گور کو کر کور کور کیا گوں

عراده المراق می المراق می المراق می المراق می المراق می المراق می المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المرا

اس کی خوبی کوجائے ہیں اور تیرے پاس حق ہے جو ہمیشدا مور میں مقدم ہوتا ہے پس باطل کہنے والا کیا دعو کا کر سکتا ہے اور اللہ نے جو بچھ تجھے عطا کیا ہے اس کے اوپر کوئی خوبی نہیں پس تو مرضی کے ساتھ فیصلہ کر ہے تو بہت عادل ہے اور اللہ نے تجھے بندوں کے لئے زندہ رکھا ہے اور تو ان کی پرورش کرتا ہے اور اللہ انہیں پیدا کرتا ہے اور تیری مگرانی ان کی کفالت کرتی ہے۔

اور جب میں اس کی سوسہ کی چھاؤنی سے تونس کی طرف واپس لوٹا تو مجھے وہاں قیام کی حالت میں اطلاع ملی کہاسے راستے میں ایک بیاری نے آلیا ہے اور اس کے بعد اُسے شفا ہوگئی تو میں نے اسے اس تصیدہ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا:

زمانے کے چیرے ترشروہونے کے بعد مسراے اور تکلیف کے درمیان سے رحت ہمارے پائ آگئ اور خوشخریوں کی بیشانیاں سیاہ ہونے کے بعد چک اٹھیں اور قافلے کے حدی خوانوں نے انہیں روش کر دیا ہے اور انہوں نے روش انگارے سے تاریکیوں کو بھاڑ دیا ہو گا ہوں نے روش انگارے سے تاریکیوں کو بھاڑ دیا ہو گا وہ مخلوق میں ہمیشہ کے باغات ہیں اور قرون والے بھی ان سے امیدیں رکھتے ہیں اور ان سے مخلوق کی گویا وہ مخلوق میں ہمیشہ کے باغات ہیں اور قبرون والے بھی ان سے امیدیں رکھتے ہیں اور ان سے مخلوق کی سے مواری کی حالت میں ملا آئے ہیں اور سور جون کے ساتھ چان وال کے بالمقابل جاتے ہیں وہ کون سوار ہے جو بچی سے مواری کی حالت میں ملا اور وہ مانوس ہم نشین ہے جوا ہے ہمیشہ کے پاس لے گیا اور وہ اللہ کی خاطر سفارش کرنے والا ہے اور مانوس ہمانوں ہم نشین ہے جوا ہے ہمیشہ کے پاس لے گیا اور وہ اللہ کی خاطر سفارش کرنے والا ہے اور مانوس ہمانہ میں ہدایت کے بعد اس سے انس کرنے والا ہے اور اسے رحت شار کرتا ہے اور رحمانِ خدا کی تقدیس کرتا ہے اور رحمانِ خدا کی تقدیس کرتا ہے اس نے اخلاصِ دعا سے علاج کیا اور وہ شکل بیاری اور تکلیف سے شفاما نگتا ہے۔

تونس كى جامع زيوند كامام اعظم كم متعلق كبتا ب:

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ هند دواز دیم

حکومت کونواز اور دشمنوں کو برے عذاب سے شفادے اور میں شرمندگی کے ساتھ اس کی خدمت میں ایک دوشیزہ کو جو برفنیس زیور ہے آرات ہے پش کرتا ہوں اس نے تھے معذور خیال کیا ہے طالا نکہ اس کا شباب اور نورمٹ چکا ہے اور اس کے مشخ کے ساتھ اس نے بڑھا پے گئی محدور خیال کیا ہے اور اگروہ نوازش نہ ہوتی جو آپ نے بھی پری ہے تو میں اس کے بعد بطروس کا فرماں بر دار تہ ہوتا خداگی قسم میر سے ساتھ جدائی کا مقابلہ نہ رہا' ہاں بچھ مضے ہوئے نشانات رہ گئے ہیں جن کے پاس سے میں گزرتا ہوں زمانے نے اس اوب کے بارے میں مجھ سے خیات کی ہے جسے میں نے مجمعوں اور دروس میں پڑھا تھا لیس اس نے میری فرع پر تملہ کیا اور میں میں کوخوف زدہ کیا اور میری تو فوف ردہ کیا آرزہ وی کو درخت نشاط سے اکھیڑ دیا اور تیری رضا میری وہ رحمت ہے جسے میں شار کرتا ہوں جو میرے دل کی آرزہ وی کو درخت نشاط سے اکھیڑ دیا اور تیری رضا میری وہ رحمت ہے جسے میں شار کرتا ہوں جو میرے دل کی آرزہ وی کو درخت نشاط سے اکھیڑ دیا اور در کرتی ہے۔

چغل خوروں کی شکایات میں اضافہ پھر ہمرازوں نے ہرنوع کی چغلیوں میں اضافہ کر دیا اور جب وہ ابن عرفیہ کے پاس جاتے تو وہ انہیں مزید بھڑ کا تا یہاں تک کہانہوں نے میرے اس کے ساتھ سفر کرنے کے بارے میں سلطان کو بھڑ کا ویا اور تونس کے نائب قائد فارح کو جو سلطان کے موالی میں سے تھا تلقین کی کہوہ میرے اس کے ساتھ تھہرنے سے بر میز کرے کیونکہ وہ اینے معاملے میں مجھ سے کا تف تھا اور انہول نے اس بات یر اتفاق کیا کہ ابن عرف سلطان کے یاس اس کی شہادت دے بہاں تک کداس نے اس کے بیال واہی دی کہ میں فریب گاری ہے اسے قل کرنے کی سازش کررہا ہوں اور اس کے ساتھ سفرکرنے کا تکم ویا تو ہیں نے انتثال امریز جلدی کی اور مجھے یہ بات گراں گزری مگر مجھے اس کے سواکوئی جارہ بھی نہ تھا کیں میں اس کے ساتھ گیا اور تبسہ پہنچے گیا جوافریقہ بلول کے وطن کے درمیان ہےاوروہ اپنی فوج میں نیچے اتر اموا تھا اوراس کے عرب توالع تو زر کی طرف تھے کیونکہ ابن پہلول نے الاسے میں اس پر تملہ کیا تھا اورات اپنے بیٹے کے ہاتھ سے چھین لیا تھا پس سلطان اس کی طرف گیا اور اس نے اسے وہاں سے بھا دیا اور دوبارہ اپنے بیٹے اور اس کے مدد گاروں کو و ہاں لے آیا اور جب وہ تبسہ سے تیار ہوا تو اس نے مجھے تونس واپس کر دیا اور پی نے الریاطین کی جا گیر میں قیام کیا جس کے ملحقہ نوح میں میری بھیتی ہے یہاں تک کہ سلطان مظفر ومنصور ہوکروا پس لوٹا اور میں نے تونس تک اس کی مصاحب کی اور جب م م الم المعان آیا تو سلطان نے الزاب کی طرف مارچ کرنے کا عزم کیا کیونکہ اس کے حاکم ابن مزنی نے ابن یملول کواییے پاس پناہ دی تھی اوراس کے بڑوں میں رہنے کے لئے کام کیا تھا پس مجھے خوف ہوا کہ وہ پہلے سال کی طرح میرے بارے میں وہی کام کرے گااور بندرگاہ پراسکندر ریے تا جروں کا جہاز کھڑا تھا جسے تا جروں نے اپنے مال ومتاع سے بعردیا ہوا تھا اوروہ اسکندر بہ کی طرف روانہ ہونے والا تھا ۔ ان میں سلطان کے سامنے پیش ہوااور میں نے قرض کی ادائیگی کے کتے اس سے اپناراستہ چھوڑنے کے بارے میں توسل کیا تواس نے مجھے اس کی اجازت دے دی آور میں بندرگاہ کی طرف چلا گیااوراعیان حکومت وشہراورطالب علم میرے پیچھے ٹوٹ پڑتے تھے اس میں نے اتبیں رخصت کیااورنصف شعبان ۲۸ کھ کوسمندر برسوار ہوگیا اور انہیں چھوڑ کر وہاں چلا گیا جہاں اللہ کی جانب ہے میرے لئے بہتری تھی اور میں آٹار علم کی تجدید کے 

albergalist Lander political servicing parameter of the proper that a separate by the amount of

تارخ این فلدون مستحد می دواد دام

# مشرق كى طرف سفركرنا اورمصر كا قاضى بننا

جب میں نصف شعبان م کے حوکوتونس سے جلاتو ہم نے تقریباً جالیس را تیں سمندر میں قیام کیا چرہم عیدالفطر کے روز اسکندر ریکی بندرگاہ پر آئے اور اس وقت بنی قلا دون کی بجائے ملک الظاہر کے تخت نشین ہونے بردس را تنس گزر چکی تھیں اورہم انظار میں تھے کیونکہ وہ اطراف شہرکوا ہے لئے مخصوص کرتا تھا اور میں اسکندریہ میں اسباب عج کی تیاری میں لگار ہا مگر اس سال ج كرنامقدر نه تقاليل ميں كيم ذوالقعده كوقا بره چلا كيا اور ميں نے دنيا كاكناره اور بستان علم اور مشر اقوام اور بشرى چیونیوں کا بل اور ایوانِ اسلام اور تخت شاہی دیکھا' جس کی فضا میں ایوان اور محلات جیکتے تھے اور اس کی اطراف میں خانقا ہیں 'مدارس اور فوجیس جگر گائی تھیں اور اس کے علاء کے جاندا ورستارے روشن تھے اور اس نے دریائے نیل کے کنارے پرایک نہراور آسانی یا نیوں کے نکالئے کی جگہ بنائی جس کے پہنے والے یانی ہے سپراب ہوا جاتا تھااوراس کے چشمے سے پھل اور بھلائی ان کے پاس آتی تھی اور میں شہر کی گلیوں سے گزرادہ گزرنے والوں کی بھیڑے بیتر سے پڑھیں اوراس کے بازار نعتوں ہے جھرے ہوئے تھے اور ہم ملی اس شہر کے متعلق اور اس کی آبادی کی درازی مدت اور اس کی وسعت احوال کے متعلق گفتگو کرتے رہے اور ہم نے جن شیوخ واصحاب سے ملے خواہ وہ تا جرشے یا جاتی ان کی باثنیں اس کے بارے میں مخلف تھیں اور میں نے قاس کی جماعت کے سروا ، دمغرب کے بوے عالم ابوعبداللہ المقری سے بوچھا کہ بیقاہرہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جواسے بہیں جانتا وہ اسلام کی عزت کرنہیں بہتیات اور میں نے بجایہ کے بڑے عالم شخ ابوالعباس بن ادریس ہے بھی بہی بات پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کے باشندے بادلوں سے آئے ہیں یعنی بہت زیادہ ہیں اور ہمارا ساتھی فاس کی فوج کا قاضی فقیہ کا تب ابوالقاسم البرجی سلطان ابوعنان کی جانب سے ملوک مصرے پاس سفارت سے واکسی براور ۲ 8 مے میں قبر مبارک کواس کا پیغام نبوی پہنچانے کے بعد سلطان ابوعنان کی ملی میں حاضر ہوا او میں نے اس سے قاہرہ کے متعلق یو چھا تو اس نے کہا میں مخضراً بیان کرتا ہوں کہ انسان جو پھے سوچاوہ اسے خیابی صورت کے بغیر ہرمحسوں سے وسعت خیال کے لتے قاہرہ میں دیکھے گا کیونکہ وہ ہر مخیل چیز سے وسیع تر ہے پس سلطان اور حاضرین حیران رہ گئے اور جب میں اس میں داخل ہوا تو میں نے گئ دن وہاں تیام کیا اور طالب علم مجھ پر باوجود قلیل البھاعت ہونے کے استفادہ کے لئے تو ت پڑے اور انہوں نے مجھے عذر کا موقع نہ دیا۔

جا المنح از ہر بیس ابن خلدون کا بیٹے ہا : پس میں جامع از ہر میں تدریس کے لئے بیٹھ گیا پھر سلطان سے ملاقات ہوئی تواس نے بیری عزت افزائی کی اور اسلام اور اولا دکا تونس سے آنے کا منتظر رہا اور سلطان نے اس رشک سے کہ میں گئی سلوک تھا اور میں اپنے اہل اور اولا دکا تونس سے آنے کا منتظر رہا اور سلطان نے اس رشک سے کہ میں اس کے پاس مفارش اس کے پاس امارش کے پاس آؤں انہیں سفر کرنے سے روکا پس میں نے سلطان معرکوان کا راستہ چھوڑ نے کے لئے اس کے پاس سفارش کرنے کو کہا تو اس نے اس بارے بین اس سے گفتگو کی پھر صلاح الدین بن ایوب کے ایک وقت مدرسہ العممہ کا ایک استاد فوت ہوگیا تو اس نے اس کی جگہ جھے قد رئیس کا کام سونی دیا 'ای دوران میں سلطان ایک وسوسہ کے باعث اپنی حکومت کے ماکیدوں کے قاضی سے ناراض ہوگیا اور اسے معزول کرویا اور وہ غذا ہب کی تعداد کے لئا ظربے چوتھا تھا جن میں سے ہرا یک ماکیدوں کے قاضی سے ناراض ہوگیا اور اسے معزول کرویا اور وہ غذا ہب کی تعداد کے لئا ظربے چوتھا تھا جن میں سے ہرا یک

المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا

قاضى مالكى كى معزولى بس جب اس نه ٦ ٨ الصيم من قاضى مالكى كومعزول كيا توسلطان نه مجصاس كا السبحية موسة اورمیری شہرت کو بلند کرنے کے لئے چن لیا اور میں نے زبانی اسے سے اس کام سے چھکا را پانے کے لئے بات کی مگراس نے یہ بات قبول ندکی اورائے ایوان میں مجھے ضلعت دیا اورائے بڑے خواص میں سے ایک کو بھیجا جس نے مجھے دونوں محلوں ك درميان مدرسه صالحيه مين حكومت كمقام يربيخاديا كيل ميل في اس مقام محود كي فرمدار يون كوادا كيا آور ميل في مقدور بھرا حکام الی کے لئے کوشش کی اور مجھے اللہ کے بارے میں کسی ملامت نے گرفت نہ کی اور نہ جاہ وسلطنت نے مجھے اس سے بے رغبت کیا میں دونوں جھکڑتے والوں کو برابر قرار دیتار ہااور وسائل وسفارشات سے اعراض کرتے ہوئے کمزور کے حق کو حکمین سے وصول کرتار ہااور دلائل کے سننے کی طرف دلجمعی سے مائل زیااور گواہوں کی عدالت کے پارے میں غور کرتا رہا' پس اِن میں نیک فاجر کے ساتھ اور جب خبیث کے ساتھ ملا ہوا تھا اور حکام تنفیذ کرنے سے رکتے تھے اور جو بات انہیں اچھی لگتی اس میں تجاوز کرتے کیونکہ وہ فریٹ اری کے ساتھ اہل شوکت سے تعلق رکھتے تھے ان کی غالب اکثریت امراء سے على ہوئى تھى جوقر آن كے معلم اورنمازوں كے امام: تھے اور وہ ان پرانصاف كوخلط ملط كرديتے تھے اور وہ ان كے متعلق نيك مگان رکھتے تھے اور قاضوں کے ہاں ان کی صفائی دے جماہ وعزت میں ان کے حصہ دار بنتے اور ان کا تقرب حاصل کرتے تھے لیں ان کی بیاری بڑی پیچیدہ ہوگئی تھی اور لوگوں کے درمین تر ویر ونڈ لیس سے مفاسد پھیل گئے تھے اور میں نے بعض تفاسد ہے مطلع ہو کر سخت سزائیں دیں اور میں نے اپنے علم کی بنا پر ان کی ایک پارٹی پر جرح کی اور میں نے انہیں شہادت دیے سے روک ویا اور ان میں قاضوں کے لئے کتابیں لکھنے اور ان کی رفتہ من پر دشخط کرئے والے بھی تھے اور وہ دعاوی كے لكھائے كے ماہر تھے اوران كوا حكام كے تحرير كرنے اوران كى شرط كى توفيق بى جوالجھن پیش آتی وہ اس كے لئے امراء ے کام لیت اس وجہ سے انہیں اپنے ہم طبقہ لوگوں پر فضیلت حاصل ہوگئ تھی اوروہ اپنی جاہ وعزت کی وجہ سے قاضو ب کے خلاف واقعہ باتیں سناتے تھاس طرح وہ متوقع سزاہے نے جاتے تھاوران میں ہے بعض نے اپنے قلم کوعدالت کوالجھن ڈالنے کے لئے مسلط کیا ہواتھا اور وہ فقہی اور کتابی وجہ ہے اس کے حل کی طرف راہ یا لیتا اور جب بھی جاہ اور عطیے کا داعی اسے اپنی طرف بلاتا تو بیاس کی طرف جلدی ہے جاتا اور خصوصاً کثر ہے بخلوق کے باعث وہ عطیات اس شہر میں اعبا کی خدود ہے تجاوز کر گئے تھے ہیں وہ شہر میں مقرر کر دہ مختلف مذاہب کے باعث مع وف دمشہور نہ تھے اور چوفنس شہر میں بڑھ وتملیک کا مخار ہوتا وہ اس پرشرط عائد کرتے اور ان احکام کو دیوانہ کر کے اسے جواب دیتے جنہوں نے تلاعب اور رکاوٹ سے بیچنے کے لئے بند باندھتا تھااس سے اوقاف میں خرائی پھیل گئی اور الماک وعقود میں دھوکہ راہ یا گیا کیں میں اس کے قلع قبع کے دریے ہوگیا جس سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے پھر میں غرب کے مفتیوں کی طرف متوجہ ہوااور حکام ان کے کثرت معارضہ اور خاصمین کوان کے تلقین کرنے اور فیصلہ کے بعد ان کے فتوی دیئے سے جیران تھے اوران میں پچھا صاغر بھی تھے جوطب اور عدالت کے دامن سے وابستہ تضاور جونمی وہ فتو ہے اور تدریس کے مراجب تک پہنچتے تؤ وہ ان مناصب پر براجمان ہو جاتے اورانہیں بے اصولی باتوں سے حاصل کر لیتے اور بغیر کسی سنداور اہلیت کے ان کو جائز کر لیتے اور اس شر میں فتوی کا قلم آزاد

(TITP) تھااور ہرخالف اپنارسہ کھنیتا اوراس کے کنارے سے ایک حصہ پکڑ کراینے خالف پر فتح یانے کا قصد کرتا اور مفتی اختلاف کے شور وغل کے تبتع میں اس کی مرضی کے مطابق اسے فتوے دے دیتا۔ پس فناوی متعارض اور متناقض ہو جاتے اور اگر فتو ہے ' فیصلہ کے نافذ ہونے کے بعد ہوتا تو شور وغل بڑھ جاتا اور بندا ہب میں بہت اختلاف پایا جاتا اور انصاف مشکل تھا اور پہشورو غل ختم ہوتا نظر نہ آتا تھا پس میں نے تھلم کھلا اعلانِ حق کیا اور جاہلوں اور خواہش کے بندوں کی نگام چینی اور انہیں ایر یوں کے بل والیس کردیا اوران میں مغرب ہے آنے والے جمع شدہ لوگ بھی تھے جو کسی معروف شیخ کی طرف منسوب نہوتے تھے اور نہ ہی سی فن میں ان کی کوئی کتائے تھی انہوں نے لوگوں کو نداق بنایا ہوا تھا اور انہوں نے عز توں کو گالیاں دیتے اور عور توں کو جع كرنے كے لئے مجالس بنائيں ہيں انہيں ميري بات نے ناراض كرديا اوران كوحيد ہے بھرديا اوروہ محص عصے مو كئے اوراً بي قبيل كَ لوكوں كَم ياس عِلى كَ جَوزاويشن اورعبادت كے لئے خص ہو چكے تقيما كروہ اس كے ذريعے جاہ و عزت حاصل کریں اور اللہ پرجرائت کریں اور بسااوقات می دارمجور موکران کے پاس فیصلہ کے لئے جاتے توجو کچھ شیطان ان کی زبانوں پر القاء کرتا اس کے مطابق بیلوگ فیطے کرتے اور اس سے وہ اصلاح کا جواز نکا کتے اور دین انہیں جہالت کے ساتھا حکام الہیہ سے معرض ہونے سے ندرو کتا کیں میں نے ان کے ہاتھوں کی ری کو کاٹ دیا اور اللہ کے حکم کونا فذکر دیا اور وہ اللہ کے پچھام نہ آئے اور ان کیز او بے متروک ہو گئے اور ان کے وہ کنوئیں جن ہے وہ ڈول نکا لتے تھے وہ ان ہو گئے اوروہ میری ہے آبرونی اور جھوٹ بول کر ہوے گئے تی مصیبت پیدا کرنے کے لئے احقوں سے مُثَقَّق ہو گئے اور اس جھوٹ کو لوگول میں پھیلانے لگے اور میرے بارے میں اولان سے فریا دکرنے لگے گروہ ان کی بات نہنتا اور جس بات ہے جھے مالا پڑا تھا میں اس بارے میں اللہ ہے تواب کی امیدر کھا تھا اور جاہلین سے اعراض کرتا تھا اور میں طبیعت کے پورے زوراور انصاف کی جبتی اور حقوق کوچیز انے اور باطل کی عادت ہے بہلو تھی کر کے مضبوطی کے ساتھ سید ھے راہ پر چکنے والا تھا اور جب مجھے جاہ وعزت کا جذبہ ٹھو کا دیتا تو ہیں تختی کے ساتھ اس سے رکٹا گرمیرے ساتھی قاضوں کا یہ حال نہ تھا تیں انہوں نے میری اس بات کواچیانه مجها اور مجھے دعوت دی کہ میں ا کابر کی رضا مندی اور اعیان کی رعایت میں ان کی متابعت کروں اور ظاہری صورت میں یا مخالف کو دور کرنے کے لئے جاہ کے حق میں فیصلہ کر دول الانکہ غیر کے وجود کے ساتھ حاکم پر حکم متعین نہیں ہوتا اوروہ جانتے ہیں کہوہ اس کی مدرکر دے ہیں اور کاش جھے معلوم ہوتا کہ ظاہری صورت میں ان کا کیاعڈر ہو گاجب انہیں اس کے خلاف علم ہوگا اور حضرت نبی کریم سیالیہ فرماتے ہیں کہ میں جس مخض کے حق میں فیصلہ کروں اور وہ اس کے بھائی کا حق ہوتو میں اس کے حق میں آگ کا فیصلہ کروں گا۔ پس میں نے حق کی کفالت کرنے اور حق کو پورا کرنے اور جس نے مجھے میر کا م سونیا تھا اس کے ساتھ وفا کرنے سواہر بات ہے اٹکار کر دیا پس سب لوگ میرے خلاف ہو گئے اور جو تحص بے قراری کے *ساتھ میری مدد کے لئے آ* وازدیتااس کے بھی خلاف ہوجاتے اورلوگ مجھے ملامت کرنے لگے اورانہوں نے ان گواہوں کوجن کو گواہی ہے روک دیا گیا تھا' سایا کہ میں نے اپنے علم جرح پر اعتاد کرتے ہوئے ان کے بارے میں بلا دجہ فیصلہ دیے دیا ہے حالانکہ بیا جماع کا قضیہ ہے ہیں لوگوں کی زبانیں چل پڑیں اور شور بلند ہواا وربعض نے اپنی غرض کے تحت میرے خلاف فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہی میں نے توقف کیا اور خالفین کومیرے خلاف برا پیختہ کیا اوراس نے اس معاملے میں غوروفکر کرنے کے لئے قاضوں اورمفتیوں کوجمع کیا ہیں بیر حکومت سونے کی طرح خالص ہوگئی اور سلطان کوان کی حقیقت معلوم ہوگئ اور میں نے ان کوذلیل کرنے کے لئے ان کے بارے میں حکم الی نافذ کیا اور وہ غصے ہو کر چلے گئے اور انہوں نے سلطان کے دوستوں اور حکومت کے بوے بڑے آ دمیوں سے سازش کی اور ان کے سامنے ان کی جاہ دعزت کے جانے اور

تاریخ ابن ظهرون ان کی سفارشات کے روہونے کو بری طرح بیان کرتے اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتے کدایسی باتوں کا حامل رضا مندی سے نا آشنا ہے اور اس جھوٹ کومیری طرف بدی بری باتیں منسوب کر کے مشہور کرتے جو تھل مزاج اور راست روآ دی کو بھی بھڑ کا دیتی ہیں اور وہ اینے ممکم بانوں کومیرے خلاف بھڑ کاتے اور میرے بازے میں ان کے دل میں بغض بھرتے اور اللہ ان کو بدلہ دینے والا سے اس ہر جانب سے میرے خلاف بکثرت شور وغل پیدا ہو گیا اور میرے اور ارباب حکومت کے درمیان فضاتاریک ہوگئ اور میرے اور اہل اور اولا دکو بھی میری بیمصیبت پیچی وہ مغرب سے تشی میں آئے جے شدید تیز ہوانے آلیا ادر وه غرق هوگئی اور گھر والے اور بیجے اور موجودہ اشیاء ضائع ہوگئیں' پس مصیبت ادر گھبراہٹ بڑھ گئی اور زہد کی طرف میلان بورھ گیا تیں میں نے منصب سے علیحد گی کا ارادہ کیا اور میں نے جس خیرخواہ سے اس بات کے بارے میں مشورہ لیا اس نے باوشاہ کی ملامت اور ناراضکی کے خوف سے میرے ساتھ اتفاق نہ کیا اور میں آس ویاس کے راستے پر حمران وسششدر کھڑارہ گیااورجلد ہی جھے لطف ربانی نے آلیااورسلطان کی نگاہ شفقت کے احسان نے مجھے کھیرلیااوراس نے اس عہدہ کے جھوڑنے کے لئے میراراستہ صاف کر دیا جس کا بوجھ اٹھانے کی میں سکت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی ان کے خیال کے مطابق اس کی رضا مندی کو جانتا تھا لیں میں نے اس عہد ہ کواس کے حامل اول کوواپس کر دیا اوراس نے مجھے اس کی گر ہ کھول کرآ زاد کر ہا ہیں میں چلا اور سب لوگ افسوس اور دعا کے ساتھ تعریف کرتے ہوئے میری مشابعت کر رہے تھے اور نگاہیں مجھے مہر بانی کے ساتھ دیکھی تھیں اور امیدیں میری واپنی کے بارے میں سرگوشی کرتی تھیں اور میں آسودگی کے ساتھ پہلے کی طرح اس کی نعت کی جرا گاہوں میں خوش حال ہو گیا اور جس افیت کے متعلق رسول کریم عظیم نے اپنے رب سے سوال کیا تھا اس کی عنایت کے تحت ند رئیں علم یا کتاب پڑھنے اور تد وین درالف کے لئے اللہ سے امید کرتے ہوئے قلم گوکام میں لانے اور بقیہ عرکوعبادت میں گزارنے اور سعادت کی رکاوٹ کودور کرنے کے لئے مصروف ہوگیا۔

# سفرادا تیکی حج

پھر علیجدگی کے بعد بیں تین سال تک تھیرار ہا اور میں نے اوا کیگی فریفرہ عمر کرلیا ہیں بیں نے سلطان اورا مراء کو
چھوڑ دیا اور انہوں نے کفایت نے زیادہ اعانت کی اور زادراہ دیا اور بیں نصف رمضان 9 ( کے بیے کو تا ہرہ ہے برسویز کی غربی
جانب طور کی بندرگاہ کی طرف گیا اور وہاں ہے دی شوال کو سمندر پرسوار ہوا اور ہم ایک ماہ میں الیتی پنچے ہی ہم نے قافلہ ہے
جانب طور کی بندرگاہ کی طرف گیا اور وہاں ہے دی شوال کو سمندر پرسوار ہوا اور ہم ایک ماہ میں الیتی پنچے ہی ہم نے قافلہ ہے
جے اوا کیا پھر میں الیتی واپس آیا اور وہاں پیاس را تیں قیام کیا یہاں تک کہ ہمارے لئے سمندر پرسوار ہونا ممکن ہوگیا پھر ہم
نے سفر کیا اور ہم طور کی بندرگاہ کے قریب آگے ہی ہواؤں نے ہمیں روک لیا اور ہمیں سندر کی شرقی جانب سفر کرنے کے سوا
چارہ نہ رہا اور ہم ساحل قیصر پر آئرے پھر بندرقا اترے پھر ہم اس طرف کے اعراب کے ساتھ صعید کے وار الخلاف تو س شیر
میں آئے اور وہاں ہم نے بچھون آرام کیا پھر ہم دریائے نیل میں سوار ہو کر مصر آئے اور ایک ماہ میں وہاں پہنچے اور جمادی
میں آئے اور وہاں ہم نے بچھون آرام کیا پھر ہم دریائے نیل میں سوار ہو کر مصر آئے اور ایک ماہ میں وہاں پہنچے اور جمادی
میں آئے اور وہاں ہم نے بھرون آرام کیا پھر ہم دریائے نیل میں سوار ہو کر مصر آئے اور ایک ماہ میں وہاں پہنچے اور جمادی
میں ان کے متعلق اسے بتایا تو اس نے میری باتوں کو اچھی طرح قبول کیا اور میں نے وہاں اس کے احران سے کو حت قیام
کیا اور جب میں الینج میں انرا تھا' میں نے وہاں بہترین اور یب فید ابوالقاسے بن محمد بن شخ الجماعة اور اور پوں کے شہروار اور

من خابن خاروں \_\_\_\_\_ حقہ دواد دہم \_\_\_\_ حقہ دواد دہم \_\_\_ حقہ دواد دہم \_\_\_ حقہ دواد دہم \_\_\_ حقہ دواد دہم بازار بلاغت کو رونق بخشنے والے ابواسحاق ابراہیم الساحلی سے ملاقات کی جس کا دادا طولحی کے نام سے مشہور ہے وہ جج کے لئے آیا تھا اور اس کے پاس حاکم غرنا طرسلطان ابن الاحم کے پرائیویٹ سیکرٹری اور ہمارے دوست وزیر کبیر اور عالم ابو عبداللہ بن زمرک کا خطاتھا جس میں اس نے مجھظم ونٹر میں مخاطب کیااور صحبت کے زبانوں کا ذکر کیا ہے جس کا متن ہے :

نجدى عملدارى پرچکنے والے بادل سے پوچھؤوہ مسرایا تو میری پلیس نم سے نمٹاک ہوگئیں اس نے ریت کے موڑ پر میری خویلیوں پرخوب بارش برسائی اور بادلوں نے دور سے اس پر بہت پانی بہایا اے مرور سوار بول کو ہا تکنے والو اانہیں چھوڑ دووہ تشنہ اور مرگر داں ہو کرنجد جائیں گے اور ان کے سانسوں کوصبا کے ساتھ نہ ونکھو کیونکہ شوق کی آبیں اس قتم کی سوار یوں ہے آ گے بڑھ جاتی ہیں انہیں عشق نے تیری طرح چھیل دیا ہے اور بخت زمین نے انہیں دور دراز ورانے کی جانب گرا دیا ہے ان سے میں جران ہوں کہ عشق مجھ سے کیسے کشاکش کرتا ہے حالا تکہ ان کاغم وشوق میراغم وشوق نہیں ہے اور اگر انہیں غذیب و بارک کے درمیان کے پانیوں نے شوق دلایا ہے جو بان اور رئد کے درختوں کے گھنے سائے میں بیں تو مجھے ان کی جھاڑ یوں کے عَا مُدُول نِي سُونَ ولا يا بِ اور انہول نے کوچ کے روز ترم کی ہوئی شہی میں بات کی اور قبیلے کے خیموں میں کتنے ہی مورج بیں اور فلک زرار میں سعد کا جائد ہے اور کتنی ہی تلواریں خوب صورت آ کھے سے سونتی گئی ہیں اور کتنے می نیز وں نے نازک وڑ والوں کوشکت دی ہے اور رامہ کے باشندوں سے احتیاط اختیار کرو وہ کمزوراورچشم بیارر کھتے ہیں اورشیر کی طرح حملہ کرتے ہیں اورقیس قبیلے کی نگاہوں کے تیروں سے عمر اعشق سے پاک ول کو تکلیف دی جاتی ہے اور باغ حس کی خوشبوضا کع ہوگئ ہے مگر دخسار سے سرخی کے سوا پھرضا کع نہیں ہوااور نگاہوں کی نرگس نے آنسوؤں کوموتی بنا کر بیٹر اپس اس نے گلاب سے گلاب کے پھول کامنقش باغ بنا دیا اور کتی ہی شاخوں نے اپنے جیسی شاخوں سے معاف کا اور ہرکوئی شوق سے دوسرے سے مدد مالگی تھی وہ رخصت کر نافتیج تھا جس نے باغ حسن کے لا تعداد عاس کو ہم ہے سامنے نمایاں کر دیا اللہ تعالیٰ لیلیٰ کا لحاظ کرے اگر میں اس کا راستہ جات ہوتا تو میں سوار یوں کے پاؤں تلے اپنارخیار بچھا دیتا اور اس نے مجھے اس حال میں شوق دلایا کہ خیال آنسوؤں کوخوف زدہ کررہاتھا اور رات کے جھاگ دار سمندر میں تیررہاتھا اور زلفوں کو حرکت دینے والے جیکنے والے چہرے کوایسے نکالا جیسے وہ میان سے میقل گر کی چیک دار تکوار نکالیا ہے ادراس نے اپنے تھر نے کی جگہ تاریکی میں شوق کا ہاتھ بلایا اس میں نے صری جو پختہ گرہ لگائی تھی اسے کھول دیااور پسلیوں کی حرکت نے روح کو بے چین کردیا جو صح کے وقت جا در کے ملنے کی چغلی کرتی ہے اور وہ بیارا ٹھے كھڑا ہوا جس نے اپنی چاوروں کو لپیٹ لیا تھا اور اس نے چھے بائٹس فراز سے نثیب کی طرف بھیجیں ہاں جنگل میں ایک بلندآ واز دینے والا تھا جے عشق کا کچھ پنة نہ تقا مگراس نے وعدہ پرمیرے غموں کو آواز دی اللہ تعالیٰ لگا کی رات کوشاد کام کرے میری آنکھوں کو نیندنہیں آتی اور اس شب جب ماتی منی کو گئے تو اس نے منی کو میرے ارادے کے مطابق قریب کردیا اور میں نے وہاں اپنی آرزوؤں سے زیادہ حاصل کیا اور وز دیدہ نگاہی کے سواکوئی حلہ نہ تھا اور شکایات ہارہے بھرے ہوئے موتیوں کی طرح متفرق ہو گئیں اور اس کے بعد زمانے نے جو گناہ کیا میں نے اسے بحش ویا سوائے اس گناہ کے جواس نے میری ما تک پر برطانے کو لا بھایا۔اس بر حابے سے میں نے اپنی جوانی کی خوبی کو پہچانا اور ہمیشہ ہی مخالف کی خوبی کو مخالف چیز سے بہچانا جاتا ہے اور

خ ابن غلدون \_\_\_\_ حشد دوازدام

جس نے شب جوانی میں مراہی حاصل کی عنقریب بوھایے کی صبح آسے بیدار کرے ہدایت کی طرف کے آئے گی اوراہمی عشق مرایت کے راستوں سے الگ نہیں ہوا اور نہ بی عشق کے راستوں پرارادہ چا ہے میں اولین عشاق کی مدے جوگز رہے ہیں آگے بور سالیا ہوں اور دل کا چوتھا حصہ فم کے سواہر چیز سے خالی ہو گیا ہے اے ابوزید تھے سے شکایات ہیں جنہیں تونے دور کردیا ہے اور تو میرے دونوں بیٹول زیداور عمر کا ہم عمرتیاں ہے جھے بنی زندگی کے متعلق اطلاع وے اور تو ہمیشہ صاحب فضیلت رہے کیا تھے بھی میرے جیبا شوق ہے اور تیرے تکلیف دن شوق نے تننی بار مجھ پر تملہ کیا پس شوق کے ہاتھ میرے چھمات کوروش کرنے لگے اور ہوا تک نے ٹیلوں کی زلفوں میں ہاتھ پھیرا اور گہوارے میں بیج تک خوف زدہ ہو گئے 'تیرے دخسار کے ساتھ منج میرے سامنے آتی ہے اور اس میں حیاء شفق کی طرح ظاہر ہوتا ہے اور روش سورج نے تیرے چہرے کے دھو کے نے مجھے وہم میں ڈالا اللہ تیرے چیرے کورد کرنے سے محفوظ رکھے اور تیزا چیرہ آ تکھول میں جاشت سے زیادہ روٹن ہے اور تیرا ذکر شفا کے بارے میں شہد ہے زیادہ شیریں ہے اور توافق کی بلندی میں ایک سورج ہے ہم تیرے قرب پر فلدا ہیں اور تو دورہے دیکھا ہے اورغم میں اس کی آئکھ سورج کونییں دیکھتی اور نہ بگی آشوب چیم میں سور کی روشنی فائدہ ویتی ہے وہ اس قوم سے ہے جنہوں نے بزرگی کواپنی آنکھوں کی طرح بچایا چیے انہوں نے مال کو برج کرویا جے بخش کے لئے لوٹا جاتا ہے اور جب وہ کی دن پانی پر مدردی کے لَت جمع ہوتے ہیں تو وہ بزرگی کے گھاٹ پر ہی جمع ہوتے ہیں اور جب انہوں نے ان کے فریادی کو مددو سے ہوتے حملہ کیا تو وہ نشیب وفراز میں آگ جائے ہیں اور انہوں نے تعریف کے بعد صفل شدہ تلوار اور دراز گردن گھوڑے کے سواکوئی ذخیرہ جمع نہیں کیا اور کا بل تعریف آ دمی نے غنیمت کو تقسیم کیا جو کم موخوشما گھوڑوں کی ایال تک تھی' کیا تو بھولا ہے مگر ہماری ان را توں رنہ کھولنا جن میں ہم نے دونوں آ تکھوں کو جنت خلد سے ا چک لیا اور ہم جوانی کی آزادی میں راتوں کی سواریوں پڑھ رہوکر آسودگی کے ساتھ لذات کی حد تک گئے پس اگر ہم نے وہاں پیاموں کوگروش نہیں دی تو ہم وہاں انس کے تیریس گھاٹ پروار دہوئے ہیں اور میں تجھے مغرب میں ملا اور تو اس کا رئیس تھا اور تیرا درواز وسر داروں کے جمع ہونے کی جگہ ہے کہا تو نے موانست کی یہاں تک کدمیں نے مسافرت کی شکایت نہ کی اور تونے دوئتی کی یہاں تک کدمیں نے کھونے کی در دمندی کو محسوس ند کیا اور میں شکر بیا دا کرتا ہوا اپنے علاقے کولوٹ گیا اور میں نے اس کے قابل تعریف اخلاق اور خویون والے حسب کو آزمایا بہال تک کداے سمندرتو مارے پاس سمندریار کرے آیا اور میں نے مشقف ك بعد مددى زيارت كاه كى زيارت كى اوروه فاقد كے باوجود نعتوں سے زياده لذيذ موتى ہے اور بہلوتى كے باوجود خوش گواروسل سے زیادہ مرغوب ہے اور اگریہ بات بری ہے کہ تو نے جدائی کے ساتھ اپنا کجاوہ اٹھایا ہے اور اس کے عوض تونے دوست اور تیز رفار اونٹ لیا ہے تحقیق مجھے اس بات نے خوش کیا ہے کہ تونے بلندیوں کے افق پرخوش بختی کود مکھا ہے اورتو مشرق کے افق پر ہدایت کاستارہ بن کر طلوع ہوا ہے اور تو وعدہ كے ساتھ انوار كے ساتھ آيا ہے اور سوارياں ان كے سرواروں كو لے كرچلتى ہيں اور ان پراليے تير ہيں جنہوں نے مقصد کے نشانے پر تیر مارا ہے اس کے گھر کی طرف جاتا کہ تو دیکھی بھالی جگہوں کی زیارت کرے کیونکہ عہد ك عدى سے وہاں جريل آتا ہے جب مشكلات كى رات چھا جاتى ہے تو تو ہمارے لئے روشى كے واسطے

نادی خابی خلدون بسیال کاری کابی خلدون بسیال کاری کابی خلدون کاروریم

چھاں جلاتا آتا ہے اور جب تواس کی ضرورت کے لئے سواروں کے ساتھ کوچ کرتا ہے تو تو قرب و بغدین افسی کوسلام کرتا ہے اور جہاں تو نے جھے ہے عہد کیا تھا بیں بادشاہ کے دروازے پر جاہ وعزت کے سابوں کو دراز کتے ہوئے ہوں اور عہد کو مغبوط کررہا ہوں اور بیں کتابوں اور کا تبوں کے لئکرانشاء پردازی ہے تیار کررہا ہوں اور ہیں کتابوں اور کا تبوں کے لئکرانشاء پردازی ہے تیار کررہا ہوں اور ہم امام محمد ہے نہر برمرہ کے دراز بیائے بین باہ لیتے بین اور جب اس کی برکت ہے شاوت کا سمندررواں ہوتا ہے تواس ہے نشیب و فراز بین طوفان آجاتا ہے اور ہم امام محمد ہے نہیں دکت میری جانب ہے افسار امید کی کشیوں پر سوار ہو کرا حسان کی طرف کے بخش کے سمندررو کئے ہے نہیں دکت میری جانب ہے افسار امید کی کشیوں پر سوار ہو کرا حسان کی طرف کے بخش کے سمندررو کئے ہے نہیں دکت میری جانب ہے افسار کو مین کا ور شاہ ہو تا کہ بیاں وی بین جہ ہمرک جنبیں خوش بختی کے باغات کی خوشہو کی لیک ہے اور جب ہمسر کی جنبیں خوش بختی ہے اور بادلوں کی فضا میں جو صاف پائی ہے وہ گہوارے کے پہلو میں تجھ سے زیادہ ہا ہے ہے ہمسر تیرے کیا گئے کہ اور بادلوں کی فضا میں جو صاف پائی ہے وہ گہوارے کے پہلو میں تجھ سے زیادہ وہ ہے ہو تو ہو ہو گئے وہ اور تی تو بیف ہو دوش اور میری تعریف وروش نور ہو تائی ہو وہ ہوں اور ہو ہو ہے وہ ہو ہو تا کہ جنبیں اور میری تعریف وہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئے ہو اور ہو ہو تا کہ جنبی کا وہ دوش اور میری تعریف وہ دوش کی جو سولے والا ہے اے ابن ظارون آتا ہم ہوا ہو ہی کہ رہ اور تو ہمیش ہی دنیا کی جنت ظار میں رہے۔

دراس نے اس قول کے ساتھ بیقصیدہ پینیایا:

ميرے آتا تا تا تا الله اور خزان رؤسائے اسلام ورجاملين سيوف وافلام كوشرف بخشے والے اور خواص كے جمال حکومتوں کے جوہر' بادشاہوں کے دوست' خلفاء کے منتخب' بلندی کے راز' فاضل بگانہ قدوۃ العلماء ججة البلغاءالله تم کوشاندارزندگی دےاور فخر کا جینڈا ہاندھےاور فنگ کے مینارکو بلند کرےاور بزرگ کے ستون کو اٹھائے اور سیادت کے نشانات کو واضح کرے اور سعادت کی شعاعوں کو چھوڑے اور انوار ہدایت کو بہائے اور محامد کی زبانوں کو چلائے اور معارف کے افق کوروش کرنے اور عنایت کے کہائے کوشیریں کرنے ملام کے تجا کف کے ماتھ میں تجھے ناطب کرتا ہوں اور تیری شان بلند ہے اور تیرے فضل کامطلع بہت روش ہے اگر چیہ كسرى كاتعريفي سلام كم ب اور تير فشان كي اجاع نبيس كي جائحتي بير كونگا تسلام ب جو واضح نبين اور كنگيا م ہے جس سے وضاحت کرنے والی عربی نفرت کرتی ہے رہے جا او کی جہالت ہے جس کے حروف پر بلندی منطبق نہیں ہو یکی اور پوشید گی نے اس کے نشانات کو منادیا ہے اور اس کے گھوڑے کے نشانات جاہ ہو چے ہیں ' <u>اگرچہ دونوں سلاموں سے بھی بھی سوار میاں دوڑی ہیں اورا پلی نے حرکت کی ہے مگر اسلام کے تمغے سے ان</u> دونوں کو کیا نسبت جونب کے لحاظ سے فخر میں اصل ہا درسب کے لحاظ سے فخر میں اصل ہے اور سبب کے كاظ من شرع سے زيادہ ملانے والے سے بس بہتريہ به كهم مجھے وہ سلام كہيں جواللہ تعالى نے اپنى کتاب میں اپنے رسولوں اور انبیاء کو کہا ہے اور اس کے پڑوس میں ملائکہ نے اس کے دوستوں کو کہا ہے اس میں کہتا ہوں تم پرسلامتی ہووہ اللہ کی رحت کے بادل بھیج گا اور محامہ کے پھولوں کی کلیاں صحائف سے کھول دے گا اور بر کات کو ساتھ لے گا جواس ہے اچھے مقام کی ہوں گی اور میں علم ودین کے ساتھ کر دش حالات کے متعلق نیا سوال کروں گا جس کے افوار سے ہدایت یانے والون کے چراغ روش ہوتے ہیں اللہ اس کی بہتری میں تاريخ ابن خلدول \_\_\_\_\_ هندووازد الرجم

اضافه کرے اوراسے کامیابی سے دوشناس کرنے اوروہ فلاج کی ابتائ کرنے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے یاں چوتعظیم ہے میں ہر گھڑی اس کی بلندی پر پڑھتا ہوں اور خوش اعتقادی ماہ تمام کے چیر شائے تھا کیاں است دور کرتی ہے اور میں تیرے روثن ہاتھ سے تعریف کے صحائف نشر کرتا ہوں اس کے باوجوداے آتا اور کے مخاطب کرنے کے بارے میں میرے سامنے خلف راستے پیدا ہو گئے ہیں اورا گرمیں آپ کے ہو کیرفضل اور خالص نسب میں اثر انداز ہونا شروع کردوں توقعم بخدا مجھے معلوم نہیں کہ تیرے فخر کی کوئی بیعت سے ظلم دور ہوتا ہادر تیری ثناء کے کون سے سمندر میں قلم تیرتا ہے بات بہت بری ہاورسورج و یوراورلباس سے افکار کرتا ہے اور اگر میں فراق کی شکایت کروں اور شوق میں تجاوز کروں اور سرکنڈے کی توک سحا کف کی ہا گوں کو گرائی موئی سیابی کے ساتھ رنگ سے رنگ دیتی ہے اور تیرے سوا جولوگ میں وہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے میں کاغذوں کےمیدان میں سرکنڈوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں جوابداغ واختراع کی انتہاء پرمشتولی ہوتے ہیں یں مغم ہے جوروتا ہے اور فراق ہے جو شکایت کرتا ہے ہی الله تعالی میری خواہش کو جانتا ہے کہ میں تیری خبروں سے مسکراتی بجلیوں کے دانتوں کا سامنا کروں اور تیرے پاس پیغام لے جاؤں حتی کہ سانسوں کے سفیروں کے ساتھ بھی کے جاؤں اور اس پیشانی کی سفیدی کوسورج کے چیرے اور بادلوں کی چیک میں ديكمول اوريس نے آپ كي طرف اپني جمله كتب اور قصا كد بيج بين اور شدوه كيا قصيده جوان بوابر كوعيب لگاتا ہے جنہیں سمندر نے اپنے لئے محسوس کرایا ہے اللہ تعالی ان کی ارواح کو پاک کڑے اوران کے بارے میں تحجے بوااجردے اور وہ ایک سوپیاس اشعار سرزیادہ ہے بچھے معلوم نہیں وہ آپ کو پہنچا ہے یا ضائع ہو گیا ہے اورمسافت کی دوری ہے اس کا پہنچنا مشکل ہو گیا۔ اور سوزطن سے مجھے خیال آتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں آپ سے پچھ صادر نیس ہوااور میں آپ کے ارادے کی بھار کی سے واقف ہوں آوراس وقت سے واقف ہوں جب ہم نے اس مشرقی افق میں عجیب پایا تھا اور مجھے آپ کی جانب سے کوئی کتاب نہیں ملی' اگر چہ میں جانتا مول كمان ميں سے دوكتا بيں اس مغربي افق ميں ضائع موكئي بيں \_

اورائی خطیمی اشارہ موجود ہے کہ اس نے حاکم مصر ملک الظاہر کی مرح میں تقییدہ بھیجا تھا اور وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اسے موقع ملنے پرسلطان کے سامنے پیش کروں اور وہ حز ہ کے قافید میں ہے جس کامطلع بیسے : جب چک داربادل نے آواز دی تو کیا آنسوگر ہے یا موتی '

اوراس نے خط کے عمن میں قسیدہ بھیجا اور عذر کیا کہ اس نے اس کی کا پی کا نقاضا کیا ہے ہیں بین نے ہمزہ کھا اور
اس کا قافیہ الف تھا اور اس نے کہا کہ اس کا حق بیتھا کہ اس واؤے کھا جا تا اس کے کہ وہ واؤے بدل جا تا ہے اور ہمزہ اور
واؤے درمیان آسان ہوجا تا ہے اور حرف اطلاق آسے واؤییان کرتا ہے اور یفن کا مقصی ہے اگر پہن شیوخ کا قول ہے
کہ جو شخص آسانی کے ساتھ اوانہ کرسکا ہواس کی لفت ہیں اسے ہر حال میں الف کھا جائے گا گریکوئی بات نہیں اور اس نے
جھے مذکورہ تھیدے کو مشرقی خط میں لکھے کی اجازت دی تا کہ اس کا پڑھنا ان پر آسان ہوتو میں نے ایسا ہی کیا اور میں نے
اصل اور اس کی کا پی سلطان کو پیش کی اور اسے اس کے پرائیویٹ سیکرٹری نے پڑھا اور اس میں ہے مجھے بچھ بھی واپس نہ کیا
اور میں نے اُسے سلطان کے سامنے پیش کرنے ہے جل لکھے کی کوشش نہ کی تو وہ میر سے ہاتھ سے ضائع ہوگیا اور اس خط میں
اور میں نے اُسے سلطان کے سامنے پیش کرنے سے قبل لکھے کی کوشش نہ کی تو وہ میر سے ہاتھ سے ضائع ہوگیا اور اس خط میں

154 ا کے فصل تھی جس میں اس نے مجھے وزیر مسعود بن رحو کے حال سے متعارف کر وایا تھا جواب زمانے میں مغرب کا خود مخار امیر تھااوراس نے ان کے خلاف جو بغاوت کی اورائے احسان کی ناشکری کی اسے بھی بیان کیا تھااوروہ اس میں بیان کرتا ہے کہ مسعودین رخونے بیں مبال اندلس میں آ سودگی کے ساتھ دنیا کی قیادت کرنے ہوئے اور جاہ وعیش کو پیند كرتے ہوئے تيام كيااورا سے عثان كے بيۇل كى مجت كى اجازت دى كى جيدا كرآ ب كواس كى انشاء يردازى کی کتب کی تحریرے معلوم ہو چکا ہے جو جبل الفتح میں الحضر ۃ کے باشندوں کے لئے لکھی تھی ایس وہ مملکت پر قابض ہوگیا اور دنیا کو حاصل کیا اور سلطان مرحوم کی کمزوری کے باعث مغرب کی امارت میں منفر دہو گیا مگرید حقوق کے اٹکار سے ہوا اور اس کی بلند تھجور کلے ہوگئ اور اس نے آئی کھال کی سیابی پر نافر مانی کی سیابی کو فضیلت دی اور سبتہ سے سازش کی اور اس کے باشندوں کی فرمان برداری ختم ہوگئی اور انہیں گمان ہوا کہ قصبہ ان کے لئے قائم نہیں روسکتا اور اس کے قائد شخ الالبہ نے محاصرہ کوتوڑ دیا اور کھلی جنگ کی اور ابوز کریا بن شعیب جو جنگ کو پھڑ کانے والا تھا جنگ میں ثابت قدم رہااوراس نے اندلس کے لئے مدو مانگی اور جلد ہی اسے جبل اور مالقہ ہے مددل گئی اور پے در پے مدد ملنے گئی اور اہالیان شہرخوف ز دہو گئے اور اس کے شرفاء واپس آ كة اورقصبه ين داخل مو كان الماليان شهر في اي يروسيون سهدد ما على اوران ك پاس بحى اى طرح مد دا آگئی پھر صالحین نے اس مقام کی بہت میں وخل دیا اور جنگ بند ہوگئی اور اس دوران میں انہوں نے دوبارہ غداری کی اور حالات نے دستیر دارسلطان او العیاس کوقصیدآ نے کی دعوت دی اور سے کدوہ و ہال سے بنی مرین وغیرہ کی رغبت کے باعث مغرب چلا جائے حالاتی سلطان ابوسالم مرحوم کے بیٹے نے بی تم کوایی گھر کی رياست دي هي اورايخ مرد گارون اور دوستون پرتهين حيات دي هي ـ اوراس کے بعد ایک اور فصل تھی جس بیں اس نے مصر سے تراہ یں کا نقاضا کیا تھا اور وہ اس میں بیان کرتا ہے کہ اگر یوری تفییر کا بھیجنامکن نہ ہوتو میرے آقا کو میر بات پند ہے کہ فاتحہ کے بارے میں نضلائے

اوراس کے بعدا کی اور فصل تھی جس میں اس نے مصر سے ترابی کا نقاضا کیا تھا اور وہ اس میں بیان کرتا ہے کہ

اگر پوری تغییر کا بھیجنا کمکن نہ ہوتو میرے آقا کو یہ بات اپنہ ہے کہ فاتحہ کے بارے میں فضلائے

وقت اوران کے اشیاخ کا کلام جس فقد رہو سکے جھے بھیجا جائے کیونکہ میں اس تغییر میں وہ کچھ کھانا چاہتا ہوں

جس سے مجھے اللہ کے ہاں نفع کی امید ہواور آپ جانے ہی ہیں کہ میرے پاس وہ تغییر موجود ہے جے عثان

النجانی نے بھیجا تھا جو طبی کی تالیف ہے اور تغییر ابوحیان کا پہلا جزوبھی ہے اور اس کے اعراب کا شخص اور ابن

ہشام کی کتاب المغنی بھی ہے اور میں نے برا ہ کے بارے میں سنا ہے جو امام بہاء الدین ابن عثیل کی تغییر ہے گر

مجھے بسملہ کے سوا کچھ ہیں میں سکا اور ابوحیان نے اپنی تغییر کے دیبا چہ میں بیان کیا ہے کہ اس کا شخ سلیمان ان سکو میں کہ اس کا اور ابوحیان نے اپنی تغییر کے دیبا چہ میں بیان کیا ہے کہ اس کا شخ سلیمان کے اللہ سلیمان تھا جھے اے معلوم نہیں کہ اس نے بیان کیا ہے کہ اس کا شخ سلیمان

اس نے اپنی کتاب تغییر کیبر کامقد مدینایا تھا' پس اگر میرے آقا قوجید کرسکیس تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور کتاب میں متعدد اغراض کے بارے میں دیگر نصول بھی ہیں جن کے ذکر کرنے کی اس جگہ ضرورت نہیں پھراس نے خط کوسلام برختم کیا اور اپنا نام لکھا محربن پوسف بن زمرک' اور اس کی تاریخ ۲۰ محرم ۹۸ کھے ہے۔

اورغرناط کے قاضی الجماعة الوالحن علی بن الحن النبی نے مجھے کھھا

الجمد بتندوالصلوة والسلام على سيدنا ومولا نامجمد رسول الثدار يحبت والفت كے لحاظ سے ميرے يكنا آقا ورقرب و

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_ حقد دوازد بم

بعد میں روح کے ہمراز اللہ تہمیں زندہ رکھے اور تہارے سادت کو پورابدلد دے اور جب چاند ڈوب جائیں تو تمہاری سعاوت کا چاند جو جبت آپ سے تمہاری سعاوت کا چاند جو جبت آپ سے پیدا ہوئی تھی میں اس کا آفر ارکر تا ہوں اللہ آپ کے ذکر سے اس سنوارے اور اس کی خوشبو مہتی رہے خواہ اس کی تری پرلمیاز ماندگر رجائے اس کا شکر ندمر جھائے اور جوولایت آپ کے بیرد کی گئی تھی اور جس کی تخی کو آپ نے برداشت کیا تھا اس سے تمہاری تا خیر کی اطلاع ملی تو میں نے مثال کے طور پروہ شعر پڑھا جو ہمارے تی ابوالت سے نی برداشت کیا تھا۔ ابوالت سے نظام کے نشاء کے کام سے ملیحدہ ہونے پر کہا تھا۔

جب لوگ تیری بلندی شان سے ناواقف ہوں تو تیرا جان انہیں اچھانہ گے اورا گرا سے اپنا سیدھارستہ ملیا تو وہ ہمیشہ تیری آگ کا قصد کرتی اور بخشش طلب کرتی ۔

پھر مجھے تمہاری علیٰحد گی کی کیفیت کا حال معلوم ہوا کہ وہ سلطان مؤید سے بے رغبتی کے باعث ہوئی تھی پس میں لوٹا اور میں نے ان اشعار میں تمہار سے مشاہدات کو پایا ہے۔

ا سے خاوت اور بشارت کے چاند اللہ تیرا حامی ہوتو نے احکام میں فخر کے مقام کو حاصل کیا ہے گر تو نے تقویٰ کے باعث ان سے استعفاد یا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بیرصالحین کا طریق ہے اور تو سلامتی کے اس راتے پر چلا ہے جے تو نے حشر واشر کے لئے پیند کیا ہے اور حق بات بیہ ہے کہ مفلم نے عزت کا وہ کام تیر ہے ہیر و کیا ہے جس سے تو عمر بھرا لگ نہیں ہو سی اور وہ شب وروز کے گزرنے کے باوجود حدت میں زیادہ ہوتا جاتا ہے اور دوشن ستار ہے چلتے رہتے ہیں اور وہ تیں چہتا اور جو احوال کو دیکھے گا ان کے درمیان وزن کرے گا اور دیا ہوار دوشن ستار ہے چلتے رہتے ہیں اور وہ گئی میں گرفتاوں کو چھوڑنے والا ہے اور برائی کا مقابلہ کرنے برا فریس بی تیجے مبارک ہواور تو نے اس میں بے رغبتی کرنے اور بوجھ سے بیجنے کی وجہ سے اس کا اہل ہے اور تو گور اس کے اسدوں کی پر واہ نہ کروہ شکر یز ہے ہیں اور سکر کرنے اور بوجھ سے بیجنے کی وجہ سے اس کا اہل ہے اور تو گور سے حاسدوں کی پر واہ نہ کروہ سی اور شکر یز ہے ہیں اور سکر کرتا ہے تو پر درگی کی لئی کی کے لئے زندہ ہے اور اس کے ساتھ خالصت کرتا ہے تو پر درگی کی لئی کی کے لئے زندہ ہے اور اس کے سیدی رضی اللہ عند وارضا کم

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_ حدودادوم

تہارے مقاصد کی بہت تعریف کی اور آپ کی خوبصورت مجت اور سیج اعتقاد تابت ہو گیا اور اس نے آپ کی ۔ تعریف میں این مجلس کو آباد کیا۔

پھراس نے سلام کے ساتھ خطاختم کیا جواس کے کا تب علی بن عبداللہ بن الحن نے لکھا تھا اوراس پرصفر و مے بھی تاریخ ڈ الی تھی اوراس میں اس کا اپناتح میر کردہ ایک ملفوف تھا جس میں اس نے اچھا کھنے میں کوتا ہی گی تھی اس کامتن میرتھا ۔ سیدی رضی اللہ عنکم وارضا کم

اللہ تعالیٰ آپ کواپی آرز دول میں کامیاب کرے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میرایہ ملفوف خط میری اپنی تحریمیں نہیں ہا ہوں اور آپ کو صحت کا ملہ حاصل ہوا در آپ کی سخاوت اپنی تحریمیں نہیں ہا اوقات آپ کواس مدت میں مغرب میں نازل ہوئے والے فتنہ کا اضطار رہتا ہے اللہ اس کا خاتمہ کرے اور مسلما نوں کے ملک کو پرامن بنادے اور ان کے امیر دائق کی خدمت کا بہتر حصة اس کے اور اس کے مزد اور اس کے مغورہ کے مددگاروں کے لئے نمایاں ہوا ہے جس کا روکنا مربون ہے اور اس نے انہیں پا بجولاں رکھا ہوا ہے یہاں تک کہ سبعہ شہر کے خلاف بعناوت ہوا ور اس حصہ کا قائد ایک مجمی ہے جسے مہند کہتے ہیں اور قضیہ کے بارے میں بڑا تر دو بیدا ہوگیا یہاں تک کہ سبعہ میں اور قضیہ کے بارے میں بڑا تر دو بیدا ہوگیا یہاں تک کہ نقد میرے سلطان ابوالعباس کی روائی کو نمایاں کیا جسے اللہ نے دوسرے جسے میں فرح بن رضوان کی صحبت عطا کی اور سواروں سے جو پھی معلوم ہوا ہے ان کے مطابق یہی بچھ ہوا ہے اب بات کرنے کی گئیا کشن نہیں ۔

پھرائی نے خط کوختم کیا اگر چہائی تالیف کی سراض سے خارج ہیں گر میں نے انہیں صرف اس لئے لکھا ہے کہ ان میں ان واقعات کی تحقیق پائی جاتی ہے حالا نکہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیان ہو چکے ہیں اور بسا اوقات تحقیق اس مقام سے ان کی تحقیق کا مختاج ہوتا ہے اور فریضہ جج کی اوائیگ کے بعد اللہ کی مہر بائی ہیں گھر ہے ہوئے قاہرہ والی آ گیا اور سلطان سے ملا اور سلطان مجھے اپنے مشہور ومعروف حسن سلوک اور عنایت سے ملا اور سلطان کی مصیبت نے آلیا جس سے اللہ نے اسے آز ما یا اور اسلطان کی مصیبت نے آلیا جس سے اللہ نے اسے آز ما یا اور اس سے درگر رکیا اور اس کے انہ انہ کی چگر کیا پھر اس نے دوبارہ اسے تخت حکومت پر بھایا کہ اس کے بندوں کے مفاو پر غور کر سے اور اس میں کوشنشین کی چاور کر سے اور اس میں کوشنشین ہوگیا اور اس نے دوبارہ مجھے خوش حال کر دیا اور میں گوشنشین کی چاور زیب میں مشخول ہوگیا اور اللہ تعالیٰ جمیں اپنی مہر بانی کے عطیات سے متعارف کروائے اور جم پر اپنی پر دہ پوٹی کے دائمن کو در از کر سے اور اللہ تعالیٰ جمیں اپنی مہر بانی کے عطیات سے متعارف کروائے اور جم پر اپنی پر دہ پوٹی کے دائمن کو در از کر سے اور اللہ تعالیٰ جمارا خاتمہ کر ہے اور یہ جم پر اپنی پر دہ پوٹی کے دائمن کو در از کر سے اور اللہ تعالیٰ جمارا خاتمہ کر ہے اور یہ جم پر اپنی پر دہ پوٹی کے دائمن کو در از کر سے اور جس غرض کے لئے جس نے یہ کتاب لکھنا چائی تھی وہ پوری

والسّلة الموفق برحمه للصواب و الهادى الى حسن المآب و الصّلوة والسّلام على سيّدنا و مولانا محمّد و على آله و الاصحاب و الحمد للّه ربّ العلمين.

安全教育 医克勒斯氏电影 医阿斯特克斯氏病 医皮肤 医皮肤 医甲基氏